





موالانا الموعنوانات المراكلي موالانا الموعنوانات المراكلي منوذ والمناسبة المعرضة المناسبة المناسبة

من المارة المارة المارة المارة عين المساوية عيره مصنف تفيز مواب الرحمان المساوية عيره المساوية عيره

واقراء سنائد غزن سنائد و باذاذ لاهور



فَقِيهُ وَاحِدًا شَدَّعَلَى الشَّيْطِنِ مِن الْفِ عَابِدِ

فأوى عالم الردو

تسهيل وعنوانات مولانا الوعبر فرالتر خطب جامع منبعذ دَفعة للفلسن خطب جامع منبعذ دَفعة للفلسن

ماترجم مولانا مستامير على الله الله مولانا مستير مير على المثلها مصنف تفيير موام ب الرحم وعبوالهب اليوعيره

و كتاب العتاق و كتاب الايمان و كتاب الحدود و كتاب العقيط و كتاب السير و كتاب اللقيط و كتاب اللقيط و كتاب اللقيط و كتاب اللقط و كتاب اللفقود

من كليم المحانب المركان المرك

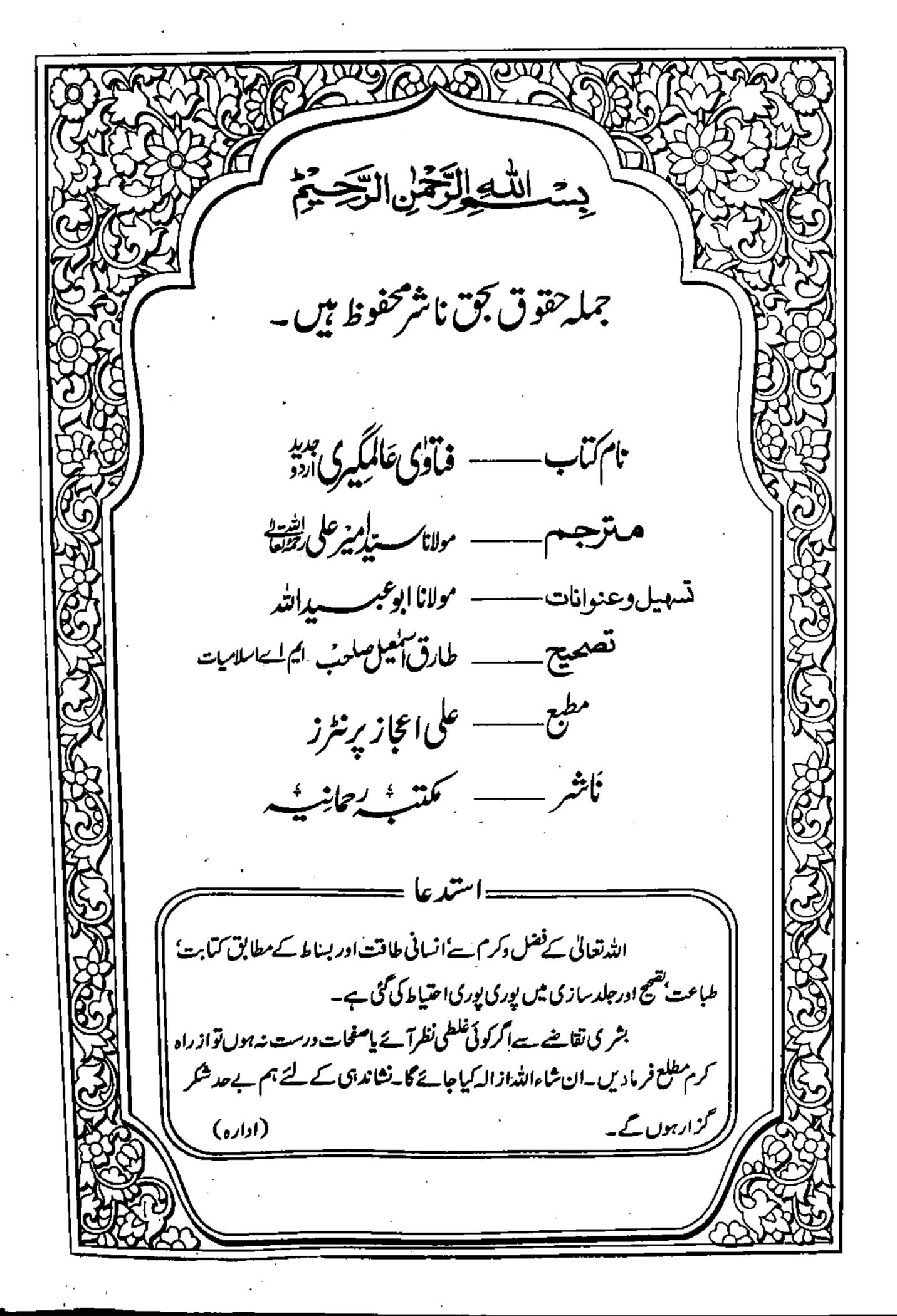

# فهرست

| صفحه        | مضمون                                                         | صفحہ        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1•4         | فصل کھ کفارہ کے بیان میں                                      | . 4         | حور کتاب العتاق حوالی العتاق العتاق العتاق العتاق العتاق الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РII         | @: Ç/V!                                                       |             | باب: ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | دخول وعنی پرفتم کھانے کے بیان میں                             |             | عناق کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن وحکم وانواع وشرط و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۳         | @: <\riangle \tau_1                                           |             | سبب و الفاظ کے بیان میں او ر ملک وغیرہ کے سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | نکلنے اور آنے اور سوار ہونے وغیرہ کی تشم کھانے کے             |             | ہے عتق واقع ہونے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | بيان ميں                                                      | 14          | فصل: ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IMA         | (a) : C/V                                                     |             | ملک وغیرہ کی وجہ سے آزاد ہونے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | کھانے اور پینے وغیرہ کی شم کھانے کے بیان میں                  | 19          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ואף         | بانب: (c)                                                     |             | معتق البعض کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | کلام پرسم کھانے کے بیان میں                                   | <b>1</b> 44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114         | ال جو جو در من المراح : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ |             | روغااموں میں نے ایک کے عتق کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19+         | طلاق وعتاق کی شم کے بیان میں                                  | 179         | ا بران<br>ا جو از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [7]         | اخ نی براج یا میر فشمر کران کرا                               |             | عتق کے ساتھ شم کھانے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | خرید و فروخت و نکاح وغیرہ میں قشم کھانے کے                    | 24          | ا جنه بعجا سی مر<br>اعت بعجا سی مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rea         | بیان میں<br>باب : ق                                           | 74          | اعتق بعجل کے بیان میں<br>داری دہنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | جے ونماز وروز ہ میں قسم کھانے کے بیان میں                     | · '-        | باب: ﴿<br>عتق کے ساتھ تھانے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771         | بان : نان                                                     | ٨٠          | باري: ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ا کپڑے بہننے و پوشش وزیوروغیرہ کے تسم کھانے کے                |             | استىلاد كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | سپر سپر ب<br>بیان میں<br>بیان میں                             | 91          | مرابعة المال الم |
| <b>7</b> 1∠ | س : ټ <sup>ا</sup> ب                                          |             | ⊕: Ç\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ضرب قتل وغیرہ کی شم کے بیان میں                               |             | یمین کی تفسیر شرعی ' اُس کے رکن و شرط و تھم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rry         | (P): √\(\frac{1}{2}\)                                         |             | بیان میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | تقاضائے دراہم میں قشم کھانے کے بیان میں                       | 914         | <b>⊕</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                               | [,          | ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جونبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                               |             | ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ( ,   | ا کی کی است                                                | )Z       | فتاویٰ عالمگیری طدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضبون                                                      | صفحه     | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIA   | (ج)<br>زکر                                                 | ۲۳۲      | «هنده کتاب الحدود «هند»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ]     | قطاع الطريق كے بيان ميں                                    |          | 0: Ç\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr   | مراسير مراسير مراسي                                        |          | حد کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | بارب: ن                                                    | ۲۳۲      | . ن <sup>ان</sup> ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | اِس کی تفسیر شرعی وشرط و تھم کے بیان میں                   |          | ز ڈ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200   | <b>⊕</b> : Ç⁄\!                                            | - 101    | <b>⊕</b> : ✓ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | قال کی کیفیت کے بیان میں                                   |          | جو وطی موجب حد ہے اور جونہیں ہے اُس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PPY   | <b>⊕</b> : Ç⁄\ <sup>1</sup> ,                              | -        | بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | مصالحداورامان کے بیان میں                                  | TOA      | ا بارب: @ : براب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ror   | وان بالب<br>مانته                                          |          | زنا پر گوائی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں                           |          | بيان مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | فصل : ١                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | غنائم کے بیان میں                                          |          | شراب خوری کی حدییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "4"   | فصل : ﴿                                                    | 721      | (1) : (1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | کیفیت قسمت میں<br>مرید                                     |          | حدالقذ ف اورتعزیر کے بیان میں<br>ذہر پر میں توں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 22  |                                                            |          | فصل که در بیانِ تعزیر<br>محافظه در محدال الا ۳۳ محدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PA.   | تنفیل کے بیان میں<br>داری میں                              | 791      | السرقة هي كتاب السرقة هي كتاب السرقة السرقة السرقة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \ '~' | باب: ۞<br>استیلاء کفار کے بیان میں                         |          | سرقبہ اور اس کے ظہور کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٠١  |                                                            | P        | المناب المنافق |
|       | متامن کے بیان میں<br>متامن کے بیان میں                     |          | ان صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 1: 32                                                      |          | اس میں تین نصلیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | متامن کے امان کے دارالحرب میں واخل                         | P++      | نصل : ن جن میں ہاتھ کا ٹاجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ہونے کے بیان میں                                           | ·   •••  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠,٠   | 2 · da                                                     | ااسم   ف | فصل: ﴿ كَيفيت قطع والسِّكَ اثبات كے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ر بی کے امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہونے<br>کے بیان میں | 7 714    | بارب: ﴿<br>سارق مال سرقہ میں جو شے پیدا کر دے اُس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | کے بیان میں                                                |          | ا سارق مال سرف میں جو نتنے پیدا کر دے اس لیے  <br>  ان مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ļ     | <u></u>                                                    |          | ا بیان س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        | ا کی کی است                                           |        | فتاوي عالمگيري طد ا                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ·      | مضبون                                                 |        | مضمون                                                                       |
| אושפיה | ظاہر میں مسلمان ہوکر پھرآ خرکو پھر کئے                | וויין  | (P): 320                                                                    |
| ۸۲۸    | $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{p^{\prime}}$                |        | ا بیے ہدیہ کے بیان میں جو ہاوشاہ اہل حرب مسلمانوں                           |
| 12×1   | باغيوں كے بيان ميں<br>پينھائيہ كتاب اللقيط پينھيہ     | 1414   | ے سردارِ لیکسرے بیاس بھیج<br>باب: ی                                         |
| 72A    | حه کتاب اللقطة ۱۶۶۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۲    | عشروخراج کے بیان میں<br>مارب : 🕥                                            |
| MAZ    | حود كتاب الاباق حود                                   | ۲۲۲    | مجزیہ کے بیان میں<br>فصلے: اگر ذمیوں نے جدید بیعوں یا کنسیوں کو بنانا جا ہا |
| مه ۹۸  | خهی کتاب المفقود دینی                                 | ماساما | بارت: ﴿<br>مرمدون کے احکام میں بعنی جولوگ خالی زبان سے                      |
|        | ·                                                     |        |                                                                             |



# 影響を記しに記りの影響

اس میں سات ابواب ہیں

بلاب: ① · عمّاق کی تفسیر شرعی اور اِس کے رکن وحکم وانواع وشرط وسبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق کی تفسیر شرعی :

عتق الیی قوت ِ حکمیہ ہے کہ جس موقع پر واقع ہوتی ہے اس میں لیافت مالک ہونے کی اور اہلیت ولایات وشہادات کی پیدا کر دیتی ہے کذا فی محیط السنز حسی حتیٰ کہ وہ اس عتق کی وجہ سے غیر دل پر تضرف کرنے اور غیروں کا تصرف اپنی ذات سے دور کرنے پر قادر ہوجاتا ہے یہ بیین میں لکھا ہے۔

اعتاق كاركن وحكم:

اعماق کارکن ہراییالفظ ہے جوعتق پر نی الجملہ ولالت کرے یا اس کے قائم مقام ہویہ بدائع میں لکھا ہے اوراعماق کا تھم یہ ہے کہ رقیق کی گردن ہے دنیا میں مالک کی ملکیت اور رقیت زائل ہو جاتی ہے اور اگر مالک نے اس کوخالص القد تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہوتو عاقبت میں بڑا ثواب یا تا ہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اعتاق کی اقسام:

اعناق کی چارتیمیں ہیں: ﴿ واجب ﴾ مستحب ﴾ مباح ' صرام بس واجب وہ اعناق ہے جو کفار وُقل وظبارت موافعار میں ہوتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ قل وظہار وافطار (عمد اروز وقوز نا) کی صورت میں اگر بروہ آزاد کرنے کی قدرت ہوتو اس بریبی واجب ہوگا اور تسم کی صورت میں باوجود قدرت کے تخیر کے ساتھ واجب ہے لیعنی چاہے بروہ آزاد کرے یا دوسرے طور پر کفارہ ادا کرے اور مستحب وہ اعتاق ہے جو بدوں اس پر واجب ہونے کے اس نے القد تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہے اور مباح وہ اعتاق ہے جو اس نے سیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذائی بحرالرائق پس اگر کسی نے شیطان یا بت کے واسطے اپناغلام آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا مگر شخص کا فرکہلائے گا بیسراج وہائ میں ہے۔

اعمّاق كي شرا بط:

اعماق کی شرط ہے ہے کہ آزاد کرنے والاخود آزاد' بالغ' عاقل' ما لک ہوجوا پی ملک سے اس کا مالک ہے ہے نہا ہیں ہے۔ پس نابالغ اور مجنون آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتے ہیں اور اس وجہ سے اگر ان دونوں نے ایسی حالت کی طرف عنق کی اضافت کی

فتاوی عالمگیری ..... جلد ( م کارگر ( ۱ کارگر کتاب العتاق

مثلاً یوں کہامیں نے اس کونابالغی کی حالت میں آزاد کیا ہے یا جنون کی حالت میں آزاد کیا ہے حالانکہ اس کا جنون معہود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا اس طرح اگر نابالغی یا جنون کی حالت میں کہا کہ جس وقت میں بالغ ہوں یا مجھے (افاقہ) ہوتو بیغلام آزاد ہے تو عتو منعقد نہ ہوگا بیمبین میں ہے۔

اصل بیہ ہے کہ اگراعتاق کوالیں حالت کی جانب مضاف کیا جس کا واقع ہوجا نامعلوم ہے حالانکہ و والیں حالت میں آز و کرنے کی لیافت نہیں رکھتا تھا تو اس کے قول کی تصدیق ہو گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالیت میں اس غلام ک آ زاد کیا ہے حالانکہ اس کا جنون معلوم نہیں ہوا تو اس کے قول کی تقیدیق نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہےاور جو تحض بھی مجنون ہو ہا : ہےاور بھی اس کوافا قہ ہوجا تا ہےتو و ہ ا فاقد کی حالت میں عاقل قر ار دیا جائے گا اور جنون کی حالت میں مجنون یہ بحرالرا نق میں ہے اور جو تحص باکراہ آزاد کرنے پرمجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کیا یا نشہ کے مست نے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ بدائع میں ہے اورعتق کی شرطون میں ہے بیہ ہے کہ آ زاد کرنے والامعتو ہ نہ ہواور مدہوش نہ ہواور اس کو برسام کی بیاری نہ ہواور نہ ایبا بخض ہوجس یر بدون نشہ کے بیہوشی طاری ہوئی ہواورسو یا ہوا نہ ہو چنانچہان لوگوں میں ہے کسی کا آزاد کرنا سیح نہیں ہےاورا گرکسی مخض نے کہا میں نے اپنے غلام کوسونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو قول اس کا قبول ہو گا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش ہے پہلے یا غلام کی پیدائش سے پہلےغام کوآ زاد کیا ہےتو وہ آ زاد نہ ہوگا اور آ زاد کرنے والے کا بطوع خود آ زاد کرنا ہمارے نز دیک آ زاد ہونے کی شرط یہیں ہے اور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالا جماع شرط نہیں ہے حتیٰ کے آگر اس نے ہزل و دِل کئی سے بدونِ قصد آزاد کیا تو سیح ہوگا اوراس طرح عمد اُ ہونا بھی شرط ہیں ہے حتیٰ کہ بھو لے ہے آزاد کرنے والے کا اعتاق بھے ہوگا اوراس طرح اعتاق میں شرط خیار نہ ہو ناتھی شرطہیں ہےخواہ اعمّاق بعوض یا بغیرعوض ہو بشرطیکہ خیارمولیٰ کے واسطے ہوحتیٰ کے عتق واقع ہوگا اورشرط باطل ہو گی اورا کر خیار غلام کے واسطے ہوتو اس کے خیار شرط سے خالی ہونا اعمّاق بھیح ہونے کی شرط ہے حتیٰ کہ اگر غلام نے البی حالت میں عقدر دکر دیا تو سنخ ہو جائے گا اور اسی طرح آ زا دکرنے والے کامسلمان ہونا بھی شرطنبیں ہے پس کا فر کی طرف ہے آ زا دکر ناصیح ہے لیکن اگر مرتد نے آزاد کیا ہوتو امام اعظم جیشنہ کے مزد کیک فی الحال نا فذینہ ہوگا بلکہ موقو ف رہے گا اورا گرمرتد ہ عورت نے آزاد کیا تو بالا تفاق نا فذ ہوگااورای طرح آزاد کرنے والے کا تندرست ہونا شرطہیں ہے پس اگرایسے مریض نے آزاد کیا جواس مرض میں مرگیا تو عتق سیح ہے لیکن مریض کا آزاد کرنااس کے ایک نتہائی تر کہ ہے اعتبار کیا جائے گا اور اسی طرح زبان ہے کلام کرنا بھی شرطہیں ہے پس اگراعتاق اس طرح تحریر کر دیا جومثبت ہے یا اس طرح اشارہ کیا جس ہے اعماق سمجھاجا تا ہے تو بیہ آزاد ہوجائے گا

اگر غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ میں آزاد ہوں حالا نکہ مولی بیار پڑا ہے پس مولی نے اپنا سر ہلا یا لیعنی ہاں کہا تو غلام آزاد نہ ہوگا۔ بیسران الوہان میں ہے۔ ایک شخص کے قضہ میں اس کا ایک غلام ہے اس شخص ہے کسی نے کہا کہ تو نے اپنا یہ غلام آزاد کیا ہے؟ پس اس نے اپنے سرے اشارہ کیا کہ ہاں تو یہ غلام آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ شخص زبان سے کہنے پر قادر ہے یہ فناوی خان میں ہے اور بیشر طنہیں ہے کہ آزاد کرنے والل یہ جانتا ہو کہ بیمبر المملوک ہے چنا نچوا گر غاصب نے مالک سے کہا کہ یہ غلام آزاد کردے پس اس نے آزاد کردیا حالا نکہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میرا یہ غلام قانو غلام آزاد ہوجائے گا اور مالک اس غلام ہو تا ہو کہ بین ہو تا ہے کہ میرا یہ غلام قانو غلام آزاد ہوجائے گا اور مالک اس غلام ہو تا ہو کہ بین ہو تا ہو کہ ہو گا ہور بیا ہو مرتبی کے قبد کرنے میں شار ہو گا اور مشتری کے قبد کرنے میں شار ہو گا اور مشتری کے قبد کرنے میں شار ہو گا اور مشتری کے قبد کرنے میں شار ہو گا اور مشتری کے قبد کرنے میں شار ہو گا اور مشتری کے قبد کرنے میں شار ہو گا اور مشتری کے قبد کرنے میں شار ہو گا اور مشتری کے قبد کرنے میں شار ہو گا ہور کے تا میں گا تا کہ میں انسان کو آزاد کردیا اور بیانہ ہو تا کہ دائل کے تا تا کہ کہ ہو گا ہور کے اور کا کہ کو تا تا کہ کو تا کہ کہ کہ کہ کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کا کہ کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا ک

اغماق کی شرطوں میں سے ایک نبیت ہے:

اگرح بی کا غلام مسلمان ہوگیا گروارالاسلام میں نکل نہ آیا تو وہ آزاد نہ ہوگا اگر اس کا مالک بھی مسلمان ہوگیا ہو پھرابل اسلام نے اس ملک کوفتح کرلیا تو اس کا غلام اس کا غلام رہے گا اور اگرح بی کا غلام مسلمان ہوگیا پھراس کے موبل نے دارالحرب میں اس کوکسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو امام اعظم میزینیہ کے زدیک مشتری کے قبضہ ہے پہلے وہ غلام آزاد ہوگا اور ای طرح اگرکسی اس کوکسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو ہم یہی تھم ہے اور اگرح بی دارالحرب کولوث گیا اور دارالاسلام میں اپنی اُم ولد چھوڑ گیا یا ایسا غلام مد بر چھوڑا جس کواس نے دارالاسلام میں مد ہرکیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم دیا جائے گا بیفاوئ قاضی خان میں ہواور عمل کے دوم جوصر تح کے ساتھ گئتی ہیں سوم کنا یہ پھر جاننا چا ہے کہ صریح مشل حریت و عتق کی دارالاسلام میں مد ہرکیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم دیا جائے گا بیفاوئ قاضی خان میں ہواور عمل کے میاتھ گئتی ہیں سوم کنا یہ پھر جاننا چا ہے کہ صریح مشل حریت و عتق دوان میں نہیں ہوں وہ بھی صریح ہیں اور ایسے الفاظ سے جوشتی ہواں میں نہیت کی حاجت نہیں ہے ۔ پس اگرا سے الفاظ سے بیاوں کماوک کا وصف کیا یا خبر دی یہ پکارامثلا اپنے غلام یابا ندی ہے کہا کہ تو حرب یا معتق ہیں ہوگی ہے آزاد کیا ہے یاتھ ماک اس کے ان الفاظ میں دعوی کیا کہ میری مراد یا تھر اسے موبلی یا کہا کہ میریم امولی ہے تو سب صور توں میس آزاد ہوجائے گا اور اگراس نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا کہ میری مراد عتی نہیں ہے۔

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میری بیمراد ہے کہ بیٹ صفحتی پہلے حرتھا پس اگر بیغلام جہاد میں قید بروکر آیا ہے تو از روئے دیا اس کے قول کی تصدیق ہوگی گرمحکمہ قضا میں تصدیق نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش یہیں کی ہوتو کسی طرح تصدیق نہ ہوگی اور اگر غلام سے قول کی تصدیق ہوگی کے دن اس کام سے حربے تو قضاءً آزاد ہوجائے گا۔ بیمحیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر کسی مختص نے غلام سے کہا کہ وقت کے دن اس کام سے حربے لیکن میختص ہوز البتہ کا لفظ نہ کہنے پایا تھا کہ غلام مذکور مرگیا تو وہ کسی میں اس کسی مختص نے غلام سے کہا کہ این سے حد البتہ یعنی تو البتہ آزاد ہے۔ لیکن میختص ہوز البتہ کا لفظ نہ کہنے پایا تھا کہ غلام مذکور مرگیا تو وہ

فتاوی عالمگیری ..... جلد المعتاق الم مرے ایک فخص نے گواہ کر لیئے کہ میرے غلام کا نام حرب پھراس کوا ہے کہ کہ پپارا تو آز نہ ہوگا۔ یہ فقیار شرح مجتار ہیں ہے نہ ہوگا۔ یہ فاوی کبری میں ہے۔ اور اگر اس لفظ ہے اس کی مرادانشا ہے تن ہوتو آزاد ہوجائے گا۔ یہ افقیار شرح مجتار ہیں ہے اور اگر اس کوفارت میں پپارا کہ اے آزاد تو آزاد ہوجائے گا اور اگر آزاداس کا نام رکھا پھر آزاد کہ کہ کر پپارا تو آزاد ہو وائے گا اور اگر آزاداس کا نام رکھا پھر آزاد کہ کہ کر پپارا تو آزاد ہوجائے گا اور اگر آزاداس کا نام رکھا پھر آزاد کہ کہ کہ پپارا تو آزاد ہوجائے گا 'یوفاون کی کہری میں ہے۔ ایک فخص نے اپنا غلام کی شہر کو بھیچا اور اس ہے کہا کہ جب کوئی آزد ہوں پھر ایک فخص اس سے معترض ہوا اور غلام نے کہا کہ میں حربوں پھر ایک فخص اس سے معترض ہوا اور اگر مولی نے اس سے کہا ہوکہ میں نے تیرانام حررکھا ہے اور کوئی تیرا قصد کر ہے واس سے کہا ہوکہ میں نے تیرانام حررکھا ہے اور کوئی تیرا قصد کر رکھا ہے بلکہ بھی کہا کہ جب کوئی تیری طرف قصاک میں جو میں نے تیرانام حررکھا ہے بلکہ بھی کہا کہ جب کوئی تیرا فیصلہ کے میں میں جو میں نے تیرانام حررکھا ہے بلکہ بھی کہا کہ جب کوئی تیری طرف قصاک میں جو میں نے تیرانام حررکھا ہے بلکہ بھی کہا کہ جب کوئی تیری طرف قصاک کے میں جو میں نے تیرانام حررکھا ہے بلکہ بھی کہا کہ جب کوئی تیری طرف قصاک کے میں میں جو میں نے تیرانام حررکھا ہے بلکہ بھی کہا کہ جب کوئی تیری طرف قصاک کی میں جو میں نے تیرانام حررکھا ہے بلکہ بھی کہا کہ جب کوئی تیری کی میں دورت تو تی نام میں میں نام میں نام کی کی میں جو میں نام کی کی میں کی تارہ کی کی میں کے تیرانام کوئی تیرانام کیک کی میں کے تیرانام کوئی تیرانام کوئی تیرانام کی کی میں کی کیا کہ جب کوئی تیرانام کوئی تیرانا کی کی میرانانام کوئی تیرانام کوئی تیرانانام کوئی تیراناناناناکوئی تیرانانام کوئی کوئی تیراناناکا کوئی تیراناناکا کوئی تیراناکا کوئی تیرانانا

ے ہوں ہے۔ اور میں جہ میں حربوں پھر غلام نے اپنی طرف قصد کرنے والے ہے کہا کہ میں حربوں تو قضاءً آزاد ہوجائے گااو طرف قصد کرے تو تو کہنا کہ میں حربوں پھر غلام نے اپنی طرف قصد کرنے والے ہے کہا کہ میں حربوں تو قضاءً آزاد ہوجائے گااو جب تک غلام نے بیٹیں کہا ہے کہ میں آزاد ہوں تب تک آزاد نہ ہوگا جیسے کہا گراپنے غلام سے کہا کہ تو کہہ کہ میں آزاد ہوں تو جب

آزاد ہے تو نی الحال آزاد ہوجائے گا اورا گرایک شخص کو تھم کیا کہ میرے غلام سے کہہ کہ تو آزاد ہے تو آزاد نہ ہوگا جب تک کہ یہ ماموراس سےاس طرح نہ کیے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا كرايك آدمى سے كہا كەابەسالم تو آزاد ہے پھر بيرآدمى اس كا دوسراغلام نكلا .....؟

اگراپ غلام سالم نام کو پکارا کہ اے سالم پس مرزوق نے جواب دیا کہ جی پس مولی نے کہا کہ تو آزاد ہے حالانکہ اس کی نیت نتی تو وہی آزاد ہوجائے گا جس نے جواب دیا ہے اوراگرمولی نے اس صورت میں کہا کہ میں نے سالم کی نیت کی تھی تو تھم قضا نہیں دونوں آزاد ہوجا نمیں گے گرفیما بینه و بین الله تعالی خاصتاً وہی آزاد ہوگا جس کی نیت کی تھی اوراگرا یک آدی ہے کہا کہ اے سالم تو آزاد ہو بھا یہ بدائع میں ہے۔ایک مرد نے دوسر سے خصل نے کہا کہ کہا یہ آزاد ہو بھا یہ آزاد ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ایک مرد نے دوسر سے خصل نے کہا کہ کہا یہ آزاد ہو بھا یہ آزاد ہوجائے گا یہ بحری ہی سے باورا پی ابواللیث شخص نے کہا کہ کہا یہ آزاد ہوجائے گا یہ بھی ہے۔ فاوئ ابواللیث میں ہے کہا کہ انت میں ہے کہا کہ دانت عمیر مو نو فاوئ کبری میں ہے اوراگرا ہوجائے گا یہ محیط و فاوئ کبری میں ہے اوراگرا پنے غلام سے کہا کہ انت خیر اند تو ہوجائے گا یہ میں ہے اوراگر کہا کہ تیرا آزاد کہ بھی ہے اوراگر کہا کہ تیرا آزاد نہ ہوگا یہ فاوئ کبری میں ہے اوراگر نا ہمی خواجب ہو آزاد نہ ہوگا یہ فاوئ کبری میں ہے اوراگر کہا کہ انت بہوگا یہ فاوئ کبری ہی ہے اوراگر خواجب ہو آزاد نہ ہوگا یہ فاوئ کبری ہو ہے جو آزاد نہ ہوگا یہ فاوئ کبری ہی ہے۔ اوراگر کہا کہ انت عتی یعنی قوعتی ہو آزاد ہوجائے گا گر چہ نیت نہ کی ہو یہ پیط موجیط سرخسی میں ہے۔ میں ہے اوراگر کہا کہ انت عتی یعنی قوعتی ہو آزاد ہوجائے گا اگر چہ نیت نہ کی ہو یہ پیط سرخسی میں ہے۔

اگر غلام سے کہا کہ انت حو اولا یعنی تو آزاد ہے یانہیں ہے تو بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ بیسراخ الوہاج میں ہے اوراگر
اپ غلام سے کہا کہ انت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ سے اپنا دوسراغلام مرادلیا اوراس کلام سے اس کی مرادیہ ہے کہ تو فلاں فدکور سے کہا ہے میری ملک میں ہے یعنی اعتق سے پرانے کے معنی مراد لیے تو تھم قضا میں اس کے قول کی تقد این نہ ہوگی بلکہ غلام فدکور آزاد ہوجائے گائیکن فیما بینه و بین الله تعالی اگراس کی میں مراد تھی تو سچا ہوگا اور اگر کہا کہ انت اعتق من هذا فی ملکی اوقال فی السن لینے قو میری ملک میں بہ نسبت اس غلام کے پرانا ہے یاس میں اس سے پرانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اور اس کی اس نے تو سے بیان میں اس سے پرانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اور اس کی بیاس میں اس سے پرانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اور اس کی بیاس میں اس سے بیان میں اس سے بیان میں بیاس میں اس سے بیان میں بیان میں اس سے بیان میں اس سے بیان میں بیان میں اس سے بیان میں اس سے بیان میں بیان میں اس سے بیان میں اس سے بیان میں اس سے بیان میں بیان میں اس سے بیان میں بیان میں بیان میں اس سے بیان میں بیان میں اس سے بیان میں اس سے بیان میں بیان میں اس سے بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں اس سے بیان میں بیان میان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان

ا كيابية زازبيس بيعن ب بنظر محاور داورنيت كاحال خداتعالى جانتا ب\_

طرح آگرکہا کہ تو عتیق آلس ہے (پرانا عمر میں ہے) تو بھی یہی تھم ہے یہ محیط میں ہے اور اگرکہا کہ انت حر (تو حر ہے) یعنی حسن میں کتا ہے تو قضاءً اس کے قول کی تقدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ انت عتیق (تو آزاد ہے) اور دعویٰ کیا کہ میری مرادیٹی کہ میری ملک میں پرانا ہے تو قضاءً تقدیق نہ ہوگی اور اگر ایک شخص نے غلام کہا کہ تھے۔ اللہ تعالی نے آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا آگر چہاس نے آزادی کی نیت نہ کی ہواور یہی مختار ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا تو حر السن ہے یا حرالحسن ہے یا جمال وحسن میں حرا الوجہ (چرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنے اخلاق میں حرا الوجہ (چرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنے اخلاق میں حرالاجہ وہ تر آزاد نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔

#### عربیت ہے ''مسائل کا بیان:

قال المترجم اب ایسے مسائل کا بیان ہوتا ہے جوا کہ گونہ کر بیت سے متعلق ہیں پس ان کواصل زبان عربی کے ساتھ خوظ رکھنا چاہنے قال اور اگر عتق کوا یہے جزوبدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تعبیر کی جاتی ہے مثلاً کہا کہ تیراسریا تیری گردن یا تیری زبان آزاد ہو جائے گا اور اگر ایسے جزوبدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تعبیر نہیں کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ محیظ سرحی میں ہے قال المعترجھ فرج عرب کی زبان میں وہ جسم کہ جس کوشر مگاہ خواہ مرد کا ہویا عورت کا ہواور ذکر خاص مرد کا آلہ تناسل اور قبل خاص عورت کا جسم اگل پس اب سننا چاہئے کہ کتاب میں فرمایا کہ اگر باندی یا غلام سے کہا کہ تیری فرج جمات سے فرج آزاد ہوجائے گا بخلاف افظ و کر کے اور بی ظاہر الروابی کا تھم ہے اور اگر باندی سے کہا کہ تیری فرج جمات سے آزاد ہوجائے گا یہ قاوی گافتی خان میں ہے اور دبر (یمنی جمائ کے جائے ہے) یا است کی طرف اگر مضاف کمیا تو اصح یہ ہے کہ آزاد ہوجائے گا کہنا فی النہو الغانی اور بعض نے فرمایا بی آزاد نہ ہوگا اور یکی اسے ہا دراگر کہا کہ تیری عتق (گردن) آزاد ہوجائے گا کہنا کی النہو الغانی اور بعض نے فرمایا بی آزاد ہوجائے گا کہنا ہی النہو الغانی اور بعض نے فرمایا بی آزاد نہ ہوگا اور یکی اسے ہا دراگر کہا کہ تیری عتق (گردن) آزاد ہوجائے گا کہ ایسے دھی کہنے سے آزاد ہوتا ہے اس طرح عتق کہنے ہے تی اور اگر کہا کہ تیری عتق (گردن) آزاد ہوجائے گا کہ اسے دھی کہنے سے آزاد ہوتا ہے اس طرح عتق کہنے ہے تی اور اگر کہا کہ تیری عتق (گردن) آزاد ہوجائے گا کہ اسے دھی کہنے سے آزاد ہوتا ہے اس طرح عتق کہنے ہے تی اور اگر کہا کہ تیری عتق (گردن) آزاد ہوتا ہوتا ہے تو بعض نے فرمایا کہ چیسے رقی کہنے سے آزاد ہوتا ہے اس طرح عتق کہنے ہے تو اور اگر کہا کہ تیری عتق (گردن) آزاد ہوتا ہے تو بعض نے فرمایا کہ چیسے رقی کی کہنا ہوتا ہے اس کی دور کی کو تا کہ کے اور کی کہنا ہوتا ہے اس طرح عتق کہنے ہوتا ہوتا ہے اس طرح عتق کہنے ہوتا کے تو بعض نے فرمایا کہ چیسے دور کی کی کی دور کی دور کی کو تو بعض نے فرمایا کہ خوالے کی کو تو بعض نے دور کی کو تو بعض نے دور کو بھی کی خوالے کی دور کو بعض کے دور کی کو تو بعض کے دور کی کو تو بعض کے دور کی کو تو بعض کے دور کو تو بعض کے دور کی کو تو بعض کے دور کی کو تو بعض کی کو تو بعض کے دور کو بھی کے دور کی کو تو بعض کے دور کی کو تو بعض کی کو تو بور کی کو تو بھی

ا قال المتر جم تول اعتقک الله تعالی جب دعا مے موقع پر ہوتو اشای عن نہیں ہے اور اختلاف ہے اس طرف اشار وہے۔ سے اتول ظاہر لوجہ یہ ہے کہ کفار دار الحرب میں سب رقیق میں اگر چیملوک مقبوض نہ ہوں مکذا قالوافافہم۔ سے قال دبر پاضانہ کا مقام اور است مقعد چوتز وکون سب اور بھی فقط چوتز مراو ہوتے میں اور بھی کون فقط۔

ونتاوى عالمگيرى..... جلد (١١١ كال كتاب العتاق

آزاد ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ عتق اگر چہ بدن بمعنی گردن ہے لیکن آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ رقبہ پول کرتمام بدن کی تعبیر کاستعال نہیں ہے بھیے دبرکا ایسا استعال نہیں ہے بیرمحیط سرحی ہیں ہے اوراگر کہا کہ ستعمل ہے اور عتق ہے تمام بدن کی تعبیر کا استعال نہیں ہے بھیے دبرکا ایسا استعال نہیں ہے بیرمحیط سرحی ہیں ہے اوراگر کہا کہ تیرامند مثل آزاد ہے باتیرا مند مثل آزاد کے منہ کے ہوتا ہے ہوتا ہے اوراگر بیوں کہا کہ تیرامرا آزاد ہے باتیرا مند مثل آزاد ہوجائے گا ای طرح آگر کہا کہ تیرک فرح آزاد فرح ہے تو باندی آزاد ہوجائے گا ای طرح آگر کہا کہ تیرک فرح آزاد ہوجائے کی اور اگر بیوں کہا کہ تیرامرا آزاد ہوجائے کی ای خواج کے کنامی السواج الوہاج قلت اوراگر غلام ہے کہا تو وہ بھی آزاد ہوگا فاتی طرح آگر کہا تو مثل آزاد جیں گراس نے اپنے غلامول کو این میں ہوگا یہ بھی ایسا کہ برغلام جو بادی گراس نے اپنے غلامول نہیں ہوگا یہ بھی ہوگا ہے کہا کہ برغلام جو اوراگر کہا تو فرمایا کہ برغلام جو ایسا کہ برغلام جو بارخ میں ہے تو اس میں جو ایسا کہ برغلام جو ایسا دیں ایسا کہ ایسا کہ برغلام جو ایسا کہ برغلام جو ایسا کہ برغلام کی اولاد سے مالا کہ ایسا کہ برغلام تو ایسا کہ برغلام آزاد نہوں کے غلام آزاد جی تو بالا تفاق ایسا کے غلام آزاد جی تو بالا تفاق ایسا کہ برغلام تو بالا تفاق ایسا کہ بین ویا کہ ایسا کہ برغلام تو ایسا کہ برغلام آزاد نہوں کے غلام آزاد جی خلام آزاد جی خلام آزاد جا کہ بالا تفاق ایسا کے غلام آزاد جا کھیں گواراگر کہا کہ جرغلام آزاد جی تو بالا تفاق ایسا کہ برغلام کے دورائل کہ بیا کہ برغلام آزاد نہوں کے غلام آزاد جی خلام آزاد جی کی خلام آزاد جی خلام آزا

اگراپنے غلام ہے کہا کہ تو نہیں ہے گرآ زادتو وہ آزادہ وجائے گاہیہ ہماہیہ یں ہے اوراگرایک آزاد مورت ہے کہا کہ تواکہ ہی آزاد ہے اورا سے کے لفظ سے اپنی باندی کی طرف اشارہ کیا اور مرادلیا تو اس کی باندی آزادہ وجائے گی اوراگراس نے پھردمو کی اوراگرا ہی باندی آزادہ وجائے گی اوراگرا ہی باندی آزادہ وجائے گی ۔ بیجا مع الجوامع ہے تا تارخانیہ بیل قل ہے اوراگرا پی باندی ہو اوراگرا پی باندی آزادہ وجائے گی ۔ بیجا مع الجوامع ہے تا تارخانیہ بیل قل ہے اوراگرا پی باندی آزادہ وجائے گی ۔ بیجا مع الجوامع ہے تا تارخانیہ بیل قل ہے اوراگرا پی باندی آزادہ وجائے گی ۔ بیجا مع الجوامع ہے تا تارخانیہ بیل قل ہے اوراگرا پی باندی آزاد مورت ہے تو اس کی باندی آزاد مورت ہے تو اس کی باندی آزاد نہ ہوگی الآجب کہ اس عتق کی نیک ہواوراتی طرح اگر کسی آزاد عورت اس کی باندی آزاد نہ ہوگی الآب سورت میں کہ اس کے تو اس کی باندی آزاد نہ ہوگی ہو بیا تو اس کی باندی آزاد نہ ہوگا ہے ہو بیا ہی کہ اس کے خوب ہو بیا ہی کہ اس کے جو پا بیکو کہا کہ بیآزاد کی جو اس کی باندی آزاد کہ ہو بیا ہی کہ اس کے جو پا بیکو کہا کہ بیآزاد کی جو بیا ہی کہ کہ کہ ہو بیا گی کہ کہ ہو بیا گی کہ ہو بیا گی کہ ہو بیا ہی کہ ہو بیا گی کہ ہو بیا گی کہ ہو بیا گی کہ ہو بیا ہی کہ ہو بیا ہو بیا گی ہو بیا ہو بیا گیا ہو تو ہو ہو ہو ہو بیا ہو ہو ہو گیا ہو تا می خوب ہو بیا کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو تا ہو تا ہو تا کہ ہو بیا گیا ہو تا کہ ہو بیا ہو ہو ہو ہو ہو ہو تا کہ ہو بیا ہو تا کہ ہو ہو ہو ہو ہو تا کہ ہو تا ہو تا کہ ہو بیا کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو تا کہ ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو ہو ہو ہو تا کہ ہو تا ہو تا کہ ہو تا ہو تا

ملحق بصريح الفاظ كابيان:

مالک نے کہا کہ میں نے تیرانفس تیرے واسطے ہبہ کیایا تیرانفس کھتے ہبہ کیایا تیرے نفس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تو مملوک اس کلام سے آزاد ہو جائے گا خواہ غلام قبول کرے یا نہ کرے خواہ مولی نے نیت کی ہویا نہ کی ہویہ حاوی قدی میں ہاور اس کلام سے آزاد ہو جائے گا خواہ غلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گا کذا فی اس طرح اگر کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گا کذا فی اس اتوال بیان معروف ہا کہ واسطے میں نے کل ترجمہ سنہیں کیا تا کہا ختلاف اصول جاری رہے فاقیم۔

المعدط اور يبي اصح ہے۔ بيابوالمكارم كى شرح نقابي ميں ہے اورا گرغلام ہے كہا كہ ميں نے تيرانفس تيرے ہاتھ استے كو يتجا تو بينا ام كے قبول پرموفوف ہوگا يہ فتح القدير ميں ہے اورا گركہا كہ ميں نے تيرانفس تجھے صدقہ دے ديا تو آزاد ہوجائے گاخواہ عتق كی نیت ہو يانہ ہوخواہ غلام نے قبول كيا يا نہ كيا ہواورا گركہا كہ ميں نے تيراعت تجھے ہيہ كيا اور دعوىٰ كيا كہ ميرى مرادعت ہا اعراض تحى تو امام اعظم مين الله كيا ہے دوروايتيں ہيں چنا نچدا يك روايت ميں بيہ كہوہ آزاد نہ ہوگا اورا گركہا كہتو مولى فلال كا ہے (يين ابنام ميل) يا كہا كہ فلال عتيق ہے تو قضاء کی اور اگر كہا كہ تجھے فلال نے آزاد كيا تو امام ابو يوسف سے دوايت ہے كہوہ آزاد نہ ہوگا يہ قاون کی قان میں ہے كہوہ آزاد كيا تو امام ابو يوسف سے دوايت ہے كہوہ آزاد نہ ہوگا يہ قان کی قان میں ہے۔

#### كنايات عتق كابيان:

ایک میں نے اپنے مرض میں اپنے غلام ہے کہا کہ تو لوجہ القد تعالی ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے کولوجہ اللہ تعالی کردیا خواہ صحت میں کہایا مرض میں یا وصیت میں اور کہا کہ میں نے عتق کی نیت نہیں کی یا پھے بیان نہ کیا یہاں تک کہ سیا تو یہ غلام فروخت کیا جائے گا اور اگر عتق کی نیت کی ہوتو آزاد ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو القد تعالی کا غلام ہے فیام خلاف وہ آزاد نہ ہوگا یہ غیا ہے اور اگر اپنے غلام یا باندی ہے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں ہیں اگر آزادی کی نیت کی تو آزاد ہو جو کر دری میں ہے۔

امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر اپنی باندی ہے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور مرادعتی تھی تو وہ آزاد ہوجا ہے کی اور
اگر کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے اور مرادعتی ہے تو ہمار ہے زدیک آزاد نہ ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر باندی ہے کہا کہ
تیری فرخ مجھ پر حرام ہے اور عمق کی نیت کی تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غلام سے بطور ہجاء یوں کہا کہ تو حر ہے پس اگر عمق آزاد نہ ہوتی آزاد ہوگا ور نہیں اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ لا سلطان کی علیا کی بینی مجھے تجھ پر پچھ غلبہ حاصل نہیں ہے یا کہا کہ جہاں

و قال المرحم پس اگر خام نے قبول کیا تو تی الحال آزاد ہوجائے گااور معاوضه اس پرقر ضه ہوگا۔

(۱) اس واسطے کہ مینتق کے استعال میں حقیقت ہوگیا ہے ببی عرف معروف ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... طدی کتاب العتاق

جا ہے جلا جایا کہا کہ جدھر جی جا ہے توجہ کرتو وہ آزاد نہ ہوگا گرچہ نیت کی ہواورا گراپی باندی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا تو بائدہ ہے یا تو بھت ہا سنہ ہوگی یا میں نے تجھے حرام کیایا تو خلیہ ہے یا بریہ ہے یا کہا کہ تو اختیار کر پس باندی نے کہا میں نے اختیار کیایا کہا کہ تو میری یا استبراء کر پس اس نے ایسا ہی کیا تو ہمار ہے زد کہ آزاد نہ ہوگی اگر چہ مالک نے عتق کی نیت کی ہویہ قاوی قاضی خان میں ہے اور طلاق کا فاظ خواہ صرت کے لفظ ہویا بگنا ہے ہو باندی آزاد نہ ہوگی اگر چھت کی نیت کی ہویہ قاوی قاضی خان میں ہے اور طلاق کا لفظ خواہ صرت کے لفظ ہویا بگنا ہے ہو باندی آزاد نہ ہوگی اگر چھت کی نیت کرے یہ محط سرخسی میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے یا کہا کہ تیر اعمر تیرے ہاتھ میں ہویہ انسانہ الحاصرة ) اگر غلام سے کہا کہ تیرا امر آزادی تیرے ہاتھ میں ہو یہ انسانہ الحاصرة ) اگر غلام سے کہا کہ تیرا امر آزادی تیرے ہاتھ میں کر دیا یا کہا کہ تیں انہ کہ میں نے عتق کے اختیار کر یا کہا کہ میں نے عتق کے اختیار کر یا کہا کہ میں نے عتق کے اختیار کر یا کہا کہ میں ہے کہا کہ میں نے عتق کے اختیار مولی کی طرف ہے اس میں نیت کی کھھ جا جت نہیں ہا کہ اگر غلام نے ای مجلس میں عتق نظر ور ہے کہ غلام عتق اختیار کر کے مگر میا ختیار مولی کی طرف ہے اس مجلس تک واسطے ہوگا کہا گر غلام نے ای مجلس میں عتق اختیار کیا تو آزاد ہوگا ور نہیں ہیں بیدا کو میں ہے۔

ا بک مرد کے پاس ایک باندی اس کی ملک میں ہے ایس اس کی بیوی نے اس باندی کے معاملہ میں شو ہر کو بچھ ملامت کی ہیں شو ہرنے بیوی سے کہا کہاس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے ہیں بیوی نے اس کوآزاد کر دیا ہیں اگر شو ہرنے اس کلام سے اس کے عتق کے کام میں نیت کی ہوتو ہاندی مذکورہ آزا دہوجائے گی ورنہیں اس واسطے بیا ختیار معاملہ بھے کے واسطے ہوگا لیعنی بھے کر د کے لین اگر اس طرح کہا کہ اس باندی کے حق میں جوتو کرے وہ جائز ہے تو بیآزا دکرنے وغیرہ سب کے واسطے ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگراپی باندی ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوآزاد کردیے ہیں باندی نے کہا کہ میں نے اسپے نفس کوا ختیار کیا تو یہ باطل ے بیمبسوط میں ہےاورا گرغلام سے کہا کہا ہے <sup>لف</sup>س کے معاملہ میں جوتو جاہے وہ کریس اگرغلام نے مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے تفس کوآ زاد کردیا تو آزاد ہوجائے گااوراگرانے نفس کوآزاد کرنے سے پہلے اُٹھ کھڑا ہوا تو بعد مجلس سے کھڑے ہوجانے کے اپنے تفس کوآ زادنہیں کرسکتا ہے اور اس کواختیار ہوگا کہ ایسی صورت میں جس کو جا ہے ایسے نفس کو ہبہ کر دے یا فروخت کر دے یا صدقہ میں دیدے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو غیرمملوک ہے تو اس کی طرف سے بیعتق نہ ہو گالیکن اس کو نیدا ختیار نہ ہوگا کہ اس کے ملک کا دعویٰ کرے اور اگر وہ غلام مرگیا تو بوجہ ولاء کے اس کا وارث بھی نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس کے بعد غلام ندکور نے کہا کہ میں اس کامملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تصدیق کی تو غلام اس کامملوک ہو گا بیابر اہیم نے ا مام محدر حمة التدتعالیٰ علیہ ہے روایت کی ہے میچیط میں ہے اور اگر ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ بیمبر ابیٹا ہے یا باندی ہے کہا کہ بیمیری بنی ہے پس اگرمملوک ندکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیعنی سن اس کا ایسا ہو کہ اس مدعی کا بیٹا یا بنی ہوسکے اوروه مجبول النسب بهى موكه بيمعلوم نه موكه بيكس كانطفه بياتو نسب ثابت موجائ كااورغلام آزاد موجائ كاخواه غلام الجمي جليب ہو بینی غیر ملک سے لایا گیا ہو یا و ہیں کی پیدائش ہو اور اگر مملوک ندکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیکن اس کا نسب معروف ہوتو بالا تفاق مملوک ندکور آزاد ہوجائے گا مگرنسیت ثابت نہ ہوگا اس طرح اگرمملوک ندکور اس کے قرزند ہونے کی صلاحیت نه رکھنا ہوتو بھی نسب ثابت نہ ہوگا گرا مام اعظم میشدیہ کے تول کے موافق مملوک آزا و ہوجائے گابیفآوی قاضی خان میں ہے اور یہی سیح ہے بیزاد میں ہے۔

# اگرایے غلام سے کہا کہ بیمبراباب ہے حالانکہ اتنی بڑی عمر کا آ دمی ایسے مخص کی اولا دمیں نہیں ہوسکتا ہے قلام اعظم عند کے نز دیک غلام آزاد ہوجائے گا:

اگرکہا کہ بیمیرا بھائی ہے یا میری بہن ہے تو ظاہرالراوا پہ میں آزاد نہ ہوگا اور یہی روایت اصل ہے لیکن اگر نیت ہوتو آزاد ہوجائے گا بی غاید میں ہواور آگر کہا کہ بیمیرا بدری بھائی ہے یا مادری بھائی ہے تو آزاد ہوجائے گا بیمیط میں ہاور اگر غیر کے غلام ہے کہا کہ بین المراس کو خریدا تو آزاد ہوجائے گا لیکن نسب ثابت نہ ہوگا۔ بیمرا بیا آبانی میں ہوا اور اگر اپنی پاندی ہے کہا کہ بیمور میری خالہ یا بچو بھی زنا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گا اور ای طرح آگر کہا کہ بیمیر اجتا یا بھائی یا اور اگر اپنی پاندی ہے کہا کہ بیمور میری خالہ یا بچو بھی زنا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گا اور ای طرح آگر کہا کہ بیمیر اجتا یا بھائی یا ایک نفی اور یکی ظاہر ہے لیکن تخد میں نہ کور ہے کہا گر نیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گا آزاد ہوجائے گا اور بھی غلام ہے اور اگر اپنی نفام ہوتا ہوگا ہو ہوگئی تو آزاد نہ ہوجائے گا آگر چھتی گی نیت ہوجے آگر کہا کہ اے بیٹی یا اے بیٹی یا اے بیٹی ہون اپنی طرف اضافت کرنے کے کہا تو نہیں آزاد ہوتی ہوئی آزاد ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی تا ہے میرے باپ یا اے میرے داوا یا ہے میرے باپ یا اے میرے داوا یا ہے میرے باپ یا اے میرے داوا یا سب صورتوں میں آزاد نہ ہوگا اور تخذ الفتہا میں اس قدر عہارت زائدگی ہے کہ لیکن آگر نیت کی جوتو آزاد ہوگا یہ نہر الفائق میں ہے۔

ت شخ ابوالقاسم صفار ہے منقول ہے کہ ان ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص کی باندی چراغ لا کراس کے سامنے کھڑی ہونگ پس مولی نے اس سے کہا کہ اے پری چبرہ میں چراغ لے کر کیا کروں کہ تیرا چبرہ خود چراغ سے زیاد دروثن ہے تو ایس کہ میں تیرا

<sup>۔</sup> قال المترسم یہاں اور اس کے مثال میں باپ یا بینے کے دعویٰ کرنے ہے مراد میٹی کہ دعویٰ کرے نہ یوں کہ تنل رواج کے بڑے کو باپ یا جھونے کو بیٹا کہ در ہے جو نے کو بیٹا کہ در ہے جو کے کو بیٹا کہ در ہے جو کے دعویٰ کرنے میں یہ قید نہیں لگائی کہ ما لک مجبول النسب ہوو ہذا ہوالظا ہر فلیند بر۔

ایک شخص نے اینے تنین غلاموں سے کہا کہتم لوگ آزاد ہوسوا نے فلال وفلال وفلال کے توبیہ سب غلام آزاد ہوجا ئیں گے:

ا کرا پی با ندی ہے کہا کہا ہے مولی زادہ تو وہ آزاد نہ ہوگی بیفآویٰ کبری میں ہے۔ا کیکٹھش نے اپنے غلام ہے کہااے نیم آ زاد ( بعنی نصف آ زاد ) توبیقول بمزله اس کام کے ہے کہ غلام ہے کہا کہ تیرانصف حصہ آ زاد ہے۔ایک تحص نے اپنے غلام سے کہا کہ جب تک تو غلام تھا تب تک میں تیرے عذاب میں گرفتار تھا اب کہتو نہیں ہے تب بھی تیرے عذاب میں گرفتار ہوں تو مشائح نے فرمایا کہ بیکلام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے پس قضاءً غلام آزاد ہوجائے گا۔ایک محص نے اپنے غلام سے کہاتو مجھ سے زیادہ آزاد ہے ہیں اگر عتق کی نیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گاور نہیں ایک غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ میری آزادی پیدا کریں مولی نے کہا کہ تیری آزادی میں نے پیدا کی اور نیت عتق نہ کی تو آزاد نہ ہو گا قلت ( غال المتر جم سقوط فی ایاسل ) ۔ تضاءً آزاد ہوگا بیفآد کی قاصی خان میں ہےاورا کرغاام ہے کہا کہا ہے میرے مالک تو بلانیت آزاد نہ ہوگا میرکا فی میں ہے۔ایک سخف کا ایک غلام ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے اپناغلام آزاد کر دیا تو آزاد ہوجائے گا پیمچیط سزھسی میں ہے۔اگر زید نے عمرو ہے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں کہ تیرے باپ نے میرے باپ و ماں کوآ زاد کیا ہے تو زید مذکورعمرو کا غلام نہ ہو گااورای طرح اگرزیدنے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور بینہ کہا کہ مجھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہےتو بھی یمی علم ہےاورزیدح ہوگا اگر زید نے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور مجھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے لیں اگر عمرونے باپ کے آزاد کرنے سے انکار کیا تو زیداِس کامملوک ہو گالیکن اگر زیدگواہ لائے کہ عمر و کے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو زید کے گواہ مقبول ہون گے اور وہ آزاد ہو گا۔اگرکسی شخص نے اپنے غلام کوآ زاد کیااورغلام کے پاس مال ہے تو یہ مال مولیٰ کا ہوگاسواےاتنے کیڑے کے جوغلام کی ستر پوشی کرے اور میبھی مولیٰ کے اختیار میں ہے کہ کیڑوں میں ہے جو کیڑا جا ہے دیدے میفاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک تحص نے اپنے تین غااموں سے کہا کہتم لوگ آزاد ہوسوائے فلاں وفلاں وفلاں کے توبیسب غلام آزاد ہوجا ئیں گے بیفآویٰ کبری میں ہے۔ قال المترجم اس وجه ہے کہ مشتنی منہ کے ساتھ تھم حریت متعلق ہوا پس اشتناء کارآ مدنہ ہو گا و قبل الاستناء باطل فتدبر ۔ ا کی سخص کے پانچ غلام ہیں پس اس نے کہا کہ دس میر مملوکوں میں سے آزاد ہیں الا ایک تو سب آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ میرے مملوک دسوں آزاد ہیں الاً واحد تو حیار آزاد ہوں گے بیفاوی قاضی خان میں ہےاور اگر مرد آزاد کرنا جیاہے تو جائے کہ غلام

لِ النِّن مِّيُولِ عَالِمون كُواسْتُناء كيا\_

" آزاد کرے اور عورت کو چاہنے کہ باندی آزاد کرے بیمتحب ہے تاکہ مقابلہ اعضاء ٹھیک مستحق ہو بیظہیر بیٹس ہے۔ قال المحرجم حدیث شریف میں بیمضمون ہے کہ جو شخص بندہ آزاد کرتا ہے القد تعالیٰ اس کے ہرعضو کو بمقابلہ اعضائے بندہ کے آتش دوز خے آزاد فرما تا ہے لیں استخب مسئلہ فدکور پر بنائے حدیث موصوف ہے فاقہم اور بیمستحب ہے کہ جب آدمی سات برک کی بندہ سے خدمت لے لیتو اس کو آزاد کردے بیا تارخانیہ میں ججہ سے معقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کرنے والا بندہ کو ایک عتاق نامہ لکھ کراس پر تفتہ لوگوں کی گواہی کرا دے تاکہ غلام کے حق میں مضبوطی رہے اور باہم اختلاف اورا نکار نے حفاظت ہو بیم عیا مرحی میں ہے۔

فقتل: ١

ملک وغیرہ کی وجہ سے آزاد ہونے کے بیان میں

جو تخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک کی ہو۔ وہ اس کی طرف سے فور آ زاد ہوجائے گا خواہ یہ مالک صغیر یا کبیر ہو (خواہ ذکر ہویا مؤند) عاقل ہویا مجنون ہو بیر غایۃ البیان میں ہے اور ذی رحم محرم سے ہرائیا قرابت دار مراد ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے واسط حرام ہوئیں رحم عبارت ہے قرابت سے اور محرم عبارت ہے حرمت منا کت سے پس اگر محرم بلارحم کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہو گا مثلاً السخ ہو اور اگر محرم بلار محم کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہو جائی گی ای طرح آگر رحم ہو گر مورد ہیں ہے اور آگر کوئی آئراد نہ ہو جائی گی ای طرح آگر رحم ہو گرم نہ ہو گر مورد ہوں ہے وہ مثل ماموں یا بچا کی اولاد کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا اور آگر ہوئی میں ہے اور آگر کوئی آ لیے آ دی کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا اور آگر ہو گورد ارالاسلام میں اس علم کے واسطے پھر فرق نہوگا اور ای کا فرہو پھر فرق نہیں ہے بیانیۃ آلبیان میں ہے اور جونکہ یہ تھم اور ای لک ہوا ہے وہ مسلمان ہویا کا فرہو پھر فرق نہیں ہے بیانیۃ البیان میں ہے اور چونکہ یہ تھم وہ اسلام میں ہے البیان میں ہے اور چونکہ یہ تھم وہ ارالاسلام میں آیاتو مملوک خدکوراس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا یہ فرہ اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو کر امان کے کردارالاسلام میں آیاتو مملوک خدکوراس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا یہ فرہو بی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو کردارالاسلام میں آیاتو مملوک خدکوراس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا یہ فرہ ہو بی فرہ میں ہو جائے گا یہ فرہ ہو بی ہو ہ

اگرغام ماذون نے ایسامملوک خریدا جواس کے مالک کاذی رحم محرم ہاوراس پراس قدر قرضہ نیس ہے جو ہالکل محیط ہوتو ا مولی کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اوراگر قرضہ محیط ہوتو امام اعظم جیسٹی کے خزد یک آزاد نہ ہوگا اوراگر مکا تب نے اپ مولی کا بیٹا خرید اتو بالا تفاق آزاد نہ ہوجائے گا بیتا تار خانیہ میں ججہ سے منقول ہا اوراگر مکا تب نے ایسے لوگوں کوخریدا جن کی فروخت کا مجاز نہیں ہے جیسے والدین واولا دوغیرہ بھر مولی نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجا نیس کے یہ صفرات میں ہے اور جو خص غلام خرید نے کے واسطے وکیل کیا گلیا ہے اگر اس نے موکل کاذی رحم محرم خریدا تو وہ (اس دجہ ہے کہ بی بحق بین وکیل نافذ ہوگی) آزاد نہ ہوجائے گا یہ مراجیہ میں ہے اورایک محض نے اپنے پسر کے واسطے اپنے مرض الموت میں ہزار در ہم کا اقر ارکیا اور اس محض کا سوائے اس کے

ا قال المترجم بیلفظ شامل تر بخواہ انکار از جانب آزاد کنندہ ہو یا اس کے وارث کی طرف سے ہو۔ ع قال المترجم واضح ہوکہ ملک سے مراد هیقی مؤثر عتق ہے۔

کوئی وارث نہیں ہے اور پچھ مال بھی نہ چھوڑا سوائے ایک مملوک کے کہ وہ اس پسر کا ماں کی طرف ہے بھائی ہے اور اس مملوک قیمت ای قدر ہے جس قدر قرضہ کا میت نے اپنے پسر کے واسطے اقر ارکیا ہے تو محکہ نے فر مایا کہ مملوک آزاد ہوجائے گا اس واسطے کہ مرض میں جواقر اربووہ گویا وصیت ہے پس جب پسر نہ کوراس کا ما لک ہوا تو وہ اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور اگر اقر ارنہ کور عالت صحت میں واقع ہوا ہوتو مملوک نہ کور آزاد نہ ہوجائے گا اس واسطے کہ وارث نہ کوراس کا ما لک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرضہ نہ کورک میت کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیر فائدہ فابت ہوا کہ جب ترکہ میں وارث کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کہ ما لک میت کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیر فائدہ وہ باندی خواس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالا نکہ وہ باندی آزاد نہ ہوگی اور جو اس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالا نکہ وہ باندی اس کے باپ کے سوائے کی قرو وخت نہیں کرسکتا ہے کہ اس کی نہ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کو فروخت کرسکتا ہے جب الکو میں ہوئے وہ میں ہوت تک اس کو فروخت نہیں کرسکتا ہے کہ اس کی نہ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کو فروخت کرسکتا ہے کہ اس کی نہ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کو فروخت کرسکتا ہے بہ بدائع میں ہوئے۔

اگر بچہ جننے کے وفت اپنی باندی سے کہا کہ تو حرہ ہے:

اگرحاملہ باندی کوآ زاد کیاتو اس کاحمل بھی آ زاد ہوجائے گا اوراً گرفقط حمل کوآ زاد کیاتو بدون باندی کے فقط حمل آ زاد ہوگا اگرکسی قدر مال برحمل کوآ زاد کیا توحمل آ زاد ہوگا اور مال واجب نہ ہوگا اور عتق کے وفت حمل موجود ہونا ای طرح دریافت ہوسکتا ہے کہ وقت عنق سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ بپیدا ہو رہ ہدار میں ہے اور اگر وقت عنق سے چھے مہینہ یازیادہ میں بچہ جتی تو آزاد نہ ہوگا الاً اس صورت میں کہمل میں جوڑیا دو بچہ ہوں کہ پہلا بچہ چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا بھر دومراجھ مہینہ یا زیادہ میں پیدا ہوایا یہ باندی طلاق یاو فات کی عدت میں ہولیں وفت فراق سے دو ہرس ہے تم میں بچہ جنی پس اگر چہوفت اعمّاق سے چھم ہینہ سے زیادہ میں جنی ہوبہر حال اس صورت میں حمل آزاد ہو گاریا تھتے القدریمیں ہے۔ باندی کا بچہجواس کے مولی سے ہوآزاد ہے اور جواس کے شوہر سے بیدا ہود ہ اس کےمولی کامملوک ہے بخلاف مفرور کے بچہ کے کہ اس کوفریبَ دیا گیا ہواس کا بیٹھم ٹبیں ہے کہ مان کا تابع ہواور آزاد عورت کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوتا ہے اس واسطے کہ عورت کا یلّہ بھاری ہے لیں حریت کے وصف میں عورت کا تالع ہو گا جیسے کہ مملوكيت ومرقو قيت وتدبير وامومية الولدوكتابت ميں بيوصف بيهكو مال كاملتا عصيب بدايد ميں ہے اور اگر بيد جننے كے وفت اپني با ندی ہے کہا کہ تو حرہ ہے اور حالت بیہ ہے کہ تھوڑ ابچہ باہرنکل چکا ہے پس اگر نصف ہے کم نکلا ہوتو بچے بھی آ زاد ہو گا اور اگر زیاد ہ ہوتو ' آزاد نہ ہوگا اور ہشامؓ اورمعلیؓ نے امام ابو پوسفؓ سے روایت کی ہے کہا گرایک مخص نے اپنی حاملہ باندی سے در حالیکہ کہاس کا بچہ تسجھ نکل چکا ہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہا گرسوائے سر کے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہملوک ہو گا اور اگر سر کی جانب ہے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ آزاد ہو گا اور اس کے معنی ریہ ہیں کہ مع سر کے نصف خارج ہوا ہے تو آزاد ہے یہ محیط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہا کر باندی ہے کہا کہ بڑا بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے پس اس کے جوڑیا دو بچہ پیدا ہوئے تو جو بہلے نکلاوہ بڑا ہے وہی آزاد ہوگا اور اگراپنی باندی ہے کہا کہ علقہ یامضغہ (خون کالوتمڑا) جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہے تو جواس کے بیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا میر محیط سرحسی میں ہے۔

ایک شخص نے غیر کی باندی کوآزاد کیا پھر مولی نے بعد باندی کے بچہ پیدا ہونے کے عنق کی اجازت دی تو بچہ آزاد نہ ہوگا اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ میرا ہرمملوک سوائے تیرے آزاد ہے تو باندی کا حمل آزاد نہ ہوگا ایک شخص نے اپنی حاملہ باندی سے اسر توقیت تعن رقیق غلام ہونا تد ہیرمد برکر ناامومیت بعنی ام ولد ہونا۔ ۲ اگر ہاں مملوک الغیر ہے تو بچملوک ومرقوق ہوگا اور مد برہ ہے تو مد برعلی ہذا۔

حالت صحت میں کہا کہ تو یا جو تیرے بیٹ میں ہے آزاد ہے لیں دوسرے دن باندی مذکورہ کے ایک مردہ بچہ پیدا ہوجس کی نملقت ظاہر ہو گئی تقیاس قول امام اعظم عمیلیے کے باندی آزاد ہو گی اور اگرخود بچہ پیدانہ ہوا بلکہ کسی آ دمی نے دوسرے روز اس کے پید میں صدمہ پہنچایا جس سے مردہ جنین پید ہے گر گیا جس کی خلقت ظاہر ہو گئی تقی تو مولیٰ کو اختیار ہو گا پس اگر اس نے ماں کو آ زاد کیا تو اس کے آزاد ہونے ہے بچہ بھی '' آزاد ہو گا اوراگر باندی ندکورہ حاملہ نہ ہوتو خود آزاد ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گراپی حاملہ باندی ہےکہا کہ تو یا جو تیرے بیٹ میں ہے آ زاد ہے پھر قبل اس کے کہمولی بیان کرے یعنی کسی کو عین کرے کہ دونوں میں ہےکون آزاد ہے مرگیا بھرنسی آ دمی نے باندی وکے پیٹ میں صدمہ پہنچایا کہ جس سے جنین مردہ جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تھی گر گیا تو فر مایا کہ مجرم پراس جنین کے واسطے غرہ آزاد کا جر مانہ واجب ہوگا اور نصف باندی آزاد ہوگی اور نصف کے واسطے سعایت کرے کی اور جنین پر پچھ سعایت نہ ہو گی میر میل سے۔اگر حربی نے اپنے غلام حربی کو دارالحرب میں آزاد کیا توامام اعظم عبنية كے مزد كياس كا عناق نافذ نه ہوگا اور اس ميں صاحبين كا خلاف ہے اور اگر جر بی نے اپنے مسلمان غلام كودارالحرب میں آزاد کیا تو بالا تفاق اعماق نا فذہوگا اور اس کی ولاء اس حربی کو لے گی اور اگر حربی مرگیا یا لیا گیا پامسلمان کے ہاتھ میں قید ہو کیا تو اس کا مکاتب آزاد دنه ہوگا اور بدل کتابت اس کے وارثوں کو ملے گا جب کہ خود مرگیا ہے ایک سخص ہندوستان میں گیا یعنی وارالحرِب میں گیا بھروہ وارالاسلام میں آیا اور اس کے ساتھ ایک ہندو آیا جو کہتا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں بھریہ ہندومسلمان ہو گیا تو مثائے نے فرمایا کہا گر ہندو ندکور دارالحرب ہے مسلمان کے ساتھ بدون اکراہ وزبر دئی کے دارالاسلام میں چلا آیا ہے تو وہ آزاد ہوگا اوراس کا بیقول کہ میں اس کا غلام ہوں باطل ہوگا اورا گرمسلمان اس کوز بردستی با کراہ نکال لا یا ہے تو وہمسلمان کا غلام ہوگا۔ یہ فاویٰ قاضی خان میں ہے۔ حربی نے اگر اپنامسلمان غلام ہے کے واسطے پیش کیا تو وہ آزاد ہوگا اگر چہاس کوفروخت نہ کیا ہواور ہارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ یہی جیج ہے بیشرح جمع میں لکھا ہے۔

(ن<sub>ار</sub>ن :

# معنق البعض کے بیان میں

لین جس کا پچے حصہ آزاد کیا گیا ہے اور اگر اپنے غلام میں سے پچھ آزاد کیا خواہ یہ حصہ معین ہو یعنی معلوم ہو مثلاً چوتھا اُ
وغیرہ یا ایسانہ ہو جیسے غلام سے کہا کہ تچھ میں سے پچھ یا بعض وغیرہ یا تیراکوئی جزویا پارہ آزاد ہے گوفرق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ
غیر معلوم کی صورت میں مولی کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ س قد رمراد ہے بہر حال امام اعظم مُنظم تُنظہ کے نزد کیا تھوڑا آزاد
کرنے سب آزاد نہ ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ سب آزاد ہوجائے گا پھرامام کے نزد کیا ایسا غلام اپنی ہاتی قیمت کے واسطے
اپنے مولی کو دینے کے لئے سعایت کرے گا پہنرالفائق میں ہے اور مضمرات میں کھا ہوا ہے کہ امام اعظم مُنظہ کا قول سے ہے انہی
اور اگر کہا کہ تیراا کی سہم آزاد ہو امام اعظم مُنظہ کے نزد کیل چھنا حصہ آزاد ہوگا اس طرح آگر سہم کی جگہ شک کا لفظ کہا تو بھی بہن
حکم ہے بیتیا ہیں ہے اور منطق آبعض مثل مکا تب کے ہوتا ہے کہ جب تک وہ معاوضہ جواس پر اواکر ناچا ہے ہے اوانہ کرے تب
تک اس کی آزادی موقوف رہتی ہے لیکن جو پچھ کمائے اس کا وہ کہ ستی ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبطہ نہیں رہتا ہے اور خدمت لینے

ا قال الرح جم فائدہ یہ ہے کہ مولی کے بیان پر پہلے بھی موقو ف تھاا ببھی موقو ف ہے اور درصورت بچے جنین مسبتین الخلقہ کے آزادی پر اجنبی مجرم کوجرم کا جمر مانہ کس حساب سے پڑے گایامملوک کے حساب سے فاقہم ۔ کا استحقاق ہے اور رقیت کا مل رہتی ہے کذانی النہرالفائق اورخودوارٹ نہیں ہوسکتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے اور بدون گوا ہی بھی جا تزنہیں ہے اور دوعورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کوجمع نہیں کرسکتا ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے اور بدون اجازت مولی کے نکاح نہیں کرسکتا اور نہ کچھ بہہ یا صدقہ و بے سکتا ہے الا بہت خفیف چیز اور کسی کی طرف سے کفالت نہیں کرسکتا ہے اور کسی کوتر غنہیں د بسکتا ہے ماجر ہوا تو وہ اور کسی کوتر غنہیں د بسکتا ہے مراس میں اور مکا تب میں اتنافرق ہے کہ اگر معتق البعض اپنے معاوضہ اوا کرنے سے عاجز ہوا تو وہ رقتی نہیں کیا جائے گا یہ غایبۃ البیان میں ہے۔ اللہ جس قدر از ادہونے کو باقی ہے اس کوسعایت کر کے اوا کر ہے آزاو ہونا چا ہے یا مولیٰ باتی بھی آزاد کرد ہے اور جب کل ملک زائل ہوجائے گی تب وہ سب آزاد ہوجائے گا یہ کافی میں ہے۔

تنگدستی اورخوشحالی میں حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے:

اگرایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہواورایک نے اپناحصہ آزاد کر دیاتو وہ آزاد ہوجائے گاپس اگرشریک خوشحال ہوتو دوسرے شریک کوجس نے نہیں آز ادکیا ہے اختیار ہے کہ جا ہے خود بھی آز ادکر دے اور جا ہے شریک سے اپنے حصہ کا تاوان لے اور جا ہے غلام مذکور سے اپنے حصہ کی سعایت کرا دے بیہ ہدا ہیں ہے اور جب دو شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کر دیا تو دوسرے شریک کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے حصہ غلام کوفرو خت کرے یا ہبہ کرے یا مہر قرار دے اس واسطے کہ بیغلام بمنزلہ مکاتب کے ہے بیمبسوط امام سرحسی میں ہےاور تخفہ میں لکھا ہے کہ دوسرے شریک کوجس نے آزاد ہیں کیا ہے پانچ طرح کا اختیار ہوگا جب کہ آزاد کرنے والاشریک خوشحال ہو پس جا ہے اپنا حصہ آزاد کردے اور جا ہے مکاتب کردے اور جا ہے اُس سے معایت کرادے اور جا ہے آزاد کنندہ شریک سے تاوان لےاور جا ہے اپنا حصہ مدبر کرد بے لیکن اگر مدبر کردیا تو اس کا حصہ مدبر ہوجائے گا مگر غلام پر نی الحال اس کے داسطے معایت واجب ہوگی ہیں آزاد ہوجائے گا اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کومد برکر کے بیرقید لگادے کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا کذا فی غایۃ السروجی اوراگر ٹریک آزاد کنندہ تنگدست ہوتو بھی یبی تھم ہے گریہا ختیار نہ ہوگا کہ شریک سے تاوان لے بینز انتہ انمفتین میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اسی حال پر چھوڑ و بے اور پچھنہ کرے یہ بدائع میں ہےاور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کے اختیار کرنے کی بیصورت ہے کہ مثلا شریک ہے کے کہ میں نے بیا ختیار کیا کہ چھے سے تا وان لوں یا یوں کہے کہ مجھے میراحق ویدے بالجملہ زبان ہے جس طرح متعربوا ختیار کرے اور اگر فقط دل ہے کوئی امرا ختیار کیا تو رہے چھے چیز نہیں ہے بینہا ہیں ہے اور اگر شریک نے اپنا حصہ بھی آزاد کر دیایا مکا تب یامہ بر کر دیایا غلام سے اپنے حصبہ کی سعایت کرالی تو غلام کی ولا ءان دونوں میں مشترک ہوگی اور اگر اس نے آزاد کنندہ شریک ہے تاوان لے لیا تو غلام کی ولاء فقط اُسی شریک کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اور سعایت لینے والا آزاد کنندہ سے جوغلام نے ادا کیا ہے بالا جماع واپس تبیں لے سکتا ہے رہے جو ہرہ نیرہ میں ہے اور جب آزاد کرنے والے نے شریک کو تاوان دے دیا تو اس کو اختیار ہے جا ہے باتی غلام کوآزاد کرے یامد برکرے یامکا تب کرے یااس سے سعایت کراوے بیدائع میں ہے۔

ا قال المتر مم اورا گرشریک آزاد کننده تنگدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہے جاہے خود بھی آزاد کر لےاور جاہے غلام سے سعایت کراد ہے۔ تے منان لے لینے کےطور پر جواز قباس ہے۔ کے جاز ہوگا گرا تھا نا نہیں جاز بہنجا بیدیں ہے اور جب ساکت نے شریک آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا در حاکیہ شریک فرکور خوشی کی ہے گور خوشی کی ہے گور خوشی کی ہے گار ہے تا ہوں ہے گار جا گار ہے تا ہوا کہ ہیں کیا ہے ہے بیا گار ہے تا ہواں لینا اختیار کیا ہا ہے ہے ہو باین ساعہ نے امام مجھ سے روایت کی ہے اور اسل میں فرار ہے کہ جب شریک ساکت نے تاوان لینا اختیار کیا تو پھراس کو سعایت کرانے کا اختیار کرنا جائز نہ ہوگا اور اس میں بھر تنصیل نہیں فرمائی اور اگر غلام ہے سعایت کرانا ختیار کیا تو پھراس کو سعایت کرانے کا خوات لینا اختیار کیا تو پھراس کو ساختیار نہ ہوگا کہ شریک تو انگر سے تاوان لینا اختیار کرنا خواہ سلطان کے دو ہر و ہوگا کہ شریک اگر غلام مرجائے تو تھم اختیار ہر اسکتا ہے سیعت پر راضی ہوا ہو یہ ہوگا مرتب کی دو سرے کے دو ہر و ہو ہم حال کیسال ہے یہ سوط مشکل الائم سرحتی میں ہے پھرا گر آزاد کنندہ نے نظام ہے وہ مال جو اس پر تاوان لازم آیا تھا واپس لیا پھر ساکت کو اس پر حوالہ کر دیا اور وکیل کیا کہ اس سے سعایت یا باقتیار میں خواہ سے دو مال جو اس پر ارش واجب ہوگا اور اس کا جنایت کر دیا اس کی طرف سے اختیار نہ کیا اس کی جو وہ کہ کہ میں کہ اس کہ کہ اس کو اس کیسال کی کو ترین کیا گیا ہوئے میں اس کی خواہ میا کہ خواہ کا اس کی خواہ کیا ہوئے میں اس کو ترض دیا یا اس کی ہو ہو اور اس کا اس کی ہو ہو اس کی اس کی سے اور بیار سے کہ اس دہ حواہ اس کی کہ کو کے اس کو میں ہوگا تھیں ہو ہو اراض کی نصف قیت اور دہ حواہ کی سے اور کیا تو کہ تو ہو اس کی کا تول ہے اور بیار سے کہ آسودہ حال وہ ہے جو وقت حتی کے اس کی جو ہو آزاد شدہ کی نصف قیت کے مساوی ہو سے اس کی دور ہے کہ تارون وخادم ومتاع بیت وتن سے کہ ترون کے کی کی میں ہے۔

ضانت وسعایت کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو برو نہ اعتاق تھی:

لینے کا حق ٹابت نہ ہوگا اورا گرروز عتق کے غلام کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا لیں اگر غلام قائم ہوتو فی الحال اس کی قیمت اندازہ کی جائے گی اورا گر ملف ہو چکا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا اورا گردونوں نے اتفاق کیا کہ اعماق اس اختلاف پر سابق ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا۔خواہ غلام قائم ہو یا تلف ہو گیا ہوا وراگر دونوں نے وقت و قیمت میں اختلاف کیا چنانچہ آزاد کنندہ نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں روز آزاد کیا اوراس کی قیمت میتھی اور شریک ساکت نے کہا کہ تو نے اس کو فی الحال آزاد کیا ہے اور اس کی قیمت میتھی اور شریک ساکت اور خود غلام نے قیمت غلام اس کی قیمت ملام کی قیمت علام میں اختلاف کیا تو بھی اس تفصیل سے تھم ہو گا جو طرحت میں ہے اورا گرشر میک ساکت وشریک آزاد کنندہ کے وارثوں میں غلام کی میں اختلاف کرنے کی تعلق میں اختلاف کرنے کی صورت میں مذکور ہوا ہے میں جو اورا گر دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہا گردونوں کا اختلاف در حال اعماق ہوتو تول آزاد کنندہ کا اوراگواہ دوسرے کے مقبول ہوں گے یہ بدائع میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہا گردونوں کا اختلاف در حال اعماق ہوتو تول آزاد کنندہ کا اوراگواہ دوسرے کے مقبول ہوں گے یہ بدائع میں ہے۔

عتق مقدم ہوجائے کے بعد دونوں نے نیبار وعسار میں اختلاف کیا تو؟۔

ا اگر عتقِ مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا پس اگر الیمی مدت گذری ہو کہ جس میں بیار وعسار بدلا جاسکتا ہےتو آزاد کنندہ کا قول قبول ہو گا اورا گرا کی مدت ہو کہ بدل نہیں سکتا ہےتو فی الحال کا اعتبار کیا جائے گا پس اگر آ زاد کنندہ کا نی الحال موسر ہونا معلوم ہوا تو اختلاف کے پچھمعنی تہیں ہیں اور اگر نہ معلوم ہوا تو آ زاد کنندہ کا قول قبول ہو گا یہ محیط سرحتی میں ہے معتق البعض سے اگر مکا تب کیا گیا گیں اگر اس کو درہموں یا دیناروں پر مکا تب کیا لیں اگر مکا تبت بقذراس کی قیمت کے ہوتو جائز ہے اور اگر اس کی قیمت ہے کم پر مکا تب کیا تو بھی جائز ہے اور اگر اس کی قیمت سے زیادہ پر مکا تب کیا پس اگر زیاد لی اسی قدر ہو کہ لوگ اینے انداز میں اس قدر خسارہ اٹھا لیتے ہیں تو بھی جائز ہے اور اگر اس فقد رزیا دنی ہو کہ ایسے معاملہ میں لوگوں کے انداز سے بڑھائی ہے تو اس میں سے زیاد تی طرح دے دی جائے گی اور اگر کتابت عروض (اسہب) پر ہوتو فلیل و کثیرسب طرح جائز ہےاورا کرحیوان پر ہوتو بھی جائز یہ بدائع میں ہے۔اگر غلام کوعروض پرِمکا تب کیا اور وہ ادائے کتابت سے عاجز ہو گیا توجن عروض کے ادا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گے اور وہ اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرنے پرمجبور کیا جائے گا جیبا کہ بل کتابت کے تھا اور اس شریک ساکت کو بیا اختیار حاصل نہ ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ ہے کچھ ضان لے سکے بیمبسوط میں ہے اور اگر غلام آزاد کرنے والے کا شریک طفل یا مجنون ہوجس کا باپ یا داوایا وصی موجود ہے تو اس کے ولی یا دصی کوا ختیار ہوگا جا ہے آزاد کنندہ ہے اس کے حصہ کا تاوان لے اور جا ہے غلام سے سعایت کرانا اختیار کرے اور جا ہے اس کو مکا تب کرے مگر اس کو بیہ اختیار نہ ہو گا کہ غلام مذکور کو آزاد کرے یا مدبر کرے اور اسی طرح اگر شریک مکا تب ہویا ایسا ماذو بالتجارة ہو کہاس پر قربضہ ہوتو ان میں ہے ہرا یک کو بھی تضمین وسعایت و مکاتب کرنے کا اختیار ہوگا اوربیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنا حصه آزاد کر دیاورا گرغلام ماذون پر قرضه نه ہوتو اختیار اس کےمولیٰ کوحاصل ہوگا پس اگر شریک ساکت نے غلام ہے سعایت · کرانی اختیا رکی تو درصورت به که شریک طفل یا مجنون ہوتو ولا ءانہی دونوں کو حاصل ہوگی اور درصورت به که مکاتب یا ماذون ہوتو ولاءاس کےمولی کو ملے گی یہ بدائع میں ہےاورا گرطفل کا باپ نہ ہواور نہ باپ کا وصی ہو گران کا وصی ہواور یہ غلام ایسا ہے کہ صغیر ند کور نے اس کو ماں کی میراث میں پایا ہے تو امام احمدؓ نے بیصورت کتاب میں ذکر تہیں فرمائی ہے اور حاکم ابو مجدؓ ہے منقول ہے کہ ل دوشر يكول من سے ايك نے جس كابعض حصد آزاد كيا ہے اور باقی شريك نے اپنا حصد مكاتب كيا۔ فتاوی عالمگیری ..... طدی

انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد فقیہ ابو بکر بھی سے بیمسئلہ دریا فٹ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں کا وصی ہواور کوئی اس کاوسی نہ ہوتو اس وصی کوا ختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے اور جا ہے غلام سے سعایت کراد ہے آگر چہ سعایت کرانا کتابت

کے معنی میں ہے گروصی ما در کو بیا ختیا رہیں ہے کہ اس کو مکا تب کرے بیمجیط میں ہے۔ اگر صغیر ومجنون کا کوئی ولی ووصی نہ ہو ہیں اگر و ہاں کوئی حاکم شرعی ہوتو حاکم ایسے شخص کومقرر کرے گا جوان کے واسطےان امورتضمین واستنبعاءوم کا تنبت (تضین تاوان لیماسته عاء کمالی کرانا مکا تبت نوشد لکه دینا) میں سے جوبہتر ہےا ختیار کرے اور اگر و ہال کوئی ھا کم نہ ہوتو امرموقو ف رہے گا یہاں تک کہ طفل بالغ ہواور مجنون کوا فاقہ حاصل ہو پھر بید دونوں خود ہی یا نچوں اختیارات میں سے جو جا ہیں گےا ختیار کریں گے میہ بدائع میں ہےاورا گرشر یک ساکت کے کوئی امراختیار کرنے سے پہلے غلام مرگیا اورشر یک آزاد کنندہ موسر ہے ہیں نثر یک ساکت نے اس سے صان لینا اختیار کیا تو امام اعظم عمیلیا سے مشہور روایت کے موافق اس کو بیا ختیار حاصل ہے اور پینے الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر فرمایا کہ اگر غلام مرگیا اور بعد آزاد ہونے کے جواس نے کمائی کی وہ جھوڑی تو شریک . ساکت کو بلا خلاف بیا ختیار ہے کہ شریک آزاد کنندہ ہے تاوان لے لیکن غلام کی کمائی میں ہے سعایت لے سکتا ہے یائہیں اس میں مشائح كااختلاف ہےاورعامه مشاركے" كے نزد يك اس كوبيا ختيار تہيں ہے اور اسى طرف امام محدّ نے اصل ميں اشار ہ فرمايا ہے اور بيہ اس وقت ہے کہ شریک ساکت کے کوئی امرا ختیار کرنے ہے پہلے غلام مرگیا اور شریک آزاد کنندہ موسر ہےاورا گرشریک آزاد کنندہ معسر ہواور ہاقی مسئلہ بحالہ ہوتو اگرغلام کے بعد آزا د ہونے کی کمائی موجود ہوتو بلا خلاف شریک ساکت کواس میں سے سعایت لیے لینے کا اختیار ہو گا اور اگر ایسا مجھے مال نہ ہوجس کوغلام ندکور نے بعد آزادی کے کمایا ہے تو مال سعایت غلام کی کردن پر قرضہ باقی ر ہےگا( قال المتر جم ظاہرا بیا حکام دنیا میں تھے ہیں آخرت میں وہ مقروض ندر ہے گا فال النام کا سیکھ مال ظاہر ہو یا کوئی محض احسان کرے غلام پر جو قرضہ ہے اوا کردے یا خودسا کت اس کو ہری کردے بیمحیط میں ہے۔

اگرشر يك ساكت مركيا تو أسكے دارتو ل كواختيار ہوگا كہ جا ہيں اعتاق اختيار كريں تضمين ياسعايت:

اگرشر یک آزاد کنندہ نے تاوان دیا تو جس قدراس نے تاوان دیا ہے وہ غلام کے ترکہ میں سے لے لے گااگراس کا کچھ تر کہ ہوا دراگر نہ ہوتو وہ غلام پر قرضہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر غلام نے ایسا مال چھوڑ اجس میں سے پچھاس نے بل آزادی کے کمایا اور پچھ بعد آزادی کے پس جواس نے قبل آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ دونوں مولا وُں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا اور جو اس نے بعد آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ غلام کا تر کہ ہوگا وہ ساکت لے لے گا یا اگر آزاد کنندہ نے تاوان وے دیا ہوتو آزاد کنندہ لے لے گااور بعد حق بھرے لینے کے اگر کچھ ہاتی رہاتو وہ آزاد کنندہ کومیراث ملے گااورا گردونوں شریکوں نے اس میں اختلاف کیا چنانچہ ایک نے کہا کہ بیدہ مال ہے جواس نے بل عتق کے کمایا ہے اور بیسب ہمارے درمیان میں مشترک ہے اور دوسرے نے کہا کہ بعد عتق کے کمایا ہےتو وہ بمنز لہ بعد عتق کے کمائے ہوئے کے قرار دیا جائے گا اور جو تحص دونوں میں سے تاریخ سابق (یعن عق ے تاریخ مابق بیان کرے) کا مدیمی ہوگا اس کا قول قبول نہ ہوگا الا تجبت بیمبسوط میں ہےاورا گرشر یک ساکت مرگیا تو اس کے وارثو ں کواختیار ہوگا کہ جا ہیں اعماق اختیار کریں یاتضمین ناسعایت بیمجیط سرحسی میں ہے پس اگروارتوں نے آزاد کنندہ سے ضان لے لی تو پوری ولاء آزاد کنندہ کو ملے کی اور اگر وارثوں نے اپنا حصہ آزاد کر دینا یا غلام سے سعابت کرانا اختیار کیا تو ان کے حصہ کی میراث متت کے دارتوں میں سے ندکروں کو ملے گی نہ مؤخوں کواورا گربعضوں نے سعایت کواختیار کیااوربعضوں نے ضان لیا تو ہرا یک کو ان میں سے وہی ملے گا جواس نے اختیار کیا ہے اور حسن نے امام اعظم ٹرٹٹائنڈ سے روایت کی ہے کہ وارثوں کوا بسے تفرق کا اختیار ہیں

ہے ہاں میہ ہوسکتا ہے کہ چاہیں ضان لینے پراتفاق کریں یا سعایت کرانے پراتفاق کریں اور یہی اصح ہے میہ سوط میں ہے اور اگر آزاد کنندہ مرگیا لیس اگر اس نے اپنی صحت میں آزاد کیا ہوتو بلا خلاف اس کے ترکہ میں سے غلام کی نصف قیمت لے لی جائے گی اور اگر حالت مرض (یبنی مرض الموت) میں آزاد کیا ہوتو وہ ضامن نہ ہوگا تا کہ اس کے ترکہ سے پچھ لیا جائے اور بیامام اعظم میزور اللہ کا تول ہے یہ بدائع میں ہے۔

غلام مذکورا پنے مولی کے واسطے (جس نے آزاز نبیں کیا ہے ) امام اعظم جمٹ اللہ کے مزو یک سعایت کرے گا بیمحیط میں ہے اور ا کرا یک غلام دوآ دمیوں میںمشترک ہوجن میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام آنزاد کیا پھرشر یک ساکت نے جا ہا کہا ہے حصہ میں ہے نصف کی ضمان آزاد کنندہ سے لےاور نصف کے واسطے غلام سے سعایت کراو بے تو آیا بیا ختیار اس کو ہے یا نہیں تو فقیہ ابوللیٹ نے فر ما یا کہا*س مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہےاور کہنے والا ب*یر کہ سکتا ہے کہا*س کو بیا ختیار ہےاور کوئی کہنے والا بیکھی کہ* سکتا ہے کہاس کو بیہ اختیار ہیں ہےا یہا ہی زیادات کی کتاب الغصب میں ذکر فر مایا ہے رکھ ہیر بید میں ہے متقی میں امام ایو یوسف ؓ ہے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہے اس کوا یک نے آزاد کیا حالا نکہ وہ معسر ہے یہاں تک کہ غلام پر سعایت واجب ہوئی بھراس نے سعایت کرنے سےا نکارکیاتو وہ غلام معتق بمنز لہا ہیے آزاد کے ہے جس پرقر ضہ ہویہاں تک کہ قر ضہ کوادا کرے اوراس کے حق میں حلم بید یا جائے گا اگروہ تمجھ دار ہےاورا ہے ہاتھ ہے کا م کرسکتا ہے یااس کا کوئی کا معروف ہے جیسے نجاری وغیرہ تو وہ کسی کواجر ت پر دیا جائے گا اور اس کی اجرت لے کراجرت سے اس کا قرضہ دیا جائے گا اور نیزمنتی میں مذکور ہے کہ ایک غلام صغیر دوآ دمیوں میں مشترک ہےاں کوایک شریک نے آزا دکیا در حالیکہ و ومعسر ہے ہیں دوسرے نے اس کواجرت پر دینا جا ہا ہیں اگر غلام جھدار ہواور وہ اس پرراضی ہوا تو بیموا جرہ غلام پر جاری ہو گا اور بیا جرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نہیں کیا ہے اور بیاس کے حق میں محسوب ہو گی یہ ذخیرہ میں ہےاوراگر دوشریکوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ اپنے شریک کی اجازت ہے آزاد کیا تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا ہاں ظاہر الروایہ کے موافق اس کوغلام ہے سعایت کرانے کا اختیار حاصل ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے نصف کے مضارب نے اگر ہزار درہم ہے جوراُس المال ہے غلام خریدے جس میں سے ہرایک کی قیمت ہزار درہم ہے پس ان دونوں کورب المال نے آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجائیں گے اور مضارب کے حصہ کا ضامن ہوگا خواہ موسر ہویا معسر ہویہ کا فی میں ہے۔ اکر ایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کمدان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام

امام ابو بوسف نے فرمایا کہ دوغام دو شخصوں میں مشترک ہیں اور ایک نے کہا کہ ان میں سے ایک غلام آزاد ہے حالانکہ کہنے والا شریک فقیر ہے پھر وہ غنی ہوگیا پھراس نے عتق کے واسطے ایک کو معین (کام عتق کا متبار نہ کیا بلکہ وقت تعین کو تحر رکھا)
کردیا تو بعد عتق کے اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور اس طرح اگر وہ کسی کو عتق کے واسطے معین کرنے سے پہلے مرگیا حالانکہ وہ قبل موت کے غنی ہوگیا تھا تو دونوں میں سے ہرایک کی قیمت کی چوتھائی کا ضامن (جواس کے ترکہ ہے وصول ہوگی) ہوگا اور امام مجد نے فرمایا کہ قیمت وہ معتبر ہوگی جواس کے کلام عتق کہنے کے روزتھی کہنا تھی فی الایت اور اگر ایک غلام ایک جماعت کے درمیان فرمایا کہ قیمت وہ معتبر ہوگی جواس کے کلام تا زاد کیا اور باتی شریکوں میں سے بعض نے اپنے حصہ کی سعایت کرائی اختیار کی اور بعض نے آزاد کیا اور باتی شریکوں میں سے بعض نے اپنے حصہ کی سعایت کرائی اختیار کیا اور بعض نے آزاد کینا وہ سے ضان لینی پہند کی تو امام اعظم میشند کے زویک ہرا پک کو وہ سلے گا جواس

نے اپنے حصد کی ہابت اختیار کیا ہے میمیط میں ہے اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کدا بیک غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہے کدا یک نے ا پنا حصہ آزاد کیا بھراس کے بعد دوسرے نے اپنا حصہ آزاد کیا تو تیسرے کو بیاضیار ہوگا کہ جا ہے اوّل آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی ضانت کے اگروہ موسر ہویا جا ہے آز اوکر دے یامہ بریا مکا تب کر دے یا سعایت کرا دے اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے آزا دکنندہ ہے تاوان لے اگر چہوہ موسر ہو پس اگر اس نے اوّل آزاد کنندہ ہے تاوان لینا اختیار کیا تو اوّل کواختیار ہوگا جا ہے آزاد کر دے یا مد ہریا مکا تب کرےاور جا ہے سعایت کراد ہےاور بیا ختیار اس کوحاصل نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ سے تاوان لے بیر بدائع میں ہے اور اگر ایک شریک نے آزاد کیا اور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکا تب اور تیسرے نے اسی وقت مد ہر کیا تو ان میں سے کسی شریک کودوسرے ہے رجوع کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ایک نے پہلے اس کومہ بر کیا بھردوسرے نے اس کوآ زاد کیا بھر تبسرے نے اس کو مکاتب کیا تو مد برکرنے والے کوآزاد کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت لینے کے لئے رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اور مکاتب کرنے والاسی ہے رجوع نہیں کرسکتا ہےاورا گر پہلے نے مدیر دوسرے نے مکاتب اور پھرتیسرے نے آ زاد کیا تو مدیر کرنے والے وآ زاد کرنے والے کا حکم وہی ہے جو مذکور ہوا ہے اور رہام کا تب کرنے والا پس اگر غلام مذکور ادائے کتابت سے عاجز ہوجائے تو آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت لے لے گا اور اگر پہلے نے مکا تب کیا کھر دوسرے نے اس کومد بر کیا اور پھر تیسرے نے آزاو کیا لیس اگرغلام ادائے کتابت ہے عاجز نہ ہواتو مکا تب کنندہ کی طرف ہے آ زاد ہوجائے گا اور اس پر پچھ ضمان واجب نہ ہو کی اور اگر عاجز ہوا تو مد برکرنے والے سے تہائی قیمت لے گانہ آزاد کنندہ ہے لے گا بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گرایک غلام تین آدمیوں میں مشترک ہوپس اس کوایک نے مدبر کیا بھر دوسرے نے اِس کوآ زاد کیا اور بید دونو ں موسر ہیں تو امام اعظم عیشانیا کے نز دیک مدبر کنندہ کی تدبیر اس کے حصہ ہی تک رہے گی اور دوسرے کا آزاد کرنا تھے ہے چھرسا کت کواختیار ہوگا کہ مدبر کنندہ سے تہائی قیمت غلام کی ضانت لے اور آزاد کنندہ ہے تاوان نہیں لے سکتا ہے اور اگر جا ہے تو غلام نے اس کی تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرا وے اور اگر جا ہے تو اس کوآ زادکردے۔ جب مدبر کنندہ نے تاوان دے دیا تو اس کواختیا رہوگا کہ غلام سے بیہ مال تاوان لے لیے لیس غلام ندکوراس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعایت کرے گا بیمبیوط شمس الائمہ سرحسی میں ہے اور اگر مد برکنندہ معسر ہوتو تیسرے ساکت کو ، غلام ہے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا نہ تاوان لینے کا۔ پھر جب ساکت نے مدبر کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیااور لےلیا تو غلام کی دو تہائی ولاء مد برکنندہ کی ہوگی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرائی اختیار کی تو اس کی ولاءان تنوں میں تین تہائی ہوگی ۔ بیغابیۃ البیان میں ہے۔

#### مد برگننده کے اختیار کا بیان:

مر برکنندہ کو بھی افتیار ہے کہ جس نے آزاد کیا ہے اس سے فلام کی تہائی قیمت لے بایں صفت کہ ایسے فلام کی درصورت یہ کہ در بروکیا قیمت ہے جو ہواس کی تہائی قیمت لے اور یہافتیار نہیں ہے کہ جس قد راس نے ساکت کواس کے حصہ کی قیمت تاوان دی ہو وہ آزاد کنندہ ہے تاوان لے اور اس فلام کی ولاء مد بر کنندہ اور آزاد کنندہ کے درمیان تین تہائی اس طرح ہوگی کہ دو تہائی مرضی میں ہے اور مد بر کنندہ کو اختیار ہے جا ہے اپنے حصہ کو جس کو مدبر کنندہ کو اختیار ہے جا ہے اپنے حصہ کو جس کو مدبر کیندہ کو اختیار سے بیام اختیار کیا کہ آزاد کنندہ سے سام اوگا کہ وہ فلام سے سامت کراد ہے اس حصہ کی بابت سعایت کراد سے یہ دائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معسم ہوتو مدبر کنندہ کو قیمین کا اختیار نہ ہوگا ہاں فلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا یہ فایان میں ہے اور اگر ساکت نے مدبر موتو مدبر کنندہ کو تضمین کا اختیار نہ ہوگا ہاں فلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا یہ فایہ البیان میں ہے اور اگر ساکت نے مدبر

امام اعظم عنية كيز ديك عنق ويدبير كاتمم:

مکا جب کنندہ تو اس کی وہی عالت ہے جوہم نے ذکر کردی ہے کہ اگر غلام نے بدل کتابت اس کوادا کردیا تو اس کی جانب ہے آزاد
ہوجائے گا اورا گر عاجز رہا تو اس کواختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ و مد برکنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت نصفا نصف تا وان لے بشر طیکہ دونوں
موسر ہوں اورا گر غلام میں کوئی چھٹا حصہ کا شریک ایسا ہو کہ جس نے اپنے حصہ ضغیر فرزند کو ہبہ کردیا اور بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے
قبل عتق کے ایسا کیا یا بعد عتق کے تو اس میں اس فرزند کے باپ کا قول قبول ہوگا لیس اگر اس نے کہا کہ بعد عتق کے ہمہ واقع ہوا تو
باطل ہے اورا گر اس نے کہا کہ قبل عتق کے واقع ہوا تو جہہ جائز ہے پھر اس طفل صغیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ میں
قرار دیا جائے گا کہ وہ نصر ف کرسکتا ہے جسے فرزند اپنے بالغ ہونے پر تصرف کرتا چنا نچہ باپ کو ضان لینے یا غلام سے سعایت کرانے
کا اختیار ہوگا لیکن میا ختیار نہ ہوگا کہ حصہ نہ کور آزاد کر دے لیس اگر آزاد کنندہ و مد برکنندہ و دنوں موسر ہوں تو پدر نہ کور ہرا یک سے
ششم حصہ کی قیمت نصف لے لے گا اور چا ہے تو غلام سے ششم حصہ قیمت کے واسطے اپنے فرزند کے لئے سعایت کرالے بیم سوط
شمس الائم سرخی میں ہے۔

ہشام نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ اگر مملوک تین آ دمیوں میں مشترک ہو کہ ان میں سے ایک کا نصف اِور دوسرے کا تہائی اور تیسر ہے کا ششم حصہ ہے ہیں آ دیھے و تہائی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو ششم حصہ والے کے حصہ کے نصف مصف دونوں ضامن ہوں گے اور نصف حصہ والے کی نصف ولاء بسبب اپنے حصے کے اور چھٹے حصہ کی نصف بسبب تا وان و پنے کے ہو کی اور تہائی والے کی تہائی ولاء بسبب اس کے حصہ کے اور ششم حصہ کی نصف ولاء بسبب تاوان دینے کے ہو کی میمحیط سرحسی میں ہےاورا گرکوئی محص اپنے فرزند کامنے دوسرےمرد کے بوجہ خریدیا صدقہ یاوصیت یامیراث کے مالک ہواتو ہاپ کا حصہ آزاد ہو جائے گاخواہ دوسرا شریک میہ جانتا ہو کہ وہ میرے شریک کا بیٹا ہے یا نہ جانتا ہوا دربا پ اپنے شریک کے حصہ کا ضامن بھی نہ ہوگا ہیں عینی شرح کنز میں ہےخواہ ہا ہے موسر ہو میا تارخانیہ میں نیائتے سے منقول ہےاور باپ کے شریک کواختیار ہو گا جا ہے اپنا حصه آزاد کرے یا غلام ہےا ہے حصہ کی بابت سعایت کرا دےاوراس کے سوائے اس کو پچھا ختیار نہیں ہےاور بیامام اعظم وشاللة کے زدیک ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باپ شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکه موسر ہواورا گرمعسر ہوگا تو ابن مذکورشر یک ندکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیٹنی شرح کنز میں ہے اوراس امر پر اجماع ہے کہ اگر ہاپ اور اجنبی دونوں نے میراث میں پایا ہوتو باپ ضامن نہ ہوگا اور یہی علم ہرائیسے قریب میں ہے جوبسبب قرابت رحم کے خود آزاد ہوجاتا ہے بیافتخ القدیر میں ہے اور اگر ابتدا میں اجنبی نے نصف پسر کوخرید اکھزاس کے (لیمی پسرے ۱۳) ہا پ نے نصف ہاقی کوخریدا اور ہاپ موسر ہے تو اجنبی کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے باپ سے تا دان لے اور جا ہے پسر سے اس کی نصف قیت کے واسطے سعایت کرادے اور بیامام اعظم کے نزدیک ہے کذافی الهدایة اوِر جا ہے اپنا حصد آزاد کردے بیغایۃ البیان میں ہے اور اگر کسی مخص نے اپنا نصف غلام فروخت کیا یا ہبد کیا اور بیفروخت و ہبداس غلام کی کسی ذی رحم محرم کے ساتھ ہے توجس مخص کی طرف ہے میغلام خود بخو د بسبب ذی رحم قرابت ہونے کے آزاد ہو گیا ہے وہ اپنے نثریک کے واسطے پچھ ضامن نہ ہو گاخواہ شریک کو بيامرمعلوم ہويانہ ہو ہاں غلام اس شريك كے حصہ كے واسطے سعايت كرے كابيام اعظم كا قول ہے بيمحيط سرحتى ميں ہے۔

شريك موسر هوق يامعسريا ايك موسراور دوسرامعسر ہے تو تھم:

ہارےاصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دو تشریکوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام کی قریب ذی رحم کے ہاتھ فروخت

ا زيدكاما لك زيدكاباب اورعمر دايك مرد مواليعنى باب وعمر و دونوس ما لك موي ال

کیا تو شریک دیگرکوبیا ختیار ہوگا کہ اس مشتری ہے اپنے حصد کی ہا بت تاوان لے بشرطیکہ و موسر ہواور اس کو ہا کع ہے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ غامیہ سروجی میں ہے اور غلام ندکور سعایت کرے گااگر وہ معسر (مشری) ہواس پر اجماع ہے بیہ نیا بھے میں ہے۔ دو بھائیوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا پھر ایک نے ان دونوں میں سے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب پدر ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو اقرار کنندہ دوسرے کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا ہاں غلام ندکوراس کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گااور اگراس نے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب مادر ہے حالا نکہاس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادرنہیں ہےتو دوسرے کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا میر محیط سرحسی میں ہے اور اگر ایک باندی جوزید اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔ زیدنے آزاد کر دی پھروہ بچہ جنی تو شر یک کواختیار ہوگا کہ زید ہے اپنے حصہ کی وہ قیمت لے جوآ زاد کرنے کے روزتھی اور بچہ کی قیمت میں ہے پچھ تاوان نہیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر دوشریک باندی میں سے ایک نے باندی کے بیٹ میں جو ہے آزاد کیا پھر جووہ جوڑیا یا دو بچے جنے مگر دونوں مرد ہے تو اس برضان واجب نہ ہو گی اور اگر زندہ تو ام ( تو ام دوجڑیا بےے۱۲) جنی تو ضامن ہو گا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر دو شر یک با ندی میں سے ایک نے با ندی کوآ زاد کیا حالا نکہ وہ حاملہ تھی پھر دوسرے نے جواس کے پیٹ میں ہے وہ آ زاد کر دیا پھر جا ہا کہ اپنے شریک ہے جس نے باندی کوآ زاد کیا ہے باندی کی نصف قیمت تاوان لے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور جوفعل اس نے کیا ہے وہ اس کی طرف سے اختیار سعایت ہوجائے گا اور اگر دونوں نے جو باندی کے بیٹ میں ہے آزاد کمیا پھر دونوں میں ہے ایک نے باندی کوآ زاد کیااور و موسر ہےتو دوسرے شریک کواختیار ہوگا کہ شریک آ زاد کنندہ سے باندی کی نصف قیمت تاوان لےاگر جا ہے اور حمل بنی آ دم میں نقصان شار کیا جاتا ہے ہیں جس نے باندی کو آزاد کیا ہے وہ حاملہ باندی کی نصف قیمت تاوان دے گا پیر مبسوط میں ہےاورا گرغلام کے دوشریکوں میں ہے ایک نے غلام کی آزادی کو دوسرے روز فلاں کے سی فعل پرمعلق کیا مثلا یوں کہا کہ اگر کل کے روز زید دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے اس کے برعلس کیا لینی اگر کل کے روز زید دار میں واخل نه ہوا تو تو۔ آزاد ہے پھرکل کا روز گرز رگیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ زید دار میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور ا بی نسف قیمت کے واسطے ان دونوں شریکوں کے لئے سعایت کرے گا جس کو دونوں نصفا نصف تقیم کرلیں گے اور امام اعظم کے نز دیک ہےخواہ دونوں موسر ہوں بامعسر ہوں یا ایک موسر اور دوسر امعسر ہے اور یہی امام ابو پوسف کے نز دیک ہے بشر طیکہ دونوں معسر ہوں بیبنی شرح کنز میں ہے۔ دوغلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً زیدو بکر کے درمیان دوغلام مشترک ہیں ہیں زید نے ایک غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل نہ ہوااور بکرنے دوسرے غلام سے کہا کہ اگر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل ہوا تو تو آزا دیے پھروہ دن گذر گیا اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم کوہیں معلوم کہ فلاں پذکور داخل ہوا تھایا تہمیں تو ان دونوں غلاموں میں ہے ہرا کیک کا چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور ہرا کیک اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے سبعایت کرے گا جودونوں مولاؤں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی اور امام محر ؓنے فر مایا کہ امام ابو صنیفہ ؓکے قیاس تول پریہے کہ دونوں میں سے ہرا یک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جو دونوں مولاؤں میں نصفا نصف ہو کی بیربدائع میں ہے۔ ا كردوشريكول ميں سے ايك نے غلام سے كہا كہ اگرتو اس دار ميں امروز داخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شريك نے کہا کہ آگرتو اس دار میں امروز داخل نہ ہوا تو تو آزاد ہے پھریدن گزر کیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ وہ واخل ہوایا تبیں داخل ہوا تو اس کا نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی۔ بیامام العظم کے نزد کی ہے خواہ دونوں شریک موسر (خوشال) یا معسر (تنکدست) ہوں بیمیط سرحسی میں ہے اور اگر غلام دوشریکول میں مشترک ہے

کہ ایک نے اس کے عنق کی قسم کھائی کہ وہ دار میں داخل ہوا اور دوسرے نے اس کے عنق کی قسم کھائی کہ وہ ہیں داخل ہوا تو نصف ۔ غلام آزاد ہو گیا اورا پی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں میں مشترک ہو گی خواہ وہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں سی ا مام اعظم کا قول ہے میدالیفناح میں لکھا ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ آگر میں نے تجھے کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خریدا ہوتو بیغلام آزاد ہےاور دوسرے نے کہا کہا کہا کہا گرمیں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے تو بیآ زاد ہے تو غلام آ زاد ہوجائے گااس واسطے کہان دونوں میں سے ہرا یک بیر گمان کرتا ہے کہ دوسراحانث ہے یں مدمی تھے سے کہا جائے گا کہ تو اپنے گواہ قائم کر پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو بھے ہونے اور تمن کی ڈگری کر دی جائے گی اور مشتری کی طرف ہے غلام بغیر سعایت آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے مشتری ہے تھم کینی جا ہی تو اس کو پیا ختیار ہوگا ہیں اگرمشتری نے تسم کھانے سے نکول کیا تو بھی یہی حتم ہےاور اگر اس نے قسم کھالی تو غلام مذکورمملوک رقیق نہ چھوڑ ا جائے گا تگرامام اعظم کے نز دیک بعد اس کے منکر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خواہ دونوں موسر ہول یا معسر ہوں یا مدمی بیچ موسر ہو یامعسر ہواورصاحبین کے نز دیک اگر دونوں معسر ہوں یا مدمی بیچ معسر ہوتو ایسا ہی علم ہےاورا گر دونوں موسر ہوں یا مدمی تیج موسر ہوتو غلام سعایت نہ کرے گا چنا نچے روایت ابوحفص میں ندکور ہے کہ مدمی نیج کے واسطے غلام سعایت نہ کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر ہواور دوسرامعسر ہواور بیہ بالا جماع ہےاور یہی بیچے ہے پھر جب منکرخرید نے تسم کھالی تو اس کواختیار ہوگا کہ بائع ہے تھم لے اگروہ موسر ہے ہیں اگر بائع نے تھم ہے انکار کیا تو اس کے ذمہ موجب نکول ( یخی تاوان ) لازم ہوگا اورا گروہ سم کھا گیا تو سعایت کا حکم وہی ہوگا جوہم نے بیان کر دیا ہے اور قاضی کو بدوں درخواست منکرخرید کے بالع سے سم کینے کا ختیار نہ ہوگا اور اگر بالغ نے کہا کہ اگر میں اپنا حصہ اس غلام میں سے تیرے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں تو بیہ آنراد ہے اورمشتری نے کہا کہ اکرتو اس میں ہے اپنا حصہ میرے ہاتھ ہمیں فروخت کر چکا ہے تو بیہ آزاد ہے تو مدعی خرید کو علم دیا جائے گا کہ اپنے گواہ قائم کرے ہیں اگر اس نے گواہ قائم کئے تو غلام رقیق قرار دیا جائے گا'وراگر اس کے پائس گواہ نہ ہوں تو فقیہہ ابوانخق ہے روایت ہے كه وهتم كھانے پرمجبورنه كيا جائے گاليكن اگرفتم كھالے تو بيع نه كيا جائے گا اور اگر مدعا عليہ نے قسم كھالى تو بيع ٹابت نه ہو گی پس غلام ندکورا مام اعظم کے نز دیک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں میں مشترک ہو کی خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں اور صاحبین کے نز دیک اگر دونوں معسر ہوں تو دونوں کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دونوں موسر ہوں یا مدعی خرید موسر ہوتو مدعی خرید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور اگر دونو زیشریکوں میں سے ایک کے کہا کہ میں نے تیرا حصفر بدا ہے اکر میں نے نہ خریدا ہوتو ہے آزاد ہے اور دوسرے نہ کہا کہ میں نے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا بلکہ میں ۔ نبتیرا حصہ تجھے سے خریدا ہے ا کر میں نے اس کوفروخت کیا ہوتو ہیآ زاد ہےتو دونوں کو قاضی تھم دے گا کہا ہے اپنے گواہ لائیں پیں اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ظاہر ہوا کہ دونوں میں سے بہرایک اپنی تسم میں سیا ہے اور غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق ہاتی رہے گا اور اگر فقط ایک نے کواہ قائم کئے تو پوراغلام اس کا رقیق ہوگا اور اگر دونوں میں ہے کسی ایک نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی دونوں (میں ہے کی ہے) ہے سم نہ لے گالیکن اگر مسم لی تو جائز ہے ہیں اگر دونوں نے تسم ہے تکول کیا تو غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رفیق روجائے گا جیبا کہ دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اور دونوں میں ہے جونگول کرے گا اس کے ذمہ دوسرے کا دعویٰ ٹابت بوگا پس جوسم کھا گیا ہے غلام اس کی ملک ہونے کا حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے قسم کھالی تو غلام ندکور سعایت سے خارج ہو کر آزاد ہوجائے گا یہ مبسوط جامع کبیر حمیری میں ہے

ووشریکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرتونے اس غلام کو ماراتو وہ آزاد ہے ....:

جامع کبیر میں لکھاہے کہ دونثریکوں میں ہے اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مار اجومیرے تیرے درمیان مشترک ہےتو وہ آزاد ہے بھراس کو ماراحتیٰ کہاس کا حصہ (متم کھانے دالےکا حصہ ) آزاد ہو گیاتو مارنے والے کے حصہ کافسم کھانے والا ضامن ہوگابشرطیکہموسر ہو بیغابیۃ البیان میں ہے۔دوشریکوں میں سےایک نے دوسرے سے کہا کہا گرتو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہےاور دوسرے نے کہا کہ اگر میں نے اس کوآج نہ مارا تو وہ آزاد ہے پھراس نے غلام کو مارا تو پہلافتھم کھانے والا مار نے والے کے حصہ کا ضامن ہو گا بیتمر تانتی میں ہے اورا گرکسی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ ما لک ہوں تو وہ آزاد ہے پھر وہ دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا ما لک ہوا تو آزاد (مملوک) نہ ہوگا پھراگر اس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید لیا تو اب آ زاد ہوجائے گااوراگراس نے اپنے حصہ پہلے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا پھرشر یک کا حصہ خودخریداتو آ زاد نہ ہوگااورا گرکسی مملوک تتعین ہے کہا کہ جب میں تیراما لک ہوں تو تو آزاد ہے پھراس کا نصف خریدا پھرفروخت کیا پھر باقی نصف خریداتو آزاد ہوجائے گا بیمبسوط میں ہےابن ساعہ نے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے لیں ایک نے کہا کہ میرے شریک نے اس کوسال بھر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اور خود میں نے اس کو آج کے روز آزاد کیا ہے اور اس کے شریک نے کہا کہ میں نے اس کوآ زاد نہیں کیا ہاں آج تو نے اس کوآ زاد کیا ہے ہی تو مجھے میر ےحصہ نصف کی ضان دیے تو جس نے زعم کیا کہ شریک نے سال بھرے آزاد کیا ہے اس پرضان واجب نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز گذشتہ میں آزا د کیا ہے اور میرے شریک نے سال بھرہے اس کوآ زاد کیا ہے تو بھی یہی علم ہے اور اگر اس نے اپنے آ زاد کرنے کا اقر ارنہ کیالیکن گواہ قائم کئے کہ ان نے کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے تو وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن ہوگا یہ بدائع میں ہےاورا گراس نے کہا کہ میرے شریک نے اس غلام کوا بک مہینہ ہے آزاد کیا ہے اور میں نے دو دن ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا اس داسطے کہ اس نے اپنے اوپر ضان کا اقرار تہیں کیا ہے سے ہیر بیمیں ہے۔

ایک باندی دو محصوں (مردوں میں) میں مشترک ہے کہ ایک نے کہا کہ میمرے شریک کیا مولد ہے اوراس کے شریک نے اُس سے انکارکیا تو وہ ایک روز تک موقو ف رہے گی لیعنی خدمت نہ کرے گی اور ایک روز منکر کے واسطے خدمت کرے گی اور منکر کے واسطے اس پر معایت کر فی واجب نہ ہو گی اور جوشر یک مقرر ہوا ہے اس کے واسطے باندی فدکور پر کوئی راہ نہیں ہے ہوگا اور اور اس کی نصف ولاء اور نصف کمائی منکر کے واسطے ہوگی اور باتی نصف موقو ف رہے گی اور اس کا نفقہ خوداس کی کمائی ہے ہوگا اور اگر کمائی نہ ہوتو نصف نفقہ منکر پر ہوگا اور وہ مقر کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور اگر منکر مرگیا تو اہام اعظم جوالتے کے نز دیک بوجہ اقرار مقرک کے وہ آزاد ہوجائے گی اور اس کی کمائی ہے ہوگا اور اگر منکر مرگیا تو اہام اعظم جوالتے کے نز دیک بوجہ اقرار مقرک کے وہ آزاد ہوجائے گی اور اگر دونوں شریکوں میں ہے ہر ایک نے دہ آزاد ہوجائے گی اور اس کی دہ ترکی کی راہ دوسرے نے اس سے انکار کیا تو یہ باندی موقو ف رہے گی اور کی شریک کے واسطے دوسرے شریک پر کوئی راہ دوسرے نے اس سے انکار کیا تو یہ باندی موقو ف رہے گی اور کی شریک کی وہ آزاد ہوجائے گی اور اس کی دونوں نے اس غلام کوئی راہ دیا تھی تا تو اور کی اس کی میں نے اس کی تھدیتی کی تو وہ جائے گی اور اس کی دونوں نے اس غلام کوئی زاد ہوگا ہے تا تار خاند میں ہوگی ہی اس کی تھدیتی کی تو وہ دونوں کی طرف سے آزاد ہوگا ہے تا تار خاند میں ہوگی ہیں ایک کی تھدیتی کی تو وہ دونوں کی طرف سے آزاد ہوگا ہوتا تیا تار خاند میں ہوگی ہی ایک کی تھا ہی تو دوسرے پر اعماق (اعماق آزاد کر ایک کی شہادت دی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا ہیں ایک دوسرے پر اعماق (اعماق آزاد کر ایک کی شہادت دی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا ہیں ایک دوسرے پر اعماق (اعماق آزاد کر ایک کی شہادت دوسرے پر اعماق (اعماق آزاد کر ایک کی شہادت دی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا ہیں ایک کی دوسرے پر شہادت

دی تو اس کا قرارا پی ذات پر جائز ہوگا دوسر ہے پر جائز نہ ہوگا اور شہادت دینے والے کا جھے آزاونہ ہوگا اور وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور غلام اپنی قیمت کے واسطے عی کرے گا جو دونوں شریکوں کے درمیان مشترک ہوگی خواہ دونوں خوشحال ہوں یا دونوں شکدست ہوں بیام اعظم کا قول ہے پھراگر اس کے بعد دونوں میں سے ہرایک نے غلام کی سعایت کرانے ہے پہلے اپنا حصہ آزاد کیا تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے اس واسطے کہ نصیب مظرا پی ملک پر ہے اور ایسا ہی شہادت دینے والے کا بھی حصہ امام اعظم کے نزدیک اس کی ملک میں ہے اس واسطے کہ اعماق اس کے نزدیک میتر کی ہوتا ہے پس جب دونوں نے اس کو آزاد کیا تو دونوں کا آزاد کرنا جائز ہوگیا اور اس کی ولاء ان دونوں میں مشترک ہوگی۔ اس طرح اگر غلام نے سعایت کرے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی۔ اس طرح اگر غلام نے سعایت کرے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ۔ اس طرح اگر غلام نے سعایت کرے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ۔ اس طرح اگر غلام نے سعایت کرے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی۔ اس طرح اگر غلام نے سعایت کرے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ہے۔

اگر دو شریکوں میں سے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعابیت وصول یائی ہے تو مام اعظم کے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پرشہادت دی کہ اس نے غلام سے سعایت بوری بحریائی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ ہو گی اور اسی طرح اگر ایک نے اپنا حصہ سعایت وصول پانے کے بعد دوسرے پر حواہی دی کہاس نے اپنا حصہ سعایت وصول پایا ہے تو شہادت قبول نہ ہوگی بیمجیط میں ہے اورا گر دوشریکوں میں سے ایک نے کسی ووسرے کواہ کے ساتھ اپنے شریک برگواہی دی کہاس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم کے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہو گی اوراس طرح اگرغلام کے واسطے شریک پرغصب مال یا جراحت بدن یا کسی اورالیں چیز کی جس کی وجہ ہے اس پر مال واجب ہوگوا ہی دی تو اس کی تواہی رد کر دی جائے گی میمبوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرا کیک نے دوسرے پرشہادت دی اور دوسرے نے ا نکار کیا تو ہرائیک سے دوسرے کے دعویٰ پرتسم لی جائے گی اور جب دونوں نے تسم کھالی تو امام اعظم کے نز دیک غلام مذکور ہرا لیگ کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور امام اعظم کے نز دیک حالت تنگدی وخوشحالی میں کوئی فرق نہ ہوگا کذا فی البدائع اور يمي سي مي منافي المضمرات اوراس كي ولاءان دونوب كواسطي موكى بيهدابييس بهاورا كردونول في اعتراف کیا کہ ہم نے اس کوایک ساتھ آزاد کیا ہے یا آگے بیچھے آزاد کیا ہے تو واجب ہے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہو بشرطیکہ دونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہ کرے گا اورا گر دونوں میں سے ایک نے اعتراف کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو داجب ہے کہ منکر ہے تھم لی جائے رہے القدیر میں ہے اور اگر ایک غلام آئین نفر کے درمیان مشترک ہوجن میں سے دونفر نے تیسرے پر میکواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور اس تیسرے نے جس پر گواہی دی گئی ہے انکار کیا تو غلام ندکوران تینوں کے واسطے سعایت کرے گا جو باہم ان میں تین تہائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے غلام کی سعایت میں سے پچھوصول کیا تو باقی دوکو اختیار ہوگا کہ اس میں سے اپنا دو تہائی حصہ اس سے واپس کریں جو باہم نصفا نصف تقسیم کرلیں گے بیمحیط میں ہے اور اگر شریک تین ہوں ہیں ہردو نے تیسر سے پر کواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو گواہی نامقبول ہوگی میدفتح القدیر میں ہے۔اگر تنین شریکوں میں سے ایک نے باقی دونوں میں سے ایک پر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور شریک دیگرنے شاہدا وّل پر گواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہےتو قاضی دونوں میں سے سی پر آزاد کرنے کا ظلم نہ دے گا میر محیط میں ہے۔

لے جب کہ سب مساوی شریک ہوں۔

# اگرشریکوں میں سے دوشریکوں نے تیسر ہے برگواہی دی:

اگر (تمین شریکوں میں ہے ) دوشریکوں نے تنیسر ہے پر میاگواہی دی کہاس نے اپنا حصہ سعایت غلام ہے وصول پایا ہے تو دونوں کی گواہی جائز نہ ہوگی اور اسی طرح اگر بیگواہی دی کہ اس نے سپ مال ہم دونوں سے وئیل ہوکرغلام ہے وصول کیا ہےتو دونوں کی گواہی اس پر جائز نہ ہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصہ سعایت سے بری ہوجائے گا اور جس شریک پر گواہی دی ہے وہ اپنا حصہ غلام ہے وصول کرے گا اور اس میں باتی دونوں شریک جنہوں نے گواہی دی تھی بٹائی کی شرکت تہیں کر سکتے ہیں یہ مبسوط میں ہے۔زید دعمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے بھر دو گواہوں نے ان دونوں میں سے خاص ایک برزیدیا عمرو پر رہے گواہی دی کہ اس نے ہاندی کوآ زاد کیا ہے اور بانڈی نے اس کی تکذیب کی مگر باندی نے دوسرے شریک پر دعویٰ کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے مگر اس نے انکار کیا اور قاضی کے سامنے تھم کھا گیا کہ میں نے اس کوآ زادہیں کیا ہے تو باندی مذکورہ گواہان مذکور کی گواہی ہے آ زاد ہو جائے کی اگر چہ باندی کی طرف ہے دعویٰ نہیں یا یا گیا ہے ذخیرہ میں ہے اورا گرزید وعمرو کے درمیان بابندی مشترک ہو پھران دونوں میں سے ایک کے دوبیٹوں نے دوسر سے شریک پر گواہی دی کہاس نے اس باندی کوآ زاد کیا ہے تو دونوں کی گواہی باطل ہو گی اورا گر دونوں نے اپنے باپ پر گواہی دی کہاس نے آزاد کیا ہے تو گواہی جائز ہو گی پس اگر ان گواہوں کا باپ موسر لیعنی خوشحال ہو پھر با ندی ندکور ہمرگئی اور اس نے بچھے مال جھوڑ ااور حال ہیہے کہ بعد عتق کے اس کے ایک بچے بھی ہوا ہے بھر شریک نے جاہا کہ اس بچہ سے سعایت کراد نے تو اس کو بیاختیار نہیں ہے جیسے اس بچہ کی ماں کی زندگی میں تھا کہ اس کواس بچہ سے سعایت کرانے کی کوئی راہ نہ تھی ایسے ہی بعد موت اس کی ماں کے بھی یہی رہے گا درصور تیکہ اس کی ماں نے مال چھوڑ ا ہے لیکن اس کو بیا ختیار ہو گا کہ اپنے شر یک موسر سے تاوان لے جیسے کہ باندی کی زندگی میں بیا ختیارتھا پھرشر یک ضامن جو پچھتاوان دے گاوہ اس باندی کے ترکہ میں ہے لے لے گا جیسے اس کی زندگی کی صورت میں بھی واپس لے سکتا تھا پھر جو پچھ مال اس کے ترکہ میں سے باقی رہے گا وہ اس کے پسر کی میراث ہوگا اور اگر باندی ندکورہ نے بچھ مال نہ جھوڑ ا ہوتو شریک ضامن مال تاوان کواس کے پسر ہے لے لے گا اور اگر باندی ندکوره مری نه ہوا ورشریک نے بیا ختیا رکیا کہ باندی ندکورہ سے سعایت کرا دے تو اس سعایت میں بیہ باندی بمنزله مکا تنبہ کے

اگرگواہوں نے شریک (خواہ تنہاہو) پریوں گواہی دی کہاس نے یوں اقرار کیا ہے کہ بالع اس غلام کو مدیر کر چکا سر

اکر دونوں شریکوں میں ہے ایک نے اقرار (نافذ کا) کیا کہ میرے عتق شریک نے عتق (غلام) کا نافذ کا اقرار کیا ہے تو اس پرحرام ہوگا کہ پھرغلام سے خد مات غلامی لے بیمحیط سرحسی میں ہے۔اگر غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہوجن میں ہے ایک غائب ہو گیا پھر دو حاضروں نے اس عانب پر گواہی دی کہاس نے اس غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو ان دونوں حاضروں اورغلاموں کے درمیان روک کر دی جائے کی پھر جب غائب ندکور آ جائے گا تو غلام ہے کہا جائے گا کہائیے گواہوں کا اعاد ہ کرے پھر جب اس نے اپنے گواہ بمقابلۂ غائب ندکور کے اس پر قائم کئے تو غائب کے حصہ کے آزاد ہونے کا حکم دیا جائے گا بیمحیط میں ہے اوراگر دو گواہوں نے دوشر یکوں میں ہے ایک شریک پریہ گواہی دی کہاس کے شریک غائب نے اس غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو امام اعظم کے نز دیک الیم کواہی قبول نہ ہو گی گذا نبی الظھیریة لیکن غلام اور اس شریک کے درمیان روک کردی جائے گی تا کہ اس سے خدمات غلامی نہ لے سکے یہاں تک کہ شریک غائب حاضر آئے اور بیاستحسان ہے پھر جب غائب مذکور حاضر ہو گا تو اس پر گواہی کا اعادہ کرنا ضروری ہے تا کہ حکم آزادی ثابت ہواورا گر دونوں شریک غائب ہوں پھر دونوں میں سے ایک معین شریک پر کواہ قائم ہوئے کہاس نے اپنا حصہ اس غلام میں ہے آزاد کیا ہے تو بدون اس کے کہ کوئی خصومت از قبیل قذ ف ِ ( <sup>یعن</sup>ی غلام پر کسی نے قذف کا دعویٰ کیا ۱۲) و جنابیت وغیرہ کسی وجہ ہے ہوالیں گواہی مقبول نہ ہو گی اور اگر اس قبیل ہے کوئی خصومت بائی گئی تو الیس گواہی مقبول ہو کی جبکہ کواہوں نے میرکواہی دی کہاس کے ہر دومولاؤں نے اس کوآزاد کر دیا ہے یا دونوں میں سے ایک نے اس کوآزاد کیا اور دوسرے نے اس سے اپنا حصہ سعایت وصول کرلیا ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر ایک غلام تین شریکوں میں مشترک ہوا کہ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنا حصہ ہزار درہم پر آزاد کیا ہے اور غلام نے کہا کہ اس نے مفت آزاد کیا ہے او باقی ووشریکوں نے کوائی دی کہاس نے ہزاد درہم پر آزاد کیا ہے تو ان کی گوائی جائز ہوگی اوراس طرح اگر ہردوشر بیک کے بابوں یا بیٹوں نے الی کواہی دی تو بھی جائز ہے۔اگزان شریکوں میں ہے بعض نے غلام مشترک کوآ زاد کیا اوراس غلام کے قبضہ میں بہت مال ہے جس کو اس نے خود کمایا ہے مگر میمعلوم ہیں ہوتا کہ اس نے کب ( یعن قبل عنت کے یابعد عنت کے ) کمایا ہے ( تال ظاہر آ نکوشم ہے قول قبول ہوگا والله اعلم ) ۔ اور اس مال کی بابت شریکوں اور غلام میں جھکڑا ہوا چنا نچیشر یکوں نے کہا کہ اس نے میہ مال بل عنق کے کمایا ہے اور غلام نے کہا کہ میں نے بعد عتق کے کمایا ہے تو قول غلام کا قبول ہو گا بیمجیط میں ہے۔

 $\overline{\mathbb{G}}: \overline{\wedge_{/i}}$ 

## دوغلاموں میں ہے ایک کے عتق کے بیان میں

كتاب العتاق

قال المترجم یعنیاسطرح کہان دونوں میں ہےا یک آزاد ہے بدون تعین کے فاقہم جب مجہول کی طرف عتق مضاف کیا جائے تو سیجے ہے اورمولی کے واسطے اخیار تغین حاصل ہو گا جس کو جا ہے معین کرے خواہ اس نے یوں کہا ہو کہتم دونوں میں کا ایک آ زاد ہے یا بوں کہاہو کہ آزادیا وہ آزاد ہے یا اس نے نام لیا ہو کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا ایضاح میں ہےاورا گریوں کہا کہ یہ آزاد ہے ور نہ و ہ تو بیر کہنامتنل اس قول کے ہے کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے بیززانۃ انمفتین میں ہےاورا گردونوں غلاموں نے حاکم کے پاس ناکش کی قو مولی کوحاتم ندکور بیان کرنے پرمجبور کرے گا بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گر دونوں نے حاتم کے پاس مخاصمہ نہ کیا اورمولی نے دونوں میں ہےا یک کاعتق بطورتغین اختیار کرلیا تو اختیار کرتے ہی اس پرعتق واقع ہوگا اورقبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیارمولی ہاقی رہے گا تب تک وہ مثل ( یعنی احکام میں ) دوغلاموں کے ہوں گے اور یہ بنابراصل امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے ہے میسراج دہاج میں ہے اور تبل اختیار کرنے کے مولی کوروا ہے کہ ان دونوں سے خدمت لے اور نیز رواہے کہ دونوں کوکرایہ پر دے یا ان سے کمائی کرائے اور کرایہ و کمائی مولی کی ہوگی اورا گرقبل اختیارمولی کے ان دونوں پر جنایت کی گئی پس اگر جنایت از جانب مولی ہوپس اگرفیل نفس ہے تم ہومثلاً اس نے غااموں کے ہاتھ کوقطع کیا نو مولی پر پچھوا جب نہ ہو گاخواہ دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ کا ٹاہویا آگے بیچھے اور اگر جنایت قل نفس ہوبس اگر مولی نے آگے بیچھے دونوں کولل کیا تو پہلا غلام ہو گالیعنی اس نے غلام کوئل کیا اور دوسرا آزاد ہونے کے واسطے متعین ہو گیا پھر جب اس کوئل کیا تو آزاد کوئل کیا پس مولی پر دیت واجب ہو گی جو وارثان غلام کو ملے گی اورمو لی کواس میں ہے بچھ نہ ملے گا اور اگر دونوں کوایک ساتھ ایک ضرب واحد سے آل کیا تو مولی پر واجب ہو گا کہ ان میں سے ہرایک کے وارثوں کواس کی نصف دیت دیدے اور اگر جنایت از جانب اجنبی ہوپس اگرفل کفس ہے تم ہومثلاً سسی اجبی نے ہرایک غلام کا ہاتھ کا ٹ ڈالا تو اس اجنبی پر غلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہو گا یعنی وونوں میں سے ہرایک کی نصف تیمت اور بیارش ان کےمولی کا ہوگا خواہ اجنبی ندکور نے آگے پیچھے قطع کیا ہویا ایک ساتھ کا ٹا ہواورا گر جنایت مل کفس ہوتو قاتل یا ا یک ہوگا یا دو ہوں گے پس اگر قاتل ایک ہوتو اگر اس نے معا دونوں کونل کیا تو قاتل پر دونوں میں سے ہرایک کی نصف قیمت واجب ہوگی اور بیمولیٰ کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہرا یک کی نصف دیت واجب ہوگی اور بیددونوں کے وارِنُوں کی ہوگی اور اگر قاتل نے دونوں کے آگے بیچھے قبل کیا تو قاتل پر اوّل مقتول کی قیمت اس کے مولی کے واسطے واجب ہوگی اور دوسرے مقتول کی دیت اس کے دارتوں کے داسطے دا جب ہوگی ۔ادراگر قاتل دوہوں اور ہرایک نے ایک ایک کوئل کیا پس اگر ہرایک کافل کرنا ایک ساتھ واقع ہوا تو ہرایک قاتل پر قیمت کامل واجب جس میں ہے نصف وارثان مقتولان کواور نصف مولا ئے مقتولان کی ہوگی اور اگر قاتلوں کافٹل کرنا آگے چیجےواقع ہواتو قاتل اوّل پراینے مقتول کی قیمت کامل اس کےمولی کےواسطےوا جب ہوگی اور قاتل دوم پر ا پے مقتول کی دیت اس کے وارثوں کے واسطے واجب ہوگی میر بدائع میں ہے۔ ا گرمولی کے اختیار کرنے ہے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

اگراس نے اپنی دو باندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حرہ ہے پھر دونوں میں سے ہرایک کے ایک بچہ پیدا ہوایا رونوں میں ہے ایک کے ایک بچے پیدا ہوا تو جس باندی کاعتق مولیٰ اختیار کرے گااس کا بچیآ زاد ہو گااورا گردونوں باندیاں ایک ساتھ مرگئیں یا دونوں ایک ساتھ ل کی گئیں تو مولی کواختیا رہوگا کہان بچوں میں ہے جس کے حق میں جا ہے عتق اختیار کر کے واقع کرے گزجس بچے کوعتق کے واسطے متعین کر ہے گا اس کواپنی ما درمقتول کے جرم قلّ کے معاوضہ میں سے پچھارٹ نہ ملے گا بیظہیر بیہ میں ہےاوراگروونوں باندیوں کی زندگی میں ایک کا بچہمر گیا تو اس پرالتفات نہ کیا جائے گا بخلاف اس کےاگر دونوں باندیوں کی موت کے بعد کسی کا بچے مرگیا تو التفات ہو گا بیمجیط میں ہے اور اگر مولیٰ کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کاعقر<sup>(1)</sup> واجب ہوگا اور بیدونوں عقرمولی کوملیں گے بیہ بدائع میں ہےاورا گرمولی کے اختیار کرنے سے پہلے ان میں ہےا یک باندی نے کوئی جنایت کی پھرمولی نے جنایت کا حال معلوم کرنے کے بعداسی باندی پرعتق واقع کرنا اختیار کیا تو مولی اس جنایت کا اختیار <sup>(۲)</sup>کرنے والا ہوگا اور اگر قبل بیان کے مولی مرگیا تو ہرایک باندی میں سے اس کا نصف آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے لیےمولی کے وارثوں کے واسطے سعایت کرے کی اور جس باندی نے جنایت کی ہےمولی پراپنے مال ہے اس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنایت کا حال معلوم ہونے سے پہلے اس کوآ زاد کر دیا جس نے جنایت کی ہے ّ تو یمی علم ہے بیمبسوط میں ہےاوراگر دونوں کواس نے ایک ہیں صفقہ میں بیچ کر دیا تو بیابیج دونوں کی باطل ہوگی بیا بیضاح میں ہےاور اگر دونوں کوایک ہی صفقہ میں بیچ کر دیا ور دونوں کومشتری کے سپر دکر دیا یا بھر دونوں کومشتری نے آ زاد کیا تو بائع بیان پرمجبور کیا جائے گا کے کس کواس نے مرادلیا ہے بھر جب با کع نے دونوں میں ہے کسی ایک میں عنق کومعین کیا تو ملک فاسد دوسرے کے قق میں متعین ہو کی اور دوسرامشتری کی طرف ہے بقیمت آزاد ہوگا اور اگر بائع مذکور قبل بیان کرنے کے مرگیا تو اس کے وارثوں ہے کہا جائے گا کہتم لوگ بیان کرو جب انھوں نے کسی ایک کوعنق کے واسطے تعین کیا تو دوسرامشتری کی طرف سے بقیمت آزاد ہو جائے گا اور دونوں غلاموں میں عتق شائع نہ ہوگا بیہ محیط میں ہے۔

ا گرمشتری نے آزادنہ کیا یہاں تک کہ ہائع مرگیا توعنق دونوں میں منقسم ہوگا یہاں تک کہ قاضی بیج فننح کردے پھر جب بیج کوسخ کر دیا تو عتق منقسم ہوگا اور دنوں میں ہے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے کے کہون دونوں میں ہے آزاد ہونے کے واسطے متعین ہوا ہے اس نے دونوں کو ہبد کیا یا صدقہ میں دے دیا یا دونوں پر کسی عورت سے نکاح کیا تو مجبور کیا جائے گا کہ کسی ایک میں عنق اختیار کر ہے پس دوسرے کا ہبدوصد قنہ ومہر قرار دینا جائز ہو گااورا گرمو لی کسی ایک میں عتق معین کرنے سے پہلے مرگیا تو دونوں کا ہبہ دصد قہ باطل ہوجائے گا اور مہرمقرر کرنا بھی باطل ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں کواہل حرب بعنی کا فرجومسلمانوں ہے لڑائی کرتے ہیں گرفتار کرلیے گئے تو مولیٰ کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے کسی ایک میں عتق کو متین کرے ہیں دوسرااہل حرب کی ملک (بظاہر )ہوگا اورا گرمولی نے کئی ایک میں عنق معین نہ کیا یہاں تک کہ خودمر گیا تو اہل حرب کی ملکیت دونوں میں سے باطل ہو گی اس واسطے کہ حربت دونوں میں شائع ہوگئی ہےاؤر اگر دونوں کوکسی نے حربی ہے خرید کیا تو

لے مولی کی موت کے بعد دارتوں سے تعین کرائی جائے گی اور یہ نہ ہوگا کہ ایک عتق دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے ہرایک کا صنف آزاد ہو جائے اور مشترى كاعتق وخريرتيج نبهو غير ذالك مِن المفاسد ١٦١\_

<sup>(</sup>۱) خواہ وطی کنندہ ایک ہویا ہرا یک کے ساتھ علیحدہ ہوتا۔ (۲) اس کا جرمانہ اپنے ذمہ لیا ۲ا۔

مولیٰ کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس میں جاہے عتق کومعین کرے پس دوسرے کومشتری ندکوراس کے حصہ ثمن کے عوض لے لےگا۔

اگراینی دو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں سے

ا یک سے وطی کی اور وہ حامل نہ ہوئی تو امام اعظم میشاند کیے نز دیک دوسری آزاد نہ ہوجائے گی:

اگراہل حرب ہے کئی نے ایک کوخرید کیااورمولی نے اس کاعتق اختیار کیاتو آزاد ہوجائے گااور خرید ہاطل ہوجا لیکی اور اگرمولی نے اس کوجس کوخرید کیا ہے تمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزا دہو جائیگا اورا گراہل حرب نے ایک کوقید کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ ظہیر ہیمیں ہےاورا کرمو کی نے ایک کو کا فریسے خرید کیا تو دوسرا آزاد ہو گار پنز انہ آمکتین میں ہے۔ایک محص نے اپنی صحت میں دو مملوک سے کہا کہتم دونوں میں ہےا بیک آزاد ہے پھروہ مرض الموت میں گرفتار ہوا پھراس نے عتق کوان میں ہےا بیک کی طرف را جع کیا تو بہی غلام مولی کے تمام مال ہے آزا دہوجائے گا اگر چہاس کی قیمت تہائی مال مولی ہے زائد ہو بیشرح طحاوی میں ہے۔ بیان تبین طرح کا ہوتا ہے ۔بص و دلالت وضرورت ۔نُص کی مثال ہیہہے کہ مولی نے ایک معین سے کہا کہ میں نے تجھے مرادلیا یا نیت کی یا ارا دہ کیا تھا اس گفظ ہے جو میں نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیار کیا یا کہا کہ تو حر ہے اس لفظ سے جو میں نے کہا تھا یا اس لفظ سے جومیں نے ذکر کیا تھا یا اس اعمّاق ہے یا میں نے عنق سابق ہے تھے آزاد کیا ہے اور مثل اس کے اور الفاظ جواس معنی میں ہوں اور ا کریوں کہا کہ تو حرہے یا میں نے تھے آزاد کیا اور بیرنہ کہا کہ لفظ مذکور یا بعثق سابق پس اگر اس ہے عتق جدید مرادلیا ہے تو دونوں آ زاد ہوجا تیں گے بیغلام بسبب عتق جدید کے اور وہ سبب لفظ سابق کے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے جدید عتق مراد تہیں لیا بلکہ وہی مرادلیا جو مجھ پر بسبب میرے تول (تم میں ہے ایک حرب) کے لازم آیا ہے تو تضاء بھی اس کی تقیدیق ہو کی اوراس کا قول کہ میں نے تھے آزاد کیااس پرمحمول ہوگا کہاس نے عتق اختیار کیالیعنی گویایوں کہا کہ میں نے تیراعتق اختیار کیااور دلالت کی صورت بیہ ہے کہ مولی دونوں میں سے ایک کواپی ملک ہے نکال دے بسبب بیچ کے یا بایں طور کہ دونوں میں سے ایک کور بن کر دے یا ایک کو اجارہ دیدے یا مکا تب کروے یا مد ہر کر دے یا باندی ہواوراس کوام ولد بنادے بیہ بدائع میں ہے۔اورا کر دونوں میں سے ایک کو فروخت کیا بطور تطعی یا اینے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا بطور ت<sup>ہیع</sup> فاسد فروخت کیاخواہ اس پرنہیں کیا یاسپر دکر دیایا چکایا یا ایک کے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پر نکاح کر دیایا ایک <sup>(۱)</sup>آزادی پرفشم کھائی تو سیسب دوسرے کے حق میں عتق کا اختیار کرنا ہے بطور ولائت میرمیط میں ہے اور اگر اپنی دو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرہ ہے پھراس نے ان دونوں میں سے ایک سے وظی کی اور وہ حاملہ نہ ہوئی تو امام اعظم کے نز دیک دوسری آزاد<sup>(۲)</sup> نہ ہوجائے کی اوراگر وہ حاملہ ہوگئی تو دوسری بالا تفاق آزا د ہو جائیگی ہیں تھتے القدیر میں ہے۔ان دونوں سے اس کو وطی کرنا امام علیہ الرحمة کے ند بب کے موافق طلال ہے مگراس کا فتوی نددیا جائے گا (احتیاطاً) یہ ہدایہ میں ہے۔

بہ سے میں ہے۔ ایک دو ہاندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے بھراس نے ایک سے خدمت لی توبیا مر بالا تفاق سب (۳) کے نزدیک اختیار نہیں ہے بیٹے ہمیر سے میں ہے اور بیان بصر ورت کی بیصورت ہے کہ مثلاً قبل اختیار کرنے کے دونوں میں

<sup>(</sup>۱) مثلًا کہا جائے کہا گر میں شراب ہوں تو میرا بیفلام آزاد ہے۔ (۲) متعین نہوگی۔ (۳) جس سے خدمت لی اس کے سوائے دوسری کاعتق معین نہوجائے گا۔

ا گرکسی مخص کے تین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تواق ل آزاد ہوجائے گا:

کرد یا از رابعد مجعوز کر جلا گیا بھر منے کو ہرا یک مدی ہوا کہ میرا ہاتھ بکڑا تھا۔ (۱) جس کا عنق مولی نے اختیار کیا ہے۔ (۲) تنزیولہ قاضی علیہ الرحمة ۔ ہے کہ تم میں سے ایک میراغلام ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کوا ختیار ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قتم لے تاوقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آزاد ہے ہیں اگر مولی نے ایک کی نسبت قتم کھالی اور دوسر سے کی نسبت قتم سے انکار کیا تو ہ آزاد ہوگا نہ دوسر ااوراگر اس ان دونوں کی نسبت قتم کھالی تو امر مختلف ہوگیا ہیں قاضی نہ دوسر ااوراگر اس ان دونوں کی نسبت قتم سے انکار کیا تو دونوں جم بی اوراگر دونوں کی نسبت قتم کھالی تو امر مختلف ہوگیا ہیں قاضی با حتیاط حکم کرے گا کہ دونوں میں سے ہرایک کا نصف مفت آزاد کرے گا اور نصف بعوض نصف قیمت کے آزاد کرے گا اور اس طرح اگر تین غلام ہوں تو ان تینوں میں سے ہرایک میں سے تہائی آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اس طرح اگر دس ہوں تو ان میں بھی بہی اعتبار ہوگا یہ بدائع میں ہوا گر دس ہوں تو ان میں بھی بہی اعتبار ہوگا یہ بدائع میں ہوا گر دن ہوئی میں ہوتا ہے جیسے جو پا بیو دیوار وغیرہ اور کہا کہ میراغلام آزاد ہے یا یہ چیزیا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہو امام اعظم مُرونا تھے گئے۔

خواہ اس نے نبیت کی ہو بیانہ کی ہو ریہ بدائع میں ہےاور اگر اپنے غلام اور غیر کے غلام دونوں نہے کہا کہتم میں ہےا یک آ زاد ہےتو بالا جماع اس کا غلام آ زاد نہ ہوجائے گا الّا اس صورت میں کہاس کی نبیت میں اپنے غلام کاعتق ہواوراس طرح اگر باندی زندہ و باندی مردہ میں جمع کر کے یوں کہا کہ تو آزاد ہے یا بیریایوں کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس کی باندی آزاد نہ ہو کی اورا گرایئے غلام وآ زاد کے درمیان جمع کر کے یوں کہا کہتم دونوں میں سے ایک آ زاد ہےتو اس کاغلام آ زاد نہ ہوجائے گاالا ا سصورت میں کہ نیت ہو ریسراج و ہاج میں ہے۔ فتاویٰ اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میر ہےمملوکوں میں ہےا یک باندی اور ا یک غلام آزاد ہےاوراس نے بیان نہ کیا( کہس کومرادلیاہے) یہاں تک کہمر گیااوراس کے دوغلام اورایک باندی ہےتو باندی آزاد ہوجائی گی اور ہردوغلام میں سے ہرا یک کا نصف حصہ آزا دہوجائے گا اور ہرا یک اپنے باقی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور اکر اس کے تین غلام اور ایک باندی ہوتو باندی آزاد ہو جائیگی اور غلاموں میں سے ہرایک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور ہرایک اپی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور تین با ندیاں ہوں تو ہرا یک باندی اور ہرا یک غلام میں سے اس کا تہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنے باقی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور وو باندیاں ہوں تو ہر باندی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باقی نصف کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گی اور ہرغلام میں سے ایک تہائی آزاد ہو جائے گا اور باتی دو تہائی کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گا اور اس قیاس پر اس جنس کے مسائل کوبھی انتخر اج کرنا جا ہے یہ محیط میں ہے اورا گراس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے حالا نکداس کی نیت میں کوئی معین تہیں ہے۔ پھر قبل بیان کے مر کیا تو ہرا یک میں سے نصف آزا د ہو جائے گا اور ہرا یک اپنی نصف قیمت کے واسطے سغایت کرے گا بیہ بدائع میں ہے اور مولیٰ کا وارث بیان کے حق میں قائم مقام مولی کا نہ ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے۔ایک مرد کے تین غلام ہیں ان میں ہے دوغلام اس کے روبرو کئے کیں اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے پھران دونوں میں ہے ایک باہرنگل آیا اور تیسر اغلام داخل ہوا پس اس نے کہا کہتم رونوں میں سے ایک آزاد ہے تو جب تک مولی زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا ہیں اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کلام ا قرل ہے وہ غلام مرادلیا تھا جواندررہ گیا تھا تو وہی آزاد ہوجائے گا اور دوسرا کلام باطل ہو گیا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے کلام اوّل سے اس کا عنق مرا دلیا تھا جو باہرنگل آیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام آزاد ہوجائے گا جو باہرنگل آیا تھا پھرمولی کوظم دیا جائے گا کہ دوسرے کلام کی مراد بیان کرے اور بیاس ونت ہے کہ اس نے پہلے کلام کی مراد بیان کرنے ہے شروع کیا ہواور اگر دوہرے کلام کی مراد بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ میں نے دوسرے کلام سے اس غلام کاعتق مرادلیا تھا جواندررہ گیا تھا تو کلالم اوّل ہے وہ غلام

آزادہ وجائے گا جو ہا ہرنکل آیا تھا اور ایجاب اوّل باطل نہ ہوگا اور اگرائ نے کہا کہ میں نے دوسرے کلام سے وہ غلام مرادلیا ہے جو اندر داخل ہوا ہو جو داخل ہوا ہے وہ آزاد ہوجائے گا اور کلام اوّل کے بیان کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگرمولی نے پچھ بیان نہ کیا اور ان میں سے ایک مرگیا تو موت بھی بیان ہے ہیں اگر نکل آنے والا مراہوتو جو اندررہ گیا ہے وہ با یجاب اوّل آزاد ہوجائے گا اور داخل ہونے اور دوسرا ایجاب باطل ہوجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو پیچھے داخل ہوا ہے تو باہر نکلنے والا با یجاب اوّل آزاد ہوجائے گا اور داخل ہونے والا با یجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو پیچھے داخل ہوا ہے تو ایجاب اوّل کے حق میں وہ مختار کیا جائے گا ہی اگر اس نے باہر نکلنے والے کوم اولیا تو جو اندررہ گیا ہے وہ با یجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہو جائے گا دراگر ان میں سے کوئی نہیں مرا بلکہ مولی قبل بیان کے مرگیا تو عتق ان سب میں باعتبارا حوال کے شائع ہوجائے گا جو بایک ہو ہو ہے گا ہورائی شخص کے تین غلام سالم غانم و مبارک ہیں لیس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حربے یا جرایک شخص کے تین غلام سالم عانم و مبارک ہیں لیس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حرب یا

برابیت می دونو ن حربین پاسالم وغانم ومبارک سب آزاد بین: سالم وغانم دونو ن حربین پاسالم وغانم ومبارک سب آزاد بین:

ہا ہر نکلنے والے سے نصف اور جواندر داخل ہوا ہے اس میں سے نصف اور جومو جودر ہا ہے اس میں سے تین چوتھائی آزاد ہوجائے گا اورا کرمولی ہے یعنل اس کے مرض الموت میں صا در ہوا پس اگرمو لی کی ملک میں مال اس قدر ہو کہ اس کی تہائی ہے قدر آزاد شدہ برآمہ ہو یعنی ایک رقبہ کامل اور تین چوتھائی حصہ رقبہ بربنائے قول امام اعظم چیشکیے وامام ابو بوسف یااس کی تہائی سے برآ مدنہ ہولیکن اس کے دارتوں نے اجازت دے دی تو حکم یہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگرمولی کا بچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور دارتوں نے اجازت بھی نہ دی تو بقدر تہائی کے ان سب میں بطریق ندکورۂ بالانقیم کر دیا جائے گا اور اس کی تو سیح یوں ہے کہ ہاہر نکلنے والے کاحق بفتر رنصف کے اور داخل ہونے والے کاحق بھی اس قدر اور جواندر رہ گیا ہے اس کاحق بفتر رتین چوتھائی کے ہے پس ایباعد د جا ہے کہ اس کا نصف در بع برآمہ ہواور میم ہے کم جارہے پس حق خارج شوندہ وسہم اور حق ٹابت شوندہ تمین سہم اور حق داخل شوندہ دوسہم پس جملہ سہام عتق سات تک پہنچے پس مولی کے نتہائی مال کے سات حصے کیے جابیں گے اور جب تہائی مال کے سات جھے ہوئے تو دو تہائی مال کے چود ہ جھے ہوئے اور یہی سہام سعایت ہیں اور پورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور سے مقروض ہے کہ اس کا مال یہی ترین غلام ہیں ہی ہر غلام کے ساتھ جصے ہوئے ایس جو غلام باہرنگل آیا تھا اس کے سات جصوں میں ہے دو حصہ آزاد ہوں گے اور اپنے پانچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور نیز داخل شوندہ بھی دوسہام کے آزاد ہونے کے بعد اینے پانچ سہام کے داسطے سعایت کرے گا اور جوغلام اندر ہی رہا تھا اس میں سے تین جھے آزاد ہوکر حیار حصوں کے واسطے سعایت کرے گائیں سہام وصایا کا مجموعہ سات ہوااور سہام سعایت کا مجموعہ چودہ ہوا پس تہائی دوتہائی ظاہر ہوا کہ تھیک ہے بیکا فی میں ہے۔ایک تحص کے تین غلام سالم غانم ومبارک ہیں ہیں اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حربے یا سالم و غانم دونوں حربیں یا سالم و غاتم ومبارک سب آزاد ہیں پس اگراس نے اپنے بیان میں خالی سالم پرعتق واقع کیا تو سالم تنہا آزاد ہوجائے گا اور اگر اس نے ، غانم پرعتق واقع کیا تو سالم بھی اس کے ساتھ آزاد ہوگا اور اگر مبارک پرعتق واقع کیا تو پیسب آزاد ہوجا نیں گے۔اوراس طرح اکراس نے کہا ہوکہ اور نصف غانم اور تہائی مبارک آزاد ہے اس واسطے کہ اصابت کے واسطے (عاصل کرنا پالینا) ایک ہی حالت ہے اورمحروم ہونے کے واسطے کئی احوال ہیں اور اگر اس نے مرض میں ایبا کہا لیں اگر اس کا مجھے مال سوائے ان کے ہوئے حتی کہا یک ل قال سہام وصایا اس وجہ سے کہ مریض کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے الا بقدرا یک تہائی جو بطور وصیت دیا جاتا ہے للبذا ایسا فر مایا ۱۳ ۔ سی تو بھی یہی تھم ہے اس واسطيالخ ١٢

#### Marfat.com

ر قبہ کامل اور پانچ چھٹے جھے ایک رقبہ کے اس کے تہائی مال ہے برآمہ ہوں تو حکم ایسا ہی ہے۔اگر اس کا پیچھ مال سوائے ان کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی ایسا ہی حکم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو پیغلام اس کے تہائی مال میں بقدر ا بين اپنے حقوق كے شريك كيے جائيں گے اور اس كاطريقة بيہ كہ منت كے تہائى مال كے چھے حصے كيے جائيں كيونكه ہم كونصف و تہائی کی حاجت ہے۔ پس سالم چھ کا اور غانم اس کے نصف یعنی تین (۳) کا اور مبارک اس کے تہائی یعنی دو (۲) کا شریک کیا جائے گا جس کا مجموعہ گیارہ (۱۱) ہے پس تہائی مال کے گیارہ حصہ کیے جا نیں گےاور باقی دو تہائی مال کے اس کے دو چند بائیس حصہ ہوں گے کیس تمام مال کے (۳۳) حصہ ہوئے اور کل مال (۳) غلام ہیں لیس ہرغلام کے (۱۱) جھے ہوئے کیس سالم میں ہے (۲) حصداً زادہوں گےاور پانچ (۵)جھے کے واسطے سعایت کرے گااور غانم میں ہے تین (۳)جھے آزادہوں گے اور آٹھ حصوں کے. واسطے سعایت کرے گااور مبارک میں ہے دو (۲) جھے آزاد ہوں گے اور (۹) حصوں کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام وصایا کا مجموعه (۱۱) ہوااور سہام سعایت کا مجموعه اس کا دو چند (۲۲) پس تہائی و دو تہائی ٹھیک برآمد ہوئی اورا گراس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم وسالم دونوں آزاد ہیں یا مبارک وسالم آزاد ہیں تو اس کوا ختیار ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ عتق ان تینوں میں ہے جس پر جا ہے واقع کر ہے تو اس نے جس پرعتق واقع کیااس ایجاب میں جوجوشامل مہوگاوہ آزاد ہوجائے گااورا کروہ قبل بیان مرگیا تو پورا سائم آ زاد ہوگا اور باتی دونوں میں سے ہرا یک میں ہے ایک نتہائی آ زاد ہوگا اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہااور حال بیہ ہے کہ اس کا مال اس قدر ہے کہ ایک رقبہ اور دو تہائی رقبہ اس کے تہائی مال ہے برآمد ہوتا ہے یانہیں نکلتا ہے مگر وارثوں نے اس عنق کی اجاز ت د بے دی تو بھی یہی علم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو کل مال کی تہائی میں بیسب غلام بقدرا پنے اپنے حقوق کے مشترک ہو نئے کیں سالم کاحق بورے رقبہ کا ہوا اور غانم ومبارک ہرا یک کاحق تہائی رقبہ کا ہے اور کم سے کم ایساعد دجس کی تہائی برآ مدہو (m) ہے کی حق سالم (m) ہوا اور ہاتی ہرا کی کاحق ایک ایک ہوا ہی مجموعہ سہام عنق (۵) ہوا ہی بیتہائی مال کے صف ہوے لیں پورے مال کے (۱۵) حصے ہوئے لیں ہررقبہ کے (۵) حصے ہوئے از انجملہ سالم میں ہے (۳) آزاداور دو کے واسطے سعایت کرے گا اور غانم ومبارک ہرا بکت میں ہے ایک حصہ آزاد اور جارحصوں کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام عنق کا مجموعہ (۵) ہوا اورسہام سعایت کا مجموعہ (۱۰) ہواریشرح جامع کبیر حمیری میں ہے اور اگر کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم وسالم یا مبارک وسالم تو یا کے بعد ہر جگہ خبر مقدر ہو کی اور بیسب ایجابات مختلفہ ہوں گے۔ اور ایجابات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخیر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں آزاد ہوجائے گا اور مبارک وغاتم میں سے ہرا یک ایک حال میں آزاد اور دوجال میں غیر آزاد ہوں گے پس سالم اور ہاتی دونوں میں سے ایک تہائی حصے آزاد ہوں گے اور بعض نے کہا کہ سالم ٹانیا مبتداو آخر المعطوف علیہ ہے ہیں وہ اس ہے آزاد نہ ہو گا اور باقی دونو ل جعیین کیکن بل عطف کے جوازعتق مالع عنق ہے اورا گریوں کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم وغانم یا سالم ومبارک تو سب آزاد ہو جاتیں گے اس واسطے کہ یالغوہو گیا بسبب اتحاد اسم وخبر کے لیکن و متل سکوت کے ہے کہ مالع عطف تہیں ہے اور بعضے تل نے فر مایا کہ جو علم یہاں ندکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم سے نز دیک غانم ومبارک آزاد نہ ہوں گے لیکن اوّل اسح ہے ( یعنی بالا جماع سب کا قول ہے ) اور اگر اس نے سالم و غانم ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے یا سالم تو سالم میں ہے تین چوتھائی آزاد ہوگا اور غانم سے ایک چوتھائی اور اگر کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا سالم تو ہرایک میں سے نصف نصف آزاد ہوگا اس واسطے کہ سوم عین اوّل ہے پس اس کا ذکر لغوہوا میشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

لے مثلاً اس نے مبارک کی آزادی اختیار کی تومبارک کے ساتھ سالم بھی آزاد ہوگا ۱۲۔

اگراس کے دوغلام ہوں کیں اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون

بیان کے مرگیا تو پوراسالم ونصف غانم آزاد ہوجائے گا:

ا کے محص کے چار غلام ہیں سالم' غانم' فرقد' مبارک' ان سب کی قیمت برابر ہے پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و غانم آزاد ہیں یاغانم وفرقد آزاد ہیں یا فرقد ومبارک آزاد ہیں تو نتیوں ایجابات جے ہیں پس مولی کواختیار دیا جائے گا۔ چنانچہ جس ا یجاب کواس نے اختیار کیا اس ایجاب میں جتنے شامل ہیں سب آزاد ہوں گے اور باقی باطل ہوئے اور اگرمولی قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہےا بک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال مبارک کا ہےاور رہاغاتم کہل وہ دوحال میں آزاد ہوگا اس واسطے کہ وہ دوا بیجا بوں اوّل و دوم میں داخل ہے پس اس میں ہے دونہائی حصہ آزاد ہوں گے اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال فرقد کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب دوم وسوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت سنابر روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں اپس اصابت ایجاب دوم علیحدہ ہے اور اصابت ایجاب سوم علیحدہ معتبر ہے۔اگر بیقول مرض میں اس نے کہا اور بیغلام اس کے تہائی مال سے برآمہ ہوتے ہیں یا برآمہ بیں ہوتے ہیں کہ وارثوں نے اجازت دیے دی توظم ایسا ہی ہے اور اگر برآمد نہ ہوئے اور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو تہائی مال ان سب پر بقدران کے استحقاق کے تقسیم ہوگا کپس سالم ومبارک میں ہے ہرایک کاحق ایک سہم ہے اور غانم وفرقد میں ہے ہرایک کاحق دوسہم ہے اور اگر ایک تحص نے اپنے تنین غلاموں کوجن کی قیمت برابر ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یاغانم آزاد ہے یاغانم ومبارک آزاد ہیں تو و ومختار ہوگا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جوغلام اس ایجاب میں شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور اگروہ بیان سے پہلے مرحکیا تو سالم میں سے ایک تہانی اور مبارک میں ہے ایک تہائی اور غانم میں ہے دو تہائی آزاد ہو گی۔اگر اس میت کا بچھ مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارتوں نے اجازت نہ دی تو اس کا تہائی مال ان سب غلاموں پر بفتر ران کے حقوق تقتیم ہوگا اور اگر اس نے دوغلاموں کوکہا کہ سالم آ زاد ہے یامبارک آزاد ہے یا دونوں آزاد ہیں اور جل بیان کے مرکمیا تو ہرا یک میں سے تمین چوتھائی آزاد ہوجائے گا اور آکرسوائے ان کے اس کا پھے مال نہ ہوتو میں کا تہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا یعنی ہرا کیک میں سے تہائی حصد آزاد ہوگا اور اگر اس نے مین غلاموں ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم آزاد ہے یا مبارک و غانم دسالم آزاد ہیں تو اس کوا ختیار ہوگا جس ایجا ب کواس نے اختیار کیا جس غلام کو بیدا بیجاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرگیا تو مبارک سے ایک تہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور سالم وغائم ہرایک میں سے دو تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر اس کا مجھ مال سوائے ان کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت نہ دی تو تہائی مال ان سب میں بفترران کے حقوق کے تقسیم ہوگا بیشرح زیا دات عمّا بی میں ہے اورا گراس کے دوغلام ہوں کیس اس نے کہا کہ سالم آ زاد ہے یا سالم وغاتم آ زاد ہیں پھر بدون بیان کے مرحمیا تو پوراسالم ونصف غانم آ زاد ہوجائے گا اگر بیقول اُس نے مرض میں کہا اوران دونوں کے سوائے اس کا مجھے مال نہیں ہے تو اس کے تہائی مال میں دونوں بفتررا پنے اپنے حقوق کے شریک کئے جاتیں گے بس سالم کاحق بورے رقبہ کا بنے اور حق غانم اس کے نصف میں ہے ہیں حق سالم دوسہام ہوئے اور حق غانم ایک سہم ہے ہیں کل حین سہام ہوئے اور بہی تہائی مال ہے لیس کل مال کے نوٹھ میں ہوئے کہ ہررقبہ کے مقابلہ میں ساڑھے چاز حصہ ہوئے لیس سالم میں سے دو جھے آزاد ہوئے اور ڈھائی حصول کے واسطے و وسعایت کرے گا اور غانم میں سے ایک مہم آنا سوٹیا اور و وساڑھے تین سہام کے

ا اصابت ببنجانا يهال مرادي به كه براك ايجاب يجس قدر جس غلام كوبهنجا ١١-

واسطے سعایت کرے گابیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام وہ بارک کو جمع کرکے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر مرگیا تو اس کا اختیار اوّل باطل ہوگیا:

اگراس نے تین غااموں سے کہا کہتو آزاد ہے یاتم دونوں <sup>(۱)</sup> میں ہےائیک آزاد ہے یاتم سب<sup>(۲)</sup> میں ہےا یک آزاد ہاور بیان سے پہلے مرگیا تو اوّل سے جارنویں حصے آزاد ہوں کے اور باقی دونوں میں سے ہرایک سے ڈھانی نویں حصے آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور اس ایک اور دوسرے سے کہا کہ یاتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھرسب سے کہا کہ تم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل میں سے ساڑھے پانج نویں حصہ آزاد ہوں گے اور ڈھائی نویں جھے دوسرے میں سے آزاد ہوں گےاور تیسرے میں سے ایک نواں حصہ آزاد ہو گااور اگر کہا کہ تو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام ہے کہایاتم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل دوم میں ہے ہرایک میں ہے جارنویں جھے اور تیسر ہے میں سے ایک نواں حصہ آزاد ہوگا یہ کافی میں ہے اورا کر کہا کہ اے سالم آزاد ہے یا تو اے غانم آزاد ہے یا اے مبارک آزاد ہے تو وہ مختار ہوگا اور اگر اس نے غانم وسالم کوجع کر کے کہا کہتم میں سے ایک ہے تو دونوں میں سے ایک درمیان سے نکل گیا اور عتق درمیان مبارک اور درمیان ان دونوں میں سے ا یک کے دائر رہا کہ ان میں ہے جس کے حق میں جاہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک میں ہے آزاد ہوگا اور با فی نصف درمیان سالم و غانم کے مشترک ہوگا کہ ہرا یک میں سے چہارم آزاد ہوگا کیونکہ دونوں مساوی ہیں اور جامع میں مذکور ہے کہ اس کا بیکہنا کہتم دونوں میں سے ایک غلام ہے لغو ہے اور اگر اس نے بیدنہ کہا کہتم میں سے ایک غلام ہے بلکہ یوں کہا کہتم دونوں میں سے ایک مد ہر ہے تو ان دونوں میں ہے ایک مذہر ہوجائے گا اور قطعی عنق ان دونوں میں ہے ایک اور مبارک کے درمیان دائر ر ہے گا لیں اگر وہ قبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک آزاد ہوجائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایئت کرے گا اور سالم و غانم ہر ایک میں سے چوتھائی آزاد ہوجائے گا با بجاب تطع اور ہرا یک میں سے نصف مد بر ہوجائے گااور اس کا اعتبار میت کے تہائی مال سے ہوگا اور اگرمولا ہے میّت کا بچھاور مال ہو کہ تہائی ہے برآمد ہوں تو ہرایک میں ہے تین چوتھائی آ زاد ہوگا کہ جس میں ہے ایک چوتھائی بسبب تطعی کے اور نصف بسبب تدبیر کے اور ایک جہارم کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا پچھے مال نہ ہوتو ا کیک تہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور چونکہ مال میت وقت موت کے دور قبہ بین پس اس میں ہے تہائی مال دو تہائی رقبہ ہوا جوان دونوں میں مشترک ہوا پس ہرا یک کے واسطے ایک تہائی رقبہ ہوگا پس حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی نظتی ہوا ور کمترابیاعدد (۱۲) ہے ہیں ہم نے ہرغلام کے ہارہ جھے کیے جس میں مبارک میں سے نصف یعنی چھے حصہ آزادہوئے بسبب ایجاب بطعی عتق کے اور وہ اپنے چھ حصول یعنی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہرایک میں ہے ایک چہارم بسبب ایجاب نطعی کے آزاد ہوا یعنی تین تین سہام اور ایک تہائی بسب مدبر ہونے کے اور وہ چارسہام ہوئے اور ہرایک اپنے پانچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا کیل سہام وصایا آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۲) ہوئے کیل تخ تج منتقیم ہوئی اور اگر اس نے سالم و غانم کوجمع کیااورکہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں ہےا یک غلام رہے پھرغلام ومبارک کوجمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ

<sup>(</sup>۱) لیعنی دوم ،سوم۱۴\_ (۲) اُن تینوں غلاموں کو۱۴\_

تم میں ہے ایک غلام رہے پھر مرگیا تو اس کا اختیار اوّل باطل ہو گیا تو آزاد کرنا در میان سالم و دونوں میں ہے ایک کے دائر ہوگا تو سالم کے حصہ میں نصف عتق آیا اور باقی نصف باقی دونوں میں نصفا نصف ہوگا بیشرح زیادات عمّا نی میں ہے۔ سالم سے میں نصف عتق آیا اور باقی نصف باقی دونوں میں نصفا نصف ہوگا بیشرح زیادات عمّا نی میں ہے۔

اگراس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یاسالم آزاد ہے تو اس سے

كهاجائے گا كەسى برواقع كرنااختياركر:

اگرای نے چار غلاموں ہے کہا کہ جم میں سے ایک آزاد ہے پھراس نے سالم و غانم ہے کہا کہ جم میں سے ایک غلام ہے پھر غانم وفرقد سے کہا کہ جم میں سے ایک غلام ہے پھر خل بیان کے مراک اور قد و مبارک دونوں میں سے ایک اس درمیان سے خارج ہوگیا اور عتق درمیان سالم و کا اختیا رکرنا پہلے اختیا راست کا ناتج ہو گیا اور خوار دونوں میں سے ایک اس درمیان سے خارج ہوگیا اور عتق درمیان سالم و غانم و ہاتی دونوں میں سے ایک آزاد ہوا اور ہرغام کے چہ چھر حمد ہوئے اور اگرا پئی صحت میں اپنی ہوئی اور اپنے غلام سے کہا کہ تو طالقہ ہے یا وہ آزاد ہوار بی خوار ہرغام کے پیان کے مرگیا تو غلام میں سے نصف آزاد ہوگیا اور اپنے غلام سے کہا کہ تو طالقہ ہے یا وہ آزاد ہوار بی خورت غیر مدخولہ ہا اور وہ بلا اللہ ہے ہوا کہ مرکبیا تو غلام میں سے نصف آزاد ہوگیا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور عورت کو پورا مبر اور میراث سطی اور بیا امران نے سالم وغانم سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہو بیا سالم آزاد ہو بیا بیان کے مرگیا تو سالم میں ہے ایک آزاد ہو تھائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور غانم سے ہوتھائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور غانم سے جوتھائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور غانم میں ہوئے اس کو بیان کرنے کا حق کہا کہا کہا کہا ہو تو بار مہام ہوئے اس سے ہوتھائی کا ایک سہم مقرر کیا لیس الم میں ہوئے اس میام ہوئے اس میام ہوئے اس میام ہوئے اس میام ہوئے اور اور ہو ہوئے کی سالم میں ہوا ہیں جلد (۲) سہام ہوئے اور ہونے اور دوسرے کو کا کا کہ سہم ہوائی کا ایک سہم مقرر کیا لیس الم میں ہوئے ہیں مام میں ہوئے اور ہوئین سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور خام میں جاری میام کہور سے موری کی سالم میں ہوئے ہیں آزاد ہوئی میں واسطے سعایت کرے گا دور تمین سہام کے واسطے سعایت کرے گا دور تمین سہام کہور کیلی میں میں مقرر کیا خوار کو کا میک کہم کو میں جو کے کہیں سالم میں سے ایک کھر کیا تو کہر میں میں کے واسطے سعایت کرے گا دیشر کے واسطے میں کیل میں کے واسطے سعایت کرے گا دیشر کے واسطے کیل میں معامل کے واسطے سعایت کرے گا دیشر کے واسطے کسے کو کو کے میں کہر کیا کو کیا کہر کہر کیا کہر کو کو کیل کے کہر کو کو کیا کہر کو کو کیا کہر کیا کہر کو کیا کہر کو کو کیا کہر کو کیا کہر کو کو کو کیا کہر کو کو کیا کہر کیا کہر کو کو کیا کہر کیا کہر کیا کہر کیا کہر کو کیا کہر کیا کہر کیا کہ

ایک مرونے کہا کہ میں نے اپنا غلام قدیم الصحبت آزاد کیا تواس میں مشائے نے تکلم کیا ہے۔

اگرمولی نے صیغہ عمّا قِ کودوغلاموں میں ہے ایک معین کی طرف مضاف کیا بھر بھول گیا تواس میں بھھ اختلاف نہیں ہے

کدان دونوں میں ہے ایک قبل بیان کے آزاد ہے اور اس کے متعلق احکام دوطرح کے ہیں ایک طرح کے وہ جو حیات مولی میں متعلق ہیں اور دوم وہ کداس کی موت کے بعد متعلق ہیں ہی ہم اوّل کا بیان کرتے ہیں کداگر ایک مرد نے اپنی دوہا ندیوں میں سے ایک معین کو آزاد کر کے اس کو بھول گیا تو مولی کو منع کر دیا جائے گا کہ ان میں ہے کہ ان میں ہے کی ہے خدمت لے اور تحری دل و گمان غالب سے ایک کو نکال کر باقی کی ہو طبی کرنا طال نہیں ہے اور اس کا حیلہ ہے کدان سب سے عقد نکاح باند لے تو ان میں سے جو آزاد ہے وہ بسب عقد نکاح کے اس پر طلال ہو جائے گی اور جومملوکہ ہیں و محملوکہ ہونے کی وجہ سے طلال رہیں گی اور اگر کسی نے مہم طور پر دوغلاموں سے ایک کو آزاد کیا

ا تا كەسب كى دىخى ھلال ہوجائے ١٢\_

فتاوی عالمگیری ..... طد 🗨 کیاب العتاق

اور بیددونوں غلام مولیٰ کو قاضی کے پاس لے گئے اور اس سے بیان کی درخواست کی اور قاضی اس کو تھم دیے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بیان سے انکار کیا تو قاضی اس کو بیان کرنے کے واسطے قید کرے گا ایسا ہی پینچ کرخی نے ذکر فر مایا ہے۔اگر ان دونوں میں ہے ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں ہی آزاد ہوں حالانکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہیں اور مولی نے اس سے انکار کیا اور دونوں نے اُس کیشم طلب کی تو قاضی ان دونوں میں سے ہرا یک کے واسطے مولی ہے تتم لے گا کہ باللّذعز وجل میں نے اس کوآ زادہیں کیا ہے پھر اگرمولی نے ان دونوں کی نتم ہے انکار کیا تو دونوں آزاد ہوجا ئیں گے اور اگر دونوں کے واسطے نتم کھا گیا تو مولی کوبیان کرنے کا حکم دیا جائے گا اور قاصٰی نے شرح مخضرالطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آزاد کرنے کے جہالت پیدا ہوگئی ہواورمولی کویاد نہ آئے تو مولی بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ ایس حالت میں بیان دوطرح کا ہوتا ہے بھی یا دلالت یا ضرورت پس نص کی پیہ صورت ہے کہمولی ان دونوں میں سے ایک معین سے کہددے کہ یہی ہے جس کومیں نے آزاد کیا تھا اور بھول گیا تھا اور دلالت و ضرورت کی صورت رہے کہ قتل یا قول اس سے ایسا صا در ہو کہ جو بیان پر دلالت کرے مثلاً دونوں میں ہے ایک کے ساتھ کوئی ایسا تصرف كرے كه بدون ملك كے اس كى صحت نہيں ہو على جيسے نيچ و ہبدوصد قد و دميت واعمّاق وا جار ہ ور بن و كمّابت ويدبير واستيلا و جبکہ دونوں باندیاں ہوں اور اگر دس باندیوں میں ہے ایک آزاد ہو پھرمولی نے ان میں ہے ایک ہے وطی کی توجس ہے وطی کی ہے بیتو رقیت کے واسطے متعین ہوجائے گی اور بیمی بدلالت یا ضرورت متعین ہوجائے گا کہ آزادشدہ ان باقیوں میں ہے ہی بیان صرتے یا دلالت سے متعین ہوسکتی ہے اور اس طرح اگر اس نے دوسری وتیسری سے دطی شروع کی یہاں تک کہ نو تک نوبت پیچی توجو باتی رہی ہے لیعنی دسویں وہ عنق کے واسطے متعین ہوجائے گی اورحسن میہ ہے کہان میں ہے کسی سے وطی نہ کرےاورا گروطی کی تو حکم وہی ہوگا جوہم نے ذکر کردیا ہے اور اگر قبل بیان کے ان میں سے کوئی ایک مرحی تو احسن بیہے کہ قبل بیان کے ان باقیوں سے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اور اگر دو ہوں پھر ایک مرگئی تو جو باقی رہی ہے وہ عتق کے واسطے متعین نہ ہوجائے کی ہاں اس کاعنق بیان پرموتو ف رہے گا خواہ بیان صریح ہو یا بدلالت اور اگرمولی نے کہا کہ میری مملوک ہے اور ان وونوں میں ہے ایک کی طرف اشارہ کیا تو دوسری باندی بدلالت یا بضر ورت عنق کے واسطے متعین ہوجائے کی اور اگر دس غلام ہوں ان سب کوایک صفقه میں فروخت کیا تو سب کی بھے سنخ ہوجائے کی اور اگر تنہا فروخت کیا تو نو تک کی بھے جائز ہوتی جائے کی اور دسواں واسطے عتق کے متعین ہوگا۔ دس آ دمیوں میں سے ہرایک کی ایک با ندی ہے ہیں ان میں سے ایک نے ایک با ندی اپنی آزاد کردی اور بطور معین و ومعلوم نہیں ہوتی ہے تو ان میں سے ہرا کیکوا ختیار ہے کہانی اپنی باندی سے وطی کرے اور مالکوں کے ماننداس میں تصرف کرے اور اگریسب باندیاں ان میں سے ایک کی ملک میں آئٹیں تو ایسا ہوگا کہ گویا بیسب اس کی ملک میں تھیں جن میں ہے اس نے ایک کوآ زاد کیا پھراس کوبھول گیا اور دوم آنکہ مولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں سے ہرایک میں سے اس کا نصف حصہ آزاد ہوجائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا لین اپنی نصف قیت کے واسطے مولائے میت کے وارثوں کے لئے سعایت کرے گا بيرائع من بدائع من بدائع من في كما كمين في الناغلام قديم الصحبت آزادكيا تواس من مشارع في الماور وقاريه بكرقديم الصحبت وہ ہے جس کی صحبت کو ایک سال گذر گیا ہو یہ جینس ومزید میں ہے۔اگر ہاندی ہے کہا کہ تو آزاد ہے یا تیراحمل۔پھرولا دت کے بعد مولی مرگیاتو بچہ آزاد ہوگااور ہاندی ندکورہ میں سے نصف حصہ آزاد ہوگارینز اند اسمنتین میں ہے۔

آگرا پی باندی سے کہا کہ اوّل بچہ جو تو جنے گی اگراڑ کا ہو تو تو آزاد ہے تیں وہ باندی ایک اڑ کا اور ایک لڑکی جنی اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ اوّل کون جنی ہے با وجود بکہ باندی اور اس کا مولی دونوں ان دونوں بچوں کی و لا دت پر اتفاق کڑتے ہیں تو نصف

اگر بائدی نے غلام پہلے بیدا ہونے کا دعویٰ کیا توقتم ہے مولیٰ کا قول قبول ہوگا یہ تر تاخی میں ہے۔اگر کسی نے اپنی باندی ہے کہا کہا گرتو جنی ایک لڑکا پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکا ہوا یک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا ہوں کے اور اگر پہلے لڑکا جن تو باندی آزاد ہو جائے گی اور لڑکا ولڑکی دونوں رقیق ہوں گے اور اگر پہلے لڑکی جن تو لڑکا آزاد ہو جائے گا اور باندی ولڑکی دونوں رقیق رہیں گی اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں ہے کون پہلے بیدا ہوا ہے اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم اس کونیس جانتے ہیں تو لڑکی رقیقہ ہوگی اور لڑکا و باندی ہر ایک میں سے نصف حصہ آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف قیمت کے ہم اس کونیس جانتے ہیں تو لڑکی رقیقہ ہوگی اور لڑکا و باندی ہر ایک میں سے نصف حصہ آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف قیمت کے

#### Marfat.com

واسطے ہرائیک سعایت کرے گا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو مولی ہے اس کے علم پرتشم کے ساتھ مولی کا قول قبول ہوگا آور ہے ہی وقت ہے کہ وہ لاکا ولاکی ایک ایک ایک جن ہواور اگر وہ دولا کے اور دولا کیاں جنی اور باتی مسئلہ بحالہ ہو پس اگر پہلے دولا کے جنی پھر دو لاکیاں تو باندی آور دونوں لا کے اور پہلی لوکی سب رقیق باتی لاکیاں تو باندی آور دونوں آزاد ہوجا ئیں گی اور دوسر الزکاا پی میں گے اور اس کے آزاد ہوجا ئیں گی اور دوسر الزکاا پی مال کے آزاد ہوجا کی بھر دولا کیاں پھر ایک لاکا جنی پھر ایک لاکی دونوں آزاد ہوجا ئیں گی اور دوسر الزکاا پی مال کے آزاد ہوجا کی بیلے دولا کیاں مال کے آزاد ہوجا کی بیلے دولا کیاں ہے دولا کیاں کے دولا کیاں کے ہور ایک لاکی جنی تھراک لاکی دونوں آزاد ہوجا کی ہور الزکاا ور پہلی لاکی اور پہلی لاکی دونوں آزاد ہوجا کی ہور دولا کے بھر ایک لاکی دونی کی میں گے اور اگر وہی پہلے دولا کیاں جنی پھر دولا کے جنی تو پہلے دولا کیاں جنی پھر دولا کے جنی تو پہلے لاکا فقط آزاد ہوگا اور باقی سب رقیق رہیں گے اور اس طرح اگر وہ پہلے دولا کیاں کی تو بھی فقط پہلالو کا آزاد ہو گا اور اگر فقط پہلالو کا آزاد ہوگا اور ای بھراک لاک پھراک لاک پھراک لاک پھراک کی پھراک لاک تو فقط پہلالو کا آزاد ہو گا اور اگر فقتہ پہلالو کا آزاد ہو گا اور اگر فقتہ کی دول کی تھراک کی پھراک کی تھراک کی تیں ہوا حداولاد میں سے دو تقانی کیا تو اور باتی نصف قیت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر سب نے اختلاف کیا تو مولی ہے اس کے مم پوشم لے کرائ کا قول قبول کیا جائے گا بیدائی میں ہے۔

مسکد ندکور میں ہمارے اصحاب میں سے بعض نے جواب کتاب کی صحیح میں تکلف کیا:

لے تہائی الخ اس کئے کہ میت کی وصنیت اس کے ادائے قرضہ کے بعد تہائی سے نافذ ہوتی ہے الاً آئکہ ذائد کے لئے ورشا جازت دیر بین کی اجازت معتر ہو۔ (۱) اول ۱۱۔ (۲) دوسری۱۱۔ (۳) تیسری۱۱۔

ہے اور صحیح یہ ہے کہ دونوں لڑکیوں میں سے ہرایک کا تین چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی ایک چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا قال المعترجمہ بعض ننحوں میں یہ عبارت بھی ذا کدموجود ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے بعض نے جواب کتاب کی تصحیح میں تکلف کیا اور کہا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک مقصود بعق ہے ایک حالت میں پس باو جود اس امر کے جانب تبعیت ان دونوں میں اعتبار نہ کی جائے گی اور جب کہ تبعیت کا اعتبار سماقط ہوا تو دونوں میں ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوگ پس اس میں سے نوھائی حصہ آزاد ہوا۔ گر اس میں سے نصف حصہ آزاد ہوا گر ہوا ہوا تو دونوں میں مشترک رہا پس ہرایک میں سے چوتھائی حصہ آزاد ہوا۔ گر اس صورت میں یہ مسلم مائل متقدمہ سے تخ تن میں خالف ہوگا پس اس حوث ابوعصمہ نے فر مایا ہے یہ مسوط میں ہے۔ اگر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اس نے اسپے غلام سالم کو آزاد کیا ہے اور سالم کو وہ پہچا نتے ہیں اگر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اس نے اسپے غلام سالم کو آزاد کیا ہے اور سالم کو وہ پہچا نتے ہیں

اوراس مشہودعلیہ کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا:

اگر دومردوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا ہے (۱) تو امام اعظم کے نز دیک ایس گوا ہی باطل ہے اور اگر دونوں نے اس پر گوا ہی دی کہ اس نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک آزاد کی ہے تو امام اعظم آ کے بزو کیے مقبول نہیں ہے اگر چہاس میں دعویٰ شرط نہیں ہے اور پیسب اس وفت ہے کہ دونوں گوا ہوں نے گوا ہی دی ہو کہ اس نے ا پی صحت میں اپنے دو غلاموں میں ہے ایک غلام کوآ زاد کیا ہے۔اگر دونوں نے گواہی دی کہاس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں ہے ایک آزاد کیا ہے بااپی صحت یا مرض میں دو میں ہے ایک کومد بر کیا ہے اور بیہ گواہی اس سخص کی حالت مرض میں یا بعدوفات کے اداکی ہے تو استحسانا مقبول ہو گی اور اگر دونوں نے اس کے مرنے کے بعد گواہی دی کہ اس نے اپنی صحت میں کہا تھا کہ دونوں میں ہےا بیک آزاد ہےتو بعض نے کہا کہ گواہی قبول نہ ہو گی اور بعض نے کہا کہ قبول ہو گی کذافی الھدایۃ اوراضح میہ ہے سر کواہی قبول ہو کی بیکا فی میں ہے اور اگر دونوں نے گواہی دی کہ اس نے ان دونوں میں سے ایک معین کوآ زاد کیا تھا مگر ہم اسکو مجول سے ہیں تو دونوں کی گواہی مقبول نہ ہو گی اور اگر دو گوا ہوں نے گواہی دی کہان دونوں آ دمیوں میں ہے ایک نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی۔ بیٹمر تاشی میں ہے اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اپنے غلام سالم کوآزا دکیا ہے اور سالم کووہ بہچاہتے ہیں اوراس مشہودعایہ کا ایک ہی غلام سالم نام کا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اورا کراس کے دوغلام سالم نام کے بول اورمولیٰ اس عنق ہے منکر ہےتو امام اعظم کے نز دیک ان دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہےا درا کر دو گوا ہوں نے ایک غلام کے عتق کی کواہی دی اور ان کی گواہی براس کے آزاد ہونے کا حکم ہو گیا پھر دونوں نے اپنی اس گواہی ہے رجوع کیا یں دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولی کوتاوان دی پھران دونوں کی گواہی کے بعداور دو گواہوں نے گواہی دی کہاس کے مولی نے اس کوآ زاد کیا تھا تو بالا تفاق ہر دو گوا بان سابق ہے تاوان ساقط نہ ہو گا اور اگر پچھلے دونوں گوا ہوں نے صرح کہا کہ پہلے دونوں کواہوں کی کواہی ہے پہلے غلام کے مولی نے اس کوآ زاد کیا تھا تو بھی امام اعظم ہے نز دیک مقبول نہ ہوگی اور جو پچھ پہلے گواہوں نے تاوان دیا ہے اس کووالیں نہ لے ملیں گے بیکا فی میں ہے۔

ے ہوں دیا ہے۔ اور ہوں دیے ہیں اور دو کالے ہیں پس مولی نے کہا کہ بید دونوں گورے ایک شخص کے جارغلام ہیں دوگورے ہیں اور دو کالے ہیں پس مولی نے کہا کہ بید دونوں گورے آزاد ہیں یابید دونوں کالے یاعتق کی اضافت وفت کی جانب کرکے کہا .....:

<sup>(</sup>۱) لیخی تهم ۱۲

جامع میں ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنے دو ظاموں ہے کہا کہ جبکل کا روز آ جائے تو تم میں ہے ایک آزاد ہے بھر دونوں میں ہے ایک آن ہی کے روز مرگیا یا موٹی نے اس کو آزاد کر دیا یا فروخت کر دیا یا کسی کو ہب بھبعنہ کرا دیا پھر کل کا روز ہوا تو دوسرا غلام آزاد ہوگا اورا گرموٹی نے کل کا روز آ نے سے پہلے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ جب کل کا روز آئے تو فاص اس غلام پ عتی واقع ہوتو یہ باطل ہے اور نیز جامع میں نہ کور ہے کہا گر کی نے اپنے دو غلاموں ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تم میں ہے اس کو تربید این پھر کل کا روز آئے تو تم میں سے ایک آزاد ہو گیا گر بیان کا روز ہوئے ہے پہلے خربید لیا پھر دوسرے کو آزاد ہو گیا گر بیان کا اختیار موٹی کو ہوگا اورا گر اس نے ایک کو فروخت کر کے پھر کل کا روز ہوئے ہے پہلے خربید لیا پھر دوسرے کو فروخت کر دیا گھر کل کا روز ہوئے ہے پہلے خربید لیا پھر دوسرے کو فروخت کر دیا گھر کل کا روز ہوا تو جو فلام پورا اُس کی ملک میں ہوہ واقع کی ملک میں ہوہ ہوگا اورا گر اس نے ایک کو کر وخت کر دیا پھر کل کا روز ہوا تو جو فلام پورا اُس کی ملک میں ہوہ وہ اور تکی کی ملک میں ہوہ وہ کی گھر کی کا روز ہوا تو دونوں میں ہوگا ورا گر ایک ملک میں ہوہ وہ کہا کہ بیں دو گورے ہیں اور دونوں میں ہو گیا گہا کہ بید دونوں کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا کہ بید دونوں گورے آزاد ہیں یا بیدونوں کا لے بیا کہ بیدونوں کورے آزاد ہیں یا بیدونوں کا لے جب کل کا روز آئے پھر کل کا روز آئے پر موٹی کو اختیار حاصل ہوگا اورا گر دونوں کی سے ایک مرکوروں میں سے ایک اور کا کوروں ہو کی کے پہر کی کا کوروں میں سے ایک اور کوروں میں سے ایک اور کا کوروں میں سے ایک اور کا کوروں میں سے ایک اور کوروں میں سے ایک اور کی کوروں ہیں سے ایک اور کوروں ہیں سے ایک اور کوروں ہیں سے دوروں کی سے دوروں کی کے دوروں کی سے دوروں کی کی کوروں میں سے دوروں کی سے دوروں کی کی کوروں کی سے دوروں کی کوروں کی سے دوروں کی کوروں کی کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں

ایک نے دوغلام اور ایک آزاد ان تینوں کے مجموعہ کو کہا کہتم میں سے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بجانب آزادرا جع کیا جائے گا:

اگریوں کہا کہ ہذا تو دونوں غلام آزاد ہوجا کیں گے ادراگر کہا کہ ہذا ہذا حد تو دوسر اغلام آزاد ہوجائے گا اور اسلام کے اور ہوں کی جانے کے آزاد ہوگا یہ تلمیریہ اگر کہا کہ او ہذا حد ہذا ان دخل الدارتو پہلانی الحال آزاد ہوجائے گا اور دوسرا وقت شرط پائی جانے کے آزاد ہوگا یہ تلمیریہ میں ہے اوراگر کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے۔ پھر کل کا روز ہوتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے۔ پھر کل کا روز ہوتم دونوں آزاد ہوجا کی اوراگر دونوں میں ہے ایک مرگیا یا مولی نے اس کوفر وخت کر دیا تو باقی آزاد ہوجائے گا اورائی طرح اگر دونوں میں ہے کوئی حصر فروخت کر دیا تو بھی بہت تم ہے بیخزاند المفتین میں ہے ایک نے دوغلام اورائیک آزاد ان مینوں کے مجموعہ کو کہا کہ تم میں ہے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں ہے ایک بجانب قلام پس دونوں میں ہے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں ہے ایک بجانب آزاد راجع کیا جائے گا اورائیک بجانب قلام پس دونوں میں سے نقط ایک آزاد ہوگا گویا اس نے یوں کہا کہ دونوں غلاموں میں سے ایک آزاد ہے پس اس کو تھم دیا جائے گا دونوں میں سے ہرایک کا نصف حصد آزاو ہو جائے گا بیشر کے کہان دونوں میں سے کون مراد ہے پس اگر مولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں سے ہرایک کا نصف حصد آزاو ہو جائے گا بیشر کی طحادی میں ہے۔

کے جس کے حق میں بیان کے سے گااس کا نتے کرنا باطل ہوجائے گا ۱ا۔ سے ہذا حریعیٰ بیآ زاد ہے بیالی عبارت میں دونوں اشارہ علیحدہ مستقل معتبر ہوئے تو ضرور ہے کہا خیر کی خبر مید کہ آزاد ہے بخلاف ہذا ہدا تر کے کہاؤی مبل ہے اور دوم آزاد ہو گااور قولہ ان دخل النے نے بیشر طصرف اخیروالے ہے تی ہے اا۔

(b) : ⟨√/7

# عتق نے ساتھ مھانے کے بیان میں

ایک شخص نے کہا کہ جب میں اس دار میں داخل ہوں تو ہر مملوک میرا جس روز ایبا ہوا وہ آزاد ہے حال نکہ اس روز ان کا کوئی مملوک نہیں ہے ہیں اس نے ایک مملوک خرید لیا بھر وہ وہ اضل ہوا تو آزاد ہوجائے گا۔ گرفتم کھانے کے روز اس کی ملک میں کوئی علام ہوا وروہ ہرا ہراس کی ملک میں باتی رہا یہاں تک کہ وہ دار نہ کور میں داخل ہوا تو آزاد ہوجائے گا خواہ رات میں داخل ہوا ہو با بھا کہ ہوا ہو اس بھی داخل ہوا ہو ہوائے گا۔ گرفتا رات میں داخل ہوا ہوا کا لفظ نہ کہا ہوتو جس غلام کا وہ بعد شم کے مالک ہوا ہے آزاد نہ ہوگا یہ کا کی میں ہوا تو آزاد ہے بھراس غلام کو دار میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا اورا گر ہوا ہوا کہ اس دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے بھراس غلام کو دار میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا اس واسط ہوا تو تو آزاد ہوجائے گا اس واسط ہوا تو ہوا ہوا ہوا ہوائے گا اس واسط ہوا تو ہوائی ہوائو ہوائی ہوائی

امام محر عشاللہ نے اصل میں فرمایا کہ اگر مولی نے کہا کہ اقرال غلام جومیر سے باس آئے وہ آزاد ہے پس اقرال سے باس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا بھرزندہ تو زندہ آزادہوگا:

اگراپ غلام ہے کہا کہ اگرتو ان دونوں گھروں میں داخل ہوا تو آزاد ہے پھران گھروں میں داخل ہونے ہے پہلے

اس کوفروخت کردیا پھروہ ان گھروں میں سے ایک میں داخل ہوا پھراس کوفرید کیا پھروہ دوسرے گھر میں بھی داخل ہوا تو ہمار ہ

نزدیک آزاد ہوجائے گا اور اگراپ غلام ہے کہا کہ اگرتو اس دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے اگرتو نے فلاں ہے کلام کیا۔ تو دار
میں داخل ہونے کے وقت بھی اعتبار تیام ملک کا ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ امام محمد نے اصل میں فر مایا کہ اگرمولی نے کہا کہ اوّل غلام
جومیرے پاس آئے وہ آزاو ہے بس اوّل اس کے پاس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا پھر زندہ تو زندہ آزاد ہوگا اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں فر مایا ہی بعض مشائخ نے کہا کہ یہا ما اعظم میزائنہ کا قول ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ سب کا قول ہے اور بی سے ہے۔ یہ شرح جامع کبیر هیری میں ہے اور اگر دوغلام ایک ساتھ اس کے پاس داخل کے گئے تو ان میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا بھر اگر ہوگا ہوا گرا ہوگر ہوگری غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موط میں ہے اور اگرا ہے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگرا ہے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگرا ہے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگرا ہے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگرا ہے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگرا ہے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگرا ہے خلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگر ایا گور کے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ موسوط میں ہے اور اگرانے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد نہ ہوگا۔

#### Marfat.com

اگرتواس دار میں داخل ہوائیس بلک غائم یعنی اپنے دوسر سے غلام کا نام کیا تو دوسرا ہدون وخول دار کے آزاد نہ ہوگا پیٹر ہم جامع کمیری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر عورت میری کہ جواس دار میں داخل ہوتو و و طالقہ ہوا دار میں داخل ہوتوں میں ہے ایک غلام آزاد ہوگا اوراس کو افتیار ہوگا کہ جس غلام کو چاہے میں گراس کی دو تورتیں داخل ہوئی ہو دونوں طالقہ ہوجا کیں گا و رغلام ایک بی آزاد ہوگا اوراس کو افتیار ہوگا کہ جس غلام کو چاہے میں کر سے اوراگر اس نے کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوئی میری کوئی عورت اس دار میں تو وہ طالقہ ہوجا کیں گی اور دوغلام آزاد ہوں کہ دو تورتیں داخل ہوئی ہو دونوں عورتیں طالقہ ہوجا کیں گی اور دوغلام آزاد ہوں گا ایک ہی عورت دو مرتبد واخل ہوئی تو دونوں عورتیں طالقہ ہوجا کیں گی اور دوغلام آزاد ہوں گا ایک تحصٰ کی باندیاں واخل ہو کی جواس دار میں اس نے کہا کہ ہر باندی میری جواس دار میں واخل ہوئی تو دونوں عورتیں طالقہ ہوجا کیں گی اور اور کی خلام آزاد ہوگا اوراکر کے غلام آزاد ہوگا گرواضح رہے کہ ہر باندی کا فقط ایک بیٹا آزاد ہوگا اوراکر کی غلام آن دو ہو اگر کی اوران کی اولاد بھی آزاد ہوگا اوراکر کی باندی میری جواس دار میں داخل ہوتو وہ آزاد ہوگا اوراکر کا فقط ایک بیٹا آزاد ہوگا اوراکر کی ہواں دار میں داخل ہوتو وہ آزاد ہوگا اوراک کا خوہر اوران کی خوہر اوران کی اولاد کھی آزاد ہوگا اوراک کا خوہر اوران کے خوہر اوران کی اولاد کھی آزاد ہوگا اوراکر کہ ہر باندی کی مقابلہ میں ایک کی اوران کے خوہر اوران کے خوہر اوران کے خوہر اوران کے مقابلہ میں ایک کی ہوار کی کا فقط ایک ہر باندی کی مقابلہ میں ایک کی خوہر اوران کے خوہر اوران کے خوہر اوران کے مقابلہ میں ایک کا میان قلال کے میانہ کی خوہر اوران کے خوہر اوران کے مقابلہ میں ایک کیا میانہ کی کام کیا یا قلال کے ساتھ کام کیا تو فقط ایک ہی غلام آزاد ہوگا ہوئی تو مراخر داخل ہوا اورائی خلال سے کلام کیا یا قلال کی سے ایک خلام کیا تو فقط ایک ہی غلام آزاد میں خوہر کی مقابلہ میں ایک میں ہوئی تو فقط ایک ہی بارکد واخل ہوئی اور در میں اور میں نے فلاں سے کام کیا یا قلال کی کیا میانہ کیا ہوئی تو فقط ایک ہی غلام آزاد میں بائدی کے مقابلہ کیا ہوئی تو فقط ایک ہی اوران کے خوہر دوران کی دوران میں داخل میں اور میں نے ایک میں کو فقط ایک ہوئی ہوئی تو میں کی دوران کی دوران کو میں دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی

ا یک مرد کی دو باندیاں ہیں پس اس نے کہا کہا گرتم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو بیہ سنان میں نا

اگراپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگرتو اس دار میں داخل ہویا اُس دار میں تو جس دار میں داخل ہوگا آزاد ہوجائے گا
ادراگر کہا کہ اس دار میں داخل ہوااور اس دار میں تو جب تک دونوں میں داخل نہ ہوا آزاد نہ ہوگا اوراگر کہا کہ تو آج کے روز آزاد
ہاگرتو اس دار میں داخل ہواتو جب تک آج اس دار میں داخل نہ ہوآزاد نہوگا۔ یہ جادی قدی میں ہوگی جس کو بعد میں دام کہ ہم مملوک کہ
اس کو میں نے خرید کیا جب میں اس دار میں داخل ہوگیا تو وہ آزاد ہت تو ہے تم انجی غلاموں کے حق میں ہوگی جس کو بعد میں دار نہ کور
میں داخل ہونے کے خرید کرے بیا ایسناح میں ہے ایک غلام نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو میراغلام آزاد ہے یا اگر میں
میں داخل ہونے کے خرید کرے بیا ایسناح میں ہے ایک غلام نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو میراغلام آزاد ہے یا اگر میں
نے فلال سے کلام کیا تو میری ہیوی طالقہ ہے لیس اگر وہ پہلے دار میں داخل ہواتو اس کا غلام آزاد ہوگا اور فلال سے کلام کرنے کا
انتظار نہ کیا جائے گا اوراگر پہلے فلال سے کلام کیا تو یوی طالقہ ہوجائے گی اور دار میں داخل ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا ہوں آب ہوگی اور اس کر دونوں شرطی ایک ساتھ پائی گئی تو دونوں شرطوں میں ہوگی یا دراگر دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی گئی تو دونوں شرطوں میں ہوگی پائی گئی اوراس کا حکم متر تب ہوگیا تو دوسری باطل ہوگی اوراگر دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی گئی تو دونا نہ ہوگی ہو اور اگر میدھ سے داخل ہو گئی تو ہو اوراس ہوگی تو وہ آزاد ہے پھراس نے ایک کو فرو خت کردیا پھروہ وہ دار میں داخل ہوئی پھر جواس کے پاس باتی ہو وہ داخل ہوئی تو یہ آزاد نہ ہوگی اوراگر میدھ سے داخل ہونے نے پہلے جواس ہے پائی سے وہ داخل

ہوئی تو بیآ زاد ہوجائے گی مظہیر سیمیں ہے۔

اگرایک مرد نے کہا:ان دخلت الدار ان کلمت فلانا و اذا کلمت و متی کلمت او اذا قدم

فلاں فعبدی حر تو کیاظم ہے؟

ایک مرد نے کہا کہ اگر میں وار میں واحل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے اگر میں نے فلا سے کلام کیا تو ہدو قسمیں قرار دی جائیں گی ہیں جس قسم کی شرط یائی جائے گی اس کی جزانازل ہو گی اورا گراس نے اس کے آخر میں انشاءاللہ تعالی کهه دیا توبیهاشتناءان دونوں قسموں <sup>(۱)</sup> کی طرف راجع ہوگا اوراس طرح اگر فلاں کی مشیمت <sup>(۲)</sup> پرمعلق کیا تو بھی فلاں کی مشیمت ان دونوں قسموں کی طرف راجع ہوگی ہیں اگرفلاں نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو دونوں قسمیں باطل ہوجا نمیں گی اوراسی طرح اگران دونوں میں ہےا کیہ کواس نے نہ جا ہاتو بھی دونوں باطل ہو جائیں گی۔اگر فلاں نے جلس میں جا ہاتو دونوں قسمیں بھیج ہو جائیں گی بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گراس نے فلاں سے کلام کیا تو غلام آ زاد ہوجائے گا اورا گر دار مذکور میں داخل ہوا تو بیوی طالقہ ہو جائے کی ایک مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاورمیرا غلام آزاد ہےتو بدون دخول دار کے پچھ جزاوا فع نہ ہوگی اورا گر دار میں داخل ہوا تو دونوں جزائیں واقع ہوں گی اوراسی طرح اگر اس نے جزا کومقدم کیا ہایں طور کہ میری بیوی طالقہ ہےاور مجھ پرمیراغلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا یا شرط کو وسط میں بیان کیا بایں طور کہ میری بیوی طالقہ ہے آگر میں دار میں داخل ہوااورمیراغلام آزاد ہےتو بھی یہی حکم ہےاورا گر کہا کہا کر میں دار میں داخل ہواتو میری بیوی طالقہ ہےاور مجھ پر پیدل حج کرناوا جب ہےاورمیراغلام آزاد ہےاگر میں نے فلاں سے کلام کیااوراس محص کی پچھنیت نہیں کی ہےتو پیدل حج کرنااور بیوی برطلاق معلق بدخول دار ہوگی اورغلام کاعتق معلق بکلام فلاں ہوگا اور اگر کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں دار میں داخل ہوا اورمیراغلام آزاد ہےانشاءاللہ تو بیا بی ہی ہم ہوگی اوراشٹناء ندکور بوری تسم سے متعلق ہوگا اوراس طرح اگر کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ فلاں (<sup>۳) بی</sup>نی اگرفلاں نے جاہاتو بھی بہی تھم ہے ایک مرد نے کہا کہ (۱۳) ان دخلت الداران کلمت فلانا و اذا کلمت او متی کلمت او اذا قدمه فلاں فعبدی حر<sup>(۵)</sup> اور اس مخص کی تجھ نیت نہیں ہے توقسم یوں ہو کی کہ بعد فلاں سے کلام کرنے یا بعد فلال کے آجانے کے دار مذکور میں داخل ہو چنانچہ اگر پہلے داخل ہو کر پھر فلاں سے کلام کیا تو غلام آزاد نہ ہو گا اورا گر کلام کر کے بھر داخل ہوا تو آزاد ہوجائے گا اوراگر جز اکو دونوں شرطوں پر مقدم کیا لیعنی کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا۔اگر میں نے فلان سے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام کے دار فدکور میں داخل ہونا پایا جائے بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگرکہامیراہرمملوک مذکرا زاد ہے اسکی ایک باندی حاملہ ہے پھرا سکے زینہ بچہ پیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا:

اگراس نے اپنے اس قول سے کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا گر میں نے فلاں سے کلام کیا تو ٹو آزاد ہے بینیت کی کہ دخول دار مقدم ہواور وہی شرطانعقاد ہواور کلام بفلاں مؤخر ہوتو اس کی نیت سیجے ہوگی اوراس طرح تقدیم جزاء کی صورت میں اگراس نے اسی نیت کی لیمن کلام متا طر ہوتو اس کی نیت میں گراس نیت میں اس کے حق میں کوئی نفع ہویا بایں طور پر کہ مثلاً اس نیت سے اس کے حق میں تخفیف ہوتو بسبب تہت کے قضاءً اس کی نیت رد کر دی جائے گی (۲) اورا گراس نے دو گھروں کے واسطے کہا کہ میں اس دار میں داخل ہوا آگر میں داخل ہوا تو تو تا زاد ہے تو جائے ہونے کی شرط دوسرے دار میں داخل ہونا ہوگی

(۱) تعنی دونوں باطل ہوں گیاا۔ (۲) تعنی اگرفلاں جا ہے ۱۱۔ (۳) جس دنت آیا فلان ۱۱۔ (۴) اگر میں داخل ہواا گر میں نے فلان

ے کلام کیا اور (۵) تومیراغلام آزاد ہے اور (۲) مین تصدیق نہوگی او

#### Marfat.com

پی اگروہ پہلے دار میں اولا داخل ہواتو جانث نہ ہوگا اوراگر دوسرے دار میں داخل ہونے کے بعد داخل ہواتو جانٹ ہوگا اوراگر اس نے ایک ہی دار کے تق میں کہا کہا گرمیں اس دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہے پھراس میں ایک بار داخل ہواتو جانٹ ہوجائے گا خواہ جزامقدم ہویا موخر ہویہ شرح تلخیص جامع کمیر میں ہے اوراگر اس نے جزاکو وسط میں بیان کیا بایں طور کہا گرمیں اس دار میں داخل ہواتو میر اغلام آزاد ہے اگر فلال شخص آیا تو ہواتو میر اغلام آزاد ہے اگر فلال شخص آیا تو میر اغلام آزاد ہے اگر فلال شخص آیا تو تشم کا انعقا داس امر پر ہوگا کہ فعل اوّل واقع ہو پھر فعل ٹانی پایا جائے بیشرح جامع کمیر حمیری میں ہے۔ اگر کہا کہ میر اہم ملوک نذکر آزاد ہے اوراس کی ایک باندی حاملہ ہے پھراس کے زینہ بچہ پیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا اگر چہوفت تسم سے چھم ہمینہ سے کم میں جنی ہویہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرد نے کہا کہ ہرمیرامملوک کہ جس کا میں ما لک ہوں آئندہ ز مانہ میں وہ آ زا د ہےالاً انمملوکوں کا اوسط ہے راس نے کوئی غلام خریداتو ای وفت آ زاد ہوجائے گا بھراگراس نے دوسراخریداتو آ زادنہ ہوگا بھراس نے نہٹزیدایہاں تک کہمر گیاتو وہ آ زاد ہو جائے گا بھرا گرتیسراخریدا تو ان دونوں میں ہے کوئی آ زاد نہ ہوگا بیشرح جامع کبیرحیسری میں ہے پھراگر وہ چو تھے غلام کا ما لک ہوگا تو دوسراغلام آ زاد ہوگا اسی طرح جب آٹھویں غلام کا ما لک ہوگا تو چوتھا آ زاد ہوجائے گا اورعلی بنراالقیاس کذا فی شرح للخيص الجامع الكبيرو حاصل آئكه جب وه عدوغلام جفت خريدے گا تو جوغلام نصف اوّل ميں واقع ہو گاوه في الحال آزاد ہوجائے گا اس واسطے کہاس کا اوسط ہونامقصور نہیں ہے اور جوغلام نصف ٹائی میں واقع ہوگا اس کا حکم موقو نب رہے گاحتی کہا گراس نے چیوغلام خریدے ایک بعد دوسرے کے تو اوّل کے تین غلام آزاد ہوجا نیں گے اور باقیوں کا حکم موقوف رہے گا بھرا کراس نے چوتھاخریدا تو چوتھا آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ جواس ہے متاخر ہے وہ متل مقدم کے ہے پس مشتنیٰ ہوگا اوراگر و ومرگیا حالانکہ جھے غلام کا ما لک ہوا تھا تو سب آزاد ہوجا نیں گے اور اگر طاق عدد کا مالک ہواتو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہوجا ئیں گے اور بیدذ کرتہیں فر مایا کہوفت خرید ہے آ زاد ہوں گے یا وفت موت کے کچھ پہلے ہے اور فقیہہ ابوجعفر نے شیخ ابو بکر بن ابوسعید ہے ذکر کیا کہ برقیاس قول امام ابو یوسف وامام محمد کے موت سے بلافصل پہلے ہے آزاد ہوں گے اور امام اعظم کے قول پر وفت خرید ہے آزاد ہوں گے اور بعض نے فر ما یا کہا تھے سے کہ بالا تفاق عنق انہی غلاموں پر مقصود رہے گا اس واسطے کہ اشتناء سے خارج ہونے کی شرط بیھی کہ صفت و وسطیت متنفی ہوئے اور بیرحب منتفی ہوگی کہاس کے بعد کوئی غلام خریدے پیں حکم اسی پرمقصود رہااور اگر ایک غلام کا ما لک ہوا پھر دوسرےغلام کا ما لک ہوا پھر دوغلاموں کا ایک بارگی ما لک ہوا تو سب آ زاد ہوجا ئین گے اورا گرکہا کہ ہرغلام جس کومیں خریدوں وہ آزاد ہے الاً ان میں کا اوّل پھراس نے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اس کے ماسوائے سب آزاد ہوجا نیں گے جا ہے جس طرح ان کوخریدے اور اگر اولا دوخریدے تو دونوں آزاد ہوجائیں گے اور اگر اس نے یوں کہا ہو کہ الا ان میں کا آخر پھر اس نے ایک غلام خریداتو آزاد ہوجائے گا اورا گر دوسراخریداتو آزاد نہ ہوگا پھراگر تیسراخریداتو دوسرا آزاد ہوجائے گاعلی ہذاالقیاس اورا گر ا یک غلام خریدا بھردوغلام خرید ہےتو سب آزاد ہوجائیں گے بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں مالک ہوں تو وہ آزاد ہےاوراس کا ایک مملوک موجود ہے پھراس نے ایک مملوک خریدا تو آزاد وہی ہوگا جواس کی ملک میں تھااور جو بعد قتم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگالیکن اگراس نے اس کی بھی نیت کی ہوتو یہ بھی آزاد ہو جائے گااوراگراس نے دعویٰ کیا کہ جومیری ملک میں تھااس کے عتق کی میں نے نیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہوگی یہ

لے نہوگا کیونکہ شاید بیاوسط ہو پھرموت کے بعدمعلوم ہوا کہاوسط نہ تھا ۱۲۔

فتاوی عالمگیری .... جلد 🗨 کی کی ترکیات شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاوراگر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں اس ساعت ما لک ہوں وہ آزاد ہےتو بیتم انہی مملوک کے ق میں ہو گی جو پہلے ہے اس کی ملک میں موجود ہیں اور جن کا وہ اس ساعت بطور جدید مالک ہو گاوہ آزاد نہ ہوں گے اگر اس نے لفظ ساعت ہے وہ معنی مراد لیئے جومجم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جومملوک اس کے ملک میں آئیں ان کوبھی آزادوں میں داخل کرسکتا ہے اور مہیں ہوسکتا ہے کہ جوسابق سے اس کی ملک میں ہیں اُن سے عتق کو پھیر دے بیفناوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا سرماہ مالک ہوں وہ آزاد ہے تو اس کے جسمملوک برسر ماہ آ جائے اور وہ جا ندرات اور اس دن میں اس کا ما لک ہوتو امام محمدؓ کے نز دیک وہ آزاد ہوجائے گا اورا مام ابو یوسفؓ نے فرمایا کہ بیٹم اس جدیدمملوک کے حق میں ہو گی جس کا وہ جا ندرات اوراس کے دن میں مالک ہوجائے بیمجیط میں ہےاورا گر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں کل کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے۔ حا اور کچھنیت نہیں کی توامام محمدؓ نے فرمایا کہ جواس کی ملک میں فی الحال ہیں اور جن کاکل تک مالک ہواور جن کاکل مالک ہوسب آزاد ہوجا نیں گےاورا مام ابو پوسف ؓ نے فر مایا کہ فقط و ہی آزا د ہوں گے جن کا وہ بسبب جدیدکل کے روز مالک ہوجائے اورا کر کہا کہ ہر مملوک جس کا میں جمعہ کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے تو امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک وہی آزاد ہوں گے جو جمعہ کے روز جدیداس کی ملک میں آئیں اورا گرکہا کہ میرا ہرمملوک جمعہ کے روز آزاد ہے تو ان میں وہملوک بھی داخل ہوں گے جواس کی ملک میں فی الحال موجود ہیں کہ وہ جمعہ کے روز آزاد ہوجائیں گے اوراگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں پس وہ آزاد ہے جبکہ کل کے روز آئے . تو میشم بالا جماع انبی مملوکوں پر داقع ہوگی جو نی الحال اس کی ملک میں ہیں اؤرا گرکہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا ما لک ہوں تاتمیں ۳۰ سال پس وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں گے جس کا وقت قبتم ہے تمیں ۳۰ سال تک جدید ما لک ہوجائے اور وہ شامل نہ ہوں کے جن کاوہ پہلے سے وفت مسم سے مالک ہو۔علی بنرااگر کہا کہ ایک سال تک یا ہمیشہ تک یا موت تک تو بھی یہی علم ہے کہ وفت مسم ہے آئندہ اس مدت تک جن کا مالک ہووہ آزاد ہوں گے۔ نہوہ جن کا اوّل سے وفت قسم کے مالک تھا اور اگر اس نے کہا کہ سال تک کہنے ہے میری مراد میھی کہ جومیری ملک میں ایک سال تک ہاتی رہے تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی مگر فیما بینه و

بین الله اس کے قول کی تصدیق ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ آگراس نے کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا ما لک ہوں وہ بعد کل کے روز کے آزاد ہے یا کہا کہ میرامملوک بعد کل کے روز کے آزاد ہےاوراس کا ایک مملوک ہے پھر دوسرااس کی ملک میں آیا پھرکل کے روز بعد کا وفت آیا تو وہی آزا دہوگا جووفت سے اس ی ملک میں تھا نہوہ جس کا وہ بعد تسم کے مالک ہوا ہے ہیکا فی میں ہے اور اگر کہا کہ ہرمملوک کہ جس کا میں مالک ہوں آیا کہا کہ میرا مملوک ہیں وہ بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کا ایک مملوک ہے پھر اس نے ایک غلام خرید کیا تو جووفت تھم کے اس کی ملک تھا وہ مد برہو گیا اور دوسرا جو بعد تسم کے اس کی ملک میں آیا ہے وہ مد بر نہ ہوگا اور اگر وہ مرگیا تو دونوں اس کے تہائی مال سے آزاد ہو جا میں کے بید ہداید میں ہے اور بیتم اس وقت ہے کہ اس کی بچھ نیت نہ ہواور اگر اس نے نیت شمول تمام کی تو بیسم سب کوشامل ہوگی کیونکہاں نے ایسی نیت بیان کی جس ہے اس کے نس برختی بڑھتی ہے ہیں اس کے قول کی تقدیق ہوگی تیمبین میں ہے اور اگر کہا کہ ہرغلام جس کومیں خریدوں تووہ آزاد ہے تا سال بھراس نے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد نبہ ہوگا یہاں تک کہ وفت خرید ہے اس پر ا یک سال گذرجائے بیفناوی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہتو آزاد ہے آج یا کل تو آزاد نہ ہوگا جب تک کل کاروز نہ آئے الا اُس صورت میں کہاس کے مولی نے آج یا کل کہنے ہے آج کے روز آزاد ہونے کی نیت کی ہوپس آج ہی آزاد ہوجائے

لے حاصل جواب یوں ہے کہاس نے دعویٰ کیا کہ میری میرادیمی کہ نجومی ساعت کے اندر جومیری ملک میں آ جائے کیس وہ آزاد ہے اا۔

گا اوراگرا کہا کہ تو آزاد ہے آج کل تو آج ہی آزاد ہوجائے گا اوراگر کہا کہ تو آزاد ہے کل آج تو کل کے روز آزاد ہوگا بیتا تا رخانیہ میں ہے اوراگر کہا کہ تصبح غدا تشرب الماء حراتو صبح کرے گاکل کے روز ور میں ہے اوراگر کہا کہ تصرف غدا حرائل کے روز تو مبح کرے گاکل کے روز ور صالیکہ بانی ہے گا آزاد تو کس کے روز آزاد ہوجائے گا اگر چہاں نے بانی نہ بیاای طرح اگر کہا کہ تھڑا ہوگا یا بیٹھے گا آزاد تو بھی فی الحال آزاد ہوجائے گا اوراگر کہا کہ تو آزاد ہوجائے گا آر ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تواہے تو آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو آزاد ہوجائے گا اوراگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو تونوں میں سے ایک آزاد ہے بھروہ دن گذر گئے تو دونوں آزاد ہوجائی سے۔ بیٹ سے ایک آزاد ہے بھروہ دن گذر گئے تو دونوں آزاد ہوجائی گا اوراگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر سے تو دونوں آزاد ہوجائیں گے۔ بیٹنا ہیس ہے۔

اگراس نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگرفلاں اس دار میں کل کے روز داخل نہ ہوا ہواور میری بیوی طالقہ ہے اگر وہ داخل ہوا ہوا وامعلوم ہیں ہوتا ہے کہ وہ آیا داخل ہوا تھا یا ہیں تو عتق وطلاق دونوں واقع ہوں گی اس واسطے کہاس نے اوّل قتم میں دخول دار کا اقر ارکیا اور اس کوشم ہے موکد کیا ہیں اس کی طرف ہے طلاق کا اقر ار ہوگا اور دوسری قشم میں دخول ہے انکار کیا اور اس کوشم ہے موکد کیا لیں اس کی طرف ہے اقراریقین ہوگا میشرح منجیص جامع کبیر میں ہے اور اگراپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے ایک مہینہ پہلےموت فلاں وفلاں سے پھران دونوں میں ہےا بیک شخص اس گفتگو ہےا بیک مہینہ پرمر گیا تو غلام آزاد ہوجائے گا بیمجیط میں ہے ایک نے اپنے غلام سے کہا کہتو آزاد ہے بل فطرواضیٰ کے ایک مہینہ تو اوّل رمضان میں آزاد ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ جامع میں ندکور ہے کہا گرغلام ماذون یا مکاتب نے کہا کہ ہرمملوک جس کامیں مالک ہوں آئندہ زمانہ میں تو وہ آزاد ہے پھروہ خود آ زاد ہونے کے بعد ایک مملوک کا مالک ہوا تو آزاد نہ ہوگا امام اعظمؓ کے نزدیک ہے اور صاحبینؓ کے نزدیک آزاد ہوجائے گا اور ایسا ہی اختلاف ہے اگر کہا کہ ہرمملوک جس کومیں خرید کروں تو وہ آزاد ہے پھر بعدا پنے آزاد ہونے کے خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین ؒ کے نز دیک آزاد ہوجائے گا اور اگر اس نے یوں کہا کہ جب میں آزاد ہوجاؤں پھرجسمملوک کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے یا جب میں آزاد ہو جاؤں پھرجسمملوک کومیں خرید کروں وہ آزاد ہے پھر بعد میں آزاد ہونے کے وہ ایک مملوک کا ما لک ہوا یا بعد آزادی کےخرید کیا تو بالا جماع وہ آزاد ہو جائے گا بیمجیط میں ہے۔اگرحر بی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر دار الاسلام میں آگر مسلمان ہو گیا اور ایک غلام خریدا تو امام اعظم کے زدیک آزاد نه ہوگا اگر کہا کہ اگر میں مسلمان ہوجا وَں تو ہرمملوک جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھرمسلمان ہوا اور اس نے ایک غلام خریدا تو بالاجماع آزاد ہوجائے گابیٹرح جامع کبیرهیری میں ہےاوراگرایک مخف نے ایک حروے کہا کہ جب میں تیرا مالک ہوں تو آزاد ہے پھر بیغورت مرتد ہوکر دارالحرب میں چل گئی اور وہاں ہے جہاد میں قید ہوکر آئی جس کواس محض نے خرید کیا تو اما ماعظم کئے نزدیک آزادنہ ہوگی اور اگر کہا کہ جب تو مرتد ہو کر پھر قید ہوکر دار الحرب سے آئے اور میں بچھے خرید کروں تو تو آزاد ہے پھرایا ہی واقع ہواتو و ہالا جماع آزاد ہوجائے گی پیسراج و ہاج میں ہے۔

امام محدؓ نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی چاہے اس کو آزاد کر دیے چھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی چاہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا ئیں گے:

ا از الح کیونکهاس محاوره سے اس کی حالت مقصود ہوتی ہے یعنی تیری بیرعالت آزادی ہوگی ۱۲

اگر غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو جا ہے تو مجلس ہی میں اس کے جا ہے ہے آزاد ہو گا اور اگر کہا کہ فلال جا جاتو فلال ی میں جا ہے ہے آزاد ہوگا اگر فلاں ندکور اس مجلس میں موجود ہو ورنہ فلاں کی مجلس علم میں جا ہے آزاد ہوگا یہ نیا آج میں ہے۔اگر کہا کہ تو آزاد ہےاگر فلاں نے نہ جا ہا پس اگر فلاں نے اپنی مجلس علم میں کہا کہ میں نے جا ہا تو بیغلام آزاد نہ ہوگا اوراگر کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گالیکن میں نہیں جا ہتا ہوں اس کہنے ہے نہ آزاد ہوگا کیونکہ اس کواسی مجلس میں جا ہے کا اختیار باقی ہے بلکہ اس طرح پر نہ جا ہے کہ اس سے اعراض کر کے دوسرے کا میں مشغول ہوکر اس مجلس کو باطل کر دے یہ بدائع میں ہےاورا گرمولی نے کہا کہ تو آزاد ہےا گرمیں جاہوں پس اگراس نے آخرعمر تک نہ جا ہاتو آزاد نہ ہوگا اور بیرنہ جا ہنا اس مجلس سے مقصود نہ ہوگا اورا گرکہا کہ میں نہ جا ہوں تو<sup>(۱)</sup> دوصور تیں ہیں اگر اس نے کہا کہ میں نے جا ہاتو آزاد نہ ہوگا اورا گر اس نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کواس کے جانبے کا اختیار ہے بیسراج و ہاج میں ہے۔ پھر جب مرگیا تو نہ جا ہنا تحقق ہوجائے گا تو اس کی موت ہے پہلے بلاصل آزاد ہو گا مگر تہائی مال سے اعتبار کیا جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنی ، ہاندیوں میں سےامک سے کہا کہتو آزاد ہےاور فلانہ اگرتو جا ہے پس اس نے کہا کہ میں نے آپی آزادی جا ہےتو آزاد نہ ہوگی۔ امام محدّ نے جامع میں فرمایا کہا گرکسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے توجس کی آزادی جا ہی اس کوآزاد کرد ہے مجر مخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جَا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا نیں گے بیامام اعظم کا قول ہے اوراس کے نکال لینے کا اختیار مولی کو ہے اور صاحبین کے نز دیک سب آزاد ہوجا میں گے بید مسکدا بیا ہی روایت ابوسلیمان میں ندکور ہے اور روایت ابوحفص میں مٰدکور ہے کیہ پھر مامور <sup>(۲)</sup> نے ان سب کوا بک ساتھ آزاد کر دیا تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا 'میں گے۔امام اعظمؓ کے نزدیک بہی روایت سیح ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پراعماق (۳)معلق ہے نیفتق (۴)۔اگر کہا کہ میرے غلاموں میں سے جس کا عنق تو جاہے وہ آزاد ہے ہیں اس نے ان سب کا عنق ایکبارگی جاہا تو بھی مثل مذکورہ بالا ختلاف ہے کہ امام اعظم کے نز دیک سوائے ایک کے سب آزاد ہوں گے اور صاحبین ؓ سے نز دیک سب آزاد ہو نگے اور اگر کہا کہ میرے غلاموں میں سے جواپنا عتق جا ہے اس کوآ زاد کردیے ہیں اس نے سب کوا کیبارگی آ زاد کردیا تو بالا جماع آ زاد ہوجائیں گے۔اگراس نے اپنی دو باندیوں ہے کہا کہم دونوں آزاد ہوا گرتم خیا ہو پھرایک نے ان میں سے جا ہاتو یہ باطل ہے اور اگر اس نے کہا کہتم میں سے جوعتق کو جا ہے وہ ہ زاد ہے ہی دونوں نے جاہاتو دونوں آزاد ہوجا تیں گی اور اگر ایک نے جاہاتو وہی آزاد ہوجا لیکی اور اگر دونوں نے جاہا پھرمولی نے کہا کہ میں نےتم میں ہے ایک کے جاہئے کو مرادلیا ہے تو براہ دیا نت اس کی تقیدیق ہوگی تضاءً تقیدیق نہ ہوگی میر چے ا ایک مردینے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عتق کا اختیار تھے دیا تو پھراس کومنع نہیں کرسکتا ہے۔ پس اس دوسرے کواس جلس تک اختیار ہے گا اور اس طرح اگر کہا کہ ان دوغلاموں میں ہے جس کوتو جائے آزاد کر دیے تو بھی یہی علم ہے اورای طرح اگر عمّاق بجعل میں ہو۔اگر کسی ہے اپن صحت یا مرض میں کہا کہ جب میں مروں تو میرا میناام تو آزاد کردے اگر جا ہے یا کہا کہ جب میں مروں تو میرے اس غلام کے عتق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا کہا کہ میں نے اس غلام کے عتق کا اپنی موت کے بعد اختیار تیرے ہاتھ میں دیا ہیں اس نے اس امر کواس ہے تبول نہ کیا یہاں تک کہ اس مجلس سے اٹھے کھڑا ہوا تو اس مخص کواختیار

ا جس جلسین فلاں کوخبر پنجی ای جلسه میں بدون کسی اور کام میں مشغول ہونے کے اگر چاہے تو آزاد ہوگا ۱ا۔ ع اگر کل غلام اس کے تبائی مال سے برآ مد بواتو آزاد ہو گیاور نہ بقدر کی سعایت کرے گا ۱۱۔ علی جعل وہ مال جو بمقابلہ فعل آزاد کرنے کے تھمبر گیا ۱۲۔ (۱) تو بھی مققصو دبرمجلس تہیں ہے ۱ا۔ (۲) مخاطب ۱۱۔ (۳) آزاد کر ۱۲ا۔ (۴) نہ آزاد ہو ۱۲۱۔

اصل میں مذکور ہے کہ اگراپنے غلام ہے کہا کہ انت حرمتی ماشنت او اذا ماشئت و کلما شنت (۳) پھر غلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں پھر مولی نے اس کوفروخت کر دیا پھراس کوفرید کیا پھر غلام نے عتق چاہا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ انت حرحیث شنت (۳) پھر غلام ہے گھڑا ہوگیا تو عتق باطل ہوگیا اور اگر کہا کہ انت حرکیف شنت (۵) تو امام اعظم کے نزویک بدوں چاہنے کے آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

(√)

## عتق بجُعل کے بیان میں

(یعنی عنق پراجرت وعوض مقرر کیا بمقابله فعل کے فاقہم)

اگراہے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں نے نصف میں بنانہ میں نے نصف میں قبول کیا تو یہام اعظم عینیہ کے نزدیک جائز ہیں :
میں قبول کیا لیعنی اپنے نفس کی آزادی کو نصف کے عوض قبول کیا تو یہام اعظم عینیہ کے نزدیک جائز ہیں :

ایک شخص نے اپنا غلام مال پر آزاد کیااوراس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا مثلاً کہا کہ تو آزاد ہے ہزار درہم پر یا بہزار درہم یا برا نکہ تو مجھے ہزار درہم دے براینکہ تجھے ہرار درہم عطا کردے یا براینکہ تجھے برمبرے ہزار درہم ہیں یا ہزار درہم پر کہ ان کوتو مجھے اداکرے یا کہا کہ میں نے تیرانفس تجھے ہرار درہم عطا کردے یا براینکہ تجھے ہر میں کچھے بہد کرار درہم پر کہان کوتو مجھے اداکرے یا کہا کہ میں نے تیرانفس تجھے بہد کیا براینکہ تو مجھے اس قد رمعاوضہ دے تو بیسب سیجے ہاور جو پچھ غلام کے ذمہ شرط کیا ہے وہ اس پر قرضد ہے گاحتی کہ غلام کی طرف سے مولی کے لئے اس کی کفالت سیجے ہے اور جو پکھ غلام کی کفالت سیجے ہو ہے ہی میابی روا ہے کہ مولی اس کے عوض جو چا ہے ہمولی کے لئے اس کی کفالت سیجے ہے اور غلام کا قبول کرنا ضرور ہے لیں اگر وہ مجلس ایجاب میں حاضر ہوتو اس کی مجلس تک اسکے قبول کرنا ضرور ہے لیں اگر وہ مجلس ایجاب میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور یا محل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور اگر غائب ہوتو اس کی مجلس علم اللے۔ کا اعتبار ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور آگر غائب ہوتو اس کی مجلس علم اللے۔ کا اعتبار ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے

لے قال المتر جم مرادیہ ہے کہ مثل کتابت کے نبیں ہے بلکہ غلام بہر حال آزاد ہے خواہ یہ معاوضہ ادا کرے یا تہ کرے بھی رقیق نبیں گنا جاسکتا ہے ہاں جو معاوضہ کشہر ابہوہ فلام پہ قرضہ ہے اا۔ ع اطلاق لفظ عدم خیرے اصح یہ ہے کہ مکر وہ تحر کی مراد بہوتا ہے اور قبل لاغیر ذلک من الاقوال ۱۱۔ (۱) یو کیل ہے اا۔ (۲) اس وجہ سے کہ تو کیل ہے ۱۱۔ (۳) تو آزاد ہے جس وقت تو جاہے جب تو ہر بارکہ تو جاہے اور س) تو آزاد ہے

(۱) يوكيل ٢١١ه (۲) ال وجد كوتوكيل ١١٥ه (٣) نو آزاد به جس وتت توجاب جب تو بر باركية جام (٣) نو آزاد ٢ جهال توجا ١١٠ه (۵) نو آزاد به بهركيف كوتوجا ١١٠ه چنانچا آراپے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں قبول کیا یعنی اپنے نفس کی ازاد ہوجائے گا یہ جائزاری کو نصف کے عوض قبول کیا تو یہ امام اعظم کے نزد کیے جائز نہیں ہے بلکہ پورا غلام بعوض پورے مال کے آزاد ہوجائے گا یہ ہرال آئ میں ہے اورا اس کی اولا داس کے مولی کی ہوگی ۔ یہ بدائع میں ہے اورا اگر حیوان یا کیڑا ان کی جنس غرس و حمار وہ ہردی و مردی وغیرہ بیان کرنے کے بعد اس کو عوض قرار دیا ہوتو غلام کے ذمہ ان میں سے اوسط درجہ کا اس جنس کا لازم آئے گا اورا گر غلام اس اوسط کی قبیت لایا تو بنا ہر مشہود کے مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اورا گر جنس کا بیان نہ کیا گیا ہو مثلاً غلام ہے کہا کہ تھے پرایک حیوان یا کیڑایا چو پایہ ہے اور غلام نے اس کو قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا گر غلام پراپی قیمت واجب ہوگی اورا گر عنس نے تھے پرایک حیوان یا کیڑا اس کے خوان یا کیڑا اس کے خوان یا کیڑا اس کے خوان یا کیڑا اور اگر معین تھا بھی جنس بیان کر کے اس جنس کا اوسط درجہ کا دیا تھا تو غلام پراس کے مثل دینالا زم ہوگا اورا گر معین تھا بھی جنس بیان کر کے اس جنس کا اوسط درجہ کا دیا تھا تو غلام پراس کے مثل دینالا زم ہوگا اورا گر معین تھا بھی جنس کیا گیا ہوں واحقاتی میں نے تھے تیرے ہا تھا اس بائدی پر ذو خت کیا اور غلام ہاں کو قبول کر کے آزاد ہوگیا اور توش کو مولی کے کہا کہ ہرار درہم پر اور فلام کے آزاد کیا ہے اور غلام نہ کول آبول ہوگا اور اگر میل کی قول اس کا اور گواہ مولی کے کہا کہ ہرار درہم پر اور زمام کی قول میں کا اور گواہ مولی کے کہا کہ ہرار درہم پر اور خلام نے کہا کہ میں نے تھے غلام پر توقتم سے غلام کا تول آبول ہول کے کہول کے مول کے مین خوال میل کا دراک کول آبول ہول کے کہول کے مول کی خوال میل کا دراک کول کول کے کہا کہ ہرار درہم پر اور خلام نے اس کی اور کا درکیا ہے یا مولی نے کہا کہ ہرار درہم پر اور خلام نے کہا کہ ہرار درہم پر اور خلام نے اس کی دورے کی اس کیا کہ خوال کی خوال کیا دورہ کی ہوئی کے دور کے مین خوال میں کا دورہ کیا ہو کہا کہ خوال کیا گول تول کول کے کہا کہ خوال کیا گول تول کے کول کیا کہ خوال کول کے کہا کہ خوال کیا گول تول کیا گول تول کیا گول تول کے کول کیا

ل جس مجلس میں آگاہ ہوا۔ میں صاحبین کے زدیک کل آزاد ہوگا ال میں بشرطیکہ دونوں مساوی شریک ہوں ا

ع بس سن الموہوں سے مصافیق مے روبیت میں براہ رومان سے ساریاں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے میں اسے کلام کیا ا۔ (۵) تو میرانا ام '' (۱) مینی اگر فلال جا ہے ا۔ (۳) جس وقت آیا فلال اا۔ (۴) اگر میں داخل ہواا کر میں نے فلال سے کلام کیا اا۔ آزاد ہے اا۔ (۱) کینی تصدیق نہ ہوگی اا۔

قبول کرے کہا کہ تو سودینار پر آزاد ہے کہی غلام نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے بوض قبول کیا تو آزاد ہو جائے گا اور دونوں مالوں کے بوض قبول کیا یا آ نکہ اس نے فقط یوں کہا کہ کہ اس نے فقط یوں کہا کہ یہ نے دونوں مالوں کے بوض قبول کیا یا آ نکہ اس نے فقط یوں کہا کہ یہ نے دونوں میں ہے۔ کہیں نے قبول کیا اور اگر کہا کہ یہ نے دونوں میں ہے ایک مال درہم یا دینار کو قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ شرار درہم اوا نہ اگر اینے غلام سے کہا کہ اوا کر دے مجھے ہزار درہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم اوا نہ کر ہے تب تک ہزار درہم اوا نہ کر ہے تب تک آزاد نہ ہوگا:

كتاب العتاق

اکرغاام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اور مجھے ہزار درہم اوا کر دیتو غلام مفت آزاد ہوجائے گا بیطہیر بیمیں ہے اورا گراپنے غلام ہے کہا کہادا کردے بچھے ہزار درہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم ادانہ کرے تب تک آزاد نہ ہوگااورا گر کہا کہ مجھے ہزار درہم اداکردے پی تو آزاد ہے تو تی الحال آزاد ہوجائے گا۔ بیذ خیرہ میں ہے اور اگر کہنا کہ مجھے ہزار درہم اداکردے تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہوجائے گاخواہ ادا کئے یا نہ کئے ہوں بیربدائع میں ہےاورا گرکہا کہتو آزاد ہےاور بچھ پر ہزار درہم ہیں تو تی الحال آزاد ہوجائے گااور ہزاد درہم اس پر واجب نہ ہوں گےخواہ اس نے قبول کیایا نہ کیا۔ بیامام اعظم میٹ کیے کنز دیک ہےاور صاحبین نے فر ما یا کہا گراس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور ہزاد درہم لا زم آئیں گے اور اگر نہ قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ نیا بھے میں ہے اور اگراہے غلام سے کہا کہ میری طرف سے ایک غلام آزاد کردے اور تو آزاد ہے یامیری طرف سے بیلفظ نہ کہایا یوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے تو تیجے ہے اور غلام کا لفظ راجع بوسط ہو گا یعنی اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دے اور بیغلام ماذون التجارة ہوجائے گا پھرا گراس نے اوٹی درجہ یا اعلیٰ درجہ کا غلام آزاد کیا تو نہیں جائز ہے۔ پس اگر اس نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کیاتو دونوں بلاسعایت آزاد ہوجائیں گے بشرطیکہ اس نے حالت صحت میں کہا ہواورا گر حالت مرض (۱) میں کہا ہواوران دونوں کے سوائے اس کا پچھے مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونوں کے درمیان موافق ان کے سہام کے نقشیم ہوگی پس اگر مامور کی قیمت سائھ دینار ہوں اور دوسرے کی قیمت جالیس دینار ہوں تو مامور کا دو تہائی حصہ بلاسعایت آزاد ہوجائے گا اس واسطے کہ وہ بعوض ہے کہل وہ وصیت ندہو کی اور ایک تہائی بلاعوض ہے لیں مال میت تہائی حصہ اس مامور کا اور پوراغلام وسط ہے کہ مجموعہ اس کا ساٹھ وینار ہوئے وہ ان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقلیم ہوگا جس میں سے تہائی مامور کا حصہ بعنی چیردزہم و دوتہائی حصہ درہم ہوا کپس اس قدر بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اور ہاتی تیرہ درہم ایک تہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط ہے تیره ۱۳ درہم والیک تنہائی حصد درہم بلا سعایت آزاد ہوگا اور باقی چیبیں ۲۶ دونتہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا بس سہام وصیت میں ہوئے اور سہام سعایت جالیس ہوئے ہیں تہائی وروتہائی ٹھیک برآمد ہوئی۔آگر غلام وسط کی قیمت متل سہام مامور کے یا زیادہ بوتو پوراغاام مامور بلاسعایت آزاد ہوجائے گا اور بدل ندکور لعنی غلام وسط تہائی سے آزاد ہوگا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میری طرف سے میری موت کے بعد ایک غلام آزا دکر دے اور تو آزا دے توبیصورت سابق دونوں کیساں ہیں فرق بیہ ہے کہ اگر اس صورت میں درمیانی درجه کا غلام آزاد کیاتو مامورآزاد نه ہوگاالاً باعثاق وارث یاوصی یا قاصی اورصورت سابق میں جب مامور نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دیا تو بدون کسی کے آزاد کے آزاد کرنے کے خود آزاد ہوجائے گااور اگرمولی کی موت کے بعد وارتوں نے غلام مامور سے کہا کہ تو غلام آزاد کرورنہ ہم جھے کوفرو خت کردیں گے تو ان کو بیا ختیار حاصل نہ ہو گالیکن قاضی اس غلام مامور کو

<sup>(</sup>۱) تعنی مرض الموت۱۱\_

تین روزیازیادہ کی مہلت موافق اپنی رائے کے دے گا ہے کائی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کومہلت دی ہے اگر اس مدت میں اس نے ایک غلام وسط آزاد کیا تو قاضی مامور کو آزاد کرے گا ور نہ اس کو وار ثوں کو دے دے گا اور اس کی بڑے گی اس کو اجازت دے دے گا اور ابطال وصیت کا تھم دے دے گا اور اگر مولی نے اپنے وار ثوں سے کہا ہو کہ جب میری موت کے بعد بید ایک غلام آزاد کر دے تو اس کو آزاد کر و تو یہ صورت اور جب کہ یوں کہا کہ جب تو میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کر دے تو تو آزاد ہے دونوں کیساں ہیں یہ محیط میں ہے۔

اگرغلام نے اپنے مولی سے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میرانفس اورمولی نے کہا کہ میں

نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

ابن ساعد یے امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر اپنے غلام ہے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیرانفس تیرے ہاتھ اور یہ ہزار ورہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں بعوض ہزار درہم کے تو فر مایا کہوہ آ زاد ہے اور جوغلام کے ہاتھ میں ہے وہ مولی لے لے گا اور اس پر یجهاور واجب نه ہوگا اور ای طرح اگر اس کے غلام نے اس سے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میر انقس اور بیہ ہزار در ہم بعوض سودرہم کے تو مولی بورے ہزار درہم لے لے گا اور غلام مفت آزاد ہوجائے گا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرا نفس تیرے ہاتھاور بیہودینار بعوض ہزار درہم کےاور غلام نے اس کوقبول کیااور غلام کی قیمت سودینار کے برابر ہے تو ہزار درہم میں ہے پانچ سودرہم بمقابلہ غلام کے اور پانچ سو بمقابلہ دیناروں کے ہوں گے پس آگر قبل افراق کے غلام نے ہزار درہم دے د ہے تو بید بنارغلام کے ہوں گے اورغلام آزاد ہوجائے گا اورا گرقبل اد<sup>؛ (۱)</sup> کرنے کے دونوں جدا ہو گئے تو ہزاد میں سے دیناروں کا حصہ باطل ہو گیا بینی بیچ صرف باطل ہوئی ہیں دینارمولی کے ہوئے اور پانچ سودرہم جس کے عوض غلام آزاد ہو گیاوہ غلام پر قرضہ ر ہے۔ ہشام نے امام محمدؓ سے روایت کی ہے کہ اگر غلام نے اپنے مولی سے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میرانفس اورمولی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گااورا پی پوری قیمت کے واسطے سعابیت کرے گا۔ بیمحیط سرحسی میں ہےاورا پنے غلام کوآ زاد کیا بعوض ایسے مال کے کہاس کوئسی اجنبی پر رکھا اور اجنبی نے اس کوقبول کیا تو مال اس کے ذمہ لازم نہ ہو گا یہ بسوط میں ہے اور اگرکسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنے غلام کواپی طرف سے بعوض ایسے ہزار درہم کے آزاد کر دے کہ وہ مجھ پر میں پس اس نے آزاد کردیا تو اس مرد پر مال لازم نہ آئے گا اور اگر ادا کردیا تو بھی اس کوواپس کر لینے کا استحقاق ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔کس آوی نے اپنے غلام کوشراب (فمر) یا سور پر آزاد کر دیا تو قبول کرنے ہے آزاد ہوجائے گا اور سمی کی قیمت لا زم ہوگی اورا گرفبل وصول خمر کے دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو مسحین کے زر دیک غلام پراپنی قیمت واجب ہوگی اورامام محرد کے نز دیک شراب کی قیمت واجب ہوگی میں میں ہے اور اگر کہا کہ جب تونے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے یا ہرگاہ کہ تونے ادا کیے تو بیش ہے اور ای جلس تک مقصود ندہوگا اورا گرکہا کہا گرتو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے تو پیلس ہی تک مقصود ہے اوان سب صورتو ل میں غلام مازون التجارۃ ہوجائئے گا اور جب اس نے مال اوا کیا تو آزاد ہوجائے گا بھردیکھا جائے گا کہا گراس نے یہ مال قبل اس کلام مولی کے کمایا ہےتو غلام آزاد ہوااور مال سب مولی کا ہوگا اور غلام کے ذمہ دوسرے ہزار درہم واجب ہوں گے اور اگر ایسا مال ہے کہ اس نے بعد اس کلام کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہو گا اور دفت آزاد ہونے تک جو پچھ کمائی ہے وہ مولی کی ہوگی او ہزار در ہم

<sup>(</sup>۱) یعنی کدمولی کے قبضہ کرنے کے ۱۱۔

معاوضہ میں سے غلام پر بچھ نہ ہوگا یہ نیا تیج میں ہے اور قبل ادا کرنے کے مولی کواس کے فروخت کا اختیار ہے اور اگراس نے بدل میں سے بچھادا کرنا چاہا تو مولی نے اس کے قبول پر مجبور کیا جائے گالیکن غلام آزاد نہ ہوگا جب تک کہ کل ادانہ کرے اور اگر مولی نے اس کوکل سے یابعض سے بری کیا تو بری نہ ہوگا ور آزاد نہ ہوگا یہ سراج وہاج میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) بزاردریم کیاا۔

جب تونے جھے ایک غلام وے دیا تو تو آزاد ہے اور بین بتالیا کہ کس قیمت کا غلام یا کس جنس کا غلام تو بیجائز ہے اور جب غلام کی جبورکیا طرف ہے قبول پایا گیا تو اس کے قبول کرنے پر مجبورکیا طرف ہے قبول پایا گیا تو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اوراکی طرح آگر اعلیٰ درجہ کا لایا تو بھی بہی تھم ہے اوراگر اونی درجہ کا لایا تو مجبور نہ کیا جائے گا کیکن آگر مولی نے قبول کر لیا تو غلام زاد ہوجائے گا اوراگر مولی نے قبول پر مجبور نہ کیا جائے گا اوراگر مولی نے اس کے قبول پر مجبور نہ کیا جائے گا اوراگر مولی نے اس کو پیند کر کے قبول کر لیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جب تونے مجھے ایک اوسط درجہ کا غلام دے دیا یا کہا کہ اوسط درجہ کا ایک کرینوں کیا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اوراگر قبول کیا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اوراگر قبول کیا تو غلام آزاد نہ ہوگا یہ مجبور نہ کیا جائے گا دراگر قبول کیا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اوراگر قبول کیا تو غلام آزاد نہ ہوگا یہ مراجبہ میں ہے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں تجھے اس چیز پر جو اس صندوق میں ہے در ہموں سے آزاد کیا اور غلام

نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

اگرایی باندی ہے کہا کہ جب تونے مجھے ہزار درہم ماہواری سودرہم کے اداکر دیئے تو تو آزاد ہے اور باندی نے قبول کیا تو پیر کا تبت نہیں ہےاور جب تک اس نے ادانہیں کئے ہیں تب تک مولی کواس کے فروخت کردینے کا اختیار ہےاورا کر باندی نے ا بک مہینہ خالی دیا کہ بچھاور تہیں کیا اور پھرتو آزاد نہ ہوگی اور بیابوحفص کی روایت میں ندکور ہے اور بہی بچیج ہے اور اس کی صحت کی ولیل بیہ ہے کدا کر باندی ہے کہا کہ جب تونے مجھے اس مہینہ میں ہزار درہم اوا کردیئے تو تُو آزاد ہے پھراس نے اس مہینہ میں اوا نہ کیے اور دوسرے مہینہ میں اوا کئے تو آزاد نہ ہوگی میہ بدائع میں ہے اور اگرمولی نے کہا کہ میں تھے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے درہموں ہے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اس پر اپنی قیمت واجب ہو گی بیسراجیہ میں ہےاوراگر غلام ہے کہا کہ میری ومیرے پسر کی ایک سال تک خدمت کر دی تو تُو آ زاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک سال خدمت کردی تو تو آزاد ہے پھرمولی سال گزرنے ہے پہلے مرگیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اوراسی طرح اگر پسرمر گیا تو بھی اس کے مرنے ے شرط عنق کی جاتی رہی پھراس کے بعدوہ آزاد نہ ہوگاوہ مبسوط میں ہےاورا گرغاام ہے کہا کہتو آزاد ہےاس شرط پر کہتو عار برک میری خدمت کردے بیں غلام نے قبول کرلیا تو آزاد ہو گیا مگراس پر جار برس اس کی خدمت کرتی واجب ہو گی اور اگر قبل خدمت کردے بیں غلام نے قبول کرلیا تو آزاد ہو گیا۔ مگراس پر جار برس اس کی خدمت واجب ہو گی اور قبل خدمت کے مولی مر گیا تو خدمت باطل ہوئی اورا مام اعظم میٹائنڈ وا مام ابو یوسٹ کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اورا گر ایک سال خدمت کے بعد مولی مرا تو سیحین کے نزدیک غلام پر اس کی تنین چوتھائی واجب ہو گی۔اور اسی طرح اگر غلام مرگیا اور مال جھوڑ اتو سیحین کے نز دیک اس میں سے غلام کی قیمت مولی کواد اکی جائے گی میسراج و ہاج میں ہے اور اگر کہا کہ تو نے ایک سال میری خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پس غلام نے ایک سال ہے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دے دیا تو آزاد نہ ہو گا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری ومیری اولا دکی سال بھر کی خدمت کر دی تو تو آزاد ہے بھرسال میں اس کی اولا دمیں سے بعض مرگیا تو آزاد نہ ہو گا یہ غابیہ سروجی میں ہےاورا کر وصیت کے وفت اپنی باندی ہے کہا کہا گرتو نے میرے بسرودختر کی اس وفت تک خدمت کر دی کہ وہ بے

لے نہوگا گذافی سنخ اور ظاہریہ ہے کہ اس عورت میں آزاد ہوگا کیونکہ کھیلی کی سیابی وسفیدی میں پھھٹر تنہیں ہے ا۔

فتاوی عالمگیری ..... طدر کا کا کا کا العتاق کتاب العتاق

پروا ہو جا نمیں تو تو آزاد ہے پس اگر دونوں صغیر ہوں تو مرادیہ ہوگی کہ اس وقت تک خدمت کر دے کہ وہ دونوں اور ایک کو پہنچ جا نمیں اور اگر کبیر ہوں تو اس پرمحمول ہوگا کہ دختر کی اس وقت تک خدمت کرے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور پسر کی اس وقت تک کہ اس کوایک باندی کانمن حاصل ہو جائے اور اگر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر باقی رہاتو دونوں کی خدمت کرے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا خواہ دونوں صغیر تھے یا کبیر تھے تو وصیت باطل ہوگئی ہے چیط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی میں باندی کوآ زاد کردے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ مجھے اس کا نکاح کردے پس مولی نے اس کوآ زاد کر دیا پھر باندی آ زادشدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے سے انکار کیا توعتق از جانب مولی واقع ہوگا:

اوراگراپی باندی سے کہا کہ جب تو نے جھے بڑاردرہم اداکرد سے تو تو آزاد ہے پھراس کے ایک پچہ پیدا ہوا پھراس نے بڑاردرہم ال مولی سے اداکے تو بہب و چود شرط کے آزاد ہو بڑاردرہم ال مولی سے اداکے تو اس کا بچہاس کے ساتھ آزاد نہ ہوگا اوراگراس نے بڑاردرہم مال مولی سے اداکے تو بہب و جود شرط کے آزاد ہو جائے گا اور مولی کو اندا کے گہنے کے وقت کہ جب تو بڑار درہم ادا کر سے تو تو آزاد ہے بیار ہو پس با ندی نے کہا کہ برگاہ تو گی سامولی کے تہائی مال سے آزاد ہوگی اوراگر مولی ای برگاہ تو تھے بڑار درہم اداکرد سے تو تو آزاد ہے پھر آزاد ہوگی اوراگر مولی نے کہا کہ برگاہ تو تھے بڑار درہم اداکرد سے تو تو آزاد ہے پھر از اداکر دے بڑار درہم اداکرد سے تو تو آزاد ہوگی اوراگر مولی نے کہا کہ برگاہ تو تھے بڑار درہم اداکرد سے تو تو آزاد ہوگی اوراگر مولی نے کہا کہ برگاہ تو تھے ہا کہ برط کہ بھے اس کا نکاح کرد سے لیس مولی نے اس کو آزاد کرد یا پھر باندی آزاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو عتق از جانب مولی واقع ہوگا اورم دیڈکور پر پھروا جب نہ ہوگا اوراگر مرد ندکور (۱) نے بوں کہا کہ اپندی کو بری طرف سے بڑاردرہ ہم پر آزاد کرد سے اور اس سے مرافظ کر ہے تو ہوگھ اس کی قیمت کے پڑتے میں پڑیں وہ مرد ندکور پر واجب ہوں گے اورجس قدر مہمشل کے پڑتے میں پڑیں وہ دونوں صورتوں میں باندی کا مہر اگر باندی ندکور سے اندوں سے اورجس قدر مہمشل کے پڑتے میں پڑیں وہ دونوں صورتوں میں باندی کا مہر اگر باندی ندکور سے اور دس میں مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کی مورت کی مورت کیا مورت کی مورت کی مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کیا مورت کی مورت کی کر میں مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے مورت کے مورت کی کر مورت کی مورت کی کر مورت کی مورت کے مورت کے مورت کی

<sup>(</sup>۱) جس سے کہانہ تھا ۱۲ ا۔

سعایت واجب ہوگی اوراگرعورت ہے سو درہم پر نکاح کرلیا اور وہ راضی ہوگئی تو غلام مذکور پرسعایت واجب نہ ہوگی اورا گر غلام نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کرنے کو کہا مگر عورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم نہ ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگر اینے دوغلاموں ہے کہا کہ جبتم دونوں ہزار درہم ادا کر دونو تم آ زاد ہو۔تو دونوں کے ادا کرنے کا اعتبار ہے۔اگرا کیک نے سب مال اپنے پاس ہےادا کیا ہایں طور کہ کہا کہ پانچ سو درہم میری طرف ہے اور پانچ سو درہم بطوراحسان کے اپنے ساتھی کی طرف ہے دیتا ہوں تو آزاد نہ ہوں گے لیکن اگر اس نے کہا کہ پانچ سو درہم میری طرف سے اور پانچ سو درہم میرے ساتھی نے جھیے جی تو اس وقت دونوں آزاد ہوجا ئیں گے۔اگرکسی اجنبی نے ہزار درہم ادا کئے تو بید دونوں آزاد نہ ہوں گےالا آئکہ یوں کیے کہ میں ان دونوں کی آزادی کے واسطے ہزار درہم دیتا ہوں یا کہا کہ بدیں شرط کہوہ دونوں آزاد ہیں تو مولی کے قبول کر لینے ہے وہ دونوں آزاد ہوجا ئیں گے اور اس ادا کرنے والے کو بیا ختیار ہوگا کہ مولی سے بیر مال لے لیے بیر محیط میں ہے۔

اگرنسی نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے تو جب تک دونوں اس جکس میں قبول نہ کریں تب تک کوئی آزاد نہ ہوگا ہیں اگر دونوں نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے تو ایجاب نہ کور باطل ہو گیا اور اگر وونوں میں ہے ایک نے قبول کیا اور دوسرے نے قبول نہ کیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر دونوں نے قبول کیا مگراس طرح کہ ہرا یک نے کہا کہ بعوض پانچے سو درہم کے میں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا اورا کر دونوں میں سے ہرایک نے کہا میں نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیایا ہزار درہم کالفظ نہ کہایا ایک نے کہا کہ میں نے ہزار درہم کے عوض قبول کیا تو مولی سے کہا جائے گا کہ تو بیان کر ایس جب اس نے ان دونوں میں سے ایک کاعنق بیان کیا تو وہ آ زاد ہوگا اور اس پر ہزار درہم لا زم آئیں گے اور اگرفیل بیان کے مرگیا تو ہیر قبدان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا ہیں ہرا یک میں ہے نصف آزاد ہوگا بعوض یا بچے سودر ہم کےاور باقی نصف<sup>(۱)</sup> کے واسطے ہرا بیک سعایت کرے گامیشرح طحاوی میں ہے۔ایک مرد نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے ہیں دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا بھر کہا کہتم دونوں میں ہے ایک بعوض پانچے سو کے آزاد ہے ہیں دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو پہلا ایجاب جیح ہوا اور دوسرا باطل ہے اور جب کلام اوّ ل جیح ہوا تو جب تک مولی زندہ ہے بیان کے واسطے اس کی طرف رجوع کیا جائے گااور جب وہ قبل بیان کے مرگیا تو عتق ان دونوں میں شائع ہو گیااور مال بھی عتق کی تبعیت میں شائع ہو جائے گا پس ہرا یک کا نصف حصہ بعوض پانچے سو درہم کے آزاد ہو گا اور ہرا یک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر کہا کہتم دونوں میں ہےا کیک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے لیں ہنوزاں دونوں نے قبول نہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ا یک بعوض سو دینار کے آزاد ہے بھر دونوں نے قبول کیا تو دونوں ایجاب تیج ہوں گے اور جب دونوں تیج ہوئے اور دونوں نے قبول کیا تو ان کا قبول ان دونوں کلاموں کی طرف راجع کیا جائے گا اورمولی کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے دونوں پر بعوض ہردو مال <sup>(۲)</sup> کے عتق واقع کرے اور چاہے دونوں میں ہے ایک بر بعوض دونوں مالوں کے عتق واقع کرے اور بیان مولی کے اور پر جس کو جاہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرگیا تو ہرا کیک کا تمین چوتھائی حصہ بعوض نصف دونوں مالوں کے آزاد ہو گا اور ہرا کیک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعالیت کرے گا بیکائی میں ہے۔

اکرایئے غلام عین ہے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد ہے پھر قبل اس کے وہ قبول کرے اس کواورا بک دوسرے اپنے غلام کوجمع کر کے کہا کہتم میں ایک بعوض سودینار کے آزاد ہے پیل دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولی کواختیار ہے جاہے ہردو کلام کو

<sup>(</sup>۱) این نصف قیمت ۱۱\_ (۲) بزار درجم وسودینار ۱۲

اؤل غلام معین کی طرف را جع کرے اور وہ بعوض ہر دو مال کے آزاد ہوگا اور چاہے ہر دوغلام میں سے ایک غلام کو دوسرے غلام کی طرف را جع کرے اور محین مذکور بعوض ہزار در ہم کے اور غیر معین بعوض سودینار کے آزاد ہوگا اور ایر تھا ماں وقت ہے کہ معین وغیر معین کی شاخت ہواور اگر آزاد ہوگا اور بیر محین بین ہے تین چوتھائی حصہ شاخت ہواور اگر معلوم نہ ہواور ہرا کیک نے دونوں میں ہے دعوی کیا کہ میں ہی اوّل معین ہوں تو ہرا کیک میں ہے تین چوتھائی حصہ بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا اور ہرا کیک بین ہے تین چوتھائی کی سوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا اور اگر ایپنی ہر اور مال کے نصف کے آزاد ہوگا اور ہرا کیک ان صف سودینار کا نصف ہرا کیک پرواجب ہوگا اور ہرا کیک اپنی چوتھائی کی تیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اپنی ذروش ہی ایک ہوض ہرا کہ بعوض ہرا کہ ووض کیا پی چوتھائی کی اور ہم کے اور دوسرا بعوض پانچ سودر ہم کے آزاد ہے پس اگر دونوں نے ساتھ کہا کہ ہم نے قبول کیا تا ہرا کیک بعوض ہرا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا ہرا ہوگا اور دوسرے نے کہا کہ ہم نے دونوں اور میں سے ہرا کیک کے ذمہ کیا گئے سودر ہم لازم آئیں گے لور کیا تیا تو وہ ی آزاد ہوگا کیا ہوں کا لازم آئیں گے کہا کہ تی کے کہا کہ تو کہ کہا کہ ہم نے زیادہ کا کہ اور اگر دونوں میں سے ایک نے دونوں مالوں میں ہے کہا کہ تا کہ ایک تا کہ دونوں مالوں میں سے زیادہ کوئی آزاد نہ ہوگا میشرح طحاوی میں ہے۔

' اگر کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار در ہم کے آزاد ہے لیں دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ تم میں

ا مطلقا لیعنی بالغین کسی مقدار کے قبول کرلیا ۱۲۔

### سے ایک مفت آزاد ہے تو انیجا ب اوّل صحیح ہوا:

اگر دونوں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے اور دوسرا بعوض سودینار کے لیں دونوں نے ساتھ ہی قبول کیا تو دونوں آزاد ہوجائیں گے اوران پر بچھلازم نہ ہوگا اورا گر کہا کہتم میں سے ایک مفت آزاد ہے تم میں سے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے ایک مفت آزاد ہوجائے گا اورمولی کواختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین کرے اور دوسراا بیجاب باطل ہو گیا اور اسی طرح اگر کیا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آ زاد ہے پس دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہتم میں ہےا یک مفت آزاد ہےتو ایجاب اوّل سیح ہوااورمولی مختار ہوگا کہ جس کوجا ہے معین کرےاور دوسراایجاب باطل ہے اور اگر کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار کے آزاد ہے تم میں سے ایک مفت آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو مفت آزاد ہو جاتیں گےاور کسی پر پچھوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس پر بدل واجب ہواورا مجبول ہے بیکا فی میں ہےاورا پنے دوغلاموں <sup>ال</sup>یے کہا کہ اے میمون تو آزاد ہے اسی مبارک ہزار درہم پرتو یہ مال اخیر پر واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اے مبارک میں نے تھیے مکاتب کیا ہزار درہم پراےمیمون تو بیکتابت اوّل پر ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی ندا کرنے سے پہلے جملے تمام ہوگیا ہے۔ایک شخص کے تین غلام ہیں پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے سودرہم پراور دوسرادوسو درہم پراور تبسرا تبن سودرہم پر پھران سب نے سومیں قبول کیااورمولی قبل بیان کےمرگیااور بیامراس کی صحت میں واقع ہواتھا تو سب آزاد ہوجائے گے مگر ہرا یک اپنی دونہائی قیمت اور سو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر سب نے دوسو میں قبول کیا تو ہر ایک اپنی دو تہائی قیمت اور دوسو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گااورا کرانھوں نے فقط تین سومیں قبول کیا تو ہرا کیہ تہائی حصہ آزاد ہوگا اوراپنی دو تہائی قیمت اور سودر ہم سمے واسطے سعایت کرے گااورا کر دوغلاموں میں ہے ایک ہے کہا کہ تو آزاد ہے ہزار میں سےایئے تھے پر کہ جب ہزار تجھ پراور دوسرے کی قیمت پرنقیم کیے جائیں پس اس نے قبول کیا تو آزاد ہوگا اور سیحین کے نز دیک اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اورا مام محمدٌ کے نز دیک ہزار سے زیادہ نہ ملے گی۔ میمیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے ہزار درہم کے عوض تو قبول کرنا۔اس کی موت کے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولیٰ کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوجائے گا جب تک وارث یا وصی آزاد نہ کرے یا دارث ہےا نکار پڑقاضی آزاد کرےاور یہی اصح ہےاور اس کی ولاءمیّت کی ہوگی اورا گروارث نے اس کو کفار ہُ میّت ے آزاد کیاتو کفارہ ہے آزاد نہ ہوگا۔ بلکہ میت کی طرف ہے آزاد ہوگا بہنہرالفائق میں ہے۔ پھر جاننا جا ہے کہ وصی کا اس غلام کا آ زاد کرنا تحقیقا ہے جے بینی خالص بلاتعلیق آ زا د کر دے اور تعلیقاً نہیں تیجے ہے چنانچہ اگر یوں کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آ زاد ہےتو وہ آ زاد نہ ہوگا اور دارت اس کو تحقیقا و تعلیقا دونوں طرح آ زا د کرسکتا ہے چنانچہ اگر کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آزاد ہے تو جے ہےاور دار میں داخل ہونے پر آزاد ہوجائے گابی غاینة البیان میں ہےاور اگرمولی نے کہا کہ جب میں مراتو تو ہزار پر آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے بعد میری موت کے ہزار درہم جھے ادا کیے تو تو آزاد ہے پس اس نے مولی کی موت کے بعد ہزار درہم اس کے دارث کودیے تو ہ واعماق کا مستحق ہوگا یتر تاشی میں ہے اورا گراہیے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد ایک جج میری طرف ہے کراورتو آزاد ہے اوراس کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے تو مولی کی طرف سے ایک جج وسط ادا کرے چروارث اس کوآ زاد کردیں گا اور دہ اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا۔اوراگر باوجود اس کے منت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی

لے تعنی ہزاراس پراور دوسرے کی قیمت دونوں قیمتوں پر تقسیم کئے جائیں جو پھھاس کے پڑتے ہیں وہی اس کا حصہ ہے ا۔ ع لیعنی بیآزاد کرنااس میت کی جانب منسوب ہوگا 11۔ مال کی وصیت کی ہوتو بیرتہائی اس موصی لہ '' اور غلام کے درمیان جار جھے ہوگی جس میں سے تین حصہ غلام کوملیں گے اور باقی ایک حصہ کی واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں گا اور کل کی دو تہائی کی واسطےوار توں کے لئے سعایت کریں گا پیمجیط سرحسی میں ہے اور اگراینے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد میرے وصی لہ کوا بک حج کی قیمت دے کہوہ میری طرف سے اس سے حج ادا کرے اور تو آزاد ہے تو درمیانی درجہ کے جج کی قیمت رکھی جائے گی لینی اس کلام سے مرادیہ ہوگی ار جب اس نے درمیانی درجہ کی قیمت ادا کر دی تو اس کا اعتاق واجب ہوا اور عتق کا نافذ کرنا جج اوا ہونے تک موقوف نہ رہے گا اور جب وہ آزاد ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر درمیانی حج کی قیمت اس کی قیمت کے برابر زیادہ ہوتو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی ۔ پھروصی مذکورمیت کی طرف ہےاس قیمتِ سے تہائی سے بچ کرادیں گا۔ جہاں ہے ہو سکے اور اگر باوجود اس کے اس نے کسی کے واسطے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو دو تہائی تیمت حج وارثوں کی اور تہائی درمیان موصی لہاور حج کے جار حصے ہوگی جس میں سے تین حصہ حج کے واسطےاورا یک حصہ موصی لہ کو دیا جائے گا اور اگر جج کی قیمت غلام کی دو تہائی قیمت ہوتو تہائی غلام خود غلام کے واسطے وصیت بھی ہو گیا پس بہتہائی اس غلام اور موصی لہ بج کے درمیان حیار حصہ ہو کی جس میں ہےا بیک حصہ غلام کو وصیت میں ملے گا کہ جوآ زاد ہو جائے گا اور ایک حصہ موصی لہ کو ملے گا اور دو حصے بچ کے واسطے ہوں گے جہاں ہے بہتے سکے یعنی غلام موصی کہ اور جج کے تصف کے واسطے سعایت کر کے ادا کرے گاریشرح زیادات عمالی میں ہے۔اوراگرایے غلام ہے کہا کہ میرے وصی کوایک عج کی قیمت وے پھر جب تونے دی اور میری طرف ہے نج ادا کردیا گیا تو تو آزاد ہےتو الیم صورت میں جج ہوجانے تک اس کی تنفیذ عنق موقو ف رہے گی اورا گرغلام حج وسط کی قیمت لایا تو وصی اس کے قبول کرنے پر مجبور تہیں کیا جائے گا اور جب اس نے ادا کردی اور جج ہو گیا تو عتق کا نا فذکر ناوا جب ہوا اور جب وہ آ زاد ہو گیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو تہائی قیمت کے لیے سعایت کرے گا خواہ جج کی قیمت کم سے ہویا زیادہ ہواور جو کچھ غلام نے وصی کودیا ہے اس میں سے وارث لوگ میچھٹیں لے سکتے ہیں اور قبل حج کے اس سے سعانیت نہیں کراسکتے ہیں اور اگر باوجوداس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہوتو جو پچھ غلام نے ادا کیا ہے وصی اس سے حج کراوے گا پھر غلام کوآ زاو بحمر دیں گا بھرغلام اپنی دونتہائی بقیت کے واسطے وارثوں کے لیے اور نتہائی کو چوتھائی قیمت کے واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں ُ گا میکا ٹی میں ہےاورا گراہے غلام ہے کہا کہ بعد میری موت کے میری طرف ہے ایک جج کراور تو آزاد ہے پھرمولی شوال میں مر کیا پس غلام نے جج کے واسطے جانا جا ہاتو وارثوں کو اختیار ہے کہ اس سال اس کومنع کریں بلکہ آئندہ سال تک تا خیر کرے پس غلام ند کور دو تہائی خدمت سے اس کاحق پورا کردیں گا پھراپی ایک تہائی ہے جج ادا کریں گا چنانچہ اگرمولی جج کو جانے کے وقت جارمہینہ بہلے مرگیا اور بچ کی آمدرونت کی مسافت دومہینہ ہے تو جارمہینہ وارتوں کی خدمت کریں گا اور دومہینہ جے کے واسطے صرف کریں گا تا کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہو جائے اور اگرمولی شوال میں مرا اور وارثوں نے غلام ہے کہا کہتو جج کو جاور نہ ہم تجھے کو فروخت کرتے ہیں ہیں وہ نہ گیا تو وصیت بدون اس کی رضا مندی کے باطل نہ ہوگی اور اگر مولیٰ نے کہا کہتو اس سال میری طرف ہے جج کروے اورتو آزاد ہے پھرمولی شوال میں مرگیا تو وارثوں کواختیار ہے کہ بسبب اپنے دونہائی حق خدمت کے اس کواس سال جانے ہے منع کریں بھر جب اٹھوں نے اس کوروکا اور وقت گذر گیا تو اس کی وصیت باطل ہوگئی بسبب نثر طعتق جاتے رہنے کے یعنی اس سال تج کردینااوراگراپنے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعدیا نچوں برس حج کردیاورتو آزاد ہےتو وہ برابروارتوں کی خدمت کرتا

ل موسى لدوه فخص جس كيوا سطيروصيت كي هي مواا\_

ا ك مج كى قيمت سےمرادينيے كه بس تدرخر ج سے ج وہاں سے مكن ہے اوراس كو ج كى قيمت مجاز معروف ہے اور جمفيذ كى معنى نافذ و پوراكر نا١٢ ا

رے گا یہاں تک کہ یہ سال آئے پھر جب یہ سال آیا تو جا کر ج کرے اور بعد فراغ کے اس کا اعماق واجب ہوا پس بعد آزادی

کے وہ وارثوں کے لیے اپنی وہ ہمائی قیمت کے واسط سعایت کریں گا اور اگر غلام ہے کہا کہ تھے ہزار درہم اداکر دے ہیں اس سے جج کروں گا پس تو آزاد ہوتا آوائے ہزار درہم پر موقوف ہوگا نہ اوائے جج پر بخلاف اس کے اگر کہا کہ جب تو نے جھے ہزار درہم اداکے جس سے میں نے جج کرلیا تو تو آزاد ہوتا جہ تک جی نہ کرلے گا تب تک آزاد نہ ہوگا یہ شرح زیادات عمالی میں ہے۔ فقید ابو بعظر سے دریا فت کیا گیا کہ ایک خص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو میری طرف سے ایک روزہ رکھا ورتو آزاد ہے یا کہا کہ میری طرف سے ایک روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو نماز پڑھی ہویانہ میری طرف سے دورکھت نماز پڑھا وارتو آزاد ہے تو فر مایا کہ غلام آزاد ہوگیا خواہ اس نے دروزہ رکھا ہویا نہ رکھا ہونماز پڑھی ہویانہ پڑھی ہویانہ کر میں ہے اور اگر اپر غلام نہ کورردی ایک کر گیہوں لایا اور وارث نے قبول کر لیے تو آزاد نہ ہوگا اور اگر ورمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہوگا جب تک وارث یا وصی یا قاضی آزاد نہ کرے بیکانی میں ہے۔

نر⁄ن: 🔾

#### تدبیر کے بیان میں

نے تولدآزاد نہوگا یعنی مستحق عتق نہوگا اور اس کی وجہ ہے کہ کلام کا مرجع وسط ہے اور اس پراعتراض کیا گیا کہ جب وصف ورمیانی صری کہ کورنیں ہے تو تھم اس ہے متعلق نہوگا اور جواب دیا گیا کہ اطلاق کوتھری کے ساتھ ملایا گیا جہاں ای طرف مرجع ہے اور اس کو تامل ہے دیکھنا جا ہے کیونکہ اصل تو اس کے خلاف ہے تا۔ سے بطورت میں کہ اور اس کی اس کے مراد مرف خواہ ہلفظ تھم ہویا نہ ہوتا۔ سے اعتراض ہو کہ حرج نی (اگر ) تو شکوک پر داخل ہوتا ہے اور موت نینی خواہ ہلفظ تھم ہویا نہ ہوتا۔ سے اعتراض ہو کہ حرج نی اگر کی تو شکوک پر داخل ہوتا ہے اور موت نینی کہ سے جواب یہاں وقت خاص پر یقین نہیں ملاوہ اس کے مراد صرف صورت مسئلہ ہے تا۔ سے وجہ یہ ہے کہ ستحق مال بعد آزادی کے ہوگا ہدیں حیثیت کہ اس کی مرکز آزاد ہوگا ور ندا گر تہائی ہے برآ مہ ہوتو کل اور زیادہ میں بقدر زیادت مال پائے گا اور آزاد بھی نہ ہوگا تا۔

(۱) میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بعن موت کے بعد تا۔ (۲) میرے پیچھے آزاد شدہ ہے بعن موت کے بعد تا۔

تونہیں بیراج وہاج میں ہےاوراگراپ غلام ہے کہا کہ تقدیر ہے بعد میری موت کے تونی الحال ہے مہ برہوجائے گااورای طرح اگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا بس تو بعد میری موت کے حربے یا میری موت کے پیچھے حربے یا میری موت میں یا میری موت کے ساتھ حربے تو بھی یہی تھم ہے بیمجیط سرحسی میں ہےاور مد برمطلق کا تھم یہ ہے کہ جب تک مولی زندہ ہے اس کا تیج د ہمبیں جائز ہے اور نہ اس کو مہر قرار دے کرنکاح جائز ہے اور نہ اس کا صدقہ دینا اور نہ رہن کرنا جائز ہے اور اس کا آزاد کر دینا یا مکا تب کر دینا جائز

ہے۔ بیسراج وہاج میں ہے۔

اگر در مطلق کوفروخت کیاور قاضی نے جوازی کا عظم دے دیا تو اس کی قضا نافذ ہوجائے گی اور بیتھم قضاء کد برکرنے کا فنح کرنا قرار دیا جائے گاختی کہ اگر بعد ہے کہ کی وجہ ہے وہ بھی اس کی ملک میں آگیا۔ تو بعد اس کی موت کے آزاد نہ ہوگا بیٹر میر سے اور مولی کواس سے خدمت لینے اور اس کو مزدوری پر دینے کا اختیار ہے اور اگر بائدی کو مدبرہ مطلقہ کیا تو اس سے ولی کر سکتا ہے بیکا نی میں ہے اور خلام کی کمائیاں اور مدبرہ کا مہر اور راار ش سب مولی کا ہوگا میر ہواراس کا جس مولی میں ہے اور اور اور کی اس مولی کا ہوگا میر نیا تیج میں ہے اور جب مولی مرگیا تو مدبر اس کے تہائی میں ہے اور اور والی کی کھو ال سوا ہے اس مدبر کے نہ ہوتو اپنی دو تر فی ہوگہ الی ہوا ہے اس مدبر کے نہ ہوتو اپنی دو تر فی نواہاں مولی کے واسطے مدبر خکورا پی تمام قیمت کے لیے سعی کریں گا بیفا بین البیان میں ہے اور مدبر کی والاء اس کی ہوگ جس نے اس کو مدبر کیا ہے اور اس سے نتھل نہ ہوگی اگر چہ بیغلام دوسرے کی طرف ہے آزاد ہوگیا ہواور اس کی صورت یہ کہ مدبرہ بین کی دوشر کے واسطے مدبر خکورا بی تمام کے بیدا ہوا اور اس کے نتی ہوگی اور اس کے نتی ہوگی اور اس کے ایک بی پیدا ہوا اور اس کے نتی کی خوال اور اس کے ایک کی ہوگی تو اس کی بیک کا خوال میں مشترک ہوگیا اور اس نے نتر کی کو تا وال دیا تو اس کی والوران کی ہوگی بیدا ایستان میں ہوگی بیدا ایستان میں ہے۔ اور اس کی اور اس کی والور وہ المدار ہے پیلی اس کوا کی نی وال دیا تو اس کی والور وہ المدار ہے پیلی اس کوا کی ہوگی بیدا ایستان میں ہوگی بیدا اور وہ المدار ہے پیلی کو اور وہ المدار کی کو تا وال دیا تو اس کی والور وہ کی بیکر کو ایستان میں ہوگی بیدا ایستان میں ہوگی بیدا کو اور وہ المدار کی کو تا وال دیا تو اس کی والور وہ کی کو تا وال دیا تو اس کی وہ کو کی کی کو تا وال دیا تو اس کی وہ کی کو تا وہ کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور

تدبيرمقيد كابيان:

تد بیر مقیدال طرح ہے کہ اپنے غلام کاعتق اپی موت پر معلق کرے گرموصوف بصفتے یا موت اور کی اور شرط پر معلق کرے مثلا یوں کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض میں مرجاؤں یا اپنے اس سنر میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے یا مثل اس کے کوئی صفت بیان کی جس میں احتال ہے کہ اس کی موت اس صفت کے ساتھ ہوگی یا نہ ہوگی یا بات کے ساتھ کوئی الی شرط ذکر کی جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے کا حتال ہے تو ایسی تدبیر ہے وہ مد بر مقید ہوگا ہے جامتے میں ہے۔ مد بر مقید کا بیتھم ہے کہ اگر وہ اس صفت یا شرط کے ساتھ مواتو مثل ہے کہ اگر وہ اس صفت یا شرط کے ساتھ مراتو مثل مطلق کے آزاد ہوجائے گا اور مولی کواپنی زندگی میں اختیار ہے کہ ایسے مد برمقید کے ساتھ مراتو کی ہے کہ اگر میں مرگیا اور دنن و تملیک وغیرہ گئل میں لائے بیسراج وہاج میں ہے جس نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ اگر مولی نے کہا کہ اگر میں مرگیا اور دنن کیا گئی سال کے تبائی مال سے آزاد کیا جائے یہ نیا تھے میں ہے اور اگر وہ مرگیا در حالیکہ بیاس کی ملک میں تھا تو اس کے تن میں مستحب ہے کہ تاکہ میں ایک سال ختم ہونے پر مرگیا یا اس سے مرگیا جائے گئی میں ہے اور اگر اتنی مدت کی قید لگائی کہ ایسے خض کے اتنی مدت تک جسے کا احتال نہیں ہے سال تک مرگیا تو تو تر زاد ہے یہ ہدا یہ میں ہے اور اگر اتنی مدت کی قید لگائی کہ ایسے خوات کی میں مطلق ہے اور کہ بی معلل میں مطلق ہے اور کہ بی محتار مقتل ہونے کی میں نویا و کے ذو کیک میں مطلق ہے اور کہ بی محتار کی میں نویا و کے ذو کیل سے مرسلال کے بور کی میں میں نویا و کے ذور کہ کے بید مرسلال کے برس کے مولی نے کہا کہ اگر میں سو برس کے بعد مراتو تو تو تر نویے کی تعد دیک نوی نویا کے نوی کے بعد مراتو تو تو تر نویا کے نوی میں مطلق ہے اور کی میں معرب کے بعد مراتو تو تو تر نویا کے نوی میں معرب کی تعد کی تھی تو تر نویا کہ کہ کے بھی کہ میں معرب کی تعد مراتو تو تر نویا کے نوی کے بعد مراتو تو تو تر نویا کے نوی کے بید مراتو تو تو تر نویا کے بعد میں تو تو تر نویا کے بعد میں تو تر نویا کے بعد مراتو تو تر نویا کے بعد میں تو تر نویا کے بعد میں تو تر نویا کے بعد مراتو تو تر نویا کے بعد مراتو تو تر نویا کے بعد مراتو تو تر نویا کے بعد کی تو تر نویا کے بعد مراتو تو تر نویا کے بعد کی تو تر نویا کے بعد کی تو تر نویا کے بعد کی تو ت

ل وهجر مانه جوسى كعضو ككافية كمقابله مين لازم موتا باا

ہے یہ بین میں ہاورا گرغلام سے کہا کہ تو آزاد ہے جس دن میں مروں اور اس نے دن ہی دن میں مرنے کی نہت ہیں کی تو مد بر مطلق ہوگا اور اگر بینت کی کہ دن میں مروں نہ رات میں تو مد بر مقید ہوگا یہ ظمیر یہ میں ہا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے قبل میری موت کے ایک مہینہ پھر مہینہ گذرا لیس وہ مرگیا تو بالا جماع آزاد ہوجائے گالیکن شخ ابو بکر اسکاف کے نزدیک تہائی ہے آزاد ہوگا اور نقیہ ابو القاسم نے کہا کہ تمام مال ہے آزاد ہوگا اور بہی امام اعظم کا تول ہا اور نقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ بہی غیاشہ میں ہا اور اگر مہینہ گذر نے ہے پہلے مرگیا تو آزاد نہ ہوگا میں مام اعظم کا تول ہا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے ایک روز بعد تو ہید بر نہ ہوگا اور مولی کو اس کے فروخت کرنے کا اختیار ہا اور اگر مولی ایس حالت میں مراکہ بی غلام اس کی ملک میں تھا تو ایک روز کے بعد اس کے تہائی مال ہے گذار ہوگا اور بدون وار شے کے آزاد کرنے کے آزاد نہ ہوگا یہ فات میں ہے۔

استحمانا وارتوں کواس کے آزاد کردینے کا تھم کیا جائے گا۔ یہ تہذیب میں ہےادراگر کہا کہ تو میری موت اور فلال کی موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ بعد موت فلال میری موت کے تو آزاد ہے تو یہ فی الحال مد برمطلق نہ ہوگا ہیں اگر فلال پہلے مرگیا اور ہنوز وہ فلام اس مولی کی ملک میں ہے تو اب مطلق مد بر ہوجائے گا اوراگر مولی قبل موت فلال کے مرگیا تو وہ مد بر نہ ہوگا اور وارثوں کواس کے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا یہ محیط میں ہے اوراگر کہا کہ انت (۱) حرالسا تھی بعد موتی تو بعد موتی کے آزاد ہوگا۔ یہ تے ہیں ہے اوراگر اپنے غلام سے کہا کہ کی کو بعد میری موت کے تجھ پر کوئی راہ نہ ہوگی تو مشائے نے فر مایا کہ وہ مد بر ہوجائے گا یہ فاوی قادی قاضی خان میں ہے۔

حسن نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلال کی طرف سے مدبر ہے تو و واس مولی کی طرف سے مدبر ہوگا۔ مدجر ہوگا۔ مدجیط مرضی میں ہے اور اگر کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو وہ مدبر ہوگا۔ مدجو کہا اور اگر کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو وہ مدبر ہوگیا اور اس کا رد کردینا کچھ نہیں (۲) میزناند المفتین میں ہے۔

ایک مخفس نے اپنے دود غلاموں سے کہا کہتم میں سے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے واسطے سودرہم کی وصیت ہے گھروہ مرگیا تو دونوں آزاد ہو جا کیں گے اور سودرہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگی اور اگر کہا کہ تم دونوں میں سے ہرایک کے واسطے سودرہم کی وصیت نہ کورہ میں سودرہم کی وصیت باطل ہوگی اس واسطے کہ دونوں میں سے ایک غلام ہے کہاں سے جاور اگر کہا کہ اگر میں تیرا مالک ہوا تو مدہر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تھی میں وصیت کے نہوگی۔ پیٹم ہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں تیرا مالک ہوا تو مدہر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تھی میں ہے۔

ا اعتراض کیا لیا کہ ہرایک کے واسلے سو درہم کی وصیت مقتضی ہے کہ دونوں آزاد ہوں پھرایک کی آزاد کی بوجہ مدبر ہونے کے اور دوسرے کی آزاد کی بمقعائے وصیت کے کیوں نہیں تھہرائی جواب بیا کہ عتق جان بطورا قتضاء کے مقدر ہوتا ہے وہ بعفر ورت ہے اور یہاں پھھ خرورت نہیں علاوہ اس کے اس میں ذاتی خیارہ ہے قابل فیراا۔

<sup>(</sup>۱) تو آزاد ہاس دم بعدموت میری کے ۱۱۔ (۲) اس داسطے کہ حقیقت وصیت میں ہا۔

امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے اگر تو نے اس دم چاہا لیس غلام نے اک دم چاہا تو مولیٰ کی موت کے بعد وہ تہائی ہے آزاد ہوگا اور اگر مرد فدکور نے بیمراد لی ہے کہ اس دم بعنی موت کے بعد تو غلام کو چاہا تو مون کی موت کے بعد تو غلام کو چاہا تو بدون مد برہونے چاہا ختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ مولیٰ مرجائے بھر جب مولی مرااور اس کے مرنے کے وقت غلام نے چاہا تو بدون مد برہونے کے وہ تہائی مال سے آزاد ہوگا بید نیا تھے میں ہے۔اور شخ ابو بکر رازی نے فرمایا کہ تھے ہیہ کہ وہ بدون وارث کے یادسی کے آزاد کرنے آزاد نہ ہوگا اور حاکم سے نے بھی اپنے مختمر میں اسی پر جزم کیا ہے بینہرالفائن میں ہے۔ پھر بنابر ظاہر جواب کے مولیٰ کی موت کے بعد غلام کا چاہنا اسی مجلس میں معتبر ہوگا۔ یہ عابیہ مروبی میں ہے۔

اگراپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو نے جا ہا بغد میری موت کے پھرمولی مرگیا اور جسمجلس میں غلام کومولی کی موت کاعلم ہوا ہے اس سے اُٹھ کھڑا ہوا یا دوسرا کا م شروع کر دیا تو اس سے کوئی بات جوغلام کے اختیار میں دی گئی ہے باطل نہ ہوگ لیعنی ہنوز اس کو جا ہنے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ بیر بدائع میں ہے۔

اگرکی دوسرے سے کہا کہ میر سے غلام کو مد ہر کرد ہے ہیں مامور نے اس کو آزاد کر دیا تو نہیں ضیح ہے اورا گرکسی نے ایک طفل سے کہا کہ تیرا جی چاہے میر سے غلام کو مد ہر کرد ہے ہیں اس نے مد ہر کرد یا تو جائز ہے خواہ طفل سجے دار ہو یا نہ ہو یعنی جانتا ہو کہ مد ہر کر نے سے ایسا تھم ہو جاتا ہے یا نہیں۔ بیر محیط میں ہے اور آگر دو شخصوں نے کہا کہ تم میرا غلام مد ہر کردو ہیں ایک نے اس کو مد ہر کہ یا تو نہیں جائز ہے کردیا تو جائز ہے اورا گر کہا کہ میر سے غلام کو انشاء اللہ تعالی تو استناء سے نہیں جائز ہے میر نے کا کا م تم دونوں کے حوالہ ہے ہیں ایک نے اس کو مد ہر کیا تو نہیں جا ورا گر کہا ہو تا اللہ تعالی تو استناء سے نہیں ہے اورا گر کہا کہ میر موت کے میر سے غلام کو انشاء اللہ تعالی تو استناء سے نہیں نہور ہو کہ کہ وہ بعد میری موت کے آزاد ہے انشاء اللہ تعالی تو استحاد ہے جہدتا وی قاضی خان میں ہے اور زیادات میں نہ کور ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مد ہر ہو جائے گا اور اس پر پچھو واجب نہ لوگا یہ محیط سرجسی میں اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مد ہر ہو جائے گا اور اس پر پچھو واجب نہ لوگا یہ محیط سرجسی میں اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مد ہر ہو جائے گا اور اس پر پچھو واجب نہ لوگا یہ محیط سرجسی میں

ہے۔ایک غلام دو مخصوں میں مشترک ہے کہ ان میں ہے ایک نے اس کومد بر کیااور دوسرا ساکت رہاتو بنابرقول امام اعظم کے فقط تدبر کننده کا حصه مدبر ہوگا اورشر بیک ساکت کواپنے حصه کی بابت پانچ طرح کا خیار ہوگا بشرطیکه مدبر کننده مالدار ہواور و ہا نقیارات یہ ہیں کہ جا ہے اپنا حصہ وہ بھی مد بر کر دے پس وہ مد بر دونوں میں مشترک ہوگا لیس اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے نہائی مال ہے آزاد ہوجائے گا اور غلام مذکور دوسرے کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کریں گالیکن اگر دوسراجھی قبل وصول سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوجائے کی اور جاہے آزا دکر دیے پس اگر اس نے آزا دکر دیا تو عتق جیح ہوگا اور مدبر کنندہ کوا ختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت غلام مدبر کے حساب سے لے لے اور اس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اور آ زاد کنندہ کواختیار ہوگا کہ جواس نے تاوان دیا ہے وہ غلام سے لے لے اورخواہ مدبر کنندہ آ زاد کر دے اورخواہ غلام سے سعایت کرالےاور جا ہے شریک ساکت غلام سے سعایت کرا دیے ہیں جب وہ سعایت کر کے نصف قیمت ادا کر دیں گا تو آزا د ہوجائے گا بھر مد برکنندہ کوا ختیار ہوگا کہ غلام ہے سعایت کراد ہے لیں جب اس کی سعایت بھی ادا کر دی تو بورا آزاد ہوگا اورا کر مد برکنندہ مال سعایت لینے سے پہلے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ غلام ان کے تہائی مال سے آز اد ہوجائے گا اور جا ہے اس کو یوں ہی جچوڑ دے پیر جب وہ مرگیا تو اس کا حصہ میراث ہو گا کہ اس کے دارثوں کو ملے گالیں اس کے دارثوں کواس حصہ کی بابت عتق و ِ سعایت وغیرہ کا خیار حاصل ہوگا اور اگر مد بر کنندہ مر گیا تو اس کا نصف حصہ اس کے تہائی مال ہے آزاد ہو جائے گا۔ شریک ساکت کواختیار ہوگا کہ غلام ہے اپنے حصہ کی نصف قیمت غلام کی سعایت کرادے اور جب وہ ادا کرکے بورا آزاد ہو گیا تو اس کی ولاءان دونوں میں شریک ہوگی اور جا ہے شریک ساکت دوسر ہے مدبر کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ و ہ مالدار ہوتو اس کی بوری ولاء مد برکنندہ کی ہوگی اور مد برکنندہ کو اختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے تاوان دیا ہے وہ غلام مذکورے لے لے اورا کراس نے ندلیا یہاں تک کدمر گیا تو اس کا نصف اس کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گااور واز ثوں کے واسطے غلام مذکورا پنی نصف قیمت کا مل کی ہمقابلہ حصہ دیگر کے سعایت کریں گا اور اگر مد بر کنندہ تنگدست ہوتو شریک ساکت کواس مد بر کنندہ سے اپنے حصہ کا تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور باتی چارطرح کا خیار حاصل رہے گا لیعنی جا ہے اپنا حصہ آزاد کر دے جا ہے مدہر کرے جا ہے غلام سے سعایت کراد ہے جاہے یوں ہی چھوڑ دے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہے دونوں نے ساتھ ہی اس کو مد برکردیا چنانچه ہرایک نے کہا کہ میں نے جھے کومد بر کیایا تھے میں ہے میرا حصہ مد برے یا جب میں مروں تو تو آزاد ہے بیا جب میں مروں تو تومیری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی زبان سے نکے توبیہ غلام دونوں کا مذہر ہو گیا۔ بیشرح طحاوی میں ہے۔

ایک مد برہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی

نے اِس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مد برہوگا:

پھر جب ایک مرگیا تو اس کا حصد اس کے تہائی ہے آزاد ہوگا اور دوسرے کوا ختیار حاصل ہوا جا ہا حصد آزاد کردے جا ہے مکا تب کردے اور جا ہے سعایت کرا دے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کواسی حال پر چھوڑ دے اور اگر دوسرا بھی قبل وصول

ا واضح ہو کہ تر یک ساکت کا مال سعایت محض غلام کی نصف تبت ہو گی اور ایک مدبر کنندہ کی نصف قیمت بحساب غلام مدبر کی قیمت سے ہو گی پس دونوں میں فرق ہوگا ۱۱۔

#### Marfat.com

سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہو تئ اور اس کا حصہ بھی آ زاد ہو گیا بشرطیکہ اس کے تہائی مال سے برآ مدہو تا ہواورا کر دونوں نے کہا کہ جب ہم دونوں مرسی تو نو آزاد ہے یا تو ہم دونوں کی موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ساتھ ہی زبان سے <u>نکلے</u> تو وہ مد برنہ ہوگا الا آئکہ دونوں میں سے ایک پہلے مرجائے تو جوزندہ رہاہے اس کا حصہ مد برہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہوگا تو جوزندہ رہاہے اس کا حصہ مدہر ہو جائے گا اور جؤمر گیا اس کا حصہ اس کےوارثوں کی میراث ہوگا پس وارثوں کواختیارات حاصل ہوں گے جا ہیں اپنا حصہ آزاد کر دیں اور جا ہیں مدبراور جا ہیں مکا تب کریں اور جا ہیں سعایت کرادیں اور جا ہیں شریک مد برکنندہ ہے تاوان لیں اگر وہ مالدار ہواور جب دوسرائجی مرے گا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال ہے آ زاد ہو جائے گا۔ایک مدبرہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوااور دونوں میں سے کسی نے اس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مد بر ہو گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے اس کا دعویٰ کیا تو استحسانا اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور نصف باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور باقی نصف اینے حال پر دوسرے شریک کی مدبرہ رہے گی اور مدعی اس کا نصف عقر دوسر ہےشر بک کوتاوان دے گا اور بچہ کی مدبر ہونے کے حساب سے قیمت دے گا اور باندی کی نصف قیمت نہ دے گا بھر اگر مدعی پہلے مرگیا تو اس کا نصف حصہ مفت آزاد ہو گیا اور شریک کے واسطے وہ کچھ ضامن <sup>(۲)</sup> نہ ہو گااور باندی مذکورہ اس شریک كے نصف حصد كے ليے اپنی نصف قیمت كى سعايت كرے كى مگر بے حساب مد بر و ہونے كے اور اس حكم ميں اتفاق ہے بھرا كروصول سعایت ہے پہلے دوسرابھی مرگیا تو سعایت باطل ہوئی اور باندی پوری آ زاد ہو جائے گی بشرطیکہ اس کے مال کی تہائی ہے اس کا حصہ نصف برآ مدہوتا ہو بیامام اعظمٰ کا قیاس ہے اور اگرشر یک غیر مدعی <sup>(۱)</sup> پہلے مراتو اس کے تہائی مال ہے اس کا حصہ آزا دہو گا اور ا مام اعظمؓ کے تول میں شریک مدعی کے واسطے سعایت نہ کرے گی کذافی البد، نع ۔اورا گر دونوں میں سے کوئی تہیں مرایہاں تک کہ اس کے دوسرا بچہ بیدا ہوا اور اس کے نسب کا دعویٰ دوسرے شریک نے کیا تو استحساناً ثابت ہوگا اور وہ بچہ کی قیمت اپنے شریک کو تا دان نہ دے گا بیقول امام اعظم کا ہے اس وجہ ہے کہ بیشریک کی ام دلد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے نز دیک ام ولد کے بچہ کی مجھے قیمت نہیں ہوتی ہے مگر ہاندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا اور اگر شریک اوّل ہے تو نے اس بچہ کے نسب کا بھی دعویٰ کیا تو اس کی نصف قیمت کا بے حساب مد ہر ہونے کے ضامن ہوگا اور اس پر دوسری وطی کی بابت نصف عقر دیگر واجب ہوگا بیمحیط سرحتی میں ہے۔ایک مدبرہ دو صحصوں میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے اس کے نسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور یہ ہاندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور مدبر ہونا باطل ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔ایک مرد نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا کہ میرا فلاں غلام بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس سے کسی نے اس کونبیں سنا پھروہ مر گیا پھر جووصیت نامه میں بایا گیا ہے اس سے وارثول نے انکار کیا تو غلام ندکورمملوک رہے گا اس واسطے کہ وارثوں نے اس کے آز اوکرنے سے انکار كيااوراكرغلام نے دعوىٰ كيا كدبيدوارث لوگ جانے ہيں تو وارثوں سےان كے علم پرتتم ليكرانھيں كاقول قبول كياجائے كابيفاوي

کبریٰ میں ہے۔ اگر کسی نے جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مد ہر کیا تو جائز ہے پس اگراس کے بعدوہ چھمہینہ سے کم میں بچہ جن تو بچہ مد برہوگا اوراگر اس سے زیادہ میں جن تو مد بر نہ ہوگا بظہیر بیمیں ہے۔

لے تولدومول سعایت ریجاز متعارف ہے معنی ریر جواں کما کردیناس کے دمیمبراہے اس کے وصول ہوجائے سے پہلے وا۔ (۱) جس نے بچہ کے نسب کا دعوی نہیں کیا ہے ۱۱۔

اگروہ جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدہر کیا تو جب تک وضع حمل نہ ہواس کو فروخت (۱) نہ کرے گا اور ہبہ نہ کرے گاور مہر قرار ہیں دےگا۔ بیمحط سرحتی میں ہے۔اگرالی باندی دو بچہ جنی ایک چھ سے کم میں اور دوسرا چھمہینہ ہے ایک روز زائد میں تو بید دونوں مربرہوں کی۔ نیائے میں ہے۔

الرماں نے بدلِ کتابت ادانہ کیا یہاں تک کہمولی مرگیا تو بچہ بسبب مدبر ہونے کے آزاد ہو

جائے گااوراس کی مال اپنے حال پرمکا تبدر ہے گی:

اگر کسی نے جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدبر کیا پھراس باندی کومکا تب کر دیا تو جائز ہے لیں اگر اس کے بعد چھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو وہ مدبر ہوگا کہ مولی کی طرف ہے بالقصد مذبر کیا ہوا ہے اور اپنی مال کی طرف ہے بالقیع وہ بھی داخل کتابت ہوگا ہیں اگر اس کی ماں نے بدل کتابت مولی کو اوا کر دیا تو وونوں بھکم کتابت آ زاد ہو جائیں گے اور اگر ماں نے بدل کتابت ادانه کیا یہاں تک کے مولی مرگیا تو بچہ بسبب مدبر ہونے کے آزاد ہوجائے گااوراس کی ماں اپنے حال پر مکا تبدرہے گی اور ا کرمولی نہیں مرا بلکہ اس کی ماں مرکئی تو بچہ اپنی ماں کی قشطوں نیر مال سعایت ادا کرتار ہے گا اور اگر اس کے بعدمولی مرگیا اور میہ بچہ اس کے تہائی مال سے برآمہ ہوتا ہے تو مد بر ہونے کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا اور بدل کتابت سے بری ہوجائے گا اورا کراس کے تہائی مال ہے برآ مدند ہوتا ہوتو جس قدراس کے تہائی مال ہے نکلتا ہواس قدر بوجہ مد برہونے کے آزاد ہوجائے گا اوراپنے باقی رقبہ کے واسطے اس پر سعایت لا زم ہوگی۔ بجہت مد بر ہونے کے پھر اس کے بعد اس کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے کتابت کوا ختیار کرے اور اس کو پورا کرے اور جاہے مد برہونے کی حبت سے سعایت کو پورا کرے اگر چہ بدل کتابت زیادہ ہواور بیامام اعظم خیشتہ کا قول ہاور اکر ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہواور جواس کے پیٹ میں ہاس کو ایک نے مدبر کیاتو جائز ہے لیں اگر اس کے بعد چومہینہ ہے کم میں وہ بچہ جنی تو اس مدہر کنندہ کا حصہ مدہر ہوگا بیاما اعظمؓ کے نزدیک ہے بیٹنی مدہر کنندہ ہی کا فیقط حصہ مدہر ہواا مام المظمّ كا قول ہےاورشر يك ساكت كواپنے حصه كى بابت يا نج اختيارات حاصل ہوں گے بشرطيكه مد بركنندہ مالدار بمواورا كر چومهينه يا زیادہ میں بچہ ہواتو اس کا حصد مد برنہ ہوگا۔ایک باندی دو صخصوں میں مشترک ہے ایک نے کہا کیہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دوسرے نے باندی سے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس گفتگو کے بعد چھم مہینہ ہے کم میں بچہ جن تو پورا بچہان دونوں میں مشترک مد بر ہوجائے گا اور اس کی بابت دونوں میں سے کوئی دوسرے کے لیے ضامن تہیں ہوسکتا ہے اور رہی باندی توجس نے باندی کو مربز ہیں کیا ہے اس کوا مام اعظم کے نزویک باندی کی بابت پانچ قسم کے اختیارات حاصل ہوں ہے بشرطیکہ مد برکنندہ مالدار ہواور اگر اس گفتگو ہے چھم ہینہ سے زیادہ میں جنی تو امام اعظم عمیلیا کے نز دیک جس نے باندی کو مد بر کیا ہاں کا نصف حصہ باندی مدہر ہو کمیا اور اس کی تبعیت میں نصف بچہ بھی مدہر ہو گیا اور دوسرے شریک کو اختیارات حاصل ہوئے

ل اس میں ایک بوم کی قیدا تفاقی"ہاور مرادیہ ہے کہ مدت حمل چھاہ کمتر ہے بھی تم میں جن جس سے معلوم ہو گیا کہ بید دونوں بچا یک ہی حمل سے توام ہیں اور وہ چھاہ ہے کم ہے اگر چدا یک بی بوز کی می مواا۔ ع قسطوں پر بعن جس میعاد ہے اس کی مال کی بسطن تھبری تھیں اا۔ سے ورنہ جارطرح کے اختیارات عاصل ہوں مے چنانچے سابق میں گذرے وا۔ سے قال فی الاقبل دان جارت لاکٹر من شنداشنمر الح اس عبارت میں سیحضے والے کے اعتاد برسمولت فرمائی کیونکہ زیادہ ہونامنروری انحصار نہیں ہے بلکہ اگر کم نہرو بلکہ پورے جید ماہ ہوں تو بھی یہی حکم ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) نعن ایستمرفات بیس کرسکتا ہے اا۔

پھراگر دوسرے شریک ساکت نے اس کے بعد مد برکنندہ سے اپنے حصہ باندی کا تاوان لینااختیار کیا تو مد برکنندہ پر بچہی طرف سے پچھتاوان دینالا زم نہ ہوگا اوراگر دوسرے شریک ساکت نے باندی سے اپنے حصہ کی بابت سعایت لینی چاہی تو پھروہ بچہ سعایت نہیں کراسکتا ہے اگر چہ نصف بچہ بھی مد بر ہوگیا ہے اور وجہ بیہ ہے کہ بچہ بعامد بر ہوگیا ہے بس جیسے تدبیر میں تابع ہوا ہو ہے بی سعایت میں گی سعایت ہوگی بیہ محیط میں ہے اوراگر ایک باندی حاملہ دو بی سعایت میں بھی اپنی مال کی سعایت ہوگی بیہ محیط میں ہے اوراگر ایک باندی حاملہ دو شریکوں میں مشترک ہو پس ایک نے جواس کے بیٹ میں ہے مدبر کیا اور دوسرے نے باندی کو آزاد کر دیا تو مدبر کنندہ کو آزاد کنندہ کو آزاد کر دیا تو مدبر کنندہ کو آزاد کر دیا تو مدبر کنندہ کو آزاد کرندہ ہو باندی کی نصف قیمت تاوان لینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ نیا ہی میں ہے۔

نابالغ آدمی کا پنے غلام کومد بر کرنانہیں سی جواہ فی الحال مد بر کرد ہے خواہ معلق بہ بلوغ خود چنانچہ آگر نابالغ نے کہا کہ جب میں بالغ ہوں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے تو نہیں سیح ہے اوراس طرح مجنون ومعنوہ غالب کہان کی تدبیر بھی نہیں سیح ہے اور جو خض نشد میں ہواس کامد بر کرنا سیح ہے اوراس طرح جو خض مجبور کیا گیا اوراس نے مدبر کیا تو سیح ہے اور مکاب نے اگر اپنی کمائی کے مملوک کومد بر کیا تو نہیں سیح ہے اوراس طرح غلام مازون التجارة نے اگر مدبر کیا تو نہیں سیح ہے میصط میں ہے۔اگر کسی نے اپنی غلام کومد بر کیا تو نہیں کے عقل جاتی رہی تو تدبیر اپنے حال پر سیح رہے گی بخلاف اس کے اگر غلام کے رقبہ کی کسی کے واسطے وصیت کر دی چرمجنوں ہوگیا پھر مرگیا تو وصیت باطل ہوگی ہے خزانہ المفتین میں ہے۔

ذی نے اینے غلام کومد برکیا پھرغلام ہمسلمان ہوگیا توبسعایت آزاد ہوجائے گااور اگر سعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مولی مرگیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اورسعایت باطل ہوگی اوراگرمو لی نے اس سے اس کی قیمت سے زیادہ مال پربدون تھم قاضی صلح کر لی اور غلام عاجز آیا تو بفتدرزیادتی کے سلح لوٹ جائے گی اور بفترراین قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی جمارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا لیں اس نے غلام کو مد بر کیا پھر حربی دارگحرب سے قید کر کے لایا گیا تو مد بر مذکور آزاد کیا جائے گا اورا گر دارالحرب میں مد برکیا اور ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا پھر غلام یہاں مسلمان ہو گیا تو حربی ندکوراس کے بیچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا غلام مد برمر مدّ ہو کر دارالحرب میں چلا گیا کا فران حربی اس کوقید کر لے گئے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑااور لے آئے اور وہ مسلمان ہو کیا تو وہ اپنے مولائے سابق کر دیا جائے گا اور مدبر ہوگا میر محیط سرحتی میں ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے یا مدبر ہے تو اس کو علم دیا جائے گا کہ بیان کرے ہیں اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونا مرادلیا ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ مد برہونا مرا دلیا ہے تو مد برہوجائے گا اور اگر قبل بیان کے مرگیا اور صحت میں اس نے بیتول کہا تھا تو نصف غلام اس کے تمام مال سے مفت آزاد ہوجائے گا اورنصف بوجہ مدہر ہونے کے آزاد ہوگا اگر اس کے مقائی مال سے بر آمد ہواور اگر اس کے سوائے اس کا پچھے اور مال نہ ہوتو نصف مفت آزاد ہوگا اور ہاتی نصف کی دونہائی کے واسطے سعایت کرے گالیعنی کل کی ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دوغلام ہوں اور اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد یا مدبر ہے اور قبل بیان کے مرگیا اور ان دونوں کے سوائے اس کا بچھ مال نہیں ہے اور بیتول عالت صحت میں کہا ہے تو ہرایک غلام کا چہارم حصہ مفت تمام مال ہے آزاد ہو گا اور ایک چہارم بوجہ تدبیر کے تہائی مال سے آزاد ہو گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے ہر خال میں سعایت کرے گا اور اگر اس نے ؛ ونول سے کہا کہتم دونوں آزاد ہو یا مہ بر ہواور ہاتی صورت وہی ہوئی جو مذکور ہوئی ہےتو ہرایک کا نصف حصہ بدجہ عتق قطعی کے اور نصف بوجہ تدبیر کے آزاد ہوگا اور بیسب اس وفت ہے کہ تول ندکوراس نے صحت میں کہا ہواور اگر مرض میں کہا تو فقط تہائی مال ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا بیشرح طحاویٰ میں ہے۔

اگراپی صحت میں آپنے غلام اور ایک ند بر ہے کہا کہتم میں ہے ایک مد براور دوسرا آزاد ہے اور ان دونوں کے سوائے اس کا پچھ مال نہیں ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو جو محض غلام ہے وہ کل مال ہے اور مد برتہائی مال ہے آزاد ہوں گے اور اگراس کے برغس یوں کہا کہتم میں ہے ایک آزاد اور دوسرا مد بر ہے تو بھی امام اعظم پڑتات کے بزد یک یہی تھم ہے اس واسطے کہ بہ خبر دنیا ہے مقدم وموخر بیان میں ہونا کیک آزاد اور دوسرا مد بر کے تہائی مقدم وموخر بیان میں ہونا کیک اس مام محمد کے بزد کہ ہرایک کا نصف حصہ کو جہتر ہے تہائی مال ہے اور اگر کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے اور دیگر تو مد بر ہے یعنی یوں کہا کہ والآخر المدبر توقی آزاد ہوگا اور مد بر برایک کا خود مد برد ہے گا ور مد بر ہے گا ور مد بر ہے گا ور مد برد ہوگا اور مد برد ہوگا اور مد برد ہے گا ور دیر ہوگا ور دیر ہوگا اور مد برد ہے گا ور دیر ہے گا ور دیر ہوگا ور دیر ہوگا ہوں کہا کہ والآخر المد بوجہ توقی کے دیک فی میں ہے۔

اگریوں کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہے اور باقی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کامستحق قن (غلام محض) ہوگا:

اگراپے دو مد برغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے پھران دونوں مد بروں میں ہے ایک ہا برنکل گیا اور ایک موجود رہا اور اس کا ایک تیسر اغلام آیا ہیں اس نے اس مد برموجود اور اس غلام ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک مد بر ہے تو جو مد بر بابرنگل گیا ہے وہ ای وقت ہے آزاد ہوگیا جس وقت اس نے یہ کہا تھا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے اور جواس کے پاس رہ گیا تھا وہ ویا بی مد بر باجو غلام داخل ہوا تھا وہ غلام رہا اس میں ہے بھی آزاد نہوگا اور اگر اپنی صحت میں اپنے دو مد بروں اور ایک تن سے کہتم میں سے ایک مد بر ہاجو غلام داخل ہوا تھا وہ فلام رہا اس میں ہے بھی آزاد ہوگا اور اگر اپنی صحت میں اپنے دو مد بروں اور ایک تن سے کہتم میں سے ایک مد بر میں شریک موگا ہوں اور ایک قبل ہی تازاد ہوگا اور باتی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور نصف عتق دونوں مد بر میں شریک ہوگا ہوں اس طرح آگر بر عکس یوں کہا کہتم میں سے قطعی کے کل مال ہے آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برعکس یوں کہا کہتم میں سے قطعی کے واسطے چہارم ہوگا اور جو کی اور اس میں ہوگا اور نصف عتق دونوں مد بروں کے درمیان ہر ایک آزاد ہوگا اور نصف عتق دونوں میں ہوگا اور بیزیا داسے کی روایت ہے اور امام قاضی خان نے فر مایا کہ جوزیا دات میں فرکور ہے وہی سے جا پیشرح تکنی میں جامع کبیر میں ہے۔

اگر تیوں سے کہا کہ میں ہے ایک مد ہر ہاور دونوں باتی آزاد ہیں تو تن کل آزاد ہوجائے گا اور ہر دو مد ہر ہیں سے نصف بنتی قطعی آزاد ہوگا اور اگر عتی کو مقدم کر کے یوں کہا کہ تم ہیں ہے ایک آزاد اور دونوں باتی مد ہر ہیں تو ہرا یک کا تہائی اس اعتاق ہے آزاد ہوگا اور اگر اس نے ایک مد ہر اور دوتی ہے کہا کہ تم ہیں ہے ایک مد ہر ہے اور دونوں باتی آزاد ہیں ۔ تو دونوں بن مال ہے آزاد ہوں گے اور پہلا جملہ خبر یے تر ار دیا ہوا گا۔ اور اگر کہا کہ تم ہیں ایک آزاد ہوا ور باتی دونوں مد ہر ہیں تو ہرا یک کی منال ہوں اعتاق ہوا تا تا دوروں میں ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہوجائے گا اور ای طرح اگر سب خص غلام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہے اور دونوں باتی مد ہیر جی تو بھی ہرا یک کا تہائی حصر کل مال سے بسب اعتاق کے آزاد ہوجائے گا اور باتی خص کے آزاد ہوجائے گا اور باتی خصر کہا کہ میں ہے ایک مد ہر ہے اور باتی دونوں آزاد ہیں تو ہرایک کی دو تہائی کیل مال ہے بسب تد ہیر کے آزاد ہوگا اور اگر بر عکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک مد ہر ہے اور باتی دونوں آزاد ہیں تو ہرایک کی دو تہائی کیل مال ہے بسب تد ہیر کے آزاد ہوگا اور اگر بر عکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک مد ہر کے آزاد ہوجائے دونوں آزاد ہیں تو ہرایک کی دو تہائی کیل مال ہے بسب تد ہیر کے آزاد ہوگا اور اگر بر عکس یوں کہا کہ تم میں ہیں ہیں تہ ہیں تو ہرایک کی دو تہائی کیل مال ہے تراد ہوگا اور اگر دونوں آزاد ہیں تو ہرایک کی دو تہائی کیل مال ہے تراد ہوگی اور باتی تہائی مال سے بسب تد ہیر کے آزاد ہوگا ور اس تو اور کیا گیا ہمال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی تم الی سے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی تو اور کیا گی دو تھائی کی دو تہائی کیل مال ہے آزاد ہوگی اور باتی تھائی مال سے بسب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی دونوں آزاد ہیں تو ہرایک کی دو تہائی کیل مال ہے آزاد ہوگی اور باتی تھائی مال سے بسبب تد ہیں کے آزاد ہوگی کے دو تھائی کی دو تہائی کیل مال ہے آزاد ہوگی اور باتی تو کو کی دو تھائی کی دو تہائی کیل مال ہے آزاد ہوگی اور باتی تو تو تو کی کو کر دو تو کی کر دو تھائی کی دو تھائ

لے تن یعنی غلام بھن اور مد برجس کے واسطے بعد موت کے یا کسی وقت پر آزادی کا تول کہا ہوتا۔ علے تم میں سے ایک مد برہے اور جملہ انشائی قرار دیا جائے گاتا۔

اکراس نے تین غلاموں سے جن میں ہے ایک مدہر ہے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں یا دومد ہر ہیں اور قبل بیان کے مرگیا اور بہتول اس نے حالت صحت میں کہ ہےتو ہرا یک میں سے ایک تہائی حصہ بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہو گا اور مد ہر میں سے دو تہائی حصہ جیسامد برویسا ہی رہے گا اور ہر دوغلام میں سے چہارم حصہ مدیر ہوجائے گا پس اگر اس کا کیجھے مال ہوجس کی تہائی میں ہے ا یک رقبہ اور چھٹا حصہ رقبہ برآمد ہوتو مد برمعروف بورا آ زا دہوجائے گا اور ہر دوغلام میں سے ہرایک کے تین حجھے حصے اور نصف چھٹا حصہ آزاد ہوگا لینی ایک تہائی بسبب عتق قطعی کے اور ایک چہار م بسبب مد بر ہونے کے قال المتر جم یعنی بارہ حصوں میں سے سات جھے آ زاد ہوں گے اور اگر اس کا مچھاور مال نہ ہوتو اس کا نتہائی مال ان غلاموں پر بے حساب ان کے سہام کے نقشیم ہوگا اور مد بر معروف کاحق دو تہائی ہے اور ہر دوغلام کاحق نصف ہے اور کم ہے کم ایساعد دجش کا نصف و ثابت نکلیا ہے (۲) ہے اور مدبر معروف کاحق (۴) اور ہر دوغلام کاحق (۳) ہے ہیں سہام وصیت کامبلغ سات ہوا بہتہائی مال رکھا گیا ہیں کل مال کے(۲۱) سہام ہوئے کپس ہرغلام کی دونتہائی ( ے ) ہوئے اس واسطے کہ عنق قطعی کی منہائی کے بعد ہرغلام میں دونتہائی رہی ہےاور جب دونتہائی سات ہوئی تو کل غلام کے ساڑھے دس ہوئے کیس کسر واقع ہوئی للہذا ہم نے دو چند کردیا تو ہرغلام میں کے (۲۱) سہام ہوئے۔اب ہم کہتے ہیں کہ مدبر معروف میں سے بسبب عثق قطعی کے ایک تہائی تینی سات سہام آ زاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) بہام آزاد ہوئے کیں وہ (۲) ہمام کے واسطے سعایت کریں گائینی (۱۵) سہام مجموعہ آزاد ہوئے اور باقی (۲۱) میں ے (۲) رہے جن کے واسطے سعایت کریں گا اور ہرا یک غلام میں ہے بسبب عنق قطعی کے نہائی بعنی سات سہام آ زاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد نصف کے ہرایک ہے (۳) سہام آزاد ہوئے اس جملہ (۱۰) سہام نکال کرباقی (۱۱) سہام کے واسطے ہرایک سعایت کریں گا۔ پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخ تنج ٹھیک ہوئی اور اگر مولی بل بیان کے مركيا چرغلاموں میں سے ایک مرتبیا تو دیکھا جائے کہ اگرید برمعروف مرگیا تو وہ اپنی وصیت کا آٹھوں حصہ کا پورا لے لینے والا ہو گیا اور چھے جواس پرسعایت کے تنصے وہ تلف و گئے اور بیڈ وب جانا دارٹوں کی حق تلفی اور جوموصی لہ ہیں ان کی حق تلفی مشترک ہوئی اور بیاس طرح ہوگا کہ باتی ان سہاموں پرنقشیم ہوجوڑوب جانے ہے پہلے تھے چنانچے ہم کہتے ہیں کہوارٹوں کاحق (۲۸)سہام تھا اور ہردوغلام باقی کاحق (۲) سہام کہ جملہ (۳۳) سہام ہوئے کیس ہردوغلام باقی میں سے ہرایک کی دو تہائی (۱۷) ہوئے جس میں ے ہرایک میں سے بسبب تدبیر کے (۳) سہام آزاد ہوئے اور باتی (۱۲) سہام کے داسطے سعایت کرے گا اور مربر معروف اپنا حق بورا کے چکاہے بعنی سہام وصیت کے (۸) سہام پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہائی دو تہائی نھیک ہوئی پس تخ یج منتقم ہے اور اگر مد برمعروف تہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں ہے کوئی مرکبیا تو وہ اپنی وصیت کے (۳) سہام بورے کے سام کیا اور جو اس پر سعایت تھی وہ ڈوب تئ اور بینقصان وارثوں دونوں باقیوں پر مشترک ہو گاچنانچہ باتی حق دار وارثان (۲۸)اورحق مد برمعروف (۸)اورحق غلام باقی (۳) پرتقسیم ہوگا پس جملہ سہام (۲۹) ہوئے پس دو مکث ہرا یک غلام باقی اور مد برونن ساڑھے الیس ہوئے از انجملہ مد بر کے (۸) سہام نکل سے اور ہاتی ساڑھے گیارہ سہام کے واسطے سعایت کریں گااور غلام زندہ کے (۳) سہام نکل محیے اور باتی ساڑھے سولہ سہام کے لیے سعایت کرے گا اور غلام میتت اپنے (۳) سہام وصیت لے تحميا بالبذام بلغ سہام وصيت (١١٧) ہوئے اور مبلغ سہام سعايت (٢٨) ہوئے پس تخ تج منتقيم ہوئي اور اگر ہر دوغلام مر كے اور مد برر ہے گا دونوں اپنے سہام وصیت بورے (۲) سہام لے سے اور دونوں پر جوسہام سعایت سے ڈوب سے پیل بیش مل پر ہو

حمٰی پس باقی سٰہام وارثان (۲۸) اور حق مد بر (۸) پر تقتیم ہوں گے پس جملہ سہام (۲۲) ہوئے پس دوٹکٹ رقبہ مد بر (۳۲) رہے از انجملہ (۸) سہام وصیت مدبر آزاد ہوئے اور باقی (۳۸) سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور چونکہ ہردوغلام مردہ اینا حصہ لے کیے ہیں بعنی (۲) سہام لہٰذا جملہ سہام وصیت (۱۲۷) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہیں لیس تہائی دو تہائی ٹھیک نگلی وتخر یج مشتقیم ہوئی اورا گرمولی نہمرا بلکہ غلاموں میں ہے ایک مرگیا پھراس کے بعدمولی مراتو ہم کہتے ہیں کہا گرید برقبل موت مولی کےمرگیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت باطل ہوئی اورعتق قطعی ہر دو باقی میں رہے گا اور جب مولی مرگیا تو و ہ ان دونوں میں شائع ہو گیا کہ جس ہے نصف ہرایک کا بایجاب قطعی آ زاد ہو گیا اور ہرایک کا چوتھائی حصہ بسبب تدبیر کے مدبر ہو گیا پس اگرمولی کا سچھے مال زائد ہوکہ اس کی تہائی ہے نصف رقبہ برآ مرہوتا ہوتو ہرا یک میں ہے تین چوتھائی حصہ آزاد ہوجائے گااز انجملہ نصف بسبب عتق قطعی کے اور چہارم بسبب تدبیر کے اور ہرایک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی اور اس کا مال وفت موت کے رقبہ واحدہ ہے بس تہائی مال تہائی رقبہ ہو گا جو دونوں میں نصفا نصف ہو گا چنانچہ ہرایک میں سے دو تہائی حصہ آزاد ہوگا جس میں <sup>(۱)</sup> سے نصف رقبہ بسبب عتق قطعی کے اور چھٹا حصہ بسبب مدہر ہونے کے اور ہرایک اپنی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر مد برنہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں سے ایک مرگیا پھرمولی مرگیا تو غلام میت کی مزاحمت دور ہوگئی اورعتق قطعی اس غلام باقی اور مدبرمعروف کے درمیان رہا کہ ہرایک کا نصف حصہ بسبب عثق قطعی کے آزاد ہو جائے گا اور ہرایک کا نصف باقی مد بر ہوا چنانچہ اگر مولی کا مال کچھزا کد ہو کہ اس میں سے تہائی ایک رقبہ ہوتا ہوتو دونوں آزاد ہو جائے کے اوراگرنہ ہوتو تہائی حق میت ان دونوں میں نصفا نصف تقتیم ہوگی چنانچہ ہرایک میں سے دو تہائی حصد آزاد ہوگا اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا جبیا کداو پر بیان ہواہے۔

مندرجهذ مل صورت میں سہام کی تقسیم:

ا آگرمولی نے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں یا مد ہر ہیں اور بیاس نے مرض میں کہا تو اس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی ے معتبر ہوگا پس تہائی ان سب پر بفترران کے سہام کے تقسیم ہوگی ہیں مد برمعروف کاحق تمام رقبہ کا ہے جس کے (۲) سہام مفروضہ ہیں اور حق ہردوغلام بھلم تدبیر کے نصف لیعنی ( m ) میں اور بھلم عنق قطعی دو نہائی لیعنی ( س) میں ہے پس سہام وصیت ہر دوغلام سات ہوئے اور سہام وصیت مدیر (۲) ہوئے جن کا مجموعہ کل (۱۳) سہام وصیت ہوئے اور بیتہائی مال ہوالیس کل مال کے (۳۹) سہام ہوئے کی ہرغلام کے (۱۳) سہام ہوئے جن میں سے مدبر میں ہے(۲) سہام آزاد ہوئے اور (۷) سہام کے واسطے سعایت كرے كا اور ہردوغلام ميں سے سات سہام يعنى ہرايك سے ساڑ ھے تين سہام آزاد ہوئے تو ہرايك ساڑ ھے نوسہام كے ليے سعایت کرے گاپس جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۷) ہوئے پس تخریج تنہائی ودو تہائی مستقیم ہے۔ اور اگر مد برموت مولی کے مرکباتواس پرسعایت باطل ہوئی اور خسار ہ کل پر ہوا ہے اور اس کی صورت بیہو کی کہ باقی ہردوغلام کی مقدار سہام ( ۷ ) پر اور مقدار سہام وارثوں (۲۶) پر تقلیم ہوگی بس جملہ (۳۳) ہوئے کہ ہرغلام کے جملہ ساڑھے سولہ سہام ہوئے بس ہرا یک میں سے ساڑھے تین آزاداور باتی (۱۳) کے واسطے سعایت کرے گااور مدبر میت اپنے سہام وصیت کے چکا ہے لہذا جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۷) ہوئے کی تخ بج منتقم ہے اور اگر ہر دوغلام میں سے ایک مرگیا تو اس پر کی سعایت ڈوب من اور

<sup>(</sup>۱) كيونكه ايك آزادكرديا سياا\_

كتاب العتاق

ذ و بناسب پرر ہایا یں طور کہ باقی طور کہ باقی مقدار حق سہام وار ٹال (۲۲) پراورمقدار حق سہام غلام باقی ساڑ ھے تین اور مقدار حق سہام مد بر (۲) پرنقیم ہو پس جملہ ساڑھے پتنیس سہام ہوئے پس ہرایک کے مقابلہ میں (۷۱) سہام اور تین چوتھائی حصہ سہام ہوا جس میں سے مدبر سے (۲) سہام آزاد ہوئے اور باقی گیارہ سہام اور تین چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام میں ہے ساڑھے تین سہام آزاد ہوئے اور باقی ( ہما) سہام و چوتھائی مہم کے داسطے سعایت کرے گااور چونکہ غلام مردہ اپناحق وصیت لے چکا ہے لہٰذامبلغ سہام وصیت (۱۳) ہوااورمبلغ سعایت (۲۷) ہوئے پس تخ تج منتقیم ہوئی اورا گر دونوں غلام مر گئے اور مدبر رہے کیا تو سعایت جودونوں پرتھی ڈوب کئی پسِ ہاتی حق سہام وارثان (۲۷) پر اور سہام مدبر چیز پر تقتیم ہوگئی کہ جس کے جملہ (۳۲) سہام ہوئے جس میں سے مدہر کے (۲) سہام آزاد ہوں گےاور باقی (۲۷) سہام کے واسطے سعایت کرے گااور چونکہ ہر دوغلام میت اپنے سہام وصیت یا چکے ہیں لہٰذامبلغ سہام وصیت (۱۳) اورمبلغ سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخ بج منتقیم ہوئی اوراگر مد برمع ایک غلام کے مرگیا تو ان برجو بچھ سعایت تھی وہ ڈوب گئی تو ہاقی حق وار ثان (۲۲) اور حق غلام ہاقی ساڑھے تین مجموعہ ۲۹/۲۹ پر تقسیم ہو کی ازائجملہ ساڑھے تین سہام غلام میں ہے آزاد ہوں گےاور باقی (۲۷) کے واسطے سنعایت کرے گااور چونکہ مدبر اور غلام میت نے اپنا اپنا حصہ لےلیا ہے بینی ساڑھے نوسہام پس جملہ سہام وصیت (۱۳) ہوئے اور سہام سعایت (۲۲) میں پس تخ تجمشتقیم ہوئی اورا گرمد برقبل موت مولی کے مرگیا توعتق قطعی میں اس کی مزاحمت جاتی رہی اورایک رقبہ کامل اور نصف رقبہ باقی دونوی غلاموں میں رہالیں اگرمو بی کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے ڈیڑھر قبہ برآمد ہوتا ہوتو ہرغلام میں ہے تین چوتھائی بوجہ عتق قطعی کے آزاد ہو جائے گا اور اپنی چوتھائی کے واسطے ہرا یک سعایت کر ہے گا اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال لیعنی دو تہائی رقبہان دونوں میںمشتر ک ہوگا ہیں ہرا یک میں ہے تہائی رقبہآ زاد ہوجائے گا اوراپی دوتہائی قیمت کے واسطے سعایت کر ہے گا اورا کرمولی ہے پہلے ایک غلام مرگیا تو اس کی مزاحمت عتق تطعی میں ہے باطل ہوگئی اورا بیجاب تطعی درمیان غلام اور مد ہر کے رہا ہرا یک کے واسطے نصف رقبہ پہنچا اور نصف غلام باقی بھی مد ہر ہو گیا پس اگر مولیٰ کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے بید ونوں بقدر مملوکیت برآ مد ہوئے ہوں تو دونوں مفت بلا سعایت آزاد ہوجائے گے اور اگر اس کا پھھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال لیعنی دوتہائی رقبدان دونوں کومشترک پہنچے گا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے اپنی صحت میں کہا کہتم سب آزا دہویا مدبر ہو اور قبل بیان کے مرگیا تو اس کا بیقول کہتم سب آزا د ہوان سب کے حق میں سیجے ہے اور اس کا بیقول کہ یاتم سب مدبر ہواس کے مدبر معردف کے حق میں لغوہوا اور ہر دوغلام کے حق میں سیجے ہے گویا اس نے کہا کہ بید دونوں غلام مدبر میں لیں نسب ایجاب قطعی کے ڈیڑ ھار قبہ آزاد ہوا جوان سب میں مشترک ہوگا کہ ہرایک میں سے نصف رقبہ آزاد ہوگا اورنسب ایجاب ٹانی کے ایک رقبہ مدیر ہوا جو ہر دوغلام میں مشترک ہوگا کہ ہرائیک میں ہے نصف مدیر ہوجائے گا اور مدیر معروف کا نصف مدیر رہا اور اگرمو لی کا اور مال ہو کہ جس کی تہائی سے نصف رقبہ ایک رقبہ کامل برآ مد ہوتا ہوتو سب آزاد ہو جائے گے اور اگر پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال تقسیم کیا جائے گا اور وقت موت کے اس کا تہائی مال ڈیڑھ رقبہ ہے پس اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جوان سب میں مساوی تقلیم ہو گا پس ہر ا یک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچا پس جملہ دو تہائی رقبہ ہرا یک میں ہے آزاد ہوگا اس طرح کہ نصف ہا یجاب قطعی اور چھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور باقی ایک تہائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اگر ایجاب ندکور حالت مرض میں واقع ہوا ہوتو تہائی مال سے سب ای طرح (۱) آزاد ہوں گے جیسے ہم نے بیان کر دیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ تم میں ہے ہر آیک آزاد ہے یا تم المستقيم مولى يعني تعيك اترى كيونكه امتحان سه دريا فت كرليا كيامزاحمت بعني خالى اس كوسلنه مين مزاحم موكام ار

سب مد برہوتو میہ بمزلہ اس قول کے ہے کہتم سب آزاد ہو یاتم سب مد برجواور اس طرح اگر کہا کہتم سب آزاد ہویا بیڈو بیڈو سیسب مد ہر ہیں تو بھی یہی علم ہے کہ بیبمنز لہاس قول کے ہے کہ یاتم سب مدہر ہو۔اوراگران میں سے کوئی مدہر نہ ہواوراس نے کہا کہ تم سب آزاد ہو یا بیدو مید مربی ایجا ب جیج ہیں ہیں ہر دو کلام میں سے ہرا یک کے مفتضی کا نصف ثابت ہو گا چنانچہ ہرا یک میں سے نصف ہا یجا ب قطعی آ زاد ہوجائے گا اور باقی نصف ہرا یک کا مدبر بھی ہوگا اور تدبیر کا اعتبار تہائی میں ہے ہوگا اور اگر ایجا ب بحالت مرض واقع ہواتو سب تہائی مال ہے آزاد ہوں گے جس قدر آزاد ہو علیں جیسے ہم نے بیان کہا ہے اور اگران میں ہے ایک مدبر ہو اوراس نے کہا کہتم سب آزاو ہویاتم میں ہے ایک مدبر ہے تو بیسب کلام باطل ہے اس واسطے کہ قولہتم میں ہے ایک مدبر ہے لغوہی اورر ہاایجاباوّل و وایجاب نے حال دودن حال ہے ہیں شک کے ساتھا یجاب نہ ہوگا اورا کر کہا کہ ہرایک تم میں ہے آزاد ہے یا مد ہر ہے تو ہر دو کلام حق مد ہر میں باطل ہیں اور ہر دوغلام کے حق میں سیجے <sup>(۲)</sup> ہیں اس واسطے کہ اس نے ہر فر دیے حق میں ملیحد ہ ایجا ب کیاہے گویااس نے ہرایک کے واسطے کہا کہ تو آزاد ہے یامہ بر ہے ہیں مدبر کے حق میں باطل ہو گااور ہرایک غلام کے حق میں جیج ہو گالیں ہرکلام کے متقصا کا نصف ثابت ہوگالیں ہرا یک غلام میں سے نصف بایجا ب قطعی ثابت ہوگا اور نصف ہرا یک کا مدبر ہو جائے گا اور تدبیر کا اعتبار تہائی ہے ہوگا اور اگر قول ندکور مرض میں صا در ہواتو تہائی ہے سب آ زاد ہوں گے اور اس طرح حساب لگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہتم سب آزاد ہویا بید مربہ ہوار مدبراس کو کہا جومعروف مدبر ہے یا یہ ہے یا یہ ہے اور بل بیان کے مرگیا تو سب مدہر ہوجا نمیں گے اس واسطے کہ ہر دوایجاب میں سے النزام ہے اور دلالت سے بیہ بات ثابت ہوئی کہاس نے تدبیر کواختیار کیا ہے اور دلالت اس طرح ہے کہاس نے ٹانی و ٹالٹ کواڈل تدبیر پرعطف کیا ہے پس اختیار ثابت ہوااس واسطے کہ عطف نقصی مشارکت ہے درمیان معطوف علیہ کےایسے وصف میں جو بیان ہواہے اورصفت تدبیر میں مشارکت ٹابت نہ ہو گی الا الیں صورت میں کہ معطوف علیہ میں ایجاب میں اس کا تدبیر کا اختیار کرنا اعتبار کیا جائے اور اکر ان غلاموں میں کوئی مد برنہ ہولیں اس نے کہا کہتم سب آزاد ہویا بید بر ہے یا بیہ ہسب مد بر ہوجائیں گے اور اگر کہا کہتم سب آزاد ہویا پیدیر ہےاور میتو ایجاب اوّل ہاطل ہو گیا اور جس غلام کو تدبیر شامل ہے اور دوسرا جواس پرعطف ہے دونوں مدبر ہوجائے گے اور تیسرانن باتی رہے گااور وجہ بیہ ہے جوہم نے بیان کردی ہے اورا گراس نے کہا کہتم سب آزاد ہوا وربید ونوں مدبر میں حالا نکہان میں کوئی غلام پہلا مد ہر نہ تھا تو دونوں ایجا ب ٹابت ہوں گے پس ایجا ب اول سے ڈیژ ھار قبہ آزاد ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوہرے ایجاب سے ایک رقبہ کا مدہر ہونا ٹابت ہو گا مگر خاص آھیں دونوں کے حق میں جن کی طرف تدبیر کی نسبت کی ہے اور اس تدبير كااعتبارتهائي مال سے ہوگا بيشرح زيا دات عتابي ميں ہےاورا گراپيخ تين غلاموں ہے كہا كہتم آ زاد ہويا بياور بيدونوں مدبر ہیں تو ہرا بیجا ب<sup>(۳)</sup> کی تہائی<sup>ں ث</sup>ابت ہوگی اور بیعامہ مشائح کا قول ہے ہیں کلام اوّل سے ایک رقبہ کاعتق ثابت ہو گا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دومرے کلام سے تہائی عنق ٹابت ہوگا جو فقط اس کے واسطے ہوگا جس کی طرف اشار ہ کیا ہے لیں اس کے واسطے ووتہائی رقبہ کاعتق ثابت ہوگا اور تیسرے کلام ہے دوتہائی رقبہ کی تدبیر آتھیں دونوں کے واسطے جن کی طرف اشار ہ کیا ہے ثابت ہوگی لیں ان میں سے ہرایک کا تہائی حصہ مد برجھی ہوجائے گا بیکا فی میں ہے۔

اللہ تہائی میں ہے جو کچھ جس کے بڑتے ہیں بڑے اس قدر آزاد ہو گااور باتی کے واسطے سعایت کرے گاا۔

<sup>(</sup>۱) فیض اعمّاق،۱۱۔ (۲) تہائی میں ہے جو کچھ جس کے پڑتے ہیں بڑے اس قدر آزاد ہوگااور باتی کے واسطے سعایت کرے کابا۔ (۳) متقصائے مرا یجاب میں سے تہائی ٹابت ہوگی ۱۱۔

پی اگراس کا بچھاور مال ہوکہ جس کی تہائی ہے دو تہائی رقبہ نکاتا ہوتو ہرا کیہ میں ہے دو تہائی آزاد ہو جائے گی اور اپنی ایک تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر پچھاور مال نہ ہوتو وقت موت کے جس قدر مال اس کا تھااس کی ایک تہائی دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کا مل اور ایک رقبہ کی تھا بس اس کی تہائی یعنی پانچ نویں۔ (بجائے ساتویں نصے اس تو اس حصہ پنچے گا اور ہرا یک (بجائے ساتویں نصے اور نصف ساتویں حصے کے واسطے سعایت کرے گا اور مفرد اپنے تہائی کے واسطے سعایت کرے گا پس مجموعہ سہام وصیت پانچ ہوئے اور جملہ سہام سعایت دس ہوئے کہ تہائی ودو تہائی ٹھیک رہے پس تخ تج معتقم ہے شرح زیادات عمالی میں ہے۔

### استنیلاء کے بیان میں

استیلاء بہ ہے کہ باندی ایپے مولی مملوکہ تامہ ایپے مولی ہے بچہ جنی خواہ ایک وفت علوق تحقیقی ہویا تقدیری هیکذا قبل و الله تعالٰی اعلمہ بالصواب ۔ جب باندی ایپے مولٰی ہے بچہ جن تو وہ اس کی ام ولد ہو کئی ۔خواہ بچہ زندہ جنی یا مردہ یا ساقط ہو گیا ایسا کہ جس کی بوری خلقت ظاہر ہوگئے تھی یا بچھ خلقت جبکہ اقر ارکیا کہ بیمیر انطفہ ہےتو باندی کے ام ولد ہوجانے کے واسطے یہ بچہ بمنز لہ زندہ کامل الخلقت جننے کے ہےاورا گراہیا پیٹ ساقط ہوا کہ اس کی خلقت میں ہے کچھ ظاہر نہیں ہوا ہے مثلاً لوٹھڑ ایا تھکا خون کا یا مکڑا ساقط ہوااورمولی نے دعویٰ کیا کہ بیمبرے نطفہ سے ہے تو اس سے باندی اس کی ام ولدنہ ہوگی بیسراج وہاج میں ہے۔ام ولد کی نتا جائز نہیں ہے اور اس طرح ہراییا تصرف روانہیں ہے جس سے فق جو بسبب استیلا دیے باندی کے واسطے ثابت ہواہے باطل ہوتا جیسے ہبہوصد قہ ووصیت وربمن کوئی جائز نہیں ہےاور جوتصرف کہموجب بطلان حق مذکور نہ ہودہ جائز ہے جیسے اجارہ پر دینااور خدمت لینا اور کوئی کمائی کرانا اور کرایه پر چلانا اورخوداس ہے وطی کرنایا اتمتاع سکرناروا ہے اور اُجرت و کمائی وکرایہ مولی کا ہوگا اور ا کرنسی نے اس سے شبہ سے وطی کی تو اس کاعقر مولی کا ہوگا اور اگر مولی نے کسی ہے اس کا نکاح کر دیا تو مہر مولی کا ہوگا رہ بدائع میں ہے اور اگر ایک قاضی نے ام ولد کی تھے کے جواز کا تھم دے دیا تو قضاءً ٹافذ نہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پرموقو ف رہے گی اگر دوسرے قاضی نے اس کی قضا کو بحال رکھا تو نا فذہوگی اور اگر باطل کر دیا تو باطل ہوگئی بیدذ خیرہ میں ہے اور مولیٰ کو اختیار ہے کہ کسی ہے اس کا نکاح کردے تگر جب اس ہے ایک حیض ہے استبراء نہ کرائے تب تک نکاح کر دینائبیں جا ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر بدون استبراء کے اس کا نکاح کردیا بھروہ چھمہینہ ہے کم میں بچہ جن تویہ بچیمولی کا ہوگا اور نکاح فاسد ہے اور اگر چھمہینہ سے زیاوہ میں جن تو بچہ کا نسب شوہر سے ٹابت ہوا اور اگرمولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شوہر ہی سے ٹابت رہے گا اگرمولی کے دعویٰ کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا بیمسبوط میں ہے اور اگرمولی نے اس کا نکاح کر دیا اور تکاح سے اس کے بچیہوا تو بچہ بھی اپنی مال کے علم میں ہوگا کے مولی کواس کی نیج و ہبدور بن وغیرہ جائز نہیں ہے اور وہ کسی کے واسطے سعایت نہ کریں گا اور مولی کے مرنے پر اس کے کل مال سے آزاد ہوجائے گا ہاں مولیٰ کو اس ہے خدمت لینا اور اس کا اجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر پیجاڑ کی ہوتو مولیٰ کو اس ہے استمتاع جائز تبین ہے اور بیمسکدا جماعی ہے اور اگر نکاح فاسدوا قع ہوا ہوتو حق احکام میں بینکاح فاسد محق به نکاح جے کیا جائے گا۔

ا أمماع إلى على عاصل كرنا١١ـ

فتح القدريم ہے۔ اپنی باندی کا نکاح اپنے غلام ہے کردیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا پھرمولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب خاہم ہی خاہت نہ ہوگا بلکہ نسب غلام ہی خاہت ہوگا کیکن مولی کے اقرار کی وجہ ہے یہ بچہ آزاد ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور جب ام ولد کا مولی مراتو و ہ آزاد ہوجائے گی خواہ مولی نے اس کو کسی مرد ہے بیاہ دیا ہویا نہ بیا ہا ہواور نیز اس کا عتل تمام مال ہے معتبر ہوگا ہیں آزاد ہوجائے گی خواہ تہائی مال ہے ہم آمد ہوتی ہویا نہ ہوتی ہواور اس پرسعایت مولی کے وارث یا مولی کے قرض خواہ کسی کے واسطے کسی طرح واجب نہ ہوگی ہی عنا تیہ البیان میں ہا در بیا دکام ام ولد کے واسطے بہر حال خاہت ہوں گے خواہ مولی حقیقتا مرگیا یا حکما مرگیا با ہیں طور کہ مرتبہ ہواور دارالحرب میں چلا گیا اسی طرح اگر حربی امان لیکر دارالاسلام میں آیا اور یہاں کوئی باندی خریدی اور اس کوام ولد بنایا پھر دارالحرب کو چلا گیا پھر جہا دمیں قید ہواتو یہ باندی آزاد ہوجائے گی۔ یہ بدائع میں ہے۔

ام ولد كاعتق تبكر ار ملك تسكر مو گاجيسے عتق محارم:

جبام ولدمولی کے مرنے ہے آزاد ہوئی تواس وقت جو کھی ال اس کے پاس ہو و مولی کا ہوگا الآکد مولی نے اس کے واسط اس مال کی وصت کر دی ہو یہ بحرالرائق میں قاضی خان سے منقول ہے اور ام ولد کا عتق تبکرار ملک تسکر ہوگا ہے عقق کارم اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر ام ولد کو اس کے مولی نے آزاد کر دیا بھر وہ مرتہ ہو کر دارالحرب میں جلی گئ بھر قید ہو کر اُل اور مولی نے اس کوٹر یہ اتو بھرام ولد ہو گی بعنی اس کا ام ولد ہونا کو در کی اور اس طرح آگر ذی رحم محرم کا کی طور ہے ما لک ہواوروہ اس کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور اس طرح آگر ذی رحم محرم کا کی طور ہے ما لک ہواوروہ اس کی طرف ہے آزاد ہو گیا بھر وہ مرتہ ہو کر دارالحرب میں چلا گیا بھراس نے خریداتو آزاد ہو جائے گا اور اس طرح دوبارہ سہارہ بھی وفعہ وہ کے بین تھم ہو اور بہی تھم ام ولد میں ہے بی قادئی قاضی خان میں ہواوا گر نصرانی کی ام ولد مسلمان ہوگئ تو اس کی دولیت ہو کال دے گا بایں طور کہ اس کی دولی پر اسلام چیش کیا جائے گا لیس اگر اس نے افکار کیا تو قاضی اس باندی کو اس کی ولایت نے فکال دے گا بایں طور کہ اس کی مولی پر اسلام چیش کیا جائے گی اگر فر ق اس قدر ہے کہ بیوورت دوبارہ رقب نہ کی ام ولد رہے گی ہو تو عورت اپنے خال پر اس کیا امرائی مولی اور اس کی دوبارہ رقب نہ کی امرولار ہے گی اس کو کیا تو اور اگر اسلام پیش کرنے کے وقت نصرانی نہ کو اور اگر اس کا مولا سے نصرانی مرکن اس کا مولا سے نصرانی مرکن اس کی دوبارہ رہا ہو جائے گی دوبار اگر قاضی نے اس کی دوبارہ رہا تو تیہ کو مرکن اس کا مولا سے نصرانی مرکن ہو ہو ہو ہے گی ہوئے القدر میں ہو اور اگر قاضی نے اس پر قیمت و سے کا عمروں کی اندی کی عمروں صال کی ہواتو بچا کا مرف خاس مولا دیے ہوگا اور اگر ان کی کا مالک ہواتو بچا کا عمروں سے موالا میں ہو اور اگر بیا ہو ہو ہو کے گی ہوئے القدر میں ہو اور گی شرف خاس ہو اور کی کا مالک ہواتو بچا کا عمروں سے اور اگر تواضی ہو ہو اس کا بچسوا یہ کی کی کا مولد ہو جائے گی ہوئے القدر میں میں جو وہ اس کا بچسوا یہ کی کا مالک ہواتو بچا کا عمروں سے کو کو اس کا بی مولد ہو تو کے کی عمروں سے کا عمروں سے کا عمروں سے

اگر حاملہ باندی کی نسبت مولی نے افر ارکیا کہ اِس کا حمل مجھ سے ہے تو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی:

واضح رہے کہ ہمار نے زدیک اس کی ام ولد اس وقت ہے ہوجائے گی جب سے اس کا مالک ہوا ہے نہ اس وقت سے کہ

جب سے بچہ کا نطفہ قرار بایا ہے بینہرالفائق میں ہے اور اگر زنا ہے کسی باندی سے استبلاء کیا پھراس کا مالک ہوگیا تو استحسانا اس کی

ام ولد نہ ہوجائے گی اور یہ ہمار ہے ملائے ثلثہ کا قول ہے۔ یہ ذخیرہ میں ہے گر بچہ آزاد ہوجائے گا اور اس کی مال کے فروخت کا اس

کو اختیار ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر زید نے کہا کہ میں نے اس باندی سے نکات کیا اور یہ جھے سے بچہ جنی ہے اور یہ بات

لے تولدام ولد بنایا لعنی اس ہے وطی کی جس سے اس کے بچہوا۔

ا یعنی مدار جوت سل بیقول ہوگا کہ بیمیراند آنکہ بیونی ممل ہے ہے ہی خلاصه آنکہ ام ولد ہونا اقر ارجدید سے ہے ندا قر ارقدیم ہے۔ اور ان کی مدام ولد ہونا اقر ارجدید سے ہے ندا قر ارقدیم ہے۔ اور اور ان کی مدت کثیرز اند دو برس ہے۔ اور کا اگر مولی نے دعوی کیا تو اس کے اقر ار پر آزاد ہوجائے گانگرنس ٹابت نہوگا ۲ا۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ال کار کیا ہے کہ کار کیا ہیں اگر میں ہے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا ہیں اگر میرس ایک بی بطن ہے ا

اگر کسی باندی نے کسی مرد کو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اولا دہوئی پھر باندی کے ملنے اپنا استحقاق ثابت کیا تو مولی کے واسطے امن باندی کے ملنے

اوراولا د کی قیمت ملنے اور وطی کنندہ سے عقر ملنے کا حکم دیا جائے گا:

زیدنے بکر کی ام ولد کوعمر و سے خریدااور زید کواس کاعلم نہیں ہے پھر زید ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوا پھر بکرنے اس کا وگوئی کیااوراس کے واسطے تھم ہو گیا تو زید بکر کے واسطے بچہ کی قیمت بسبب دھو کے کے واجب ہوگی بیظہیر بید میں ہےاوراگر اپنے

ا ایک می دفعہ کے مل سے بیدا ہوئے ہوں اا۔ ع وقت انزال کے نکال کر باہر انزال کرتا ہے ا۔ سے کہ کی دوسرے کا ہاتھاس پڑہیں بیٹی سکتا ہے ا۔

ایسے غلام کی نسبت کہا کہ ہی<sup>ہ</sup> میرائڑ کا ہے کہالی عمر کا بیٹا ایسے تخص کے نہیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم کے نزویک اس کی طرف ہے آزاد ہو گیااور آیااس کی ماں اس کی ام ولد ہوگی یانہیں تو اصح بہ ہے کہا قراراس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقرار ہے بیسراج و ہاج میں ہے۔اگراپنے باپ کے تصرف وطی میں آئی ہوئی باندی ہے استیلاء کیا تو بچہ کا نسب اس سے ٹابت ہوگا بیقینہ میں ہے۔

اگر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی اوراس کے بچہ پیدا ہوااور باپ نے اس کا دعویٰ کیا تو باپ ہے اس کا نب عاب ہوگا اور بیب ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی خواہ بیٹے نے اس کی تصدیق کی ہو یا تکذیب کی ہوخواہ باپ نے شہر کیا ہو یا نہ کیا ہو یا سران و ہائے میں ہواور باپ اس وقت ہے اور اس باندی کی قیمت نہیں واجب ہوگی میں ہواور باپ اس وقت ہے اور اس استیلا دکے تھے ہوئی میں ہواور باپ اس وقت ہے اور اس استیلا دکے تھے ہوئی ملک میں ہواور باپ اس وقت ہے اہمیت دوئی کی نسب پسر کی ملک میں ہواور باپ اس وقت ہے اہمیت وکوئی ہی رکھتا ہو۔ چہ آگر بیٹے نے باندی وقت علوق سے تا وقت دعوئی نسب پسر کی ملک میں ہواور باپ اس وقت ہے اہمیت کر دیا چھرے کوئی تاہوں ہو گئی اور وقت تھے ہے جھر مینے ہے کم میں جنی پس باپ نے دعوئی کیا تو تھے نے ہوگا اور اس صورت میں کہ بیٹا اس کے دعوئی کی تقددیق کرے چیسے کوئی اجبی وکوئی کر ہے اور بیٹا تقدیم کی بان کی تعددیق کرے چیسے کوئی اجبی کو اہمیت دعوئی چرا تو اور پیٹا علام ہو چرا آزاد ہو گیا یا مجوئی ہو گئی اور وقت تو گئی ہو گئی اس کے دعوئی کیا تو تھے جہر ہے کہا نہ بان کی کا مالک نہ ہوگا اور اس جو گئی لی سے ہوگا کیا تو تھے جہر ہیں ہو گئی ایا تو سے جہر ہوئی کی نام دیا ہوگی گئی سے میا بانہ کی کا مالک نہ ہوگا اور بیب بچرا اس کے دہوئی کیا تو تھے جہر کی کیا تو تک کی کیا تو تو کی کی کا نب اس کے دعم کے موافق وہ اپنی تو تو گئی کیا اور اسٹی کی برلینی باندی کے موافق کے وقت وہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور استے کہا نا تھی ہو تعیا نا تھے جہر مہینے ہے تو قیا ما تہیں جی جو تھیا تھی ہو تو دہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور استے کہا تھی ہو تا تا قد کے وقت وہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور استے کہا تھی ہو تھیا ہو کہا تھی ہو تا تا تو تو کہ وہ لئے تا تو تو تو کا کہا تھی ہو تا اور استے کہا تھی دو تا ہو تا تھی ہو تا تھی ہو تا تو تو تا ما تہیں جی جو تا میں واسطے کہا تھی ہو تا تا تھی جو تو تو دو داریت تبیں ہے تو قیا ما تبین جی ہو تا اور اس کی دو ت وہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور اس کی دوت وہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور اس کی دوت وہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور اس کی دوت وہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور اس کی دوت وہ اہمیت تہیں رکھتا تھا اور اس کی دوت وہ اس کی دوت وہ ایک دوت وہ ایک ہو تو تو تو تا تو تو تا تو تا تو تو تا تو تو تا تو تو تا تو تات

اگر پسر نے اپنی ہاندی اپنے ہاپ کے نکاح میں دے دی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو ہاندی اس کی ام ولد نہ ہوجائے گی اور
ہاپ پر اس بچہ کی قیمت کچھ نہ ہوگی ہاں اس پر مہر واجب ہوگا اور بچہ آزاد ہوگا بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اوادانے اگر سکے
مد ہرویا ام ولد ہوکہ قیمت سے باپ کی ملک میں نتقل نہ ہوسکتی ہوتو باپ کا دعویٰ کرنا باطل ہوگا یہ کفایہ میں ہے اور وادانے اگر سکے
بوتے کی ہاندی سے وطی کی پھر اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت نہ ہوگا اگر ہاپ موجود ہوا اس واسطے کہ باپ کے ہوتے
ہوئے دادا کی ولایت منقطع ہے پھر جب باپ مرگیا اور س کے بعد دادانے دعویٰ کیا تو اس سے نسب ٹابت ہوگا اور اس کا دعویٰ
ہاپ موجود ہو مگر ایسا ہو کہ اس کی ولایت پچھ نہیں ہے جیسے غلام یا کا فرو مجنون وغیرہ ہوتو ولایت دادا کی ٹابت ہے پس اس کا دعویٰ
باپ موجود ہو مگر ایسا ہو کہ اس کی ولایت کو کہنیں ہے جیسے غلام یا کا فرو مجنون وغیرہ ہوتو ولایت دادا کی ٹابت ہے پس اس کا دعویٰ
نسب سیح ہوگا اور اگر باپ کی ولایت عود کیا مثلاً دادا کے دعویٰ سے پہلے وہ مسلمان ہوگیا یا آزاد کر دیا گیا یا افاقہ ہوگیا تو پھر دادا کا دعویٰ تبول نہ ہوگا اور اگر باپ مرتد ہواتو امام اعظم سے نز دیک اس کا دعویٰ نسب غلام سے موقو ف رہے گا پس اگر باپ مسلمان ہوگیا
تو دادا کا دعویٰ سیح نہ ہوا اور اگر مولی نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبارہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا
کا دعویٰ سیح ہوجائے گا اور اگر مولی نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبارہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا
کا دعویٰ سیح جموجائے گا اور اگر مولی نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبارہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا

بہب عیب یا خیار شرط یا فساد ہے کے اس کو واپس دی گئی اور وقت ہے جھے مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو دادا کا یاباب کا دعوہ کی خے نہ ہوگا اور ہاندی بقیمت اس کی ام ولد ہوگی مگر بچہ مفت آزاد ہوگا بی خاتیہ اللہ آئکہ بیٹا یا پوتا تقمد بی کر بے واس سے نسب خابت نہ ہوگا گا اور ہاندی بقیمت اس کی ام ولد ہوگی مگر بچہ مفت آزاد ہوگا بی خات البیان میں ہے۔ اور اگر اپنی بیوی یابا پ یا داداکی باندی سے وطی کی اور وہ بچہ جنی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب خابت نہ ہوگا مگر اس کے ذمہ سے حدز ناجہ ساقط کی جائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میر سے واسط اس کے مولی نے حلال کر دی تو نسب خابت نہ ہوگا الا آئکہ حلال کر دینوں باتوں کی نہ ہوگا الا آئکہ حلال کر دینوں باتوں کی تھر بی کی تو نسب خابت ہو جائے گا تھد بی کی تو نسب خابت ہوگا ورزنہیں اور اگر مولی نے تکذیب کی پھر بھی کی وقت اس باندی کا مالک ہوا تو نسب خابت ہو جائے گا

بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک با ندی دومر دوں میں مشترک ہولیں دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھرا <u>سکے بچہ پیدا</u>

ہوااورایک نے اِسکادعویٰ کیاتواس سےنسب ثابت ہوگااور پوری باندی اِسکی ام ولدہوجا لیگی:

اگرائی باندی خریدی جواس سے ایک بچہ جن ہے مع اس بچہ کے اور مع باندی کی ایک وختر کے جو کسی دوسرے مرد سے بیدا ہوئی ہے خریدی تو باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کو اس باندی کے فروخت کا اختیار ندر ہے گا ہاں اس کی وختر کو جو دوسرے مرد سے ہوئی تھی فروخت کر سکتا ہے اور اگر اس ام ولد کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا اور اس سے ایک بچہ جن تو اس کو اس بچہ کے فروخت کا بھی اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے ان سب کو آزاد کر دیا اور پھر بعد ان کے مرتد ہوجانے اور مقید کر کے لائے جانے کے ان کوخرید کیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک جیسے تھیں ویسے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری وختر اخیرہ کے جانے کے ان کوخرید کیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک جیسے تھیں ویسے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری وختر اخیرہ کے

لے بیمکا تبہ کی مرد کے نکاح میں نہیں ہے اا۔ دیمہ طاقہ ا

<sup>(</sup>۱) وطي بشبه واقع مولي ۱۱\_

فروخت کا مختار نہ ہوگا اور پہلی دختر کوفروخت کرسکتا ہے اور امام محکرؓ نے فر مایا کہ باندی کوئبیں فروخت کرسکتا ہے اور ہر دو دختر کو فروخت کرسکتا ہے بیظہیر میں ہےاورا گرایک باندی دومردوں میںمشترک ہوپس دونوں کی ملک میں وہ عاملہ ہوئی پھراس کے بچہ بیدا ہوا اور ایک نے اس کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ٹابت ہوگا اور پوری باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی یعنی نصف قیمت شریک کو تاوان دے دے گا خواہ بید ممکی تنگ حال ہو یا مالدار ہواور نصف عقر کا بھی ضامن ہوگا اور قیمت ولد میں پچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں کا ولد قرار دیا جائے گا اور باندی دونوں کی ام ولد ہوگی ایک روز ایک کی خدمت کرے گی اور دوسرے روز دوسرے کی اور کوئی شریک دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت میں ہے پچھ ضامن نہ ہوگا ہاں ہر ایک دوسرے کے داسطے نصف عقر کا ضامن ہوگا تو وہ قصاص ہوجائے گا یہ بدائع میں ہےاور ریہ بچہان دونوں میں سے ہرایک پسر کی کامل میراث پائے گا مگرید دونوں اس سے ایک باپ کی کامل میراث پائیں گے میہ ہدایہ میں ہے اور اگر اس باندی کوایک نے آزاد کر دیایا مرگیا تو بالا تفاق کل باندی آزاد ہو جائے گی اور اس پر سعایت بھی لازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پر امام اعظم کے نزدیک صان بھی لازم نہ ہوگی۔ بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک با ندی دو شخصوں میں مشترک ہے جس میں ہے ایک کا نواں حصہ ہے اور دوسر نے کا نو دسواں حصہ ہے پھروہ ایک بچہ جنی اور دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں کا پسر ہو گا اور ہرایک کا پوراپسر ہوگا پھر! گروہ مر گیا تو دونوں اس کے دار ث ہوں گےاس طرح کہ ہرایک کونصف میراث پدر ملے گی اور اگر اس نے کوئی جنابیت کی تو دونوں کی روگار برادری اس کے جرم کے جر مانہ کو نصف نصف ادا کرے گی اور اگر باندی نے جنایت کی تو دسویں حصہ کے مالک پر اور باقی والے پر باقی جر مانہ واجب ہوگا اور اسی طرح اس باندی کی ولاء بھی اسی حساب ہے دونوں کی ہوگی پیظہیر بیدی ہے۔اگر ایک باندی تین یا جاریا پانچ میں مشترک ہواوراس کے بچہ کا ان سب نے ساتھ ہی دعویٰ کیا تو اس کا نسب ان سب سے ثابت ہوگا اور باندی ان سب کی ام ولد ہوجائے گی۔ یہ ا مام اعظم کا قول ہے اگر چہان سب کے صف مختلف ہوں مثلاً ایک کا چھٹا حصہ اور دوسرے کا چوتھائی اور تیسرے کا تہائی اور باقی چوتھے کا ہوبہر حال اس کے بچہ کا نسب ان سب سے برابر ثابت ہوگا یعنی ہرایک کا پورا بیٹا ہوگا اور باندی میں ہے ہرایک کے حصہ کے قدر باندی اس کی ام ولد ہوگی اور متعدی بحصّہ شریک نہ ہوگی حتیٰ کہ اس کی خدمت و کمائی و حاصلات ان سب میں بفتر ران کے خصص کے ہرایک کو ملے گی میر بدائع میں ہے ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے اس کے دو بچدایک ہی پید (۱) ہے ہوئے (یعنی جڑواں ) کیں دونوں میں سے ایک نے بڑے کا لیعنی جو پہلے پیدا ہوا ہے دعویٰ کیاا ور دوسرے نے چھوٹے کا دعوی کیا تو دونوں بڑے کے مدعی ہوں گے اور اگر دونوں دو بطن سے پیدا ہوئے ( یعنی جڑواں نہ ہوئے ) تو بڑااس کے مدعی کا ہوگا اور باندی اسی کی ام ولد ہوجائے گی۔اوراس کا مدعی باندی کی نصف قیمت اور نصف عقرشر یک کوتاوان دے گا اور بچہ کی قیمت میں پھھتاواں نہ دے گا۔اس داسطے کہاس کا علوق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دوجھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدمی سے استحسانا ٹابت ہوگا مگروہ بچہ کی تمام قیمت کا شریک اوّل کے واسطے ضامن ہوگا بیعتا ہیہ میں ہے۔ اور اگر ایک باندی دومردوں میں شریک ہو پس ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہےاگرلڑ اہوتو وہ مجھ سے ہےاوراگرلڑ کی ہوتو مجھ سے نہیں ہےاور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہےاگر لزکی ہوتو وہ میرانطفہ ہےاوراگرلڑ کا ہوتو وہ مجھ ہے ہیں ہے۔ تو اس مسئلہ میں دوصور تیں میں اور آئکہ بیددونوں کلام ان دونوں کے

ل اولأبدلا بموجائے گاندوہ دے ندوہ 11

<sup>(</sup>۱) جوزابر ابوئ آگے پیچھے ۱۱\_

ساتھ ہی صادر ہوئے اور اس صورت میں اس بطن سے جو پیدا ہوا وہ ان دونوں کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہواور اگر کسی سے ان دونوں سے پہلے کلام صادر ہوا تو جو پیدا ہوا اور وہ اس کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہوبشر طیکہ ان دونوں کلاموں سے چھے مہیئے سے کم میں پیدا ہوا اور اگر کلام اوّل سے چھے مہیئے پر اور کلام ٹانی ہے چھے مہیئے ہے کم میں پیدا ہوا تو وہ دوسرے کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہوا ور اگر دونوں کلاموں سے چھے مہیئے پر پیدا ہوا تو اس کا نسب ان دونوں میں سے کس سے ثابت نہ ہوگا الّا آئکہ دعویٰ از سرنویا یا جائے یہ محیط میں ہے۔

ا گر دوشریکوں کیمملوکہ مشترک باندی دونوں کے مالک ہونے کے وقت سے چھے مہینے پر بچے جنی پس ایک شریک نے باندی کا دعویٰ کیا کہ بیمیری دختر ہے اور دوسرے شریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حال بیہ ہے کہ ہرایک نے جس کے نسب کا دعویٰ کیا ہےا بیا بچہاس کے بیدا ہوسکتا ہےاور دونوں کلام ساتھ ہی خارج ہوئے تو بچہ کی دعوت لی ہو گی اس واسطے کہ وہ باندی کی وعوت کے لیے اسبق ہے از راہ تقدیر ہدیں وجہ کہ بچہ کے نسب کی دعوت استیلاء دی ہے اور باندی کے نسب کا دعویٰ دعوت تحریر ہے اور دعوت استیلا دمنتند ہےاور دعویٰتح ریمنقنصر بقدرضر ورت ہوتا ہے ہیں بچہ کےنسب کا دعویٰمنتند ہوگا کیں اس کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اورنصف عقر دوسرے کے واسطے واجب ہو گا اور بیہ نہ ہوگا کہ چونکہ مدعی نسب کنیز نے اس کی تحریر کا دعو کی کیا ہے کہ بیہ میری دختر ہےلہٰذا بچہ کا مدعی تاوان سے بری ہوجائے اور اگر باندی دونوں کی مملوکہ ہونے کے وقت سے چیم مہینہ سے کم میں بچہ جنی تو ہرا یک شریک کا دعویٰ جیح ہوگا کیونکہ کسی کے دعویٰ کا کوئی مرج نہیں ہے اس واسطے کہ دونوں کی دعوت اس صورت میں دعویٰ مجتمریر ہے پس سی کودوسرے پر سبقت نہ ہوگی ہیں بچیکا نسب اس کے مدعی سے اور باندی کا نسب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا پھر مدعی ولد ا پیخشر یک کو بابت ولد کے پچھتاوان نہ دے گااوراس پراتفاق ہےاور باندی کے مدعی پر باندی کی بابت بھی امام اعظم کے نزویک پھتاوان نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس دعویٰ میں ایسا ہوا کہ گویا اس نے شریک کی ام ولد کوآ زاد کر دیا اورام ولد کی رقیت امام اعظمیّ کے نز دیک مجھمتقوم نہیں ہوئی ہے لیعنی قیمت وارہونے میں داخل نہیں ہےاور مدعی ولد پر بچھعقر واجب نہ ہوگا اورا کر باندی دونوں کی ملک میں آنے کے وقت سے چھے مہینہ پر ایک لڑکی جن پھر بیلزگی اپنے وقت پر ایک لڑکی جنی پھر دونوں میں سے ہرایک نے ایک ا کیالوکی کا دعویٰ کیا تو ہر دو دعویٰ سیح ہوں گے اور دختر اوّل کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اپنے شریک کے واسطے واجب ہو کی سکین اگر رہ باندی قبل ایسے دعویٰ کے واقع ہونے کے قتل کی گئی تو ایسی صورت میں اوّل دختر کا مدعی اپنے شریک کے واسطے اصل باندی بعنی دختر اول کی ماں کی بچھ قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نیز اس پر دختر اوّل کی بچھ قیمت جس کےنسب کا دعویٰ کرتا ہے واجب نہ ہو کی بیامام اعظم کا تول ہےاور دوسری دختر کے مدعی پراوّل کے واسطے تمام عقر واجب ہوگا۔اوراگر ہر دو کی مملو کہ ہونے سے چھ مہیے ہے کم میں اوکی جنی پھر میلا کی اپنے وفت پر ایک اور کی جنی اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دختر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور پہلی دختر کا دعویٰ نسب سیحے نہ ہوگا اس واسطے کہ دختر ووم کا دعویٰ نسب مدعی استبلا دہے ہیں بسبب استفلو کے مقدم ہےاور دعویٰ دختر اقرل دعویٰ تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا علوق ان دونوں کی ملک میں نہ تھا اور دوسری دختر کا مدعی اینے شریک کے واسطے دختر اوّل کی نصف قیمت اورنصف عقر کا شامن ہو گا اور دختر اوّل کے مدعی پرایپے شریک کے واسطے اس کی ماں کی بابت کچھ تاوان واجب نہ

ل دعویٰ تحریر بیہ کہ باندی پراس کے بچد کے نسب کا دعویٰ کیا حالا نکدا سے علوق اس کی ملک میں نہ تھا اور دعویٰ استیلاء آئکہ جس کے ولد ہونے کا مدی اس کا علوق ممکن ہے کہ باندی پراس کے بچد کے نسب کا دی اس کی ملک میں ہوا ہو والکلام المفصل نے باب نے نے النسب کی المجام الثالث ان شیعت قارجع مناک ۱۱۔ ع وختر اوّل کی ماں اور دوسری وختر کی نانی ۱۲۔ سے قولہ وختر اوّل کے واسطے اور نہ کہا کہ اس کے مدعی کے واسطے اس واسطے کہ وہ دختر آزاد ہے ۱۱۔

ہوگا جیسا کہ پہلی صورت ندکورہ بالا میں واجب ہوا تھا پیشر ہ تلخیص جامع کبیر میں ہے۔ ایک باندی دومر دول میں مشتر ک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ بیدا ہوئے ایک زندہ

اور دوسرامر ده .....:

-- زید دهمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے لیس خالد ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور خالد نے کہا کہتم دونوں نے میرے ساتھاں کا نکاح کردیا تھالیں ہر دوشریک میں ہےا یک نے مثلاً زید نے اس کی تصدیق کی اور عمرو نے کہا کہ ہیں بلکہ ہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف باندی ام ولدموقو فہر ہے گی اور وہ کسی کی خدمت نہ کرے گی اور باقی نصفف اس کی رقیق ہوگی جوتنزو یکے کامقر ہے لیعنی زید کی مگر خالد کواس باندی سے وطی حلال نہ ہو گی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف باندی کی بابت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت تہیں ہے اور نصف بچہ حصہ مقریع بعنی عمر و کا نصف حصہ دار آزاد ہو گا اور بانی نصف کے واسطے سعایت کرے گااور جومقر نکاح ہےاس کو خالد ہے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگااونہ و مقربع ہے تاوان لے سکتا ہے اور خالد پر اس کاعقر کامل دا جب ہوگا جوزید وعمر دونوں میںمشترک ہوگا لیںمقربیج تعنی عمرواس میں سے نصف عقر بطریق تمن لے لے گااور عقر نکاح بعنی زید باقی نصف کوبطریق مہر لے لے گا اور مقربتے ہے کہا جائے گا کہتو اس کواسی بہت ہے لے(۱) نے جس کا تو مدعی ہا دراگر خالدمر گیا تو با ندی مقر نکاح الیمی زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کرے کی اورا گرزیدوعمر و دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھاں کوفروخت کیا ہےتو خالدان دونوں کے واسطےاس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہاں اس کے عقر کا دونوں کے کیے ضامن ہے اور اگر باندی محبولہ ہو کہ اس کا مولی نہ معلوم ہوتا ہو پس خالد نے کہا کہتم دونوں نے اس کومیرے نکاح میں دیا ہے اور ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے تو باندی اس کی ام ولد ہو گی اور بچہ آزاد ہو گا اور خالد پر اِس کی ا قیمت واجب ہو کی اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہو گا اور آیا عقر کا ضامن ہو گایا نہیں سو کتاب میں اس کو ذکر نہیں فر مایا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضامن ہوگا اور بعض نے کہا کہ ہیں ضامن ہوگا اور خالد نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور زید وعمر و نے نتے کا دعویٰ کیااور باندی محبولہ ہے یازید وعمر و نے کہا کہ تونے اس کوغصب کرلیا ہے پس خالد نے کہا کہتم دونوں سیجے ہوتو باندی اس کی ام ولد ہو کی اور اس پر باندی و بچہدونوں کی قیمت واجب ہو گی اور اگر باندی نے ان سب کے قول کی تصدیق کی تو اس کے قول کی اس کے حق میں تقید لیق کی جائے گی چنانچہوہ رد کر کے زید وعمرو کی رقیق کر دی جائے گی اور اگر خالد نے خرید کا دعویٰ کیا اور جو باندی کا مولی ہے اس نے نکاح کر دینے کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت ہوگا مگر بچہ آزاد نہ ہوگا اور بیتم اس وفت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ باندی ای مقر کی ہےاور اگر بیمعلوم <sup>(۲)</sup> نہ ہوتو بچہ آزاد بھی ہوگا بیمجیط سرھسی میں ہے۔ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ اور دوسرامردہ پس دونوں میں سے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی تقی کی تو زندہ اور دوسرامر دہ پس دونوں میں ہے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی تفی کی تو زندہ بھی اس کے ساتھ لا زم ہوگا اور بعداس کے نفی نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر ہرایک نے مردہ سے نسب کا دعویٰ کیا یا ہر ایک نے ہر دو بچہ کا دعویٰ کیا تو دونوں کانسب ان دونوں سے ٹابت ہوگا بیمسبوط میں ہے۔اگر باندی زیدواس کے پسرواس کے پدران سب کے درمنیان مشترک ہو پھراس کے بچہ بیدا ہوا اور ان سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اولی ہے بینی اس سے نسب ثابت رکھا جائے گا ہے

ل اگرچهزیدوعمرومثلاً مدعی موں که بیرماری ہے"ا۔ (۱) بطورشن با لَع ہے ۱ا۔ (۲) اگر باندی مجبولہ ہواا۔

كتاب العتاق

ظہبر ریہ میں ہے۔

اگر با ندی زیداوراس کے پسر کے درمیان مشترک ہواوراس کے پچکاان دونوں نے دعویٰ کیاتو استحمانا زیداولی ہے اور زیداس کی نصف قیمت کا طامن ہوگا اور رہانصف عقر سوزیداس کے نصف عقر کا اپنے بسر کے واسطے اور پسراس کے نصف عقر کا زید کے واسطے ضامن ہوگا بس باہم قصاص کریں گے بیسراج وہاج میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک مسلمان ہواور دوسراازی ہو پس مشتر کہ باندی کے بچک کا دونوں نے ساتھ ہی دعویٰ کیا تو مسلمان اولی ہے اور بیاس وقت ہے کہ زی دعویٰ نسب سے پچھ پہلے مسلمان ندوہو گیا ہواوراگر زی مسلمان ہوگیا پھر باندی کے بچہ ہوا بھر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب خابت ہوگا اس واسطے کہ حالت میں دونوں بیساں ہیں اوراگر دعویٰ نسب درمیان مرتد وزی کے ہوتو بچے مرتد کا ہوگا اور ہرا یک دونوں عبی سے دوسرے کے لیے نصف عقر باندی کا ضامن ہوگا بی غایۃ البیان میں ہے۔ اوراگر ایبا جھڑ ادرمیان کتا بی اور کوی کے ہوتو گئی ہوتو کا فرآزاد میں ہوتو کا فرآزاد کی ہوتو کا فرآزاد کی ہوتو کا فرآزاد کی ہوتو کا اور کوی ہو بیسرائی وہائی ہوتو کا فرآزاد کی ہوتو کا فرآزاد کی ہوتو کا فرآزاد کوئی کیا ہوگا جو بی اوراگر دونوں میں ہوگا جو کی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہو وہ کی اوراگر دونوں میں سے کئی کا دعویٰ نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہوتی اولی ہوگا جو کئی ہو بیسرائی وہائی اولی ہوگا جو کئی ہو بیسرائی وہائی کوئی کیا ہوگا جو کی کی ہو بیسرائی وہائی کی اوراگر دونوں میں سے کسی کا دعویٰ نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہو وہی اوراگر دونوں میں سے کسی کا دعویٰ نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہوگا ہوگی کوئی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہوگی کیا جوئی کیا ہوگی کیا ہوگیا ہوگی کیا ہوگیا گیا ہوگی کیا گیا کیا کوئی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی

یں ہے۔ اگرزید سے کوئی باندی بچہ جن بھرزید نے اور عمرو نے مل کراس کوخرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہوجا لیگی:

امام گر سے روایت ہے کہ دومردوں نے ایک کی زوجتریدی لیخی زیدو محرودون نے زید کی زوجکو جو خالد کی باندی ہے خالد ہے خرید (ا) کیا گھرایک مہینہ کے بعداس کے بچے بیدا ہوتو شوہر ہے اس کا نسب بناست ہوگا اور وہ بچے کی بچھ قیمت کا ضامن نہ ہو گا۔ اورا گردو بھا کیوں نے ایک حاملہ باندی خرید کی پس اس کے بچے بیدا ہوا گھرا یک نے اس کا دعوی نسب کیا تو اس پر بچے کی نصف قیمت تا وان لازم ہوگی اور نیہ بچے بسب تر ابت کے اپنے بچا کی طرف ہے آزاد نہ ہو جائے گا اس واسطے کہ دعوی نسب مقدم ہو چکا ہوگئ نسب مقدم ہو چکا ہوگئ نہ بھرانیہ نہ بیاب مقدم ہو چکا ہوگئ نہ بھائی ہوگئ نہ بھائی بھرانیہ بیاب مقدم ہو چکا اس کو خرید کی اور زیداس کی نصف تیمت کا عمرو کے واسطے ضامی ہوگا خواہ خوشحال ہو یا نشکدست ہو۔ اس کو خرید کیا تو وہ وہ نیدی ام ولد ہو جائے گی اور زیداس کی نصف قیمت کا عمرو کے واسطے ضامی ہوگا خواہ خوشحال ہو یا نشکدست ہو۔ اس کو خرید کیا ہو اس نے اس کو میراث میں بایا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر باندی کے ساتھواس کا بچے بھی میراث میں بایا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر باندی کے ساتھواس کا بچے بھی میراث میں بایا جو زید کا لیہ ہوتا ہوتو وہ اسے گا اور اس کو جہ بھی میراث میں ہوتو حصد زیداس ولد میں ہے آزاد ہو جائے گا اور حصد عمروز کیا ہم وہ کہ ہوتا ہے تو یہ بہی تھم ہو کہ واسطے سعایت کر سے گا اور اس کی طور وہ کو کی میراث میں میراث میں ہوتو جو اسطے میات کو ایک ہوتا ہو کہ جو اس کو اس کا بیاب ہے یا نہ معلوم ہوزید عمروکی مشتر کہ باندی خالد سے بچہ جی لیہی خالد نے زید ہے اس کا حصد ہاندی ور یہ جو الکا کہ ذرید میالہ انہی کا دور ہوا ہے آزاد کرد ہے بر بنا نے تول امام اعظم ہے ہو میں کھا ہے۔ کیا حالا کہ ذرید میالہ اس کے خواہ شرکے کیا حالا کہ دید ہو اسطے میات کی دھے میں اختیار سے جا ہو کہ کیا حالا کہ دید کیا دار ہو جائے کی وہ میں میں اختیار سے جائے کی کا ضامن ہوگا اور عمروکو بچہ کی با بت اپنے حصد میں اختیار سے جائے کی خواہ شرکے کی بی تا نے تول کیا مام اعظم ہے ہو میں کھر کے حصد ہا نہ کی کا ضام ن میات کے تول کیا مام اعظم ہے ہیں کہ کیا کہ کو کی بات کے خواہ شرکے کیا کہ کی کیا ہو کہ کیا کہ کی کو کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کی کیا

<sup>۔</sup> یہ پچہ بعنی میتو دوسرے بھائی کا بھتیجا ہوا پھر کیونکر آزاد نہ ہوا بلکہ نصف قیت لازم آئی تو جواب دیا کہ قرابت سے پہلے ایک بھائی نے اس کا دعویٰ کیا اور نصف قیمت اس پرلازم ہوئی تب وہ بوجہ دعویٰ کے اس کا بیٹا ہوا تب بھائی کا بھتیجا ہوا پس اب آزاد ہوگا ولیکن بے فائدہ ہے کیونکہ نصف قیمت دے چکا اور قرابت سابقہ فلا برئیس ہے تا کہ دعویٰ ہے پہلے آزاد ہوفاقہم ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) يس نكاح نوف كميا ۱۲ ا

ا یک با ندی دومردوں میں مشترک ہے دونوں نے اپنی صحت میں کہا کہ بیر با ندی ہم میں ہے ایک کی ام ولد ہے پھر دونوں میں سے ایک مرگیا تو زندہ کو تھم دیا جائے گا کہ تو بیان کراور مردہ کے وارثوں کو بیتھم نہ دیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ بیمیری ام ولد ہے تو و داتی کی ام ولد کر دی جائے گی اور اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور پچھ عقر کا ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ بعد ملک کے اس کے ساتھ وطی کا اس نے اقر ارتہیں کیا ہے ہیں اختال ہے کہ شاید قبل ملک کے بذریعہ نکاح کے اس سے اولا دہوئی ہواور اگر اس نے کہا کہ بیمیت کی ام دلد ہے تو آزاد ہوجائے گی خواہ وار ثانِ میت اس کے قول کی تصدیق کریں یا نہ کریں اور اس پر زندہ کے واسطے سعایت لازم نہ ہوگی اور نہ وار ثانِ میت کے واسطے سعایت کرے گی۔اورا گرینے کلام دونوں سے حالت مرض میں صادر ہوا اور وار ٹانِ میّت نے کہا کہ ہمارےمورث نے بچھ کومرادلیا تھا تو اس کی ساعت نہ ہوگی اورا گرمیّت کے وارثوں نے کہا کہ ہمارے مورث نے اپنے آپ کومرادلیا تھا مگرہم اس کی تقید بی تہیں کرتے ہیں تو شریک زندہ کے واسطے اس باندی کی نصف قیمت ترکہ میت میں واجب ہوگی اور باندی اس کے تہائی کال ہے آزاد ہوجائے کی بیکافی میں ہے۔

اگر دوشریکوں کی ملک میں باندی مشتر کہ بچہ جنی اور ہرایک نے اقرار کیا کہ ہم میں ہے ایک کا یہ بچہ ہے بعنی ایک کا نطفہ ے پھر دونوں میں سے ایک مرگیا تو بچہ آزاد ہوگا اور بیان کرنازندہ شریک پر ہے پس اگراس نے کہا کہ بیمبر ابچہ ہے تو اس سے نب ثا بت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی نصف قیمت ونصف عقر کا شریک کے واسطے ضامن ہوگا اور اس میں سجت ومرض کیساں ہے ہیں اگر اس نے صحت میں کہا کہ رہیم ہے شریک کا ولد ہے تو اس بچہ کا نسب ان دونوں میں ہے تسی ہے ی بت نه بوگا اور بچه مفت آ زاد بوجائے گا اور ای طرح با ندی بھی مفت آ زاد ہو جائے گی اور اگریے تول ان دونوں کی طرف سے شریک میت کے مرض میں واقع ہوا ہو پس وارثوں کی ام ولد ہے تو باندی و بچہ دونوں آزاد ہوجا ئیں گے اور صان وسعایت بچھ نہ ہو کی اورا گروارثوں نے کہا کہ ہمارےمورث نے اقرار کیا کہ بیمیراولد ہے مگر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو باندی اور بچہ دونوں آزاد ہوجائے گے اور وارثوں پر واجب ہوگا کہ میت کے ترکہ ہے باندی کی نصف قیمت ونصف عقر شریک زندہ کو تاوان ویں اور باندی مذکورہ پر جوام ولدمیّت ہوکر آزاد ہوگئی ہے کسی کے واسطے سعایت واجب نہ ہوگی آور بچہ کا نسب شریک میّت سے استحسانا ثانا بت بوكا بيميط سرحسي مين لكها ب-والله تعالى اعلم بالصواب

لے تبانی مین کار کے دیکھا جائے گا اگر اس قدر ہو کہ باندی اس کی تہائی ہو سکتی ہے تو کل بغیر سعایت آزاد ہوئی اور اگرکل نہ نکلی تو بھڈر تہائی کے منہا کر کے باقی دارز ان کو کمائی کر کے اوا کرے کیکن وہ آزاد ہوگی ا۔

# 歌歌 ごり 1 という 教教学

اِس میں بار ہ ابواب ہیں

قال المترجم اوربعض سنح میں بیجھی مذکور ہے کہ ظالموں کے تتم دلانے اورمستحلف (۱) کی نیت کے سوائے حالف کے تتم کھا جانے کے بیان میں۔قال المترجم بمین قسم ایمان جمع بمین ۔ حلف قسم ۔ حالف قسم کھانے والاستخلف قسم لینے والا یحلیف قسم دلانا محلوف جس کوشم دلائی ہے تعلیق میں کہ اگر ایسا ہوتو آزاد ہے اور تنجیر بید کہ واللہ میں تھجے ماروں گا کہ و ہ کسی امر پر معلق تہیں ہے اور جزاء جوسم پرقرار دی ہے درصور تیکہ جھوٹی ہو جائے حث قشم میں جھوٹا ہو جانا مثلاً کہا کہ و اللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر کھایا تو حانث ہوگیا۔ برشم کو پورا کرنا مثلاً مثال مذکور میں گوشت تا موت نہ کھایا تو بار ہوا فاحفظ الجملة ولترجع الى ترجمة الكتاب شرع میں بمین ایسے عقد سے عبارت ہے کہاں کے ہاتھ حالف کاعزم کسی فعل کے کرنے یانہ کرنے پرقوی ہوجائے۔ یہ کفایہ میں ہے۔ اس کی دونسمیں ہیں ایک قسم القد تعالیٰ یا اس کی صفات کے ساتھ دوم قسم بغیر اللّٰد تعالیٰ و بغیر صفات القد تعالیٰ اور و ہ اس طور پے کہ جزاء کوئسی شرط پر معلق کرے بیکا فی میں ہے۔

پھرواضح ہوکہ جوشم بغیرالند تعالی ہواس میں دونشمیں ہیں ایک بیر کہ اپنے باپ و دا داوغیرہ یاا نبیا علیہم السلام یا ملا نکہ میہم السلام یا نماز اور روز ه یادیگرشرا تع اسلام یا کعبه وحرم و زمزم وغیره ایسی چیزوں کے ساتھ ہوتو اُن میں ہے کسی کی سم کھانا جائز نہیں ہے۔دوم آنکہ شرِط وجزاء کےطور پر ہواور میسم مشتم بدونوع ہے ایک یمین بقرب دوم یمین بغیر قرب پس یمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ آگر میں ایسا کروں تو مجھ پرروز ہ یا نماز واجب ہے یا جج یا عمر ہ یا ہدی یاعتق رقبہ یا صدقہ یامتل اس کے واجب ہے اور میمن بغیر قرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر ایسا کروں تو میری بیوی پر طلاق یا میر اغلام آزاد ہے یہ بدالع میں ہے۔

شرطِ صاح ہے مراد:

و قسم بالتد تعالی کارکن میہ ہے کہ التد تعالی کا نام یاک ذکر کرے یا جس صفت ہے مسم کھائی ہے وہ صفت قسم میں ذکر کرے اورسم کے بغیراللد تعالی کارکن میہ ہے کہ شرط صالح وجزائے صالح بیان کرے میکانی میں ہے اور شرط صالح سے میراد ہے کہ بالفعل معددم ہو مگراس کے وجود کا اختال وخطر ہوا ورجز ائے صالح ہے بیمراد ہے کہ شرط پانی جانے پراس کا پایا جانا بھینی ہویا بکمان غالب پانی جائے اور اس کی صورت میہ ہے کہ جزامضاف ملک ہویا بسبب ملک ہواور میشرط ہے کہ جزاالیں چیز ہو کہ اس کے ساتھ تسم کھائی

لى جزااليى چيزمقرركرے جس سے قربت البي حاصل ہوتی ہے بنظر و اب تعل من ميث الاصل ال

<sup>(</sup>۱) کینی سم لینے والے نے جس ظاہری امر پر شم دلائی ہے شم کھانے والا الاء یمین اس کے سوائے کچھاور نیت کر کے شم کھا گیا ۱۲۔

جاتی ہوتیٰ کہاگرایسی نہ ہوگی تو میشم نہ ہوگی چنانچہاگر کہا کہاگر میں ایسا کروں تو زیدمیراوکیل ہے یامیراغلام ماذون التجارت ہے تو وکالت یا اذن تنجارت کوجز اقر ار دے کرتشم کھانے سے تشم نہ ہوگی ایسا ہی امام خواہرزاد ہ نے ذکرفر مایا ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر م

یں ہے۔ قشم بالندتعالیٰ کےشرائط بہت ہیں از انجملہ قشم کھانے والا عاقل و بالغ ہو پس مجنوں کی قشم نہیں صحیح ہےاور طفل کی قشم بھی نہیں صحیح ہےاگر چہ عاقل ہو۔از انجملہ بیہ کہ مسلمان ہو ہیں کا فر کی قشم نہیں صحیح ہے چنانچدا گر کا فرنے قشم کھائی پھروہ مسلمان ہو گیا اور حانث ہوا تو ہماریے نز دیک اس پر کفارہ وا جب نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

جس بات برسم کھائی ہے اس کی شرا لط میں سے بیہ ہے کہ وقت سم کے اس کا وجود متصور ہوسکتا ہو:

مرتد ہونے سے تتم باطل ہو جاتی ہے بھراگراس کے بعد وہ مسلمان ہوا توقتم کا حکم اس کولا زم نہ ہوگا بیا ختیارشرح مختار میں ہےاورآ زاد ہونا شرطنہیں ہے ہیںمملوک کی تتم ہے مگر جانث ہونے سے اس پر فی الحال کفارہ بمال لا زم نہ ہوگا اس واسطے اس کی کچھ ملک تہیں ہے ہاں اس پرروز دن ہے کفارہ واجب ہوگا مگرمولیٰ کواختیار ہے کہاس کوروز ہ رکھنے ہے منع کرےاورای طرح برا بسے روز ہ ہے منع کرسکتا ہے جس کے سبب و جوب کا منباشر غلام ہوجیسے نذر کے روز ہے اورا گرمولی نے اس غلام کوبل اس کے کہ وہ روز سے کفارہ ادا کرے آزاد کر دیا تو اس پر مال ہے کفارہ دیناواجب ہوگااور نیز ہمارے نز دیک بطوع معنو خود ہوناقتم کے واسطے شرط نہیں ہے ایس حس پرفتم کھانے کے واسطے اکراہ و زبردتی کی گئی ہواس کی فتم بیچے ہے اور اسی طرح جدوعمہ بھی ہمارے نز دیک شرطنبیں ہے پس جس نے ہزل ہے قتم کھائی یا خطا ہے اس کی قتم سیجے ہوجائے گی اور جس بایت پرقسم کھائی ہے اس کی شرا لط میں ہے یہ ہے کہ وقت قشم کے اس کا وجودمتصور ہوسکتا ہواور بیرانعقادشم کی شرط ہے پس جو حقیقة مسحیل الوجود ہواس پرنسم منعقد نہ ہو گی اورا گرمتصورااو جود ہونے کے بعدالیں حالت ہوگئی کہ وہ صحیل الوجود ہو گیا توقشم یا قی ندر ہے گی اور بیامام اعظم وامام محمد کا قول ہےاور جوامر کہ هیقة مسحیل الوجود تہیں ہے مگر عادت کی راہ ہے مسحیل الوجود ہے تو ہمارےاصحاب ثلثہ نے فر مایا کہ متصور الوجود شرط نہیں ہے چنانچہ جوامر عادت کی راہ ہے سحیل الوجود ہے مگر حقیقت میں مسحیل الوجود نہیں ہے اس پرفشم منعقد ہو جائے کی اور نفس ر لن میں بیشرط ہے کہاشتناء ہے خالی ہومثلٰ ایسے الفاظ نہ ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اور الّا ان شاء اللہ تعالیٰ اور الا آنكه بحصاس كے سوائے اور امر ظاہر ہوكہ قريب بمصلحت ہواور الا آنكه ميرى رائے ميں اس كے سوائے ووسرا امرآئے يا اس کے سوائے دوسراامر بھے بیندیا یوں کہا کہا گر مجھے اللہ تعالیٰ مدودے یا اللہ تعالیٰ مجھ پر آسان کرے یا کہا کہ بمعونت الہی یا تیسیر الہی یا مثیل اس کے چنانچہ اگران میں ہے کوئی لفظ اس نے تشم سے ملا کر کہا تو قشم منعقد نہ ہوگی اور اگر جدا کر کے کہا تو قشم منعقد ہوگی اور قسم بغیراللّٰہ کیصورت میں بعنی جملہ شرطیہ کی صورت میں قسم کھانے والے میں جوشر ط جواز طلاق وعمّاق کی ہے وہی سب ان وونوں کے ساتھ سم منعقد ہونے کی شرط ہے اور جونہیں ہے وہ نہیں ہے اور محلوف علیہ لیعنی جس پرفشم کھائی ہے اس میں بیشرط ہے کہ ایساا مرہو که زمانه آئنده میں ہوپس جوامرموجود ہے اس کی اس پرتشم نہ ہوگی بلکہ بیخیر ہوگی چنانچے اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر آسان

لے قال المتر تم جہاں فقہ میں عاقل شرط ہے وہاں پیمراد ہے کہ وہ اس عقد کے تھم کو جانتا ہوا ورمعنی عام بیعنی فقط دانائی وسمجھ نہیں مراد ہے تا۔ ع بطوع خود بغیر زبردتی کے جد جوقصد اُہو ہزل جوشتصول ہو سخیل الوجو دلیعن جس کا پایا جانا حقیقۂ محال ہو۔ متصور الوجو دجس کا تضور ممکن ہواگر چہ عادت کی راہ ہے نہ پایا جائے 11۔

ہارےاو پر ہوتو طلاق میں الحال واقع ہو جائے گی اور جس کی طلاق باعماق کی شم کھائی ہے اس میں بیشرط ہے کہ ملک قائم ہونا اضافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہواورنفس رکن میں وہی شرط ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شم کھانے میں مذکور ہوئی ہے اوراگرید لفظ بھی زیادہ کیا اگر اللہ تعالیٰ میری مدوفر مائے یا بمعونت آلہی پس اگر اس لفظ سے استثناء کی نیت ہوتو فیمابینہ و بین اللہ تعالیٰ استثناء کنندہ ہوگا مگر قضاءاس کے بعنی تعلق نہ ہوگی بلکہ تبحیر ہوجائے گی ریہ بدائع میں ہے۔

القد تعالیٰ کے ساتھ جو تنم ہوتی ہے وہ تین نوع کی ہے غموس ولغود منعقدہ پس بمین عموس الیں قسم ہے کہ کسی جیز کی اثبات یا تفی برز مانہ حال یا ماضی بیا ماضی بیرعمداً دروغ کے ساتھ ہوئے اور الیم قشم کھانے والا آ دمی سخت گنہگار ہوتا ہے اس کو حیا ہے کہ تو بہ و امتغفار کرےاوراس پر کفارہ نہیں ہوتا ہےاور قسم لغوبیہ ہے کہ کسی چیز پر زیانہ ماضی یا حال میں قسم کھائے در حالیکہ اس کا گمان ہو کہ بات یوں ہی ہے جیسے کہتا ہے حالا نکہ امراس کے برخلاف ہومثلا کہے کہ واللہ میں نے ایسا کیا ہے حالا نکہ اس نے دروا فع نہیں کیا ہے اس کی یاد میں یوں ہی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے یا کہا کہ واللہ میں نے ایسانہیں کیا ہے حالانکہ اس نے ایسا کیا ہے مگر اس کا گمان یوں ہی ہے میں نے نہیں کیا ہے یا دور ہے ایک سخص کو د مکھے کر گمان کیا کہ وہ زید ہی ہے پس کہا کہ والقدوہ زید ہے حالا تکہ وہ عمر وتھا یا کسی اور کود مکھے کر کہاواللہ وہ کواہے در حالیکہ اس کے گمان میں وہ کوا ہے لیکن درووا تھے وہ چیل تھی تو الیم قسم میں امید ہے کہ مسم کھانے والا ماخوذ نه ہواورسم زمانہ ماضی میں اگر بدوں قصد ہوتو ہمار ہے نز دیک دنیاو آخرت میں اس کا کیچھٹم نہیں ہے یعنی لغو ہے اورتشم منعقدہ یہ ہے کہ زیانہ ستقبل میں کسی تعل کے کرنے یانہ کرنے تشم کھائے اوراس کا حکم بیہ ہے کہا گرحانث ہوا تو اس پر کفارہ لا زم ہوگا بیکا فی میں ہے۔ پھرسم منعقدہ باعتبار و جوب حفظ کے حیار طرح کی ہوتی ہے لیعنی واجب ہے حفاظت کرے اور ٹوٹنے نہ یائے یا تو ژ دینامسخب یا دا جب ہوپس ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس میں پورا کرنا واجب ہے اور اس کی بیصورت ہے جب قسم منعقد ایسے فعل کے کرنے پر ہوجوطاعت البی ہے کہاں کے ساتھ مامور ہے یا ایسے فعل کے نہ کرنے پر جومعصیت ہے کہ جس کے نہ کرنے پر ما مور ہےتو حفاظت میم واجب ہے کہ بیامراس پرقبل متم کے فرض تھااور تیم سے زیادہ تا کید ہوگئے۔ دوم آئکہاں کی حفاظت جائز نہیں ہے اور اس کی بیصورت ہے کیزک طاعت یا فعل معصیت پر شم کھائی لینی طاعت نہ کرے گا اور معصیت کرے گا تو اس کوتو ڑ دے اور کفارہ ادا کر ہے اور تیسری تسم میرکہ اس کی حفاظت کرنے و نہ کرنے دونوں میں مختار ہے مگرفتم کا تو ڑ دینا حفاظت کرنے سے اچھا ہے تو اس میں تو ز دینامستحب ہے اور چہارم آنکہ اس میں پورا کرنا یا تو ز دینامساوی ہے پس دونوں با توں میں مختار ہو گا اورالی قسم کی حفاظت اولی ہے بیمبسوط شمس الائمہسر حسی میں ہے۔

علماء کے نز دیک مکروہ نہیں ہےاس واسطے کہاں سے وثیقہ بعود حاصل نہیں ہوتا ہے خصوصاً ہمارے زمانہ میں بیرکا فی میں ہے۔

نىرك : كى

اِن صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی

قشم ہوتی ہے بنام اللہ تعالی یا اللہ تعالی کے دوسرے نامائے پاک میں سے کسی نام کے ساتھ جیسے رحمن یارجیم اور اللہ تعالی کے سب نام پاک اس امر میں ہرا ہر ہیں خواہ لوگوں میں اس نام سے شم کا رواج ہو یا نہ ہواور بھی ہمارے اصحاب کا ظاہر نہ ہب ہواور بھی حجے ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ہے کسی صفت ہے جس کے ساتھ شم کھانے کا لوگوں میں رواج ہو جیسے غرقا اللہ و جلال اللہ و کبریاء اللہ اور یہ مشاکح ماوراء النہر کا مختار ہے کذائی اوراضح سے ہے کہ ذکر صفات میں اعتبار رواج کا ہے بیشرح نقابیہ برجندی میں ہے۔ اگر کہا کہ شم میرے رہ کی یا کہا کہ شم رہ العرش کی یافتم رہ العالمین کی تو حالف ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے اوراگر کہا کہ شم حق کی میں ایسانہ کروں گا تو قشم ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔ اوراگر کہا کہ شم حق کی میں ایسانہ کروں گا تو قشم ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

اكركها:وقوة الله وارادته و مشية و مجته و كلامه تو عالف موكا:

ا گرکہا کہ تہم اللہ میں ایسانہ کروں گانو تول مختار میں میشم نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اس نے قتم کی نبیت کی ہو بیوقاوی

غیا ثیہ میں ہے۔

فتاوی علمگیری ..... طد ( ۱۹۵ کی کتاب الایمان

و بعد الله تعالی تسر ہمزہ دمن الله و من بهید قاعدہ بہرشهر کات واعرابات ثلث یہی علم رکھتے ہیں۔ یظہیر بیاس ہے۔

اگر کہا کہ ومیثاق اللّاق مسم ہوگی میکا فی میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ مجھ پریمن اللّہ ہے یا کہا کہ مجھ پر میثاق اللہ ہے تو بھی تتم ہوگی بیا بینیاح میں ہےاورا گرکہا کہالطالب والغالب لا افعل کذاتو میسم ہے مگر بیرواج اہل بغدار کا ہے بیمحیط میں ہے اور اگرعر بی زبان میں کہا کہ باللہ لاافعل کذا یعنی لفظ اللہ کے آخر ہائے ہوزکوسائن کیا یا نصب دیا یا رفع دیا دیا توقشم ہوگی حالانکہ ٔ اعراب بلسرہ پوجہ جرکے چاہیے تھا اور اگر کہا کہ اللہ افعلن گذا اور ہائے ہوز کوساکن کیا یا نصب دیا تو نیمین نہ ہوگی کیونکہ حرف قسم کوئی تہیں ہے لیکن اگراعراب جری دیے توقعم ہوگی اس واسطے کہ کسرہ مفتضی ہے کہ سابق میں کوئی حرف جارہے اور وہ حرف قتم ہے اورا گرکہا کہ بلہ لاافعل کذا تو مشارم نے فرمایا کوسم نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے نام خدا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اگر اس کو کسر د کا **اعراب دیااورسم کا قصد کیاتو سم ہو کی بیفتاوی قاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہال**ندالند تو قسم ہے بیعتا ہیے میں ہے۔

اکربراءت کی مسم کھائی بعنی کہا کہ میں کعبہ سے بری ہوں اگر میں ایبا کروں تو قسم ہو گی:

اگرکہا کہ القدنوفشم ہوگی اورا جناس میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ واللہ ان دخلت الداریعنی والقدا کر میں وار میں داخل ہوا توقشم **بوگی بیرمحیط میں ہےاوراگر کہا کہ میں مجوں ہے بدتر ہوں اگر ایساگر وں تو بیسم ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ میں شریک یہودیا شریک** ' کفار ہوں اگرابیا کروں تو بھی قسم ہوگی بیخلاصہ میں ہے۔اما م محدؓ ہے مردی ہے کہا گر کہا کہ میں نے ابلاء کیا یا میں نے عزم کیا کہ ایبانہ کروں گاتو میسم ہے بیالیناح میں ہے تجرید میں ہے کہ امام محمدٌ نے فرمایا کہ اگر شرطیہ این بات کہی جس کے ساتھ مسم ہیں کھائی **جاتی** ہے مثلاً کہا کہ اگر میں کھڑا ہوایا میں میٹھا تو تو طالقہ ہے توقشم ہو گی بیرخلاصہ میں ہے۔جس نے سوائے خدائے تعالیٰ کے دومرے کی تسم کھائی وہ حالف نہ ہوگا چنانچہ اگر نبی علیہ السلام یا تعبہ کی قشم کھائی توقشم کھانے والا نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے لیکن اگر اس نے برأت کی سم کھائی یعنی کہا کہ میں کعبہ ہے بری ہوں اگر میں ایبا کروں توقسم ہوگی بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔امام محمدٌ نے اصل **میں فرمایا کہ اگر کہا کہ والقرآن بواونشم نوقشم نہ ہوگی اس کوا مام محرٌ نے مطلقا ذکر کیا ہے اور اس کے معنی میہ بیں کہ قرآن کی قسم کھانا** متعارف تہیں ہے ہیں ایسا ہوگیا کہ وعلم اللہ اور بعض مشایخ نے فر مایا ہے کہ بیان کے زمانہ کاعرف ہے اور ہمارے زمانہ میں بیسم ہو کی اورہم اس کو لیتے ہیں اور ایبا ہی حکم کرتے ہیں اور یہی اعتقاد کرتے ہیں اور اس پر ہمارا عمّاد ہے اور محمد بن مقاتل رازی ٓ نے فرمایا که اگر قرآن کی تشم کھائی توقشم ہوگی اور اس کی ہمارے جمور مشائخ نے لیا ہے مضمرات میں ہے اور اکر یوں کہا کہ میں بری از بی ا یا قرآن ہوں تو میسم ہوگی ریکا فی میں ہے شیخ عبدالکریم بن محرؓ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ میں شفاعت ہے بری ہوں اگر الیا کرد ل تو فرمایا کہ میشم ہوگی اوران کے سوائے دوسروں نے کہا کہ میشم نیہوگی اور یہی جیج ہے بیٹہیر بییں ہے اورا کر کہا کہ میں نے ایسا کیاتو میں بری ہوں قرآن یا قبلہ یا نمازیاروز ورمضان سے توبیسب سم ہوں کی اور بہی مختار ہے۔

ا بسے بی توریت والبیل وزبور سے بریت میں بھی بہی تھم ہے اور ایسا ہے ہرامر شرع جس کی ساعت کفر ہو یہی تھم ہے بیہ ا خلاصہ میں ہےاورا گرکہا کہ میں صحف ہے بری ہوں تو بیتم نہ ہوگی اورا گر کہا کہ میں بری ہوں اس چیز سے جو صحف میں ہے تو قسم ہو کی بیکا فی میں ہےاورا گر کتاب فقہ یا دختر حساب جس میں بسم التدالرحمٰن الرحیم کلھی ہےا تھائی اور کہا کہ میں بری اس ہے جواس میں ہے اگر میں ایسا کروں پس بیم فعل کیا تو اس پر کفارہ لازم ہو گا جیسے کہ بسم القدالرمن الرحیم سے بری ہوں گی قسم کھانے اور حانث ہونے کی صورت میں علم ہے رین آوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری ہوں مغلظہ سے یا جومغلظ میں ہے تو قسم نہیں ہے الا ﴾ رازی شهررے کے رہنے والے محمد بن مقاتل حقی ہیں ان میں محدثین کلام کرتے ہیں اور محمد بن مقاتل ابوالحن جو بخاری کے استاد ہیں وہ تقد ہیں اا

نے شرط مذکورکو کیا تو کا فرہوجائے گا:

چنانجدا گراس نے بیعل کیا تو اس پر کفارہ لا زم ہو گا اور آیاوہ کا فرہو جائے گا یانہیں تو اس میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اور حمس الائمه سرحسی نے فرمایا کے فتویٰ کے واسطے مختار ہے ہے کہا گراس قشم کھانے والے کے نز دیک بیہ بات ہو کہا گر میں ایسا کروں گا تو کا فر ہوجاؤں گا پھراُس نے شرط ندکورکو کیا تو کا فرہوجائے گا اس وجہ سے کہ ہو کفریر راضی ہواور اُس کا کفارہ کیہ ہوگا کہ کہے لا الہ لاَ الله محدر سول الله اورا کراس کے نزد میک میربات ہو کہ وہ ایسا کرنے سے کا فرنہ ہوجائے گاتو کا فرنے نہ ہوگا اور میراُس وفت ہے کہ جب اُس نے ان الفاظ سے ایسے امریر شم کھائی جوز مانہ آئندہ میں ہوگا اور اگر ایسے امریر جوز مانہ ء ماضی میں ہواہے شم کھائی مثلاً کہا کہ وہ یہودی یا نصرانی یا مجوی ہے اگر اُس نے کل گذر ہے ہوئے میں ایسا کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایسا کرچکا ہوں تو بلاشک ہمار ہے نز دیک اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ رہے بمن غموں ہے اور آیا کا فرہو جائے گایا نہیں سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور تمس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ فتویٰ کے واسطے مختار ہے ہے کہ اگر اس کے نز دیک ہیر بات ہے کہ میشم ہے اس کے حانث ہونے ہے کا فرنہ ہو گاتو کا فرنہ ہوگا اورا کراُس کے نزدیک بیہ بات ہوکہ اس طرح قسم کھانے ہے کا فرہو خائے گا تو بسبب کفریر راضی ہونے کے کا فرہو جائے گا اورا گر کہا كەلىندىغالى جانتا ہے كەمىں نے ايماكيا حالانكەخود جانتا ہے كەمىں نے ايمانبيس كيا ہے اكہا كەلىندىغالى جانتا ہے كەمىس نے ايمانبيس کیا خود جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے عائمہ مشائخ نے نزد کیک کا فرہوجائے گایہ ذخیرہ میں ہے العدا كركها كه بيضقه الله لا افعل كذا (٢) تو يتم نه هو كي اورا كركها كه و علمه الله لا افعل كذاتو بهار يرز ديك فتم نه هو كي اورا كركها ودحمة الله لا افعل كذا توامام اعظم اورامام محر كيز ديك تتم نه بوكى اوراكركها كدوعذاب الله وغضب الله يا كهاورضاء الله يواب الله يا لے مترجم کہتا ہے کہ بیاعتراض کا جواب ہے۔تقریر بیہ ہے کہ سابق میں بیان ہوا کہ اس پر کفار ولازم آئے گااور کفارہ مسلمان پر لازم آتا ہے تو پھر بیا ختلاف کیوں ہے کہ وہ کا فرہوا یا نہ ہوا جواب بیہ ہے کہ یہاں کفارہ سے مراد جواس کے گناہ کے واسطے مقرر ہے خاص وہ جو بعدتتم کے دینا پڑتا ہے ہیں بیہ کفارہ کفر ا بن كفارة م اداكر عادار

کہاوعبادة القدتونشم نہ ہوگی ریفاوی قاضی خان میں ہے۔

جابلانه طور برخلط ملط كھائى كئى سم كابيان:

اورا كركها كم اشهد الله ان لا اله الآالله توبيتم نه بوكى بيظا صديس باورا كركها كدوجه الله تو برقول امام اعظم وامام محدّ ك قتم نہ ہوگی بینخ ابوشجاع نے امام اعظم سے ایک ربایت تعل کی اس میں ربھی ندکور ہے کہ اُن جاہلوں کی قسم ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے واسطے جوارح ذکر کرتے ہیں اور بیاس امر کی دلیل ہے کہ امائم نے اس کو تشم نہیں قرار دیا بیمبسوط میں ہے اور اگر کسی قائل نے کہا کہ اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے اگر ایسا کرے یا کہا کہ اس پر عذاب اللہ ہے یا اس پر اہلنۃ اللہ ہے اگر ایسا کرے تو میسم نہ ہوگی میں قاضی خان میں ہے اورا گرکہا کہ ایسا کروں تو مجھ پرغضب القدیا پخط القد<sup>(۱)</sup>ہے تو حالف نہ ہوگا یہ ہدا یہ میں ہے اورا گرکہا کہ وسلطان القدلا افعل کذا<sup>(۲)</sup> تو اس صورت مسئلہ میں چیج جواب بیہ ہے کہ اگر اُس نے سلطان ہے قدرت مراد لی ہے تو میسم ہے جیسے قولہ وقدرت اللہ کذائی المبسوط اور ا گرکها که درین القدنونسم نه ہوگی واسی طرح قوله وطاعة الله وشریعة الله بھی تسم ہیں ہے و نیز اگر عرش الله وحدوداُ س کے تسم کھائی تو حالف نه ہوگا اوراس طرح اگر کہا کہ و بیت اللہ <sup>(۳)</sup> یا بحجر اسودیا بمشعر حرام یا بصفا یا بمر دہ یا بمنبر یا بروضہ یا بصلو قایاصیام یا بحج تو ان سب صورتو ل میں حالف نہ ہوگا اور اس طرح اگر کہاو حدد الله و عبادة الله توقعم ہیں ہے اور اس طرح اگر آسانوں یا زمین یا قمریاستاروں یا سورح کی قسم کھائی تو حالف ننہ ہو گا بیسراج وہاج میں ہے اور اگر بحق الرسول یا بحق القرآن یا بحق الایمان یا بحق المساجد یا بحق یا مجت بزاہے بیفلاصدمیں ہےادراگرکہا کہاگرابیا کروں اللہ مجھےعذاب دوزخ میں گرفتارکرے یا جنت سےمحروم کرے تو بیٹم نہ ہوگی بیمسوط ميں ہے اور اگر كہا كه لا الله الله البته ميں ايها كروں گا<sup>(۵)</sup> تو ميم م بيں ہے الأ آئكه أس نے تسم كى نيت كى ہواوراسى طرح سبحان الله و الله اکبر ضرور میں ایسا کروں گاتو بھی بہی علم ہے بیسراج وہاج میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اگر ایسا(۲) کیایا جواس نے مجھ پر فرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالی کی نا فر مانی کی اگر ایسا کیا تو میس ہے بیا ایضاح میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں زانی یا چور یا شراب خوار یا سودخوار ہوں تو میسم نہیں ہے بیکانی میں ہے اور ابن سلام سے روایت ہے کہا کرنسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں نے اپنے او پرزیار باندھی جیسی زنارنصاری ہاندھتے ہیں تو فر مایا کہتم ہوگی تظہیر سیس ہے اور آگر کہا کہ میراغلام آزاد ہے اکر میں اپنی بیوی کی طلاق کی مشم (۲) کھاؤں پھر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے (۸) اگر تو جا ہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہو گا اور بیہ جواُس نے اپی بیوی سے کہا ہے سم ہیں ہے اور ای طرح اگر کہا کہ جب تھے کوئی حیض آجائے تو بھی اُس کاغلام آزاد نے ہوگا میہ سوط میں ہے اور اکرکہا کہ اگر میں ایسا کروں تو کوئی پروردگار آسان میں نہیں ہے تو میسے ہے اور کا فرند ہوگا بیٹن ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو جواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہےوہ کذاب ہے تو میتم ہوگی اورا گر کہا کہ اللہ تعالیٰ کذب<sup>(۹)</sup> ہےا گرمیں ایسا کروں تو بھی تتم ہوگی اور ا براُس نے کہا کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے پرنصرانیت کی گواہی دوتوقتم ہوگی اوراسی طرح اگر کہا کہ جومیں نے روز ہنماز کیاو ہت نہ تھااگر میں ایسا کروں تو میسم ہو کی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ل احكام تم ثابت ہوں محاكر چەبغىراللەتىم كھانے سے گنهگار ہوگا ا۔ سے میں كہتا ہوں كمانل انظوا ہر كے تول برجمى كافر ہونے كاحكم ہونا جا ہے ا۔ (۱) غضب ۱۱ یا غلبه ۱۱ (۳) مشم بیت الله کی ۱۱ (۴) نماز ۱۱ (۵) ضرور کرون ۱۲۴ (۲) لینی کرون ۱۱ (۷) بلکه تفویض طلاق ہے ا۔ (۸) کیمی تو طالقہ ہے ا۔ (۹) نعوذ باللہ من ذالک ا۔

#### ما کولات میں استیعاب طعام کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فقط فندر معتا د کا اعتبار ہے:

اوراگرکہا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں تجھے گواہ کرتا ہوں اور جب سلائکہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ایسانہ کروں گا پھر

اس نے بی فعل کیا تو اُس پر کفارہ نہیں ہے بگر القد تعالی ہے استعفار وتو برکرے پیر ظاصہ میں ہے ایک دوسرے ہے کہا کہ والقد میں تیری فیا ان آئی اُس نے کہا کہ ہاں تو اُس کے تن میں فیا انت میں بھی نہ آئے گا اُس نے کہا کہ ہاں تو اُس کے تن میں بھی انت میں بھی نہ آئے گا اُس نے کہا کہ ہاں تو اُس کے تن میں اُس کہ بھی جو اِسے گا اور بھائی میں ہے کہا گر طعام یا اُس کے مشل اپنے او پر ترام کرلیا تو بیتم اُس کی تعدر پر ہوگی جس کو عادت کے موافق کھانے کی چیز وں میں کھا تا ہے اور پہنے کی چیز وں میں پہنا ہے مشل اپنے او پر ترام کرلیا تو بیتم اُس کے معاون ہے کہ اور اُس کے اور اُس کے اُس کے نہ اُس کے نہ اُس کے مشار ہوگی جس اس مضمون کے سوائے کے کھواور نہوائی کہا کہ بھی طال نہیں ہے کہ ایسا کروں (۲) پس اگرا ہو پر تا کہا کہ بھی طال نہیں ہے کہ ایسا کروں (۲) پس اگرا ہو پر تا کہ کہا کہ بھی طال نہیں ہے کہ ایسا کروں (۲) پس اگرا ہو ہمی میں حاف ہوا ایس کے بہا کہ میں مانٹ کی مطاد عت کرے گی اورا گر کہا کہ بھی پر حرام ہے یا کہا کہ میں نے بھیے اس کو پہنوں پھراس کو پہنا اورا آئار ہیں تو تسم میں حافظ میں اس کی مطاد عت کرے گی تو اُس پر کفارہ لازم ہوگا اور نیز اگر مرد نے با کراہ اُس سے جماع کراہ تو تو تسم نہوگی حال میں اُس کی موجائے گی کیونکہ اُس کی تو اس کی موجائے گی کیونکہ اُس کی تو اُس کی تو اُس کی موجائے گی کیونکہ اُس کی فروت بھی سے فراہ و میں دار و میں اور اور شراب سے اُس کی ساقط نہیں ہوتی ہے جیسے فرونو خیر اور اُس کی اور اور میں اور اور میں اُس کی حرمت بھی ساقط نہیں ہوتی ہے جیسے فراد و شرار میں ہو اُس کا اور اُس کی تو موجائے گی کیونکہ اُس کی عرمت بھی ساقط نہیں ہوگی ہے جیسے فراد وار وشراب اُس کی اور اور شراب ہوگا ہو کے اُس کی عرمت بھی ساقط نہیں ہوتی ہے جیسے فراد وار وار اُس کی عرمت بھی ساقط نہوں کو اُس کی عرمت بھی ساقط نہوں کیا جو اُس کی عراد وار اُس کی جو باتے گا اور جو شے اس طرل میں اُس کی حرمت بھی ساقط نہوں کو اُس کا اُس کی تو اُس کا اُس کی کہ میں کو میں کو اُس کو اُس کو کہ کو کی کو اُس کو کہ کو کی میں کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو

اوراگر کہا کہ ہرطال مجھ پرحرام ہے تو یہ جسم کھانے اور پینے کی چیزوں پرقراردی جائے گی الا آنکہ اُس نے اس کے سوائے نیت کی ہواور قیاس یہ چھ پرحرام ہے تو ہی حائث ہوجائے اور یہ خم عورت کوشامل نہ ہوگی الا آنکہ اُس نے نیت کی ہولی اگر اُس نے عورت کی بھی نیت کی ہوتو اُس سے ایلاء ہوجائے گا اور قسم سے کھانا چینا خارج نہ ہوگا اور یہ سب طاہرالرولیة کے موافق جو اب کے اور ان کے اور ان کی ای اور فتی کی کار اور کی سب کا ارادہ کا طلاق میں ہوگیا ہے اور ان کے اور ان کی اس نے فاری میں کہا کہ حلاق میں ہوگیا ہے اور ان کہ طرح اگر اُس نے فاری میں کہا کہ حلال برو ئے حرام یا حلال خدایا حلال اللہ یا حلال السملین بروئے حرام تو بھی بہی حکم ہے اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء اُس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر فاری میں کہا کہ ہرچہ بدست راست گیرم برمن حرام یعنی جو اُس نے ہاتھ سے لوں وہ بھے پرحرام ہے تو بعض نے کہا کہ بلانیت طلاق قرار دیا جائے گا اور یہی مشائخ سرقند نے اختیار کیا ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ جھے اب تک لوگوں میں اُس کارواج ظاہر نہیں ہوا ہے پہر صبحے یہ ہے کہ جواب میں تفصیل کی جائے کہ اگر اُس اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ جھے اب تک لوگوں میں اُس کارواج ظاہر نہیں ہوا ہے پہر حجے یہ ہو کہ جواب میں تفصیل کی جائے کہ اگر اُس

لے پس اگراس نے تمام طعام ولباس مرادلیا ہے تو قضاء ٔ دویا تنا اس کی تقیدیق ہوگی اور اگر خاص مرادلیا ہے تو فقط دیا تنا تقیدیق ہوگی نہ تضاء ٗ فاقیم ۱۲۔ ع اس میں اشارہ ہے کہ بیٹکم تضاء ہوگی ۱۲۔ سے ہمارے عرف میں طلاق نہیں ہے ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) ماکولات میں استیعاب طعام کا عتبار نبیس ہے بلکہ فقط قدر معتاد کا اعتبار ہے الہ (۲) حالانکہ ایسا کرنا اس پرمباح یا اس کے مافوق ہے الہ

نے طلاق کی نیت کی ہوطلاق ہوگی اور بدون ولالت کے احتیاط یہ ہے کہ آدمی اس میں تو قف کرے اور خلاف (۱) متقد مین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہر چہ بدست چپ گیرم برمن حرام بعنی جو بائیں ہاتھ میں لوں مجھ پرحرام ہے توبیطلاق نہ ہوگی الا نیت کے ساتھ اور اگر کہا ہر چہ بدست گیرم برمن حرام تو بعض نے فرمایا کہ بدوں نیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ بلانیت طلاق ہوگی نیت شرط نہیں ہے اور اگر کہا کہ حلال فدا مجھ پرحرام ہے حالانکہ اُس کی دو بیویاں ہیں تو اظہر قول کے موافق ان میں سے ایک طلاق واقع ہوگی اور تعین کرنے کا اختیاراُس کو ہوگا جس کو چاہے معین کریے کا فی میں ہے۔

اورا گرکہا کہ واللہ کلام نہ کروں گافلاں سے آج اور کل اور پرسوں توبیا یک ہی قتم ہے:

ادراگر کی تخص نے کہا کہ والقہ والرحمٰن میں ایبانہ کروں گاتو یہ دو تشمیل ہیں چنانچہ اگر ایبانعل کرنے ہے وہ حانث ہواتو اس پردو کفارے لازم ہوں گے بہ فاہر الرولية کا تھم ہا وراس جس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ القہ تعالیٰ کی تشم کھانے والے نے اگر دو بام م ذکر کیے اور دونوں پر بنیا وہم رکھی پس اگر دوسرا نام صفت اسم اوّل ہواور دونوں کے درمیان حرف علت ذکر نہ کیا ہوتو با تفاق جملہ روایات پرایک ہی تشم ہوگی جسے القہ الرحمٰن میں ایبانہ کروں گا اور اگر دوسرا اسم پہلے اسم کی لغت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوگراً س نے بحث میں حرف عطف بیان کردیا ہے تو ظاہر الرولية کے موافق دو تشمیل ہوجا کیں گی جسے کہا کہ واللہ والرحمٰن ایبانہ کروں گا کہ ذائی المحیط اور اگر دوسرا اسم پہلے نام کی لغت ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو بس اگر دونوں کے درمیان حرف عطف بیان کیا جسے والقہ والقہ میں ایبانہ کروں گا تو ظاہر الروایة کے موافق دوستمیل ہوں گی اور یکی تھے ہواور دونوں کے درمیان حرف عطف بیان کیا تو بالا تفاق جملہ دوایت بیا یک ہی تھی موگ ایسا ہی شخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بہ محیط میں اگر دونوں کے دیج میں حرف عطف بیان نہ کیا تو بالا تفاق جملہ دوایت بیا کیک ایسا ہی شخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بہ محیط میں ہواراگر آس نے اُس ہو دوستم ہوگ ایسا ہی شخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بہ محیط میں ہواراگر آس نے اُس سے دوستم کی نیت کی ہوتو دوستم ہوں گی پاس اُس کاتول اللہ بخدمت حرف تشم ابتدائی ہوگ اور ایسی تھے جو میں ایسا ہی تا مصاحب اور اگر آس نے اُس سے دوستم کی نیت کی ہوتو دوستم ہوں گی پاس اُس کاتول اللہ بخدمت حرف تشم ابتدائی ہوگ اور ایسی تھے جو اس

<sup>(</sup>۱) جس کے بزد کی طلاق ہے ۱۱۔ (۲) لیعنی اگررات میں کیا تو جائٹ ہوجائے کا ۱۲۔ (۳) لیعنی یہی مختار ہوان کے بزد کید، ۱۲۔

یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ والرحمٰن ایسانہ کروں گا پھر کیا اس پر بالا تفاق سب کے بردیک دو کفارے لازم آئیں گے بیفاوی قاضی خان میں ہےاورا گرکسی نے ایک امر پرفتم کھائی کہ اس کو بھی نہ کروں گا پھراُس نے اس امر پراسی مجلس میں فتم کھائی کہ اس کو بھی نہ . کروں گا پھرکیا تو اُس پردوکفارے دوقسموں کے واجب ہوں گے اور میتھم اس وقت ہے کہ اُس نے دوسری قسم کی نبیت کی ہویا تغلیظ کی نیت کی ہویا کچھنیت نہ کی ہواور اگر دوسرے کلام سے وہی پہلی سم کی نیت کی ہوتو اُس پر ایک ہی کفارہ واجب ہو گااورامام ابو یوسف نے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے کہ رہیم اس وقت ہے کہ اُس نے جج یاعمرہ یا نمازیاروز ہیاصدقہ کی قسم کھائی ہواور اگر اُس نے اللہ تعالی کی قسم کھائی ہوتو اُس کی نیت کچھ چھے نہ ہو کی اور اس پر دو کفارہ لا زم ہوں گے اور امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ بیاحسن <sup>\*</sup> اُس کا ہے جوہم نے ا مائم سے سُنا ہےاورا گراُس نے ایک قسم بھجے اور دوسری بنام اللّٰہ تعالٰی کھائی تو حانث ہونے پراس پرایک حج وایک کفارُہ لازم ہو گا یہ مبسوط

ا کرکہا کہ میں یہودی ہوں اگراہیا کروں اور میں نصرانی ہوں اگراہیا کروں تو بیدوقسمیں ہیں:

توازل میں ہے کہا کیستخص نے دوسرے ہے کہا کہ واللہ میں بچھ ہے ایک روز کلام نہ کروں گا واللہ میں بچھ ہے ایک مہینہ کلام نہ کروں گا واللہ میں جھے سے ایک سال کلام نہ کروں گا پھر بعد ساعت کے اُس سے کلام کیا تو اُس پر تین قسموں کی جزالا زم ہوگی اورا گر ا یک روز کے بعد کلام کیا تو اُس پر دوقسموں کا کفارہ لا زم ہو گا اورا گرا یک مہینہ کے بعد کلام کیا تو اُس پر ایک ہی قسم ہو گا اورا گرا یک سال کے بعد کلام کیا تو اس پر بچھ نہ ہوگی بیفلا صہ میں ہےاورا گر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے بیزار ہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے حالا نکہ اُس نے ایبا کیاتھا اور جانتا تھا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اورمختار برائے فتو کی بیہ ہے کہا گر اُس کے دعم میں ہوکہ بیکفر ہے تو کا فر ہوگا اوراگر کہا کہ میں نے کل ایبا کیا ہوتو میں قرآن سے بری ہوں حالا نکہ ایبا کر چکا اور جانتا ہے تو جواب مختار اس میں بھی وہی ہے جواللہ تعالی سے بیزاری کی صورت میں مذکور ہواہے میر میط میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو اللہ واُس کے رسول سے بری ہوں پھر حانث ہوا تو بیا بیک ہی سم ہے کہائں پر ایک ہی کفارہ لا زم ہوگا اور اگر کہا کہ اگر ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ ہے بری ہوں اور رسول اللہ ہے بری ہوں تو بیددونسمیں میں کہ حانث ہونے پر اُس پر دو کفار ہ لا زم آئیں گے اور کہا اگر ایسا کر دن تو اللہ تعالیٰ ہے بری ہوں اور رسول اللہ ہے بری ہوں اور اللہ ورسول مجھ سے بری ہوں پھر حانث ہواتو اُس پر جا وقتم کے کفارے لازم آئیں گے اور امام محد ؓ سے روایت ہے کہ اگر کہا کہ میں یہودی ہوں اگرابیا کروں اور میں نصرانی ہوں اگرابیا کروں تو بیدونشمیں ہیں<sup>(۱)</sup>اورا گرکہا کہ میں یہودی ہوں نصرانی ہوں اگرابیا کروں تو بیا بی ہی ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہا یہا کروں تو میں حیاروں سے بیزار ہوں تو بیا بی ہی ہم ہےاورای طرح اگر کہا کہا گرابیا کروں تو میں قرآن وانجیل اور توریت وزبورے بری ہوں تو حانث ہونے پر ایک ہی کفارہ لازم آئے گااس کیے کہ بیا لیک ہی تھم ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں قرآن ہے بیزار ہوں اور میں انجیل سے بیزار ہوں اور میں توریت سے بیزار ہوں اور میں زبور ہے بیزار ہوں تو بیر جارتسمیں ہیں کہا گر جانث ہوگا تو اس پر جار کفار ہے لازم آئیں گے بیمجیط میں ہے اورا گر کہا کہ میں بری ہوں اُس چیز سے جو محیفوں میں اُٹری تو بیا لیک ہی تشم ہاوراس طرح اگر کہا کہ میں بری ہوں ہوآ بیت سے جو مصحف میں ہے۔ ایک ہی ایک ہی متم ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

منتس الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ واللہ اگر این کارکنم بینی واللہ اگرید کام کروں تو ایسا تو شیخ نے فرمایا کہ

ا ظاہراً پھاوربھی اس مسئلہ میں سناہو گاوالٹداعلم ۱۲۔ سے قرآن مجید وانجیل وزیوروتو ریت ۱۲۔ (۱) دونوں تشمیس علیحدہ ہوں گی ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) دونول قتمیں علیحدہ ہوں گی،۱۲

الركها: مصحف خدا بدست من سوخته اگر ايس كاركنم؟

اورا گراس نے کہا کہ وگندخور دوام لینی میں نے تسم کھائی ہے اگر سیا ہے تو تسم (۱) ہوگی اورا گرجھوٹا ہے تو اُس پر پچھ ہیں ہے یہ محیط میں ہےاوراگراُس نے کہا کہ برمن سوگنداست کہ ایں کارنہ تم بین اگر اس قدر کہاتو بیخبر دیتا ہے بیں اس کی قسم کھانے کا اقرار قرار دیاجائے گااور اگراس سے پھوزیادہ کہا کہ یوں کہا کہ مجھے برقتم بطلاق ہے اُس پرطلاق لازم آئے گی اور اگر اُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیکلام دروغ کہد یا تھا کہ ہم جلیس تعرض نہ کریں یامتل اس کے کوئی غرض بیان کی تو قضاء اُس کی تصدیق نہ ہوگی اورا کر کہا کہ باللہ انعظیم کہ بزرگ تر اللہ انعظیم ہے ہیں ہے کہ میں میکارنہ کروں گا توقتم ہوگی جیسے یا اللہ انعظیم الاعظم کہنے میں ہوتا ہے اور الیمی زیادات واسطے تا کید سے ہوتی ہیں پس فاصل(۲) قرار نہ دی جائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہےاور فناویٰ میں لکھا ہے کہا کرکسی نے کہا کہ سو حندی خورم بطلاق تو تطلیقہ ہیں ہے اس واسطے کہ لوگوں میں قتم بطلاق کا اس طرح رواج نہیں ہے اور تجربید میں لکھا ہے کہ آگر کسی نے کہا کہمراسوگندخانداست بعنی مجھے کھر کی تسم ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اور بیٹر طہیں ہے کہ خانہ سے اس نے بیوی کی نیت کی ہو اور يبي اصح ہے قال المتر جم ہمارے عرف ميں قتم نہ ہوگی اور يبي اصح ہے اور فناويٰ ميں لکھاہے کدا کر کہا کہ بالله که بزرگ تر اس سے کوئی نام ہیں ہے بزرگ تر اس سے تسم ہیں ہے یا جو بزرگ تریں نام ہے کہ میں ایسا کروں گا بانے کروں گا تو میسم ہے اور قول مرزگ تری فاصل قرارنددیا جائے گااور مجموع النوازل میں لکھاہے کہ شخ الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں دعویٰ کیا کہ میں نے کرنے یانہ کرنے کی سم بیں کھائی بلکہ میری مراد بیتی کہ باللہ بیسب قسموں سے بروی سم ہے یامیر سے نزد بیک اس سے برو کا کو سم بیل ہے تو فرمایا کہ اُس کی تصدیق نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اُس نے تعل کا کرنایانہ کرنااس سے ملادیا ہے اور بیرجواُس نے دعویٰ کیا کہ کلام ندکوزااؤل پرمقصود ہے میرخلاف ظاہر ہے کذافی الخلاصہ اور اگر کہا کہ صحف خدا بدست من سوختہ اگر ایں کارتنم بینی مصحف خدا میرے ہاتھ میں سوختہ اگر میکام کروں توقتم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہوا میدی بخداادارم ناامیدم اگرایں کارٹنم توبیتم ہوگی قال المتر جم ضرور ہے کہ یوں ہوکہ ہرامید ہے (م<sup>4)</sup>کہ بخداادارم الی آخرہ ورنہ ہمارے عرف میں فتم نہ ہوگی واللہ اعلم اور اگر کہا کہ مسلمانی نہ کردہ ام خداے رااگر ایں کارتنم یعنی میں نے خدا کے واسطے اپنے کا میں مسلمانی نہیں کی اگر بیکا م کروں پھر کیا تو فقیہ ابوللیٹ نے فرمایا کہ اگر اُس نے اس

ل میرف اس ملک وز ماند کا ہے ورندہار سے زدیکے مہل ہے بیشتر ازاؤل اا۔

ع اگرطلاق ی مشل میرابت مواتواس کے اقرار پراس کی بیوی طالقه موگی اوراصل حال خداجانے اور

ے معرف اسے مقارہ درمورت جنت ۱۱۔ (۲) تا کہ می تسمیں ہوجا ئیں یا تشم ہی نہوا۔ (۳) خدا سے رکھتا ہوں ناامید ہوں اگر بیکام کروں ۱۱۔ (۱) کفارہ درمورت جنت ۱۱۔ (۲) تا کہ می تسمیں ہوجا ئیں یا تشم ہی نہوا۔ (۳) خدا سے رکھتا ہوں ناامید ہوں اگر بیکام

عورت نے کہا کہ میں جھے سے طالقہ ہوں اگر نو شطر نج کھیلا کر ہے لیں شوہر نہ کہا کہ اگر میں شطر نج کھیلا

کروں پیںعورت نے کہا کہ پھر بیرکیا؟ پس شوہرنے کہاوہی جوتو کہتی ہے....؟

ا قال الرح جم اوراگریوں کہا کہ بقلاں تحن نہ گویم یک روز دوروزتو دوشم ہوں گا۔ سے میں نے اپنے اوپرلیا ہے کہ ایسانہ کروں گا ہی یہ لفظ جمعنی نذر کرنے کے مستعمل ہے۔ اسے بچائے خوابید کے خوابیت کہا لیس اگر خوابید ہوتا تو بیر جمہ ہے کہا گرید کام کروں تو جھے بچوی کہا الی آخرہ قال المحرجم مارے مرف میں اگراس نے خوابید بھی کہا ہویا کہا کہ جھے بچوی کہوا گرید کام کروں تو بھی ظاہرات منہ دوگی والند اعلم ۱۲۔

(۱) میں نے کافروں کودی۱۱۔ (۲) واللہ کدفلال سے بات نہ کروں گاندایک روز نددوروز۱۱۔ (۳) جائے ہزار کے بیالک ۱۱۔

فصل 🏠

ظالموں کے شم دلانے میں اور حالف کی غیرنیت مستحلف پر شم کھانے کے بیان میں فاویٰ اہل سمر قند میں مذکور ہے کہ سلطان نے ایک شخص کو پکڑا ایس اُس سے شم دلائی کہ بایز دیعنی شم ایز د<sup>(۱)</sup> کی پس اُ <sup>سخ</sup>ض ے مثل اس کے کہا بینی اُس نے بھی کہدلیا کوسم بایز و پھر سلطان نے کہا کہ روز آدینہ بیائی بینی بروز جمعہ تو آئے پس اُس شخص نے مثل اس کے کہدلیا(۲) پھروہ جمعہ کے روز نہ آیا تو اس پر بچھلا زم نہ آئے گا کیونکہ جب اُس نے کہا کہ بایز داور سکوت کیااور بینہ کہا کہ بایز دکہ اگرابیانه کروں تو بیہ بوتوقسم منعقدنه ہوئی اور ابر ہیم تحقیؓ ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ تخص مظلوم کی قسم اُس کی نیت پر ہوتی ہے اور اگر ظالم ہونو قسم دلا نے والے کی نیت پر ہوتی ہےاوراس کو ہمارےاصحاب نے لیا ہے مثال اوّل (۳) آئکہ ایک شخص (۳) ایک چیز معین کی بیج پر جوائس کے ہاتھ میں ہے مجبور کیا گیا ہیں اُس نے سم کھائی کہ میں نے بید چیز فلاں کودے دی اور مرادیہ لی کہاس ہے مبالعت <sup>(۵)</sup> کی ہے تا کہ مجبور کرنے والے کے خیال میں آئے کہ جواُس کے ہاتھ میں ہے وہ دوسرے کی ملک میں ہے تا کہ پھراُس کواس کے بیٹے کرنے پرمجبور نہ کریے تو قسم اس کی نبیت پر ہوگی اور جوائس نے سم کھائی ہے یہ بمین غموں نہ ہوگی نہ حقیقۂ اور نہ معنأ اور مثال دوم <sup>(۱)</sup> آئکہ زید کے ب مقبوضہ مال معین پرعمرونے دعویٰ کیا کہ بیرچیز میں نے تجھ ہے سودرہم کی خریدی ہے اور زیدنے اُس کے فروخت ہے انکار کیا اور عمرو نے ، اس سے سم لی کہ توقسم کھا کہ واللہ مجھ پر بیہ چیز عمر و کوسپر د کرنا واجب نہیں ہے ہیں زیدا سی طرح قسم کھا گیااور سپر دکرنے سے بینیت کی ک بطور ہبہ یا**صدقہ سپر**دکرناوا جب تہیں ہےاؤر بینیت نہ کی کہ بطور بیچ سپر دکرناوا جب نہیں ہےتو اگر چہوہ اپنی تیت کی تشم<sup>ال</sup> میں سچار ہ<sup>ااور</sup> حقیقت میں یہ بمین عمون نہ ہوئی اس لیے کہ اُس نے اپنی لفظ ہے وہ ہات مراد لی جواُس کی لفظ کے ختملات میں سے ہے لیکن معنی ہے بمین عموں ہے اس واسطے کہ اُس نے اس تسم سے مردمسلمان کاحق کاٹ دیا پس اُس کی نیت معتبر نہ ہوگی اور پینے امام زاہدمعروف بخو اہر زادہ نے فرمایا کہ ریب جوہم نے ذکر کیا ہے میالتد تعالی کی قتم میں ہے اگر اُس نے طلاق یا عمّاق کی قتم کی اور قشم کھانے والا ظالم یا مظلوم ہے پس اُس نے خلاف ظاہر نیت کی مثلاً قید سے طلاق لیعنی رہائی کی یا فلاں کا م سے عتاق لیعنی چھٹکارے یا آزادی کی نیت کی یا دروغ خبر دیے کی طلاق یا عمّاق کے ہارہ میں نیت کی تو فیما بینہ و نمین القد تعالیٰ سیا ہو گاحتیٰ کہ فیما بینہ و بین القد تعالیٰ طلاق وعمّاق واقع نہ ہو گالٹین درصورت میے کہ وہ مظلوم ہو گا تو اُس پر بمین غموس کا گناہ بھی نہ ہو گا اور درصورت میہ کہ ظالم ہو گا تو اس پر ایسی سے وہ گناہ ہو گا جو بمین عموں میں ہوتا ہے اگر چہ حقیت میں جوائی نے نیت کی ہے اس میں سچاہے امام قد وری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ بیہ جوابرا ہیم تنگ سے منقول ہے کہ اگر حالف ظالم ہوتو قسم مستحلف کی نیت پر ہوتی ہے بیامروا تع شدہ قاضی کے حق میں بیجے ہے اس واسطے کہوا جب بہین کافریاتم ہے وہرگاہ وہ ظالم ہے تو وہ اپنی تسم میں گناہ گار ہوااگر چہاُس نے اپنے لفظ کے حتملات میں ہے ایک معنی مراد لیے ہیں بدین وجہ کہ اُس نے اس سے غیر بڑطلم کرنے کامقصود حاصل کیا ہے اور میہ بات امر مستقبل کی قسم میں حاصل نہیں ہے ہیں اس میں بہر حال حالف کی نیت معتبر ہو کی میمعیط میں ہے۔

فاویٰ میں لکھا ہے کہ ایک شخص دوسر سے خص کی طرف گذرا ہیں اُس نے اُس کی تعظیم کے واسطےاُ ٹھنا جا ہا ہیں اُس نے کہا کہ واللہ کہ بحیزی یعنی واللہ آپ نہ اُٹھے گا مگر وہ اُٹھ کھڑا ہوا تو گذر نے والے پر پچھلازم نہ ہوگا۔نوا دربن ساعہ میں امام ابو یوسف ّ سے

لے جوامرواقع ہو چکااگرمظلوم نے اس میں اس نیت سے شم کھائی تو ہوسکتا ہے اور جوآئندہ ہوگااس میں ایک نیت برکار ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) خدا کی ۱۱۔ (۲) فلا براکہا کدروزآ و بیند بیا یم ۱۲۔ (۳) صورت اول ۱۲۔ (۴) حالف مظلوم ۱۲ (۵) اگر چیز سپر دنبیں کی ہے ۱۲۔ (۲) دوم صورت ۱۱۔ (۱) خدا کی ۱۲۔ (۲) فلا براکہا کدروزآ و بیند بیا یم ۱۲۔ (۳) صورت اول ۱۲۔ (۴) حالف مظلوم ۱۲ (۵) اگر چیز سپر دنبیں کی ہے ۱۲۔ (۲) دوم صورت ۱۲۔

روایت ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں پس پوچھنے والے نے کہا کہ واللہ تو گیا تھا پھر أس نے کہا کہ ہاں تو میشم ہے وہشم کھانے والا ہو گیا اس طرح اگر نہ جانے کا ذکر کیا ہو پھر کہا کہ واللہ تو تہیں گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں تو بھی یہی علم ہےاور بشر ؒنے امام ابو پوسف ؒسے روایت کی ہے کہ زید نے عمرو سے کہا کہا گرتو نے خالد سے کلام کیا تو تیراغلام آزاد ہے یں عمرونے کہالاً تیری اجازت سے تو میہ بیب (یعی شم ہوگی) قرار دیا جائے گا چنانچہ اگر بغیر اجازت زید کے خالد سے کلام کرے گا تو حانث ہوجائے گا بیخلاصہ میں ہے۔ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ داللہ تو ایباداییا ضرور کرےاور مخاطب سے نتم لینے کی نیت نہ کی اور نہا ہے او پرقسم قرار دینے کی تو دونوں میں ہے کسی پر پچھالازم نہ ہوگا درصورت میہ کہ مخاطب نے ایساواییا نہ کیااوراگر کہنے والے نے ا بی قسم کی نبیت کی ہوتو حالف ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کہا ہالٹدتو ضرورا بیاوییا کرے اور اگر کہا کہ والٹدتو ضرورا بیاوییا کرے گا اور مخاطب سے سم لینے کی نیت کی تو بیاستحلا ف ہے اور دونوں میں کسی پر پچھالا زم نہ ہوگا ور نہ اگر پچھنیت نہ ہوگی تو خود حالف ہو جائے گا ہے فناویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مثلا زید نے عمر و سے کہا کہ والٹدنو ضرور ایسا کڑے گا<sup>(1)</sup> یا کہا کہ والتدنو ضرور ایسا کرے گا کپس عمرونے کہا کہ ہاں پس اگرزیدنے تسم کی نبیت کی اور عمرو نے بھی تسم کی نبیت کی تو دونوں میں سے ہرایک حالف ہوجائے گا اورا گرزید نے مسم کینے کی اور عمرو نے حلف کی نبیت کی تو حالف ہو گا اور اگر دونوں میں سے کسی نے پچھنیت نہ کی تو درصورت بیر کہ اللّٰہ تو ضرورایبا کرے گا کہا ہے عمروحالف ہو گا اور درصورت بیر کہ واللہ بواؤشم کہا ہے خو دزید حالف ہوگا اور اگر زید نے تسم لینے کی نیت کی اور عمرونے بینیت کی کہاس پر مسم ہیں ہے اور ہاں کہنا ہایں معنی ہے کہ ایسااییا کرنے کا وعدہ کیا بدون قسم کے تواین اپنی نیت پر ہوگا اور دونوں میں سے سی پرسم نہ ہوگی بین خلاصہ و دجیز کر دری و محیط سرحسی میں ہے اور اگر زید نے عمر و سے کہا کہ میں نے تسم رکھی کہ تو ضرور ایسا کرے گایا کہا کہ میں نے اللہ کی متم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شاہد کیا اللہ کو یا کہا کہ حلف رکھی میں نے اللہ کی کہتو ضرور ایسا کرے گاخواہ ان سب صورتوں میں بیکہا کہ بچھ پر یا نہ کہا تو ان سب صورتوں میں قسم کھانے والا زید ہوگا اور عمر و پرفسم نہ ہوگی اور اگر دونوں نے نیت کی ہوتو جواب دینے والابھی حالف ہوگا یعنی عمروالاً آئکہ زید نے اپنے قول سے فقط استفہام کی نیت کی یعنی کہا تو بیتم کھا تا ہے پس اگر زید کی بیہ نیت ہوتو زید پرسم نہ ہوگی۔زید نے عمرہ سے کہا کہ جھے پراللہ کا عہدہ اگر تو ایسا کرے پس عمرہ نے کہا کہ ہاں تو زید پر بچھ نہ ہوگا اگر چہ اُس نے مسم کی نیت کی ہواور بیتول زید کا عمر و سے متم لینے پر ہو۔ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے ایساویسا کیا ہے اُس نے کہا کہ میں نے کہیں کیا ہے کیس مرد نے کہا کہ آگرتو نے کہا ہوتو تو طالقہ ہے لیس عورت نے کہا کہ اگر میں نے کیا ہوتو میں طالقہ ہوں تو مشائخ نے فر مایا كه أكر مرد نے اس قول ہے اگر تو نے كيا ہے تو تو طالقہ ہے عورت كی تتم كی نيت كی ہوليعنی بيمراد ہو كہ بھلا كيا اگر تو نے ايسا كيا ہوتو تو طالقہ تو عورت پرطلاق واقع نہ ہوگی۔ چند فاسق لوگ ہاہم جمع ہوئے کہ بعض ان میں ہے بعض کے ساتھ صفع سے کرتے تھے ہیں ایک نے ان میں ہے کہا کہاب چرجوکوئی کسی سے صفع کرے تو اُس کی بیوی کو تین طلاق ہیں لیں ایک نے ان میں سے فاری میں کہا کہ بلا یعنی بھلا چراہیے بعدان میں سے ایک نے دوسرے کو صفع کیا اور اُس نے بھی اس کو صفع کیا تو مشائخ نے فرمایا کہ جس نے بلا کہاہے اُسکی بیوی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ بیکلام فاسد ہے شم ہیں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ مجھ پر پاپیادہ حج واجب ہے اور میر اہر مملوک آزاد ہے اور میری ہرعورت طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں لیں دوسرے نے کہا کہ مجھ پرمثل اسکے ہے جونو نے اپنے او پرقر اردیا ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسرااس دار میں داخل ہوا تو اس پر پا بیادہ حج واجب ہو گااور طلاق وعمّا ق پھھوا قع نہ ہو گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

لے گدی کی دھپ بازی ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) اگرأس نے ایساویسانه کیا تو حانث ہوگا ۱۲

فتاوی عالمگیری ..... طد 🗨 کتاب الایمان و تا کتاب الایمان و تا الایمان و تا کتاب الا

ایک شخص اینے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا پس امیر نے اس سے تتم لے لی کہ بدون میری اجازت کے

واپس نہ ہو پھراُس کا کیڑایا تھیلی گرگئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہواتو حانث نہ ہوگا:

ایک شخص کوسر ہنگان سلطان نے قسم دلائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلاں نہ آ جائے پھراس قسم کھانے والے نے ووسرے روزا پنے موزے بہنے پھرا کی میت کے پاس گیا اور فلاں کے آنے سے پہلے اُس کا سراُس کی جگہ ہے ہٹا دیا تو بیٹنے محمد بن سلمہ نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا پس اُس کی قسم اس کا م سے سوائے پر ہوگی۔ ایک سخص اپنے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا پس امیر نے اس سے سم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نہ ہو پھراُس کا کپڑ ایا تھیلی گر کئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ایس والیس پر اُس کی تسم نہیں واقع ہوئی تھی ایک مرد چغل خور ہے کہ سلطان ہے لگائی بجھائی کر کے لوگوں کوضرر پہنچا تا ہے کے ملطان سے چغلیاں کھا تا ہے اور ناحق جنایات ان سے لی جاتی ہے ہیں اس نے سم کھائی کدا گرمیں نے دی در ہم سے زیادہ کی بابت سی کی لگائی بھائی کی تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے دس درہم سے زیادہ کی بابت لگائی بھائی کی تو شیخ الاسلام بھم الدین نے ذکر فرمایا ہے کہ اُس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی میں ہیں ہے سلطان نے ایک مرد سے کہا کہ تیرے پاس فلال امیر کا مال ہے اُس نے اٹکارکیا پس سلطان نے اُس سے اُس کی بیوی کی طلاق کی تشم لی کہ تیرے باس <sup>(۱)</sup> فلاں امیر کا مال نہیں ہے پس اُس نے تشم کھائی حالانکہاس مردحالف کے پاس بہت سامال تھا جس کوامیر ندکور کی بیوی نے اُس کے پاس بھیجا تھااور جواس مال کولا یا تھا اُس نے یمی کہاتھا کہ بیفلاں امیر کی بیوی کا مال ہےاور حالت میھی کہاس عورت کا بھی اس قدر مال ( مین متمول تھی) ہوسکتا ہے تھا۔ پھرعورت مذکورہ میں کہاتھا کہ بیفلاں امیر کی بیوی کا مال ہےاور حالت میھی کہاس عورت کا بھی اس قدر مال ( مینی متمول تھی) ہوسکتا ہے تھا۔ پھرعورت مذکورہ نے اقرار کیا کہ بیر مال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس سے حالف کی بیوی طالقہ نہ ہو گی تا وقتنیکہ حالف اُس کی تقید لیں نہ کرے یا بعد دعویٰ صحیحہ کے قاضی ہے گواہی گواہان عادل اس کا حکم نہ دے دے تب البتہ حالف مذکور حانث موجائے گا ایک محص ہیں (۲۰) بمریاں ایک شہر سے دوسرِ ہے شہرکوفروخت کے واسطے لے گیا اور سب بجریاں دوسر ہے شہر کے اندر داخل کر دیں لیکن ان میں سے دس بجریاں اپنی ؤکان پر ظاہر لیں پس خطیرہ کے سردار نے اُس سے سم لی کہوہ فقط دس بکریاں لایا ہے اور شہر کے باہر پچھ بیں حچوڑ آیا ہے پس اُس نے سم کھالج اور نیت میرکی کہ فقط دس ہی بکریاں لایا ہوں یعنی بازار میں فقط دس ہی لایا ہوں اور باہر پچھ ہیں چھوڑ آیا ہے یعنی بازار سے باہر تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ پیٹھی جانث نہ ہو گااس واسطے کہ اُس نے الیی بات مراد لی ہے جو اُس کے لفظ سے نکلتی ہے مگر تضاء اُس کے قول کی تقىدىق نەبوكى \_ايك تخص مركيا اورأس نے ايك وارث اوركسى پراپنا قرضه جھوڑ ايس وارث نے قرضدار سے قرضه كى بابت مخاصمه كيا پی قرض دار نے مسم کھائی کہ مدی کا مجھ پر پچھ ہیں ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر قر ضدار کوموت مورث کی خبر نہ تھی تو امید ہے کہ وہ عانث نہ ہو گا اور اگر اُس کوموت مورث ہے آگا ہی تھی تو سیح میہ ہے کہ وہ حانث ہوجائے گا۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے میرے کتنے پھل کھائے ہیں اُس نے کہا کہ میں نے یا کچے (یا کچ بھی دس میں واخل ہیں) پھل کھائے ہیں اور قسم کھا گیا حالانکہ اُس نے دس پھل کھائے تصے تو جھوٹا و جانث نہ ہوگا اور اگر قسم بطلاق و عتاق ہوگی تو طلاق و عتاق واقع نہ ہوگا۔اس طرح اگر کسی ہے کہا گیا کہ تو نے بیغام کینے میں خریدا ہے اُس نے کہا کہ مودرہم میں حالانکہ اُس نے دوسودرہم میں خریدا ہے تو جھوٹا نہ ہو گااورا کر اُس پر طلاق وعمّاق کے ساتھ م کھائی ہوتو مجھ جز الازم نہ ہوگی اور میظیراس کی ہے جو جامع میں فر مایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس کیڑے کو دس درہم میں نہ خریدوں گا پھراُس کو ہارہ درہم کوخریدا توقتم میں جانث ہو جائے گا۔ایک مرد بھاگ کردوسرے کے مکان میں چھپالیں مالک مکان نے قسم کھالی کنہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور مرادیہ لی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مکان میں وہ کس جگہ ہے تو حانث نہ ہوگا ۔ ایک

ل توان ودُاندُا الله على عبوني فتم كهانے كا گنهگار ہوگا اللہ احتمال ہوكداصل ميں تمريعني جبو بارے ہوں والمراد واحد ١٢ ا

<sup>(</sup>۱) اگرتیرے پاس فلال امیر کامال ہوتو تیری بیوی طالقہ ہے۔

نے سلطان کے شم دلانے سے شم کھائی کہ مجھے یہ بات نہیں معلوم ہے پھرائی کو یادآئی کہ اُس کو معلوم تھی لیکن وقت شم کے اُس کو فراموش تھی تو مشائ نے فرمایا کہ امرید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگائی لیے کہ وقت قسم کے وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک نے اپنی ہوئی کی طلاق کی شم کھائی کہ اس رات میں میرے گھر میں شور باتھا تھر میں شور باتھا تھا کہ اگر شور بائی تقدر کم تھا کہ اگرائی کو معلوم تھا کہ تو وہ یہ نہ کہتا کہ میرے گھر میں شور با ہے تو تسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر شور بازیادہ تھا مگروہ خراب ہوگیا تھا ایسا کہ اُس کو کوئی نہیں کھا سکتے تھے نہیں کھا سکتا تھا تو بھی حانث نہ ہوگائی واسطے کہتم میں ایسا شور بامراہ نہیں ہوسکتا ہے اور اگر ایسا بگڑا تھا کہ بعض اس کو نہیں کھا سکتے تھے اور بعض (نقروتان و فیری کی زمین میں روئی پورتم کھائی کہ اگر اس زمین کی پیداوار میر ہے گھر میں واغل ہوئی پھراس کی عورت یہ روئی اپنے سر پر رکھ کر ڈھنے کو وینے کے واسطے اگرائی زمین کی بیداوار میں سے بھراس کی عورت یہ روئی اپنے سر پر رکھ کر ڈھنے کو وینے کے واسطے کے جلی اور راہ میں اپنے سر پر رکھ کر ڈھنے کو وینے کے واسطے حانث ہوجائے گا۔ یہ ناوی کی تو مرد نہ کورا پی تشم میں حانث ہو جائے گا۔ یہ ناوی کی تو تان کی تو مرد نہ کورا پی قسم میں حانث ہوجائے گا۔ یہ ناوی کی تو تان کی خوان میں ہوئی کے دین کی بیدا واری کی تو تان کی خوان میں ہے۔

ایٹ خص کو سلطان نے طلب کیا تا کہ اس کو تہمت میں گرفتار کرے پھرایک خص کو پکڑ کرائس ہے کہا کہ تو اُس کے قرضداروں یا اقرباؤں کو بتلا تا کہ اُس کے قرضداروں سے یا اقرباؤں سے مال لے لے پس اُس نے جانئے سے انکار کیا پس اُس سے تم اُس کے قرضدداروں یا اقرباؤں کو نہیں جانتا ہے حالا نکہ اگر وہ بتلا دی تو اس میں مسلمانوں پرضررکثیر ہے پس اگر جانتا ہے تو اُس کے تم کھالینے کی گنجائش نہیں ہے لیکن حیلہ ہے کہ اس مرد کا نام بیان کے جس کو سلطان نے طلب کیا ہے مگر اس نام کا دوسرا آدمی ارادہ کرکے قسم کھالے اور ایسی قسم وحیلہ خصاف سے نیز دیک سیجے ہے اگر چہ ظاہرالروایات کے موافق نہیں تیجے ہے پس اگر حالف نہ کور مظلوم ہوگا تو امام خصاف کے قول پرفتو کی دیا جائے گا۔ طلاق الفتاوی میں نہ کور ہے کہ زید نے عمرو پر مال کا دعویٰ کیا اور عمرو نے انکار کیا پس قاضی نے عمرو سے تسم کی کہ تجھ پر اس کا اس قدر ایسامال نہیں ہے پس عمرو نے اپنی آستین کے اندر سے انگل سے ایک دوسر سے خص کی طرف اشارہ کر کے قسم کھالی کہ اس کا جمھ پر پچھڑ نہیں ہے قو دیانہ اُس کی تصدیق ہوگی نہ قضاء (یہ بین غوس میں ہے کہت تنہارہوگا) پیمنا صدیس ہے۔

فصل 🏠

#### کفارہ کے بیان میں

عانث ہونے پرتشم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تین چیز ول میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر قدرت رکھتا ہوتو ایک بردہ آزاد کر د سے اور جو بردہ کفارہ ظہار میں جائز ہے وہ یہاں بھی رواہے یا دس مسکینوں کولباس دے دے کہ ہرایک کوایک کپڑ ایا زیاوہ دے اورادنی کہاس اس قدر ہے کہ جس میں نماز جائز ہوجاتی ہے گیا دس سکینوں کو کھنانا دے اور کفارہ تشم میں کھانا دیناویہ ہی ہے جیسے کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے بیفتاوی عاوی قدی میں ہے۔

ا مام ابو صنیفہ اور امام محد سے روایت ہے کہ اونی لباس اس قدرہے کہ اُس کے اکثر بدن کو چھپائے حتیٰ کہ خالی ایک پانجامہ و سے دنیا کانی نہیں ہے اور یہی قول سیح ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر ان تین چیزوں میں سے کسی کے دینے کی اُس کوقد رہ نہ ہوئی تو پے در پے تین روز روزہ رکھے اور یہ تنگدست کا کفارہ ہے اور اولی کفارہ بیارہ اور اس کفارہ کے واسطے خوشحالی اس قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفایہ سے کفارہ تھم اس وقت ہے کہ جومنصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہواور اگر

ا جس کے پاس کیزے ہیں اس کی نماز جس قدر سے جائز ہوجاتی ہے اس قدر ضروری ہے ١٢۔

عین منصوص علیہ اُس کی ملک میں ہویعنی اُس کی ملک میں کوئی غلام ہے یادی مسکینوں کالباس یا کھانا موجود ہوتو اُس کوروزے ہے کفارہ
دینا کافی نہ ہوگا خواہ اس پر قر ضہ ہویانہ ہواورا گراُس کی ملک میں عین منصوص علیہ موجود نہ ہوتو اُس وقت بنگی دخوشحالی کا اعتبار ہمارے بزد کیداس وقت ہوگا جب کفارہ دینے کا قصد کہا گرتا ہے۔ چنا نچہ اگرتتم ہے جانث ہونے کے وقت وہ خوشحال تھا پھر جب کفارہ دینے کا قصد کیا اس وقت تنگدست ہوگیا تو ہمارے بزد کیک روزے اُس کے حق میں کافی ہوں گے اور اگر اس کے برعکس ہوتو کافی نہ ہوں گے میں تجاور ہی جوفر مایا ہے کہ خوشحال سے یہاں میمراد ہے کہ اُس کے کفاف ہے کہور ترکیزے سے اور روز یہ کھانے سے کافاف کی مقدار ہے کہ رہے کہ کان سے اور ستر عورت کے قدر کپڑے سے اور روز یہ کھانے سے کافاف میں خان میں ہے۔

اگراس کا مال غائب ہو یالوگوں پراس کا قرضہ ہوا ور مردست ہواس قدر نہیں پاتا ہے کہ اُس سے بردہ آزاد کرے یا مسکینوں کو لباس دے یا کھانا دے قو اُس کوروز سے رکھنے کا فی ہوں گے ایسا ہی امام کھڑنے ذکر فر مایا ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ لوگوں پر ہو جوا داکر نے پر قادر ہیں کہ اُس کا قرضہ نگدست لوگوں پر ہو جوا داکر نے پر قادر ہیں کہ اگر اُن سے تقاضا کر کے وصول کر سے تو کفارہ بیا رادا کر نے پر قادر ہیں کہ اگر اُن سے تقاضا کر کے وصول کر سے تو کفارہ بیا رادا داروں پر ہو کہ اس کے ادا کر نے پر قادر ہوجائے تو اس کوروز سے کا فی نہ ہوں گے ایسا ہی امام کھڑ سے این ساعہ نے روایت کی ہے اور ایسا ہی مشائخ نے عورت کے میں کہا ہے کہ جب اس پر کفارہ لازم آیا اور اُس کے ہاتھ میں کچھ مال نہیں ہے مالا نکہ اُس کو مجال نکہ اس کے شو ہر پر ہے کہ اگر تقاضا کر سے تو وہ اور اگر وہ تو اس کے میں میاں اور ایسا ہی مشائخ نے اور پینا ہوا کہ اور ایسا ہی امام کھڑ کے اس کو میں کہ میں میں کہ کہ اور کے ایسا ہی امام کھڑ کے اس کو میں ہو گا ہو اور ایسی کے اگر وہ قا ایس کے اس کو میں ہو اس کے میں ہو کہ کہ وہ تو جا کر ہے کہ انہ ہو کہ کہ ہوتا ہو گا ہو اس کے اس کہ کہ موتو جا کر ہے ور نہیں ہی مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ اور اس کے ہوتو جا کر ہے ور نہیں ہے کہ اگر وہ قا بھن سے کہ واسطے صالے ہوتو جا کر ہے ور نہیں نے کہ میں قابھن کے در خور ہو کہ کہ کہ کہ وہ تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں نے کہ کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں کے دا کہ کہ کو تو جا کر ہے ور نہیں کے داکھ کے دور نہیں کے داکھ کے دور نہیں کے داکھ کی کہ کہ کہ کو تو کہ کو کہ کو وہ کو کہ کو کہ کو تو کھ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو تو کہ کو کہ کور کے کہ کہ کو کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

اگر ہر سکین کونصف کیڑا دیایا ایک کیڑا دی سکینوں کو دیا بہنیت کفارہ قسم تو لباس سے کفارہ ادا نہ ہوگا اور جب لباس سے کفارہ ادا نہ ہوگا اور جب لباس سے کفارہ ادا نہ ہولی اگر اُس کی قیمت اس قدر ہو کہ جس سے دی مسکینوں کا کھانا دیا جاتا ہے تو کیا کھانے سے اعتبار کر کے کفارہ ادا ہوجائے گا بہن تو شیخ الاسلام خوا ہر زادہ نے ذکر فر مایا ہے کہ ہمارے اصحاب سے طاہر الروایت کے موافق کا فی ہوجائے گا بہن ہوا ہوا کہ ہوکہ یہ کہڑا طعام کے بدلے (۱) میں ہے یا یہ نیت نہ کی ہو یظ ہیر یہ میں ہوا در فولی اور موزہ لباس سے کفارہ دینے میں کا فی ہیں ہوا کہ موزہ بیاں اور ہمارے بعضے کھانے سے کافی ہے اور کیڑے میں قابض کا حال معتبر ہے کہ اگر وہ قابض کے واسطے صالح ہوتو جائز ہے ورنہ ہیں اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ بیتو ل اشبہ بالصواب ہے بی خلاصہ میں مشائخ نے فر مایا کہ بیتو ل اشبہ بالصواب ہے بی خلاصہ میں ہوا وراگر ہر مسکین کوایک محامیہ دیدیا ہی اگر اس قدر کیڑا ہے کہ وہ ایک قیمت آئی ہو کہ طعام سے کفارہ ادا ہوجائے گا بشر طبکہ اُس کی قیمت آئی ہو کہ طعام سے کفارہ اور (۱) یہ مبسوط میں ہو لباس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہوجائے گا بشر طبکہ اُس کی قیمت آئی ہو کہ طعام سے کفارہ دیمشل ہو (۲) یہ مبسوط میں ہولی کے مدالے میں جو کا میں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہوجائے گا بشر طبکہ اُس کی قیمت آئی ہو کہ طعام سے کفارہ ہوجائے گا بشر طبکہ اُس کی قیمت آئی ہو کہ طعام سے کفارہ ہوجائے گا بشر طبکہ اُس کی قیمت آئی ہو کہ طعام سے کفارہ ہوجائے گا بشر طبکہ اُس کی قیمت آئی ہو کہ طعام سے کفارہ ہوجائے گا بشر طبکہ اُس کی قیمت آئی ہو کہ طب

ع قال المترجم يهال اب بيربيان هي كدكيرُ اكس درجه كامواا -

<sup>(</sup>۱) اگر کچھ مقدار طعام کو بہنچ ۱۱۔ (۲) تیمت طعام کے برابر ہواا۔

( فتاوی عالمگیری..... جلد ( ) کتاب الایمان کتاب الایمان

اوراگر دی مسکینوں کوا یک کپڑا بھاری قیمت کا سب میں مشترک ایسادیا کہ ان کی اوسط لباس واجی کی قیمت کے مثل یا زیادہ اس میں سے ہرایک کے حصہ میں بہنچتا ہے تو یہ پٹر اان کے کفارہ لباس سے کافی نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس منصوص علیہ ہے ہیں وہ اپنے نفس کا بدل نہ ہوگا ہوں فیر کا بدل ہو سکتا ہے جنانچہ اگر اس کپڑے میں سے ہرایک کے حصہ میں طعام کی قیمت کے مثل قیمت کا حصہ پہنچتا ہوتو طعام سے کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برعکس کہ اگر ہر سکین کو جہارم صاع گیہوں دیئے جو ایک صاع چھو ہارے کے برابر ہیں تو طعام سے کفارہ ادا نہ ہوگا ہاں اگر اس چہارم صاع گیہوں کی قیمت کے مثل ہوتو لباس سے کفارہ ادا ہوجائے گا مہدائع میں ہے جس پر کفارہ تھی واجب ہے اگر اُس نے ایک پرانا کپڑا امسکین کو دیا تو مشائخ نے فرمایا کہ قیمت کے موش جا کر نہیں ہو دیکڑے سے جھا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے جا گر اُس نے ایک پرانا کپڑا امسکین کو دیا تو مشائخ نے فرمایا کہ قیمت کے موش جا کر نہیں ہو دیکڑے سے چھا مہدید انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جا کر ہو اور جدید کپڑے سے جھا مہدید انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جا کر ہو اور جدید کپڑے سے جھا مہدید انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جا کر ہو اور جدید کپڑے سے جھا مہدید انتفاع ہو سکتا ہے اور اُس سے چار مہینے لیمی نصف سے زاکہ مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جا کر ہو اور ہو ہو اس سے چار مہینے لیمی نصف سے زاکہ مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اور اُس سے چار مہینے لیمی نصف سے زاکہ مدت تک تو جائز ہے بیرفاد کی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک بی مسکین کودس کپڑے آیک بی دفعددے دیے تو اُس کے کفارہ کی طرف سے کائی نہ ہوں گے جیسے طعام میں ہوتا ہے اوراگراُس کو ہرروزکر کے ایک ایک کپڑ ادیا یہاں تک کدس کپڑ ے دس روز میں پورے کردیے تو کفارہ اداہو گیا جیسے طعام میں ہوتا ہے اور اگر مسکینوں کوغاام یا چو پایہ جس کی قیمت دس مسکینوں کے کپڑ ہے کے برابر ہے دیا تو باعتبار قیمت کے اُس کا کفارہ لباس سے اداہو گیا جیسے درہم دیۓ میں ہوتا ہے اوراگر کمام یا چو پایہ کی قیمت دس مسکینوں کے لباس کے برابر نیچی گردوں مسکینوں کے طعام کے برابر پیچی گار وس کہ مسکینوں کے طعام کے برابر پیچی گاروں مسکینوں کو لباس وے دیا تو زید کے اُس پودا کہ ان کو لیا لا تو زید کے اُس کو الیا تو زید کے اُس کو ایا تو زید کے کاروں مسکینوں کو لباس وے دیا تو زید کے کاروں مسکینوں کو لباس وے دیا تو زید کے طرف سے جائز نہوگا اوراگر کس نے اپنی تھی ہوں کے کفنوں میں یا مسجد کی عمارت میں یا میت کے ادائے قرضہ میں یا مسجد کی عمارت میں یا مبود کی عمارت میں یا میت کے ادائے قرضہ میں یا مسکین می خود سے دیا تو جائز نہوں اس کی اندی میں بیا میتوں کے کفنوں میں یا مسجد کی عمارت میں یا میت کے ادائے قرام اور کی کہاں میں یا میتوں کی طرف سے دیو تو اور اگر کسینوں کو دونوں قسموں کی طرف سے دیو تو امام اعظم وامام اسلین میں اس کی اور شاس کی اندی میں اس کی اور شاس کی کھار ان سے دیا تو امام اعظم وامام کو بہد مسکین می گیا ہیں اُس کی اور شاس کی طرف سے دی کپڑ امیر ان میں پایا مسکین می ذری گی میں اُس کے خرید لیا یا مسکین می کا تو اسکین می ذری گی میں اُس کے خرید لیا یا مسکین می کو اس کے دیا تو ایوں ہے۔

اگر کسی نے کفارہ طعام بطوراہاحت اختیار کیا تواحناف کے نزد یک رواہے

لے واضح رہے کہ طعام تملیک ہیہ کدان کی ملک بیس کردیا کہ جا ہوجو کردادر طعام اباحت بیہ کہ پیٹ بھر کے کھالوا ا۔

کئے پھراس نے ان کو چہارم حیارم صاع دیا تو امام ابو پوسف ؓ ہے روایت ہے کہ بیر کفارہ جائز نہ ہوا جیسے مکا تب کو چہارم صاع دیا پھروہ عاجز ہوکرر قبل کردیا گیا پھردوبارہ مکاتب کیا گیا پھرائس نے اُس کو چہارم صاع دیا توبید کفارہ ادا ہونے کے واسطے بیس کا فی ہے بی فاوی قاضی خان میں ہےاورا گرکسی محص نے اپنی قسموں کے کفارات میں دس مسکینوں میں سے ہرا یک کو ہزار ہزارمن گیہوں ایکبارگی دے دیئے تو امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف کے نز دیک بیا لیک ہی تشم کے کفارہ ہے جائز ہوں گے لیخی ایک ہی کفارہ ادا ہو گا پہ خلاصہ میں ہے جس پر کفار وکشم ہےا گراُ س نے پانچ صاع گیہوں دس مسکینوں کے سامنے رکھے بس اُنھوں نے چھینا بھٹی کر کےلوٹ لیا تو فقط ایک ہی مسلین کی طرف سے کافی ہو گا بیظہیر بیمیں ہےاور جن لوگوں کو زکوۃ دینی جائز نہیں ہےان کو کفارہ دینا بھی جائز نہیں ہے جیسے والدین و اولا دوغيره ممركفاره زمى فقيروں كودينا جائز ہے بخلاف زكوۃ كےاور بيامام ابوحنيفةٌوا مام محدّ كےنز ديك ہےاورحر بي فقيروں كودينا بالاجماع تہیں ہے بیسراج وہاج میں ہے۔

ا کرمملوک نے باجازت ولی مال سے کفارہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہوا:

روزہ کفارہ ایام تشریق میں نہیں روا ہے بیمبسوط میں ہے اگر تنگدست نے روزہ سے کفارہ دیناجا ہا پس دوروزے رکھ کر تیسر ہےروز بیار ہوا کہاس کوافطا رکرنا پڑاتو ازسرِ نوروز ہے رکھے اس طرح اگرعورت تین ایام کےاندر حائض ہوگئی تو ازسرِ نوادا کرے یہ طہیر بیمیں ہےا گرمتفرق قسموں کے کفارات لا زم آئے ہیں اُس نے کفاروں کی گنتی پر بردیے آزاد کیے کہ ہرفتم کے مقابلہ کوئی رقبہ عین نہیں کیایا ہررقبہ کوان سب کی طرف سے کفارے کی نبیت ہے آزاد کیاتو استحسانا کفارات ادا ہوجا ئیں گےاورای طرح اگرایک کفارہ کی طرف سے بردہ آ زاد کیااور دوسرے ہے کھانا دیااور تیسرے سے کیڑادیا تو جا ئز ہےاس واسطے کہان انواع میں سے ہرنوع سے کفارہ مطلقاً ادا ہوجاتا ہے بیں ان سب میں تھم بکساں ہوگا اور مملوک جہتا تک آزاد نہ ہوااس کا کفارہ روزے ہے ہے اور اگراس کے مولیٰ نے اس کی طرف ہے کھانا دیایا بردہ آزاد کیایا کیڑا دیاتو کافی نہیں ہے بیمبسوط<sup>(۱)</sup> میں ہےاورا گرمملوک نے باجازت ولی مال ہے کفارہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہوا بیسراجیہ میں ہے اور اس حکم میں مکاتب و مدہر دام ولدمثل تن کے ہیں اور جوسعایت کرتا ہو وہ بھی امام اعظم ّ کے نز دیک ای حکم میں شامل ہے اس واسطے کہ وہمثل مکا تب کے (نز دیک) ہے۔اگر کسی ( آزاد نے ۱۲) نے کفار ہے میں دوروز ہے بھر تتمينرے روز اس کواس قدر ملے گيا کہ طعام يا لباس سے کفارہ ادا کرسکتا ہے تو روزہ جائز نہ ہوگا اور اس پر طعام يا لباس سے کفارہ دينا واجب ہوجائے گااورا کرتنگدست نے دوروز روز ہ رکھ کرتیسر ہےروز اس قدریالیا کہ رقبہ آ زاد کرسکتا ہےتو اس پر مال سے کفارہ وینالا زم ہوگااوراس روز کاروز ہبتر ہے کہ تمام کرےاورا گراس نے تو ڑویا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اور پیمبسوط حمس الائمہسرھی میں ہے۔ عورت اکر تنگدست ہواوراس نے روز ہ ہے کفارہ دینے کا قصد کیاتو اس کے شوہر کواختیار ہے کہاں کوروزے ہے منع کرے یہ جو ہرہ تیرہ میں ہے اور اگر غلام نے کفار ہسم کے روز ہے رکھے پھر قبل اس سے فارغ ہونے کے آزاد کر دیا گیا اور اس نے مال پایا تو روزے اس کے کائی نہ ہوں گے اور اگر فقیرنے جیےروزے دو تسموں کے کفارہ میں رکھے تو اس کو کافی ہیں اگر چہاس نے تین دن کی ہرا یک کے واسطے نیت نہ کی ہوا وراگر اس کے پاس ایک کفارہ کا کھانا ہوپس اس نے ایک کفارے سے روزے رکھ لئے پھر دوسرے کفارہ میں بیکھانا دیا تو جائز نہ ہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کودوبارہ دوسرے کفارہ کے روزے رکھنے لا زم آئیں گے اور سی کا دوسرے کی طرف ہے روز ہ رکھنا خواہ زندہ ہویا مردہ خواہ کفارہ میں ہویا غیر کفارہ میں جائز نہیں ہے بیمبسوط مس الائمہسر حسی

ل نومسکینوں کاوینااس پر باتی رہا ۱۲۔ (۱) سزادار ہوگا ۱۱

میں ہے۔اگر کسی پر کفارہ قتم واجب ہواوراس نے اس قدر نہ پایا کہ بردہ آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا یا کیڑا ڈے دےاوروہ اییابڈ ھاہے کہ روز ہمیں رکھ سکتا اور نہ اس سے اس کی سچھا میدہے پس لوگوں نے جاہا کہ اس کی طرف سے روز ہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے دیں یا وہ مرگیا اور وصیت کر گیا کہ میرے طرف ہے اس طرح ادا کر دیا جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف ہے کھانا دے دیں <sup>(۱)</sup> اور نہاس کو کا تی ہو گا الّا آئکہ وہ خود دس مسکینوں کو کھانا دے دے یا اس کی طرف سے دیا جائے بشرطِ وصیت اوراگراس نے وصیت نہ کی اورلوگوں نے خود حا ہا کہ اس کی طرف سے کفارہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کپڑے ہے کم کانی نہ ہوگا اور بیروانہیں ہے کہ بیلوگ اس کی طرف سے بردہ آزاد کریں بیسراج وہاج میں ہے اور ایک مرد نے ایک بردہ اپنے کفارہ تھم میں آزاد کر دیااور نیت فقط اینے دل میں کی اور زبان ہے بچھ نہ کہا آزاد کر دینے کؤتو کافی ہے بیمبسوط میں ہےاور ایک سخص نے تسم کھائی کہا بیانہ کروں گا پھر بھول گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تسم کھائی تھی یا طلاق کی یاروز ہ کی تو مشائخ نے فر مایا کہاس پر کے مہیں ہے یہاں تک کہاس کو یاد آئے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور شیخ محمد بن شجاع سے دریافت کیا گیا کہا کہ سخص نے تشم کھائی بطلاق اور بیاس کو یا دہے مگروہ کہتا ہے کہ مجھے میں معلوم نہیں کہ میں اس وفت بالغ تھایا نہ تھا تو فر مایا کہ اس پر حانث ہونے کی جزا کچھند ہوگی جب تک بینہ جانے کہ اس وقت وہ بالغ تھا جب تسم کھائی تھی زید نے عمرو کی بیوی کوزنا کی تہمت دی پس عمرو نے کہا کہ وہ میہ طلاق طالقہ ہے اگر آج کے روز اس کا زنا ظاہر نہ ہوا پھر دن گذر گیا اور اس کا زنا ظاہر نہ ہوا تو طلاق واقع ہوگی اور ظاہر ہونے کی یہی صورت ہے کہ چارمرد گواہی دیں یاوہ عورت خودا قرار کرے ایک مردانی بیوی کا کپڑا لے کررٹمریز کے پاس گیا تا کہ وہ رنگ کرد ہے ہیں اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسطے لے گیا کہ اس کوفر وخت کرد ہے ہیں شو ہر کوغصہ آیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کورنگا ہےتو تو طالقہ ہے پھررنگریز نے اس کے بعد اس کورنگا تو و جانث نہ ہوگا بیلہبر بیمیں ہےاورا گرایک محص پر کفارہ قسم ہےاور و واس حالت میں مرگیایا مل کیا گیا تو کفار و ند کورسا قط نه ہوگا اور کفار وَ ظہار کا بھی یہی حکم ہےا یہا ہی فقیہ ابو بکر بھی سے منقول ہے اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ کفارہ ظہار ساقط ہوجائے گا بخلاف کفارۂ نیمین کے کہ ساقط نہ ہوگا میر عیط میں ہے۔

اگر حانث ہونے سے پہلے کفارہ اوا کردیا تو کانی نہ ہوگا آگر اس کو مسکین سے واپس لے سکتا ہے اس واسطے کہ میصد قہ ہوا
ہواور میہ ہدایہ میں ہے اور اس کے متصلات میں مسائل نذر ہیں اور جس کسی نے نذر مطلق کی اس پر اس کا و فاکر نا واجب ہے
کذا فی الہدایہ اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو جھے پر جج یا عمرہ یا نمازیاروزہ یاصد قد وغیرہ کوئی امر طاعت واجب ہے بھروہ
فعل کیا تو یہ چیز جوا ہے او پر واجب کر لی ہے اواکر نی واجب ہوگی اور اس صورت میں ہمار ہے زویک موافق طاہر الروایة کے اس
پر کفارہ تشم نہیں واجب ہوگا اور امام محمد سے مروی ہے کہ جس نے نذرالی شرط پر معلق کی جس کا ہونا جانتا ہے جسے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ
میر سے مریض کو شفاو ہے دیا میر سے فائر کی وواپس بھیج و سے تو پندرہ فقیر کو کھا نا کھلا وَں تو ایس صورت میں کفارہ دے کر اس سے
خارج نہیں ہو سکتا ہے کذائی المہو ط بلکہ بعید نہ فود بیان کیا ہے اس پر واجب ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے اور اگر نذرالی شرط پر
معلق کی جس کا ہونا نہیں جانتا ہے جسے وار میں داخل ہونا وغیرہ تو ایس صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ جا ہے کفارہ قسم د سے یا جو بعینہ
معلق کی جس کا ہونا نہیں جانتا ہے جسے وار میں داخل ہونا وغیرہ تو ایس صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ جا ہے کفارہ کا اختیار حاصل ہوگا اکترام کیا ہونا و در در در اور مروی ہے کہ امام اعظم نے بھی اس تول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کو ای کا اختیار حاصل ہوگا الترام کیا ہونا و در در در اور مروی ہے کہ امام اعظم نے بھی اس تول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کو ای کا احتیار حاصل ہوگا الترام کیا ہونا ہو کی جو در در در اور مروی ہے کہ امام اعظم نے بھی اس تول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کو ای کا احتیار حاصل ہوگا اور اس کی اس کو ان میں در کے اس کو ان میں در کا احتیار حاصل ہوگا گوئی کیا ہوئی ہے کہ اس کو ان میں در کا احتیار حاصل ہوگا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کو ان میں کو ان میک کو ان میں کو ان

ا پس اگریاد آیا کہ اللہ کا تعم یا طلاق کی تو اس کاموجب واجب ہوگا اور اگر روزہ کی تی بدوں نذر کے پھیلیں ہے ا۔ ع دن ومہینہ و جگہ وغیرہ کی قید نہ لگائی جائے ا۔

<sup>(</sup>۱) نعنی مرروزه کے بدلے ایک مسکین ۱۱۔

اور شیخ اسمعیل زاہدای پرفتویٰ دیتے تھے اور شیخ مؤلف رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میر سے نزدیک بھی یہی مختار ہے کذائی المهبوط اور یہ تفصیل ہی شیح ہے اور بیہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر نماز واجب ہے تو اس پر دورکعت واجب ہوں گی اور ای طرح اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں نماز پڑھوں یا کہا کہ نصف رکعت تو بھی یہی تھم ہے کہ دورکعت واجب ہوں گی اورِ اگر کہا کہ تین رکعت تو جاررکعت واجب ہوں گی بیفتاوی جاوی قدی میں ہے۔

ا گرکسی نے کسی خاص جگہ روز ہ رکھنے یا نماز پڑھنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

اگرنماز بغیر وضو کے نذر کی تو اس پر پچھوا جب نہیں ہے اور اگر نذر کی کہ نماز بغیر قراءت کے یا نظے پڑھے گا تو اس پر نماز الجب ہوگی اور اگر نذر کی فریف ظہر آٹھ رکعتیں پڑھوں یا کہا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے دوسو درہم عطا فرمائے تو دک درہم زکو ہ کے واجب ہوں گے بیٹ پھیا سرخی میں ہے اور اگر کسی نے کسی خاص واجب ہے واس پر فقط چار رکعتیں ظہر کی اور فقط پانچ درہم زکو ہ کے واجب ہوں گے بیٹ پھیا سرخی میں ہے اور اگر کسی نے کسی خاص جہاں چا ہے نماز پڑھو نے نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے اور امام اعظم وامام مجھر نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے کہ جہاں چا ہے نماز پڑھو دے یا روز ہ رکھ لے بیسراج و ہاج میں ہے اور اگر وقت کی خصوصیت کی چتا نچوکل کے روز نماز پڑھو نے کی نذر کی پھراس نے آج بی لڑھو دی تو امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے نزد کی ادام ہوگئی اور اگر نذر کی کمکل کے روز انم صدفہ کر سے گا اور آئی تریز رکھو تھی ہیں تو بو پول کے بول کی دور انہم صدفہ کر دیا تو بالا نقاق کا فی ہے بیر حاوی قدی میں ہے۔ ایک نے اپنی ملک میں جیں چنانچہ کی نے کہا کہا گر میں نے اپنیا تو بھی پر ہزار درہم صدفہ کر دیا تو بالا نقاق کا فی ہے بیر حال اکسی میں فیشل میں فقط سو درہم جیں تو سو درہم صدفہ کر دیا واجب ہوں گیا ہوتو فر وخت کر کے ان کوصد قد کر دیا ورفقط دی ورہم کا ہوتو فر وخت کر کے ان کوصد قد کر دے اور فقط دی درہم کا ہوتو ہو ہو ترکس کی ملک میں خواس کی ملک میں خواس کی ملک میں جو اور اگر کہا کہ اللہ کے واسط میں جو بر واجب ہے کہ دیم کری ہو گا تو منظر ہو جائے گی اور درصورت حانث ہونے کے ایس پر کھار ہوتم ہوجائے گی بیٹ چیط میں ہے۔ نیم کی نیو قتم منعقد ہوجائے گی بیٹ کے بوجو میں ہے۔

ای طرح اگر کی بیس کہالا ھدین ھنا الشاۃ لینی بلاقتم ونوں تاکید بیان کیا توقتم منعقد ہوجائے گی ہیو چیز کروری میں ہاوراگرالی چیزی نذری جرمعصیت ہے تو نہیں سیجے ہاوراگراس کو کہا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اوراگراپ فرزند کے ذرخ کی نذر کی تو سیحے نہیں ہے اوراگر اپنے فرزند کے ذرخ کی نذر کی تو سیحے نہیں ہے اوراگر غلام ذرخ کرنے کی نذر کی تو اس پر بکری ذرخ کرنے اس جسانالا زم ہوگی۔ اگر فرزند تل کرنے کی نذر کی تو اس میں امام ابو صفیفہ ہے دو امام محکمہ کے نزد کی نذر کی تو اس میں امام ابو صفیفہ ہے دو روایت میں ہے اوراگر والد یا والدہ کے ذرخ کی نذر کی تو اس میں امام ابو صفیفہ ہے دو روایت میں خدور ہے کہ اس پر پھھلازم نہ ہوگا اور اگر الیہ پوتے کے ذرخ کی نذر کی تو امام اعظم کے دوروایت میں خدور ہے کہ اس پر پھھلازم نہ ہوگا اور اگر اس کی پھی نیت نہ ہوتو اس پر کفارہ قتم واجب ہوگا اوراگر اس کی پھی نیت نہ ہوتو اس پر کفارہ قتم واجب ہوگا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تھم کھائی اور اس کی نیت میں گیا دور اس کی نیت میں کو نیت میں کہ کو نیت میں کھیلی کو نیت میں کھیں نی نے میں کہ کو نیت میں کو نیت میں کر کے ساتھ تھی کھی کو نو نیت کی نو نو نو کھی کو نور کی کی نور کی کھی کو نور کی کو نور کی کھی کو نور کی کو نور کی کو نور کیا کو نور کی کو نور کو نور کی کو نور کی کو نور کو نور کو نور کی کو نور کو

ل مدى وه جانور ہے جو قربانی کے واسطے مکہ بھیجا جاتا ہے۔

روزے ہیں اور کسی عدد کی نیت نہیں کی تو حانث ہونے پر اس پر تمین کروز کے روزے واجب ہوں گے اور اس طرح اگر صدقہ کی نیت کی اورعد د کی نیت نہیں کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا ہر مسکین کے واسطے نصف صاع گیہوں واجب ہوں گے بیمبسوط میں ہے اورایک تحص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویثاں داو ہ اوراس کے آگے کہنا جا ہتا تھا کہا گراییا کروں مگر کسی نے اِس کا منہ بند کرلیا تو مشائخ نے فرمایا کہ احتیاطاصد قد کردے اوراگر اس صورت میں طلاق باعتاق کی نذرونتم ہوتو واقع نہ ہوگی ایک شخص نے کہا کہ آگر میں کفالت مالی یا جاتی کروں تو الند تعالیٰ کے واسطے مجھے پر ایک پبیہصد قہ کرنا واجب ہے پھراس نے مال یا جان کی کفالت کی تو اس پرایک پییہصدقہ دیناوا جب ہوگا ایک نے کہا کہ میرا مال فقرائے مکہ پرصدقہ ہےا گراییا کروں پھر جانث ہوا اوراس نے فقرائے بلخ یاسی اور شہر کے فقیروں پرصدقہ کر دیا تو جائز ہے اور نذر ہے نکل گیا اور ایک نے کہا کہ اگر میں نے اس عم ہے جس میں ہوں نجات یا بی تو مجھ پر واجب ہے کہ دس ورہم نکال کر رو تی صدقہ کروں پس اس نے دس درہم کی روٹیاں صدقہ کر دیں یا ان کا حمن دس درہم صدقہ کردیئے بہرطور جائز ہے ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا تو ہزار درہم میرے مال سے صدقہ میں ہم سکین کوایک درہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ہزار درہم ایک بازگی ایک مسکین کودے دیئے تو جائز ہے ایک نہ کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض ہے اچھا ہو گیا تو ایک بکری ذبح کروں گا بھرا جھا ہو گیا تو اس پر پچھالا زم نہ ہو گا الّا آئکہ اس طور ہے کہے کہ اگر میں اس مرض ہے اچھا ہو گیا تو مجھ پر اللہ کے واسطے ایک بمری ذبح کرنی واجب ہے تو ذبح کرنی واجب ہو گی ایک نے کہا کہ اگر میں نے اپنے راس المال سے تجارت کی اوروہ ہزار درہم ہیں بھراللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نقع دیا تو میں اللہ تعالیٰ کے واسطے حج کرنے کے کئے جاؤں گا بھراس نے تنجارت کی اور اس کو بچھ بہت نہیں بڑھا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس نذر سے اس پر بچھ لازم نہ ہو گا اور ایک نہ کہا کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کے واسطے مجھے پر واجب ہے کہا ہے قرابت داروں کی ضیافت کروں پھر حانث ہوا تو اس پر پچھے واجب نہ ہوگا اورا کریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھے پر کذاو کذا کھانا دینا واجب ہے تو اس پر بیالازم آجائے گا ایک نے کہا کہ میرامال مساکین کو ہبہ ہےتو رہبیں سیجے ہےالا آئکہ صدقہ کی نبیت کرے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی موافق نصیب کی تو مجھ پر ہرجمعرات کا روز ہ اللہ تعالیٰ کے واسطے واجب ہے تو مشائح نے فر مایا کہ مواقق بیوی وہ ہے کہ جواس کونفقہ دے اس نفقہ پر راضی ہوا ور جو تمتع اس سے جا ہے اس میں اس کو در لیغ نہ ہویہ وجیز کرور ی میں ہے ایک محص نے نذر کی کہا لیک دینار کوغنی لوگوں پر صدقہ کر ہے تو سیحے نہ ہونی جا ہے اور بعض نے فریایا کہ اگر ابن السبیل مسلم کے ۔ انیت ہوتو تیج ہے جواہرا خلاطی میں ہےا کی نے نذر کی کہالقد کے واسطے مجھ پرمسکینوں کا کھانا ہےتو جتنے مسکین اورجس قدر کھانا اس کی نیت ہوای قدروا جب ہوگا اورا گر بچھ نیت نہ ہوتو دس مسکینوں کا ہر سکین کے واسطے نصف صاع گیہوں واجب ہوں گے بیمسوط میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے پر مسکین کا کھانا ہے تو استسانا اس پر نصف صاع گیہوں یا ایک ساع چھوارے یا جو واجب ہو م اوراگر کہا کہ الندکے واسطے مجھ پروس مسکینوں کا کھانا اور مقدار طعام بیان نہ کی پھراس نے پانچ مسکینوں کو کھلا دیا بیہیں جائز ہے اورا گرکہا کہاللہ کے واسطے مجھے پراس مسکین کو بیطعام دیناوا جب ہے پھر دوسرے سکین کو بیطعام دیا تو نذرادا ہوگئی اورا گرکہا کہاللہ کے واسطے مجھ پر اس مسکین کو پچھے چیز کھلانا واجب ہے لینی چیز معین نہ کی تو ضرور ہے کہ ای مسکین کو کھلائے اور اگر کہا کے اللہ کے واسطے مجھے بردس مسکینوں کا طعام واجب ہے حالا نکہ اس کی نبیت رہیں ہے کہ بیتعدا ددس فقیروں کو کھلا وُں بلکہ بیزیت ہے کہ ایک کو

اً الا المرج : بياس وقت ہے كه بعبارت عربي صيام اس كى نيت ميں ہوں اور اگر بلفظ اردوروزے ہوں تو ظاہر بيہ ہے كه اس بردوروزے واجب ہوں مے واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ سے بعن غنی جس کاخر چہوتو شہ بعد میں ہوگا کہ نی الحال و مفلس ہے ا۔

اس قدر دوں کہ جودس کو کافی ہوتا ہے تو ایک کو دینا کافی ہے اوزا گر کہا کہ اللہ کے واسطے پچھے کھانا دینا دس کوتو واجب ہے تو جائز ہوگا جب تک کہ دس کو نہ کھلا دے بیسب منتقی میں مذکور ہے محیط میں ہے۔

اگرکہا کہاللہ کے واسطے مجھے پرایک نسخہ آزاد کرنا ہے پس ایک اندھاجابر آزاد کیا تو نہیں جائز:

ا قال المترجم اس کی بیدوجہ ہے کہ چار رکعت میں ایک رکعت اور دور کعت اور تین رکعت بھی داخل ہیں تو سب کا مجموعہ دی درہم ہوئے کیکن بیکش قیاس ہے اور عرف شائع بیتھا کہ فقط چار درہم لازم آئیس کیونکہ عرف میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر فقط ایک رکعت ہوتو ایک درہم وعلی بنراتو یہاں چار رکعت کے سوائے کچھ داجب نہ ہوگا دائند تعالیٰ اعلم خالہ

ع قال المترجم اگرار دوزبان میں کہا ہو یا فاری میں تو پانچ ہونے کی صورت میں بھی اس پرکل صدقہ کرناوا جب ہوگااور جار میں نہیں ہما۔ (۱) کافی ہوگیا۔

درہم نکلے تو اس پرسب کا صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان مانی یدی من الدداھھ الاثلثة فجمیع مانی یدی فی
المساکین یعنی جو بچھ میرے ہاتھ میں اگر درہموں سے والاتین وہ سبسکینوں پرصد قد ہیں پھرائس کے ہاتھ میں پانچ یا چار نگاتو
اس پر پچھ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں اکثر تین درہم ہے ہوں تو بیہ سکینوں کوصد قد ہیں پی اُس اُس
کے ہاتھ میں پانچ یا چار دراہم نگل تو سب صدقہ کرنے واجب ہوں کے بیمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ ہردانہ کہ تم رین کی میں نے یا
دریا میں پھینک دیاوہ صدقہ ہے پس جو بویا ہے اگر ہونے کے روزوہ اس کی ملک تھا تو نذر سجے ہوگی اور اُس کے شل دانہ یا اُس کی
قیمت صدقہ کردے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ ہر کپڑ اجب کہ میں نے جلایاوہ صدقہ ہے تو ایسا تھم نہ ہوگا اس واسطے کہ جلانے سے
وہ ہاتی نہیں دہا ہے اور اگر میں نے بیغلام اپنا اجرت پردیا تو اُس کی اجرت صدقہ ہے پھراُس کی اجرت خود کھا لی تو اس کے شل
صدقہ کردے اور اس میں حیلہ سیے کہ اس غلام کوفرو خت کردے پھر بھم مشتری اس کواجرت پردے دے پس می خل ہوجائے گ
پھراس کو خرید لے پھرا ہے آپ اجرت پردے تو اس پر پھولازم نہ ہوگا اور ای طرح آگر کہا کہ اگر میں نے تیرے گھر میں ہے پہڑ ان ہیا تھر ہو ہا ہے گ
یا کہا کہ جب تک تیرے پائی ہوں سے پڑ ایہنا یا ہے زیور پہنا تو سے ہد ہے تو اس میں حیلہ سے کہ اس کو ہم ہردے کو عربی ہے پہل میں حیلہ سے کہ اس کو جہ ہردے ہو عرب کے میں جوجائے گی پھرانے جہ ہدے دو اگر کی بیر ہے ہو عرب کے میں جوجائے گی پھرانے جہ ہدے دو عرب کر لے بیر عمل ہیں ہے۔

کفارہ میں دیا مگرانا تی (صورت ہائے ندکورہ میں )اس کی قیمت کونہیں پہنچتا ہے تو بقذر زیاد تی کےصدقہ کردے میں جے۔ اگر کہا کہا گر میں نے ان درہموں کےعوض تیرے ہاتھ پچھ فروخت کیااس کر (ایک ٹر گیہوں) کےعوض پچھ فروخت کیا تو یہ دونوں صدقہ میں پھران کےعوض پچھ فروخت کیا تو گر کوصدقہ کر دے جبکہ قبضہ کرےاور درہموں کا صدقہ کرنااس پر واجب نہیں

ا اگراردویافاری میں کہاہوتو سب صدقہ کرنے واجب ہوں گے بشرطیکہاس کے ہاتھ میں پانچ درہم ہوں ۱۱۔ ع منحل یعنی اتر جائے گ<sup>۱۱</sup>۔ سے تعنی حالت احرام میں کوئی شکار کیا ۱۲۔

(ب) : کرہ

وُخُول وسكنی وغيره پرفتهم کھانے کے بيان ميں

اصل یہ ہے کہ قسموں میں جوالفاظ مستعمل ہوں ہار ہزد یک ان کا مدارعرف پر ہے یہ کانی میں ہے۔اگر کی نے قسم کھائی کہ بیت میں داخل نہ ہوں گا قال المحرجم بیت وہ ہے جہاں شب باخی کی عادت ہو پھروہ تحض مجدیا بیعہ یا کنیہ یا آش خانہ یا کعبہ یا جمام یا دلمینر یا قلہ درواز وہ میں داخل ہواتو حانث نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ دہلیز میں جو تھم نہ کور ہواوہ الی دہلیز کے حق میں ہے جو درواز وہ ہوا اوراگر داخل درواز وہ ہواور وہاں شب باخی ہو تھی ہوتو حانث ہوجائے گا اور صحیح وہی ہے جو کتاب میں مطلقا نہ کور ہوا اوراگر داخل درواز ہی عادت نہیں ہے اگر چمکن ہو خواہ وہ خارج در ہو یا داخل ہو یہ بدائع میں ہے۔اگر صفہ میں داخل ہواتو حانث ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ بیاس وقت ہے کہ نصف چہار دیواری کا ہوجیسے امامون رحم اللہ کے وقت مضم میں داخل ہواتو حانث نہ ہوجا ہے گا اور بعض نے کہا کہ بیاس وقت ہے اور یکی صحیح ہے یہ ہدایہ میں ہواتو حانث نہ ہوگا کہ کہا کہ بیاس مجد میں داخل نہ ہوگا ہو اور اگر قسم کھائی کہ اس مجد میں داخل نہ ہوگا ہو اور اگر قبل ہواتو حانث نہ ہوگا ہوگا نے اس کے منہدم ہوجانے یا بعد وہاں دوسر ہے مید بنائی جانے کے داخل ہواتو حانث نہ ہوگا ہواتو حانث ہوجائے کے داخل ہواتو حانث ہوجائے کے داخل ہواتو حانث ہوجائے کا بیشر حمید میں داخل نہ ہوگا ہی جدال میں ہوجانے یا بعد وہاں دوسر ہے مید بنائی جانے کے داخل ہواتو حانث ہوجائے کا بیشر حمید میں کہا کہ بیشر حمید میں داخل نہ ہوگا ہی ہر بعد اس کے منہدم ہوجانے یا بعد وہاں دوسر ہے مید بنائی جانے کے داخل ہواتو حانث ہوجائے گا بیشر حمید میں داخل نہ ہوگا ہو جائے کا بیشر حمید میں داخل میں ہے۔

ایک نے شم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں بڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھایا گیا پس وہ اس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ پڑوس کے گھر میں اس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس دار میں اور بڑھایا گیا بعنی دوسر ہادار کی زمین بڑھائی

اگر قسم کھائی کہ دار میں داخل نہ ہوں گا بھرا یک منبدہ شدہ دار میں داخل ہوا تو جائے نہ ہوگا اور اگر دار کا متجدیہ ہما میا بھتان بنایا گیا بھراس میں داخل ہواتو بھی جائے ہے۔ ہوا کا در ارسے مقال کہ اس کو در در گر بنایا یا وہ بھر یا نہر ہوگیا بھر داخل ہوا تو بھی جائے ہو دیا ہے کہ داخل ہوا تو بھی جائے ہو داخل ہوا تو جائے ہو داخل نہ ہوں گا بھر ایک ہر داخل ہوا تو بھی جائے ہو داخل ہوا تو جائے ہو داخل ہوا تو بھی جائے ہو داخل ہوا تو بھی ہوا تو بھی جائے ہو دو ہوا ہے۔ ہوا کہ ہوا تو جائے گا اور اگر دوسرا ہیت کر دیا گیا بھر وہ داخل ہوا تو معین کے معید جب کہ اس میں کوئی ممارت نہ ہوگا اور غیر معین کی صورت میں جائے ہوا اور اگر جیت گرگی اور میں میں داخل نہ ہو جائے گا اور اگر جیت گرگی اور میں میں داخل نہ ہو جائے گا اور اگر جیت گرگی اور میں میں داخل ہوا یا تا میں داخل ہوا تو ہوا ہو گا بیر اور میں داخل ہوا یا اس کہ کہ کہ ہوا ک

، ظاہرامرادیہ ہے کہ بیدواقعہ تم میں سوائے عرب کے داقع ہوا ہوا در نیزیہ تخص عربی نہ ہواس واسطے کہ عرف مجم میں جھت کومبحد نہیں کہتے ہیں ہیں مرادع ن سے عرف حالف ہے نہ عرف مقام ہے تقریرا لکتاب فتا مل ۱۲۔ ع کیونکہ بیت جہار دیواری مع حصت دو درواز ہ کو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کی نتمی ۱۲۔ فتاوی عالمگیری..... طدی کتاب الایمان

قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس کی حجت پر ہے اُتر ایاا بیے درخت پر چڑھا کہ اس کی تتاقیل اس دار میں گریتو ھانٹ ہوجائے گا اوراسی طرح اگراس کی ویوار اس دار میں گریتو ھانٹ ہوجائے گا اوراسی طرح اگراس کی ویوار پر گھڑا ہوا تو بھی بہی تھم ہے شنخ ابو بکرمحمہ بن الفضل نے فر مایا کہ اگر بید یوار اس دار اور پڑوی کے مکان میں مشترک ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ قسم عربی زبان میں ہوا وراگر فارس یا اردو میں قسم کھائی پھرا ہے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس موگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ قسم عربی زبان میں ہوا وراگر فارس یا اردو میں قسم کھائی پھرا ہے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس دار میں یا اس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجم میں اس کو دخول نہیں دار میں یا اس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجمت پر چڑھا تو اپنی قسم میں ھانٹ نہ ہوگا اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ مجم میں اس کو دخول نہیں شار کرتے ہیں بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

( فتاوی عاله گیری ..... جلد ( ) کارگر ( ۱۱۹ ) کارگر ( و کتاب الایمان کتاب الایمان کتاب الایمان کتاب الایمان کی در منظم

یااس میں کسی مریض کی عیادت کی نیت سے یااس میں کھانا کھانے کی نیت سے داخل ہوااور وقت قتم کھانے کے اس کی بچھنیت نہ تھی تو ھانٹ ہو جائے گالیکن اگر اس میں راہ روی کے طور پر داخل ہوا اور بعد داخل ہونے کے اس کی رائے میں کسی طور سے بینصنا مصلحت معلوم ہواتو بیٹھنے سے ھانٹ نہ ہوگااس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وہاں سے گذر جانے کی نیت سے داخل ہوئیں بہ نیت مذکورہ واخل ہونے داخل ہونے مطابق نہ ہوجائے گا پھر فر مایا کہ اگر وقت قتم کھانے کے داخل ہونے ماس کی نیت سے ہوگا ہاں بغیر اس نیت کے اگر داخل ہونے سے اس کی نیت سے ہوکہ اس میں نرہوگا یعنی سکونت ونزول نہ کروں گاتو الی صورت میں اس کوان سب امور مذکورہ بالا کی گنجائش ہے اور ھانٹ نہ ہوں گا۔ بیبدائع میں ہے۔

اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں الّا آئکہ میں بھول جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس بھولے سے اِس دَار میں داخل ہوا بھریاد کے ساتھ اِس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس دار کے دروازہ ہے داخل نہ ہوں گا پس غیر دروازہ سے اس میں داخل ہواتو جائٹ نہ ہوگا اور اگر دوسرا
دروازہ پھوڑاس میں ہے داخل ہواتو جائے ہوجائے گا اور اگرفتم میں اس دروازہ کی تعین کر دی ہوتو دوسرے دروازہ سے داخل
ہونے ہے جائٹ نہ ہوگا اور پہ ظاہر ہے اور اگر لفظ میں اس کی تعین نہ کی ہولیکن دل میں نیت یہی ہوتو قضاء اس کے تول کی تصدیق نہ
ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ میں اس وار میں یا دار فلال میں داخل نہ ہوں گا پھر اس دار کے نیچ سر داب کھودااور اس میں
داخل ہوایا نیچ کار بز ہے جس میں داخل ہواتو جائٹ نہ ہوگا اور اگر کار بز میں ہے کوئی جگہددار میں کھلی ہوئی ہو پس اگر زیادہ کھی ہو
لین اس قدر ہوکہ اہل دار اس کار بز ہے اس قدر کشادگی ہے انتقاع حاصل کرتے ہوں لینی پلتے ہوں تو جب اس مقام پر پنچ گا
تو جائٹ ہوجائے گا اور اگر کم ہو خفیف کہ اہل دار کواس ہے پھھا تنقاع حاصل نہ ہوتا ہو یہ فقط کار بز کی روثنی کے واسطے ہوتو جائٹ نہ
ہوگا یہ فلا صہ میں ہے ۔ اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں الل آئکہ میں بھول جاؤں تو میرا فلام آزاد ہے پس
ہوگا یہ فلا صہ میں ہے اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں الل آئکہ میں بھول جاؤں تو میرا فلام آزاد ہے پس
ہوگا یہ فلا صہ میں ہے اور اگر تھی داخل ہوں الل آئکہ میں بھول جاؤں تو میرا فلام کہ میں اس دار میں داخل ہوں الل
ہولے سے تو میرا فلام آزاد ہے تو یاد کے ساتھ داخل ہونے پر جائٹ نہ ہوجائے گا نہ بدائع میں ہوا دراگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل کر پھر داخل
ہو ۔ یکائی میں ہے ۔ داخل میں موجود ہے پھر کئی روز اس میں رہا تو استحسانا جائٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں سے نکل کر پھر داخل
ہو ۔ یکائی میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جیرا غلام آزاد ہے اگر جی اس دار جیس کوئی بارداخل ہوں اللہ آ کہ ججھے فلاں عکم کر ہے ہیں فلاں نے اس کوایک بار تھم کر دیا ہیں اگر وہ اس بار کے تھم سے داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اس کی تئم ساقط ہوگئی اور اگر کہا کہ جس اس دار جس کوئی بارداخل ہوا الا بحکم فلاں تو اس کی تم ما قط ہوگئی اور اگر کہا کہ جس اس دار جس کوئی بارداخل ہوا الا بحکم فلاں تو اس کوایک بارداخل ہونے کا تھم دے دیا چر دوسرے بار بخیر تھم فلاں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور اس صورت میں ہر بارا جانہ تضروری ہے یہ بدائع میں ہے اور شرح کرخی میں نہ کور ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ہے دوایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ واللہ تیرے اس دار میں آج کوئی داخل نہ ہوگا تو یہ تم سوائے ما لک مکان کے دوسرا گیا تو حانث ہوجائے گا دروں پر ہوگی چنا نچا گر ما لک مکان خود داخل ہوا تو قسم کھانے والا جانث نہ ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسرا گیا تو حانث ہوجائے گا دروں کہ جمیری میں ہا دراگر قسم کھانی کہ اس دار کوا ہے قدموں میں اور اگر قسم کھانی کہ اس دار کوا ہے قدموں

# Marfat.com

ے مطے نہ کروں گا پھرسوار ہو کراس میں گیا تو طانث ہوجائے گا اور اگرفتم کھائی کہاس دار میں اپنا قدم نہ رکھوں **گا پھر**اس میں سوار ہو کر داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اور اگر اس نے بینیت کی کہ حقیقت میں قدم نہ رکھوں گا لیعنی پیدل تو اس کی نبیت پر ہو گا اور اس طرح اگراس میں جوتا پہن کر یا بغیر جوتا ہینے تو بھی یہی علم ہےاور بہ بدائع میں ہےاوراگرفتم کھائی کہاگرامیں دارفلاں میں قدم رکھوں تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے اپنے ایک یاؤں کو اس میں داخل کیا تو ظاہر الروایۃ کےموافق حانث نہ ہوگا۔ بیمیط میں ہے۔قال انمتر جم ہمار ہے عرفیہ میں حانث ہونا حاجئے واللہ اعلم الآ آ نکہ روایت کتاب میں یوں ہوکہ اگر میں اپنے دونوں قدم اس میں رکھوں اے آخر دثو ایسانہ ہو گا فاقہم ۔ایک محص نے قسم کھائی کہ محلّہ فلاں میں داخل نہ ہوں گا بھرو والبیے دار میں داخل ہوا کہ اس کے دو درواز ہے ہیں جس میں سے ایک اس محلّہ میں اور دوسرا دوسر بےمحلّہ میں ہےتو اپنی قسم میں حانث ہو گا ایک سخص نے قسم کھائی کہ بلخ نیں نہ جاؤں گا تو بیسم خاص شہر پرقر ار دی جائے گی نہ اس کے گاؤں پر اور اگرفسم کھائی کہ مذیبن<sup>ے بلخ</sup> میں داخل نہ ہوں گا توقسم شہر بلخ اوراس کے ربض (جراگاہ) پر ہو گی اس واسطے کہ ربض بھی مدینہ میں شار ہوتا ہے اورا گرفسم کھانے والے نے خاصتہ شہر کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر رکھا جائے گا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں گاؤں میں نہ جاؤں گا پھراس گاؤں کی زمین میں گیا تو حانث نہ ہوگا اورتسم ندکوراس گاؤں کی آبادی پرقرار دی جائے گی اوراسی طرح اگرتسم کھائی کہ فلاں بلد میں نہ جاؤں گاتو بیسم خاص اس کی آبادی پر قرار دی جائے کی اس واسطے کہ بلداسی قدر کا نام ہے جوربض کے اندر ہے اور اگرفسم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوں گا تو اس کے ہر دو جانب میں ہے جس جانب ہے داخل ہو گا جانث ہو جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ مدینۃ السلام میں داخل نہ ہو گا تو جانث نہ ہو گا جب تک کہ ناحئیہ کوفہ ہے داخل نہ ہوا اس واسطے کہ نام بغدا دشامل ہے ہر دو جانب کواور مدینۃ السلام ایسانہیں ہے اور اکر قسم کھائی کہ رے میں داخل نہ ہوں گا تو متمس الائمہ سرحسی نے شرح اجارات میں ذکر کیا ہے کہ رہے بنابر ظاہر الروایت کے شہرواس کے نواح سب کوشامل ہےامام محکہ نے فر مایا کہ سمر قند و اوز جند خاص مدینہ کے نام ہیں (یعنی شبرمع ربض) اور سغد وفرغانہ و فارس بیشہروں مع نواح کے دیہات سب کوشامل ہیں۔اورا گرکسی نے قسم کھائی کہ فرات میں داخل نہ ہوں گا ہیں تشتی میں سوار ہو کر فرات سے گذرایا فرات کے بل سے گذراتو حانث نہ ہوگا جب تک کہ خاص یا نی کے اندر داخل نہ ہو۔ بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرفتهم کھائی کہ بصرہ میں داخل نہ ہوگا بھراس کے کسی گاؤں میں گیا تو حافث ہوجائے گا اور اگرنسی نے قسم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوگا پھرکشتی میں سوار ہوکر بغدا د ہے گذرا تو امام محکرؓ نے فر مایا کہ حانث ہوجائے گا اورا مام ابو یوسف ؓ نے کہا کہ حانث نہ ہوگا اور اسی پرفنو کی ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگرفتھم کھائی کہ فلاں پرگنہ یا فلاں دید میں داخل نہ ہوگا تو اس کی زمین میں جانے ہے حانث ہوگا اوربعضوں نے کہا کہا گرلفظ کورہ کہالیعنی کورہ میں داخل نہ ہوگا تو کورہ بھی خالی آباد کا نام ہے پس اس کی زمین میں داخل ہونے سے حانث ندہوگا اور یہی اظہر ہے اور مشائے نے اختلاف کیا ہے کہ بخارا آیا آبادی کا نام ہے یا شامل نواح ہے اور فتویٰ اس یر ہے کہ وہ فقط آبادی کا نام ہے اور شام سودہ ایک ولایت کا نام ہے اور ایسے ہی خراسان اور ایسا ہی ارینہ چنانچیا گران میں سے سی میں داخل نہ ہونے کی نتم کھائی تو ان میں ہے کسی کے گاؤں (۱) میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اور آسی طرح تر کستان تجھی ولا یت کا نام ہےاور میمحیط میں ہے۔اگرفتھم کھائی کہاس کو چہ میں داخل نہ ہوگا پھراس کو چہ کے کسی دار میں چھتوں کی راہ ہے داخل ہو گیا اور کو چہمیں قدم نہ رکھا تو فقیہ ابو بکرا سکا ف نے فر مایا کہ بیرحانث نہ ہونے سے اقرب ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ

له مدینه شهره نصبه ۱۱- مع نواح الغرض اگروه مقام عمو ما نواح کوبھی شامل ہوتو قشم سب پر ہوگی ورنہ فقط شہر پر ہوگی ۱۱۔ (۲) زمین میں اگر آبادی نه موال

فتاوى عالمكيرى ..... جلد ( الآ ال الكيمان كتاب الايمان یہ حانث ہوجانے سے قریب تر ہے اور والوالجیہ میں کہا کہ اس پرفتوی ہے اور ظہیریہ میں لکھا ہے کہ بی ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا جب کہ وہ کو چہ میں نہیں نکلا ہے بیتا تارخانیہ میں ہےاورا گرفتنم کھائی کہ فلاں کے کو چہ میں نہ جاؤں گا پھروہ اس کو چہ کی مسجد میں داخل ہو گیا بدوں اس کے کہاس کو چہ میں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا اور یہی مختار ہے بیرخلاصہ میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا پھرا بیسے کھر میں داخل ہوا جس کواس نے دوسرےکوکرایہ بردے دیا ہے توامام محمد حِنتَاللّٰہ نے فرمایا کہ وہ حانث ہوجائے گا: اگرفتم کھائی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوگا اور پچھ نیت نہیں کی ہے پھرا بیسے دار میں داخل ہوا جس میں فلال ندکور ٹرا سے یر یاعاریة رہتا ہے تو ناطقی نے ذکر کیا ہے کہ وہ حانث ہوجائے گا اورا گرفلاں ندکور کےمملو کہ دار میں داخل ہوا حالا نکہ فلا ل اس میں تہیں رہتا ہےتو بھی حانث ہو جائے گا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے بیت میں داخل نہ ہوگا بھرا لیے بیت میں داخل ہوا کہ جس میں فلاں ندکورکرایہ پریاعاریۃ رہتا ہےتو حانث ہوجائے گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرفسم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا پھرا نیے گھر میں داخل ہوا جس کواس نے دوسرے کوکرا میہ پر دے دیا ہے تو امام محمدٌ نے فر مایا کہ وہ حانث ہو جائے گا اورا کر قسم ہے کہا کہ فلاں کی وُ کان میں نہ جاوَں گا بھراس کی ایسی وُ کان میں داخل ہوا جس کواس نے دوسرےکوکراہیہ پر دیا ہے لیں اگر فلاں کی کوئی اور دُ کان ہوجس میں وہ خودر ہتا ہوتو وہ جس دُ کان میں داخل ہوا ہے اس کے داخل ہونے سے حانث نہ ہو گا اور اگر فلاں مذکور دُ کان میں رہنے ہے معروف نہ ہوتو جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں کہ الیں صورت میں حالف نے فلا ل ی ذکان کہنے ہے سکونت مراد نہیں لی ہے بلکہ ملکیت مراد لی ہے اورا گرفتم کھائی کہ میں فلاں کے دار میں نہ جاؤں گا کھرا لیے گھڑ میں عمیا جوفلاں کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے پس اگر فلاں ندکور اس میں رہتا ہوتو جانث ہو جائے گا اور اگر نہ رہتا ہوتو جانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ بیت فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور اس کی پچھ نیت نہیں ہے پھراس کے دار کے صحن میں گیا تو جانث نہ ہوگا جب تک کہ بیت میں داخل نہ ہواور مشائخ نے فرمایا کہ بیمرف حضرات ائمہ رحمہم اللہ کے دیار کا ہے اور

والحدد الله على ذلك و هذا هو الاقرب عندى والله اعلمه -ايك شخص نے شم كھائى كەالىسے دَار ميں نہ جاؤں گا جس كوفلاں خريد لے پھرفلاں نے ايك دارخريدا اور حالف كے ہاتھ اُس كوفروخت كرديا پھر حالف إس ميں گيا تو حانث نہ ہوگا:

ہمارے عرف میں دارو بیت ایک ہی ہے ہیں جب صحن دار میں داخل ہوگا تو حانث ہوجائے گا اور اس پرفتو کی ہے۔ قال المتر حم اگر

بیت کی تفیر موافق اس کی تعریف کے ہاری زبان میں کو تھری ہواور دار گھر ہوتو ہاراعرف بھی موافق عرف ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ ہوگا۔

ایک خص ایک مزل کے کسی بیت میں بیٹا ہے اس واسطے کہ اس کے ماوراء کو دارومنزل کے نام سے بولتے ہیں قال المتر جم هذا اذا لید یکن فی المعنزل بیت آخر و الآفلاینتھض هذا الا استال فافهد اور بیتکم اس وقت ہے کہ تم بزبان عربی ہو اور اگر تم هذا اذا لید یکن فی المعنزل بیت آخر و الآفلاینتھض هذا الا استال فافهد اور بیتم اس وقت ہے کہ تم موافق اور اگر تم اور ہمارے عرف میں بنا برتفسیر ذرکورہ بالاحم موافق درا گرت ہوتو قسم اس منزل اور اس دار پرواقع ہوگی قال المتر جم اور ہمارے عرف میں بنا برتفسیر ذرکورہ بالاحکم موافق زبان عربی ہوتو کی بیت جس میں بیشا تھا مرادلیا تھا یعنی فاری زبان میں قسم کھا کر بیدو کی کیا ذبان عربی ہوتو کی بیت جس میں بیشا تھا مرادلیا تھا یعنی فاری زبان میں قسم کھا کر بیدو کی کیا دربان عربی ہوتوں کی ایک میں بیت جس میں بیشا تھا مرادلیا تھا یعنی فاری زبان میں قسم کھا کر بیدو کی گ

۔ استدلال میرے نزدیک بیہے کہ جب اس نے کہا کہ بید مکان تو اشارہ ہا گرسوائے اس مکان کے جہاں جیھا ہے دوسر ابطرف را جع ہوتو ترقیع ہے مرج بلکہ مرجوع ہے ہی مرادیمی جگہہے کیونکہ یہی امریح ہے ۱۲۔

### Marfat.com

تو دیانة اس کی تصدیق کی جائے گی نہ قضاء اس واسطے کہ فاری میں لفظ خانہ نا م کل کا ہاور بیت کے واسطے اسم خاص ہوتا ہے جیے تا بخانہ و کا شانہ وزمستانی وغیرہ اور قال الممتر جم و فیہ نظر فان تابخانہ و غیرہ ذلک ممامن شانہ البیتوتہ ینبغی ان یکون بیتا لابخصوص اسمہ بل با لمعنی الذی ذکر نا وان کان لکل من ذلک اسم خاص ایضا و ذالٹ لا یوجب عدم صدی العام علیه فلیتامل اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے کسی بیت معین کی طرف اشارہ کی بیت معین کی طرف اشارہ کی بیت معین کی طرف اشارہ کی ایوتو اعتبار اس کے اشارہ کا ہوگا اور ایک خص نے تم کھائی کہ ایسے دار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھر فلاں نے ایک دارخریدااور صاف کے ہاتھ اس کوفرو دخت کر دیا پھر حالف اس میں گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر فلاں نے دارخرید کر کے حالف کو بہد کر دیا پھر حالف اس واسطے کہ خرید اوّل کا حکم دوسری خرید سے مرتفع ہوگیا اور بہد سے مرتفع نہ ہوگیا اور بہد سے مرتفع نہ ہوگیا اور بہد سے مرتفع نہ ہوگیا اور میں ہے۔ قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دارزید میں داخل نہ ہوگا ہی زید نے عمر و سے ایک دارمستعارلیا بدین غرض کہ اس میں طعام ولیمہ کر د پھر حالف اس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگالیکن اگر عمر واس دار کو خالی کر کے دوسر ہے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنا اسباب اس میں لے آیا تو پھر حالف کے داخل ہونے سے حانث ہو جائے گا اور بیرمحیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے ہیں کہ امام مجد "

ا حامل نظر آنکہ لفظ خانہ جبکہ اعم ہے کہ یہی گھر مراد لینا قضاء بھی ممکن ہے دجہ تامل ہیہے کہ بدریہاں عرف پر ہے ہیہ بحث لغت پر پس عرف مراد لیا جائے اور کے فلاں کے گھر میں نہ جاؤں گاگر آنکہ کوئی بجیب ہات چیش آئے 11۔

ایک نے قتم کھائی کہ جمام میں سردھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر جمام میں اس غرض سے نہیں . بلکہ جمامی وغیرہ کوسلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھروہاں سے اس نے سربھی دھولیا تو حانث نہ ہوگا:

اگرای خوص نے سے ماتھ ایک کرایہ پرلیا ہے تو حالف ای مکان میں داخلاں نہ کورا نے باپ کے ساتھ ایک کرایہ کے مکان میں داخل نہ ہوں گا اور فلاں نہ کورا نے باپ کے ساتھ ایک کرایہ کے مکان میں داخل ہونے سے حانث ہو جائے گا تیا ساہریں کہ اگرتم کھائی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوگا پھر اس فلاں نہ کور کی ہیوی کے گھر میں جس میں یہ فلاں نہ کور بھی رہتا ہے داخل ہوا پس اگراس خفس کا کوئی اور دارسوا ہے اس دار کے ایسا نہ ہو کہ جواس کی طرف منسوب ہو یعنی رہنے و ملک وغیرہ کی اضافت سے منسوب ہوتھ فلی کوئی اور دارسوا ہے اس دار کے ایسا نہ ہو کہ جواس کی طرف منسوب ہو یعنی رہنے و ملک وغیرہ کی اضافت سے منسوب ہوتھ حال کہ ہوا ایسے دار میں داخل ہوا کہ وہ اس عورت کے شوہرکا ہے وار میں داخل ہوا کہ وہ اس عورت کے شوہرکا ہے اور بیجورت بھی اس میں رہتی ہے پس اگر اس عورت کا اور کوئی مکان نہ ہوتو حانث ہوگا اگر دوسرا مکان ہوتو حانث نہ ہوگا اور بیخلا میں داخل ہوا کہ وہ اس حانث نہ ہوگا اور بیخلا میں داخل ہوا کہ وہ اس حانث نہ ہوگا اور بیخلا میں داخل ہوا کہ حال ہوا کہ حال ہو اور ایس دار میں بیس ہوتو اپنی کہ دار کی ایک دکان میں جس کا دروازہ شارع عام پر ہے داخل ہوا حالا نکداس دکان کا کوئی دروازہ اس دار میں بیس جاتو اپنی کی سے کہ اگر میں مضائے ہو جہام میں ہوگی کہ جمام میں اس خرم میں حانث نہ ہوگا اور بعضی مشائے ہے دوایت ہے کہ اگر کی خوس کے کہ میں موائی کہ میں داخل نہ ہوگا اور بعضی مشائے ہے دوایت ہیں جارا کہ کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا پھر تھا میں دار کے بستان میں داخل ہو الکی موروزہ ہوگا ہے تا کہ میں داخل ہو یہ ہوٹا ہوادر کو بستان میں داخل ہو ہوٹا ہوادر اور کی دروازہ ای کہ بستان میں داخل ہو یہ ہوٹا ہوادر اگر ہے بستان میں داخل ہو جا کہ وہ اور ایک دروازہ ای کہ دروازہ ای دروازہ ای دروازہ ای دروازہ ای کہ دروازہ ای دروازہ ای دروازہ ای دروازہ ای میں داخل ہو جا کہ دروازہ ای دروازہ ای دروازہ ای کہ دروازہ ای دروازہ ای دروازہ ای دروازہ ای دروازہ دائل ہو یا جھوٹا ہوادر اگر ہو ہو تات کی جوار ہو یا جوٹا ہوادر اگر ہو ہو اس کوئی ہو دوازہ دوائی دروازہ دوائی ہو کہ دوائی دوائی ہو دوائی دوائی دروازہ دوائی دروازہ دوائی ہو کہ دوائی ہو دوائی ہو دوائی دوائی دروازہ دوائی ہو کہ دوائی ہو دروائی ہو ہو کی دوائی دوائی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کے دوائی ہو کہ دوائی ہو کی دوائی ہو کی دوائی ہو کی

ا عمره بن حریث وحسن بن الصباح کے نام سے دومکان وہاں مشہور ہیں اور ۔ (۱) جہال کیڑے اتاریتے ہیں اا۔

فتاوی عالمگیری ..... طد ال کارگر (۱۲۳ کتاب الایمان

وسط دار میں واقع ہواوراس کے گر داگر داس دار کے بیوت ہوں تو بستان میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اورا مام ابو یوسف سے اس مسئلہ میں دوروایت میں ہیں ایک روایت میں وہی تھم ہے جوا مام محمد کا قول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اگر چہ ستان وسط دار میں واقع نہ ہویے کہ بیریہ میں ہے۔

ا گرکسی نے کہا کہ اگر میں نے فلان کواپنے بیت میں داخل کیا تو میری بیوی طالقہ ہےتو بیسم اس پر ہوگی کہ فلاں نہ کور اس کی اجازت سے داخل ہواور اگرفتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کوچھوڑ دیا کہ میرے بیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہےتو یہ م اس کے علم پر ہو گی تعنی ہر گاہ جانا اور منع نہ کیا تو اس نے چھوڑ دیا کہ داخل ہو جائے پس حانث ہو جائے گا اور اگر کہا کہ اگر فلاں میرے نیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہےتو بیفلاں ندکور کے داخل ہونے پر ہو گی خواہ حالف اس کوا جازت دے یا نہ دے یا جانے یا نہ جانے لیعنی اگر وہ کسی حال میں داخل ہوا تو میشم کھانے والا حانث ہوجائے گا بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گرکہا کہا گرمیرے اس دار میں کوئی داخل ہوا تو میراغلام آزاد ہے اور بیدداراس کا ہے یا دوسرے کا ہے پھرخوداس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہا گراس دار میں کوئی داخل ہوا تو میراغاہم آزاد ہےتو اپنے داخل ہونے سے بھی حانث ہوجائے گاخواہ دار مذکورای کا ہویا دوسرے کا ہواورا گرکسی نے کہا کہ بقسم میں فلال کوایٹے دار میں داخل ہونے ہے منع کروں گاپس اگراس کوایک مرتبہ بھی منع کر دیا تو قسم میں سچا ہو گیا بھرا گر دوسری دفعہ اس کو جاتے دیکھا اور نہ منع کیا تو اس پر پچھ ہیں ہے بیہ بحرالرائق میں ہے اور ایک سخص نے قسم کھائی کہ میںاس دار میں داخل نہ ہوں گا بھر ما لک دار نے اس دار کے پہلو میں ایک بیت خریدااور بیت کا درواز ہاس دار میں بھوڑ دیا اوراس بیت کاراسته ای دار سے کر دیا اور وہ درواز ہ جو پہلے اس بیت کا تھا بند کر دیا پھرفتم کھانے والا اس بیت میں بدون دار کے اندر داخل ہونے کے داخل ہوا تو امام محمدؓ نے فر مایا کہ حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ بیت مذکور بھی دار میں ہے ہو گیا اور زید نے خالد بن عبدالتہ ہے کہا کہا گرخالد بن عبدالتداس دار میں داخل ہوا تو خالد بن عبدالتہ کی بیوی طالقہ ہے پس خالد بن عبدالتہ نے کہا کہتم لوگ مجھ پر اس امر کے گوا ہو رہو پھر خالد بن عبد اللہ اس دار میں داخل ہوا تو اس پر اپنی بیوی کی طلاق لا زم ہو گی اور ایک شخص نے کہا کہ میں اس دار میں اور اس حجرہ میں داخل نہ ہوں گا پھر دار سے باہر نکلا پھر دار میں داخل ہوااور حجرہ میں داخل نہ ہوا تو جب تک حجرہ میں داخل نہ ہوتب تک حانث نہ ہوگا اور بیتم ان دونوں میں داخل ہونے پر واقع ہوگی اور بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہزید کے دار میں داخل نہ ہوں گا اور بیدونوں شخص سفر میں ہیں تو فر مایا کہ بیسم چھولداری وخیمہ وقبہ پر اور ہر منزل پرجس میں اُتر ناوا قع ہووا قع کے ہوگی لیکن اگر اس نے ان متنوں چیزوں میں سے کوئی خاص چیز مراد کی تو دیانت کی راہ ہے ایس کی تقیدیق ہوگی مگر قضاء نہ ہوگی میر محیط سرحسی میں ہے اور قال المتر جم ہمار ہے عرف کے موافق زید کے حضر کے گھر پرفتم واقع ہو عى اورالًا أنكه بيلوگ صحرائى بهون فافهمه والله اعلمه اورا گرفتم كھائى كەن فسطاط (برا فيمة ١١) ميں واخل نه بهون گا حالانكه بياضطاط ایک مقام پرگز اہوا ہے پھروہاں سے اکھاڑ کر دوسرے مقام پر گاڑا گیا پھراس میں داخل ہواتو جانث ہوجائے گا اور بہی تھم جو میں قبہ کی صورت میں ہے۔ای طرح اگرلکڑی کی سیرھی یا منبر ہوتو اس میں بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ ان چیز وں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ مقل کرنے سے ان کے نام میں تغیرو زوال نہیں آتا ہے۔ بیبدائع میں ہے اور قال خباء بدوں کا خیمہ بالوں کا ہوتا ہے فاحفظہ اور اگرفتم کھائی کہاں خباء میں واخل نہ ہوں گا تو اعتبار اس کی چوں بوں ونمد بے دونوں کا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اعتبار فقط چوں بوں کا ہےاور بعض نے فرمایا کہ اعتبار فقط نمدے کا ہے ہیں بنابر قول ٹانی کے اگر نمدابدل دیا گیا اور چوبیں وہی ہاتی ہیں پھر ل اس واسطے که خود عرفامتنی ہے؟ ا۔ تا چنانچہ جس منزل میں زیدا تر اے اگر اس میں داخل ہوا تو حانث ہوگاو کذانی الخیمہ وغیر ہا؟ أ اس میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور اس کے برعکس کیا گیا تو حانث نہ ہوگا اور بنا برتیسر ہے تول کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چوہیں وہی ہیں تو اس میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کیا گیا تو حانث ہو جائے گا اور اصح وہی تول اول ۔

ہے۔ بہمحیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس بیت میں نہ جاؤں گا پھرا یک بیت میں داخل ہوا جس میں فلاں ندکورموجود تھا تگراس نے واخل ہونے میں اس کے پاس جانے کی نبیت نہیں کی تھی تو حانث نہ ہوگا۔ دو شخصوں میں سے ہرایک نے قشم کھائی کہ میں اس و دسرے کے بیاس نہ جاؤں گا بھر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں حانث نہ ہوں گے بیوفناوی قاضی خان میں ہے۔اگرفسم کھائی کہ فلاں کے پاس نہ جاؤں گاتو بیٹنے الاسلام نے شرح میں ذکر فیر مایا ہے کہ فلاں کے پاس جانے سے عرف میں ورصورت مطلق میلفظ ہونے کے میمراد ہوتی ہے کہ فلال کے پاس اس کی زیارت وتعظیم کے واسطےا بیے مکان میں جہاں و ہا ہے ملاقاتی وزیارت کنندہ لوگوں کے واسطے بیٹھا کرتا ہے نہ جاؤں گا اور امام قدوری نے بھی اپی کتاب میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ امام قدوری نے ذکر فرمایا کہ اگروہ اس کے پاس نسی مسجد یا حجیت یا دہلیز میں گیا تو حانث نہ ہو گا اور اس طرح اگر فسطاط یا خیمہ میں اس کے پاس گیا تو بھی حانث نہ ہو گالیکن اگر وہ بدوی ہوتو اس کے نشست کی جگہ یہی خباء خیمہ ہو گی کیس حانث ہو جائے **گا**۔اگر بہنیت زیارت گیا اور حاصل میہ ہے کہ اس میں عادت کا اعتبار ہے اور ہمار ےعرف میں اگر و مسجد میں اس کے یاس گیا تو حانث ہوجائے گاہاں اگروہ مسجد میں داخل ہوا اور اس کے پاس جانے کی نبیت تہیں کی پارٹہیں جانتا ہے کہوہ اس میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر ایک قوم کے پاس گیا جن میں فلاں ند کور بھی ہے مگر اس نے اس کے پاس جانے کا قصد نہیں کیا توفیما بینہ و بین الله تعالی حانث نہ ہو گا تکر قضاءً '' اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز قدوری میں فرمایا کہ فلاں کے پا س جانے کی میعنی ہیں کہ جاتے وفت اس کے پاس جانے کا قصد ہوخوا ہوہ اپنے بیت میں ہویائسی دوسرے کے بیت میں ہو۔اگرفسم کھائی کہ فلاں کے پاس اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھروہ دار میں داخل ہوا اور فلاں اس دار کے کسی بیت میں ہے تو حانث نہ ہو گا اورا کر بھن دار میں ہوگا تو حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ وہ فلاں کے پاس داخل ہونے والاجھی ہوگا کہ جب اس کومشاہرہ کرے وقال المترجم ہمارے عرف میں حانث ہونا جا ہیے واللہ اعلم اور اس طرح اگرفشم کھائی کہ فلاں کے باس اس گاؤں میں داخل نہ ہوں کا تو گاؤں میں داخل ہونے سے حانث نہ ہو گا الّا آئکہ گاؤں ندکور میں اس کے پائ اس کے گھر میں داخل ہو جائے بیر محیط میں ہے۔ایک تحص نے مسم کھائی کہ فلاں کے پاس داخل نہ ہوں گا ہیں اس کی موت کے پیچھے اس کے پاس گیا تو حانث نہ ہو گا بیسراجیہ

اگریوں کہا کہتو مجھے برشم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو دوایلاء سے

ا برعک بین چوبیں بدلی کئیں اور زمدہ باتی ہے ۱۱۔ ع مثلا اس نے یہی تشم کھائی ہو کہ اگر میں اس تیم میں جھوٹا ہوجاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر بعد اس واقعہ کے عورت نے دعویٰ کیا کہ میں طالقہ ہوگئی ہوں تو قاضی اس معاملہ میں اگرائے عانث ہونے سے انکار کیا تو تقعدیق نہرے گا ۱۲۔ ( فتاوی عالمگیری ..... جلد ( ) کتاب الایمان کتاب الایمان

میں داخل ہوا یا ایک میں داخل ہوا پھرعورت کو مارا تو ہر بار کے داخلہ کا کفار ہشم اس پر واجب ہوگا۔اٹیک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو والتہ میں جھے ہے قربت نہ کروں گا بھردار مذکور میں داخل ہوا تو ایلاء کرنے والا ہو جائے گالیں اگر بعد داخل ہونے کے عورت ہے جماع کیا تو جانث ہوجائے گا اورتشم باطل ہوجائے گی چنانچیا گر دوسری بار داخل ہوا تو ا یلا ءکنندہ نہ ہوگا کہ دوسری بار جماع کرنے ہے اس پر دوسرا کفارہ لا زم نہ آئے گا اوراگر دوسری بار داخل ہونے کے بعد جارمہینے بدوں جماع کے گذر گئے تو عورت اس سے بائنہ نہ ہو گی اور اگر بہلی بار داخل ہونے کے بعد عورت سے جماع نہ کیا یہاں تلکے د دسری بار داخل ہوا تو و واپیلا ء کنندہ رہے گا کپس جب اوّل بار کے دا خلہ سے جارمہینہ بدوں جماع کیے گذر جا ئیں گےتو عورت ندکور بائنه ہوجائے گی اور پھر جب دوسری ہار کے داخلہ سے جارمہنے پورے ہون گے تو بعد کو ہائنہ بطلاق دیگر ہوجائے گی بشرطیکہ وہ پہلی طلاق بائنہ کی عدت میں ہواور اگر یوں کہا کہ تو مجھ برقسم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار ندکور میں دوبارہ داخل ہوا تو دوایلاء ہے مولی ہوجائے گا اور اگر بعد ہر دا خلہ کے اس ہے جماع کرلیا ہوتو اس پر دو کفارے لازم آئے گے اور اگر جماع نہ کیا و ہے ہے جھوڑ دی تو پہلے داخلہ سے جارمہنے گذر نے پر بیک طلاق بائن ہوجائے گی اور جب دوسرے داخلہ سے جارمہنے یورے گذرجا ئیں گےاور ہنوز و ہے کہلی طلاق کی عدت میں ہےتو دوسری طلاق بائنہ بھی اس پروا قع ہوگی اورا گر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو تو طالقہ ثلث ہےا گر میں جھے سے قربت کی ۔ پھر دار مذکور میں دو ہارہ داخل ہوا توقشم کیجی ہونے کے حق میں ہر ہار کے داخلہ میں وہ مولی ہوگا چنانچے اگر مدت کے اندراس ہے قربت کی تو و ہسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی اور اگر قربت نہ کی تو حیارمہینہ گذر نے پروہ بیک طلاق بائنہ ہو کی اور جب دوسرے داخلہ ہے بھی جارگذر گے تو دوسری طلاق سے طالقہ ہو گی لیکن تین سے زیادہ اس پر لا زم نہیں ہوں کی اور اسی طرح اگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو واسطے اللہ کے مجھ پر اس غلام کا آزاد کرنا ہے اگر میں نے تچھ سے قربت کی یا کہا کہ تو بیغلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی پھر دوبار داخل ہوا تو ہر بار کے داخلہ پروہ ایلاء کنند ہوگا ہیں ا کرعورت سے قربت کر لی تو ایک قسم میں حانث ہوجائے گا اس طرح اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اگر میں نے تجھ سے تر بت کی پھرعورت سے بعدا یک روز کے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اگر میں نے تچھ ہے قربت کی توقیم کچی ہونے کے حق میں بیدوایلاء بیں اورا کرقربت کی تو ایک قسم میں حانث ہو گالیں تنین طلاق واقع ہوں گی اورا گرکہا کہ ہر بار میں اس دار میں واخل ہوا لیں اگر میں نے بچھ سے قربت کی تو مجھ پر ایک حج لا زم ہے یا کہا کہ تو مجھ پرفشم نذر ہے پھر اس دار میں دو بار داخل ہوا اور ہر دا خلہ کے بعدعورت سے قربت کی تو اس پر دو جج یا جزاء دونشم واجب ہو گی اور اس طرح اگرلز وم حج کے بیچھے شرط قربت بیان کی ہوتو بھی یہی علم ہے اور ا کر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا ہیں میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر ایک حج واجب ہے پھر دار میں داخل ہوا پھرعورت سے قربت کی تو اس پر بچ لا زم ہو گے اور اگر دار میں داخل ہوایاعورت سے قربت کی ایک بارتو اس کے ذمہ لا رم نہیں ہے الا ایک ایلا ءاور اور اگر کہا کہ ہر بار داخل ہوا میں اس دار میں تو واللہ میں نے تجھے سے قربت نہ کی تو پیر کہنا یا بیر کہنا کہ میں تجھے سے قربت نہ کروں گا دونوں برابر ہیں کہا کیکے ہی بار حانث ہوگا قال المترجم بیز بان عربی میں منتقیم ہے کہ کلما د خلت ہزہ الدادلعہ اقر بك والله اور ہماری زبان میں اس صورت میں تامل ہے واللہ علم اور اور اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گاہر ہار کہ میں واحل ہوا اس دار میں تو بیقول اور قولہ ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو واللہ میں تچھ سے قربت نہ کروں گا دونوں بیساں ہیں اور اگر کہا کہ

کے قسم تجی ہونے کے واسطے تو بیچاہیے کہ ہر بار میں وہ مولی صور کرے اور قسم نوشنے نہ دے کہ ای طور سے تسم میں سچار ہے گالیکن اگر حانث ہوا تو کفارہ ایک بی قسم کالازم ہوگا فاقہم ۱ا۔ ع شرط مؤخر کرنے ہے کچھ فرق نہ ہوگا ۱۔ ۔ اگر میں نے تچھ سے قربت کی تو تو طالقہ ہے ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تؤ و َہ ایلاء کرنے والا نہ ہو جائے گا اورا گرعورت ہے قربت کرنے کے بعد دار میں مذکور میں داخل ہوا تو بیک طلاق طالقہ ہو جائے گی بیشرح جامع کبیر میں ہے۔

اگرکہا کہ والقد میں اس دار میں داخل نہ ہوں گایا اس دار دیگر میں داخل ہوں گا پس اگر دوسرے دار میں داخل ہونے ہے پہلے دارا قل میں داخل ہوا تو جانٹ ہو جائے گا اوراورا آگر پہلے دار دیگر میں داخل ہوا تو قتم ساقط ہوگئی اورا آگراس نے تخیر کی نیت کی ہوتو اصل میں فذکور ہے کہ قتم اس کی نیت پر ہوگی ہیں قتم کا انعفا وان دونوں میں ہے ایک پر ہوگا یعنی یا تو اول پر نہ داخل ہونے کے ساتھ یا دوسرے پر داخل ہونے کے ساتھ اور یہی حصہ مشائخ کا قول ہے اور یہی فدہب شیخ ابوعبد اللہ زعفر انی کا ہے اور یہی اس کے ساتھ یا دوسرے پر داخل ہوئے کے ساتھ اور یہی حصہ مشائخ کا قول ہے اور یہی فدہب شیخ ابوعبد اللہ زعفر انی کا ہے اور یہی اس کے ساتھ اور آگر کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا یا دو دار ہائے دیگر میں ہے ایک میں داخل ہوگا اور اس کی پھے نیت نہیں ہے کس اگر پہلے وہ دار ہائے دیگر میں ہے کہ میں ہے کہ میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں جانت ہوگیا ہو تھا میں جامع کمیر حصیری میں ہے۔
میں داخل ہونے سے پہلے وہ دارا ق ل میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں جانت ہوگیا ہوئی ایو ترامع کمیر حصیری میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ اس دار کا داخل ہونا آج ترک کروں گا یا کل کے روز اس دار دیگر میں داخل ہوں گا۔ پھر آخ کے روز اس نے اس دار کا داخل ہونا ترک کیا تو اپنی تسم میں سچا ہو گیا اور تسم ساقط ہوگئی اور اگر تسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا ہیں اگر میں اس دار میں داخل نہ ہوا تو میں اس دار دیگر میں افضل ہوں گا تو بیا سٹناء باطل سے بیے تتا ہیہ میں ہے۔

ایک نے قتم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا مادامیکہ زیداس میں ہے پھرزیداس میں سے مع اپنے اہل وعیال کے نکل گیا پھرزید نے دوبارہ ای مکان میں عود کیا پھر حالف اس میں داخل ہوتو حانث نہ ہوگا اورا ی طرح اگر کہا کہ ماوامیکہ میرے تن پر میر کپڑا ہے یا جب تک مجھ پر میر کپڑا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگریوں کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا در حالیکہ تو اس فیمی ساکن ہویا در حالیکہ میرے تن پر میر کپڑا ہو پھر مخاطب اس میں سے نکل گیا یعنی اُٹھ گیا پھرعود کر کے آگیا یا حالف نے یہ کپڑا اوا تار فیمی میں ساکن ہویا در حالیکہ میرے تن پر میر کپڑا ہو پھر مخاطب سے میں ہے نکل گیا یعنی اُٹھ گیا پھر عود کر کے آگیا یا حالف نے یہ کپڑا اور اور ایک کپڑا ہوا تو حانث ہوجائے گا۔ یہ پیطر میں ہے۔

الندونول من سے كى ايك من بطوراختيار كيوا۔ ي قسم بلااستناء واقع موجائے كا اا۔

فتم کھائی کہاس دار میں سکونت نہر کھوں گا پھرخو دنگل گیااورا پنے اہل ومتاع کواس میں جھوڑ دیا:

اگرفتم کھائی کہ میں اس دار میں سکونت نہ کروں گا پس اگر اس میں ساکن نہ ہوا تو اس سے سکونت کرنے کے بیم حتی ہیں خود اس میں رہے اور اٹا ثالبیت اور اسباب ضرورت اس میں لاکرر کھے پس جب ایسا کرے گا تو اس وقت حانث ہو جائے گا بیہ بدائع میں ہے۔ ایک خفس نے فتم کھائی کہ اس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھرخود نکل گیا اور اپنے اہل و متاع کو اس میں چھوڑ دیا پس اگرفتم کھانے والا کسی دوسرے کے عیال میں ہوئے یا ہوی کے کہ خاوند کے ساتھ ہوئے تا اگرفتم کھانے والا کسی ہوئے یا ہوی کے کہ خاوند کے ساتھ ہوئے تا حالف حانث نہ ہوگا اور اگر حالف کسی کے عیال میں نہ ہوتو اپنی فتم میں سچا نہ ہوگا الا آئکہ اس وقت سے منتقل کرنے میں مشغول ہوجائے اس واسطے کہ برابر اس طرح سے رہنا سکونت ہوگی پھرا مام اعظم کے نز دیک فتم تجی ہونے کی شرط یہ ہائپ اہل وعیال اور سب متاع کو اٹھا لے جائے تی کہ اگر اس میں ایک کھوٹی یا جھاڑ ورہے گی تو حانث ہوگا اور نہ بابر تو ل امام ابو یوسف کے اگر اپنے اہل وعیال اور اس قدر اسباب کو لے گیا تو فتم میں سچا ہوگیا اور اس قول پر فتو سے ہوگا ورا مام مجد کے قول پر اگر اہل وعیال کو اور اس قدر اسباب کو لے گیا تو فتم میں سچا ہوگیا اور اس قبل واتی خان میں ہے۔ اور امام مجد کے قول پر اگر اہل وعیال کو اور اس قدر اسباب کو سے گیا تو قسم میں سچا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تھوں کی خان میں ہے۔ اسباب کو کہ خانہ داری اس سے ہو سکتی ہوگیا تو قسم میں سچا ہوگیا ہوگیا تو خان کا خان میں ہے۔

مشارکے نے فرمایا ہے کہ یہ احسن ہے اور لوگوں نے حق میں اس میں زیادہ آسانی ہے اور اس پر فتو کی ہے یہ نہرالفاکق میں ہے اور اس میں اتفاق ہے کہ میں ہے ہونے کے واسطے اہل وعیال و خادموں کا اٹھا لے جانا شرط ہے اور اگر سب کو کو چہ یا مسجد میں نتقل کر کے لے گیا اور دار ذرکور کو سپر دنہ کیا تو اس میں اختلاف ہے اور شیح ہیہ ہے کہ وہ حانث ہوگا جب تک کہ دوسر اسکن نہ کرے اور اگر دار دوسر کے کو ہا میں طور سپر دکر دیا کہ اپنا دار حملو کہ تھا اس کو کسی دوسر سے کو کر ایہ پر دے دیا با اس میں کر ایہ یا اعادت پر رہتا تھا اپس خالی کر کے اس کے مالک کو سپر دکر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کرلیا تو حانث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے قتم کھائی کہ میں دار میں نہ در ہوں گا اپس اس کی بیوی نے اس میں سے نگلنے ہے افکار کیا تو مرد پر واجب میں نہ در ہوں گا لین میں کوشش کر ہے پھر اگر و بی غالب آئی اور مرد عاجز ہوگیا اور نکل کر دوسر سے دار میں جار ہاتو اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا ہو نکا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر دیوارگرا کر نکلنے پر قادر ہوتو اس پرینہیں واجب ہے جانث نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

' سطے کہ دوسرے گھر کی تلاش بھی اُٹھ جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور جب تک تلاش کرے تب تک کی مدت بھکم نرف اِس میں سے مشتنیٰ ہوگی بشرِ طبیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کر دے بیشرح جمع البحرین میں ہے۔

أَكْرِفَارِى مِينِ فَتَمْ كَمَا كَيْ كَهِ وَاللَّهُ سِن بدين خانه أندر بناشه بِهُرْفُوداس قصد سِينكل كياكه

#### عودنه كرك گاتوا ين قسم ميں حانث نه ہوگا:

اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہے اور بیشم آدھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اوراگر

اس نے اس طرح کی قشم اپنے حق میں کھائی ہوتو وہ معذور نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ رات میں نہیں ڈرتا ہے حتی کہ اس کے حق میں بھی خوف چوروں (۱) وغیرہ کی طرف سے ثابت ہوتو وہ بھی معذور ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قشم کھائی کہ اس دار میں ساکن نہ ہوگا حالا نکہ اس میں رہتا ہے بھراس پر متاع نہ کور نتقل کر لیا جانا گر اس (۲) معلوم ہوا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ متاع نہ کورا لیے محص کے ہاتھ فروخت کرد ہے جس پر اس کواعتا دہوئے اور خود نکل کر دوسرے مکان میں چلا جائے بھر جب اس کوآسانی معلوم ہوا اس وقت اس سے خریدے یہ فراجیہ میں ہے۔

اگرکسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قتم کھائی کہ اس میں نہر ہوں گاتووہ بمنز لہ شہر کے ہے:

اگرایک محض دوسر سے محض کے ساتھ ایک دار میں رہتا ہو پھر ان میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ اس دوسر ہے کے ساتھ نہ رہوں گا پس اگر اس نے منتقل کرنا شروع کر دیا حالانکہ نی الحال ممکن بھیجے تو خیر ور نہ حانث ہوجائے گا اور اگر حالف نے اپنا اسباب اس دوسر ہے کو ببہ کر دیا یا اس کے پس دو بعت رکھایا عاریت دیا پھر مکان کی تلاش میں نکلا اور چندروز تک کوئی مکان نہ ملا ولیکن اس وار میں جس میں دوسر ار ہتا ہے نہ آیا تو اہم محمد نے فر مایا کہ اگر اس نے اپنا اسباب دوسر ہے کو ببہ کیا اور اس نے قبضہ کرلیا ہے یا اس کو وربعت دیا یا ورائی وقت با ہرنکل گیا بایں ارادہ کہ پھر عود نہ کر سے گا تو اس کے ساتھ رہنے والا شار نہ ہوگا یہ سرائی و مان میں جھوڑ گیا تو حانث نہ برکا اور اکر میں ہے۔ ایک نے قتم کھائی کہ اس شہر میں نہ رہوں گا پھر خود چلا گیا اور اپنے اہل واسباب کو اس میں چھوڑ گیا تو حانث نہ برکا اور اگر

ل مسم تو زنے والا ا۔

<sup>(</sup>۱) سلطان کی طرف سے ممانعت ہوا۔ (۲) بسبب کٹرت وغیرہ کے ۱۳۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ﴿ کَانَ مَالَ کَه اس مِی نہ رہوں گاتو وہ بمز لہ شہر کے ہے اور یہی تیجے ہے اور کو چہومحلّہ اس عَلَم میں بمز لہ

ں ہوں کی سبت اس سرے کی ہے تھا گیا گیا گیا ہے۔ کی خدر ہول کا تو وہ بھڑ کہ سہر کے ہے اور بھی ہے اور تو چہو محکہ اس سم میں جمز کیا اور اس کے ہوا درائر سم کھائی کہ اندریدں دیدہ بغایشہ پھراپنے اہل وعیال واسباب لے کروہاں سے نکل گیا پھروا لیس ہوا وارائ میں سکونت اختیار کی تو حانث ہوجائے گا۔اور اس طرح جو فعل ممتد ہوتا ہے اس میں ایک وقت میں سچا ہونے ہے تتم باطل نہیں ہوا جاتی ہے بیٹر اینہ انتقاد کی تو حانث میں ہے۔

مشائے نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ تخص مذکور بغرض رہنے وسکونت کرنے کے واپس آیا ہواورا گرکسی کے دیکھنے کو آیا یا اپنے اسباب کونتقل کرنے کے واسطے آیا اور چندروز رہااوراس کی نیت یہاں سکونت کرنے کی نہیں ہے تو اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا اورا گرر ہے کے واسطے آیا ہوتو ایک دم کا رہنا حانث ہونے کے واسطے کافی ہے دوم شرطنہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں بکساں یا امسال اس دیہ میں رہوں تو میری بیوی طالقہ کے پس ایک روز بقیہ سال ہے کم رہا یا یوں قتم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بھرنہیں رہوں گا بھرا یک ساعت رہا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھرنہ رہے بینزانۃ المفتین میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ فلال کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا بھر حالف اپنے سفر میں فلال کے گھر اثر ااورا یک یا دوروز تک رہاتو حانث نہ ہوگا اور فلال کے ساتھ ساکن نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ کم سے کم پندرہ میں دوز تک نہ رہے بیفا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک تخص نے قسم کھائی کہ کوفہ میں نہ ہوں گا ہیں مسافرت میں وہاں گذرااور وہاں چودہ روز رہنے کی نیت کی تو حانث نہ ہوگا اوراگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا چر فلاں نہ کوراس حالف کے دار میں غصب کی راہ سے داخل ہواور رہنے لگا ہیں حالف اس کے ساتھ رہاتو حانث ہوجائے گا خواہ حالف کو یہ بات معلوم ہوئی ہو یا نہیں اگر غاصب کے اتر تے ہمجالف آپ اُٹھ جانے کا بند و بست کیا اور نتقل کرنا شروع کیا تو جانٹ نہ ہوگا پیٹر ائتہ المفتین میں ہو یا نہیں اگر عاصب کے اتر تے ہمجالف آپ اُٹھ جانے کا بند و بست کیا اور نتقل کرنا شروع کیا تو جانٹ نہ ہوگا پیٹر ائتہ المفتین میں ہوجائے گا اور الم م ابو یوسف نے فر مایا کہ حالف حانث ہو گا اور اس کے ساتھ میں لکھا ہے کہا گرمحلوف علیہ یعنی جس کے ساتھ ہوجائے گا اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ نہیں حانث ہوگا اور اس کے اہل کے ساتھ اس میں رہا تو امام ابو یوسف کے شدر ہے برقتم کھائی ہے تین روزیا زیادہ کی راہ پرسفر کرگیا پھرفتم کھانے والا اس کے اہل کے ساتھ اس میں رہا تو امام ابو یوسف کے تول پر حانث نہ ہوگا اور اگر اس سے کم دوری پرگیا ہوتو حانث ہوگا پی طرح پر بیٹر سے س

اگرتشم کھائی کہ فلال کے ساتھ کوفہ میں ساکن نہ ہوں گا تو ہوشم کوفہ کے داروا حد میں ساتھ رہنے پر واقع ہوگی چنانچہاگر عالف ایک گھر میں رہے تو حانث نہ ہوگالیکن اگراس نے بینیت کی ہو کہ میں اورمحلوف علیہ کوفہ میں نہ رہوں گا بینی ایک گھر میں ہویا دو گھروں میں تو اس صورت میں اس کی سبت پر قسم ہوگی اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس گا دَن میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ رہنے پر واقع ہوگی اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس خراساں میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ دہنا ہوا کہ ہرایک کے ساتھ کے ساتھ دہنا ہوں کہ ہوگی اور ایک میں میں حانث نہ ہوگا اور پیما حوں سے حق میں مساکنت ہواور یہی تھم جنگی اس کے اہل و متابع ہوگا اگر چہ باہم مزدیک

ا خواہ درمیان ہے واپس ہوایا کہیں سکونت کر کے پھر واپس آیا ہو ۱۲۔ ع ممتد سے مرادیہ ہے کہ وہ وقت دورتک دراز ہوسکتا ہے ۱۲۔ ع اقوال ظاہرا اگر نیت کی ہو کہ پندر ہ روز تک رہوں گاتو بھی ایک دوروز میں بھی جانٹ ہوجائے ۱۲۴۔ ہوں بیہ ذخیرہ میں ہے۔اوراگرفتم کھائی کہ فلال کے ساتھ نہ رہوں گا پھراس کے ساتھ کسی دار کے یا بیت <sup>(۱)</sup> کے غرفہ کے درمیان میں ساکن رہاتو جانث ہوجائے گاریہ بدائع میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نیے کروں گا اور کیجھ نیت نہیں کہ پھرا حاطہ میں دونوں اسطرح رہے کہ ہرایک علیحد ہ علیحد ه قصر میں رہاتو حانث ہوگا اور ساتھ رہنا جہ ستحقق ہوگا کہ دونوں ایک ہی بیت میں رہیں یا دونوں ایک ہی دار کےعلیحد ہلیحد ہ بیت میں رہیں اوراگر اہل وعیال ہوں تو اہل وعیال و مال واسباب اس میں رھیں اور جب ایک دار میں علیحد وقلیحد وقصر ہیں تو ہرقصر علیحد مسکن ہےلہٰذا حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے اپنی قسم میں بینیت کی ہو کہ اس طرح علیحد علیحد ہ قصر میں بھی نہ رہوں گا تو حانث ہوجائے گا اورامام ابو یوسف ّ سے مروی ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ احاطہ بہت بڑا ہوجیسے کوفہ میں دارولید ہے یا بخارا میں دارنوح ہے کہ بیہ بمنز لہا لیک محلّمہ کے ہے اور اگر دار ایسا نہ ہوتو ہدون نیت ندکور کے بھی حانث ہو جائے گا اور خواہ اس دار میں بیوت ہوں یا قصر ہوں اور اگرفتیم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا بھرا یک ہی بیت یا ایک ہی قصر میں اس کے ساتھ بدون اہل دمتاع کے ساکن رہاتو ہمار ہے نز دیک حانث نہ ہوگا اور اگرفشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک دار میں نہ رہوں گا اور دارمعین کا نام لیا پھر دونوں نے اس کو بانٹ لیا اور بیچ میں دیوار کھڑی کر دی اور ہرا یک نے اپنا درواز ہلیجد ہ بھوڑ لیا بھرقسم کھانے والا ایک حصہ میں رہاا وردوسرا د دسرے حصہ میں رہاتو قشم کھانے والا جانث ہو جائے گا اور اگرفشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سائن نہ ہوں گا اورنسی دار معین کا نام نہیں لیا اور نہ نبیت کی پھراسی طرح ایک دار کے دوحصہ کر کے ان کے درمیان دیوار کر دی گئی پھرفشم کھانے والا ایک ٹکڑے میں اور دوسرا د دسر مے نکڑے میں رہا تو جانث نہ ہوگا۔ بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک محص نے نسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اور کوئی دارمعین تہیں بیاں کیاتو امام ابو پوسف ؒنے فر مایا کہ اگر اس کے ساتھ باز ارکی دکان میں رہاجس میں دونوں کوئی صنعت کا کا م کرتے ہیں یا تنجارت کرتے ہیں تو حانث نہ ہوگا اور بیشم آخیں مکانوں پرواقع ہوگی کہ جس کوانھوں نے گھر بنایا ہے کہاس میں اہل وعیال کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر اس نے اس طرح د کان میں رہنے کی نیت بھی کی ہو یا باہم قبل اس قسم کے دونوں میں ایسی گفتگو ہو جواس پر دلالت کرے تو اس صورت میں حانث ہو گا کہ قتم اس کے کلام سابق ومعنی پر ہو گی اور اگر اس نے دو کان کو اپنا گھر بنالیا چنانچہ کہاجاتا ہے کہ فلاں شخص بازار میں رہتا ہے ہیں اگرفتم ندکور کے ساتھ کی اُمراس پر دلالت کرتا ہوا کہ اس نے قسم ہے یہ مراد لی ہے کہ بازار میں فلاں کے ساتھ رہنا ترک کرے گا توقتم اس پرمحمول ہوگی اور اگرابیا قرینہ نہ ہومگراس نے کہا کہ میں نے بازار کی مساکنت کی نیت کی تھی تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس نے اپنے نفس پر تحق کی ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر قشم کھائی کہ فلا ل دار میں اس کے ساتھ ساکن نہ ہوگا بھروہ منہدم کیا گیا اور وہاں دوسرا یوار بنایا گیا بھراس میں ساکن ہواتو حانث ہوگا اور یہ بخلاف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے گی قتم کھائی پھرو ہ مبندم کر کے میدان جھوڑ دیا گیا پھرای مقام پر دوسرا بیت بنایا کیا پھراس میں اس کے ساتھ رہاتو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ دار میں یعنی معین میں اس کے ساتھ نہ رہوں گا پھر و بستان کر دیا شمیا تو اس میں ساتھ رہنے ہے جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ دارزید میں یائسی دارزید میں نہ رہوں گا اور کوئی دار معین بیان نہیں کیا ار نہ نیت کی بھرزید کےا بینے دار میں رہاجس کواس نے بعد تسم کے فروخت کر دیا ہے تو اس میں رہنے سے حانث نہ ہو گا اور اگر زید کے ایسے دار میں رہا جووفت منتم ہے وفت سکونت تک اس کی ملک ہے تو بالا تفاق حانث ہوجائے گا اور اگر ایسے دار میں رہا جس کو زیدنے بعداس کی سم کے خرید کیا ہے تو امام اعظم وامام محدّ کے نزدیک حانث ہوگا اور اگرفشم کھائی کہ زید کے کسی داری ساکن نہ

<sup>(</sup>۱) میدان ہوجائے کے بعد ۱۲۔

ہوں گا پھرا پسے دار میں رہا جوزید کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہےتو حانث نہ ہوگا خواہ دوسرے کا اس میں حصہ کم ہوزیا دہ یا ہو یہ مبسوط میں ہے اورا گرفتىم کھائی کہ زید کے اس دار میں ساکن نہ ہوں گا پھر زید نے اس کوفر وخت کر دیا پھر حالف اس میں رہا تو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس نے اس دار میں بالخصوص رہنے کی نمیت کی ہوتو حانث ہوگا اورا گریہ نبیت کی ہوکہ زید کی ملکیت میں جب تک ہے نہ رہوں گا تو حانث نہ ہوگا اورا گراس کی پچھ نیت نہ ہوتو امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا رہ ذخیرہ میں سر

یں ہے۔ اگرکسی نے شم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی بچھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا خیمہ میں رہاتو جانث نہ ہوگا:

اگر کسی نے قشم کھائی کہ ایسے دار میں نہ رہوں گا جس کوفلاں خرید سے پھر فلاں نے کسی دوسر سے کے واسطے ایک دارخریدا جس میں بہ حالف ساکن ہوا تو حانث ہوگا اور اگر اس نے دعوی کیا کہ میری بہ نیت تھی کہ فلاں اپنے واسطے خرید سے پس اگر قشم اللہ تعالیٰ کی ہوتو اس کی تقد اپنی نہ ہوگی بہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے قشم کھائی کہ ہیت میں نہ رہوں گا اور اس کی پچھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بہت یا فسطاط یا خیمہ میں رہا تو حانث نہ ہوگا اخر طبکہ آبادی کے کھائی کہ الا بلابہ ہوں گا اور اس کی پچھ نیت ہوگا میں ہوا ور اگر قشم کھائی کہ الا بلابہ ہوں کا لا بیب نی مکان کذا سے دواور اگر بدوی ہے تو حانث ہوگا ہے ساتھ کیا دہ اس کے ساتھ کیا رہا تو حانث نہ ہوگا خواہ وہ سویا ہویا نہ سویا ہو یہ بدائع میں ہے۔

تو حانث ہوا اور اگر اس سے کم رہا تو حانث نہ ہوگا خواہ وہ سویا ہویا نہ سویا ہو یہ بدائع میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اس منزل میں رات نہ گذاروں گا پھر خوداس میں سے نکل کر ہا ہر سویااورا پنے اہل وعیال واسباب کو وہی چھوڑا تو جانث نہ ہوگا اور الی فتم اس کی ذات پر ہوگی اہل واسباب پر نہ ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ بیرات اس بیت کی جھت پر نہ گذاروں گا اور اس جھت پر ایک غرفہ ہے کہ اس کی زمین اور جھت ایک ہے تو وہاں رات گذار نے سے جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ کی جھت پر رات نہ گذاروں گا پھر اس غرفہ کی زمین پر سویا تو جانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں منزل فلاں میں رات نہ گذاروں گاکل کے روز تو یہ باطل ہے الل آئکہ اس نے دوسری آنے والی رات مراولی ہواور اگر کہا کہ واللہ میں کل کے روز فلاں کی منزل میں نہ ہوں گا۔ تو وہ کل کی کس ساعت ہونے پر ہوگی اور پیظہیریہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ لایا ی مع فلاں اولایادی فی مکان اوداراد بیت کینی اوادت نہ کروں گافلاں کے ساتھ یافلاں مکان یا داریا بیت میں تو ادارت یہ ہے کہ تغمبر رہے کسی مقام میں فلاں کے ساتھ خواہ تھوڑی دیریا بہت دیرخواہ رات میں یا دن میں اور یہ امام ابو یوسف کا دوسرا قول ہے اور یہی امام محمد کا قول ہے لیکن اگر اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور ابن رستم نے امام محمد ہے اور مجمد ہے اور مجمد کے کہا کہ لایا وینی وایان بیت ابدا یعنی کوئی بیت بھی مجھے اور تجھے ساتھ کی اور ابن رستم نے امام ابو یوسف کے دوسر ہے قول اور میر ہے قول میں مقتم طرقہ العین پر واقع ہوگی اللہ آئکہ اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ مروکو جگہ نہ دوں گا عمرو نہ کورزید کے عیال میں اس کے مکان میں موجود ہے تو زید جانت ہوگا الا آئکہ زید کی نیت عمروکو ڈرانے کی ہو کہ جن

ل منزل میں ندہوگاو ہاں میراموجود ہونا ندپایا جائے گاما۔ ع ساتھ جندندوے گانین میں اورتو دونوں کسی مکان میں کیجاند ہور ایک ا۔

حرکتوں میں گرفتار ہے ان کوچھوڑ دیتو ایبانہیں ہے۔ اور اگر عمرواس کے عیال میں نہ ہواوراس کے مکان میں نہ ہوتو بیزیکی نیت پر ہوگی ۔ اور اگر نیت کی کہ اس کو اپنے گھرنس پر ہے اگر بیزیت کی ہوکہ عمر و کواپنے عیال یعنی پر ورش میں ندر کھے گا توقتم اس کی نیت پر ہوگی ۔ اور اگر نیت کی کہ اس کو اپنے گھرنس ہے۔ واخل نہ کر ہے گا چھرا گر عمر و بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوا اور زیداس کو دکھی کر چپ ہور ہاتو جانث نہ ہوگا میہ ہدائع میں ہے۔ ایک مردسنم کو نکلا اور اس کے ساتھ دوسر اہے اور اس کا ارادہ اسے مقام پر جانے کا ہے کہ اس کو بیان کر دیا ہے بس قسم کھائی کہ اس خص سے سوائے اس سفر کے ساتھ مندر کھوں گا پھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوسر ہے مقام کو جانا مصلحت معلوم ہوا ہیں دونوں کی دونوں کی مرائے میں دوسر ہے مقام کو جانا مصلحت معلوم ہوا ہیں دونوں دونوں کی بہلے نام لیا تھا تو امام ابو یوسنی نے معلوم ہوا ہیں دونوں دونوں کا پہلے نام لیا تھا تو امام ابو یوسنی نے

ایک مروسل لونکا اوراس کے ساتھ در محلوں گا بھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوہر ے مقام کو جانا مصلحت

کہ اس خص سے سوائے اس سفر کے ساتھ نہ رکھوں گا بھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوہر ے مقام کو جانا مصلحت
معلوم ہوا ہیں دونوں دوہر ہے مقام کی طرف لوٹ پڑے جو سوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام لیا تھا تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ بیاتی پہلے سفر میں ہے ہیں جائے تھر ہے نکا کہ بیات کہ بیال تھا سفر امام ابو بوسٹ کے خرمایا کہ بیال تہ بول ایک اللہ کہ بیال بھرا ہے گھر ہے نکا کہ ایک کہ بیال تھا ہے اور اس محکم اس کے بیال جائے ہے کہ کان کو بیدل والبس آیا تو امام محکم نے فرمایا کہ ان کا مصاحب نہ ہوگا اور اگر دونوں ایک بھی قطار میں ہوں تو وہ مصاحب ہوگا اگر چدایک اس قطار سے اقل میں ہوا اور ہوگا اگر چدایک اس قطار کے اقل میں ہواور ہواور ہوا تھی ہی ہواؤر ہم ہواؤر ہواؤر ہم ہواؤر ہم ہواؤر ہواؤر ہم ہواؤر ہواؤر ہم ہواؤر ہم ہواؤر ہم ہواؤر ہم ہواؤر ہواؤر ہم ہواؤر

نارب: (س

تکلنے اور آنے وسوار ہونے وغیرہ کی قتم کھانے کے بیان میں

اگرکسی نے تشم کھائی کہ مسجد یا داریا بیت وغیرہ سے نہ نکلوں گا پھر کسی کو تھم کیا کہ اس کولا دکر باہر لے گیا تو حانث ہوجائے گا جیسے جانور پرسوار ہوا جواس کو لے کر باہر گیا تو حانث ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے۔ ایک نے تشم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زبردی اس کولا دکر باہر لے گیا تو حانث نہ ہوگا اور ایبا ہی داخل نہ ہونے کی قشم میں بھی بہی تھم ہے بیتمر تاشی میں ہے۔

ال تولاد رہا ہر کے لیا ہو حائث نہ ہوہ اور ایا ہی رہ اس کہ ہو جائے گی کہ اگر اس کے بعد خود نظے قو حائث نہ ہوتو اس میں جب زبردی کوئی لاد کر نکال لے گیا ہیں آیا قتم مخل ہو جائے گی کہ اگر اس کے بعد خود نظاف کے تعم کے اس کولاد اختلاف ہاور تھے جے کہ مسم مخل نہ ہوگی چنا نچہ اگر اس کے بعد خود نکلا تو حائث ہوگا اور اگر کسی نے بغیر حالف کے تھم کے اس کولاد کر نکالا حالا نکہ حالف اس مسم منع کرنے پر قادر ہے گر اس نے منع نہ کیا بلکہ اپنے دل ہے اس پر راضی ہے تو اس میں اختلاف ہے اور تھے یہ ہے کہ حافث نہ ہوگا میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کسی پر اکر اہ و جرکیا گیا کہ اپنے پیروں با ہر نکلے یا اندر

ل سرب يعني ايك بى بندش كے اونٹوں میں سے دونو س اونٹ ہوں اا۔

<sup>(</sup>۱) قال المترجم اس مین تفصیل نبیت کی ہونا ضرور ہے واللہ اعلم ۱۱۔

داخل ہوپس اس نے ایسا کیا تو جانت ہوگا یہ تمر تاخی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا تو جب تک کو چہ میں نہ نکلے جانت نہ ہو گا یہ خلاصہ میں ہے اورا کہ ہوجائے گا یہ خلاصہ میں ہے اورا کی کہ اپنے دار سے نہ نکلوں گا پھر اپنے دروازہ دار سے نکلا پھر واپس ہو گیا تو جانت ہوجائے گا اورا گر دار کی کی منزل میں بیٹھ کرفتم کھائی پھر اس منزل سے نکل کر دار سے باہر نکلنے سے پہلے واپس ہو گیا تو جانت نہ ہو گا یہ فاوی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اپنے دار سے باہر نہ نکلوں گا الا جنازہ کی طرف پھر جنازہ کے اراد سے سے نکلا اور و ہاں کوئی اور ضرورت بھی یوری کرتا آیا تو جانت نہ ہوگا ہے کی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ رہے ہے کوفہ کی جانب نہ نکلوں گا پھر رہے ہے مکہ کا قصد کر کے نکلا اور اس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے تو امام مجمد نے فر مایا کہ رہے ہے نکلنے کے وقت اگر اس نے نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاوں گا تو جانٹ ہو گا اور اگر نیت کی کہ کوفہ میں نہ گذروں گا پھر نکلنے کے بعد اس کی رائے میں آیا اور چل کر آ ایسی جگہ آیا کہ وہ نماز قصر کرتا ہے پھر کوفہ میں ہے گذرا تو جانٹ نہ ہو گا۔ اور اگر وقت قتم کے اس کی نیت میہ کو کہ خاص کوفہ کوفہ ہو کہ فوٹہ ہو کہ کوفہ ہو کہ کوفہ ہو کہ کا قصد کیا اور رہے ہے نکل کر نیت کی کہ کوفہ ہو کہ جاؤں تو فیمائیندہ و بین اللہ تعالٰی جانٹ نہ ہو گا اور اگر قسم کے ارادہ سے نکلوں گا لا بجانب مجد پھر مجد کے ارادہ سے نکلا پھر وہاں ہے غیر مجد کی طرف بھی اس کی رائے ہوئی اور گیا تو جانٹ نہ ہوگا ہے جا میں ہے۔

امام قدوری نے فرمایا کہ دارمسکونہ سے نکلنے کے بیم تنی ہیں کہ خود مع اپنے متاع وعیال کے نکلے اور شہروگاؤں سے نکلے میں بیا متبار ہے کہ خودا پنے تن سے خاصۃ نکل جائے اور منتقے میں زیادہ کیا کہ اگرا پنے بدن سے نکل گیا توقتم میں پیچا ہو گیا خواہ سفر کا محت کیا ہو یا نہ کیا ہو بید ذخیرہ میں ہے۔ اور اگر کہا کہ والقد میں نہ نکلوں گا حالا نکہ وہ دار کے کسی بیت میں بیٹھا ہے پھر وہاں سے نکل کر محت دار میں آیا تو حانث نہ ہوگا الا آئکہ وہاں نہ نکلنا بھی اس کی نیت ہوا اور اگر اس نے نیت کی ہو کہ نکل کر مکہ کو نہ جاؤں گایا شہر سے نکلوں گا تو قضا ءُودیانتہ کسی طرح اسکی تقیدیں نہ ہوگا۔ یہ بچرالرائق میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اپنی ہیت سے ندنکلوں گا لیختی جس ہیت میں موجود ہے پھر صحن دار میں نکا اتو جائے گا۔ اور ہمار ہے متاخریں مشاکے نے فر مایا کہ بیان کے عرف کے موافق اور ہمارے عرف میں صحن دار بھی ہیت ہے پس جب تک کوچہ میں نہ نکلے حائث نہ ہوگا اور ای پر فتو کی ہے۔ اور اگرفتم کھائی کہ اس دار سے ندنکلوں گا پھر اپنا ایک پا نوں اس دار سے نکا لاتو اپنی شم میں حائث نہ ہوگا ایسا ہی امام محمد نے فر مایا ہے اور اور ہمار بعض مشار کے نے فر مایا کہ اگر دار فہ کور کا باہر نیچا ہوتو اپنی قتم میں حائث ہوگا اور بعض نے کہا کہ اس کا سہارا نکلے ہوئے پانوں پر ہوتو حائث ہوگا اگر چہدار کا باہر نیچا نہ ہولیکن ہمارے اصحاب سے ظاہر الرواییة کے موافق کی حال میں حائث نہ ہوگا اور اس کو مشرک نے نو میں ہوتو حائث ہوگا اگر چہدار کا باہر نیچا ہو تو اپنی ہمار میں حائث نہ ہوگا ہور کے گئر کے موافق کی حال ہور اس کا بدن اندر ہو تا ہی ہوگا ہور کے گئر کے دونوں قدم باہر نکا لے اور اس کا بدن اندر ہوتا ہی ہو ہور کے گئر اور گئر ہو جائے گا اور اگر چیت یا ہے یا کہ وٹ لینا ہو پھر ڈوٹکا یہاں تک کہ اس کا بعض بدن باہر ہوگیا پس اگر زیادہ بدن باہر ہوگیا تو حائث ہو جائے گا اور اگر چیت یا ہے باہر ہی بھراس در خت پر چڑھ کر ان شاخوں پر آبا یہاں تک کہ دارے باہر بھی گارات میں خواہ ہوگا ہور اس بہر ہوگا ہور اس بہر ہوگیا تو میں ہوں اور اگر میں افور کی ہوں اور اگر میں باہر وٹی یا ہوں گا ہور ہوتی میں ہو۔ ایک ہور سے بہر گار می خواہ میں کہ دیا ہو بابلا دعر ب کا ہو یا بیاد و باہم کی میں ہوگیا کہ ای کہ اگر گر ہے تو راست میں گر ہوتو حائث نہ ہوگا خواہ میں کھانے والا بلا دعر ب کا ہو یا بلا و اس میں گر ہوتو حائی نہ ہوگا ہور یہ کھور کیا ہور کی ہوگیا ہو گھور کو میں کھور کی ہوگیا ہو کہ کھور کے دار سے باہر ہی کھور کور کور کی ہوگیا ہو کہ جم کا ہور یہ میں گور کی میان کور کور کی ہوگیا ہور کی کور کور کی ہوگیا ہور کی کور کور کی ہوگیا ہور کی کور کی ہوگیا ہور کی کور کی ہوگیا کہ کور کور کی ہور کی کور کور کی ہوگیا کور کی ہوگیا کہ کور کی ہور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کھور کور کیا کی کور کی کور کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کیا کی کور کور کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور

ا زبردی کی گئی ۱۱ می چل کریعن بیرائے اس کی ایسے مقام سے ہوئی جبال نماز کا قصر ہوتا ہے بعنی اپنے شہر سے باہر ہو گیا ۱۲۔

اگرفتم کھائی کہ میری ہوی اس دار ہے نہ نکلے گی پجروہ عورت دار کے دروازہ سے یا دیوار کے اوپر سے یا کوئی سوران کر کے نکلے ہر حال حانث ہوگیا اور قسم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے باہر نہ ہوگا تو کسی دروازہ سے نکلے خواہ دروازہ قدیم سے با بیا روازہ بناکر بہر حال حانث ہوگا اور آگر دیوار کے اوپر سے یا سوراخ کر کے نکلے تو حانث نہ ہوگا آفیا ہی بعض مشائخ نے شرح میان الاصل میں ذکر کیا ہے اور حیل میں ذکر فرمایا کہ اگرفتم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے نکلوں گا پجر چیست پر چڑھ کر کسی پڑوی کے یہاں اور کر نکلایا اس دار کا کوئی دوسرا دروازہ نکال کراس سے نکلاتو حانث نہ ہوگا اور شخ ابونفر و بوتی نے فرمایا کہ سے جے یہ مانٹ ہوجائے گا اس واسطے کہ سب اسی دار کے دروازہ ہیں اور اگرفتم کھائی کہ اس دار سے اس دروازہ سے نکلوں گا پجر دوسر سے موائے دروازہ مین نہ کور کے نکلاتو ایمان الاصل میں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال المتر جم ظاہرا مسلہ میں تھے جسے کہ ہوائی کہ اس دار کے دروازہ میں کھا ہے کہ ایک نے قسم ہوگی کہ اس دار کے دروازہ سے نکلوں گا فامہم نے دروازہ میں کھا ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اس دار کے دروازہ میں دروازہ سے بی مروازہ کی دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں کھا ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اس دار نے دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں دروازہ می دروازہ میں دروازہ دروازہ میں دروازہ دروازہ میں دروازہ دیں دروازہ د

گرکسی نے قتم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا بھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہمر گیا تو آخر جزواجزائے

#### حيات ميں حانث ہوگا:

اگرتشم کھائی کہ مکہ کی جانب خارج نہ ہوگا یا مکہ کی طرف نہ جاؤں گا پھر مکہ جانے کے ارادہ سے نکلا پھروا پس ہوآیاتو حانث ہوجائے گا اور حانث ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ اپنے شہر کی آبادی سے مکہ کو جانے کی نیت سے خارج ہوجائے اور اگر آبادی سے تجاوز کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہوہ اس نیت پر ہو یہ کانی میں ہے اور اگرتشم کھائی کہ مکہ کی جانب پیدل نہ لکوں گا پھر اپنے شہر کی آبادی سے نکا پھر پیدل ہولیا تو حانث نہ ہوگا ور اگر سوار ہوکر آبادی سے نکا پھر پیدل ہولیا تو حانث نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا بھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرکبیا تو آخر جز واجز اے حیات میں حانث ہوگا اور اگرتشم کھائی کہ اس کے پاس کل کے روز آوں گا اگر استطاعت ہوئی پھر اس کو مرض یا سلطان وغیرہ کوئی مانع و عارض مانٹ ہوگا ہون تا ہوگا ہون آپاتو حانث جوگا ہیکا فی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بغداد میں پیدل نہ آئے گا بھرسوار ہوکر بغداد تک آیا بھر پیدل ہوکر بغداد میں داخل ہواتو حانث ہوگا یہ

ی قال الهرجم ای کتاب کے باب سابق میں اختلاف عربی وجمی ہونے کی روایت ندکور ہوئی ہے اور یہاں تعیم فرمائی واللہ تعالی اعلم ۱۱۔ سے تولیع حجے اتوال اضل مسئلہ کے بید معنی بیں اور درجہ بید کہ درواز وکی خصوصیت افوے تو نکلنا معتبر ہے جبکہ کسی درواز وے ہواا۔ سی قال الهرجم الأ آنکہ اس کی مراد استطاعت هیئة بوجس کے ساتھ وجود فعل ہوتا ہے تو جانث نہ بوگا کمانی الطلاق ۱۱۔

# Marfat.com

فتأوى عالمكيرى..... طد 🗨 كتأب الإيمان

خلاصہ میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میری بیوی فلاں کی شاوی نکاح میں نہ آئے گی پھراس کی عورت قبل شادی نکاح کے کئی اور و ہیں رہے یہاں تک کہ تناوی نکاح ہوگئی تو جانث نہ ہوگا اورا گرکسی نے قسم کھائی کہ فلاں کے باس نہ آؤں گا تو میشم اس پر ہے کہن کے مکان یا دکان پر نہ آئے خواہ اس سے ملا قات ہو یا نہ ہواور اگر اس کی مسجد میں آیا تو حانث نہ ہو گا اور منتقی میں لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ لازم بکڑا لیعنی اینے حق کی طلب کے واسطے ہروفت اس کے ساتھ رہنے لگا لیس جس کا ساتھ بکڑا ہےاں نے قسم کھائی کہ کل اس کے پاس آؤں گا بھر جہاں اس کا ساتھ بکڑا تھاوہاں آیا توقشم میں سیانہ ہوگا یہاں تک کہ اس کے مکان پر آئے اور اگر اس کے مکان پر اس کا ساتھ بکڑا ہے اور قسم کھائی کہل اس کے پاس ضرور آئے گا پھرطالب اس مکان سے دوسری جگہاُ ٹھ گیا پھرسم کھانے والا اس مکان پر آیا جہاں اس کا ساتھ بکڑا تھا اور اس کونہ یا یا توقسم میں سیانہ ہوگا یہاں تک کہ جس مکان میں اُٹھ گیا ہے وہاں جائے اور اگرفتم کھائی کہ اگر میں تیرے پاس فلاں مقام پرکل کے روز نہ آؤں تو میر اغلام آزاد ہے بھرو ہیں آیا تکراسکونہ پایا توقتم میں سیار ہا بخلاف اس کے اگریوں کہا کہ اگر میں تجھے سے فلاں مقام پرکل نہ ملوں تو میراغلام آزاد ہے بھرحالف اس مقام پرآیا اوراس کونہ پایا تو حانث ہوجائے گا اور نیزمنقی میں ندکور ہے کہا گرفتم کھائی کہ فلاں کی عیادت کرؤں گایا فلاں کی زیارت کروَں گا پس سے درواز ہ پر گیا تمراس کواندر آنے کی اجازت نہ دی گئی پس بدوں اس کی ملا قات کے واپس گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے درواز ہ پرآیا مگر اجازت نہ ما تکی تو فر مایا کہ حانث ہوجائے گا جب تک کہوہ طریقہ بجانہ لائے جو عیادت کرنے والا یا زیارت کرنے والا کرتا ہے بیمجیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کی زیارت اس کی زندگی اور مرے پر نہ کروں گا پھراس کے جنازہ کی مشابعت کی تو جانث ہوجائے گا اورا گراس کی قبر پر آیا تو جانث نہ ہوگا الا آئکہ اس نے یہ بھی نیت کی ہوتو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہرات تک یہاں ہے نہ جاؤں گا یہاں تک کہاس سے ملاقات کرؤں پھروہ روپوش ہو گیا یہاں تک کہرات ہوگئی پھرحالف نے اس کے درواز ہ پررات گز ری تو جانث نہ ہوگا اور ابی طرح اگرفتیم کھائی کہا گر میں اس کوفلاں کی طرف نهاُ ٹھالیا جاؤں تومیراغلام آ زاد ہے پھراُ ٹھا لیے گیا مگراس کونہ یا یا تو حانث نہ ہوگا بیغیا ثیہ میں ہے

اگرفتم کھائی کہ کسی دابہ پرسوار نہ ہوں گا پھر گھوڑ ہے یا گدھے یا خچر پرسوار ہوا تو جانٹ ہوجائے گا اور اگر اونٹ پرسوار ہوا حانث نہ ہوگا اور بیاستحسان ہے اور اگر اس نے اس کی بھی نیت کی ہولیتی اونٹ پر بھی سوار نہ ہوگا تو بیتم اس کی نیت پر ہوگی لینی حانث ہوگا اور اگر اس نے کسی نوع خاص کی نیت کی ہو مثلاً گھوڑ ایا گدھا وغیرہ تو ویانتہ اس کی تقدیق ہوگی اور قضائ اس واسطے کہ اس نے عام لفظ سے خاص کی نیت کی ہے۔اور اگرفتم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو اس کی فتم ان جانوروں پر ہوگی جن پرلوگ سوار ہوتے ہیں جیسے گھوڑ ا' خچر وغیرہ اور اگر بعد فتم کے وہ کسی آ دمی کی چیٹھ پرسوار ہوا تو جانث نہ ہوگا اور فتاوی ابواللیث میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ سوار نہ ہوگا اور گھوڑ ہے یا گدھے کی نیت کی کہ اس پرسوار نہ ہوگا تو دیا نت کی راہ سے فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ

بھی اس کی تصدیق نہ ہوگی بیمجیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فرس پرسوار نہ ہوں گا بھر ہر ذون پرسوار ہواتو عانث نہ ہوگااورای طرح اگرفتم کھائی کہ پر ذون پرسوار نہ ہوگا کہ ہے جا اور رہز دوں تجمی گھوڑ ہے قال المتر جم گا بھر فرس پرسوار ہواتو عانث نہ ہوگا اس واسطے کہ فرس عربی گھوڑ ہے کو کہتے ہیں اور رہز دوں تجمی گھوڑ ہے قال المتر جم مشاکنے نے فر مایا کہ بیت کم اس وقت ہے کہ عربی زبان میں اس نے قتم کھائی ہواورا گرفاری ہیں قتم کھائی کہ برزاسپ نہ نشیند باار دو میں قسم کھائی کہ گھوڑ ہے پرسوار ہوا بہر حال حانث ہوگا بی فناوی قاض خان میں ہے اورا گرعربی زبان میں مسالک کہ گھوڑ ہے پرسوار ہوا بہر حال حانث ہوگا بی فناوی قاض خان میں ہے اورا گرعربی زبان میں اس میں ہوگا ہے تا وی قاض خان میں ہے اورا گرعربی زبان میں میں ہوگا ہے تا وی قاضی خان میں ہے اورا گرعربی زبان میں میں ہوگا ہے تا وی تا میں دیا ہوگا ہے تا وی تا میں میں ہوگا ہے تا وی تا میں دیا ہوگا ہے تا وی تا میں میں ہوگا ہے تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہے تا ہوگا ہوگا ہو تا تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہو تا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا ہو تا ہوگا

ا ساتھ ساتھ جانااورروپوش بعنی منہ چھیا گیا دا ہے تقیقت میں جو جانور زمین پر چلے پھر گھوڑے کے داسطے خاص عرف ہوای پرمسئلہ کا کمدار ہے کمانی البّادی کا۔

اسان سیر اور پر لا دویا گیا تو حانث نه ہوگا بیرغاییۃ البیان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ دابہ پرسوار نہ ہوگا کچر گھوڑے وخچروغیرہ پر زیدوش ڈال کرسوار ہوایا اونٹ وگد ھے پرا کاف ڈال کرسوار ہوایا ننگی بینچہ پرسوار ہوا ہر حال حانث ہو جائے گا بیمحیط میں ہے۔ سیری سیرس سیرس سیرس سیرسر کرشتہ ہوں سے دیری کشتہ ہوں۔ اور ایس میں میں اور ایک سیری کا دورہ کے اور دستان ہوتا ہ

اگرفتم کھائی کے مرکب پرسوار نہ ہوگا کھر کتتی میں سوار ہوا تو فقاویٰ میں بروایت ہشام ندکور ہے کہ جانث ہوگا اور حسن رحمته اللہ تعالیٰ نے مجر دمیں فر مایا کہ بیں جانث ہوگا اور اسی پرفتو کی ہے بیعتا ہیہ میں ہے اور لفظ ستور کا اونٹ کوشامل نہیں ہے الآ ایسے مقام محمد سے مصرف سے مصرف ہوں ہے کہ سرمد

ا پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں بی**و**جیز کردری میں ہے۔ میں میں سریا

الرقسم کھائی کہ دابہ فلاں پرسوار نہ ہوگا پھراس کے غلام ماز وں کے دابہ پرسوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض

آگرتم کھائی کہ تابغداد شتی پرسوار نہ ہوگا پھر چند فرسخ بعنی چندکوس شتی پرسوار ہوکر روانہ ہوا پھراتر پڑاتو حانث نہ ہوگا ہے مادی میں ہے۔ مجموع السوازل میں ہے کہ ایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں کسی دابہ پرسوار ہوں تو اللہ کے واسطے مجھے پر واجب ہے کہ اس کوصد قد کر دوں پھرایک دابہ پرسوار ہوتو اس پر لازم آیا کہ اس کوصد قد کر رہے پھراگر صد قد کر کے اس کوخر پدلیا پھراس پرسوار ہوا تو پھراس کا صدقہ کر دوں پھرایک دابہ پرسوار ہوتو اس پر لازم آیا کہ اس کوصد قد کر رہے اس پر بہی لازم آیے گا پی خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں میں دور اس کے مدین ہوگا ہوتا ہیں ہے۔

میں فلاں فربہ میں گیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس گاؤں کی زمین میں گیا تو حانث نہ ہوگا بیعتا ہید میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بیٹھ کہ چاشت کا کھانا میرے یہاں کھالے پس اس نے کہا کہا گہا کہ اگر میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میراغلام آزاد ہے پھروہاں سے اپنے گھر آکر چاشت کا کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر میں نے آئ

ل مترجم كيزد كياس مين بهي مثل مسئله دار محتفصيل مونالائق سياا- سل اس كي پوري قيمت كے بقدر مواا۔

فتاوی عالمگیری ..... طدی کتاب الایمان ۱۳۸

پ شت کا کھانا کھ یا تو میراغلام آ زاد ہے تو الی صورت مذکورہ میں حانث ہوگا بیہ ہدایہ میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ زمین پرنہ چلوں گا پھر زمین پر جوتا یا موزہ پہن کر چلاتو حانث ہوگا اورآ گر بچھونے پر چلاتو حانث نہ ہوگا اورا گراجاڑ پر جوتا پہن کریا نظے پاؤں چلاتو حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

(a) : Ç\/\i

کھانے پینے وغیرہ پرقتم کھانے کے بیان میں

کھانے کے میمنی ہیں کہ جو چیز جانے کا اختال رکھتی ہے۔ اپنے منہ سے اپنے پیٹ میں پہنچانا خواہ اس کوشکتہ کرایا ہویانہ

سیا ہو خواہ چبایا ہویانہ چبایا ہو۔ جیسے روئی و گوشت و فوا کہ وغیرہ اور پینے سے بیمراد ہے کہ جو چیز چبانے کی محمل نہیں ہے سائل
چیز وں سے اس کو اپنے پیٹ میں پہنچانا جیسے پانی و نبیز و دو دھ و دہی و شہد وستو متھے ہوئے وغیرہ ذلک پس اگر میہ بات پائی جائے تو پینا تھتی ہوگا و روہ ہانٹ ہوگا و رنہ نہیں الا آئکہ اس کو بھی عرف و عادت میں بیپتا ہو لتے ہوں تو ہوں بھی ھانٹ ہوجائے گا یہ بدائع
میں ہے اور ذوق ہوں شرح کا اپنے منہ سے پہنچا نابدوں اس مین شے کے اپنی علق میں داخل کرنے کے میکانی میں ہے۔ اگر قسم کھائی
کہ بیا خوو ٹ یا بیا نڈ انہ کھاؤں گا پھر اس کو نگل گیا تو ھانٹ ہوگا بیسراج و ہاج میں ہے۔ اگر کسی ایسی چیز کے نہ کھائے کی قسم کھائی جو تھم میں
حسیس چبانا نہیں ہوسکتا ہے پھر اس کو دوسری چیز کے ساتھ کھایا پس اگر دوسری چیز ایسی ہے کہ اس طرح کھائی جاتی ہوگیا اور جس میں چبانا نہیں ہو واث نہ و گا یہ شہد نہ کھاؤں گا پیشہد نہ کھاؤں گا پھر اس کو روٹری پیز ایسی ہے کہ اس طرح کھائی جاتی ہوگیا اور خور دھوئی اور دھوئی ہوگیا و مانٹ ہوگیا ہیں۔ اگر دودھوئی یا چھوارے کے ساتھ کھایا تو ھانٹ نہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر مثلا قسم کھائی ڈوال کر ٹی گیا تو ھانٹ نہوگا یہ مجیط میں ہے۔

ایک تخف نے قسم کھائی کہ بیدودھ نہ ہیوں گا ہیں اس کو پی گیا تو ھانٹ نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ اس کو نہ ہیوں گا بھراس کی حیر بنائی یا اس میں روٹی ملا کر کھائی تو ھانٹ نہ ہوگا اور بیتے ہیں اور بیئے بھی جاسکتے ہیں اور بیئے بھی جاسکتے ہیں اور مشائخ نے فر مایا کہ بیت ہوگا اورای پر اور مشائخ نے فر مایا کہ بیت ہوگا اورای پر فتو ت ہوگا اورای پر نہ ہوگا اورای کو فیا ای پیابہر عال ھانٹ ہوگا اورای کو فتو ت ہے بیت ہوگا اورای کو فتو ت ہے اورا گرفتم کھائی کہ بیدو ٹی نہ کھاؤں گا پھر اس کو ختک کر کے کوٹ ڈالا ل اور پانی ڈال کر اس کو فتو ت ہوگا اورای کو بھا ہوا کھائیا تو ھانٹ ہوگا اورای کو بھا ہوا کھائیا تو ھانٹ ہوگا بی فلا صدیل ہے۔ قال المتر جم ہمار ہے بخل ف زبان فاری کے کہٹر اب فورون انتہار ہے جو عرب کا ہے بخلا ف زبان فاری کے چنا نچے ٹر اب الخرعر بی ہے اورار دو شراب بینا بہ فلاف فاری کے کہٹر اب فورون انتہار ہم نے احکام میں تفریق و تبنیہ کا قصد نہیں کیا ہے فافھ ہو واللہ تعالی اعلمہ ۔ اورا گرفتم کھائی کہ دو دو ہے کھاؤں گا پھر دور ھیکھیر پکا کر کھائی تو شخ ابو بم بمنی نے فر مایا کہ عانث نہ ہوگا آگر چہ اس میں پانی نہ ڈالا اورا گرچہ میں رہائی ہو ہوں میں بیائی نہ ڈالا اورا گرچہ میں میں دور ہو کی ہیں ہو ۔ حواد کی ہیں ہیں دور دی کا ہم میں تفر مایا کہ عانث نہ ہوگا آگر چہ اس میں پانی نہ ڈالا اورا گرچہ دورود ہو کا جرم اس میں دکھلائی و بتا

اگرفتم کھائی کہ مسکہ نہ کھاؤں گا پھرا ہے ستو کھائے جو مسکہ میں گئے گئے تھے اور فتم کھانے والے کی پچھ نیت نہیں ہے تو امام محکہ نے اصل میں فر مایا کہ اگر اجزائے مسکہ ظاہر ہوتے ہوں اور ان کا مزہ آتا ہوتو ھانٹ ہوگا اور ظاہر نہ ہوتے ہوں اور مزہ نہ آتا ہوتو ھانٹ ہوگا اور ظاہر نہ ہوتے ہوں اور مزہ نہ آتا ہوتو ھانٹ نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے فتم کھائی کہ رب نہ کھاؤں گا پھر ایسا عصیدہ تا بنایا ہوا کھایا جس میں رب نہ شہر کے ساتھ گھولا ہوا کہنا ظاہر آس وجہ ہے کہ وہاں شہر بستہ ہوتا ہے بسب مردی اور ہمارے یہاں اکثر سائل ہے ہاں بھی بھی جاڑے میں بستہ وجواتا ہے لہذا غیر مختاج ہے اور ہماری زبان میں چکھنا ہوئے ہیں لیکن بھی چکھنے میں پچھ کھا بھی لیتے ہیں تا۔

بلایا گیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اپن قسم میں حانث نہ ہوگا۔الا آ نکہ عصید ہ پر رب بعینہ قائم ہویہ فباو کی قاضی خان میں ہے اور اگر افتیم کھائی کہ زعفران نہ کھاؤں گا بھرالسی تعک کھائی جس پر زعفران لگائی گئی ہے یعنی مثل تل وغیر ہ کے چیٹائی گئی ہے تو حانث ہو گا یہ بن القدیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ شکر نہ کھاؤں کے گا بھر شکر منہ میں لی اور چوسایہاں تک کہ پکھل گئی پھراس کونگل گیا تو حانث نہ ہوگا۔ من

قال المترجم اگرسکربیس مہملہ سے مرادشکر بشیں مجمہ ہےتو ہمارے وف میں حانث ہوگالیکن ظاہراس کربیس مہملہ بستہ مرکم نہیں کہ جوعرب میں معروف ہے واللہ علم اورا گرفتم کھائی کہ مرکم نہیں گئے ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہاورا گرفتم کھائی کہ مرکم نہیں گئے ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہاورا گرایی چیز پر معقود کی جو بعینہ کھائی جاتی ہائی جاتی ہوگی اورا گرایی چیز پر معقود کی جو بعینہ کھائی جا گئی ہائی جاتی ہوگی اورا گرایی چیز پر معقود کی جو بعینہ نہیں کھاتی جاتی ہی یا ایسی چیز ہے کہ بعینہ کھائی جاسکتی ہے لیکن از راہ عاوت وہ اس مرکم نہیں کھائی جاتی ہوگی اورا گرایی جاتی ہوگی اورا گرایی جاتی ہوگی ہوگی اورا جو جیز اس سے بنائی جائے یا لے جائے اس کی طرف میں راجع ہوگی ہو وجیز کر دری میں لکھا ہے اور مترجم کھائی کہاس درخت خرما ہے یا اس درخت انگور کھائی تو جائے اس کی جائے اس کی صنعت جدید سے متغیر نہ کیا گیا ہوا اورا ایسا ہوا یا شہرہ انگور کھائے تو جائے کہ اس کو خان میں ہوگا ہوا گئی میں ہوا یا گئی ہوا سے نہوگا اورا ایسا ہو سے جو خیر ہو تا ت ہو جائے گئی گیا ہوا اورا ایسا ہو تھی ہوگی ہو تا خو جائے ہوگا ہوا گئی میں ہوا درا گراس نے بین درخت خرما میں ہو تھا جو خیر ہو تا خو مانٹ نہ ہوگا ہوگا ہی میں ہا اورا گراس نے بین درخت خرما میں ہو تھی جو خو ما میں ہو تھی جو خو میں کھا ہے۔

المرسم کھائی کہ میہ حدجہ نہ کھاؤں گا پھراسی کو پوراخر بوز ہ وجانے کے بعد سطیخ ہوجانے کے بعد کھایا تو

# الی میں اختلاف ہے اور سے کہ جانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ میں اس ہانڈی سے بچھنہ کھاؤں گاتو بیتم اس چیز پر ہوگی جواس میں پکائی جائے یہ محیط سرحسی میں ہاگر مائی کہ میں اس ہانڈی سے بچھنہ کھاؤں گا حالانکہ قتم سے پہلے اس نے بیالے میں اس ہانڈی سے بھر کر نکال لیا ہے بھر جو پیالہ قاقاوہ کھایا تو جانٹ نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قال المحر جم احوط یہ ہے کہ نہ کھائے والتداعلم ۔ایک نے قتم کھائی کہ خربوزہ نہ کھاؤں اور یہ تھم اس مراس کی بچی چھوٹی بتیاں کھا میں تو مشائخ نے فرمایا کہ جانٹ نہ ہوگا اور انھیں مشائخ میں سے شیخ محمہ بن الفضل ہیں اور یہ تھم اس میں ہونے کہ میہ بتیاں ایس ہوں کہ فربوزہ نہ کھلاتی ہوں قال المحر جم ہماری زبان میں جانٹ ہوگا والتداعلم ہاں عربی زبان میں بطخ فرہ اور صدحہ بتیاں ہیں پس امید ہے کہ جانٹ نہ ہواورا گرفتم کھائی کہ یہ حدجہ نہ کھاؤں گا پھر اس بولو یعنی فائیز خربوزہ میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ جانٹ نہ ہوگا جسے قتم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر جو چیز اس کی

ا بن خاش پیزا۔ بے عصید وسم طعام شل مالیدہ وغیرہ ۱۱۔ سے ظاہر اُوہ نبیذ خرماہے جس کو بستہ کر لیتے ہیں یا معرب شکر بشین معجمہ ہوواللہ اعلم ۱۱۔ سے قال المربی تھا کہ و دوانث ہوجائے کیونکہ یہاں اشارہ معتبر تھا و نام چنانچیاس اصل پر بہت ہے مسائل المربی تعامی میں جونام لیا ہے وہی معتبر ہے اوراس کو یا در کھنا جا ہے۔ ا

ال میں سرکہ بہت پڑتا ہے۔ (۲) اگر جداور سی طرح بنا کربھی اس کو کھاتے رہیں اا۔

# Marfat.com

پیداوار ہے<sup>(۱)</sup> حاصل ہوئی اوراس نے کھائی تو حانث ہوجا تا ہے۔ بیفقاوئی قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہاں درخت ہے نہ کھاؤں گااور بیددرخت ہے تمر ہے جیسے سرووغیرہ توقتم اس کے تمن کی طرف راجع ہوگی لیعنی اس کے فروخت سے جودام آمیں ان میں سے نہ کھاؤں گا تیبیین میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس کی شاخ کے کردوسرے درخت میں پوندلگائی جیسے قلم لگاتے ہیں پھر بیشاخ پھل اوراس کے پھل اس نے کھائے واس میں مشاکے نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا اور اس میں امرود کی گا بھراس میں دوسر سے درخت کی شاخ کا کہ اس مشل سیب سے درخت کی شاخ کا مراس میں امرود کی شاخ ہوند کی تھے قلم لگاتے ہیں مثلاً سیب سے درخت کی شاخ کا کہ اگر اس میں امرود کی شاخ ہوند کی تو درخت کی شاخ کا کہ اگر اس نے تعمل اس کے پھل کے نام سے لیا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ مشاخ ہونا ہو اس میں اس درخت سیب سے نہ کھاؤں گا اور ہوتا کی اس کے بھل کے نام سے لیا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ درخت پر اقتصاد کیا یعنی پھل کا نام نہ لیا مثلاً کہا کہ میں اس درخت سے نہ کھاؤں گا اور باتی مشلا کہا کہ میں اس درخت سے نہ کھاؤں گا اور باتی مشلا کہا کہ میں اس درخت سے نہ کھاؤں گا اور باتی مشلا کہ بھراس کو گھاؤں گا پھروہ درخل ہوگئے یا بیوطب نہ کھاؤں گا پھروہ تمریخ کی گھروہ درخل کے بیوند درخل کے بیوند کھاؤں گا پھروہ درخل کا گھروہ دوس کے بیا جو می نہ درخل کے بیوند نہ کھاؤں گا پھروہ درخل کی بھروہ کی نہ ہوگیا تو حانث نہ ہوگا ہے تیمر تا تی میں ہاوراگر تم کھائی کہ اس حمل کا گوشت نہ کھاؤں گا پھروہ کیش ہوگیا اور کی شاخ کہاں کہ کہا تو حانث نہ ہوگا ہے تمریز تا تی میں ہوگیا تو حانث ہوگا ہے تمریز تا تی بھروہ کو جو ہرہ نہرہ میں ہے۔

ا اقط پیری خشک کر لیتے ہیں مصل پختہ کر کے ترکیب سے مانند نبیذ کے بناتے ہیں اور جبن پنیر ہے ۱ا۔ سے اس صفحہ پرتشم معلق ہے ۱۱۔ سے ایک قشم کابالیدہ بناتے ہیں جو ترب میں معروف ہے ۱۱۔ سے مذہب وہ کہ ذم کی طرف سے یک چلاہے ۱۲۔ بنائے ہیں جو ترب میں معروف ہے ۱۱۔ اس مندن مندن وہ کہ دم کی طرف سے یک چلاہے ۱۲۔ (۱) کھیل ومولی و کیری وغیرہ ۱۲۔ (۲) اگر چاور کسی طرح بنا کر بھی اس کو کھاتے رہیں ۱۲۔

نزویک جانث ہوگا اورا مام ابو یوسف کے نزویک جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ رطب نہ کھاؤں گا پھر بسر کھایا جس میں کچھ ذراسا رطب ہو گیا ہے تو امام اعظم وامام محمد کے نزویک جانث ہوجائے گا اور حاصل بیہ ہے کہ جس پرفتم کھائی ہے اگروہ غالب ہوتو بالا تفاق تینوں اماموں کے نزویک جانث ہوجائے گا اورا گرغیر معقود علیہ غالب ہوتو امام اعظم وامام محمد کے نزویک جانث ہوگا بیشر ٹ جاگ

صغیرقاضی خان میں ہے۔

اگر سر مذہ پارطب مذہ کھایا اوراس طرح کھایا کہ اس کے نکڑے علیٰجد ہ کرڈالے بعنی خام مکڑا الگ کردیا اور
پنتہ الگ کردیا پھراس کے سب نکڑے ایک ایک کر کے کھا لیے تو بالا تفاق حانث ہوجائے گابیتا تارخانیہ میں ہے اورا گرتم کھائی کہ علس نہ کھاؤں گا یعنی شہرصاف کیا ہوا جس میں موم کا میل نہ ہو پھراس نے شہر کھایا یعنی موم ملا ہوا تو حانث ہوجائے گا اورا گرتم کھائی کہ شہر نہ کھاؤں گا تعین موم ملا ہوا ہووں صاف کیا ہوا پھراس نے مسل کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے بیاورا گرتم کھائی کہ بھی نہ کھاؤں گا تو یہ سب سبزیوں پر جوساگ سبزوتازہ ہوتے ہیں واقع ہوگی اورا گران میں ہے کوئی خشک کیا ہوا تھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گران میں ہے کوئی خشک کیا ہوا تھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گران میں ہے کوئی خشک کیا ہوا تھایا تو خانث نہ ہوگا اورا گران میں ہے کوئی خشک کیا ہوا تھایا تو خان نے نہ ہوگا اورا گرتم کھائی کہ میں عنب یعنی انگور نہ کھاؤں گا کیس اس نے حشر کھایا تو خشخ نے فرمایا کہ میں عنب یعنی انگور نہ کھاؤں گا کیس اس نے حشر کھایا تو خان نہ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ حتم نہ کھاؤں گا ہو عنب کھایا تو حانث نہ ہوگا اور حشر بمعنی حضر م ہوئی ہواں سے حاصل (۲) ہوا در سری خالی کہ ہوں کہ نہ کہ کہ ان انظر بیر بیادال ہے دورا کی تو اس کے گوشت کی طرف راجع ہوگی نہ اس کی اس چیز کی طرف جواس سے حاصل (۲) ہوا ور جو خیاب ہو ہو کہ نہ اس کی اس چیز کی طرف جواس سے حاصل (۲) ہوا ور جو خیاب کے دورہ و خیس کھاؤں گا تو اس کے دورہ و خیس کہ دورہ کھی نہ اس کی اس کے ذورہ و خیس کے دورہ و خیس کھاؤں گا تو اس کے دورہ و خیس کے دورہ و خیس کے دورہ کو خیس کے دورہ و خیس کے دورہ و خیس کے دورہ و خیس کے دورہ کے دورہ کو خیس کھاؤں گا تو اس کے دورہ کو خیس کھاؤں گا تو اس کے دورہ و خیس کے دورہ و خیس کے دورہ و خیس کے دورہ و خیس کے دورہ کو خیس کھاؤں گا تو اس کے دورہ و خیس کھاؤں گا تو کو دورہ کی دورہ کو خیس کھاؤں گا تو کھاؤں گا تو کس کے دورہ و خیس کے دورہ کی خیس کے دورہ و خیس کے دورہ کھی نہ کو کس کے دورہ کیا کھاؤں کو کھاؤں کو کس کے دورہ کو خیس کھاؤں گا تو کس کے دورہ کی کے دورہ ک

ا مقعود علیہ جس پرقتم کھائی ہے اور سے پیاز کھانے سے حانث نہ ہوگا کیونکہ وہ بقول میں نہیں ہے اور سے شیراز جمایا ہوا اور تخیص بھی ای طرح مشا بناتے ہیں اار سے غالب استعال لفظ نزل کا بھل وار ورختوں کے ساتھ ہے جیسے بولتے ہیں کہ جواسم اس ورخت سے اتریں اار (۱) اوراگر کہا کہ نیر بری نہ کھاؤں گاتو ظاہر ہے کہ اس کے گوشت کی طرف راجع ہے اا۔ (۲) دودھ وغیرہ اا۔ (۳) ماکول ایم جس کا گوشت کھایا جاتا ہو اا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کیاب الاینهان

اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کوئی چیزیں شارہوں گی؟

لي خزماده بزاله

ع شاۃ بمری اورغز بھیڑی اور تیسری شم ونبہ ہوتا ہے ہیں ان سب میں فرق معروف ہے اگر چہ حقیقت میں ایک ہی جن ہے ہیں اور شم کامدار عرف ہے ہوتا ہے اا۔

ا بدی معنی کے جمل وجیر وابل وجزوراسم جن جیے اونت ۱۱۔ ع بیر بیت کے خلاف ہے اور ہمارے یہاں بھینس اور گائے بیں بھی فرق معروف سے جی جامع میں فدکور ہے ہاں زکو ق میں البتدان کو ایک جنس شار کیا گیا کیونکہ وہاں ذات کی راہ سے تھم ہے اور یہاں عرف پر مدار ہے ۱۱۔ ع مام ومعنی و عرف سبطرح سے چکتی اور ہے اور کوشت و چر بی اور ہے ۱۱۔

حانث نہ ہوگا اورا گریہروز گذرنے ہے پہلے بیرطعام نیست ہوگیا تو دن گذرنے ہے پہلے بالا جماع وہ عانث نہ ہوگاحتی کہ کفارہ اس کے ذمہ لازم نہ ہو جائے گا اور نیز اگر دن گذرنے ہے پہلے اس نے کفارہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہوگا اور جب بیردن گذر گیا تو اختلاف ہے چنانچہ امام ابوصنیفہ وا مام محکرؓ نے فر مایا کہ اس پر کفار ہ لازم نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا حالا نکہاس نے کسی خاص طعام معین کی نیت کی ہے یافتیم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور نیت کسی خاص گوشت یعنی معین کی ہے پھراس کے سوائے دوسرا کھایا تو حانث نہ ہوگا ہے مبسوط میں ہے قال المتر جم منیفی ان لایصدی فی القضاء والله اعلمه اور امام ابو پوسٹ سے مروی ہے کہا یک نے تشم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھراس پراننے فاقہ گذرے کہ مرداراس کوحلال ہو گیااوروہ مردار کھانے پرمضطر موالیں اس نے مردار کھایا تو جانث نہ ہوگا اور چیخ کرخی نے فرمایا کہ میر ہے نز دیک بیتول امام محمد کا ہے اور ابن رستم نے امام محدؓ ہے روایت کی ہے کہ وہ حانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھر خفیف کوئی چیز طعام میں ہے کھائی تو بھی حانث ہوگا اوراس طرح اگرفتم کھائی کہ یانی نہ ہیوں گا تو بھی حنیف یانی پینے سے حانث ہوگا اورا کراس نے کل یاتی یا کل طعام کی نیت کی ہوتو الیمی صورت میں حانث نہ ہو گا بیمبسوط میں ہےاصل بیہ ہے کہ ہر چیز کہ اس کوآ دمی ایک بیٹھک میں کھاسکتا ہے یا ایک بار پینے میں بی سکتا ہے تو اس چیز پر تشم اس کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تھوڑ ہے کے کھانے سے حانث نہ ہو گا کہ اس کے کل سے بازرہوں گااو بیرحاصل ہےاور ہر چیز کہاں کوآ دمی ایک بعیثھک میں نہیں کھاسکتا ہے یا ایک دفعہ بینے میں نہیں بی سکتا ہے تو اس میں ہے تھوڑے کے کھانے بینے سے بھی جانث ہوگا اس واسطے کہ اس واسطے کہ مقصور پرہے کوشم ہے مقصور پہ ہوگا کہ اس چیز ہی ہے بازر ہوں گا بیمقصود نہ ہوگا کہ اس کے کل ہے بازر ہوں گا اس واسطے کہ بیخودممکن نہیں ہے پیں جوفعل غالبًاممتنع ہووہ قسم ہے مقصور نہیں ہوتا ہے اور اگرفتیم کھائی <sup>(۱)</sup> کہاس باغ کا کھل نہ کھاؤں گایاان درختوں کے کھل نہ کھاؤں گایاان دونوں روٹیوں میں ے ندکھاؤں گایاان دونوں بکریوں کے دود ہیں ہے نہ پیؤں گایااس بکری سے نہ کھاؤں گا پھراس میں سے تھوڑ ا کھایا تو حانث ہو کا اورا کرنسم کھائی کہاں منکے کا تھی نہ کھاؤں گا بھراس میں ہے کچھ کھایا تو جانث ہوگا اورا گرفسم کھائی کہ بیانڈ انہ کھاؤں گا تو جانث نه ہو گا جب تک کہ پوراا نڈا نہ کھائے اور اس طرح اگرفتتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پس اگر اس سب کوایک دفعہ میں کھا سکتا ہے تو جب تک سب نہ کھائے حانث نہ ہو گا اور اگر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں ہے تھوڑا کھانے ہے بھی حانث ہوگا اورائیک روایت میں قاعد ہ یوں مروی ہے کہا گریہ چیز الیی ہو کہاس کواپنی تمام عمر میں کھا جا سکتا ہے تو جب تک کل نہ کھائے حانث نہ ہو گا تگرر وایت اوّل اصح ہے اور و ہی ہمارے مشائخ کے نز دیک مختار ہے اور امام محدٌ سے مروی ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اس اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گاتو میشم اس کے تھوڑے پر بھی ہوگی اس واسطے کہ ایک دفعہ میں اس سب کو وہ نہیں کھا سکتا ہے میر محیط سرحسی

اگرفتم کھائی کہ بیکل انارنہ کھاؤں گا پھراس کے دوایک دانہ چھوڑ کر باتی سب کھا گیا تو یہ چھوڑ نا پچھنیں ہے استحسانا و حانث ہوجائے گا اوراگراس سے زیادہ چھوڑ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگرا تنے دانے چھوڑ ہے کہ عرف و عاوت کے موافق کھانے والا استے چھوڑ دیا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے انار نہ کور کھا لیا تو بھی جانث ہوگا اور اگر اسٹے چھوڑ ہے ہیں کہ عرف ورواج میں

ا بیا ہے کہ قاضی اس کے قول کی تقید بی نہ کرے فاقع ۱۱۔ سے ہانتیاراس کے کھانے پر مجبور ہوااوراس کے واسطے تین دن پچھٹر طانیس ہے بلکید لیک انداز ہے جی کہا گردودن میں بینو بت پہنچتو و ومضطر ہے ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) مثال قاعد وهدوم ۱۲\_

کھانے والا اتنے دانہ چھوڑ تانہیں ہے بلکہ بیر کہا جاتا ہے کہ اس نے سب نہیں کھایا ہے تھوڑ اچھوڑ دیا تو وہ عانث نہ ہوگا اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ جونہ کھاؤں گالیعنی پاؤیا ڈیڑھ پاؤ کے قریب تھے بھرسب کھا گیا سوائے دوایک دانوں کے کہان کوچھوڑ دیا جیسے چھوڑ دیا کرتے ہیں تو دواپنی قسم میں جانث ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ یہ گروہ روٹی نہ کھاؤں گا بھر پچھلیل چھؤڑ کرسب کھا گیا تو جانٹ ہوگا الا آئکہ اس نے کل نہ کھانے کی نیت کی بوتو جانٹ نہ ہوگا گر آیا قضاء اس کی اس نیت کی تصدیق ہوگی یا نہیں تو اس میں دوروا تیبیں ہیں بیوجیز کروری میں ہے۔ اورا گرفتم کھائی کہ اگر میں اس کونہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہو تو ایسا حیلہ کہ جس سے جورو طالقہ نہ ہواور غلام آزاد نہ ہو یہ ہے کہ اس میں سے نصف کھالے اور نصف چھوڑ دے یہ محیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ ضرور یہ گروہ روٹی کھا جائے گا پھر اس کو کھا گیا مگرایک گی توقتم میں پہنچا ہوگا الا آئکہ اس کی نیت بیہ ہوکہ اس میں ہے بچھنہ کھائی کہ ضرور یہ گروہ روٹی کھا جائے گا پھر اس کو کھا گیا مگرایک گی توقتم میں پہنچا ہوگا الا آئکہ اس کی نیت بیہ ہوکہ اس میں ہے بچھنہ جھوڑ وں گا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے اورا گرکسی نے قسم کھائی کہ بیرو ٹی مجھ پر حرام ہو تھے ہے کہ اس میں ہے تھاؤں کہ میں ہو تھے ہوگا اورا گردہ سرے ہوا ہوا گھا یا تو اول قسم میں جا درا گراس نے دوبارہ کھایا تو دوسری قسم میں بھی جانٹ بوا پھرا گراس نے دوبارہ کھایا تو دوسری قسم میں بھی جانٹ بوا پھرا گراس نے دوبارہ کھایا تو دوسری قسم میں ہو گیا اورا گروہ ایک روٹی اتنی بڑی ہو کہان میں سے آئی گیا اورا س پر دو کھا ہے وہ آزاد ہے پھر دونوں نے اس کو کھالیا تو بدلا لتھا کھائی ڈونوں آزادہ وہائے گیدروٹی اس کہیں میں ہے آئی اورا کروہ ایک برخواں میں ہے گیا گیا کوئی اس کونیں کھاسکتا تھا پھر دونوں نے اس کو کھالیا تو بدلا لتھا کھائی فروں آزادہ وہائے گیدروٹی میں ہے۔ اس کو کھائی تو بدلا لتھا کھائی فروں آزادہ وہائے گیدروٹی آئی ہو کھیں میں ہے۔ اس کو کھائی تو بدلا لتھا کھائی کوئی آئی دونوں آزادہ وہائے گیدروٹی میں میں ہے۔ اس کہی کہی میں ہے۔ اس کوئی اس کوئیل کوئی آئی کوئی اس کوئیل کوئی اس کوئیل کوئی آئی کوئیل کوئی اس کوئیل کوئی ہو تو بر کوئیل کوئی آئی دوئیل کی کہیں میں ہے۔ اس کوئیل میں ہوئیل کھی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئی آئی کوئیل ک

اگرا بی عورتوں ہے کہا کہم میں ہے جس نے اس طعام میں کھالیاوہ طالقہ ہے:

الله الماريكم تضاء بدرصور تيكه اس كي غيت انفراد كي مواار ع اكر چداس مين نمك و الا كيا مواار

<sup>ُ (</sup>۱) بیویوں کی قیدتقسیم کے داسطے ہے ۱۱۔ (۲) سمھوں نے اس میں ہے تھوڑا تھوڑا کھایا ۱۱۔ (۳) اپی خوشی واختیار ہے ادر با کرہ لیعنی زبر دئتی مجبور مرکز بور

نہ کھاؤں گا پھرمرچ پڑا ہوا طعام کھایا پس اگرمرچ کا ذا لقۃ اس میں ہے تو حانث ہوگا ورنہ نہیں اور فقیہ ابواللیت نے فرمایا کہ جب تک خالی نمک کوروٹی وغیرہ کسی جیز کے ساتھ نہ کھائے تب تک حانث نہ ہوگا اور اس پرفتو کی ہے قال المتر جم یہ نہایت آسانی بحق عوام ہے لیکن نہایت افسوس ہے کہ ہمارے عرف کے خلاف ہے فلیتامل فیہ۔

اگرفتم کھائی کہ تمریعن چھو ہارانہ کھاؤں گاتو چھو ہارے کی قسموں میں ہے جس قسم میں ہے کھائے گا حانث ہو جائے گا اور
اگر حیس کھایا تو بھی حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ حیس ان چھو ہاروں کو کہتے ہیں کہ دودھ میں ڈال دے جائیں تا کہ جب چھول ا
جائیں تو کھائے جائیں ادرائی طرح اگر چھو ہاروں کا عصیدہ کھایا تو بھی حانث ہوگا یہ ذخرہ میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ یہ چھورانہ
کھاؤں گا پھر یہ چھو ہارااور چھو ہاروں میں رل مل گیا پھروہ شخص یہ سب چھو ہارے کھا گیا تو حانث ہوگا اورائی طرح اگر پسر جوآگ سے پکائے
کہ میں تمرنہ کھاؤں گا اورائی کی بچھونیت نہیں ہے پھرائی نے قسب سلھھایا تو حانث نہ ہوگا اورائی طرح اگر پسر جوآگ سے پکائے
کہ میں تمرنہ کھائوں گا اورائی کی بچھونیت نہیں ان کو تمرنہیں کہتے ہیں الا آئد فتم کے وقت اس کی نیت میں یہ بھی
بول تو حانث ہوگا یہ جوا ہرا خلاطی میں ہے اوراگر حالف فرگور نے بعینہ یہ آٹا بھائک دیا گوندھا ہوا کھالیا تو یہ کتاب
القطائف تھی کھائیں تو حانث ہوگا یہ جوا ہرا خلاطی میں ہے اوراگر حالف فرگور نے بعینہ یہ آٹا بھائک دیا گوندھا ہوا کھالیا تو یہ کتاب
میں نہ کورنہیں ہے اور سیحے یہ ہوگا یہ جوا ہرا خلاطی میں ہے اوراگر حالف فرگور نے بعینہ یہ آٹا بھائک دیا گوندھا ہوا کھالیا تو یہ کتاب
میں نہ کورنہیں ہے اور سیحے یہ ہولی بعینہ یہ آٹا ہے نہ کھاؤں گاتوائی کی دو ٹیاں کہ نے حانث نہ ہوگا یہ کی تا جیسا آٹا ہے نہ کھاؤں گاتوائی کی دو ٹیاں کھانے سے حانث نہ ہوگا یہ کائی میں
ہونہ اس آئے کے کھانی کہ ہیں گیہوں سے نہ کھاؤں گا توائی کی دو ٹیاں کی نیت ہو جوائی گیا توائی گی نیت ہو جوائی گیا توائی کی نیت ہو جوائی گیا تھا گیا کہ نے تو تو توائی گیا ہوئی گیا گورائی کی دو ٹیاں کی نیت کی جوائی گورائی گیا توائی کی نیت کی جوائی گیا ہوئی گیا گیا گورائی کی دو ٹیاں گورائی کی نیت کی جوائی گیا ہوئی گیا گورائی کی دو ٹیاں گورائی گیا توائی گا توائی گورائی گیا توائی گیا توائی گورائی گورائی کی دو ٹیاں کی نیت کی جوائی گورائی گورائی گیا ہورائی گورائی کی دو ٹیاں گورائی گورائی گورائی گیا ہورائی گورائی گورائی گورائی گورائی گیا ہورائی گورائی گور

ا درواقع ہا گرچدای کو خدمعلوم ہواا۔ بی وجہ تال ہے کہ تو ل فقید بر بنائے عرف نہیں ہے بلکہ بدلیل اصول ہے ہی عرف رکھ معزنہیں ہوتا ہے تا وقتیکہ والات کلام ہے نمکدار طعام مراوہ ونامعلوم نہ ہوفافہم واللہ تعالی اعلم ۱۱۔ سی قسب سو کھے چھو ہارے کہ تری ان میں نہ ہو بلکہ منہ میں نکڑے ہو کرکھائے جا کیں جن کو ہمارے یہاں چھو ہارے ہو لتے ہیں اور ترکو مجور کہتے ہیں ۱۱۔ سی اشارہ ہے کہ خالی ہرسے بدرجہ اولی حانث نہ ہوگا ۱۱۔

۵ خبر القطا کف نان نوزین ۱۱۔ ای اشارہ ہے کہ تضاء بھی اس کی تقعد ہیں ہوگا۔

فتاوی عالمگیری سیست جاری کی است کی جوان کے تیاری جائے گائی سے نہ کھاؤں گا تو بھی اس کی نیت سے جائے گائی سے نہ کھاؤں گا تو بھی اس کی نیت سے جائے گراس نے بعینہ بیدا نے کھائے تو حانث نہ ہوگا اورا گراس کی بچھنیت نہ ہولیتی بیالفا ظفتم بطور نہ کوراس کی زبان سے نکلے اوراس کی بچھنیت نہ ہولیتی بیالفا ظفتم بطور نہ کوراس کی زبان سے نکلے اوراس کی بچھنیت نہیں ہے بھراس نے ان گیہوں کی روٹی کھائی تو امام اعظم کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک حانث ہوگا اور اگران کے ستو کھائے تو امام اعظم و حانث ہوگا اوراگر ان کے ستو کھائے تو امام اعظم کے نزدیک حانث ہوگا اور اگران کے ستو کھائے تو امام اعظم کے امام ابو یوسٹ کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور امام محد کے قول ہے بھی یمی ظاہر ہے بین تعنی ان میں ہے۔ اگر ایسی جگہ کوئی ہوکہ وہاں کے لوگ جوگی روٹی نہیں پکاتے ہیں لیعنی ان میں متعارف ورائے نہیں ہے اگر ایسی جگہ کوئی ہوکہ وہاں کے لوگ جوگی روٹی نہیں پکاتے ہیں لیعنی ان میں متعارف ورائے نہیں ہوگہ وہاں جوگی روٹی نہیں بکا تے ہیں لیعنی ان میں متعارف ورائے نہیں ہوگہ وہاں جوگی روٹی کھائے ہے ہیں لیعنی ان میں متعارف ورائے نہیں ہوگہ وہاں جوگی ہوگہ وگا نث شہوگا:

روٹی کے ساتھ کچھاورزیا دہ کیا ہے بیفاوی گبری میں ہے۔

اگر خیز القطا کف کھائی تو خابن نہ ہوگا الا آنکہ اس کی نیت کی ہویہ ہدایہ میں ہے اورا گرقتم کھائی کہ فلال عورت کی روئی نہ کھاؤں یعنی اس کی پکائی ہوئی تو خابزہ یعنی روٹی پکانے والی وہ عورت ہوگی جس نے تنور میں پکائی ہوئی تو ہابرہ یعنی روٹی پکائی ہوئی کھائی تو حائث ہوگا ور نہیں یکائی ہوئی کھائی تو حائث ہوگا اور نہیں یہ گہر سے اگر کی نے تشم کھائی کہ خیز نہ کھاؤں گا بھراس نے ترید کھایا تو اپنی تسم میں حائث نہ ہوگا اور اس طرح اگر لاکشہ کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ جیز نہ کھاؤں گا بھر چور چور کرڈ الی کہ شور بانہ کھاؤں گا بس اس نے سبوس (۱) آب یالیط کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ بید خیز نہ کھاؤں گا بھر چور چور کرڈ الی جور نہیں ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ بید خیز نہ کھاؤں گا بھر چور چور کرڈ الی جانے کے بعد اس کو کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ بید خیز نہ کھاؤں گا بھر سنبوسہ کھایا تو امام محمد نے نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ دونوں نہ کھائے کا خائث نہ ہوگا ہے۔ بین خلاصہ میں ہے شیخ خید گئے سے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے تہم کھائی کہ دونوں نہ کھائے کا خائت نہ ہوگا ہے۔ تو خائی کہ جب تک دونوں نہ کھائے کا خائث نہ ہوگا ہے۔ تھیا تو مائی کہ دونوں نہ کھائے کا خائث نہ ہوگا ہے۔ تھیا ہوگی کہ دونوں نہ کھائے کا خائث نہ ہوگا ہے۔ تھائی تو فر مایا کہ جب تک دونوں نہ کھائے کا خائث نہ ہوگا ہے۔ تھائی تو فر مایا کہ جب تک دونوں نہ کھائے کا خائث نہ ہوگا ہے۔ تمید

(۱) شور بے میں بھیلی ہوئی رونی ۱۲۔

ا صاحبین کے زدیک حانث نے ہوگاہ بنائے خلاف برینکہ حقیقت لغوی بفتر را مکان رائج ہے اور صاحبین کے نزدیک مرادع کی ماخوذ ہے اا۔ ع جوزنج لوزینہ یعنی میوہ پڑی نکیاں وغیرہ ۱۱۔ سع کلیچہ ومیسروخیز القطا کف و تنہماج وعصید ہ دغیرہ اقسام روثیوں کے ہیں جیسے لیکشہ ولیطہ وغیرہ اقسام شربت منقوع میں ۱۱۔ سم فعل المنچے از حیث واللہ اعلم ۱۱۔

اگرفتم کھائی کہ چیخ نہ کھاؤں گا پس اگراس نے تمام مطبوخات کی نبیت کی ہوتو اس کی نبیت پرفتم واقع ہوگی اور اگر پچھنیت نہ کی ہورتو استحساناً مطبوخ گوشت پروا تع ہوگی قال المتر جم یہ ہمارے رواخ میں منتقیم نہیں ہوسکتا ہے والتداعلم ۔مشاخ نے فرمایا کہ یہ جب ہے کہ گوشت یانی میں پکایا گیا ہوااورا گرختک قلیہ ہوتو اس کو طبح نہیں کہتے ہیں اورا ڈر گوشت یانی میں پختہ کیا گیا ہیں اس نے شور باروئی کے ساتھ کھایا اور گوشت نہ کھایا تو بھی حانث ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگرفشم کھائی کہ فلانہ عورت کا طبخ نہ کھاؤں گا لیعنی اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا پس اس عورت نے اس کے واسطے ہانڈی گرم کر دی مگر گوشت کسی دوسری عورت نے پکایا تو اس کے کھانے ہے جانث نہ ہوگا اور اگر فاری میں کہا کہا گراز دیگ گرم کردہ تو بخورم پس چنین و چنان است پس اگر عورت نے و لیک گرم کی تمریکایا کسی دوسری عورت نے تو اس کے کھانے سے حانث بنہ ہوگا اس واسطے کہ تولہ ویک گرم کردؤ تو ہے عرف کے موافق پختەتو مراد ہوتا ہے بیمحیط میں ہےاور اگرفتم کھائی کہ کہ حلوانہ کھاؤں گاتو اس میں اصل بیہ ہے کہ فقہا کے نز دیک حلوا ہرا لیی شیریں چیز ہے جس کی جنس سے ترش نہ ہواور جس کی جنس ہے ترش بھی ہووہ حلوانہیں ہے پیں اس کا مرجع عرف پر ہے پیں خبیص و شہد صاف وسکر و ناطف ورب وتمرواس کے مانند چیزوں کے کھانے سے حانث ہوگا اور نیز معلے نے امام محکر ؓ ہے انجیرتر وختگ کے کھانے سے حانث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کہ انجیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حلاوت محقق ہوئے اورا گراس نے انگورشیریں یاخر بوز ہ شیریں یا انارشیریں یا آلوشیریں کھیایا تو جانث نہ ہوگا اس لیے کہ اس کی جنس ہے بعض شیرین بین ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حلاوت محقق نہ ہوئے اور ایسے ہے تشمش بھی حلوانہیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش بھی ہوتی ہے اور ای طرح اگر قتم کھائی کہ طاوت نہ کھاؤں گاتو اس کا تھم مثل طوا کے ہے اور اگر قتم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں گا یعنی نہ چہاؤں گانو تل وغیرہ جودانہ چباؤں گااور کھاؤں گا جانث ہوگالیعنی جس کولوگ عادت کےموافق جباتے ہوں اوررواج ہو پس اس کے چہانے سے حانث ہوگا اور اگر اس نے اپن قتم میں کوئی خاص دانہ معین کی نبیت کی ہوتو اس کے چہانے ہے حانث ہوگا اور دوسرے کے چبانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر موتی (۱) نکل گیا تو حانث نہ ہوگا بید الع میں ہے فاویٰ میں لکھاہے۔

<sup>(</sup>۱) خواه چبا کریاویسے بی ۱۹۔

اگرا ہے باغ انگور ہے کھایا جس کواس نے معاملہ پر دے دیا ہے بعنی بٹائی پر حالانکہ وہ تم کھا چکا ہے

مين حرام نه كهاؤل گاتو حانث نه بوگا:

ایک مرد نے مسم کھائی کہ حرام نہ کھاؤں گا گھر غصب کے ہوئے درہم سے طعام خرید کر تھایا تو جانث نہ ہوگا اور وہ بنہ گا رہوا اور اگر غصب کیا ہوا گوشت یا روٹی کھائی تو جانٹ ہوگا اور آگر روٹی یا گوشت بعوض زیت کے فروخت کیا گھراس کو کھایا تو جانٹ نہ ہوگا اور آگر غصب کیا ہوا گوشت کھایا تو اسد بن عمر و نے کہا کہ جانٹ نہ ہوگا اور آگر نصیر نے کہا کہ جانٹ ہوگا اور آئم اس کو اختیار کرتے ہیں اور حسن نے فرمایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابوالایٹ نے فرمایا کہ جس میں علاء کا اختلاف ہووہ حرام مطلق نہ ہوگی گھر صاحب کتاب نے فرمایا کہ تو الایٹ ہمت اجھا ہے اور اگر اس نے مضطر ہوکر حرام یا مردار کھایا تو اس میں مشل کے نہ مضل الائمہ علوائی میں نہ کور ہے کہ وہ جانٹ ہوگا اس واسطے کہ حرمت باتی ہے لین اتنا ہے کہ گئرگاری دور آئر دی جائی ہوائی آئور سے کھایا جس کو اس نے معاملہ پر دے دیا ہے یعنی بنائی پر حالا نکہ وہ مشاخی کا شمش الائمہ علوائی میں نہ کور ہے کہ اگر ایسے باغ انگور سے کھایا جس کو اس نے معاملہ پر دے دیا ہے یعنی بنائی پر حالا نکہ وہ آئور سے کھایا جس کو اس کے معاملہ پر دے دیا ہے یعنی بنائی پر حالا نکہ واس کے تا گھراں دے دیا جائی ہوں اور گئر ہوں آئی خان کو بھایا ہیں اس کے ما لک کو اس کے تو گئروں کے گئروں کے کہ میں حانث نہ ہوگا اور اگر تا وان اداکر نے سے پہلے کھایا گئروں سے بہلے کھایا جس کر تا وان اداکر تا وان اداکر نے سے پہلے کھایا معالم کہ خوز اس پر قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ یہ انگورنہ کھاؤں گایا یہ انار نہ کھاؤں گا پھراس کا رس چوسنا اور پھوک پھیئنا شروع کیا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ یہاس کا کھانانہیں بلکہ چوسنا ہے اورا گرا گئوریا انار کا پاٹی نچوڑا اوراس کوئیں بیا بلکہ اس کا پوست و گوداو غیرہ کھالیا توقسم میں حانث ہوجائے گا اورا گراس کو چبا کر سب نگل گیا تو پوست و گودے وغیرہ کے نگلے ہے حانث ہوگا اس کے عرف کے نگلنے ہے حانث نہ ہوگا المحرجم ہمارے عرف میں ہم طرح حانث ہوگا بلکہ پوست و غیرہ میں تاکل ہے والقد تعالی اعلم اور عیوں میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ یہا گورنہ کھاؤں گا پھراسکو چبا کر اس کا پوست و غیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف پی گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگراس کا پوست و غیرہ پھینک دیا اوراس کا عرف پی گیا تو حانث نہ ہوگا اورا گراس کی چلکا بھینک دیا اورعرق و بی گیا تو حانث نہ ہوگا اور محدر شہید نے واقعات میں اس کی تعلیل یوں فر مائی ہے کہ ہدینوجہ کہ انہور شمن اس چھلکا بھینک دیا اورعرق و بی گیا تو حانث نہ ہوگا اور درس کی صورت میں اس خوا کہ کہ کہ انہور کھایا ہیں اس پراگور کھا جانے والے کا اطلاق نہ ہوگا اور دوسری صورت میں اس نے اگر کھایا تو مانٹ نہ ہوگا اور مائے ترکھایا تو کہ کہ کو تو کا تیہ ہوا یہ میں ہے اور فقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ ہم فوٹ کے واسطے صاحبین کے ذر کہ جانوں کا قول اظہر ہے پھر بیا نہ تلاف ایک صورت میں ہے کہ اس نے بھی نیت نہ کی موتو بالاتھاتی حانث ہوگا یہ ہراہ میں ہے۔ ورفقیہ ابواللیث نے فر مایا تھاتی حانث ہوگا یہ ہوا دوالہ کہ موتو بالاتھاتی حانث ہوگا یہ شرح نقا بھا ابوالکارم میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) المام اعظم كنز ديك معاملتين جائز ١١-

شار نہ کرئے گا اورامام نے فرمایا کہل اور با قلا بھلوں میں ہے تہیں ہیں اور حاصل بیہے کہ جوعرف میں فا کہ شار ہوتا ہوار تفکہا کھایا جاتا ہووہ فاکہ ہےاور جوابیانہ ہووہ تہیں ہے بیجیز کروری میں ہےاور بادام واخروٹ فواکہ <sup>(۱)</sup> میں سے ہے کہاصل میں ان کوخٹک فوا کہ میں شار کیا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کوفوا کہ یابسہ میں شار نہیں آ کرتے ہیں اورامام محدؓ نے فر مایا کہ بسرسکر وبسر احمر فا کہ ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اور زبیب بیغی نشمش اور چھو ہارے جیسے ہمارے یہاں ملتے ہیں اور خشک داندانار فا کہبیں ہیں کذا فی فتاویٰ قاضی خان ۔ بیہ بالا جماع ہے بیہ بدائع میں ہےاورامام محمدٌ ہے روایت ہے کہا گرفتم کھائی کہ میں امسال کسی فا کہ ہے نہ کھاؤں گا پس اگر ان دنوں فوا کہ تازہ وتر ہوں توفتم انھیں پرواقع ہوگی پس خنگ کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اور اگر ان دونوں تر و تا ز ہ نہ ہوں تو خٹک پر واقع ہوگی اور کیہاستحسان ہے اور اس کوشیخ ابو بمرمجر بن الفضل نے لیا ہے فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے قشم کھائی کہ لایاء تدم یعنی ادام سے نہ کھاؤں گا قال المتر جم رو کھی روتی کا مقابل لینی جس سے روکھی روتی نہ کہلائے فاقہم تو جو چیز رو ٹی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کہ روتی اس کے ساتھ صبغ <sup>(۲)</sup> کی جائے و ہ ا دام ہے جیسے سر کہ و زیت وعسل و دو دھ و مکھن و تھی و شور با ونمک وغیر ہ اور جورونی کوسیغ نہ کرےان چیزوں ہے جن کا جرم مثل روئی کے جرم کے ہےاور وہ الیمی ہے کہا کیلی کھائی جاسکتی ہے تو وہ ادام نہیں ہے جیسے گوشت وانڈاوجھو ہاراو کشمش وغیرہ اور بیہ تفصیل امام اعظمؓ وامام پوسفؓ کے نز دیک ہے اور امام محرؓ نے فر مایا کہ جو چیز رونی کے ساتھ غالبًا کھائی جاتی ہووہ اوام ہے اور یہی · امام ابو یوسف ؓ ہے بھی مروی ہے کذا فی فتح القدیر اور امام محرؓ کے قول کو فقیہ ابواللیث ؓ نے لیا ہے اور اختیار میں فر مایا کہ بہی مختار ہے بعمل عرف اورمحیط میں نکھا ہے کہ یہی اظہرا ہے اور قلائسی نے اپنی تہذیب میں فر مایا کہ اس پر فنو کا ہے بینہرالفائق میں ہے اور حاصل میہ ہے کہ جس ہے روتی صیغ کی جاتی ہے جیسے سر کہ وغیرہ جوہم نے ذکر کی ہیں وہ بالا جماع ادام ہیں اور جو غالبًا الملی کھائی جاتی ہیں جیسے خربوز ہ وانگور وجھو ہاراولشمش وغیرہ تو بیہ بالا جماع ادام نہیں ہیں بناپر قول سیحے کے انگور وخربوز وں میں اور ہے بقولات سودہ بالا تفاق ا دام نہیں بیافتح القدیر میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ زیدگی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھرزید نے اس کوکوئی چیز ہبہ کر دی یا حالف نے اس سے خرید لی حالانکہ بیرچیزاس کی کمائی کی ہے بھرحالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا:

یہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ اس کی تجھ نیت نہ ہواور اگر اس نے نیت کی ہوتو بالا جماع اس کی نیت پرفتم ہوگی ہے سمبین میں ہےاور فاکہ بالا جماع ادام نہیں ہے بیسراج وہاج میں ہےاور اگرفشم کھائی کہ زید کی کمائی ہے نہ کھاؤں گا پھر زید کو میراث میں پھھملا اوراس کوحالف نے کھایا تو جانث نہ ہوگا اورا گرزید نے کوئی چیزخریدی یا اس کو ہبہ کی گئی یا اس کوصد قہ دی گئی اور اس نے قبول کرلیا پھر حالف نے اس کو کھایا تو جانث ہو گا اورا گرفشم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زیدنے اس کو کوئی چیز ہبہ کردی یا حالف نے اس سے خرید لی حالا نکہ بیچیز اس کی کمائی کی ہے بھرحالف نے اس کوکھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ زید کی کمائی ہے نہ کھاؤں گا پھرزیدنے بہت کچھ کمایا اور مرگیا اور عمرواس کا وارث ہوا پس حالف نے عمرو کے بہاں اس میراث میں سے پچھ کھایا تو جانث ہوگا اور اس طرح اگر حالف خود اس کا وارث ہو پس اس میں سے پچھ کھایا تو جانث ہوگا بخلاف اس کے

لے اشارہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہاس کی پھھنیت ندہواا۔

<sup>(</sup>۱) كتاب امام محرّ ۱۲ (۲) و يوني جائے ۱۳

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب الایمان

اگر کسی دوسرے کے پاس سوائے میراث کے بطور خریدیا وصیت کے یہ مال منتقل ہو گیا چروہاں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ زید کی میراث سے کھے نہ کھاؤں گائیں زید مرگیا اوراس کی میراث سے اس نے کھایا تو حانث ہوگا اوراگر زید کی میراث میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا چرعمرو نے مرتے وقت زید کے واسطے کی چیز کی وصیت کی اور پھراس چیز میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اوراگر زید نے حالف کو طعام ہہ کیا اور حالف نے بعد قبضہ کرنے کے اس میں سے کھایا تو حانث نہ ہوگا اوراس طرح اگر زید نے حالف کے واسطے وصیت کر دیا ہوتو بعد قبول کے اس میں سے کھانے نہ ہوگا اورواضح رہے گا اوراس طرح آگر زید نے حالف نہ ہوگا اورواضی رہے کہ مال میرعورت کی کمائی میں داخل ہے اوراسی طرح جراحتوں (۱ کا ارش مجروح کی کمائی میں داخل ہے بین خلاصہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے کھیتوں سے نہ کھاؤں گا پھراس کی پیداوار میں سے جوکا شکار کے پاس ہے نیا فلاں کے مشتری کے پاس ہے خرید کہ کھایا تو جانت ہوگا اورا گرفلاں سے کسی شخص نے خرید کیا اوراس کو بو یا پھراس کی پیداوار میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ ملک فلاں سے یا جس کا فلاں مالک ہوا ہے پچھ نہ کھاؤں گا پھر فلاں کی ملک سے نوئی چیز نکل کر دوسر ہے کی ملک میں داخل ہوگئی اور اس کو حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا بیز حیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ جو فلاں نے خرید ایا جوفلاں خرید ہے اس میں سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے اپنے واسطے یا غیر کے واسطے کوئی چیز خریدی اور اس میں سے حالف نے کھایا تو حاضر یدی تھی اس کے تھی ہے کی دوسر سے کہا تھی سے حالف نے کھایا تو حاضر یدی تھی اس کے تھی ہوگا اور اگر فلاں نے خریدی ہوئی کو جس کے واسطے خریدی تھی اس کے تھی ہوگا اور اگر فلاں نے خریدی ہوئی کو جس کے واسطے خریدی تھی اس کے تھی ہوگا اور اگر فلاں نے خریدی ہوئی کو جس کے واسطے خریدی تھی اس کے تھی ہوگا اور اگر فلاں نے خریدی ہوئی کو جس کے واسطے خریدی تھی اس کے تھی ہوگا اور اگر فلاں نے خریدی ہوئی کو جس کے واسطے خریدی تھی اس کے تھی دوسرے کے ہاتھ

لے طاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر کا تب اصل سے تلظی ہوگئی اور بچے ہے ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ا۔ ع بیسب اس صورت میں ہے کہ اس کی پھے نیت نہ ہو واللہ اعلم ہوتا ہے کہ اس مقام پر کا تب اصل سے تلظی ہوگئی اور اپنی تھے بالخیار کہ اس میں فلاں کو خیار ہوتو اس صورت میں ایا م خیار میں واللہ اعلم ہا۔ سع خواہ ہمیہ یا وصیت یا صدقہ یا خرید و فروخت ایپ اسبب ملک اور اپنی تھے بالخیار کہ ان میں مقام وصاحبین کا اختلاف جاری ہوگا اور وہ کتا بالیوع میں فہ کور ہے فقد برا ا۔ سم اگرا پنے واسطے خریدی ہے تو بچھا جازت کی ضرورت نہیں اا۔ اس عمرو نے زید کو مجروح کیا اور اس کا ارش دینا پڑا تو بیارش ذید کی کمائی میں شامل ہے اا۔ (۲) خواہ جو ہوں یا اور کوئی انا جا ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیاب الایمان

فروخت کردی اور پھراس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ بدا لع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ ایسا گوشت نہ کھاؤں گا کہ اس کوفلاں نے خریدا پھرفلاں نے ایک بکری کا بچہ حلواں خرید کیااوراس کو ذیخ کیا پھراس میں سے خالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا ہے محیط میں ہےاورا گریسی نے قشم کھائی کہ اس فلاں کا بیرطعام نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے بیرطعام فروخت کردیا پھرحالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور میتیمین کے نز دیک ہے اور امام محمد کے نز دیک حانث ہوگا بیشرح زیادات عمّا بی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ میں الیے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کوفلاں تیار کرے یا ایسی روتی نہ کھاؤں گا جس کوفلاں پکائے پس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت کردیا پھرحالف نےمشتری کے پاس اس کو کھایا تو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے طعام ہے نہ کھاؤں گا اوریہ فلاں طعام فروش ہے پس حالف نے اسسے خریدا کر کے کھایا تو حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ تیرا بیطعام نہ کھاؤں گا پھرفلاں نے اس کو بیطعام ہ بید سے دیا تو بقیاس قول امام اعظم وا مام ابو بوسف کے حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کی زمین کی پیداوار ہے نہ کھاؤں گا پھراس ہیدادار کے تمن ہے کھایا تو حانث ہو گا اور اگر اس نے نفس ہیداوار کی نبیت کی ہوتو فیما بینہ و بین التد تعالی یعنی ویانتہ ُ تصدیق ہو کی اور تضاءً تصدیق نہ ہو گی کذا فی الذخیر ہ و قال المتر جم بطور عربیت یعنی زبان عرب سیحے ہے کہ بجائے پیداوار کے نلہ کا لفظ کہا اور ہمارے عرف میں از بسکہ پیداوارخوداس کے اناح وغیرہ پراطلاق ہوتا ہے نہاس پیداوار کے داموں پرللہٰ ذاتھم برعلس ہو گا واللہ تعالی اعلم اور اگرفسم کھائی کہ طعام فلاں سے نہ کھاؤں گا اور اس کی پچھ نیت نہیں ہے پھر حالف نے اس طعام سے خرید افلاں نے کسی کوطعام ہبہ کیا اور اس سے حالف نے خرید لیا تو اس کے کھانے سے حانث نہ ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے اصل میں ندکور ہے کہ اگرفسم کھائی کہ ایسا طعام نہ کھاؤں گا کہ اس کو فلا ں خریدے بھر ایسا طعام کھایا کہ اس کو حالف کے واسطے فلاں اور ایک شخص دوسرے نےخرید دیا ہےتو حانث ہوگا الا آئکہ اس نے بینیت کی ہو کہوہ نہ کھا وُں گا جس کوفلاں اکیلاخریدے بیہ خلاصہ میں ہےاور ا کردسم کھائی کہ طعام فلاں ہے نہ کھاؤں گا پھرا بیا طعام کھایا جوفلاں دوسرے کے درمیان مشترک ہےتو جانث ہو گااور ای طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کی روٹی نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک روٹی کھائی تو بھی حانث ہوگا بخلاف اس کے اگر قسم کھائی کہ فلاں کی رغیف نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک رغیف کھائی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ رغیف کانگزارغیف نہیں کہلاتا ہے اور روٹی کانگزاروٹی کہلاتا ہے اور اگرفتم کھائی کہا ہے جیٹے کے مال سے نہ کھاؤں گا پھر سرکہا ہے شکے سے جواس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے کھایا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے بیٹے کا مال کھایا یہ محیط میں

اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گاتو بیفلاں کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں برواقع ہوگی:

۔ اگرتشم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا پھرا ہے طعام ہے کھایا جواس کے اور فلاں کے درمیان مشترک ہے تو حائث نہ ہوگا یہ طعام سے کھایا جواس نے تین یاؤ کھالیا تو ظاہر ہے کہ ضرور فلاں کا طعام سے شہیر ہے میں ہے۔ قال الممتر جم اگر سیر بھر طعام مساوی مشترک ہے مثلاً اور اس نے تین یاؤ کھالیا تو ظاہر ہے کہ اس طرح وتوع نہیں ہوا ہے فافہم ۔ایک شخص نے قشم کھائی کہ اسے والد کی چیزوں میں سے کھایا لہٰذا تاویل مسئلہ نہ کور ملح ظارہے کہ اس طرح وتوع نہیں ہوا ہے فافہم ۔ایک شخص نے قشم کھائی کہ اسے والد کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ کھاؤں گا بھرا ہے والد کے بیت ہے ایک کرچ روثی کی تناول کی جوز مین پر بھینکی ہوئی تھی تو بھے ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ حاضہ ہوگیا اور فقیہ ابو بکر بلخی نے فرمایا کہ اس کو کسی فقیر کو فرمایا کہ حاضہ ہوگیا اور فقیہ ابو بکر بلخی نے فرمایا کہ اس کو کسی فقیر کو

اگرکسی عورت نے تسم کھائی کہ اپنے پسر کے اطعمہ ہے نہ کھاؤں گی حالا نکوشم سے پہلے اس کا بیٹا اس کو چندشم کے اطعمہ بھیج چکا ہے پس اس کواس نے کھایا تو حانث نہ ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ بیٹکم اس وقت ہے کہ عورت نے پچھ نیت نہ کی ہواورا گراس نے قسم میں اس طعام کی بھی نیت کی ہوتو حانث ہوگی اور اضافت باعتبار مجاز سے جموگ یعنی جو پہلے پسر کا تھا بیم محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں گا پس فلال نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسرے برتن سے کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا

اللہ ہمد برف خاندہ غیرہ جہاں پانی ود گیر سیال چیزین جمائی جاتی جیں ۱۳۔ میں کیونکہ اب بعد و فات اس کے ہاپ کے وہ مال جبکہ بینے کے حصہ میں آیا تو یہ آس کا مالک ہوااور ہاپ کی ملکیت ندر ہی کپس اس کے کھائے سے جانث نہ ہوگا ۱۲۔ جب تک کہ دونوں ایک ہی برتن ہے نہ کھا تیں بیفتاوی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ مال فلاں سے نہ کھاؤں گا پھر دونوں نے روپیہڈ ال(۱) کرکوئی چیزخریدی اور دونوں نے کھائی توقشم میں حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں بیا بنا مال کھانا کہلاتا ہے اییا ہے فتاویٰ ابواللیٹ میں مذکور ہے بیرکا تی میں ہے اور اگرفتھ کھائی کہ فلاں کی چیز سے نہ کھاؤں گا پھرفلاں کی مرچ اس کی بیوی نے اپنی ہانڈی میں ڈالی جس کو حالف نے کھایا تو شیخ ابو بمرمحد بن افضلؓ نے فر مایا کہ حانث ہوگا الا آئکہ فلاں وحالف کے درمیان کوئی سبب نسم ایبا ہو کہ جواس امریر دلالت کرے کہ ایسی مرج وغیرہ مراد نہیں ہے اگر تشم کھائی کہ فلاں کے باغ انگور ہے اس سال کوئی چیز نہ کھاؤں گاتو مشائخ نے فرمایا کہ اس کی قتم بارہ (۱۲)مہینہ پرواقع ہوگی اور ہمارےمولا نانے فرمایا کہ چاہیے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدرا مام باقی رہے ہیں انھیں بروا قع ہو بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےا یک نے کہا کہواللہ جوفلال لائے گا اس کونہ کھاؤں گا بعنی ایسی کھانے کی جیز جیسے گوشت و طعام وغیرہ پھر حالف نے اس فلاں کو گوشت دیا کہاں کو پکائے لیں اس نے پکاٹا شروع کیااوراس میں گائے کی او جھ کا ایک ٹکڑا ڈال دیاجو ہانڈی کے جوش میں نکل گیا پھرحالف نے ہانڈی کا شور با کھایا تو امام محکمہؓ نے فر مایا کہ میری دانست میں وہ حانث نہ ہوگا جبکہ اس نے اس میں ایسا گوشت ڈال دیا جو تنہا پکا کراس سے شور بالینے کے لائق نہیں ہے بسبب اس کے کہلیل ہے اور اگر اس قدر ہو کہ تنہا ایکا کر اس سے شور بالیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہو گا حالا نکہ امام محمدٌ نے فر مایا ہے کہ اگر کسی نے قشم کھائی کہ جوفلاں لائے گا میں اس کو نہ کھاؤں گا پھر فلاں ندکور گوشت لا یا اور اس کو بھونا اور بعد تیار ہونے کے اس کے بینچے عالف کے جیاول رکھے چنانچہ اس کی تہی جیاولوں میں آئی جن کوحالف نے کھایا تو حانث ہو گا اور اس طرح ا کر فلاں ندکور چنے لا یا اور ان کو بیکا یا پس حالف نے اس کا شور با کھایا اور اس میں چنے کا مزہ آتا ہے تو حانث ہو گا اور اسی طرح اگر تازہ جھوہارے جن کورطب کہتے ہیں لایا جس میں ہے رب بہااوراس کوحالف نے کھایایا زینون لایااوروہ پیلا گیا جس کا تیل حالف نے کھایا تو حانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے طعام ہے کوئی طعام نہ کھاؤں گا پھراس کا سرکہ یاروعن زیتون پانمک کھایا ان میں ہے کوئی چیز لے کرا پنے کھانے کے ساتھ کھائی تو حانث ہوگا اور اس کا پانی یا نمیند لے کراس کے ساتھ ا پی رونی کھائی تو حانث نہ ہوگا ہے جو ہرہ نیز ہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بیا گیہوں نہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے اناج کے ساتھ ملاکر کھایا یاتشم کھائی کہ بیہ جونہ کھاؤں گا پھران کو دوسرےاناج میں ملاکہ کھایا پس اگر بسوں ہے کھایا لیعن پھنگی مارکر کھایا یا پس اگر گیہوں یا جوغالب ہوں تو حانث ہوگا اوراگر دوسرے اناج کوغلبہ ہوتو حانث نہ ہوگا اورگرمساوی ہوں تو قیاس بیہ ہے کہ حانث ہوگا اور استحسانا حانث ندہوگااورا گرایک ایک دانہ کر کے کھایا ہے تو بہر حال حانث ہوگا بیذ خیر ہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گایا کہا کہ نہ ہیوں گا الّا با جازت فلاں پھر فلاں نے اس کوا جازت وی تو بیا جازت ایک لفمہ اور ایک تھونٹ پر ہو گی بیمجیط میں ہے اور اگرفسم کھائی کہ کوئی طعام نہ کھاؤں گا اور نہ ہیوں گا پھر کھانے بینے کی کوئی چیز رکھی اور اس کوحلق میں داخل نہ ہونے دیاتو حانث نہ ہوگا اور اگرا پی تسم کی فعل پرمنعقد کی پھراس ہے گھٹ کر کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس سے بڑھ کر کیا تو جانث ہوگا یہ مبسوط میں ہے ساور اگر قسم کھانی کہ کھانا کیمیا کچھے نہ چکھوں گا پھراس کواسینے منہ میں داخل کیا تو جانت ہوگا پھرا گراس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد نہ چکھنے سے يهي كه نه كھاؤں گایانه پیوں گاتو دیانته فیمها بینه و بین الله تعالی اس كی تقید یق ہوگی اور قضاءً تقید یق نه ہوگی بیہ بدائع میں ہے۔ اگر کہا کہ نہ چکھوں گا کھانا اور نہ بینا پھرا یک چکھا تو جانث ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ نہ کھاؤں گا کھانا اور نہ بینا اور ای

ل ایک مرتبه اجازت میں اگر ایک لقمه یا ایک گھونٹ سے زیادہ کھایا تو جانث ہوجائے گا ۱ا۔ ع کھانے پینے کی چیز ۱۲ ا (۱) پتی دال کراا۔

طرح اگر حرف یا دونوں کے نیخ میں لایا تو بھی یہی علم ہے بیمبسوط میں ہےاورا گر کہا کہ واللہ طعام وشراب نہ چکھوں گا پھراس نے ا یک کو چکھا تو جانث نہ ہوگا اور شیخ ابوالقاسم الصفارؓ نے فر مایا کہ جانث ہوگا اور شیخ ابو بکر محمد بن الفضلؓ نے فر مایا کہ اس کی نبیت پر ہے اورا گراس نے پچھنیت نہ کی ہوگی تو ایک کے چکھنے ہے جانث نہ ہوگا اور اس پرفتو کی ہے۔ کسی نے تشم کھائی کہ خمیر نہ چکھوں گا بھرالیں روتی کھائی جس کاخمیرشراب ہے کیا گیا ہے تو شدا در ء نے فر مایا کہا پی تشم میں حانث نہ ہوگا جیسے قسم کھائی کہ زیت نہ چکھوں گا پھر روتی کھائی جس کا آٹا زیت میں گوندھا گیا ہے تو جانث نہیں ہوتا ہے اور اگرفشم کھائی کہ فلاں کے گھر میں طعام نہ چکھوں گا اور نہ شراب لیعنی پینے کی چیز پھراس کے گھر میں کوئی چیز چکھی اور اس کوایئے منہ میں داخل کیا مگر اس کے پیٹ میں نہیں پینچی تو حانث ہو گا اور میشم فقط چکھنے پر ہوگی اورا گراس ہے کسی نے کہا کہ میرے پاس آج کے روز کھانا کھالیں اس نے قشم کھائی کہ تیرے گھرنہ چکھوں گا طعام ونه شراب تو بیشم کھانے پر ہوگی نہ چکھنے پر بیفآویٰ قاضی غان میں ہے اور اگرفشم کھائی کہ یانی نہ چکھوں گالیں اس نے نماز کے داسطے کل کی تو حانث نہ ہوگا بیخلا صدمیں ہے اور اگرفتیم کھائی کہ بیٹمیر نہ چکھوں گا پھرو ہ شراب سر کہ ہوگئی پس اس کو پیاتو حانث نہ ہوگا اور اگر میبھی نبیت ہو کہ جواس سے ہوگا و ہمجی نہ چکھوں گا تو جانث ہوگا میہ جو ہر ہنیر ہ میں ہےاور اگرفسم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا ۔ تو غداروہ کھانا ہے جوطلوع قجر سے وفت ظہر تک ہوا اورعشا<sup>ٹ</sup> وہ کھانا ہے کہ نما زظہر سے آ دھی رات ہو یہ ہذا یہ میں ہے لیں ا<sup>گروس</sup>م کھائی کہآج تغدی نہ کروں گا بھرنصف نہار کے بعد کھایا تو جانث نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاور شیخ جُندیؓ نے فر مایا کہ بیہ امام کا عرف تھااور ہمارے عرف میں عشاء کا وقت بعد نمازعصر کے ہے۔ پھرواضح رہے کہ غداء وعشا عبارت ایسے کھانے ہے ہے جس سے عادت کے موافق (۱) پیٹ بھر کے کھا نالوگوں کی غالب (۲) عادات کامقصود ہوتا ہے ہیں قتم کھانے والے کے شہر میں جو غداء ہواس پرتسم منعقد ہو تی پس اگروہ چیز غداء ہو گی تو اس کے کھانے سے حانث ہو گا ورنہ ہیں اور اس واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ اگرشہر کے لوگوں نے غداء ترک کرنے پرفتم کھائی ہیں انھوں نے دودھ بی لیا تو چونکہ غالب عادت لوگوں کی اس سے تغدی ہیں ہاں وجہ سے حانث بنہ ہوں گا اور اگر بدوی نے الیم تسم کھائی اور پھر دودھ پی لیا تو چونکہ غالبًا ان کا ایک وقت اوّل کا کھانا یہی ہے لہذا جانث ہوگا اور پینے ابوائس نے فر مایا کہ اگرفتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا پھرسوائے روٹی کے چھو ہارا و جاول و فا کیہ وغیرہ کوئی چیز کھائی یہاں تک کہسیر ہوگیا تو جانث نہ ہوگا اور بیغداء کھانا نہ ہوگا اور اس طرح اگر گوشت بغیررونی کے کھایا تو بھی یہی حکم ہے اور غداء ہرشہر کی وہ ہے جوان میں متعارف ہوقال المتر جم ہمارے یہاں دیار میں ایساعرف ظاہر تبیں ہےلہذافسم اپنے اصلی معنی پر ہوگ ہیں تیخ ابواعن کا قول اقرب ہے سوائے جاول و دیگر اناج و گوشت کے کہ ان سے ہمارے عرف غیرظا ہر کی وجہ سے اقرب الی الحدث ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اور نیز سیر ہو جانے میں تامل ہے ہیں اولی بیہ ہے کہ احتیاط کمحوظ رکھے فاقہم ۔ قال اور غدامیں شرط بیہ ہے کہ آ دھی سیری شےزا کد ہوختی کہا گراپی باندی ہے کہا کہا گرنونے آج کی رات یعشی نہ کی لیعنی عشاء کا کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے ایک لقمہ یا دولقمہ کھا لیے تو ریعشاء نہیں ہوئی اور حالف اپنی قسم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ باندی مذکورہ اپنی نصف سیری سے زیادہ کھالیا میسراج وہاج میں ہے۔رمضان میں تشم کھائی کہ آج کی رات عشاء نہ کھاؤں گا پھردو پہررات جانے کے بعد کھایا تو جانث ہوگا بیوجیز کر دری میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ تحری نہ کھاؤں گاتو نصف رات سے تجر تک کھانے سے جانث نہ ہوگا یہ شرح جمع البحرين ميں ہے۔

لے جے ہمارے عرف میں نہاری وناشتہ ہو لتے ہیں ۱۱۔ سے کیونکہ بدولوگوں کواکٹریبی میسرآتا ہے لہٰذامیے مخصوص عرب کے بدوؤں ہے ہوگا ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) کھانا جوعادت کے موافق ہوتا۔ (۲) ان کی غالب عادت میں کی کھانا ہے ا۔

فتاوی عالمگیری..... جلد 🕥 کیک (۱۵۱ کیکی کتاب الایمان

میاءاطلاق عرب میں دو ہیں ایک بعدز وال ہے اور دوسری بعد غروب میں ہے پس ان دونوں میں ہے تیم میں جس کی نیت کر ہے جے ہوگا اور علی ہٰدااگر بعدز وال کے قیم کھائی کہ بیکا م نہ کروں گا یہاں تک کہ مساء کروں اور اس کی بچھ نیت نہیں ہے تو بیسور نی ڈو ہے کی شام پر ہوگی اس واسطے کہ معنی اوّل پر حمل کرنا ممکن نہیں ہے پس دوسری مسار یعنی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگا بعد غروب یہ فتح القدیر میں ہے اور معلمے نے امام محمد ہے روایت کی ہے کہا گرفتم کھائی کہ لیا تعید ضحوۃ یعنی وقت ضحوۃ کے اس کے پاس آؤں گا توضوۃ بعد طلوع آفتاب کے جرم ہے کہ نماز پڑھنی جائز ہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیم عظ سر تھی میں ہے اور امام محمد کے فرمایا کہ اگرفتم کھائی کہ لا یصبح کو نہ آؤں گا توضوۃ میر ہے نز دیک ضحیٰ (۱) کہراور اتفاع آفتاب کے درمیان ہے اور جب ضحیٰ اکبر ہوگئی توضیح کا وقت جاتار ہا ہے بدائع میں ہے

کہا کہا گہا گہا کہ اگر میں نے تغدی دورغیفوں سے کرلی تو میراغلام آزاد ہے پھرآج صبح کوایک رغیف کھائی اورکل صبح کودوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا:

اگریوں کہا کہ لیغدینہ الیومہ بالف یعنی اس کوآج غدا ہزار درہم کی کھلاؤں گایا اگر میں آزاد کروں ایسے غلام کو کہ اس کو ہزار کوخریدوں یا اگر آج تو روئی ہزار کی نہ کا تے تو ایسا ایسالیں اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہزار درہم کوخریدی اور و واس کوغدامیں کھلائی بااسی طرح غلام خرید کرآ زاد کیایا اس طرح روئی خریدی جس کوعورت نے کات دیا تو اپنی قشم میں سیا ہو گیا بیدوجیز کر دری میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے تغدی دورغیفوں سے کرلی تو میرا غلام آ زاد ہے پھر آج صبح کوایک رغیف کھائی اورکل مبح کو دوسری رغیف کھائی تو قیاسا خانث ہوگا کیونکہ لفظ مطلق ہے خواہ آئ ایک روز میں یا دوروز میں جیسے عیمین کی صورت میں ہے اور اُسر کہا کہ ا گر میں نے ان دورغیفوں سے تغدی کرلی تو میراغلام آزاد ہے پس ایک ہے اس نے آج تغدی کی اور دوسری ہے دوسرے روز تغدی کی تو جانث ہوگا ہیں ایسا ہے یہاں ہے اور استحسانا جانث نہ ہوگا اور اگر اس نے اس صورت میں متفرق تغدی کرنے کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہو کی اور اگر اس نے یوں کہا کہ اگر میں نے دور غیف کھالیں یا میں نے بیددور عیفیں کھالیں تو میراغلام آزاد ہے پھران دونوں کوا یکبارگی یامتفرق کھالیا تو قیاساً واستحسا نا جانث ہوگیا بیہ بچیط میں ہےاورا گرفشم غدا پرمقصود کی اور اس میں ہے رونی کواشٹناءکرلیا تو جو چیز کہ روٹی کی تبعیت میں کھائی جاتی ہے وہ بھی روٹی کی استثناء کے ساتھ مشتنیٰ ہوگی چنانچہ اگر کہا کہ تغدی نہ کروں گا سوائے روٹی کے تو روٹی کے ساتھ سالن وسر کہ و زینون وغیرہ جو بائمقصو دنہیں کھائے جائے ہیں مشتنیٰ ہوں گے اور روٹی کے ساتھ ان کے کھانے سے حانث نہ ہو گا اور جو چیز بمقصو د کھائی جاتی ہے اور عادت کے موافق حبعاً نہیں کھائی جائی جیسے خبیص کے جاول وغیرہ ان ہے جانث ہو گا اور و مشتنیٰ نہ ہوگی اورا گرالیں چیز ہو کہاس میں بمقصو و دکھانے کی بھی عاو**ت ہولیعن** کھانا ان کا خود ہوتا ہے اور رونی کے ساتھ اس کی تبعیت میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے گوشت و پھلی و دودھ وغیرہ تو امام ابو یوسٹ نے نر ما یا کہ رونی کے استثناء کرنے میں اس کی تبعیت میں ریجی مشنٹی ہوں گی اور ان کے کھانے سے حانث نہ ہو گا اور امام محرّ نے فر مایا کمشتنیٰ نه بهوں گی اور حانث ہوگا ۔

پس جب امرمعلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام محد ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی مخفس نے کہا کہ اگر ہیں نے کھایا آج کے روز اِ تولہ النصح تبشد یدموحدہ اصل میں شنج کی شرا بخواری میں مستعمل ہے اور یہاں بھی مختل ہے اگر چہتم بدنی معنی معصیت پر ہواور شاید کہ نہاری کھانے یا پیغے پر ہوفائنہم اا۔ میں شام کھانے کا ہے جو چند چیزوں سے ملاکر یکا یا جا تا ہے اا۔

(۱) میاشت گاوی نی ڈیز پہروں پڑھھے کے ۱۲

و فتاوی عالمگیری ..... طد 🗨 کتاب الایمان

الارغیف تو میراغلام آزاد ہے پھراس نے رغیف کھائی اور پھراس کے بعد فاکہ یا حچو ہارایا خبیص یا حیاول کھائے تو حانث :و ٗ ہو ٰ باب اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے روئی ہےاشٹناء کا قصد کیا تھا لیعنی روئی میں اگرسوائے رغیف کے کھاؤں تو ایسا ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی دیانتہ تصدیق ہوگی مگر قضاءً تصدیق نہ ہوگی اور پھرواضح رہے کہا گرمسئلہ ندکورہ میں بعدر عیف کے گھانے کے فوا کہ یا چھو ہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہر حال حانث ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی کی الا بہ رغیف تو میراغلام آ زاد ہے پھررغیف سے تغدی کی پھرنوا کہ یا حجو ہارے کھائے تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر خبیص کھایا تو بھی حانث ہوگااور ہمارےمشاکے نے فرمایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیزوں کے کھانے سے جب ہی حانث ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے یہ چیزیں کھائی ہوں اورا گر رغیف ہے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو کی اور پھران کو تنہا کھایا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ان کے ساتھ تغدی کرنے والانہیں کہلائے گاا ور تغدی کے طوریر ان کے کھانے کا رواج نہیں ہےاورا گراس صورت میں بھی اس نے خاصۃ لیعنی روئی سےاستثناء کی نبیت کی ہوتو دیانتہ تصدیق کی جائے کی **نہ قضاءٔ بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہےاورا گرفسم سے پہلے کوئی ایبا کلام واقع ہوا کہ اس سے اس امریر استدلال کیا جائے کہ اس** نے روئی سے استثناء مرادلیا ہے مثلاً کہا گیا ہو کہ تو آج دو رغیف کھائے گا پس اس نے کہا کہا کہ اگر میں آج کے روز کھاؤں الا ایب رغیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کی قشم خاصۃ رغیف پر ہو گی چنانچہ اگر اس نے رغیف کھانے کے بعد ہی جھو ہارے وغیرہ کھائے تو حانث نہ ہوگا اور اس کی تشم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اورا گر کہا کہا گرمیں آئ کے روز ایک رغیف سے **زیا**دہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہےتو بیٹسم خاصنۂ روئی پر ہوگی چنانچہ اگر بعد ایک رغیف کے اس نے حچھو ہارے وفو ا کہ کھائے تو **حانث ہوگا اور تقدیر کلام اس صورت میں بیہوگی کہ اگر میں آئ کے روزجنس رغیف سے ایک رغیف سے زیادہ کھا وُں تو میر اغلام آزاد ہے کیں چونکہ اس طرح کہنے میں اس کی قسم خاص رو ثیوں کے ساتھ محتص ہوئی ہے اسی طرح صورت مذکورہ میں بھی رغیفو ل** کے ساتھ مخصوص ہو کی اور جوہم نے الا رغیف کہنے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی غیر رغیف سوائے رغیف کہنے لی صورت میں جی ہے بیرمحیط میں نمرکور ہے ایک مردنے کہا کہ اگر میں نے کپڑا بہنا یا میں نے کھایا یا میں نے بیا تو میری بیوی طالقہ ہے اور پھر دعویٰ کیا ] تحمین نے اپنی سم میں خاصتۂ فلاں طعام مرادلیا تھا اور فلاں طعام مرادنہیں لیا تھا تو قضاءُود یانتۂ نسی طرح اس کے قول کی تصدیق نہ ایک میں نے اپنی سم میں خاصتۂ فلاں طعام مرادلیا تھا اور فلاں طعام مرادنہیں لیا تھا تو قضاءُود یانتۂ نسی طرح اس کے قول کی تصدیق نہ ا اور بھی جی اور بھی ظاہرالروایہ ہے اور اگر کہا کہ اب بست تو ہا اوا کلت طعاماً لیعنی اگر بہنا میں نے کپڑ ا کھایا میں نے کھانا تو میر ا ِ **غلام آزاد ہے بھردعوی کیا کہ میں نے فلاں کپڑایا فلاں کھانا خاصت**ہ مرادلیا تھا تو دیانتہ اس کی تصدیق ہوگی مجھندیق نہ ہوگی ہے ا شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ دار فلاں سے نہ پیوں گا بھر اس میں سے کوئی چیز کھائی تو صدر شہیر ہے اپنے ﴿ واقعات میں فرمایا کہ مختار میرے نز دیک ہیہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا الّا آئکہ تمام ماکولات و مشروبات کی نیت کی ہو کذانی انحیط قال المترجم ہمارے عرف کے موافق بالقطع وہ جانث نہ ہوگا اور اگر اس نے تمام ماکولات کی نیت کی ہوتو خلاف محاورہ ہے جولا زم آئے إلى كى نبيت كالچيل ہوگا اس واسطے كه كھانا چينا ہمارے اطلاق ميں جدا جدا ہيں والقد تعالى اعلم فارس ميں كہا كه از خيانه فلاں سب ہیں مندخورم بینی فلا*ں کے گھرسے بچھ نہ کھاؤں گاتو ہے گھانے و*پینے دونوں کوشامل ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور بینوع استعال ہے دیساہی ہماراعرف ہے واللہ اعلم ۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشروب نہ ہیوں گا پھر دونوں نے ایک ہے جلس میں ایک ہے مشروب سے پیاتو حانث وگا اگر چہدونوں کے پینے کے برتن مختلف ہوں اوراس طرح اگر ایک مجلس ہواور دونوں کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانث ہوگا

اوراگراس نےمشروب واحدیاظرف واحد میں ساتھ نہ پینے کی نیت کی ہوتو قضاءًاس کےقول کی تقیدیق ہوگی بیہ بدائع میں ہےایک نے سم کھائی کہ فلاں کی ضیافت میں ایک بارے زیادہ نہیوں گالیس اس نے ایک باراس کے مکان میں پیااور دوسری باراس کے بپتان میں بیاتو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ضیافت ایک ہی ہو تو حانث ہوگا اور ایک نے تشم کھائی کہ یانی نہ بیوں گا پھراس نے آب قلیہ بیا تو حانث نہ ہو گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے اور ایک نے مسم کھائی کہ فلاں کی گائے کا دودھ نہ بیوں گا پھراس کی گائے مرگئی اور اس کی ایک بچھیا ہے جو بڑی ہوئی پھر اس کا دود ھاس نے پیاتو حانث نہ ہوگا<sup>ئ</sup>۔ بیفلا صہ میں ہےا یک نے تسم کھائی کہلایشر ب الماء یعنی یا نی نه بیوں گا اور اس کی پچھنیت نہیں ہے تو جا ہے کسی قدر پیئے حانث ہو گا اور اگر ایس نے الماء سے کل الماء یعنی تمام<sup>(۱)</sup> بانی مرادلیا ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور نیت سیح ہے بیمحیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایشرب شراباً لیمنی کوئی پینے کی چیز نہ پیوں گا اوراس کی نیت نہیں ہےتو یانی وغیرہ کوئی پینے کی چیز ہے جانث ہوگا ایسا ہی ایمان لاصل میں مذکور ہےاور حیل اصل میں مذکور ہے کہ اگرفتم کھائی کہالشراب بعنی شراب نہ ہوں گااور اس کی سچھ نبیت نہیں ہے تو بیشم خمریر واقع ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اور امام سرحسی نے فر مایا کہ بیز بان عربی میں متم کھانے کی صورت میں ہے اور اگر فارس میں متم کھائی تو بہر حال <sup>(۲)</sup> خمر پر واقع ہو گی مولف نے فر مایا کہ فنویٰ کے واسطے مختار وہ ہے جو میل الاصل میں فر مایا ہے بیرخلا صہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ آج نہ بیوں گا تو جو چیز پینے حانث ہوگا ختیٰ کہ سرکہاور تھی چینے ہے بھی حانث ہوگا بیوجیز کر دری میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ دود ھنہ پیوں گا پھر دود ھیں پانی ڈال کراس کو پیا تو اصل اس مسئلہ اور اس کے جنس کے مسائل میں ہے ہے کہ جب حالف نے اپنی قشم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھراس چیز میں دوسری جنس کی سیال چیز غلط کر دی پس اگر و ہ سیال چیز جس پرفتنم کھائی ہے غالب ہو گاتو حانث ہو گا اور اگر دوسری جنن کی سیال چیز غالب ہوتو جانث نہ ہوگا اور اگر دونوں برابر ہوں تو قیاساً جانث ہوگا مگر استحساناً بیہ ہے کہ جانث نہ ہوگا اور غالب ہوگا اور غالب ہونے کے معنی امام ابو یوسف ؒنے یوں بیان کیے ہیں کہ جس پرفتم کھائی ہے اگر اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہواور اس کا مزہ پایا جاتا ہوتو وہ غالب ہے اور امام محمدٌ لے فرمایا كہ غلبہ ميں حيث الاجزاء هي قال المترجم هذا هو الاظهر ليكون الحكم الى الاكثر اميل خروج المخلوط الى اكثر احكمه فليتأمل اوربياس ونت ہے كہ جس پرتشم كھائى تھى اس كوغير جنس ميں ملا ديا اورا گراسي جنس ميں ملا یا مثلاً دود ھ کو دوسرے دودھ میں ملایا دیائے تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک بیاولا دل نیساں ہیں یعنی اعتبار غالب کا ہوگا لیس براہ ر نگ ومزہ کے یہاں اعتبار ممکن نہیں ہے اس واسطے بہلحا ظامقدار کے غلبہ اعتبار کیا جائے گا اوراما م محکہ کے نز دیک الیمی صورت میں ہر حال میں حانث ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیاختلاف ان چیزوں میں ہے جو مختلط وممتزح ہوجاتی ہیں اور جو چیزیں مختلط وممتزح نہیں ہوتی ہیں جیسے تیل کہ دود صیب ملایا جائے مثلاً اور تیل نہ پینے کی قتم ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اور قد وری میں لکھا ہے کہ اگر کسی قدر آب زمزم پرتشم کھائی کہاس میں ہے کچھ نہ ہیوں گا پھراس کو دوسرے یانی میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو گیا پھراس میں ہے پیاتو امام محرؓ کے نز دیک حانث ہو گا اور اگر اس کو کنوئیں یا حوض میں ڈال دیا پھراس کا پانی بیاتو حانث نہ ہو گا بیظہیر ہیمیں ہے اور اگرفتم کھائی کہاس آب شیریں میں ہے نہ ہیوں گا پھراس کو کھاری یانی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا پھراس کو پیاتو حانث نه ہوگا اور اسی طرح اگر کھاری پرفتم کھائی اور اس کوشیری میں ملا دیا تو بھی صورت مذکور ہیں یعنی شیریں غالب ہوجانے میں

ل کیونکہ وہ دونوں جدا جدا ہیں اگر چہ طلیقتہ اس کا بچہ ہے۔ ا۔ سے لینی تشم کھائی کہ اس دودھ کونہ ہیوں گا فاقہم ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کہ وہ طاقت ہے ہا ہرہے ا۔ (۲) دودنو راصورتوں میں ا۔

میں علم ہے کہ حانث نہ ہوگا بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ خمیر نہ پیوں گا پھراس کوغیر جنس میں مرج کردیا جیسے کمپنی واخمہ میں ملادیا اور پھراس میں سے پیاتو غالب کا اعتبار کیا جائے گا بیخلاصہ میں ہے۔

اگرفاری میں متم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھراس کواینے ہاتھ میں لے کرایک

جگہ<u>ے دوسری جگہ لے گیا:</u>

ا گرفتم کھائی کہ نبیند نہ پیوں گا تو مختار رہے کہ نشم آب انگورسکر پرواقع ہو گی خواہ وہ خام ہو یامطبوخ ہویہ دخیز کر دری میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ سیکی نخورم تو سیحے میں کہ سیکی کا لفظ فقط آب انگورمسکر پر واقع ہوتا ہے خواہ خام ہو یامطبوخ ہویہ محیط میں ہے خانیه میں لکھاہے کہ ای پرفتوی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگرفاری میں قسم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھراک کو ا ہے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا ہیں اگرفتم کے وفت اپنے کلام سے بینیت نہ کی تھی کہیں ہیوں گا یعنی قسم سے مرادیمی کماس کونہ پیوں گا تو سیح بیہ ہے کہ حانث ہو گا بیوجیز کردری میں ہے اوراسم خمرجس کی فاری ہے جیح بیہ ہے کہ بیافقط آ ب انکورخام پرواقع ہوتا ہے اورا گرفاری میں کہا کہ سکرہ نخورم یعن شم کھائی تو بعض نے فرمایا ہے کہ جومبوب سے بنائی جاتی ہے اس پر اس کی سم نہوا تع ہوگی اور چھے یہ ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے کہ اگر عرف میں ان چیز وں سے بنائی ہوئی شراب کومسکرہ کہتے ہیں تو حانث ہوگا اور نہ جس کوہیں کہتے ہیں اور اس حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ نبیند زبیب نہ پیوں گا پھر نبیند تشمش پی تو اپنی فتم میں جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہالیی شراب نہ پیوں گا کہاس ہے سکر ہوتا ہے پھر شراب مسکر کو دوسری شراب غیرمسکر میں ملا کر پی لیا تو فاویٰ اہل سمر قند میں ندکور ہے کہا گریہالی ہو کہاں میں ہے بہت پینے سے نشہ ہوجائے تو حانث ہو گااورا کراپی قسم الیمی چیز کے بينے پر عقد كى جو پئيس جاتى ہے اور جو چيز اس سے نكلتی ہے وہ بی جاتی ہے تو اس كی تسم جواس سے نكلتی ہے اس كے پينے یرواقع ہوگی اس کی مثال میہ ہے کہ متنی میں مذکور ہے کہ اگر قشم کھائی کہ اس تمریعنی جھو ہارے سے نہ بیوں گا پھراس کی نبیند لی تو اپنی مسم میں حانث ہوگا اور اس جنس کے مسائل کی تخریج میں ہے یہی اصل ہے بیمجیط میں لکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی تسم اس امر پر کھائی کہ سکرنہ پیوں گا پھڑکوئی چیز مسکراس کے حلق میں ڈالی گئی جواس کے پیٹ میں چلی گئی تو مشائخ نے فرمایا کہا گربدوں اس کے اندر چلی گئی تو حانث نہ ہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود پی لی تو حانث ہوگا اور اگر اس کے منہ میں ڈالی گئی پس اس نے روک رکھی پھراس کو پی گیا تو حانث ہو گیا بیفاوی قاضی خان میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ فلاں کے پیالے سے نہ پیوں گا پھر حالف نے اس کے پیالے سے اپنے ہاتھ پر پانی ناکر اپنے ہاتھ سے پی لیا تو حانث ندہوگا بیدذ خیرہ میں ہے ایک نے تسم کھائی کہ فلاں کے پاتی سے نہ ہیوں گااور حالف اس فلاں کی دکان کی میں جیٹھتا ہے پھر حالف نے ایک کوز وخرید کررات کو فلاں ندکور کی دکان میں رکھ دیا پھر فلاں کے اجیر نے اس کوز ہ میں نہر ہے یانی بھر کر رات میں دکان میں رکھ دیا پھر جب صبح کو حالف اس دکان . ہیں آیا تو پائی کا کوز ہ ندکور ما تک کر اس میں ہے بی لیا ہیں اگر حالف نے بیکوز ہ اس حیلہ کے واسطے خرید اہوتا کہ حانث نہ ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اجیر ندکوراس صورت میں حالف کا عامل ہوجائے گا پس وہ اپنا پانی پینے والا ہوا یہ خلاصہ میں ہا کے ایک نے مسم کھائی کہ اس قرامید میں خمر نہ ہوں گا بھر اس قربیہ کے باغہائے انگور یا تھینوں میں شراب بی تو مشائ نے فرمایا کہ اگر ' **کا**ؤں کی آبادی میں یاان باغہائے انگور میں جوآبادی ہے ملے ہوئے ہیں شراب بی تو حانث ہوگا ورنہ ہیں مظہیر سے میں ہے اگر کہا

ل مسكره ليني وه چيز جونشه كريكين فاري عرف ميں شراب كے معنے ہو گئے ١٢۔

که آگر میں نے شراب بی یا جوا کھیااتو میراغلام آزاد ہےتو ان دونوں میں سے ایک کام کرنے سے حانث ہوجائے گا اور شم مشتی (۱) ہوجائے گا اور آگر کہا کہ گا مسرخ نه ہوجائے گا اور اگر کہا کہ گا مسرخ نه ہوجائے گا اور اگر کہا کہ گا مسرخ نه ہینہ شدواب مخود م تو بیشم را جع ہوگی گل سرخ کے بہار پر یعنی گویا یوں کہا کہ جب تک گلاب نہ بھولیں گا میں شراب نہ بیوں گا بین میں شراب نہ بیوں گا بین سے نہ بیوں گا بھرایک کا دودھ بیا تو حانث بین سے نہ بیوں گا بھرایک کا دودھ بیا تو حانث سے سے نہ بیوں گا بھرایک کا دودھ بیا تو حانث

ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی قشم کھائی اس پر کہ بادام کہ بخارامیں ہوں شراب نہ بیوں گا پھر قصر انجو سکی طرف جلاگیا پھر و باں سے واپس آیا اور شراب پی تو شخ ابو بحر محمہ بن افصلنے فرمایا کہ اگراس نے بادام یا مجارا میں لہوں اس قول سے بخارا کی سکونت مراد کی اور عال بید کرو سے اس نے اپنے بدن کا بخارا میں ہونا مرادلیا پھر تھر انجو سیس جا کر واپس آگر شراب پی تو قسم باتی نہ رہے گی اور اگراس کی پچھنیت نہ ہو پھر و ہاں جا کر واپس آیا تو کائی ہے عادت نہ ہوگا ہور آگراس کی پچھنیت نہ ہو پھر و ہاں جا کر واپس آیا تو کائی ہے عان نہ نہ ہوگا ہو آگر اس کی پچھ نیت نہ ہو پھر و ہاں جا کر واپس آیا تو کائی ہے عان نہ نہ ہوگا ہو آئر اس کی بیوں عالمت اور میر انقلام آزاد ہو جائے گی اور میر اغلام آزاد ہو جائے گی اور میر اغلام آزاد ہو جائے گی اور میر اغلام آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اس سے طلاق و عان کی نیت نہیں کی تھی بلکہ میر کے اصحاب میرا پیچھا جھوڑ دیں تو تھدیتی نہ ہوگی ایک نے تم کھائی کہ تین مہینہ مسلم مسکر نہ پول گا پس اس کی جورو نے کہا کہ چار مہینہ پس شوہر نے کہا کہ چار مالا کہ چار مہینہ نہ ہوگی اور بیر بنائے آئکہ اگر حالف نے بعد سکو ت کی تی تو میوں کیا جو مطاف کیا جس سے اس کے بعض نے کہا کہ چار ہوں تھی ہو تو میں ہو جائے گی اور اگر بعد سکوت کے ایک ہو سے میں لاحق سے ہو جائے گی اور اگر بعد سکوت کے ایک ہو سے علی اور اگر بعد سکوت کے ایک ہا سے عطاف کی جس سے اس کے مصورت نہ کورہ میں اس کے خشم پر گئی ہو تی ہو تھے مہینہ کے پیغیر واقع ہو گی اور اگر ہو تھی ہیں ہو تھے مہینہ کے پیغیر پر واقع ہو گی اور کی اس کے خشم پر گئی ہو تھی مہینہ کے پیغیر پر واقع ہو گی اور اگر ہو تھی ہو گیا اور کی اس کے خشم پر گئی ہو تھی ہوتی ہو تھی ہ

اگرکسی نے قشم کھائی کے فرات ہے بھی نہ پیوں گا بھراس سے چلوؤں میں بھرکر بیایا برتن میں لے کر پیا نوامام اعظم میشانیہ کے نز دیک جانث نہ ہوگا:

امام محد نے جامع کمیر میں فر مایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فرات ہے کبھی نہ پیوں گا پھراس سے چلوؤں میں بھر کر پیایا برتن میں لے کر پیا تو امام اعظم کے نز دیک حانث نہ ہوگا جب تک کہ منہ لگا کرنہ پیئے اور صاحبین کے نز دیک حانث ہوگا قال المتر جم امام کے نز دیک حقیقت جو ہو سکتی ہواو لے ہی بعنی فرات میں سے منہ سے پی سکتا ہے اور صاحبیں کے نز دیک مجاز متعارف اولی ہے کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے پینا مراد ہوتا ہے پھر اگر اس نے منہ سے پیا تو صاحبین کے نز دیک کیا تھم ہے ہیں یہ سکلہ کتاب میں مذکور نہیں ہے اور مشارکی نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ نیں جانث ہوگا اور بعض نے کہا کہ وادہ

کے قصرالحج س تریب بخارا کے ایک گاؤں ہے متصل بخارا کہ اس میں تامل ہے کہ وہ بخارا میں داخل ہے یا خارج تو اس مسئلہ سے تابت ہوا کہ خارج ہے ا۔ علیہ مترجم کہتا ہے کہ اس میں ووصور تیس بیں اول یہ کہنٹس الامر میں ایسا ہے دوم یہ کہ حق قضاء میں خاصة بیتھم ہے۔اول بنظر مسئلہ فدکورہ اظہر ہے اور دوم اقر ب بفقہ ہے اور یہی سیجے ہے اس واسطے کینس تھم کونگی وآسانی میں پھے دخل نہیں ہے بلکہ مدار نبیت پرفقا ال اا۔

(۱) - قشم ہوگی۔1ار

اگرکہا کہا کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوزہ میں یانی ہے یاجواس دوسرے کوزہ میں یانی ہے نہ پیا تو

میری بیوی طالقہ ہے بھر دونوں میں سے ایک کا یانی بہادیا گیا تو اس کی شم دوسرے پر باقی رہے گی:

الکراس مورت میں آب نبر کہا ہوتو اس میں اختلاف ہے واضح یہ ہے کہ حانث ہوگا اگر پانی ممیز ہوور نہیں ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) کی دوسرے مظیم کرکے پینے سے مانٹ نہوگا ۱۱۔ (۲) پھردوسرے مظیم کر لینے سے مانٹ ہوگا ۱۱۔

فتاوى عالمكيرى..... جدر كالمال كالمرك الإيمان

اور اگرفشم مطلق ہولیعنی بلا بیاں وفتت تو اوّل (۱)صورت میں امام اعظمؓ وامام محدؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور امام ابو پوسٹ کے یز دیک فی الحال حانث ہوجائے گا اور دوسری صورت میں بالا تفاق سب کے نز دیک حانث ہوجائے گایہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے آئے کے روز جواس کوزہ میں یاتی ہے یا جواس دوسرے کوزہ میں پاٹ ہےنہ پیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں ہے ایک کا پانی بہا دیا گیا تو اس کی قتم دوسرے پر ہاتی رہے گی اور بیرنیوں اماموں کے نز دیک ہے اور جب سب کے نز دیکے دوسرے پر شم باتی رہی ہیں اگر اس نے رات ہے پہلے اس کا پانی پی لیا تو بالا تفاق تسم میں سچا ہو گیا اور اگر نہ پیاتو بالا تفاق حانث ہوا کیا اوراگران دونوں میں ہےا بیک کوز ہ میں بانی نہ ہوتو اما ماعظمؑ کے نز دیک اس کی قتم قفط اس کوز ہ کے حق میں ہوگی جس میں یا فیا ے اور امام ابو نیوسف ؓ نے فر مایا کہ اس کی قسم دونوں پر ہے لیعنی دونوں میں سے ایک کے پائی بی لینے پر ہے پھرا گر اس نے پائیا والےکوز ہ کا پائی پی لیا توقعم میں بالا تفاق سچار ہااورا گرنہ پیاتو بالا تفاق حانث ہو گیا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہےاور غایہ میں ہے کہ اً سراس نے تشم کھائی کہ اس منکے ہے پانی نہ ہیوں گا پس اگر وہم ابوالبریز تو امام اعظم کے نز دیک منہ لگا کراس ہے پانی بی کینے پر واقع ہو کی اور بس اور امام ابو بوسف وامام محمدٌ کے نز دیک مندلگا کریتے یا برتن وغیرہ سے نکال کریتے دونوں طور 'پرفسم واقع ہو گی اور اگر وہ بھرا ہوا نہ ہوتو چلو وغیرہ ہے نکال کر پینے پر بالا تفاق واقع ہو گی اور اگرفتیم کھائی کہ اس کنوئیں ہے نہ بیوں گایا اس کنوئیں کے پانی سے نہ پیوں گا تو یہ بالا تفاق نکال کر پانی چینے پر ہے چنا نچہ اگر اس میں سے پانی نکال کر پیاتو حانث ہو گا کذا فی السران الوہانے اوراگراس صورت میں اس نے تکلف کر کے کنوئیں میں اتر کر مندلگا کریانی پیایامظکہ کے اندر مندڈ ال کریانی بیاتو بيح بيب كدوه حانث ندبوگا اورقال المترجم: توضيح المقامر من حيث الاصل ان الخقيقته مهما امكن اولي عنده وعند هما المجاز ثمر اذااتي يا حقيقته فيما تعيين المجاز فيه عند هماهل لحنيث قال بعض المشائخ نعمر و بعضهم لاعلى التفصيل والتفصيل عند هو لاء ان الحقيقته اذاكانت بحيث تكلف فيها لمر حينث واذاتي من غير تكلف حنث و معني التكلف ان يكون بحالته لايتبادر الهيأ الفهم على العموم الابخصوص النيته والتعمق وانت خبير بان هذا الايخيص بهمامل عندالامام ایضاً کك فمعنی کلامه مهما امکن ان يمکن من غير تکلف فنامل فيه ـ ایک نے قتم کھائی که وسطه و جله سے پيول گا پھراس نے ایس جگہ سے پائی پیاجوٹھیک دھارتہیں ہے مثلاً کنارہ ہے تہائی یا چوتھائی ہے حالا نکہ دھار پیجوں بہج میں ہے تو اپنی قسم میں حیا ہو گیا اور دریافت کیا گیا کہ ایک نے قتم کھائی کہ نہ پیوں گاخمرونہ ثلث و نہ فلاں نہ فلاں لیعنی شرابوں کے نام لیے پھران میں ہے ایک برپی تو فر مایا کہ حانث ہِوا بیتا تارخانیہ میں ہےاوراگر کہا کہ اس یانی ہے نہ پیوں گا بھروہ یانی جم گیا جس میں ہے اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر پھر پکھل گیا کہ اس نے اس کو پیاتو جانث ہوگا بیرخلا صہ میں ہے۔

ایک نے شم کھائی کہ بلا اذن فلاں کے نہ بیوں گا پس فلاں نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیااوراس کوزبان سے اجازت نہدی اور وہ پی گیا تو چاہیے کہ جانث ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ایک نے کہا کہا گر میں تجھے آٹ کی رات فلاں کے گھر لے گیا گراس کو آٹ کی رات فلاں کے گھر لے گیا گراس کو قلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ پلاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اس کوفلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ پلاؤں تو جانوں اور شخم الدین سے دریا ہنت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں ا

کے قال المتر جم بیصر تک ہے کہ صاحبین کے نزد کے بھی حقیقت کا اعتبار ہے کیونکہ اختلاف صرف مجاز متعارف متعمل تحقیقت ہوتا ہے اور فرات ہے پینے کے مسئلہ میں مجاز در حقیقت جمع ہونے سے اختلاف مشائخ ہے اور صاحب الغایہ کی نقل ہے یا استخراج ہے وہ بھی بعض مشائخ کے قول کر ہے فافہم ۱۲۔ (۱) بالکل اس میں یانی ہی نے تھا ۱۲۔

کی شراب بناؤں گا اور اپنے یاروں کے ساتھ پیوں گا اور اس کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اور اگر وہ میرے گھر پہنچائی گئی تو میری ہوں کی طالقہ ہے پس اس نے سب انگوروں کی باغ میں شراب بنائی جس میں سے تھوڑی اپنے یاروں کے ساتھ وہیں پی اور باتی بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر اٹھالائی گئی یعنی کوئی اور اُٹھالا یا تو فر مایا کہ اگر اس کی مرادیتھی کہ سب آپ اپنے گھر نہ لے جاؤں گا تو تھوڑی لی جانے ہے خواہ خو واُٹھالائے یا کوئی دوسرا پہنچائے بدوں اس کے تھم کے وہ حانث نہ ہوگا اور اگر اس کی مراد سیقی کہ سب وہیں پیوں گا اپنے گھر اُٹھالانے کے واسطے بچھے تجھوڑوں گا تو حانث ہوگا اور اگر اس کی بچھنیت نہ ہوتو بھی حانث ہوگا اور اگر اس کی بچھنیت نہ ہوتا ہو تھی ہوگا اور اگر اس کی بچھنیت نہ ہوگا اور اگر اس کی بچھنیت نہ ہوگا اور اگر اس کی بچھنیت نہ ہوگا اور اگر اس کی بھونیت نہ ہوگا ہو اپنے پر شراب خواری کا عما ب کیا گیا ہی اس نے تھم کھائی کہ جواس انگور کے درختوں نے گئی ہوں گا تو بیت میں شراب پینے پر ہوگی بدیں وجہ کہ لوگوں کے معانی کی معانی کی طرف ہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنی قسم کسی مشروب بعینہ کے بینے پر قرار دی اور حال بیہ ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں بی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی بینے سے حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ دوانہ بیوں گا پھراس نے دودھ یا شہد بیا تو جانٹ نہ ہوگا میسر اجیہ میں ہے اور متقی میں فر مایا کہ حاصل کلام سے کہ اس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کود یکھا جائے گا بس ہرالی چیز کہ جس کولوگ دیکھ کہتے ہوں کہ میہ دوا ہے اس براس کی فتم واقع ہوگی اور جس کالوگ دوانام رکھتے ہوں اس پر واقع نہ ہوگی اگر چہ حالف نے اس سے دوائی ہو میہ مسوط میں ہاور ایک نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ خوالی کو قیم کو کو میں آسان کو چھوؤں گا یا ضرور میں از وں گا یا ضرور میں اس پھر کوسونا کردوں گا توقتم ایک نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ کو ہم کھائی کہ خالبا اس کو ہمیں کر سکتا ہے سے فارغ ہوتے ہی جانٹ میں جوجائے گا اور وہ گڑگار بھی ہوگا اس واسطے کہ اس نے ایسے فعل کی قسم کھائی کہ غالبا اس کو ہمیں کر سکتا ہے لیس اس نے تھم کی جبکہ حرمہ ہی جان ہو جھ کر بس گنہگار ہوا ہے تمریا شی میں ہوتت بیان کیا ہو مثلاً کہا کہ کل کے لیس اس نے تھم کی جبکہ حرمہ کی جان ہو جھ کر بس گنہگار ہوا ہے تمریا شی میں ہوا اس وقت بیان کیا ہو مثلاً کہا کہ کل کے

ا حاصل ہے کہ گفت جب مستعمل ہوتو بالا تفاق ای پر مدار ہے اورا گروہ بچور ہوتو بالا تفاق مجاز متعارف ہے اورا گرحقیقت بھی متر وک نہ ہواور مجاز متعارف ہوتو امام کے نز دیک اوّل اور صاحبین کے نز دیک دوم معتبر ہے۔ ۱۲۔ ع لوگوں کے محاورہ میں یبی معنی مراد ہوتے ہیں ۱۱۔ ع مصیر نچوڑ ا ہوا اوروہ معارف طریقہ سے جا ہے بیا۔ مع جب جانتا تھا کہ یہ غیرممکن ہے تو اس نے تشم کی اہانت کی تو اہانت دوسرا گناہ ہے ۱۲۔

ونتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کتاب الایمان

روز آسان پر چڑھ جاؤں گاتو جب تک بیوفت گذر نہ جائے تب تک حانث نہ ہوگاحتیٰ کہا گراس سے پہلے مرگیا تو اس پر کفارہ ہیں ہوا اس واسطے کہ بنوز وہ حانث نہیں ہوا ہے بیر فتح القدیر میں ہے۔

نارن : (1)

کلام پرشم کھانے کے بیان میں

ا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا الا اس کی اجازت سے پھر فلاں نے اجازت دے دی گراس کومعلوم نہ ہوا یہاں

تک کہاس نے فلاں سے کلام کیا تو جانٹ ہوگیا یہ کانی میں ہے اور اگرفتم کھائی (۱۰ کہ کلام نہ کروں گا اور اس کی پچھ نیت نہیں ہے پھر

اس نے نماز پڑھی اور اس میں قر اُت کی یا تہیں یا تہلیل کی یعنی سبحان اللہ یہا لا آلہ الا اللہ کباتو استحسانا جانٹ نہ ہوگا اور اگر اس نے

نماز سے باہر قر اُت کی یا تہلیل کی تو ہمار ہے علاء کے زر یک جانٹ ہوگیا یہ محیط میں ہے ۔ فقیہ ابو اللیث نے فر مایا کہ اگر فاری

میں قسم کھائی یعنی کام نہ کرنے نے کی تو خارج نماز میں بھی قر اُت و تسبیح وہلیل سے جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قاری یا منج کھلائے گا

نہ مشکلم اور اس پرفتو کی ہے کہ افی الکافی قال المتر جم ہماری زبان میں بھی بہی تھم ہے والقد اعلم اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا بھر

مناز میں بھیر کہی یا دیا کی تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہر بھیر کہی یا دعا کی تو جانٹ ہوگیا پشر طیکوشم عربی زبان میں ہواور اگر فاری سے کلام نہ سے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ سے میں ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں جانٹ نہ ہوگا یہ قادی قاضی خان میں سے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ سے ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں جانٹ نہ ہوگا یہ قادی قاضی خان میں سے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ سے ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں جان قادی قاضی خان میں سے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ

(۱) هر بی زبان مین ۱۴۰

ل میبیں ہوا کہ کلامشم ؛ول کرخاموش ہو کر پھر چلے جانے کو کہا ہو اا۔

کروں گا بھر حالف نے نماز میں فلاں نہ کور کی اقتدا کی بھر فلاں نہ کور نماز میں بھول گیا پس حالف نے اس کے جنانے کے واسط سجان اللہ کہا تو حانث نہ بوگا یہ محیط میں ہے اور اگر حالف نے چندلوگوں کی امامت کی جن میں محلوف علیہ یعنی جس سے کام نہ کرنے کیقتم کھائی ہے شامل ہے بیں اس نے نمازختم ہونے پر اسلام بھیرا تو پہلے سلام سے حانث نہ ہوگا اور نہ دوسر سے سلام سے اور یہی مختار ہے اور بیاس وقت ہے کہ حالف امام ہوا ور اگر حالف مقتدی ہوتو مشائخ نے فر مایا کہ بنا برقول امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسٹ کے حانث نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہرائ حانث نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہرائ کو تر آن پڑھایا تو اماموں کے عرف کے موافق حانث ہوگا ہوگا دی قادی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اِس کو دُور سے بکارا:

ا گرفتهم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا ہیں اس کوکوئی کتاب پڑھ کر سنائی ہیں فلاں نے اس کولکھا تو فر مایا کہ اگر اس کو تھوانے کا قصد کیاتو مجھے خوف ہے کہ وہ حانث ہوگا ہے حاوی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اس کووورے بکارالیں اگراتنی دور بوکہ وہ بیں سنتا ہے تو جانث نہ بوگا اور اگر دوری اس قدر بوکہ وہ اس کی آ واز سنتا ہے تو جانث بہوگا اورای طرح ایرمحلوف علیه سوتا ہو پھر حالف نے اس کو بکارا پس اگر اس کو جگا دیا تو جانث ہوا اور اگر نہ جگایا تو شیخ حمس الائمہ سرتسی نے ذکر کیا کہ چیج رہے کہ وہ حانث نہ ہوگا میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اسی پر ہمارے مشائح ہیں اور یہی مختار ہے یہ نہرالفاق میں ہےاورا گرحالف ایس جماعت پر گذراجس میں محلوف علیہ بھی ہے یس اس نے اس جماعت پرسلام کہا تو جانث ہو گیا ا کر چیکلوف علیہ نے نہ سنا ہو ریز قاوی قاضی خان میں ہے اورا گر اس نے سوائے محلوف علیہ کے باقیوں کومرا دلیا ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالی جانث نه ہوگا مگر قضاء تضدیق نہ کی جائے گی میہ ہدائع میں ہے اور اگر ایک قوم پرجس میں محلوف عامیہ بھی ہے سلام کیا تو جانث نه ہوگا آگر چہ جانتا نہ ہوکہ فلاں ان میں ہے اور اگر اس نے اشٹنا ءکر لیا لینی کہا کہ اسلام علیم الاعلی فلاں تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لَا اعلی واحداوراس سے فلاں مذکور کی نبیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیعنا نبید میں ہے تھم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے درواز ہ بجایا ہیں حالف نے کہا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ وہ کون ہے تو بعض نے کہا کہ حانث نہ ہو گا الا آئنکہ یوں کیے کہ تو کون ہے اور یہی مختار ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کرؤں گا پھرمحلوف ماییہ نے تجریز میں لکھا ہے کہ اگرمحلوف علیہ کے درواز ہ کھٹکانے کے بعد اس نے کہا کہ من ہذا بعنی کون ہے بیآ دمی تو حانث ہو گا اور اگر اس ہے کہا کہ تو تھک گیا ہے یا ست ہو گیا ہے ہیں اس نے کہا خوب است یعنی اچھا ہے یا کہا کہ ہاں کی ارے تو عانث ہو گا سے ُ خلاصہ میں ہے نتاوی میں لکھا ہے کہ شم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے نسی دوسرے کو بکارا پس حالف نے کہا کہ میں جاضر ہوں تو جانث ہوگا اور اس طرح اگر فاری میں کہا کہ یہی تو بھی یہی علم ہے بی<sup>عتا</sup> ہیہ میں ہے۔

بی طربوں کے برن ہور ہیں کر میں کہ کہا گرفتہ کہ کہا ہے ہی جہاں کی بیوی آئی اور وہ کھانا کھا تا تھا لیس بیوی سے کہا کہ مجموع النوازل میں لکھا ہے کہا گرفتہ کھائی کہ کام نہ کروں گا پھراس کی بیوی آئی اور وہ کھانا کھا تا تھا لیس بیوی ہا یعنی تو بھی کھا تو جانث ہوگیا میرچیط میں ہے۔ شم کھائی کہا پی بیوی سے کلام نہ کروں گا پھرگھر کے اندر گیا اور اس میں سوائے بیوی

ا بیفاری عرف عوام ہے بجائے لیک کے بدوں کاف ہو لتے ہیں ۱۲۔ ع تصدیق تول بیعر لی زبان میں بوجہ الف لام کے متحمل ہے اور اردو زبان ' میں حانث ہونا چا ہے بلکہ یمی سیجے ہے آوراسی پرفتو کی وینا جا اور نیت کی تصدیق نہ ہوگی او

فتاوى عالمكيرى..... جلد 🗨 كتاب الايمان

کے وئی نہ تھا ہیں کہا کہ یہ چیز کس نے رکھی یا یہ چیز کہاں ہے تو حانث ہوگا اورا گراس وار میں سوائے اس عورت کے وئی دومرا بھی ہو تو ہ نٹ نہ ہوگا اگر چہ گھر میں سوائے عورت کے کوئی نہ ہو تو ہ نٹ نہ ہوگا اگر چہ گھر میں سوائے عورت کے کوئی نہ ہو یہ خطا صدیمی ہے آ کرکس نے تھے مائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا چھراس سے الی عبارت میں بات کی کہ فلاں اس کو نہ سمجھا تو بھی حانث ہوگا ہیں جا اور قتم کھائی کہ فلاں سے کام نہ کروں گا پھر فلاں نہ کورنے کی کوگا کی دی اور حالف نے اس کو کمن کہ کرمنع من بات ہوگا ہو گائی دی اور حالف نے اس کو کمن کہ کرمنع کرنے چا با پھر نگر کہ ہوگا ہی واسطے کہ اس قد دغیر مفہوم ہے ہیں کلام نہ کرہ چا با پھر اگر تو ہی ہوگا اس واسطے کہ اس قد دغیر مفہوم ہے ہیں کلام نہ کرہ چا با پھر کہ اور فلاں نہ کورنے دلا میں ہوگا اور فلاں نہ کورنے دلا میں ہوگا اور فلاں نہ کور وسنو ہے تو جانٹ نہ ہوگا ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا اس نے کس دوسرے سے کلام کی اور کہا میں اور کہا ہوگا ہی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا گر دیوار سے کلام کی اور کہا ہوگا ہی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا گر دیوار سے کلام کی اور کہا گر دیوار سے کلام کی میں ہوگا ہی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا بھر فلاں نے اپنا غلام فرو خت کر دیا چھر حالف کے اس غلام سے کلام نہ کروں گا چھر فلاں نے اپنا غلام فرو خت کر دیا چھر حالف کا گرفتم کھائی کہ فلاں نے اپنا غلام فرو خت کر دیا چھر حالف کا گرفتم کھائی کہ فلاں کے اپنا غلام میں کو دیا ہے کہ حالف کا گرفتا کی کہ فلاں نے اپنا غلام فرو خت کر دیا چھر حالف

ہر سے بھان کہ فلال کے اس علام سے قلام نہ کرول کا چرفلال نے اپناغلام فروخت کر دیا چ نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم حیث نیٹے وامام ابو یوسف حیثالتہ کے نز دیک حانث نہ ہوگا: `

ا مام محمَّ نے قرمایا کہ ایک نے کہا کہ امر أته طالق ان تزوجبت النساء اور اشتریت العبیداو کلمت الرجال اوالناس میری جوروطالقہ ہے اگر میں نے عورتوں سے نکاح کیا یا غلاموں کوخر پد کیا یا مردوں سے کلام کیا بالوگوں سے کلام کیا پھرا یک عورت ے نکاح کیا یا ایک مرد سے کلام کیا یا ایک غلام خریدا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ سکینوں یا فقیروں سے کلام نہ کروں گا پھران میں ے ایک سے کایام کیا تو حانث ہو گا اور اس نے تمام مردوں یا تمام عورتوں کی نیت کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بھی جانث نه بوگا اور آئر که که ان تزوجت نساء اواشتریت عبیداو کلمت رجالا فکذا اگر میں نے عورتو ل کونکاح میں لیا یا غااموں کوخر بدایا مردوں سے کلام کیا تو چنین و چنان ہے ہی تب تک تین غلام نہ خریدے یا تین عورتوں سے نکاح نہ کرے یا تین مردوں سے کلام نہ تحریت تک حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے جنس مراد لی یعنی جنس عورت سے نکاح نہ کروں گا تو ایک عورت ہے نکاح کرنے اور ایک غلام خرید نے سے حانث ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے اور تین سے زیادہ کی نیت کی ہوتو ہوسکتا ہے اور اگر دو کی نیت کی تو تہیں سے ہے بیشرت ملخیص جامع کبیر میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نی آ دم سے کلام نہ کروں گا پھرکسی ایک آ دمی سے کلام کیا تو جانث آئیسم کھائی کہ فلان کے اس غلام سے کلام نہ کروں گا بھر فلاں نے اپناغلام فروخت کردیا بھر حالف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم م وامام ابو یوسٹ کے نز دیک حانث نہ ہوگا میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے غلام سے کلام نہ کروں گا یس آئر کوئی غلام عین مرادلیا ہے تو بیکلام اور قولہ فلاں کے اس غلام سے دونوں بکساں ہیں اور اگر اس کی پچھنیت نہ ہو ہی اگر فلاں کا نیے غلام کیا جووفت تسم کےموجود تھا اوروفت جانث ہونے کے بھی موجود ہے تو بالا جماع جانث ہوگا اورا گرا پیے غلام ہے کلام كياكه ووقت فتم كے موجود تقااور ونت كلام كرنے كے اس كاغلام نەتقاتو بالا تفاق حانث نه بوگا اورا گرونت فتم كے اس كاغلام نه تقا اور و قت کا م کرئے کے اس کا غلام تھا تو امام ابو صنیفہ وا مام محر کے نز دیک حانث ہوگا میشرح طحاوی میں ہے۔ 

نتاوی عالمگیری ..... جلد کی مسال کی سال الایدمان کا است کا می کام کی کتاب الایدمان کی الایدمان کی الایدمان کے دوست یا فلال کی اس کا نفع نظر کے بیٹے یا مثل ان کے دوست یا فلال کی خرید بیٹے یا مثل ان کے ہے جن کی اضافت فلال کی طرف ہے مم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا پھر فلال ند کور نے بعد اس

اس کا تعلی شرکے ہے پائیس کلام کیا تو بالا جماع حانث نہ ہوگا ہے حادی ہیں ہے۔ ایک کے م کھان کہ فلال کے دوست یا فلال کی طرف ہے کم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا بھر فلال نہ کور نے بعد اس خرمی نے نکاح کیا یا بعد تھم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا بھر فلال نہ کور نے بعد اس معظم ملک نہیں ہے کام نے اس کام کیا تو حانث نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور جامی صغیر میں نہ کور ہے کہ ایک نے تعمی کھائی کہ فلال کی بیوی ہے کلام کیا تو امام ابو یوسف کے تزویک حانث ہوگا اور امام مجمد اس کے خلاف فرماتے ہیں کہ حانث نہ ہوگا اور جمتہ میں کھا ہے کہ فتو کی شیخین کے قول پر ہے بیتا تار خاند ہیں ہے اور اگر حالف نے ایک تورت سے کلام کیا تو امام ابو یوسف کے تزویک مانٹ ہوگا اور امام مجمد اس کے خلاف فرماتے ہیں کہ حانث نہ ہوگا اور جمتہ میں کھا ہے کہ فتو کی شیخین کے قول پر ہے بیتا تار خاند ہیں ہے اور اگر حالف نے ایک تورت سے کلام کیا ہوکوال نہ کور نے بعد اس کی قسم کے بائیس کرویا یا ایف تھی ہے اور اگر حالف نے ایک تورت ہے فلال کا دوست سے جس کو فلال نہ کور نے بعد اس کی قسم کے بائیس کرویا یا ایف تھی میں بول کہا ہوکہ فلال کی زوجہ بیٹورت یا فلال کا دوست سے اختم کی جم حالف نے زوجیت یا دوئی دور ہوجانے کے بعد اس سے کلام کیا تو بالا تفاقس حانث ہوگا اور اگر حالف نے کہ بعد اس سے کلام کیا تو بالا تفاقس حانث ہوگا اور اگر حالف نے نے بعد اس کے کم او نے مرتبہ جمع پر ہوگی یعنی عربی ان کی قسم میں تین پر اور فلاس کی اور کی دور ہوجانے کی تو میں گیا ہوں اس کے کمام کیا تو حانث نہ ہوگا کہ میں کو بین بان کی قسم میں اگر اسکتے میں غالموں سے تجملہ دس غالموں کے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا کہ جمع کا ہونا ضرور ہے جسے فاری واردو میں کم ہے کم دو ہونا ضرور ہے بید قاد کی قاض خان میں ہوگا اور تا شرور ہے بیٹ فاری واردو میں کم ہونا ضرور ہے بیٹ فاری واردو میں کم ہونا ضرور ہے بیٹ فاری واردو میں کم ہے کم دو ہونا ضرور ہے بیفاو کی قاض خان میں ہے کہ اور اس خوان شرور ہے بیٹ فاری واردو میں کم دو ہونا ضرور ہے بیٹ قاد کی قاض خان میں ہے کہ اور کی خوان کی تو خوان میں کی دو ہونا ضرور ہے بیٹ فاری خوان میں کیا کہ کور کیا گور کی تو خوان میں کی دو ہونا ضرور ہے بیٹ فاری کیا کہ کیا کیا تو کیا گور ک

ہزیادۃ من المترجمہ -اگرفتم کھائی کہاس جا دروالے سے کلام نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس جا در کو . ۔

فروخت كرچكا ہے تو بالا جماع حانث ہوگا:

قلاں ندکور کسی کا مضارب ہے ہیں بیناام مال مضاربت کا ہے ہیں اگراس غلام میں نفع بھی شریک ہے بینی مثناً بزار درنام راس المال تھا اور کی چیز کوخہ ید کر گی کے فروخت کرنے میں ڈیزھ ہزار ہوا بھراس ؤیڑھ بزار ہے خریدا ہوا بیغلام ہے یا ایبانیں ہے شرکت نفع میں احتال تھ کہ بیان کا غلام ہے اا۔

کلام کیاتو برغلام جس کا میں مالک بول یا ہر باندی جس کا میں مالک ہوں آزاد ہے پھرفلاں سے کلام کیاتو فرمایا کہ یہ دونوں کے عتق پرواقع ہوگی چنانچہ ہرغلام کہ اس کا مالک ہوئے اور ہر باندی کہ اس کا مالک ہوئے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیاتو مجھ پر جج ہے یا عمرہ تو اس کو دونوں میں سے اختیار ہوجو چاہا داکرے یہ محیط میں ہے۔

ا کی نے تشم کھائی کہانی ساس سے کلام نہ کروں گا پھروہ اپنی بیوی کے پاس اس کے میکے گیا اور اس ہے جھڑے کے با تیں باہم واقع ہو ہیں پس اس کی ساس نے اس ہے کہا کہ تھے کیا ہوا ہے تو ایساایسانہیں کرتا ہے پس اس نے کہا کہ اس کو کھا نا دینا بوں اس کے واسطے کپڑیالا تا ہوں پھر دعوی کیا کہ میں نے ساس کو جواب دینے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ جور وکومرادلیا تھا تو فر مایا کہ اس ۔ قول کی تقیدیق ہوگی اور چیجے <sup>ا</sup> بیہ ہے کہ قضاء اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی بیٹھ ہیریہ میں ہے اور اگر قشم کھائی کہا گر میں نے اپنے باپ ہے کلام کیا تو سب جو کچھمیری ملک میں ہے صدفہ ہے تو اس کا حیلہ رہے کہا پنی سب املاک سمی معتمد کے ہاتھ بعوض کپڑے میں کٹی ہوئی چیز کے فروخیت کرد ہے پھراپنے ہاپ ہے کلام کرے کہاں پر پچھلازم نہآئے گا پھر بیچ کو بحکم خیاررونیت کے رد کر دے لیعنی کیڑے میں لیٹی ہوئی چیز جوتمن ہے دسکھے کرنا پیند کر کے بیچ رد کردے بیے ظاصہ میں ہے بشر ؓنے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرتو نے فلاں سے کلام کیا تو میرا غلام آ زاد ہے پھر دوسرے نے کہا کہ الا تیری اجازت سے تو ای طور سے حانث ہوگا کہ بذوں اس کی اجازت کے فلال سے کلام کرے بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں مذکور گوشت بیتیا ہوا نکا ایس حالف نے اس کو پکارا کہای گوشت والے تو حانث ہو گیااورا گرفلاں مذکور نے چھینکا پس حالف نے کہا کہ رحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کر ہے تو جانث ہوگا بی خلاصہ میں ہے اورا گر حالف باز ار میں گذرا پس کہا کہ بوشت اور فلاں مذکور و ہاں ہے تو حانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر بار کہ کلام کیا میں نے ان دونوں مردوں میں سے کسی ایک سے تو میری بیو بیوں میں ہے ایک بیوی طالقہ ہے پھر دونوں ہے ایک ہی کلام کیا تو دوطلاق واقع ہوں گی کہ ان کو میا ہے دوعورتوں پر ڈالے یا ایک ہی پر ڈالے میکا تی میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر بیوی ہے کہا کہ اگر تو جا ہے تو تو طالقہ ہے ہیں بیوی نے کہا کہ میں نہیں جا ہتی ہوں تو بعض نے فر مایا ہے کہ اس کا غلام آ زاد ہو گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

تثنیہ (دو) ذکر کرے واحد (ایک) مرادلینا:

ے تین مرتبہ کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے تو دوسری بار بیکلام سم کہنے پر پہلی تشم میں جانث ہوااور دوسری شم امام کے بزدیکے منعقد ہوگی اور تیسری ہاراس طرح قتم کھانے ہے دوسری قتم منعقدہ بلاجزاء محل ہوگی اور تیسری منعقد نہ ہوگی اورا آراس نے تیسری قسم نہ کھائی یہاں تک کہاس عورت سے دوبارہ نکاح کیا بھراس سے کلام کیا تو دوسری قسم کی وجہ سے ہمارے نز ویک طالقہ ہوجائے گی میکا فی میں ہے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تونے فلاں وفلاں سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پس اس عورت نے ایک سے کلام کیا ۔ نہ دوسرے سے بیں اگر اس کی نبیت میں ہو کہ جب تک دونوں سے کلام نہ کرے جانث نہ ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی کہ و ہ جانث نہ ہوگا یا کھے نیت نہ کی ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر نیت ہو کہ ایک ہے بھی کلام کر ہےتو حانث ہوگا اور اگر کسی مقام میں ایسے کلام میں میے عرف ہو کہ انفراد مقصود ہوتا ہے لیتن ایک کسی ہے کلام نہ کرے اجتماع تہیں مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہوجب دونوں سے کلام کرے تو اس مقام کے عرف کے موافق حالف کی بہی نیت قرار دی جائے گی اور تشم کھائی کہ فلاں وفلاں سے کلام نہ کروں گاپس اگر اس کی پچھنیت نہ ہو یا بینیت ہو کہ حانث نہ ہوئے الاً دونوں ہے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر بینیت ہو کہ آیک سے کلام کرنے ہے جانث ہوتو اس کی نیت برحکم ہو گا اور شیخ ابو القاسم ضفار نے فر مایا کہ اگر بچھ نیت نہ ہوتو بھی ایک سے کلام کرنے سے ھانٹ ہوگالیکن مختار یہ ہے کہ بیں ھانٹ ہوگا بیفتاویٰ کبری میں ہے قال اِلمتر جم بیٹنج ابوالقاسمؓ کے دیار میں عرف ہوگا کہ ایک سے کلام نہ کر نامقصود ہوتا ہوگا جیسے ہمار ہے عرف میں ہے لبندا میے تم نظر عرف تیجے اور و ہاں کے عرف کے موافق مختار ہو گا جیسے ہمار ہے یہاں ہے والتداعلم اور اگر کہا کہ ان دونوں آ دمیوں سے کلام نہ کروں گایا فاری میں کہا کہ بایں دونن سنخن نه گوین ان میں ہے ایک سے کلام کرنے سے حانث ندہوگا اورا گراس نے ایک سے کلام نہ کرنے کی بھی نیت کی بوتو اس کی نیت سے خے نہ ہو کی میہ مشابع کا قول ہےاورمونف نے فرمایا کہ نیت سیح ہونی جا ہے اس واسطے کہ نثینہ ذکر کر کے ایک مرا دلیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میر ک ہیت ایس میں اور حال میہ ہے کہ اس سے اس سے نفس بیٹی ہوتی ہے تو تصدیق کی جائے گی بیفآوی قاضی خان وخلاصہ میں ہے قال ' المترجم يصع عندنا مطلقاً اگركها كداس قوم كے لوگوں سے يا اہل بغداد سے كلام كرنا مجھ برحرام ہے پھران ميں سے ايك آدى سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور بیر برخلاف اس کے ہے کہ جوہم نے بیان کیا اس صورت میں کہ اس نے کہا کہ والتدمیں ان دوآ دمیوں ہے کلام نہ کروں گایا فارس میں کہا کہ واللہ بایں دوتن بحن نہ گویم بدینوجہ کہ ہم نے اس صورت میں بیان کیا کہ بالا تفاق ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور فنویٰ کے واسطے یہی مختار ہے پس ایبا ہی اس مقام پر ہے بیفناویٰ کبری میں ہے قال ہمارے نزدیک وونو سورتون مين مانث موگا كماقدذكرنا هناك ايضاً نا فهم -

لے عرف اتوال ہمارے عرف میں بھی مقصود نہیں ہوتا کہ مجموعہ دونوں سے کلام نہ کروں گااور تولہ قال المرح مجم یعنی ہرصال میں نیت سیجے ہے تا۔

کلام نہ کروں گا فلانے یا فلانے وفلانے سے تو پہلے سے کلام کرنے سے اور باقی دونوں سے کلام کرنے سے حانث ہو گا اورا گرفتم کھائی کہواںتد کلام نہ کروں گافدانے وفلانے یا فلانے سے تو پہلے دونوں سے یا پچھلے ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوگا اور اگر ا کیلے اوّل سے یا دوسرے سے کیام کیا تو حانث <sup>(۱)</sup> نہ ہوگا رہ کا فی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ ان خرجت من **ھذہ الدادح**تے اکلھ الذی هو فیھا فامراته طاق لینی اگر میں نے اس شخص ہے جودار میں ہے کلام نہ کیا یہاں تک کہ میں اس دار سے نکل گیا تو میری بیوی طالقہ ہےاوراس دار میں کوئی آ دمی نہیں ہے اپس وہ باہرنگل گیا تو امام اعظم کے نز دیک حانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنی باندیوں سے کہا کہ ہر بار کہ میں نے کلام کیاتم میں ہے کسی ایک سے تو تم میں سے ایک سوائے <sup>(۲)</sup>اس کے آزاد ہے<sup>۔</sup> پھراس نے صحت میں جار ہے کلام کیا اور قبل بیان کے مرگیا تو سب آ زاد ہوں گی بیکا فی میں ہے قال المتر جم میر ہے ز دیک بیمراد نہیں ہے کہا گرسب دیں ہوں مثلاً تو سب کی سب مفت آ زاد ہوجائے گی بلکہ مرادیہ ہے کہ آ زادتو سب ہونگی مگرسعایت لازم آئے کی بعنی جس پرجس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا واجب ہو بعد منہائی اس قدر حصہ کے جوآ زاد ہوا ہے ادا کرے گی فاقہم ۔اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے بیہ بات فلاں ہے کہی تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے وہ بات فلاں ندکور ہے کہی لیکن ایسی عبارت میں کہی کہ فلاں ندکور نہ سمجھا تو عورت ندکورہ طالقہ ہو گی جیسے کسی نے قشم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھرالیں عبارت میں کلام کیا کہ فلاں اس کونہ تمجھا تو جانث ہوتا ہے بیں ایسا ہے بیہاں ہے بیمجیط میں ہے۔ججہ میں لکھاہے کہتم کھائی کہ کسی چیز سے کلام نہ کروں گا چھرکسی جمادے یا ایسے حیوان ہے جوناطق نہیں ہے کلام کیا تو جانث بتہ ہوگا اورا گر گونگے یا بہرے سے کلام کیا تو جانث ہوگا اورا گراطفال ے کلام کیا لیں اگر بیجھتے ہوں تو حانث ہوا اور اگر نہ بیجھتے ہوں تو حانث نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ عمس الاسلام اور جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قشم کھائی کہ کسی سے کلام نہ کروں گا پھرایک کا فراس کے باس اسلام لانے کے واسطے آیا تو شیخ رحمتہ اللہ نے فر مایا کہ صفت اسلام بیان کر دے اور وہ سب بیان کردے جس سے کا فرمسلمان ہوجا تا ہے اور اس سے بات نہ کرے کیل حانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہےمتر جم کہنا ہے کہ اگر الی صورت میں بید تکھے کہ میرے کلام نہ کرنے سے اس کے اسلام میں تاخیر ہوگی بدینوجہ کہ اس کی خاطر کو انقباض ہوتا ہے تو لا زم ہے کہ تشم تو ڑے اور کفارہ ادا کرے اور اس کوخوشی خاطر ہے مسلمان کرے والتد تعالیٰ اِحکم ایک نے اپنی ہیوی کودیکھا کہ کسی اجنبی مرد ہے باتنیں کرتی ہے پس اس کوغصہ آیا اورعورت ہے کہا کہا گرتو نے اس بعد نسی مرداجبی سے بات کی تو تو طالقہ ہے پھراس کے بعداس کی عورت نے شوہر کے شاگر دپیثہ سے بات کی جواس عورت کا ایسا ناتے وار تہیں ہے جس سے نکاح حرام ہو پاکسی ایسے مرد ہے جواس دار میں رہتا ہے جس سے شناسائی ہے مگروہ اس عورت کا ذی محرم محرم تہیں ہے یاعورت نے اپنے کسی ذوی الا رحام لیعنی ناتے وار ہے بات کی حالا نکہوہ بھی ایسائہیں ہے کہ اس ہے نکاح حرام ہوئے تو و وعورت طالقہ ہو جائے گی بیظہیر بیدمیں ہے۔

اگرفتم کھائی کہاس جوان سے بات نہ کرونگا پھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعداس سے بات کی تو جانہ نہ ہماگان

اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ رجلاایک مردے ہات نہ کروں گا پھراس نے ایک مردے بات کی اور کہا کہ میں نے اس کے

ل مترجم كبتاب كداس سے تجھے طاہر ہوا كہ جوخلاصہ ميں مذكور ہے وہى يحيح ومختار ہے ال

<sup>(</sup>۱) یاصورت اولی میں دوسرے تیسرے سے تنہا کلام کیاتو حانث ندہوگا ۱۲ (۲) جس سے کلام کیا ہے ا۔

سوائے دوسرے کومراولیا ہے تو حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لایکلھ الرجل یعنی مردسے بات نہ کروں گا تو جنس مرد پر تسم ہوگی یا تعبین درست ہوگا کہ کسی مرد سے بات کرنے سے حانث ہوگا بیمجیط<sup>ی</sup> میں ہے اگرفتم کھائی کہ اس جوان سے بات نہ کروں گا بھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعداس ہے بات کی تو حانث ہوگا بیرحاوی میں ہے اگرفتم کھائی کہ طفل ہے بات نہ کروں گا پھرکسی بوڑھے سے بات کی حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہےاور اگرفتم کھائی کہ مرد سے بات نہ کروں گا پھرطفل سے بات کی تو حانث ہوگا یہ اظہیر بیمن ہےاورا گرفسم کھائی کہا گرمیں نےعورت ہے بات کی تو میراغلام آزاد ہے پھرلڑ کی<sup>(۱)</sup> ہے بات کی تو حانث نہ ہو گا اور اگر کہا کہا گہا گہا کہ اگر میں نے عورت سے نکاح کیا تو میراغلام آزاد ہے پھرلڑ کی ہے نکاح کیا تو حانث ہوگا ہی واسطے کہ بچپین کلام کرنے ہے بالغ ہے پس عورت کے حق میں جو شم معقو د ہواس میں لڑکی کا مراد لیناعادت کی راہ سے نہ ہوگا اور نکاح کرنا ایبانہیں ہے یہ بحرالرا ئق میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرد سے یاطفل سے یاغلام سے یاشاب سے یاکہل سے یعنی ان میں ہے کسی سے کلام نہ ا کرنے کی تشم کھائی تو ہم کہتے ہیں کہ شرع میں غلام نام الیی عمر کے مرد کا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو پھر جب بالغ ہوا تو شاب ہو گیا اور اس **کوئی بھی کہتے ہیں اورامام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ ثاب پندر ہ بری سے تیں بری تک ہے جب تک اس پر شمط غالب نہ ہواور** ا کہل تمیں برس سے بچاس برس تک ہے اور بچاس برس سے زیادہ کا مٹنخ کہلاتا ہے اور بندرہ برس سے کم شاب نہیں ہے اور تمیں برس ہے کم کا کہل نہیں کہلاتا ہے اور بچاس برس ہے کم کا نینخ نہیں کہلاتا ہے اور اس کے درمیان میں جوعمر ہے اس میں شمط معتبر ہے اور الدوری میں امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ شاب پندرہ برس سے پیاس برس تک ہے الا آئکہ شمط اس پر اس سے پہلے غالب ہو **جا**ئے اور کہل تمیں برس سے آخرِ عمر تک ہے اور شیخ بچاس برس سے زیادہ ٹمر کا ہوتا ہے پس بنابر اس روایت کے بچاس برس سے زیادہ مجروا لے کوامام ابو یوسف ؒنے نینے بھی قرار دیا اور کہل بھی اور وصایا النواز ل میں امام ابو یوسف ؒ سے مروی ہے کہمیں برس کا کہل ہے ورنیزامام ابویوسٹ سے مردی ہے کہ جوتینتیں برس کا یااس سے زیادہ کا ہوئے وہ کہل ہے بھر جب بیچاس برس کا ہو گیا تو وہ شنخ ہے **درنو**اور بن وساعہ میں لکھا ہے کہ کہل تمیں برس سے جالیس برس تک ہےاور شیخ وہ ہے کہ بچاس سے اس کی عمرزیا وہ ہوا کر چہاس کے ال سفیدند ہوئے ہوں اور اگر جالیس برس سے عمر زیادہ ہوئی اور اس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ میننے ہے اور اگر سیاہ زیادہ ہوں تو المجاتبين ہے اورامام محرّ سے مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس سے عمر میں کم ہواور شاب وفق وہ ہے کہ پندرہ برس یا زیادہ کا ہوا ور جب جالیس برس کا ہواتو اس وفت سے ساٹھ برس تک کہل ہے الا آئکہ بالوں کی سفیدی اس پر عالب ہوجائے تو وفت غلبہ سے القهوگااوراگر چه پیچاس برس تک کی عمر نه ہوئی ہومگرکہل جب تک جالیس برس کا نه ہوگااور جب تک جالیس ہے تنجاوز نہ کرے تب تک شیخ نه ہوگا اور قال المتر جم یمی ہمارے عرف کے موافق ہے ولکن لادخل له فی انشرع فی مثل ذلك فابتعنا ماافتوار حمهمہ

مرکہا: ان کلمتك الان تكلمنی او الی ان تكلمنی اور حتی تكلمنی فكذا: اگرتشم کھائی کہ تیامی نی فلاں یاقشم کھائی کہ ارائل (۲) بی فلاں سے یاقشم کھائی کہ قیب بی فلاں یاقشم کھائی کہ ایا ی (۳) فلاں سے کلام نہ کروں گاتو ہم کہتے ہیں کہ پتیم وہ کہلاتا ہے کہ اس کا باپ مرگیا اور ہنوز وہ صغیر ہے کہ بالغ نہیں ہوا ہے توجب بالغ

جوان تمکی ۱۱۔ (۲) رانگرو بے خاوند عور تمی ۱۱۔ (۳) ایا می جمع ایم مرد بے زوجہ وعورت بے شوہرا۔

ونتاوى عالمكيرى..... طد الك كالم كتاب الايمان

ہوگیا تو ہم اس کویتیم نہیں کہتے ہیں ایسا ہے امام محکہ نے کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور امام محمد کا قول لغات میں جبت ہے اور اراکل جی ار لملہ ہے وہ ہرا کی عورت بالغہ فضر مختاجہ ہے کہ اس کواس کے شوہر نے جدا <sup>(())</sup>کردیا ہوخواہ اس کے ساتھ وخول کیا ہویا نہ کیا ہو ہا ہا ہم مخصوص عورت کے ساتھ وخول کیا ہویا نہ کیا ہویا تا ہے جو فقیرہ مختاج ہوا ہا ہا م محکہ نے کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور ان کا قول لغات میں ججت ہے اور ایم ہرا کی عورت ہو لئے ہیں جس سے جماع کیا ہو خواہ ہوگئی ہرا کی عورت ہو لئے ہیں جس سے جماع کیا بیا ہو خواہ ہوئی اور خیا ہے اور ان کا قول لغات میں ججت ہے اور ایم ہرا کی عورت ہو لئے ہیں جس سے جماع کیا بیرہ ہوا ہا ہی ان اور حال ہے ہو کہ اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو خواہ وہ فقیرہ ہویا غینہ ہویا صغیرہ ہویا ہو خواہ ہوگئی ہوئی اور نہ ہوگئی ہوئی اور ایم ہوگئی ہوئی اس کے طال یا حمام طور پر جماع کر لیا گیا ہو خواہ کی تو ہر بو یا نہ ہوئی اور ان گرکیا ہے اور شیب ہرائی عورت ہے کہ اس سے طال یا حمام طور پر جماع کر لیا گیا ہو خواہ کہ اس کے طال یا حمام کو اس کہ اس کے طال کیا جو خواہ کو تو ہم سے کلام کر سے یا ہو ہوں گیا ہو خواہ کہ کہ کہ کہ کہ ہم کہ کہ کہ کہ ہوگئی ہوئی کہ کہ کا اس کہ کو بیل ہو ہوئی اور ایا م ابو یوسف کے تول میں جانت نہ ہوگا یہ فاوئی قامی خان میں ہوا وہ نے ہوگا اور ایا م ابو یوسف کے تول میں جانت نہ ہوگا یہ فاوئی قامی خان میں ہوا دونوں میں مرافعت یا کوئی اور با ہو ہو سے خانہ ہوئی اللآ ککہ دونوں میں مرافعت یا کوئی اور بات ہو ہو حالت نے اس نے کلام کیا تو خان میں مرافعت یا کوئی اور بات ہو بیا علیہ میں ہو ۔

ا کرکہا کہ کلام نہ کروں گاکسی ہے بھی الا دومر دوں میں کے ایک سے کوفی ہویا بھری ہو:

چندلوگ ایک تجلس میں بیٹے باتیں کرتے تھے بھران میں سے ایک نے کہا کہ جس نے اس کے بعد کلام کیااس کی بیوی طالقہ ہوگی بیفاوی علی خان میں ہے۔ خزانہ میں لکھا ہے کہ ایک نے کہ طالقہ ہوگی بیفاوی علی ہے فان میں ہے۔ خزانہ میں لکھا ہے کہ ایک نے کہ کہ جس نے غلام کیااس کی بیوی طالقہ ہے اور عبداللہ بی قسم کھانے والا ہے اور اس کا غلام بیغلام ہے لیس اس نے کہ جس نے غلام مید غلام ہے لیس اس نے اس میں کہ جس نے خاام کی بیوی طالقہ نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بیوی طالقہ نے والا ہے اور اس کی بیوی طالقہ نے ہوگی ہا اس کے بیس اس سے پہلے کلام کر جبی ہے تا۔ سے اگر کوئی دور اکلام کر بے واس کی بیوی طالقہ نے ہوگی ہا ا

(۱) خواه موت یا طلاق ۱۱ (۲) میری بیوی طالقه یم یا ناام آزاد ہے ۱۱۔

خودا پنے غلام ہے کلام کیا تو حان ہو گیا بی خلاصہ میں ہے ایک نے کہا کہ والقد میں فلاں سے کلام نہ کروں گا استخفر القدائ والقد میں فلاں سے کلام اوروں گا استخفر القدائ والدہ تعلق اور ای تھا گی تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ استفاء تھے ہے اور حانث نہ ہو گا اوریہ تھم از راہ دیا تہ ہو تا ہو دونوں سے کلام کر سے بالم مجمد سے بعن ان دونوں سے کلام کر نے میں منفر دایا مجموعاً حانث نہ ہو گا بیشرح جامع کبیر تھیری میں ہے اور اگر کہا کہ ک سے کا م نہ وول گا گا تھی ان دونوں سے کلام کر ای گا می نے بھر اس نے بھر ہوری یا کوفی سے پھر اس نے بھر ہور ہے والے سے یا کوفہ کے دہ جو الے سے کلام کیا یا دونوں سے کام کیا وادن کہ کہ کام کیا وادن کروں گا الله مختص بھری یا کوفہ و بھر ہوری کے کام کیا یا دونوں سے کام کیا تو حانث نہ ہو گا اور اگر کہا کہ وادند کی ہو یا بھری ہو یا کہا کہ کہا م نہ کہ وادن کے بھی الا دوم دول میں سے ایک سے کلام کیا تو حانث نہ ہو گا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث ہو گا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث نہ ہو گا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حانث ہو گا اور اگر ہم کہا کہ کہا ہو گا ہو یا بھری ہو پا کہا کہ کی سے کلام کیا تو حانث نہ ہو گا اور اگر ہم کہا کہ کیا ہے کلام نہ کروں گا الا اس دواحد اس سے الکہ ہو گا ہوری ہو یا کہا کہ کی سے کلام نہ کروں گا الا اس دواحد اس سے کار کہا کہ کہا ہم نہ کہ کہا ہم نہ کروں گا الا اس دواحد اس سے کار کہا کہ کہا ہم نہ کہ کوفہ کے دوم دول سے کلام کیا تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ الام دکوفی سے تو کوفہ کے دوم دول سے کلام کیا تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ الام دکوفی سے تو کوفہ کے دوم دول سے کلام کیا تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ الام دکوفی سے تو کوفہ کے دوم دول سے کلام کیا تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ الام دکوفی سے تو کوفہ کے دوم دول سے کلام کیا تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ الام دکوفی سے تو کوفہ کے تمام مردول سے کلام کیا تو دولوں سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا ہور کہ تو کوفہ کے دوم دول سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا ہور گی ہو گیا ہور کیا ہو کہ کیا ہور کیا گیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا

زیدو محرو نے اپنے درمیان مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعوی کیا اور قاضی نے دونوں سے اس کے نسب کا ظام آزاد ہے اور بر نے کہا کہ اگر میں نے محرو کے بچہ سے کلام کیا تو میرا نماام آزاد ہے اور بر نے کہا کہ اگر میں نے محرو کے بچہ سے کلام کیا تو میرا نماام آزاد ہے اور بر نے کہا کہ اگر میں ہے بیخ بھم اللہ بن سے دریافت کیا گیا ام آزاد ہے بھر دونوں نے ای بچہ لاور سے کلام کیا تو میں کفارہ کا شریک بوں ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باند صفح ہوں جواس کے کہ ذریہ ہے بہا کہ اگر میں نے محرو سے کلام کیا تو میں کفارہ کا شریک بوں ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باند صفح ہوں جواس کے کہ ذریب ایسی تھم مو بی زبان میں تسم ہوتی ہے اور اردو فاری میں واللہ اعلم کیا تھم ہے جوانکان فلیکن کذلک فافھہ ۔ زید نے تسمیل کے نزد کی اس کے میرو سے کلام کیا تھرو سے کہا کہ اگر میں خات کہ کہ کہ کہ اند تعالیٰ جھوو تھے کھائی کہ محرو سے کہا کہ اگر میں خیرو سے کہا کہ اللہ وانا کہ محمود سے کہا کہ اللہ وانا بھو کہ تو تا ہے ہوگا ہے میں اور اگر زید نے محرو سے کہا کہ اگر میں خیجہ سے کہا کہ اللہ وانا بھو و خانے ہوگا ہے فلا صدیمیں ہے اور اگر زید نے محرو سے کہا کہ اگر میں خیجہ سے کا ام کیا تو گھر جانا مجمود ہے اس کہ و خانے کہ کہ کہ اور اگر زید نے محرو سے کہا کہ اگر میں خیجہ سے کلام کیا تو گھر جانا مجمود ہے اس کہ اگر میں خیجہ سے کلام کیا تو گھر جانا مجمود ہے اس کہ اگر میں خیجہ سے کلام کیا تو گھر جانا مجمود ہیں ہے اور اگر زید نے محرو سے کہا کہ اگر میں نے بھر اور اگر جانا میں ہو اس کے بیتا تار خانہ میں ہوگا اور اگر جم نان سالکتك انت بیمیں جزاوہ مورت میں اس کی دو کنا میں تو کہ اگر زید میں والنت بیمیں حنشت لا ملز میں اور انت بیمیں حنشت لزمان میں و حنشت لا میلزمك الکفارۃ الایمیں فا جب بھا ذکر نا میں تو کہ اگر زید

نے عمرو سے کہا کہ اگر میں نے ہجھ سے کلام کیاالی آخر فقد بر۔ اگرا پی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلانہ عورت ہے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے ایک روز کیڑے دھوئے پھر

الے تضاء تصدیق نہ ہوگی اور ع سیونکہ پیشکر البی باصبر ہے اور سے کلام ہیں ہے ۱ا۔ سے عمرو سے کلام کیا پس شم منعقد ہوئی پس دار میں داخل ہوا الی آخرہ ۱ا۔

فتاوی عالمگیری ..... طد ال کا الایمان

ا نے میں فلانہ ندکور ہ آئی اور اس سے کہا کہ تو تھک گئی ہے اس نے بیرجان کر کہ بیفلانہ ہے یا بے جانے جواب دیا کہ بین اچھی ہوں یا کہا کہ ہاں تو بیسب کلام ہے پس وہ طالقہ ہوجائے گی میظہیر میں ہے کہ اصل میکلام وحدیث یعنی بات و خطاب می جب ہج ہوتے ہیں جب بالمشافہ ہوں میعتاً ہیہ میں ہے۔اگر زید نے عمرو ہے کہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ فلاں آگیا ہے تو میری بیوی طالقاً ہے یا میراغلام آزاد ہے کی عمرونے اس کوفلاں کے آجانے کی جھوٹ خبر دی تو زید حانث ہو گیا لیعنی اس کی بیوی طالقہ ہو گئی اور غلام آ زاد ہو گیا بخلاف اس کے اگر کہا کہا گرتونے مجھے فلاں کی آمد کی خبر دی تو میراغلام آ زاد ہے پس عمرونے اس کی حجو ٹی خبر دی تو اس کا غلام آ زاد نہ ہوگا اورا گرکہا کہ اگرتو نے مجھے خبر دی کہ میری ہیوی گھر میں ہے تو میرا غلام آ زاد ہے پس عمر و نے اس کوجھونی خبر دی کہ تیری بیوی گھر میں ہےتو حانث ہوااوراس کا غلام آزاد ہو گیا اورا گر کہا کہا گرتو نے میری بیوی کے گھر میں ہویے کی خبر دی قا میراغلام آ زاد ہے پسعمرونے اس کوجھوتی دی تو آزاد نہ ہوگا اورا گرکہا کہا گرتونے مجھے بشارت دی کہ فلاں آیا ہے یہ کہا کہا گرتا نے مجھے فلاں کے آنے کی بشارت دی پس مخاطب نے اس کوجھوٹی اس کی خوشخبری دی تو حالف اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تو نے جھے آگاہ کیا کہ فلاں آیا ہے یا تو نے مجھے فلاں کے آنے کی آگاہی دی پس مخاطب نے اس کو جھوٹ اس کی آگاہی دی تو جانث نہ ہوگا اورا گر حالف کے آگا ہ ہو جانے کے بعد فلاں نے اس کواس امر کی سچی خبر دی یا آگا ہ کیا تو بھی جانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس نے یوں قشم کھائی ہو کہ اگر تو نے مجھے خبر دی پھر اس نے حالف کے آگاہ ہونے کہ بعد اس کوخبر دی تو اپنی قشم میں حانث ہوجائے گااورا گرحالف نے اس صورت میں اپنے اس قول سے کہتو نے مجھے آگا ہی دی بینیت کیہو کہ خبر دے دی تو بعد آگا ہونے کے مخاطب کے آگاہ کرنے ہے بھی حانث ہوجائے گا اور جا ہے کہ حالف کی نیت دیانتذ وقضاءً دونوں طرح کیج ہوئے اور ا گرفتم کھائی کہ اگر تو نے مجھے لکھا کہ فلاں آیا ہے تو میراغلام آزاد ہے پس مخاطب نے اس کودروغ ایبالکھا تو وہ حانث ہو گیا خواہ اس کا خط پہنچا ہو یانہ پہنچا ہواورا گرکہا کہا گرتو نے مجھے فلاں کے آنے کولکھا تو میراغلام آزاد ہے لیں اس نے جھوٹ لکھا تو جانث نہ ہوگا اور اکر اس صورت میں مخاطب نے اس کو لکھا کہ فلاں آیا ہے اور حال بیہ ہے کہ واقعی فلاں ندکور اس کے لکھنے ہے پہلے آگیا تھا مگر مخاطب كومعلوم نه تفاتو حالف حانث ہوجائے گا۔

زیادات میں امام محمر نے فرمایا کہ اگر زید نے قتم کھائی کہ عمروکا سر بھی اظہار نہ کروں گا ہیں زید نے عمرو کے ایک خط کی جو اس نے زید کولکھا تھا خبر دی بیاس کے کی کلام کی خبر دی بیاسی نے بعر چھا کہ آیا عمروکا جید سے بس زید نے سرطایا یعنی ہاں تو اپنی قتم میں حانث ہو گیا اور اس طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے جید اس خان ہو گیا اور اس طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے جید اس خالاں کو آگا ہو نہ کروں گایا قسم کھائی کہ فلاں کے جو نے کی جگہ سے فلاں کو آگا ہو نہ کروں گایا قسم کھائی کہ فلاں کا جید ضرور کی یا فلاں کو اس پر راہ نہ بتلاؤں گا بھر ان عمل کے کوئی بات کی تو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اگر اس نے ان رکھوں گایا فلاں کو اس پر راہ نہ بتلاؤں گا بھر ان عمل کے کوئی بات کی تو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اگر اس نے ان سب صور توں میں یہ نوبو کتاب میں نہ کور ہے کہ از بدی سب صور توں میں یہ نوبو کتاب میں نہ کور ہے کہ از بدی اس میں شک نہیں ہوگی اور اشارہ کی نیت نہ ہوتو کتاب میں نہ کور ہے کہ از بدی اس میں شک نہیں ہوگی اور اشارہ کی نیت نہ ہوگی اور اس سے نیادہ میں ہوگی اور بھرواضح ہو تعنی میں کہ تو اس کی تھا ہوگی ہوراس نے اس کا حیلہ میں ہوگی اور اس کے تھا ہوگی کی تھا ہوگی اور بھرواضح ہو کہ اس کے تو ل کی تھا ہوگی ہوراس نے اس کا حیلہ اور اس سے نظنے کی راہ تلاش کی تو اس کا حیلہ بیہ ہوگی اور اس نے اس کا حیلہ بیہ ہوگی ہواں کی بھراس کے بی اس کو حیلہ اور اس سے نظنے کی راہ تلاش کی تو اس کا حیلہ بیہ ہو کہ اس کی اور نہ کو کہ اس کو خلا ہوراس کے بی اس کو خلا ہوراس کی بھرای طرح غیرہ میں ہواتا۔ سے جیے اور پر کور ہوئی ہیں تا۔

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یا بھیدوں کو بیان کرتے ہیں پس جوجگہ یا بھید فلاں کا نہ ہواس پرتو ا نکار کرتا جانا اور جب ہم جگہ یا بھیدوں کو بیان کریں تو خاموش ہو جانا پس جب اس نے ایسا کیا اور وہ لوگ فلاں کی جگہ یا بھید سے واقف ہو گئے تو بیا پی قشم میں حانث نہ ہوگا۔۔

میرے غلاموں میں سے جس کی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے کیں سب نے ایک ساتھ

ال كوبشارت دى توسب آزاد موجائے كيں:

ہرجس صورت میں کہ ہم نے اشارہ سے حانث ہوجانے کو بیان کیا ہے اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اشارہ کیا دلیکن اس حال میں میرے اس امرکی نیت نہ تھی جس پر میں نے تشم کھائی ہے تو دیکھا جائے اور اگر یہ جواب الی بات کا ہو جواس سے دریافت کی ٹی ہے تو نشاء اس کی تقد لیں نہ ہوگی اور دیان نہ تقد لیں کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ الا اقول بفلا ان کذا یعنی فلاں سے ایسانہیں کہوں گا اور نیز بیصغیہ مشترک ہے واسطے حال کے یعنی فلاں سے ایسانہیں کہتا ہوں اور مرادا ق ل ہے سویہ مسئلہ امام محمد سے ایسانہیں کہتا ہوں اور مرادا ق ل ہے سویہ مسئلہ امام محمد سے مروی ہے کہ یہ بھی مثل خبر نہ دوں گا و بثارت نہ دوں گا کے ہے تی کہ تے جامع وزیاوات میں ذکر میں فرمایا اور اشارہ کرنے ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ لاید عو فلانا لیعنی فلاں کونہ تحریر کرنے اور ایکی سیمینے سے حانث ہوگا اور اشارہ کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ لاید عو فلانا لیعنی فلاں کونہ

ا قال المرجم الرمضطر ہوا بیا کرے ورندا بیاامر خالی از شبہیں ہے اور میں نہیں پند کرنا ہوں ا ۔ ع مثلا کہا کہ فلاں سے حدیث نہ کروں گایا گفتگونہ کروں گاتو جیسے بات نہ کروں گاما۔ ع اگرفتم عربی میں ہوتو اشارہ سے حانث ہونا اقرب ہے علی المحادر ۃ الفصیحة ۱۲۔

باؤں گا پھراس کو خطیا اپنچی کے ذریعہ سے بلایا تو ظاہرالروایہ میں حانث ہوگا اوراما محمد سے نواور میں ندکور ہے کہ اگر لفظ ہملے فلاں کو ہلیج نہ کروں گا تو یہ بمز لہ اجنار کے ہے کہ بذریعہ خطوا پلجی کے حاصل ہو گئی ہے پس خطوا پلجی سے بلیج کرنے سے حانث ہو گا اوراس طرح لفظ ذکر ہی بعبارت عربی کہ وہ بھی بذریعہ اپنجی وخط حاصل ہو جاتا ہے اورا اگر کہا ای عبیدی بشرنی بکنا عبود میں ہے۔ نیم میر نے فامول میں سے جس کسی نے مجھاس کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھا اس کو بشارت دی تو حاصة پہلا ہی آزاد ہو جائے گے اورا گراموں میں سے ایک نیشارت دی تو خاصة پہلا ہی آزاد ہوگا اورا گر غلاموں میں سے ایک نے اس کے پاس ایلجی بھیج دیایا پس اگرا بلجی نے جو بات بشارت نہ کورہ کی بیان کی ہے وہ اپنے بھیج والے کی طرف سے بیغام دیا تو بھیج والے کی طرف اضافت نہ کی تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ مجھط میں ہے اورا اگر کی اور کہا کہ اورا گرائی نے اس کوخو دخبر دی اور بھیج والے کی طرف اضافت نہ کی تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ مجھط میں ہے اورا اگر کی اور کہا کہ اگر تو نے بھیج ہر دی کہ یہ پھرسونا ہی یا مروفورت ہے تو ایسا بی مخاطب نے اس کو ایک خبر دی کہ یہ پھرسونا ہی یا مروفورت ہے تو ایسا بی مخاطب نے اس کو ایک خبر دی تو حانث ہو گیا کہ کو کہا کہا کہا کہ کہا ہو کہا گر تو نے آگاہ کہا یا بشارت دی تو حانث موالیا تھا تار خانیہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کو نہ تصوں گا ہیں دوسر ہے کو تھم کیا کہ اس نے تکھا تو ہشام نے امام محکہ ہے روایت کی ہے کہ امام محکہ کہتے تھے کہ ہارون الرشید نے مجھ سے بید سئلہ بو چھا ہیں میں نے جواب دیا کہ اگر بیشم کھانے والا سلطان ہولیتی ایسا ہو کہ وہ وہ وہ وہ عانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ قرآن سے سورۃ نہ پڑھوں گا پھراس نے نگاہ سے اس کواڈل ہے آخر تک دیکھا تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا یہ فقاوی کمری میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گا یا فلال کی کتاب نہ پڑھوں گا پھراس کی کتاب کواڈل سے آخر تک دیکھا اور جواس میں ہے بچھلیا تو امام ابو یوسف کے قول میں حانث نہ ہوگا کہ کتاب نہ پڑھوں گا پھراس کی کتاب کواڈل سے آخر تک دیکھا اور جواس میں ہے بچھلیا تو امام ابو یوسف کے قول میں حانث نہ ہوگا کے اللہ آئکہ بنا پر اصل امام اعظم کلام کیا جائے والعد تعالی اعلم ۔اگرفتم کھائی کہ کتاب فلاں کونہ پڑھوں گا پھر کتاب فلاں سے ایک سطر پڑھی تو حانث ہوااور آدھی سطر میں حانث نہ ہوگا یہ فاوئی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ سورۃ نہ پڑھوں گا پھر اس سورۃ میں حانث نہ ہوگا یہ فاوئی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ سورۃ نہ پڑھوں گا پھر اس سورۃ میں اسورۃ میں جوفیہ نظر واللہ اعلمہ۔

فرائض نماز میں جماعت سے پڑھے اورا پی تشم میں حانث نہ ہوگا اورا گر کوئی رکعت اس سے جاتی رہی کہ جس کواس نے تنہا پڑھا تو حانث ہوگا اورا گر عورت نے ایسی قسم کھائی تو وہ اپنے شوہر کے چیچے نماز پڑھ لے یا اور اپنے کسی محرم کے چیچے رہے یہ محیط میں ہے۔ اگر اس نے قسم کھائی کہ قر اُت قر آن نہ کروں گا پھر اس نے سورۃ فاتحہ بطور دعا و ثناء کے بڑھی تو

#### حانث نه ہوگا:

اگر سوائے رمضان کے وہر اداکرنے جا ہے تو جا ہے کہ جووہر پڑھنا ہواس کی اقتد اکرے تا کہ حانث نہ ہو بیا فاوی قاضی خان میں ہےاوراگراس نے قتم کھائی کہ قر اُت قر آن نہ کروں گا پھراس نے سورۃ فاتحہ بطور دعاو ثناء کے پڑھی تو حانث نہ ہو گا یہ ظہیر بیمیں ہےاوراگراس نے تشم کھائی کہاگر میں نے ہرسورۃ قرآن کی پڑھی تو مجھے ایک درہم صدقہ کرنا واجب ہےتو امام محدٌ نے فر مایا کہ یہ بورے قرآن پر ہوگی می**فادی قاضی خان میں** ہے اگر کسی نے کہا کہ مجھ پرفتم ہے اگر تو جا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے جا ہی توقعم لا زم آئے گی اور بیتنل اس قول کے ہے کہ مجھ پرقسم ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا بیمحیط میں ہے بیٹنے تجم الدینٌ سے در یافت کیا گیا کہ ایک محص سے اس کی بیوی کے ناتے داروں نے اس کی بیوی کی طلاق کی قشم لی کہ عورت پر <sup>خ</sup>رم ندر کھے اور اس مر کسی چیز کی تہمت نہ دیکھے بیں اس نے میشم کھائی بھرعورت ہے کہا کہ خداجا نتا ہے کہتو نے کیا کیا ہے بیں آیا اس سے اس کی بیویوں **مرطلاق ہوجائے کی فرمایا کتبیں بیطہیر بیمیں ہے۔ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہا گرفلاں کے گھرجاؤں اوراس سے کلام کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کے گھرنہیں گیا مگرکہیں اوراس ہے با تنیں کیں نو اپنی قسم میں حانث نہ ہو گا اور گرکہا کہا گرفلاں کے گھرنہ جاؤں گا ادراس ہے کلام نہ کردں تو تو طالقہ ہے اور باقی صورت مسئلہ بطور ندکورۂ بالا دا قع ہوئی تو حانث ہوجائے گا اوراس کی بیوی طالقہ ہو جائے کی ایبا ہی فتو کی حمس الائمہ حلوائی اورفتو کی رکن الاسلام علی سغد ی منقول ہے بیرمحیط میں ہےا یک نے نسم کھائی کہ اپنے بھائی کو** ۔ تسی کام کا تھم نہ دوں گا اور اگر اس کوکسی کا م کا تھم دوں تو ایسا پھر کسی آ دمی کے ہاتھوا پنے بھائی کے پاس کوئی مال عین بھیجا اور اس ہے کہا کہ تو میرے بھائی ہے کہنا تا کہ وہ اس کوفروخت کر دے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس آ دمی نے اس کے بھائی ہے جا کرتیرا پ**ھائی** کہتا ہے کہایں کوفروخت کروے یا تخصے اس کے فروخت کرنے کا حکم دیتا ہے تو جانث ہوجائے گا ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ المُكُرات تونہ كہے كى كەفلال نے تجھے سے كيا كيا ہے تو تو طالقہ ہے ہی عورت نے ایسے طور پر كہا كہ سنائى تہيں دیتا ہے يا مرد نے ہيں بَیْنا توعورت مذکورہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر بیں کہا ہو کہ اگر تو نے آج کے روز تجھسے نہ کہا تو صورت مذکورہ میں طالقہ ہو جائے گی بیہ

زید نے عمرو کے سامنے گفتگو میں اپنی بیوی کی طلاق کی تسم کھائی کہ میں نے تیراعیب کی ہے نہیں کہا ہے حالانکہ! بی بیوی گفتگو میں اپنی بیوی کی طلاق کی تسم کھائی کہ میں نے تیراعیب کے عمروشراب پیتا تھا اوراس کو فروخت کرتا تھا اورا سے بیہودہ کا م کرتا تھا کہ ان کا ذکر نضول ہے مگراب اس نے تو بہر کی خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کر لی ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی بیط ہیر رید میں ہے قال المترجم مسائل الذیب یتعلق معطمه بائسلوب العدد بنیدہ ایک منظم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گا تو قسم تمیں روز دن رات پرواقع ہوگی اورا گرقتم کھائی کہ ایک میں تو جس قدر رید ہیں ہواس قدر پرواقع ہوگی بیسراج و ہاج میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اور اگرفتم

ا الرخاص كى معيادتك يشم ہوتو خيراس حيله ميں مضا كقة نبيس ورنه تم توژو بي جا سين على ماهق في تفسيرالمتر جم ١١- سي يوں قتم لی کداگر ميں اس عورت پر الله مياتبهت رکھوں تو اس کوطلاق ہے ١١ا گرفتم کھاتے وفت زمانہ کی کوئی مقدار مقرر نہ کی تو؟

یہ بین اس وقت ہے کہ اس نے زمانہ کی کوئی مقدار معین کی نیت نہ کی ہوا وراگراس نے کسی مقدار معین کی نیت کی ہوتوا س
کے قول کی تقد بی کی جائے گی اور بہی حکم امام ابو یوسف وا مام محرد کے نز دیک لفظ و ہر کا ہے بینی اگر دہر کو بطور نکرہ لایا تواس کی تسم چھ مہینہ پرواقع ہو گی بشرطیکہ اس نے کسی قد رمقدار معین زمانہ کی نیت نہ کی ہوا وراگر زمانہ معین کی نیت کی ہوتو بالا تفاق اس کی نیت پرقم ہوگی اور امام اعظم نے فرمایا کہ میں دہرہ کو نہیں جانت ہوں کہ کیا ہے اور واضح ہو کہ بیا ختلاف الی صورت میں ہے کہ اس نے لفظ دہر کو کر کہ بیان کیا ہو بہی سے ہوگی ہو اور اگر دہر کو معرف بالا م (۱۰) لایا تو بالا جماع اس سے ابد مراد ہوگا لین ہمیشہ یہ تبدین میں ہو اور اگر حمینے پرواقع ہوگی جس کے ساتھ تبدین میں ہے اور اگر مہا کہ لایکلمہ الا حانین اوالاز منته تو امام افظم کے نز دیک دس بار چھ مہینے پرواقع ہوگی جس کے ساتھ مہین اور اگر کہا کہ لایکلمہ دھور اتو بنا پر تول امام ابو یوسف وامام محد کے تین بار چھ مہینہ پرواقع ہوگی نیے مسینے ہوئے دیسراج و ہاج میں ہے۔ در طحادی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ لایسکلمہ العمریعن عمر بھراس سے کلام نہ کروں گا تو عدم نیت کی صورت میں تمام عمر پرواقع ہوگی اور اگر کہا کہ لایسکلمہ عمداً توامام ابو بوسف سے ایک روایت میں ہے کہ شل جین کے چھے مہینے پرواقع ہوگی اور بھی اظہر ہے اور اگرفتم کھائی کہ لایسکلمہ حقباتو اسی برس پر فتم ہے افتاح ہوگی ہیں ہے اصل میں نہ کور ہے کہا گرکسی نے تم کھائی کہ اوّل ماہ کلام نہ کروں گا تو مہینہ کا اوّل بل کہ فلاں ہے اوّل ماہ کے آخریوم میں اور آخر ماہ کے روز اوّل میں کلام نہ کروں گا تو یہ پندر حیوں دسولھویں کو شامل ہے بیہ فلاں ہے اوّل ماہ کو ایم میں اور آخر ماہ کے روز اوّل میں کلام نہ کروں گا تو یہ پندر حیوں دسولھویں کو شامل ہے بیہ فلاں ہے تو فر مایا کہاں کو مروی ہے کہ ایک کہا ہے کہ ماں سے تین برس کلام نہ کروں گا یعنی اگر کلام کروں تو میری یوی طالقہ ہے تو فر مایا کہاں کو ہے کہ ماں کے پاس کس کو بھیج کر درخواست کرے کہ وہ راضی ہوجائے اور اس کو اجاز ہے وہ برے می کھام نہ کرے کہ بیٹو تھی ہوجائے اور اس کو اجاز ہے وہ برے می نہیں معلوم سے بلکھم میں جب بحرہ لایا جائے تو کیا مراد ہے جیے اس مسئلہ میں فور کر وہ اس کے بیسکہ قام میں تھیں کہام بری تھیا ہے اور اس کو ایم برے میں نہیں معلوم سے بلکھم میں جب بحرہ لایا جائے تو کیا مراد ہے جیے اس مسئلہ میں فور کر وہ اس کے ایم میں کہام بری تھیے کہ وہ برے می نہیں معلوم سے بلکھم میں جب بحرہ لایا جائے تو کیا مراد ہے جیے اس مسئلہ میں فور کر وہ اس کی نہ افاق کا ا

(۱) بالف ولام ۱۱

طت میں ہوجائے بیہ حاوی میں ہے فاوی سنی میں لکھا ہے کہ اگر فاری میں کہا کہ اگر فلاں گویہ خدائے رابر من یك سداله روزه تواس سے كلام كرنے سے بحر نبیں لازم آئے گا ادراگر كہا كہ يكسال روزه تو كلام كرنے سے ايك سال كروز سواس ہور لازم آئے گئے بي خلاصه ميں ہے تجر يد ميں امام محر سروايت ہے كہ ايك نے كہا كہ لااكلم اليوم سنته اور شهرا يعنى اس روز سال بحريا مہينہ بحر كلام نہ كروں گا تو اس پر واجب ہوگا كہ سال يا ماه ميں جتنى دفعہ بيدن آئے اس ميں كلام ترك كر سے بيا تارخانيد ميں ہورا سورت تو مال كروں گا تو وقت قتم سے تاغرة محرم كلام نہ كرنى بي تا تارخانيد ميں ہوگى اوروقت قتم سے تاغرة محرم كلام نہ كرنى بي تا تارخانيد ميں ہوگى اوروقت قتم سے ايك سال كال پرنہ ہوگى بي فقاوى قاضى خان ميں ہواور مجموع النوازل ميں لكھا ہے كہ ايك نے اپنى بيوى سے كہا كہ ان كلمتك الى سنته فانت طالق المهى يا عدوة الله يعنى اگر ميں نے تجھ سے ايك سال تك كلام كيا تو تو طالقہ ہوجائے گی نہ يميط ميں ہے۔

1 تارخ شراكي تو وہ طالقہ ہوجائے گی نہ يميط ميں ہے۔

منتی میں کھاہے کہ آگر کہا کہ واللہ لاا کلمك شہر ابعد شہر یعنی تھے ہے مہینہ بھر بعد مہینہ کے کلام نہ کروں گا تو یہ بمزلہ

اس قول کے ہے کہ دومہینہ کلام نہ کروں گا اوراس طرح اگر کہا کہ سال بھر بعد سال کے کلام نہ کروں گا تو یہ بمزلہ اس کہ بینہ دو ہر س

تھے ہے کلام نہ کروں گا اور گر کہا کہ واللہ تھے ہے کلام نہ کروں گا ایک مہینہ بعد اس مہینہ کو اس کو اختیار ہوگا کہ اس مہینہ کلام کر سے

بیز خیرہ میں ہے جامع میں ہے۔ اگر تم کھائی کہ تھے ہاس روز کلام نہ کروں گا جس دن میں کہ فلاں نہ کورا تو ل روز کے آتول

میں اس سے کلام کیا اور فلاں نہ کوراس روز کے آخر میں آیا تو اپنی تم میں جانت نہوگا کہ ذاتی الحیط اور بہی تھے ہے بید قاوئی تاضی خان نہ ہوگا کہ ان اگھ طور اور کہی تھے ہے بید قاوئی تاضی خان نہ مور کہا کہ اس مہینہ میں جو فلاں کے قد وم ہے پہلے ہے تھے ہے کلام نہ کروں گا بھر حالف نے اس ہے ایک مہینہ کے میں حانت ہوگیا اور اگر کہا کہ واللہ لا اکلمك شہر اقبل قدوم بھر میں جانت ہوگیا اور اگر کہا کہ واللہ لا اکلمك شہر اقبل قدوم بھر میں جانت ہوگیا وار اگر کہا کہ واللہ لا اکلمك شہر اقبل قدوم بھر میں جانت نہ ہوگا ہو کہ جانت نہ ہوگیا اور اگر کہا کہ واللہ لا اکلمك شہر اقبل قول ہو گیا کہ اللہ کین واللہ تھ دو اللہ اللہ کے واسطان نہ کہ ہو تھا ہوگیا ہوگیا ہوں گا الم ایک روز یا ہوا ہے ایک روز کے تو بیاس فل کی نہ ہوگیا ہو

آخرا یمان القدوری میں ہے کہ اگرفتم کھائی کہ فلاں سے اس سال کلام نہ کروں گالا ایک روز لیس اگراس نے ان مونوں سے ایک بی روز کلام کیا تو جانث ہواور اگراس نے ایک بی روز کلام کیا تو جانث ہواور اگراس نے ایک بی روز کلام کیا تو جانث ہواور اگراس نے ایک بی روز پہلے ایک سے کلام کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگراس نے ایک روز معرف استناء کیا یعنی کلایوم کیا لیس میں اس نے ایک سے کلام کیا اور دوسر سے دوسر سے روز کلام کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگراس کی کھنیت نہ ہوگا دونوں سے ایک مہینہ الله ایک روز پس اگراس نے کئی روز معین کی نیت کی ہوتو اس نیت پر ہوگا اور اگراس کی بھی نیت نہ ہوگا ہوں گروں گا دونوں سے ایک مہینہ الله ایک روز پس اگراس نے کسی روز کہ کلام کروں میں فلای سے تو تو طالقہ ہے تو یہ میں رات و دن میں دون کوچا ہے اختیار کرلے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ جس روز کہ کلام کروں میں فلای سے تو تو طالقہ ہے تو یہ میں رات و دن

و بن منظور ہوتی تو اس پر بیدهم کی فضول تھی کہ تجھ ہے ایک سال تک بات نہ کروں گا فاقیم واللہ تعالی اعلم اا۔

دونوں پرواقع ہوگی حتی کہ اگر رات میں کلام کرئے گایا دن میں تو جانث ہوگا اورا گراس نے جاصة دن کی نیت کی ہوتو اس کے قول کی نفت ہوگی تھی تصدیق ہوگی ہے گہا ہے۔
کی تضا ﷺ تھی تصدیق ہوگی ہے کافی میں ہا اورا گرکہا کہ جس رات فلاں سے میں کلام کروں یا جس رات کہ فلاں آئے تو تو طالقہ ہے پس اس نے دن میں فلاں سے کلام کیا یا دن کوفلاں آیا تو اس کی جوروطالقہ نہ ہوگی اس واسطے رات لغت میں سیا ہی شب کا نام ہے اور اس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کواس کی مقتضائے لغوی سے پھیرے حتی کہ اگر اس نے بچائے رات کے راقوں کا لفظ ذکر کیا تو مطلق وقت پر یہ کلام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعال مطلق وقت میں ہے یہ بدائع میں ہے قال المحمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعال مطلق وقت میں ہے یہ بدائع میں ہوتا ہوگا ہی تو طالقہ ہی واقو ل ہیم بی کی تم میں متنقم ہے یعنی قولہ لیالی یقدم اللہ اور ہماری زبان کی متم میں متنقم ہے یعنی قولہ لیالی یقدم فلاں اور ہماری زبان میں تا ہل ہے واللہ الم

اگرفتم کھائی کہ بچھے سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گااور بیروز سنچر کا ہے جس دن اس نے قتم سر بھی میں قبل میں استان میں استان میں میں میں کلام نہ کروں گااور بیروز سنچر کا ہے جس دن اس نے قتم

کھائی ہے تو ہیتم دس تبیجروں برواقع ہوگی:

اکر کہا کہ ہرروز کہ میں تجھ سے کلام کروں ہیں مجھ پرایک درہم صدقہ واجب ہے ہیں اس سے دوروز کلام کیا تو دومرتبہ حانث ہوا اورا گرکہا ہوکہ ہر دوروز کہ میں تجھ سے کلام کروں تو ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ لا ایکلھ فیام ہر دوروز کہ میں تجھ سے کلام کر اور تع ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ لا ایامہ تو یہ ہم تمام عمر پر واقع ہوگی بین این کہ لا ایسکلھ ایامہ تو یہ ہم تمام عمر پر واقع ہوگی بین خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ تجھ سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور بیروز سنچر کا ہے جس دن اس نے تم کھائی ہے تو بیشم دس سنچروں پرواقع ہوگی اس واسطے کہ دس روز میں ہیں ایک ہی سنچر آتا ہے دس نہیں ہو سکتے ہیں اورا کی طرح کہاا گر کہ میں تجھ سے بروز سنچر دوروز کلام نہ کروں گا تو بہتم دوسیخر وں پرواقع ہوگیا اس واسطے کہ سنچر دوروز نہیں ہوتا ہوا ور دروز میں دوسینچرکا دورہ بھی نہیں ہوسکتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ مراد سے ہدومر تیسینچروں میں کلام نہ کروں گا اور اس طرح آگر کہا کہ جم سنچر تین روز کلام کروں گا تو بہتم تین سیخروں میں کلام نہ کروں گا اور اس طرح آگر کہا کہ بھے سے بروز سنچر تین روز کلام کروں گا تو بہتم تین سیخروں میں کلام نہ کروں گا اور اس طرح ہا میں جامع واسے کہ دومر تیسینچر تین روز کلام کروں گا تو بیش تھی ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کرویا ہے بیشرح جامع تھے سے بروز سنچر تین روز کلام کروں گا تو بیش کی ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کرویا ہے بیشرح جامع

ا تامل ہے ہاں آگر میہ وکہ جن دنوں زید آئے گا تو البتہ یہ تھم ہے کیونکہ را تو س کا محاورہ ہماری زبان میں نہیں ہے اا واللہ فلال سے اس کے ان دنوں کلام نہ کروں گا ۲ا۔ سے واللہ اس کے ایام میں اُس سے کلام نہ کروں گا ۲ا۔ کیر هیری میں ہاورا گرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہا ایک روز سال بھر یا سال بھرایک روز بس اگر اس نے کوئی روز خاص مرادلیا ہے تو تمام سال میں اس روز کلام نہ کرنے پرفتم واقع ہوگی لیعنی جب بیرروز آئے کلام نہ کرے اورا گر چھ نیت نہ ہوتو ہر جمعہ میں سے ایک روز کلام نہ کر ہے تھی کہ اگر پورے کوئی جمعہ کے ہرروز کلام کرئے گا جانث ہوگا بیا تما ہیہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ لا اکلمک کیومایا لا اکلمک انسبت یومات واس کواختیار ہے کہ جوروز جائے قرار دے بیا بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے وی روز تک کلام نہ کروں گا تو دسواں روز قسم میں داخل ہوگا بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر بوں مسم کھائی کہ بچھ ہے آج یاکل کلام نہ کروں گا بھراس ہے آج یاکل کلام کیا تو حانث ہوااورا گرکہا کہ اس سے کلام برنا آج یا کل ترک کروں گا ہیں آج اس ہے کلام ترک کیا توقتم میں سچا ہو جائے گا اور قتم ساقط ہو جائے گی کہ کل کلام ترک کرنا اس پرلازم نہ ہوگا اور بیعتا ہییں ہے اورا گرکہا کہ واللہ نہ کلام کروں گا اس ہے آج اور نہ کل توقیم آج باقی ون اور کل پرواقع ہوگی اور جورات ان دونوں کے درمیان ہے وہ تم میں داخل نہ ہوگی ہے بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہے آج وکل و ہرسوں تو بیا بیک ہی کلام ہے کہ تین روز تک نسی وفت اس ہے کلام نہ کرے خواہ رات ہو یا دن ہواورا کر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور پرسوں کے دن میں تو حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس سے ہرروز جس کو بیان کیا ہے کلام کرے اور اگر اس سے رات میں کلام کیا تو جانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ایک نے کہا کہ کلام نہ کروں گا فلاں سے ایک روزیا دوروز کے اور اس کی سیجھ نیت ہیں ہے تو امام محمد سے مروی ہے کہ یہ بمنزلہ اس قول کے ہے کہ واللہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا میر محیط میں ہے اور اگر رات میں کہا کہ نہ کلام کروں گا اس سے ایک روز تو اس وفت سے تاغروب آفتاب ہوگی بیعتا ہیمیں ہےاور بعداس فتم کے بل طلوع مجرکے اس سے کلام کیا تو تیجے رہے کہ حانث ہوگا میر مجیط میں ہے اور اگر دن میں کہا کہ اس سے ایک کلام نہ کروں گا توقعم کے وقت ے طلوع جمرتک ہوگی میعتا ہید میں ہے اور اگر تھوڑا دن گذر ئے قسم کھائی کہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گاتو یہ باتی دن اور بوری رات اور دوسرے روز اس ساعت تک جس وقت تسم کھائی ہے کلام نہ کرے اور اس طرح اگر رات میں قسم کھائی کہ اس سے ایک رات کلام نہ کروں گاتو ہاتی بیرات اور دوسراون اور دوسری رات کی اس ساعت تک کلام نہ کرنے پرقسم واقع ہوگی لیس جوان ج میں آھیا ہے وہ بھی سم میں واحل ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں جھے سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کروں گا ۔ تو بیسم اور داللہ میں تھے ہے دوروز کلام نہ کروں گا دونوں بیساں ہیں پس جورات ان دونوں کے درمیان ہے سم میں داخل معرفی آ ا کرسم کھانی کہ تجھے سے ایک روز اور دوروز کلام نہ کروں گانو تیسراروز گذرنے پرتشم پوری ہوگی اورا گرفشم کھائی کہ نہ کلام کروں گا تجھ سے ایک روز اور نہ دوروز تو میسم دوروز پر ہوگی حتی کہ آگر تیسر ہے روز اس سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا۔

اكرتم كما في والله لاكلم احديومي باكماكم والله لاخر جن احديومي اواحد ليومين اواحديامي.

منتی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے آدھی رات یا دو پہر دن کوشم کھائی کہ واللہ تھے ہے دورات کلام نہ کروں گا تو اس سے
پرسوں اسی وقت تک کلام ترک کرے اور اگر کسی نے تسم کھائی کہ فلاں سے تمیں روز کلام نہ کروں گا اور رات میں تسم کھائی کہ تو اس
ساعت سے تبیسویں روز کے آفا ب غروب ہونے تک کلام ترک کرے بیمجیط میں ہے اور اگر درمیان دن کے کسی و تت قسم کھائی کہ
واللہ آج میں اس سے کلام نہ کروں گا تو اس دن باتی میں تا غروب کلام نہ کرے اور اگر رات میں تسم کھائی کہ اس روز اس سے کلام نہ
کروں گا تو باتی بیرات اور دوسرے روز غروب آفاب تک کسی وقت کلام کرنے سے جانث ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اگر دن

ل تھے سے ایک دن کوئی ہوکلام نہ کروں گایا کہا کہ جھے سے ہفتہ میں ایک روز کلام نہ کروں گا اا۔

فناوی ابواللیٹ میں ندکور ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ والتدفلاں سے کلام نہ کروں گاتا قد دم حاجیاں پھر حاجنوں میں سے ایک آگیا تو اس کی قتم منتہی گئی اور اسی طرح اگر کہا کہ واللہ اس سے کلام نہ کروں گاتا دروز راعت کی پھر اس کے شہر والوں میں سے

ا تال المترجم ہمارا عرف انہیں دوایک روز میں ایک اور دوایک روز میں انہیں دونوں ایک روز جاؤں گا امید ہے کہ ای تھم میں علی النفصیل داخل ہووائلہ اعلم ۱۱۔ سے اس سے جب گفتگو کی اس سے لفظ ہمیشہ زبان سے نہ نکالوں گا ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) سیمی کائی جائے تک اا۔

ایک نے اپی کھی کاٹ کی وقتم ملہی ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ والد فلاں سے کلام نہ کروں گا جب تک برف نہ گرے ہیں آگراس نے معیقہ برف کرنے کی نیت کی ہے تو اس سے کلام نہ کرے جب تک کہ هیقة برف زمین پر نہ گرے اور شرط یہ ہے کہ اس شہر میں گرے جہاں حالف ہے نہ دوسرے شہر میں حتی کہ اگر حالف ایسے شہر میں ہے کہ وہاں حقیقا برف نہیں گرتی ہے تو یہ تم بمیشہ باتی رہے گی اور هیقة برف زمین پر گرنے کی میصورت ہے کہ اس کے جھار نے بہار نے کی ضرور توثیق آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہے جو بھوا میں اڑتا ہے اور جوز مین پر گرتے ہے گر طام نہیں ہوتا ہے الا کی ویوار کی جوٹی یا گھاس پر ۔ اگر اس نے برف گرنے کا وقت اپنی نیت میں لیا ہے تو جب تک برف گرنے کا مہینہ نہ آئے تب تک کلام نہ کروں گا اور وہ اول (۱۰) ماہ آذر ہے اورا گراس کی کھی نیت نہ بو تو یہ صورت اس مسئلہ میں ذر کرفر مائی ہاں دوسرے مسئلہ میں ذر فر مائی ہے کہ اس کی قسم برف گرنے کے وقت پر بھوگ اور اگر تشم کھائی کہ لایت کلام فلانا الی الموسم لین تاموسم اس سے کلام نہ کروں گا تو امام محد نے فر مایا کہ ذی الحجہ کی دمویں تاریخ روز قربانی کے میکھ میں ہے۔

ایمان الواقعات میں فدکور ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تا گری یا تا جاڑا تو جارا ورگری پہچانے میں مشار کے کلام کیا موجود ہے اور مختار ہے ہے کہ برابراس سے پہچانے ہیں اور معروف ہے قدشم اسی طرف منصرف ہوگی ور نہ اقال جاڑا وہ ہے کہ لوگوں کو حشو<sup>(۱)</sup> و پوشین پہنے کی حاجت ہوا ور آخر جاڑا وہ ہے کہ موجود ہیں اور معروف ہے جہ ہو جاڑوں کے درمیان فاضل وہ وقت ہے کہ لوگوں پر جاڑوں کے کپڑے ہو جہ ہو جا میں اور محری کے درمیان فاضل وہ وقت ہے کہ لوگوں پر جاڑوں کے کپڑے ہو جہ ہو جاڑوں تک ہوگی کیڑوں خفیف ہوں پس موہم رہے آخر جاڑوں سے اقال گرمیوں تک ہے اور فریف آخرگرمیوں سے جاڑوں تک ہوا وہ رہا تک واسطے کہ ان کا بہجا خالوگوں پر آسمان ہے اور اگر اس نے فاری میں نوروز کا لفظ ذکر کیا تو وہ مسلما نوں کے نوروز پر قرار دے جائے گرا واسطے کہ ان کا بہجا خالوگوں پر آسمان ہوا تھا ہی ہولیتی گرا ہوتی ہوا کہ امام کے نزد کی متعقد م ومتا خرہوتی ہوا کہ امام کے نزد کی متعقد م ومتا خرہوتی ہوا کہ امام نوت ہوا کہ امام کے نزد کی متعقد م ومتا خرہوتی ہوا کہ امام نوت کہ بوتی ہوا کہ امام کے نزد کی متعقد م ومتا خرہوتی ہوا کہ امام نوت کہ بوت ہو کہ ایک دوز رمضان کا گذرگیا ہوتا سے کلام نہ کہ ہو بیاں تک کہ موری کا مہاں تک کہ لیاں تک کہ لیلۃ القدر کہ درجائے اور صاحبین کے زد کی جب دوسر ہے مضان کا ایک روزگرز رہ تو اس سے کلام کر سکتا ہے اور فالی ہو جو اس مقطم کے قول پر ہے ہو جیر ہوا کہ امام اعظم کے قول پر ہے ہو جیر ہور کا مراس نے دمضان کا ایک روزگر نرمضان کا نور گردی ہیں ہے۔ ہو اور گردی ہیں ہے۔ ہو اور گردی ہیں ہے۔ ہو جو کہ میں ہے۔ ہو در کردی ہیں ہے۔ ہو کہ کردی ہیں ہے۔ ہو کہ کردی ہیں ہے۔

اگرکہا کہ واللہ میں بچھ سے جمعوں میں کلام نہ کروں گاتو اس کوروا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے:

۔ اگرفتم کھائی کہاگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں بروز جمعہ یا بروز جمعرات وہ آزاد ہے تو

## Marfat.com

ی بہاں سے طاہر ہوتا ہے کہلیلۃ القدرا ہام اعظم کے نزد کی اوّل عشرہ رمضان بلکداوّل رمضان کوبھی ممثل ہےاور نیز واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہرسال ہوتی ہے۔ شہادرا ہام طحاویؒ نے اس کومدل بیان کیا ہے۔

الله المتاران ملول کے اور ہمارے بیال نہیں گرتا ہے ا۔ (۲) تولہ مشومجراؤ کا کیڑا جیسے ہمارے بیہاں روئی بحراو گلاوغیر ۲۵ ا۔

فتأوى عالمكيرى..... طد الكيان كتاب الإينان یہ میں ہے اور اگر کہا کہ دونوں دنوں میں ما لک ہووا قع ہوگی اور پیمجیط میں ہےاور اگر کہا کہ لا لیکلمہ جمعة لیتی اس ایک جمعہ کلام نہ کروں گا اور اس کی بچھنیت نہیں ہے تو بیایا م<sup>ل</sup> جمعہ پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دو جمعہ توجمعوں کے ایا م پر واقع ہوگا اورا گرکہا کہ تین جمعہ تو اس پر واجب ہے کہ روز تشم ہے اکیس روز ہے پورے کرے اورا گراس نے فقط روز جمعہ کی نبیت کی ہوتو قضا اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہ واللہ میں تجھے ہے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کا روا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کر ہے جیسے کہ والله لاا کلمك الآخمسة اولاً حاواوالا ثانين ليمني والتد تيجياً سے جمعراتوں یاسپنجر دن یا اتواروں کو کلام نہ کروں گاتو یہی علم ہےاور بیاس وقت ہے کہاس کی پچھنیت نہ ہواورا گراس نے ایام جمعه مراد لئے ہوں یعنی ہفتے (۱) تو اس کی نیت پر ہوگی بیر محیط میں ہے۔جامع میں ذکر کیا ہے کہ اگر کہا کہ واللہ لا اکلمك المجعل والله میں تجھ سے بروز جمعہ کلام نہ کروں گاتو اس کواختیار ہے کہ غیرروز جمعہ میں اس سے کلام کرےاس واسطے کہ الجمعة نام ایک روز مخصوص کا ہے بیں ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے بوں کہا کہ لا اکلمك یومہ الجمعه اور اس طرح اگر کہا کہ جمعا تو اس کوغیر جمعہ میں کلام كرنے كا ختيار ہے ہى جب كەاس نے يوں كہا كە والله لااكلمك جمعًا توبيتين روز جمعه بيرتسم واقع ہوگى په بدائع ميں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ لا یکلعہ فلانًا الی کذا پس اگر لفظ کذا ہے ایک سے دس تک ساعات یا ایام یا مہینے یا سالوں کسی کی نیت کی ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اور اگر پچھے نبیت نہ کی ہوتو ایک روز پر قرار دی جائے گی اور کہا کہ لا اکلمہ ای کذا کذا۔ پس لفظ کذا ہے یامہینوں وغیرہ کسی وقت کی نیت کی ہوتو تیاس کی نیت والی چیز کے گیارہ تی پرواقع ہوگی اورا گریجھ نیت نہ کی ہوتو ایک دن و رات پرواقع ہوگی اوراگر کہا کہ لا یکلمه الی کذا و کذا لیں اگر نیت ہوتو نیت والے وفت کے اکیس پرواقع ہوگی اور اگر نیت نا ہوتو ایک دن ورات پر واقع ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے تا ابد کلام نہ کروں گا یالفظ ابد نہ کہا تو بیتم ابد پر واقع ہو کی کہ جب بھی اس سے کلام کرے گا جانث ہوگا اورا گراس نے نیت میں خصوصیت کی ہومثلاً ایک روزیا دوروز کی یا تسی شہر یا مکان کی یا اس کے اشباہ کی نیت کی ہوتو تضاءً اس کے تول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز دیانةً فیمابینہ و بین اللّٰہ تعالٰی بھی تقیدیق نہ کی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے ابدأ کلام نہ کروں گا پھراُس کے مرجانے کے بعداُس سے کلام کیا توقعم میں جانث نہ ہوگا میر محیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ ملیا او طویلا (۲) پس اگر کسی وفت کی نیت کی ہوتھ اس کی نمیت پر ہوگی اور اگر کچھ نمیت نہ کی ہوتو ایک مہیندا یک روز پر واقع ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ جس سے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کرون گا حالانکہ اس کے دوموٹی الموالات ہیں: اگرکہا کہ لا اکلمك قریباً توایک مہینہ ہے ایک دن کم پر ہوگی بیامام اعظم كاقول ہے اور اس میں اختلاف كسى دوسر ہے کا ذکر نہیں فر مایا اور اگر اُس نے اس صورت میں ایک مہینہ سے زیادہ کی نیت کی ہوتو ایمان الاصل میں امام اعظم سے روایت مذکوم آ ہے کہ تضاءً اس کی تصدیق ہوگی اور اگر کہا کہ لا اکلمہ ای بعید تو امام اعظمؓ کے قول میں بیا یک مہینہ سے زیادہ پر ہوگی اور امام ابو یوسف سے نوا در صمعلی میں ندکور ہے کہ اگر کہا کہ سریعا لیخی یے کلمہ اور یہ کلمہ سریعات توبیا یک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس کی ے جمعہ کے رات میں جیسے ایک ہفتہ وغیر ہ ہو لتے ہیں ۱۲۔ سے جمعہ کاروز تمن مرتبہ آئے اور کلام نہ کرے ۱۲۔ سے ون ہو گیا تو گیارہ ون تک ۱۲۔ سے دریک جربوراس سے بات نہ کروں گاا۔ فی اصل میں ہے کہ نواور میں جومعلیٰ کی طرف منسوب ہے یوں کہا کہ شاید بیاشارہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوسک که منصور کی تصنیف ہے اس وجہ سے تو اور نام ہوا ۱۲ ہے سریع نیز بظاہر جلدی مزاد ہے جیسے بعید جمعنی دور ۱۲ ہے (۱) سات ساتھ روز کے ۱۱۔ (۲) مجر پور دیر تک ۱۲۔

سیجھ نیت نہ ہواور اگرنیت ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کہا کہ عاجلا تو مہینہ بھر سے کم پر ہوگی اور اگر کہا کہ آجلاتو ایک مہینہ سے بازیادہ پر ہوگی بینی ایک مہینہ ہے کم پر نہ ہوگی ہاں پوراایک مہینہ ہوجائے یااس سے زیادہ گر رجائے بھر جس طرح قسم کھائی ہے اس کے خلاف کرسکتا ہے اور حاض نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بضعة عشر یو ما (۱) تو یہ تیرہ روز پر ہوگی اور جامع الجوامع میں نہ کور ہے کہ اگر اس نے اس صورت میں (19) روز سے زیادہ کی نیت کی ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ لا اکلم مولان یعنی جس سے تو نے موالات کی ہے اس سے کام نہ کروں گا حالا نکہ اس کے دومولی الموالات میں ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا اسل کی چھنیت نہیں ہے تو ان میں سے جس سے کلام کروں گا حانث ہوگا قال المتر جم اس کی توضیح کتاب الوالا ۔ سے معلوم کرنی جا ہے فاقہم ۔ اس طرح اگر کہا کہ میں نے تیر ہورے کام نہ کروں گا اور اس کے جدود ہیں ایک باپ (دادا پردارات) کی طرف ہے اور دوسرا ماں (نانا پرنانا) کی طرف سے تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہے بیمسوط میں ہے۔

معقی میں ندکور ہے کدا کر کہا کہ بچھ سے قریب سال بھر کے کلام نہ کروں گا تو اس ہے چھے مہینداور ایک روز کلام نہ کرے یہ خلاصہ میں ہےاورا کرا یک نے دوسرے ہے کہا کہاوفلانے تجھ سے دس روز کلام نہ کروں گا والتد تجھے سے تو روز کلام نہ کروں گا والتد تجھے ہے(۱۸)روز کلام نہ کروں گاتو وہ بارجانث ہوا بینی دوقسموں میں جانث ہو چکا اور تبسری قسم اس پر رہی لیں اگر آٹھ روز کے اندراس سے کلام کرلیا تو اس میں بھی حانث ہوا اور اگر کہا کہ والقد تجھ ہے آٹھ روز کلام نہ کروں گا والقد تجھ سے نوروز کلام نہ کروں گا والله بچھ ہے دی روز کلام نہ کروں گا تو دوقسموں میں ابھی دومر تبہ جانث ہوا اور اس پر تبسری قسم رہی پس اگر دی روز کے اندر اس ے کلام کرلیا تو اس میں بھی حانث ہو گیا میں طومیں ہے۔ امام محدٌ نے فرمایا کدا گرایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے فلال سے ایک روز کلام کیا ہی القد تعالیٰ کے واسطے مجھے پرواجب ہے کہ ایک درجم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلا ل سے دوروز کلام کیا ہی واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے تین روز کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ تین درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلال سے جارروز کلام کیا تو الند کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ حیار درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے پانچے روز کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ پانچ درہم صدقہ کِروں پھراس نے چوشھ و پاپچویں روز کلام کیا تواس پرتمیں (۳۰) درہم صدقہ کرنے واجب ہیں اوراگراس نے اوّل روز میں یا اورنسی ایام میں دو بارکلام کیا تواس پہ (٣٠) درہم صدقہ کرنے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ ہر دن میں کہ میں اس میں فلاں سے کلام کروں تو واسطے اللہ کے مجھ پ واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر دو دن کہ میں ان میں فلاں سے کلام کروں تو الند کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم مدقہ کروں ای طرح پانچ فتم تک پہنچایا بھراس ہے چوتھے ویا نچویں روز کلام کیا تو اس پر بائیس (۲۲) درہم واجب ہوں کے سو اس واسطے کہاں نے پانچ قسمیں کھائی ہیں اور پہلی تشم کی جزاءا کی درہم صدقہ مقرر کی اور دوسری کی دودرہم اور ہرتسم کے واسطے مت قراردی ہے اور نقبهاء نے ہرمدت کا نام دَوررکھا ہے ہیں اوّل تھم کی مدت ایک روز ہے اور اس کا دور وتحدد ہرروز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دوروز ہے کہ اس کا دوروتجدد ہر دوروز میں ہوتا ہے اور تیسری کا دور تین روز ہے اور چوتھی کا دور حیار روز ہے اور یا پویں کا بانجے روز ہے اور ہزدور میں وہ ایک ہی مرتبہ جانث ہوگا کیونکہ اس نے بلفظ ہرسم قرار دی ہے اور بدلفظ موجب تمر البید ہے اس کئے کہ تکرار قضیہ عموم الفعل ہے نہ قضیہ عموم الوقت پس جودن کہ بعد تشم کے پایا گیاوہ پوری مدت اوال قتم کی ہوگی اور تھو مسلسلے کہ تکرار قضیہ عموم الفعل ہے نہ قضیہ عموم الوقت پس جودن کہ بعد تشم کے پایا گیاوہ پوری مدت اوال قتم کی ہوگی اور تھو

ل خاصه بيكه كوكى متفردا سلام لا يااوركسي خانداني يه موالات كرلى كه يتوميرامولى بيتووه اعلى بوااور بيامفل بوااا-

<sup>(</sup>۱) کھاوپردس دن ۱۱\_

فتأوى عالمكيرى ..... جلد (١٨٦) كتاب الإيمان

مدت دیگرقسموں کی ہوگی یعنی پوری مدت دیگرقسموں کی ہوگی پس جب کہاس نے چوشے روز کلام کیا تو چوتھا روز ہماہ تم کا چوتھا دور ہواؤل ہے اور وہ بعینہ چوتھا ہور اور ہور کا پہلا روز ہے اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تتمہ دوراؤل ہے اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تتمہ دوراؤل ہے اور ان ہور ہوراؤل ہیں ہوا ہے اور ایک ہی شرط کئی قسموں ہے اور وہ بعینہ بانچویں سے دوراؤل کا چوتھا روز ہے اور ان دو کون میں وہ بالکل حانث نہیں ہوا ہے اور ایک ہی شرط کئی قسموں میں (کیونکہ سب کا دور موجود ہے اور ان ہوا۔ (دور کے ساتھ تکلم اور کیونکہ سب کا دور موجود ہے اور ان ہوا۔

ایک ہی شرط کا کئی اقسام کے واسطے شرط ہونا:

اِس کے ذمہ بوجہ متم اوّل کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دو درہم اور بوجہ تیسری کے تین درہم اوڑ بوجہ چوتھی کے جار درہم اور بوجہ پانچویں کے پانچ درہم واجب ہوئے کہان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے پھر جب پانچویں روز اس سے کلام کیا تو اوّ ل و دوم و چہارم میں حانث ہوا اور تیسری و پانچویں قسم میں حانث نہ ہوا اس واسطے کہ پانچواں روز پہلی قسم کا پانچواں دور ہے اور اس ( بلکہ چہارم میں حانث ہوا ہے) دور میں وہ حانث تہیں ہوا ہے لیں اب جانث ہوگا اور دوسری قسم کے تیسر ہے دور کا اوّل روز ہے اور اس میں ( بلکہ تمددور دوم میں حانث ہوا ہے ) بھی وہ حانث تہیں ہو چکا اور چوتھی قسم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں ( بلکہ تمتہ دوراؤل میں حانث ہوا ہے، کبھی وہ حانث تہیں ہو چکا ہے لیں حانث ہوگا لیں اور سات درہم اس پرلازم آئیں گے کہ مجموعہ کل یائیس (۲۲) درہم ہوئے اور تیسری و پانچویں قسم میں اس وجہ سے جانث نہ ہوگا کہ تیسری قسم کے دوسرے دور کا دوسر اروز ( دوسرے دور میں وہ پہلے بھی جانث ہو چکا ہے"ا) ہے کہ جس میں وہ حائث ہو چکا ہے اور پانچویں قسم کے اوّل دور کا تنتہ ہے اور پانچویں کے اوّل ہی دور میں وہ پہلے طانث ہو چِکا ہے الہٰذااب دوبارہ حانث نہ ہوگا کیں حاصل ہیہ ہے کہ تجدد دور وعدم تجدد دور کا کیجھاڑ کلام کرنے میں باراؤل میں ہیں ہے جی کہ اگر اس نے بعد ان قسموں کے فلاں مذکور سے کلام کیا جاہے جس روز اپنی عمر میں کلام کرے اس پر بندر ہ درہم لا زم آ میں کے ہاں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری بار میں ہے جی کہ اگر اس سے روز اوّل وروز دوم کلام کیا تو اوّل روز کے عوض اس برپندرہ درہم لازم آئیس کے اور دوسِری بار کے عوض فقط ایک ہی درہم لا زم آئے گا اس واسطے کہ اس صورت میں پہلی قتم کے سوائے کسی قتم کا دور جدید کہیں ہوا ہے اور اگر اس سے روز اوّل اور روز ثالث میں کلام کیا اور دوسرے روز کلام ٹبیں کیایا دوسرے اور تیسرے روز اس سے کلام کیا تو اوّل کے واسطے اس پر بیندرہ درہم لا زم آئیں گے اور دوسرے بار کے عوض فقط تین ہی درہم لا زم آئیں گے اس واسطے کہ تحید د فقط تسم اوّل و دوم کا ہوا ہے اور بیسب اس وفت ہے کہ فلاں بذکور کومخاطب نہ کیا ہواور اگر فلاں بذکور کومخاطب کر کے کہا کہ ہر بارکہ میں نے بچھ سے کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ ایک در ہم صدقہ کروں اور ہر بار کہ میں نے بچھ سے کلام کیا تو الله کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں اس طرح پانچ قسمیں کھائیں تو اس پر ہیں درہم واجب ہوں گے اس واسطے کہ اوّ لفتم کی جزاءایک درہم ہے اور اس کی شرط بیہ ہے کہ فلال کے ساتھ کلام کرے ہیں جب دوسری قسم سے اس کے ساتھ کلام کیاتو حانث ہوگیااوراس کی جزاء کا ایک درہم لا زم آیا اور نیز تشم بھی ویسی ہی ہاتی رہی اس واسطے کہ لفظ ہر بار کے ساتھ ہے اور دوسری تشم منعقد ہوئی بھر جب تیسری تشم میں اس کومخاطب کیا تو شرط بعنی کلام کرنا اس کے ساتھ پایا گیا پس مسم اوّل کی جزاء کا ایکِ درہم اور دوبیری کے اجزاء کے دو درہم اور اس پر واجب ہوئے اور نیز دونوں قسمیں بھی ویسی ہی باقی رہیں اور تیسری قسم منعقد ہوئی بھر جب چوتھی تئم میں اس کومخاطب کیاتو پہلی دوسری و تیسری میں حانث ہوا پس اجزاءاوّل کا ایک درہم اور اجزاء دوم کے دو درہم اور اجزاء سوم کے تین درہم اس پر واجب ہوئے اور بیرسب تشمیں بھی و لیں ہی ہاتی رہیں اور چوہی تشم منعقد ہوئی پھر جب پانچویں ل بہلے اس سے بھی حانث نہیں ہو چکاتا کداب دوبارہ حانث ندہوبدیں وجد کے لفظ ہرسے تکرارلازم نیس ہے ۱ا۔

# Marfat.com

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی کی کی الایمان

قتم میں اس کو مخاطب کیا تو آگلی سب قتمیں مخل ہوئیں پی اوّل کی جزاء کا ایک درہم اور جزاء دوم کے دو درہم اور اجزاء ہوم کے تین درہم اور اجزاء چہارم کے چار درہم اس پر واجب ہوئے اور قتمیں بھی و لی ہی جیں اور پانچویں شم منعقد ہوئی ہیں ان سب کا جُنوبہ بیں (۲۰) درہم ہوئے اور پانچویں میں ہنوز حانث نہیں ہوا ہے کیونکہ شرط یعنی کلام کرنا بھی نہیں پایا گیا ہے جتی کہ اگر بعد پانچویں فتم کے بھی اس نے کلام کیا تو ان سب میں حانث ہوگا ہیں مجموعہ (۲۵) درہم اس پر واجب ہوں گے۔اگریوں کہا کہ جرروز کہ میں نے تھے سے کلام کیا تو ان سب میں حانث ہوگا ہی جموعہ (۲۵) درہم اس پر واجب ہوں گے اگر بیوں کہا کہ جردوز کہ میں درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر ہو واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر ہو و کلام کیا تو اس بوت کہ درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر و کلام کیا تو سات فقط تین درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط چو تھے روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ گردہم بوجہ پانچویں میں میں واجب ہوں گے اور اگر بعد قسموں کے اوّل روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ گردہم بوجہ پانچویں میں ہو۔ بول گے اور اگر بعد قسموں کے اوّل روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ گردہم بوجہ پانچویں میں ہو۔ بول گے اور اگر بعد قسموں کے اوّل روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ گردہم بوجہ پانچویں میں ہے۔ اور کیام کیا تو اس پر فقط پانچ گردہم بوجہ پانچویں میں ہیں ہو۔

ترن : کرن

طلاق وعتاق کی اقسام کے بیان میں

اگرکہا کہ اوّل غلام کہ میں اس کوخریدوں تو وہ آزاد ہوتا اوّل وہ ہوگا جوا کیلا تنہا خرید ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرانہ ہو کہا گراس نے بعدا پی سم کے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد ہوگا اوراگر ایک غلام ہورااور نصف غلام خریدا تو پوراغلام آزاد ہوگا اوراگر ایک غلام خرید ہو تو کوئی آزاد نہ ہوگا اوراگر ہما کہ آخر غلام جس کو میں خریدوں دو قلام خرید ہو تو آخروہ ہے جوا کیلا ہو کہ دوسر ہے ہے با عتبار زمانہ کے پیچھے ہواور اس کا جوت جب ہی ہوگا کہ جب حالف مرجائے ہیں اگر اس نے کئی غلام خرید ہے پھر مرگیا تو جس کوسب سے اخیر میس خریدا ہو وہ آزاد ہوگا پھراس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت ہے آزاد تر اردیا جائے گاسوا ہام اعظم نے فر مایا کہ ای وقت ہے کہ جب خریدا ہوگا پھراس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت ہے تہ جب خریدا ہوگی گراس میں آزاد ہونا اس کے ترکہ کہ سے تمام مال سے اعتبار ہوگا بعنی خرور کل بلا سعایت آزاد ہوجائے گا بشر طیکہ اس نے حالت صحت میں خریدا ہواورا گر کہا کہ درمیا نی فام جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے تو درمیا نی وہ ہے جوابیا تنبا ہو کہ اس کے دونوں طرف عدد مداوی ہوں اور ہی کہ بول حالف علام میں کی خرید کے معلوم نہیں ہوسکتا ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب حالف مراتو دیکھا جائے کہ اگر اس نے جفت عدد کے غلام چھوڑ نے تو دونوں طرف مداوی عدد جفت کے درمیان جوا کہ تاہ ہوگا وہ درمیانی ہونے ہوگیا بیالضا ح ہیں ہو ایک تنہا ہوگا وہ درمیانی ہونے سے خارج ہوگیا بیالضاح ہیں ہے۔

میں وہ بی اوسط ہے اور جوان میں سے نصف اوّل میں آگیا وہ درمیانی ہونے سے خارج ہوگیا بیالضاح ہیں ہے۔

اور اوسط ہے اور ہوائی میں سے طفق اول میں ہوتھا درمیانی ہے لیکن اگر اس کومولی نے تنہا نہ خرید ابو بلکہ تیسر ہے کے ساتھ خریدا اول المتر جم یعنی باوجود میکہ سات میں چوتھا درمیانی ہے لیکن اگر اس کومولی نے تنہا نہ خرید ابو جو در تیب خرید میں بھی جو ہوتو بیانصف اوّل میں چلا گیا ہی درمیانی نہ رہا ہی حاصل بیر با کہ حالف کے مرنے پرطاق عدد کے باوجود تر تیب خرید میں بھی جو درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خرید اگیا ہوفافھم فانه توضیح اجمال الایضاح بھا لا مزید علیه ان کنت غیر منصرف عن باب لطف درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خرید اگیا ہوفافھم فانه توضیح اجمال الایضاح بھا لا مزید علیه ان کنت غیر منصرف عن باب لطف

۔ قال المتر جم بیم اذبیں ہے کہ فقط بھی پانچ درہم کل واجب ہوں گے بلکہ بیم راد ہے کہ دونوں قسموں میں تو دس درہم لازم ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب اللہ تا آلہ المتر جم بیم ادبیں ہے کہ فقط بھی پانچ درہم کل واجب ہوں گے بلکہ بیم راد ہے کہ دونوں قسموں میں ہوتا ہے لاز ابدوں سعایت معامل کے موافق اس پر اور واجب ہوں گے تا۔ علی کی کا عمر استارتها کی ہے ہوتا ہے وہ بھی تہائی ہے برآ مرہ بین ہوتا ہے اور جوکل مال ہے معتبر ہے وہ بمنز له عدم مال تر کہ کے ہے تا۔

### Marfat.com

القریحه منجرداً فتدہد اوراگر کہا کداوّل غلام کہ میں اس کا مالک ہوں در حالیکہ وہ منفر دہویا کہا کہ اوّل غلام کہ میں اس کوخریدوں در حالیکہ وہ منفر دہوتو وہ آزاد ہے بھروہ دوغلام کا مالک ہوا بھرا آلیا سے غلام کا مالک ہواتو تیسرا آزاد ہوگا اوراگراس نے کہا کہ اوّل غلام کہ اس کا مالک ہول در حالیکہ وہ اکیلا ہوتو تیسرا آزاد نہ ہوگا<sup>(۱)</sup>الا اس صورت میں کہ اس نے اسلے ہے منفر ددر ملک مرادلیا ہو یہ کا فی میں ہے۔اگر کہا کہ اوّل غلام کہ اس کو بعوض دیناروں کے خریدوں تو وہ آزاد ہے پس اس نے ایک غلام بعوض در ہموں کے یاکس اسباب کے خریدا بھرایک غلام بعوض دیناروں کے خریداتو یہ آزاد ہوگا اورائی طرح اگر کہا کہ اوّل غلام کہ اس کوخریدوں در حالیکہ جشی ہوتو وہ آزاد ہوگا یہ بحرارا کو میں ہے۔ در حالیکہ جشی ہوتو وہ آزاد ہے پھراس نے چند غلام گورے رنگ کے خرید کے پھرایک جشی خریداتو وہ آزاد ہوگا یہ بحرارا کو میں واخل ہول تو میری بیوی طالقہ ہے اور میراغلام آزاد ہے پھراسم

كهائى كه طلاق نه دول گااورا زادنه كرول گا چروه دار مين داخل هواتواس كى بيوى طالقه هو گی اورغلام آزاد موگا:

من سے موجودہ کا بیار میں ماں ماں ہور دورہ کر ہا کہ و حاکلہ ہے ، کرو چاہے یا تو ہراد ہے ، کرو چاہے ہیر معال کر کروں گا یاطلاق نہ دوں گا بھراس کی بیوی اور اس کے غلام نے طلاق وعنق جا ہی تو بیرحا نث نہ ہو گا بیرکا نی میں ہے۔ آپروں گا یاطلاق نہ دوں گا بھراس کی بیوی اور اس کے غلام نے طلاق وعنق جا ہی تو بیرحا نث نہ ہو گا بیرکا نی میں ہے۔

ایک نے سے محال کہ تزون نہ کروں گایا طلاق نہ دوں گایا آزاد نہ کروں گاپھراس کام کے واسطے کی کووکیل کردیا تو وکیل کرنے ہوئے کے کرنے سے بیان نہ ہوگا اوراگراس نے کہا کہ میری مرادیتی کہا پی زبان سے ایسانہ کروں گاتو فقط فقاءًاس کی تقمد بق نہ ہوگی ۔ بیہ ہدایی سے ۔اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوا ہیں دوسر سے بھی کہا کہ جھے پراس کے مثل ہے اگر میں اس دار میں داخل ہواتو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اوراگراق نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے اگر میں اس دار میں داخل ہواتو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اوراگراق نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے بھے پرایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسر سے نے کہا کہ ہیں جھے پراس کے مثل ہے اگر میں اس میں داخل ہوں تا کہ دوسر سے نے کہا کہ ہیں جھے پراس کے مثل ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں تا کہ دوسر سے نے کہا کہ ہیں جھے پراس کے مثل ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں تا کہ دوسر سے اوراگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر اس بیت میں ہوالا ایک مرد افرا کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر اس بیت میں ہوالا ایک مرد اوراکیت عورت تھی تو قسم کھانے والا جانے ہوگیا اوراگر بیت میں ہوالا ایک مرد اوراکیت میرا غلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک بمری پھر میں ایک مرد اوراکیک جانور چو یا بیہ ہویا اسباب ہوتو جانٹ نہ ہوگا۔اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک بمری پھر میں ایک مرداورا یک میرا غلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک بمری پھر

<sup>(</sup>۱) کیونکہ وہ اس کی ملک وخرید میں تبین ہے بلکہ دواور موجود ہیں ۱۲۔

ویکھااس میں کوئی اور چوپایہ بیدنگلا بحری نہھی تو جانٹ ہو گیا اور اگر کہا کہ اگر بیت میں ہوالا ایک کپڑا بھراس میں کوئی آدمی یا چوپایہ

یاظروف نکلے تو جانٹ ہوگا یہ کافی میں ہے۔ اگر کہا کہ کل مملوک میرے آزاد ہیں تو اس کی ام والدین و مدہر باندیاں وغام و محض

فلام و باندیاں سب آزاد ہوجا ئیں گی بعنی باندیاں وغلام سب کوشامل ہوگا لیکن اگر اس نے خالی ندکوروں کی نیت کی بوتو دیائۃ اس

موجوں آپ کی تصدیق ہوتو بھی قضاءً و دیائۃ کسی طرح تقیدیق نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے مدہروں کی نیت نہیں کہ تھی تو ایک روایت میں دیائۃ تقیدیق ہوگی نہ تضاءً اور دوسری روایت میں کسی طرح تقیدیق نہ ہوگی ہوئی القدیم میں ہے۔

ایک روایت میں دیائۃ تقیدیق ہوگی نہ قضاءً اور دوسری روایت میں کسی طرح تقیدیق نہ ہوگی یہ فتح القدیم میں ہے۔

بیں روہ میں میں سے تھوڑ ہے حصہ کا مالک ہے وہ حقیقةً اس کامملوک نہیں کرتا: جس مملوک میں سے تھوڑ ہے حصہ کا مالک ہے وہ حقیقةً اس کامملوک نہیں کرتا:

اس کا مملوک نہیں کہ اس کے ایسے مملوک بھی داخل ہوں گے جورہی ہوں یا کسی کے پاس ودیوت ہوں یا بھاک گئے ہوں یا جن کوکسی نے غصب کرلیا ہوخواہ ایک ہو یا گئی ہوں خواہ سلمان ہوں یا کا فر ہوں لیکن اس ضم میں مکا تب داخل نہ ہوں گا آ اللہ ہوا گئی ہوں خواہ سلمان ہوں یا کا فر ہوں لیکن اس ضم میں مکا تب داخل نہ ہوں گا آ تکہ ان کی نیت کی ہولیس اگر مکا تبوں کی نیت کی ہوتو وہ بھی آ زاد ہوجا کمیں گے اور اس طرح اس ضم میں وہ مملوک بھی داخل نہ ہوگا جس میں ہوگا خواہ اس پر قرضہ ہوگا خواہ اس پر قرضہ ہو یا نہ ہوا ور رہا ساس کے غلام ماذون کے غلام ماذون کے غلام ماذون پر قرضہ نہ ہوآ یا داخل ہوں گے یا نہ ہوا امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اور جو مملوک مشترک ہولی تی اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہووہ داخل نہ ہوگا ایسا ہی امام ابو یوسٹ نے فرمایا ہے اس واسطے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ سے حصہ کا مالک ہو ہو شیقت مشترک ہووہ داخل نہ ہوگا ایسا ہی امام ابو یوسٹ نے فرمایا ہے اس واسطے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ سے حصہ کا مالک ہو ہو تھی تا اس کا مملوک نہیں کہ ہوتا واتھا نا آ زاد ہو قا اور دہا یہ کہ اس میں حمل داخل ہوگا یا نہیں لیسا اگر حمل کی ملک میں خالی ممل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوگا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہوتو ایسا میں خالی خالی ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہوگا ہو ہو ایسا بی باندی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آ زاد نہ ہوگا ہے ہوائع اس کی ماں نہ ہومثلاً کی نے اپنے مرتے وقت اس کے واسطا پی باندی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آ زاد نہ ہوگا ہے ہوائع

سب ایک نے قتم کھائی کہ اپنے غلام کو مکا تب نہ کروں گا پھر کسی اجنبی نے اس کے غلام کو بدوں اس کے حکم کے مکا تب کردیا ایک نے مکا تب کردیا جب ایک نے خلام کو مکا تب نہ کروں گا پھر اس نے مکا حب کرنے جس ہوتا ہے۔ ایک نے مسم کھائی کہ اپنے غلام کو آ ادنہ کروں گا پھر اس کے غلام نے مال کتا بت ادا کیا اور آ زاد ہو گیا ہیں اگر مرد فہ کور نے بعد قسم کھانے کے اس کو مکا تب کیا ہو قو حاضہ ہوا اور اگر تبل قسم کے مکا تب کیا تھا تو حاضہ نہ ہوگا یہ فہ آوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر تسم کھائی کہ میں کی جار یہ (دلی ہا) کو اور اگر اس کے تقرف وطی میں لایا تو وہ آزاد ہے پھر ایک با ندی کو آ زاد ہوگی ہو ہدا ہم ہیں ہے۔ اگر ہم اس یعنی کی با ندی کو اور اگر کسی باندی کو جو اس کی ملک میں ہے یا جس کو بعد تسم کے خریدا ہے اپندی تقرف وطی میں لایا تو تو طالقہ ہے یا میر اغلام آزاد ہے پھر کسی باندی کو جو اس کی ملک میں ہے یا جس کو بعد تسم کے خریدا ہے اپندی تقرف وطی میں کرلیا تو اس کی ملک میں ہے یا جس کو بعد تسم کے خریدا ہے اپندی تقرف وطی میں کرلیا تو اس کی وہوا سے گا اور اس کو خرید کرائے تھر اپنی تو اس کی ملک میں ہے اور اگر آزاد ہوجائے گا اور اس کا غلام آزاد ہوجائے گا۔ اگر کسی کرلیا تو اس کا وہ غلام آزاد ہوجائے گا کہ آگر میں نے تھے اپنے تقرف وطی میں کرلیا تو میر اغلام آزاد ہو بھراس کو خرید کرائے تو میں کرلیا تو اس کی ملک تھا اور جس کو بعد تسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بحرال کو تسم کی ملک تھا اور جس کو بعد تسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بحرال اکن میں ہے اور اگر آ پی باندی ہے کہا کہ اگر میں نے وقت اس کی ملک تھا اور جس کو بعد تسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بحرال اکن میں ہے اور اگر آ پی باندی ہوگا ہے۔ تو اس کی ملک تھا اور جس کو بعد تسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بحرال اکن میں ہے اور اگر آ پی باندی ہے کہا کہ ا

(۱) غورتوں کی ۱۲\_

فتاوى عالمگيرى..... جلد 🕥 كتاب الايمان كتاب الايمان

جب تجھ کوفلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھراس کوفلاں مذکور کے ہاتھ فروخت کیا پھرفلاں سے خریذ کیا تو آزاد نہ ہوگی اس واسطے کہ شرط یہ ہے کہ فلاں اس کوفروخت کرے اور فلاں کا اس کوفروخت کردینا اس کی زوال ملک کا سبب ہے اور حالف کی ملک عاصل ہونا اپنے خرید نے سے اور نہ فلاں کی تھے سے اور اگر کہا کہ اگر تجھ کوفلاں نے جھے ہبہ کیا تو تو آزاد ہے پھرفلاں نے اپنے قصل ہونا اپنے خرید نے سے ہوراس نے تبھے فلاں نے جھے ہبہ کیا تو تو از ادہوگی اس طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تجھ کومیرے ہاتھ فروخت کیا تو تو ازاد ہوگی اس طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تبھے کومیرے ہاتھ فروخت کیا تو تو ازاد ہوگی اس کے تاریکہا کہ جب فلاں نے تبھے کومیرے ہاتھ فروخت کیا تو تازاد ہوگی اس کے خرواس میں ہے تھے کومیرے ہاتھ فروخت کیا تو تازاد ہے تو اس صورت میں بہی تھم ہے میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام

ابو یوسف میشانند نے فرمایا بیاسی مجلس برہے:

زید نے عمرہ سے کہا کہ اگر میں نے تیرے پاس بلانے کو بھیجا لیس تو نہ آیا تو میراغلام آزاد ہے پھرزید نے عمر وکوآ دمی بھیج کر بلایا اور وہ خود چلا آیا پھر دوسر ہے روز آ دمی جیج کر بلایا اور وہ نہ آیا تو زید کا غلام آ زاد ہوگا ورایک دفعہ م پوری ہونے سے بیشم باطل نه ہوجائے کی باقی رہے کی یہاں تک کہ وہ ایک بارحانث ہوجائے ہیں جب ایک بارحانث ہوگیا تو اب متم مذکور باطل ہوگئی اور اس طرح اگریوں کہا کہ اگر تو نے مجھے آ دمی بلانے کو بھیجااور میں تیرے پاس نہ آیا تو بھی یہی تھم ہےاورا گریوں کہا کہ اگر تو میرے پاس آیا پس میں تیرے پاس نہ آیا اگر تو نے میری زیارت کی اور میں تیری زیارت کونہ آیا تو میراغلام آزاد ہے تو بیسم ایک دفعہ حانث ہو جانے سے باطل نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ کے واسطے باتی رہے گی۔ ایک نے اپن بیوی سے کہا کہ اگر تونے اپنے نفس کوطلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیراس جلس پر ہے اور بیٹورت کواختیار دینا ہے پس اگر عورت نے اس جلس میں اپنے آ پ کوطلاق دی تو اس پر دا قع ہوگی اور اس کا غلام آ زاد نہ ہوگا اور اگر اس مجلس میں اس نے طلاق نہ دی تو بیرحانث ہو گیا جا اور جنس میں وہ اسپنے آپ کوطلاق دیے یا نہ دے اور دوسری مجلس میں اگر وہ ایپنے آپ کوطلاق دے کی تو طالقہ نہ ہو کی اورنسی نے اگر دوسرے ہے کہا کہا گرتو نے میرا بیغلام نەفروخت کیا تو و میراغلام دیگرا زاد ہےتو بیاس کواجازت بیج ہوا دیات میں واجازت ہمیشہ کے واسطے ہے بینی اگر اس مجلس میں اس نے فروخت نہ کیا تو کہنے والا جانث نہ ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ اگر میں کوفہ میں واعل ہوا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہےتو میراغلام آزاد ہےتو ہیتم اس طرح پرواقع ہوگی کہ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے نکاح کرےاوراکر یوں کہا ہو کہ پس میں نے نکاح نہ کیا تو اس طرح پرواقع ہوگی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کرے لیعنی واخل ہونے پر نکاح کرے اورا کرکہا کہ پھر میں نے نکاح نہ کیا تو ہدواخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پرواقع ہوگی ایک ہے کہا گیا کہ فلانہ عورت سے نکاح کرے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے بھی نکاح کیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس نے اس عورت کے سوائے دوسری سے نکاح کیا تو جانث ہوگا اور ایک نے کہا کہا گر میں نے ترک کیا ہے کہ آسان کوچھو دوں تو میراغلام آزاد ہے تو وہ بھی جانث نہ ہوگا اور ایک نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے آسان کونہ چھوا تو اسی وقت حانث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

خریدوفروخت و نکاح غیرہ میں شم کھانے کے بیان میں اگرتم کھائی کہ نہ خریدوں گایا نہ بچ کروں گایا نہ اجارہ دوں گا پھراس نے کئی مخص کووکیل کیا جس نے بینل کیا تو عائث نہ ہوگا الا آنکہ اس نے بینت کی ہوکہ دوسر ہے کو بھی اس کام کے کرنے کا حکم نہ دوں گا تو ایس نیت بیان کرنے کی صورت میں اس کے قول کی تھد ایق کی جائے گا کیونکہ اس نیت ہے اس نے اپنے او پرخی زیادہ کر لی ہے یا بیصورت ہو کہ تم کھانے والا ایسا شخص معزز ہو کہ وہ خود بیکام نہ کرتا ہوتو و کیل کرنے وتفویض کرنے ہے بھی جائے گا اور اگر ایسا شخص ہو کہ خود بھی کرتا ہواور روس ہے کیپرد کرتا ہوتو و بیکھا جائے گا کہ اکثر کیونکر کرتا ہے باس اس کا اعتبار ہوگا بیکا نی میں ہائع یا مشتری کے واسطے خبار ہواور تھے نہ کہ دوں گاتے نہ کہ دور ایسی فاسد میں جائے گا کہ اکثر کیونکر کرتا ہوا ایسی خور ہوگا ہوئی جس میں بائع یا مشتری کے واسطے خبار ہواور الی بچے ہی جو بطریق فاسد میں جائع اس خور کی ہوئے دونوں کے باہمی بھند کے الی بچے ہی جو بطریق فضولی (۱) کے ہواور الی بہد ہوگا اور مدیروام ولدوم کا تب کی خرید وفروخت کرنے ہوئا اور الی بھند کے جائے اللہ کہ اور کر بھن کے اس کی خور میں وقت دونوں کے باہمی بھند کے جائے وائی ہوئے وائی ہوئے وائی میں مانٹ نہ ہوگا اور اگر ابتدائے تھے بلفظا قالہ کی تو جائے کہ ہوئے واقع ہوئے واقع ہوئے وائی کیا یا لیا تو بھی جائے دہ گا اور اگر اس نے بچے کرنے کا ایجا ہے گیا ورا کر باہمی رضا مندی ہے بسب عیب کے بچے کو وائیس کیا لیا تو بھی جائے نہ ہوگا اور اگر اس نے بچے کرنے کا ایجا ہے کیا ورن مشتری کے قبول کرنے کے جائے نہ ہوگا۔ یہ عمابیہ میں ہے اور اگر قسم کہ نے نہ کروں گا بچر کی فضولی نے اس کا مال فروخت کیا اور اس نے اجازت دے دی تو جائے نہ ہوگا ال اس صورت میں کہ شخص ایسا ہوکہ خود بچے نہیں کیا کرتا ہے یہ قاوی صفری

ایک نے معمل کی کما پناغلام فروخت کروں گا بھروہ اس کے پاس سے چرالیا گیاتو فر مایا کہ حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کرتر یدندگروں کا پھرفشولی (۲) ہے کوئی چرخریدی یا شراب خر (۳) خریدی تو حانث ہوگا یہ شرح تالخیص جاستا کی بیر جس ہے شنے ابو بکڑ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے اپنا غلام فروخت کروں گا پھروہ اس کے پاس ہے چرالیا گیا تو فرمایا کہ حانث نہ ہوجائے بیظا صہ جس ہے اور امام جھڑنے نے جامع صغیر جس فرمایا کہ حانث نہ ہوجائے بیظا صہ جس ہے اور امام جھڑنے نے جامع صغیر جس فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر جس نے پیغلام فروخت نہ کیا تو ایہا ہے پھر اس نے بیغلام آزادیا مد برکردیا تو اپنی ہا نہ ی ہے کہ اور اگر الیکی گفتگو با نمی کے حق جس کی اور باقی مسئلہ بحالہا ہے تو جو جہ کہ وہ حانث ہوا بیتا تا رخانیہ جس ہے۔ اپنی با نمری ہے کہا اور اس کے پیدیہ پیدا ہواتو امام اعظم کے نزویک وہ آزاد ہوگئی با نمری ہے کہا خلاصہ جس ہے۔ ایک نے تقم کھائی کہ بیغلام فروخت نہ کروں گا اور نہ اس کو بہدکروں گا تو شخ نصیر نے فرمایا کہ اگر اس کا نصف فروخت ایس ہے بیدیہ تو تو اور اس کے بیدیہ بیدیہ کہا ہوگئا ہوائی ہے کہا کہ اس کے بیدیہ بیدیہ کہا ہوگئا ہوائی ہے۔ ایک خوال کہ اس کو بہدکروں گا تو شخ نصیر نے فرمایا کہ اگر اس کا نصف فروخت کہا ہے کہا کہ اس کی بیدیہ بیارہ بیل ہا ہما ہوگئا ہوا ہوگئا ہوگئا

ا کینی دوسرے سے بھی ریکام نہ کراؤں گااورا کر ظاہر کلام مراد ہوتو دوسرے کو تھم دینے سے حانث ہو گیاجا ہودسرے نے یہ تعل کیا ہویا نہ کیا ہوا۔ (۱) بیضولی بناہے ا۔ (۲) تدامس مالک ہے ا۔ (۳) انگوری علی تول الا امام ۱۱۔ (۴) مولی ہے ۱۱۔ فتاوی عالمگیری ..... جد 🛈 کیاب الایمان کتاب الایمان

، 'تع ہو گی چنا نجیداً سران دونوں کو بطور نتی فاسد کے فروخت 'سردیا تو اپنی قسم میں سجا ہو گیا **بیفآوی قاضی خان میں** ہے۔ ا آسسی نے کہا کہ اگر میں نے اپنا یہ ملوک زید کے ہاتھ فروخت کیا تو وہ آ زاد ہے پس زید نے کہا کہ میں نے اس کی ا جازت دے دی پامیں رانسی ہوا تیم زید نے اس کوخر بیراتو وہ آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہا گرزید نے تچھ سے پیغلام خریداتو وہ آزاو ہے تیر زیدے کہا کہ بال پیمراس وخرید کیا تو زید کی طرف سے وہ غلام آزاد ہو گیا بیالیناح میں ہے ہشام نے امام ایو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک نے کہا کہ والندنہ فروخت کروں گا میں تیرے ہاتھ سے کپڑ ابعوض دس درہم کے یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ دے پُتر اس کے ہاتھ اُو درہم کوفروخت کردیا تو قیاساً جانث نہ ہوگا اوراسخسا نا جانث ہوگا اورہم قیاس ہی کو کینتے ہیں اور بیابدا لغ میں ے اور قال المتر جم جمارے عرف کے موافق استحسان اظہرے والنداعلم اور اگرفتم کھائی کہاس کودس درہم کوفروخت نہ کرو**ں گالآ** اجوش اس سے ریاد دیکے یا بعوش زیاد و کے پھراس کے ہاتھ گیارہ درہم کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر دس کوفروخت کیا **تو** ه نث بوا اورای طرح اً مرنو در بهم کوفر وخت کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگرنو در بهم اور ایک دینار کوفروخت کیا قیاساً حانث ہوگا اور استحیا ناجانث نه ہو کا اورا گرمشتری نے بھی قسم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں بعوض دس درہم کے اس کوخریدوں حتی کہاس کو کم ً رے پئی اَ مِشتری نے اس کودس درہم کوخریداتو جانث ہوا اورا گر گیارہ کوخریداتو بھی جانث ہوا اورا گرنو درہم کوخریداتو جانث نه: وهٔ اورا َ راو درجم اورا یک دینا رکوخریدا تو حافث نه موالهٔ شابعض نے فرمایا ہے که بیتکم بدلیل قیاس ہےاور بحکم استحسان حافث ہوا و والمرشة ى نه كها كه ميرا غلام آزاد ہے أمر ميں نه اس كوخر بيرا بعوض دس درجم كے الّا باقل يا بالقص پھراس كودس درجم يا زياذہ كو خریدا تو جانث ہوگا اورا گراس کونو درہم اور ایک دینا رکوخریدایا نو درہم اور ایک کپڑے کے عوض خریدا تو قیاساً حانث نہ ہوگا اور استحسانا حانث جو گااورا آمر بالغ (متم کھائی۔) نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دس درہم کوفروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ کر · ۔ پہراٹ کے باتھ او درہم واکی دینار کوجس کی قیمت پانچ درہم ہیں فروخت کیا تو حانث نہ ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ے - آیب نے سم کھانی کرا پنا دار فرو خت نہ کروں گا بھرا پی بیوی کواس کے مہر میں دے دیا تو حانث ہو گیا۔ سیخ صدرالشہید کے فر مایا کہ بیال وقت ہے کہ عورت سے در ہموں پر نکاح کیا بھران در ہموں کے عوض اس کو بیددار دے دیا اورا گرعورت سے ا**ی دار پ** 

کا آئیا تو حانث ندہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ یہ گھوڑا نہ پہوں گا پھرکسی نے یہ گھوڑا لےلیا اوراس کا بدل دے دیا اور گھوڑے کا مالک اس پرراضی او کیا تو حانث ندہوگا اوراس پر فتو کی ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کوئی چیز بطور تعاطی کے لے لی پھر قسم کسٹ کہ میں نے یہ چیز نہیں فریدی ہے تو شیخ علم الہدی ماتریدی نے جواب دیا کہ وہ حانث ہوگا اوراس کوشیخ ظہیر الدین نے اختیار کیا ہے اوراس طرح آگر بطور تعاطی فروخت کی پھر قسم کھائی کہ میں نے اس کوفروخت نہیں کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور یہی امام ابو کیا ہے ہے کہ مروی ہے اور شیخ فضلی نے فرمایا کہ جو تحض جانتا ہو کہ وہ ہوا طی تھی تو اس کو حلال نہیں ہے کہ بچا پر گواہی و سے بلکہ اور ش اور نے پر گواہی دے یہ وجیز کرودی میں ہے الاصل جس شخص نے اپنی قسم کو کسی محل میں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو بمعنی

ا بہتر کی ہے کونکہ آزاد کی نظام کے خزد یک بالک باطل ہے بعض عوام الناس نے زعم کیا کہ تھے بطور سیحے ہوتو بالک سیح ہے بیکلام مہمل باطل ہے ہاں آئی اسل نٹی بطل نے بطل نہ و بلک فی ہوتو بالک سیح ہوجائے تو یہی جواب ہے السس سے السل نٹی بطل نہ ہو بلک فی متال ہے ہوا ہے ہو جائے تو یہی جواب ہے السل میں ہوا ہے ہوئے ہوتا ہے ہوئے ہے السل میں ہوا تھا فی نہ ہوتا ہے ہوئے ہوتا ہے ہوئے ہوتا ہے ہوئے ہوئے ہوتو بھی حائے ہوتو بھی حائے ہوگا اور اس میں ہوتا تھا ف نہ ہوتا جا ہے اس سے تھا تھی مثال میں کہ دس دس آنے ہوتو ہوگی ہوتھ ہوگئے ہوتا ہے اسلام ہوگئی ہوتی ہوتے تھا تھی کہ اختلاف کا اشارہ ہے اا۔

واسطے و ملک کے عربی میں آتا ہے ذکر کیا تو دیکھنا جا ہے کہ اگر اس نے لام کو مخفل الفعل سے مقروں ذکر کیا تو اس کی قسم جس پر کھا نی ہے اس کے محلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں تعل صاور کرنے پر ہوگی چنانچدا گرحالف نے بیعن ملک محلوف علیہ میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے علم سے کیا ہو یا بغیر اس کے علم کے کیا ہواورخواہ بیٹل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری ہوتی ہے یہ جاری نہ ہوتی ہوا گرلام کومقروں بفعل ذکر کیا ہیں اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں وکا لت جاری ہوتی ہےاوراس کے حقوق میں کہ اس کے عبد د کی وجہ ہے جووئیل کولائن ہواس کے واسطے موکل کی طرف و کیل ہرجوع کرسکتا ہے جیسے بیچ وغیر د تو اس کی قشم و کا لت و تقم پر ہوگی چنانچہ اگری<sup>قعا</sup>ل اس کے کل **میں بحکم محلوف علیہ کیاتو جانث ہوگا خواہ کل ا**لفعا<sup>لے</sup> محلوف علیہ کی ملک ہویا دوسرے کی ملک ہواورا <sup>ا</sup>راییا فعس ہو کہ اس میں وکا لت بالکل جاری تبیں ہوتی ہے جیسے کھانا پیتا وغیرہ یا اس میں وکا لت جاری تو ہوتی ہے مگراس میں ایسے حقوق تنبیں ہیں کہ اُن کے داسطے وکیل اینے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مارنا وغیر ہ تو اس کی قسم جس پرتشم کھائی ہے ملک محلوف عالیہ میں اپنے تعنٰ کےصادر کرنے پر ہوگی چنانچہ اگر ری<sup>عل</sup> محلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے حکم سے کیا ہو یا بغیراس کے حکم کے کیا ہوا ورا آٹر می<sup>عل</sup> غیرمحلوف علیہ کی ملک میں کیا تو جانث نہ ہوگا اگر چہ بی<sup>عل</sup> محلوف علیہ کے حکم سے کیا ہوقال المتر جم تو حلیج اس اصل شریف کی اپنی زبان میں ہم کومنظور ہے ہیں ہم کہتے ج<sub>ی</sub>ں کہا گرنسی نے سی تحل میں مثل کیڑے وغیرہ کے اپنانغل بیچے وغیرہ کرنے پرتسم کھائی ہےاور کپڑاکسی دوسرے کا ہے لیں اگر ایبالفظ جو ملک بر دال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔مثلاً تیرا کپڑ ایا فروخت واسطے تیرے وغیرہ ذ**لک محل فعل سےمقروں کر**کے ذکر کیا اور محل فعل مثلاً۔ بیج فعل کا محل کیٹر اے پس بوں کہا کہ میں نے فروخت کیا ہے کیڑ ا تیرا یا تیری ملک کا یا جو تیری ملک ہے تو اس کی قشم کپڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ یہ کپڑ ااس مخاطب کی ملک میں ہے على العموم والاطلاق چنانچەاوىر مذكور ہوا۔اگر ايبالفظ موصوف بالامقروں بفعل ذكر كيانه بل فعل مثلاً يوں كہا كه فروخت كياميں نے تیرے واسطے بیے کپڑالینی میغل تیرے واسطے کیا تو اس میں فعل کو دیکھنا جا ہے کہ کیسافعل ہے ہیں اگر فعل ایسا ہو کہ اس میں و کا لئت جاری ہوتی ہےالی آخرہ اور جب اصل ندکور کی توضیح ہوگئی تو ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔امام محرؓ نے فر مایا اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہاگر میں نے تیرے واسطے فروخت کیا کوئی کپڑا تو میرا غلام آزاد ہے اوراس کی تیجھ نیت نہیں ہے پس محلوف علیہ بعنی مخاطب نے اپنا کپڑائسی کو دیا تا کہ اس کو حالف کر دے تا کہ حالف اس کوفروخت کر دے پس درمیانی ہومی یہ کپڑا حالف کے پاس لایا اور کہا کہ بیرکیڑا واسطے فلاں کے فروخت کردے لیمن محلوف علیہ کے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ بیرکیڑا فروخت کر دے اور بینہ کہا کہ فلاں کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ بیملوف علیہ کا اپنجی ہے بس حالف نے اس کوفروخت کیا تو اپی قسم میں عانث ہوااوراگر درمیانی آ دمی نے کہا کہ ریم کپڑ امیرے واسطے فروخت کر دے یا کہا کہاس کوفروخت کر دے اور حالف کو بیمعلوم نہ 'ہوا کرمحلوف علیہ کا ایکی ہے پس حالف نے اس کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرحالف نے یوں قشم کھائی کہا گر میں نے تیرا کپڑا فروخت کیایا جوتیری ملک ہے فروخت کیایا فروخت کیا ایسا کپڑ اجو تیرا ہے یا تیری ملک ہےاور باقی مسکلہ بدستور ہے تو ہر حال میں عانث ہو**گا** خواہ درمیانی نے اس ہے کہا ہو کہ فلاں کے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ میرے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ اس . کوفروخت کرد ہےاوراس سے زیادہ کچھنہ کہا ہو ہرصورت میں جانث ہوگا بشرطیکہاس کا فروخت کرنا ایس حالت میں واقع ہوا ہو کہ پیم پڑامحلوف علیہ کی ملک میں ہواور اگر حالف نے اوّل صورت میں بینیت کی کہابیا کپڑا فروخت کروں جومحلوف علیہ کی ملک ہے ادر دومری صورت میں اس طرح قتم کھا کر کہ اگر میں نے فروخت کیا کیڑ اواسطے تیرے بینیت کی کمحلوف علیہ کے حکم ہے فروخت

جس برقتم کمانی اس ی ملک میں اس فعل کاعمل ہواور اس کے تھم سے کیا ہوا ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۱۹۳۰) کی (۱۹۳۰) کتاب الایمان

کیا توفیما بینه و بین الله تعالی اس کی قسم نیت پر ہوگی کیکن اوّل صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تقدیق کرے گا اور جس صورت جب کہ موافق ہمارے وکر کے بدول تقریح ملک کے اس نے اپنی نیت ظاہر کی تو قاضی اس کی تقدیق نہ کرے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تقریح کر دی اس صورت میں کی طور پر تقدیق نہ کی جائے گی کذا فی الذخیرہ مع زیادہ من المترجم عصمه الله تعالی منتقی میں ابن ساعہ کی روایت ہا م محمد ہے مروی ہے کہ ایک نے فتم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا واسطے فلاں کے کوئی کیڑ البی حافظ نے اس بیج کی اجازت دے دی تو حافظ حانث ہو گیا اور اگر حافظ نے اس بیج کی اجازت دے دی تو حافظ حانث ہو گیا اور اگر حافظ نے اس کی حسری میں ہے۔

الكردط كردين يوسم كهائي (يعني طے كرنے كے بعدر فم ميں سے بچھ منہاكرنا):

اگرفتم کھائی کہ میں کوئی چیز تیرے اسباب میں سے تیرے واسطے فروخت نہ کروں گا پھر ایک تکیہ فروخت کیا جس میں گلوف علیہ کاصوف بھرا ہوا ہے تو حانث نہ ہوگا یہ عمل ہے۔ زید نے عمر و سے ایک غلام چکا یا اور ہا لئع نے اس کے دام ہزار درہم مانگے اور شتری نے با پی سو کہ پس ہا لئع نے کہا کہ بیں ہے۔ زید نے عمر و سے ایک غلام چکا یا اور ہا کہ علا ہا کہ بیں ہائع نے کہا کہ بیں آزاد ہے آگر میں نے تھے ہزار ورہم سے پھھ طائے ہوگی اور غلام کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو پائچ سو درہم کو فروخت کیا ہیں مشتری نے تیجے حوالی کی تو بائع حانت ہوگیا اور غلام آزاد ہوگا اور ہاتھ اس کو بائع مسئلہ بدستورواقع مولی ہوئی اور اگر اس کے شن (پائچ سو درہم سے شاہ ا) سے اس کے بعد کچھ حط بھی کر دیا تو قسم مخل ہوئی کین غلام آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ بائع کی ملک سے باہر ہو چکا ہے اور اگر اس سے بہتے ہوئی ہوئی ہوئی کی حوالے گا اور اس کی بوی پر طلاق پائس مورت میں بائع نے جزاء ہم مائی بوی کی طلاق پائس میں تھوڑ اور کو بائل میں تو را میں گا اور اس کی بوی پر طلاق پائس سے بہتے تو بھی اپنی ہم میں حانت ہوگیا اور اگر شتری کو بھن شن سے دری کر دیا ہو گا اور اگر شری خوا اور اگر شری کے اور دیر اغلام آزاد ہوجائے گا اور اس کی بوی پر طلاق بائس میں تھوڑ المین شتری کو جب کر دیا ہو تھی میں حانت ہوگیا اس واسطے کہ بید طرقر اردیا جائے گا اور اگر بعد قبض شن سے بہا کیا تو اپنی شم میں حانت ہوگا اس واسطے کہ بید طرقر اردیا جائے گا اور اگر بعد قبضہ شن کے ایسا کیا تو اپنی شم میں حانت ہوگا اس واسطے کہ بید طرقر اردیا جائے گا اور اگر بعد قبضہ شن کے ایسا کیا تو اپنی شم

#### Marfat.com

والله تعالٰی اعلمہ قال فی الوجیز ای طرح اگر کوئی مکڑاخریدا جونصف کیڑے کے برابرنہیں ہےتو بھی حانث نہ ہوگا اوراگرنسف کپڑے کے برابرزیادہ ہوتو حانث ہوگا اوراگر اس قدرخریدا جس سے نماز جائز ہوجاتی ہےتو حانث ہوگا انتہا قلت و ہٰدا طاہرا یک نے قتم کھائی کہاس عورت کے واسطے تو ب نہ خریدوں گا پھراس کے واسطے اوڑھنی (نما ۱۲) خریدی تو حانث نہ ہوگا اور یہ جواہرا خلاطی میں سر

اگرفتم کھائی کہ کمان نہ خریدوں گا تو ہمارے عرف میں میتم کمان کے کپڑے پرواقع ہوگی اور بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے تم کھائی کہ عمرو سے بچھ نہ خریدوں گا بھراس سے ایک کپڑنے کی بچے سلم تشہرالی تو حانث ہوا کذانی الظہیر ہے تم کھائی کہ اپنی باندی کے لئے نیا کپڑا نہ خریدوں گا تو عرف میں نیاوہ کپڑا ہے جو دُ ھلا ہوا نہ ہو بیفاوی تاصی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ لایشتری طعاما ہ طعام نہ خریدوں گا بھراس نے گیہوں خرید نے تو ہمارے ملا کے قول میں حانث ہوگا۔ بیحاوی میں ہے۔ قال المرحم میں گا ہے اور ہمارے عرف کے موافق طعام فی الحال کھانے قابل پرواقع ہوگا کہا صرحناہ فی کتاب البیوء اور اگرفتم کھائی کہ ان در ہموں کی روثی نہ خریدوں گا تو جب تک بید در ہم پہلے نا نوائی کو دے کر پھرائی سے نہ کہے کہ جمھے ان در ہموں کی اور فی نہ خریدوں گا تو جب تک بید در ہم دینے سے پہلے روثی خرید نے کواس طرح کہا تو حانث نہ ہوگا اور موثی دے دے تب تک حانث نہ ہوگا چاہوں خرید ہے ہوں یا جنوز نہ دیے ہوں جامع میں فرمایا کہا کہ اگراس نے تکہوں خریدے ہوں یا جنوز نہ دیے ہوں جامع میں فرمایا کہا گراس نے گہوں خریدے ہوں خرید کے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہوں خریدے کی اس حے اور کر میں جو کے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہوں خریدے حان میں ہو کے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہوں خریدے کی سے۔

اگرفتم کھائی کہ قل (ساگ بات اور سا گھیتی جس میں ہالی نہ آئی ہوا) نہ خریدوں گا پھرالیمی زمین خریدی جس میں

بقل موجود ہے اور مشتری نے شرط کر لی کہ ریقن میری ہو گاتو بھی حانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ کھوری این یا لکڑی یا نرکل نہ خریدوں گا پھراس نے کوئی پختہ مکان خریدا تو جائن نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ خرما کے پھل نہ خریدوں گا پھراس نے ایک زمین خریدی جس میں خرما کے درخت ہیں اور درختوں پر پھل موجود ہیں اور مشتری نے شرط کر کی کہ یہ پھل میر ہے ہوں گا پھرائی نہ ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کہ بھل نہ خریدوں گا پھرائی نہ میں بالمقصود بھی موجود ہے اور مشتری نے شرط کر لی کہ یہ بھل میری ہوگاتو بھی جائٹ ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں بھل تیج میں بالمقصود واضل ہوگی نہ بالتع ۔اگرفتم کھائی کہ گوشت نہ خریدوں گا پھر زندہ ہمری خریدی تو جائٹ نہ ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کہ گوشت نہ ہوگا اور ای کہ خریدوں گا بھر سرسوں خریدی تو جائٹ نہ ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کہ گوشت نہ ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کہ کہ والیک بوریا فرزوگل کا ۱۳ اخریدوں گا بھر سرسوں خریدی تو جائٹ نہ ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کہ بھرا کہ بوریا فرزوگل کا ۱۳ اخریدوں گا بھر کہ بھری کے خول کی زمین خریدی تو مشائی کہ خریدوں گا بھری ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کہ بھری کہ بالکے میں ہے۔ ایک میں جہ بھرا کہ کوئی درخت نہ دوگا اور ای طرح اللہ باندی خریدوں گا بھرا کہ برائع میں ہے۔ ایک میں کہ تو جائٹ نہ ہوگا اور ای طرح اللہ باندی خریدوں گا بھرا کے جول کے بھرا کے بیدائع میں ہے۔

قال المترجم اس مبن کے مسائل میں اصل ہے ہے کہ اگر کسی چیز کے نہ خرید نے کی قتم کھائی تو اس میں تمین صور تیں ہیں کہ گریہ چیز دوسری چیز کے خرید نے میں آئی اور الیمی چیز ہے کہ اس کی تبعیت میں بدوں ذکر دشرط کے داخل ہو جاتی ہے تو عانث نہوگا

بماك باست اور ساكھ ميتى جس ميں بالى ندآئى ہواا۔

اوراگر بدوں شرط کے داخل نہیں ہوتی ہے اور شرط کرنے ہے داخل ہو عتی ہے پس شرطی تو جانت ہوگا اوراگر مستقل بعد ذکر کے بیج
میں آتی ہے تو بھی جانت ہوگا اگر خرید کیا ہو فلیتا کل اوراگر تسم کھائی کہ دیوار نیخریدوں گا پھرا یک دارخریدا جس کی چار دیواری قائم
ہیں تو جانت ہوگا ایک نے قسم کھائی کہ درخت خرمانہ خریدوں گا پھرایک باغ چار دیواری کا خریدا جس کے اندر درختان خرما
ہیں تو جانت ہوا اور اگر قسم کھائی کہ صوف نہ خریدوں گا پھرایک بکری خریدی جس کی پشت پر صوف موجود ہے تو جانت نہ ہوگا۔ ای
طرح اگر بکری کو بعوض صوف تر اشدہ خریدا تو بھی بہی تھم ہے بین طاہر الروابیہ ہے کذائی فقاوی قاضی خان اور صوف نہ خرید نے کی قسم
میں اگر کھال خریدی جس پر صوف موجود ہے تو جانت نہ ہوگا اور امام تھر سے صروی ہے کہ ایسی کھال خرید نے ہوگا اور ای طرح اگر کہیں کو بعوش
میں ہے ۔ اگر تشم کھائی کہ دود حد نخریدوں گا پھرا یک بھر حال میں تیج جائز ہے اور بیصور سے اور کہری کو بعوش
میں ہوگی تو اس کی جس کے دود حد نے عوض خریدا تو بھی جائز یہ والم ایسی تیج جائز ہے اور اگر دود حد خرید نے کی قسم کھائی
کہری کو اس کی جس کے دود حد نے عوض خریدا تو بھی جائز دیوں گا پھرا کیا دنہ (پرراما) فرج کیا ہوا خرید کیا تو جائز دیا ہوگا اور اگر تھے کے نزد دیکہ کیساں ہیں کہ بہر حال میں تیج جائز ہوا گر دود ہوئر ید کیا تو جائد نہ ہوگا اور اگر تم کھائی کہ پھتی نہ خریدوں گا پھرا کیا دنہ (پرراما) فرج کیا ہوا خرید کیا تو جائز نہ نہ ہوگا اور کی تھرائیک دنہ (پرراما) فرج کیا ہوا خرید کیا تو جائن نہ ہوگا اور کا خرید کو خرید نا کا میان میں ہے۔

سیران مان کیسری ندخر بیروں گا توامام اعظم عن سیری نزدیک بیشم بکری و دنیہ و گائے کی سری پرواقع اگر قشم کھائی کہسری ندخر بیروں گا توامام اعظم جیشائلہ کے نزدیک بیشم بکری و دنیہ و گائے کی سری پرواقع ہوگی اور فتو کی باعتبارِرواج کے ہوگا:

المسترجم كبتائب كه يتحقيق ميرى نظر مين اس ونت آئى جب مين او برتوضيح فدكورا پي طرف ك له ديكا تفايم الحمد الله سبحانه تعالى كه دونو ل موافق بين ١١-

پولوں کی تھیلی خرید نے سے حانث نہ ہوگا یہ فقاوئی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ دہمن نہ خریدوں گا تو ایسے دہمن پر واقع ہوگی جس سے تدبین کرنے کالوگوں میں رواج و عادت ہے اور جس سے تدبین کی عادت نہیں ہے جیسے روغن زیتون والی وانڈے و یائے تو ان سے حانث نہ ہوگا اور قال المحر جم اگر ہماری زبان میں کہا کہ تیل نہ خریدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پر واقع ہو گی اور اگر یوں کہا کہ لگانے کا تیل نہ خریدوں گا تو تھم موافق نہ کورہ کتاب ہے واللہ اعلم اور اگر اس نے زیت مطبوخ خریدا اور تسمیل کے وقت اس کی بچھنیت نہیں ہے قو حانث ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بنشہ یا محطی نہ تریدوں گا تو کتاب میں ندکور ہے کہ بیشتم روغن بنفشہ پرواقع ہوگی ہے پرواقع نہ ہوگی اور مشائخ نے فریایا کہ ہمارے عوف میں عام لوگوں کے اطلاق میں بنفشہ توطی اس کے گل وقتم لین گل بنفشہ اور تم لین خاص خان میں ہے۔ قال المحتر ہم ہمارے عوف میں عام لوگوں کے اطلاق میں بنفشہ وطلی اس کے گل وقتم لین گل بنفشہ اور تم لین گل بنفشہ اور تم ایس کی گل بنفشہ اور تم ایس کی اجازے ہوں گا لیم خال کے اطلاق میں بنفشہ وطلی اس کے گل کہ فلاں کے واسطے نہ تریدوں گا پھر فلاں کے اس کے غلام ماذوں کے واسطے اس کی اجازے ہیں ہیں ہوا سطے ترید کی اجتماد واسطے نہ چیز خرور تر تر بیا کہ کہ خال ماذوں کے واسطے اس کی اجازے ہیں ہوں گا گھراس کے واسطے نہ چیز میں ہوا وار کر دری میں ہوا وار آگر میں گل میں کہ اس کہ اگر میں کے واسطے نہ چیز ہا تکو کو رہ دری تو اپنی فتم میں چار ہا یہ وجیز کر دری میں ہوا وار آگر نیر نے کہا کہ اگر میں نے فلاں غلام کو خریدا تو وہ آزاد وجو وہ آزاد ہے پھر عمر و کے واسطے اس غلام کو تریدا تو اس کو اس کے سے بین فرنیس فر مایا اور شرید کی تاب میں فرنیس فر مایا اور کھر کھر اس کے کہ می کہ کہتے والا کہ سکتا ہے کہتم میں اس کو ترید ہوگی اور بی اشہد ہے یہ فرج وہ میں ہوا ورا گرفتم کھائی کہ دینے فلاں کا خلام نہ فریدوں گا اور خاری فلاں کو بعوض اس غلام کو خرید لے کہاں کو مخارج وہ کہ اس کی مرب کے اس کو ترید لے کہاں کو منظور ہوا کہاں کو کی طرح فریدوں تو کہ تریدوں کو جور کر دے پھر یہ غلام ماذون اس غلام کو خریدوں کو جور کر دے پھر یہ غلام ان وہ جو کی دورا گلام کے در سے خریدوں کو کھور کر دے پھر یہ غلام ان وہ خریدوں گا اور حاض ہوں کہ بھر ایک کو میں کہ وہائے گا اور حاض کے جو اس کے در طرحان ہونے کی تبین پائی گئی یہ خلاصہ میں میں کہ میں کو حاض نہ میں کہ میں کہ وہائے گا اور حاض کی کہ ہو جائے گا اور حاض کی کھر ہے جار بیصفیرہ خریدی لین کی جو فی لوگی کر دیری کو حاض نہ میں میں کو حاض نہ میں میں کہ میں کے در میں کو حاض کی میں کہ میں کے در میں کو خریدوں کو حاض کی کہ میں کو حاض کی کہ میں کہ میں کہ میں کہ کو خریدوں کو حاض کے در میں کو کھر کے کو کھر کی کو حاض کی کہ میں کے در کے کھر کے کو کھر کی کو حاض کی کھر کے کو کو کھر کی کو حاض کی کھر کی کو کہر کی کو کھر کے کہر کے کہر کے کو کھر کی کو کھر کے کہر کی ک

ایک شخص نے دی باندیوں کو دیکھ کرکہا کہ اگر میں نے کوئی باندی ان باندیوں میں سے خریدی تو وہ آزاد ہے پھر کسی دوسرے کے واسطے ان میں سے کوئی باندی خریدی پھراپ سے وہ کر یہ لی تو وہ آزاد نہ ہوگی اور اگر ان میں سے دو باندیاں ایک ایپ واسطے اور دوسری دوسرے کے واسطے ایک ہی صفتہ میں خریدی تو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگی ہے جہ ہیں ہے اور منتی میں کھا ہے کہ اگر کسی نے تشم کھائی کہ جاریہ (جموری ۱۲) نہ خریدوں گا پھر بوڑھی باندی یا دودھ پیتی لڑکی خریدی تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ لا (۱) یشتدی غلاماً من السند لیمن نہ خریدوں گا کوئی غلام از سندھ (طک ۱۲) تو سندھی غلام نہ خرید نے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ نہ دوری غلاماً من السند لیمن نہ خریدوں گا کوئی غلام از سندھ (طک ۱۲) تو سندھی غلام نہ خرید نے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ نہ

<sup>(</sup>۱) جوغام كمارغا كنان سند جواا\_

خریدوں گا غلام از خراسان پھر خراسانی غلام کوسوائے خراسان کے دوسرے مقام پر خرید کیا تو جانث نہ ہوگا جب ٹیک کہ اس کو خراسان میں نہ خرید سے بیرفتم کھائی کہ میں نے ان میں سے خراسان میں نہ خرید سے بیرفتم کھائی کہ میں نے ان میں سے ایک بینتیس (۳۵) درہم کوخرید اے تو جانث ہوگا۔ دوآ دمیوں کے درمیان اسّی (۸۰) بکریاں مشترک ہیں پھر جوشخص کہ زکوۃ ایک بینتیس (۳۵) مگریاں مشترک ہیں پھر جوشخص کہ زکوۃ وصول کرنے کے واسطے مقرر ہے اس نے زکوۃ کا مطالبہ کیا ہیں ان میں (۱) سے ایک نے تسم کھائی کہ میں چالیس بکریوں کا مالک نہیں ہوں نہیں ہوں تو جانث نہ ہوگا اور اس پرزکوۃ واجب ہوگی اور اگر ایک غلام خرید اپھر قتم کھائی کہ میں چالیس (درہم۱۲) کا مالک نہیں ہوں تو جانث نہ ہوگا اور اس برزکوۃ واجب ہوگی اور اگر ایک غلام خرید اپھر قتم کھائی کہ میں چالیس (درہم۱۲) کا مالک نہیں ہوں تو جانث نہ ہوگا اور اس نہ ترکہ دری میں ہے۔

منتقی میں لکھا ہے کہ اگر زید نے عمر و ہے ایک غلام خرید نا جا ہا اور ہزار درہم ابن کے دام تھہرائے کیس زیدنے ہزار درہم عمرو کو دیئے پھرفسم کھائی کہا گر میں نے ان ہزار درہم کے عوض بیرغلام خربدا تو بیہ ہزار درہم مسکینوں پرصندقہ ہیں اور انہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اشارہ کیا اورعمرو نے کہا کہ اگر میں نے بیے غلام ان ہزار درہموں کے عوض فروخت کیا تو بیہ ہزار درہم مسکینوں پرصد قہ ہیں اورانہیں دیئے ہوئے ہزار درہموں کی طرف بائع نے بھی اشار ہ کیا پھرعمرو نے انہیں درہموں کےعوض بیغلام زید کے ہاتھ فروخت کیا تو عمرو پرلازم آئے گا کہ بیہ ہزار درہم صدقہ کرے زید پرلازم نہ آئے گا بیتا تارخانیہ میں ہے قال اکمتر جم اورا گرجزاء بیقرار دی ہوکہتو بیغلام آ زا د ہےتو مشتری کی طرف سے غلام آ زاد ہوگا نہ بالغ کی طرف سے فلیما مل اورا گرکہا کہ میں سی غلام کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہے پھرنصف غلام خریدا وراس کوفروخت کر دیا پھر باقی نصف خریدا تو پینصف اس کی طرف سے آ زاد نہ ہوجائے گا اورا کریوں کہا کہا کہ اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آ زاد ہے اور باقی مسلہ بحالہ ہے تو بینصف آ زاد ہوجائے گا اور یہ غیر عین غلام کی صورت میں ہے اور معین غلام کی صورت میں یوں کہا کہا گر میں اس غلام کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہےتو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہا گرمیں نے بیغلام خریدا تو آزاد ہے یعنی بینصف اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور یہی حکم درہموں کی صورت میں ہے بینی اگر بیں کہا کہ اگر میں دوسو درہم کا ما لک ہواتو اس پر ان کا صدقہ کر دینا واجب نہ ہوگا اورا کر درہم عین ہوں یعنی اشارہ کر کے کہا ہو کہ اگر ان دوسو درہم کا ما لک ہوا تو مجھ پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہے تو اس طرح مالک ہونے سے اس پر صدقہ کرنا واجب ہوگا اورخرید کی صورت میں اگر اس نے بیدعویٰ کیا کہ میری نیت بیٹھی کہ اگر پورے کومیں نے خریدا تو آزاد ہے تو تضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دیانۂ تصدیق ہوگی۔ بیرخلاصہ میں ہے۔ زید نے عمرو و بکر سے کہا کہ اگرتم نے کسی غلام کوخریدایاتم کسی غلام کے مالک ہوئے تو میرے غلاموں میں سے ایک آزاد ہے پھر دونوں ایک غلام کے مالک ہوئے جودونوں میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرید کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو زید جانث ہوااورا گرنسی نے کہا کہ میں نہیں مالک ہوا الَا پياس و دس درېم کا نيعني ز کو ة مجھ پر يول نہيں ہے كہ ميں دوسو درېم كا ما لك نہيں ر ماہوں حالا نكہ وہ فقط دس ہى درېم كا ما لك ہوا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگر و ہیجیاس درہم کے ساتھ دس دینار کا یا سوائم <sup>(۲)</sup> کا یا اور کسی تنجارتی چیز کا مالک ہوا تو حانث ہوگا اور اگر یجاس درہم کے ساتھ غیر تنجارتی اسباب کا یا خدمت کے واسطے غلاموں کا یا رہنے کے داروغیرہ کا مالک ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف کے موافق اس کی مرادیہ ہے کہ وہ سی مال کا ما لک نہیں ہوا ہے الّا پیچاس درہم کا اورمطلق لفظ مال راجع بجانب مال

ا وجافرت بہے کہ سندی غلام معروف ہے کیونکہ بیدملک کافرر ہااور سراد ہے نتج ہوا بخلاف اس کے خراسانی غلام معروف نہیں ہے فاقہم آا۔ یا اس واسطے کے مقصود ملک پچاس درہم نہیں ہے بلکہ فی ملک دوسودر ہم ہے اور پچاس درہم کابیان بنظراحتیاطہ فاقہم آا۔

<sup>(</sup>۱) دونوں میں سے الہ (۲) جرائی کے چوپائے جانور الہ

فتاوی عالمگیری..... جلد 🕥 کی دوا

ز کو ة ہوتا ہے بیروجیز کردری میں ہے۔

ا کیک نے قسم کھائی کہ سونا یا جاندی نے خریدوں گاتو اس میں سونے وجاندی کے بیز اور ڈھلی ہوئی چیزیں برتن وزیور دغیرہ و ورہم و دینارسب داخل ہیں۔ بیامام ابو پوسف کا قول ہےاورامام محمدؓ نے فرمایا کہاں میں درہم و دینار داخل نہ ہوں گےاورا گر جاندی کی انگونمی خریدی تو حانث ہو گا اور اس طرح اگر تلوار جس پر جاندی کا حلیہ ہے خریدی تو بھی حانث جبو گا اور مشابہ سونے و جا ندی کے ماسوائے ان دونوں کے نہیں ہے جبکہ سونا و جا ندی تلوار یا بیٹی میں ہوتو اس کوتلوار کے ساتھ خریدا ہے اگر اس کا تمن سونا و جاندی ہواور اگر اس کا گیہوں وغیرہ ہوں تو حانث نہ ہوگا اور ایک نے قتم کھائی کہلو ہانہ خریدوں گا تو امام ابو یوسف کے قول کے موافق اس میں لو ہااور لوہے کہ بنائی ہوئی چیز وہتھیارسب داخل ہوں گے اور امام محدؓ نے فر مایا کہ اس میں وہ چیزیں داخل ہوں گ جن کا فروخت کرنے والا <sup>(۱)</sup> حداد کہلاتا ہے اور اس میں ہتھیار داخل ہوں گے جیسے تلوار اور حجیرا اور خود و زرہ وغیرہ اور نیز اس میں سوئی اورسو جا بھی داخل نہ ہوگا اورمشائ نے نر مایا کہ ہمارے دیار کے عرف کے موافق تعلیں وفل بھی داخل نہ ہوں گے قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق حانث ہو گاواللہ اعلمہ۔اور پیتل <sup>(۲)</sup>و کا نسہ بمنز لہلو ہے کے ہے۔اگرفتم کھائی کہ پیتل یا تا نبانہ خریدوں گا تو اس میں خود میہ چیز اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں اور بیسے امام ابو یوسف ؒ کے تول کے موافق داخل ہوں گے۔امام محرؓ نے فرمایا کہ بیے داخل نہ ہوں گےاورا گرفتم کھائی کہلو ہے کے عوض نہ خرید د ں گا پھرایک درواز ہ خرید ابعوض اس قدرلو ہے کے جومقد ار میں اس **لوہے سے کم ہے جو درواز ہیں ہے تو نوا در میں مذکور ہے کہ بیجا ئرنہیں (پ**رضیح نہوگا1) ہےاورا کر بعوض اس قد رلوہے کےخرید اجو اس لو ہے سے جودرن زومیں ہےزیادہ ہےتو نتے جائز ہوگی اور وہ اپنی تشم میں حانث ہوگا۔ایک نے قشم کھائی کہ نگینہ نہ خریدوں گا پھر ایک انگوهی جس میں تلینہ ہے خریدی تو حانث ہو گائے گا اگر چہ تلینہ کی قیمت حلقہ ہے کم ہو۔ایک نے سم کھائی کہ یا توت نہ خریدوں گا م ایک انگومی خریدی جس کا تکمینه یا قوت کا ہے تو حانث ہو گا اور اگر تشم کھائی کہ آ تکبینہ ( کانچ کا سیسہ ۱۱) نہ خریدوں گا پھر جاندی کی الکوتھی خریدی جس کا تکمینہ آگیینہ کا سے بیں اگر تکمینہ کے دام اس کے حلقہ کے دام سے زائد نہ ہوں تو حانث نہ ہو گا اور اکر زائد ہوں تو معانث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

منم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالانکہ اُس نے ایسا کیا ہے فخواه بنكاح جائزيا بنكاح فاسدتو حانث موكا:

اگرفتهم کھائی کہ ساکھو کا درواز ہ نہ خریدوں گا بھرا یک دارخریدالیعنی جس میں جاردیواری موجود ہےاوراُ س کا درواز ہ ساکھو ِ **گا ہے تو حانث ہوگا بیرخلا صہمیں ہے فضل اگرفتم کھائی کہ اس عورت کواینے نکاح میں نہلوں گا پھربطور فاسد اُس سے نکاح کیا اور** قیما و نکاح خواہ اس وجہ ہے تھا کہ بغیر گوا ہوں کے تھا یاعورت کسی دوسرے کی طلاق یاموت کی عدت میں تھی یامتل اس کے اور کوئی میں۔ **الدیمی تو حالف حانث نه ہوگا بیسراج و ہاہے میں ہے ایک نے ت**شم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو الانكه أس نے ایسا کیا ہے خواہ برکاح جائز یا برکاح فاسدتو حانث ہوگا اور بیاستحسان ہے اور اگر اُس نے نیت کی کہ برکاح سیح زمانہ و میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو قضاءُ و دیائۃ دونوں طرح اُس کے قول کی تقیدیق ہوگی اگر چہاس صورت میں حالف میں تخفیف ہے اور اگر نکاح فاسد کی زمانہ مستقبل میں نیت کی ہوتو قضاء اُس کے قول کی تقیدیق ہوگی اگر چہ بیامر جواس نے

، فی کولو مارفروخت کرتا ہے۔ (۲) وہی تھم جولو ہے کا ہے۔ ا۔

ونتاوى عالمكيرى..... جلد 🛈 كتاب الايمان

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مدلول مجاز ہے لیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیظ ہے للبذا اس کا قول قبول ہو گا اور نکاح جائز ہے بھی حانث ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگر حالف کا زکاح کمی نضولی نے کردیا پس اگرتشم سے پہلے نضولی کا عقد قرار پایا پھر حالف نے بعد قسم کے اجازت دے د دی خواہ بقول اجازت دی یا بہ فعل تو وہ حانت نہ ہوگا اوراگر فضولی نے بعد اس کی قسم کے عقد قرار دیا تو حالف حانث نہ ہوگا جب تک کہ اجازت نہ دے اور جب اجازت وے دی تو ویکھا جائے گا کہ اگر اُس نے بقول اجازت دی مشلا کہا کہ میں نے اس نکاح کی
اجازت دی تو وہ حانث ہوا اور بہی مختار ہے اورا گر فعجل اجازت دی مشلا مہر بھیجے دیا یامش اس کے کوئی مرگیا تو ابن ساتھ نے امام محمد ا سے روایت کیجہ کہ وہ حانث نہ ہوگا اور اکثر مشائح اس پر ہیں اور اس پر فتو کی ہے اور اگر حالف کا نکاح بعد قسم کے فضولی نے بطور فاسد کر دیا پھر حالف نے ہوگا حق کہ اگر اس کے بعد بطور جائز فاصد کر دیا پھر حالف نے ہوگی حتی کہ اگر اس کے بعد بطور جائز فاح کہا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور اس کے اور اگر حالف نے کسی کو وکیل کیا کہ ذکاح کرائے لیس وکیل نے بطور فاسد کسی حورت سے نکاح کرائے لیس وکیل نے بطور فاسد کسی حورت سے نکاح کرائے اور کیل کے لیے واسطے اگر اہ کیا گیا جا الف پر نکاح کرنے کے واسطے اگر اہ کیا گیا اس نے نکاح کیا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر حمالف نے تو ای خواس خان میں ہے۔

بس اُس نے نکاح کیا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

نوادر ہشام میں اما مجد سے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اپنی ہیوی پر تین طلاق کی اس شرط پر کہ اس وخر صغیرہ کا
نکاح کرد ہے پھر حالف کی موجودگی میں کسی تفغولی نے اُس کا نکاح کردیا اور حالف خاموش ہے اور شو ہر نے قبول کرلیا پھر حالف
نکاح کرد ہے پھر حالف کی موجودگی میں کسی تفغولی نے اُس کا نکاح کردیا اور حالف خاموش ہے اور شو ہر نے قبول کرلیا پھر حالف اس صورت میں میں تھم ہے اور تجرید میں اما مجد ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے بوار سط تفغولی ہے بدون اجازت و مورت میں نکاح کی بابت اس طرح قسم کھائی قو عورت نہ کہ ایک شخص نے ایک عورت سے بوار سط تفغولی کی بابات موجود ہے بدون اس کی اجازت نہ ہوگا اور اگر عورت نے قسم کھائی کہ ایپ نفس کو کس کے نکاح میں نہ دول گی پھر کسی تفغولی کی اجازت کے یا ویکل نے اُس کی اجازت کہ اس کے وہی نے اُس کی اجازت کہ اس کے وہی نے اُس کی اجازت کہ اس کے وہی نے اُس کی اخارت کہ میں ہوگی تعظم میں ہے۔ اُس کی اجازت کے اور بال مرد کے تک میں روایت ہے موجود ہے کہ اگر کی مرد ہوئی کہ میں ہوگی تعظم میں ہوگی اور اہام اُس کو خرید پنجی کہ وہ خارت کی اور ایس موجود ہے کہ اگر کی مرد ہوئی کہ کہ اس کو خرید پنجی کہ اور اس مرد کے تو میں روایت کیا تو حافت ہوگا اور اہام اُس کو خرید وہ خو تھی کر سکوت کیا تو حافت ہوگا اور اہام ایس کرد کے تو کی کرسکوت کیا تو حافت ہوگی اور اہم کہ اُس کو جو تو کی کرسکوت کیا تو حافت ہوگی کہ اور اپنی رضا ہی بہن سے بابور کی ایس کوئی دیا ہوگی کی عورت ہے جس کے مارک کورت ہوگی کورت ہوگی میں کورت ہوگی کہ اُس کورت سے جس کے مارک کورت ہوگر کی کورت ہوگر کی کورت ہوگر کیا تو خرائی کورت ہوگر کیا تو میں کہ کی کہ اس کورت کی کہ کی کورت ہوگر کی اور کی اور کورت ہوگر کی کورت ہوگر کورت ہوگر کی کورت ہوگر کی

ا تال الهرجم بعنی اوّل مسئلہ میں عورت حانث ہوگی اور دوم میں مرد حانث ہوگا اور مخفی نہیں کہ اوّل میں عورت کا حانث ہونا ظاہر نہیں ہے کیونکہ اس نے اجازت نہیں دی جس سے ناکے بے اس کا نکاح کیا اور اس کا سکوت جب ہی رضا مندی واجازت ہوگا جب ناکے دکی اقرب ہو حالانکہ بید مسئلہ میں ندکور نہیں ہے الجارت میں سے اور امام محد نے اس کو نیل تسلیم کیا 11۔

تکاح کیا تو حانث ہوگیا پیجامع کبیر میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر مجنوں ہوگیا پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا تو حانث نہ ہوگا اور تجرید میں امام محمدؒ ہے روایت ہے کہا گرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھرمعتوۃ ہوگیا پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کردیا تو حانث ہوا پہ خلاصہ میں ہے۔

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کروں گا بھر جاندی کے عوض نکاح کیا جواز راہ قیمت ایک دینار سے

زیاده ہے مثلاً سودر ہم نقرہ پرنکاح کیاتو جانث نہ ہوگا:

نکاح کیاتو جانث نہ ہوگا پیغلامہ میں ہے۔ اگر شم کھائی کہ فلال علاقے سے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہلوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح

كياتو حانث ہوگا:

ل معتوه مغلوب العقل جس سے افعال حماقت و دیوانگی ہے نخلط ہوں اا۔

تنان اہل کوفہ یا بھرہ سے نکاح میں شداد کرف پر ہوتو تھم با عتبار کرف کے مختلف ہو گاوالطاهدانه لیس کل فافھد اورا گرفتم کھائی کہ ان اہل کوفہ یا بھرہ سے نکاح میں شداد کرف گا پھرا ہی کوفہ یا جو بھرہ میں پیدا ہوئی اورا ہیں خوفہ میں نشو وٹما پائی اور جیس نے دو ہوں نہ کہ ایس کوفہ یا جو بھرہ میں پیدا ہوئی اورا ہیں خوفہ میں نشو وٹما پائی اور جیس نے دو ہوں نہ کہ جباں بھراد ہوئی ہے کہ فال ما عظم کے قول میں حانت ہوگا اس واسطے کہ ایسا قول مولود پر کہنا جاتا ہے بینی ایسے مقام پر کہتے ہیں کہ جباں بھراد ہوئی ہے کہ فال جگر کی پیدائش ہواور ہی میتار ہے اس واسطے کہ ایسا قول مولود پر کہنا جاتا ہے بینی ایسے مقام پر کہتے ہیں کے خورت سے نکاح نہ کہ واس کے کوفہ میں ایس کورت سے نکاح نہ کہ والی اور انہوں اور انہوں کا فار کہ کو دورت سے نکاح کہ کہ وی اور انہوں کی نورت سے نکاح نہوں کہ ہورت کی تو دیات ہوگا اور اگر اس نے اور انہوں اور انہوں کہ ہورت کی نورت کے انہوں کہ کہ کو خورت کی نورت کی نورت سے انکام کر دیا اور موالکہ خلام نور کو کی کیا تو بھی بہی تھم ہے کہ بالکل تھر میں اور اگر کی خورت کی نورت سے انکام کر دیا اور موالکہ خلام انہوں کو کی نورت سے انکام کر دیا اور موالکہ خلام ان سے نور کی تو میات کو کی ناور موالکہ خلام کی نورت سے نام کر دیا اور انہوں کہ مورت ہے نکام کر دیا اور موالکہ خلام کی نام کا نکام کر دیا اور موالکہ خلام کی نام کر دیا اور موالکہ خلام کر دیا اور موالکہ خلام کر دیا اور موالکہ خلام کی نام کر دیا اور موالکہ خلام کر دیا اور اگر موالئی نین میں ہو اور اگر کی نے فتم کھائی کہ ان کی کر دی گو کی تو موالکہ کر دیا تو موالکہ نام کر دیا تو موالکہ نام کر دیا اور انہوں کی مورت سے نام کر دیا تو موالکہ کر دیا دی تو دیا کہ کر دیا تو موالکہ کر دیا دی تو کر کر کی کورت سے نام کر دیا تو موالکہ کر دیا دی تو کر کر کر کر کر کر کی کر دیا دی کر دیا تو موالکہ کر دیا دی تو دیا کہ کر دیا تو موالکہ کر دیا دی تو کر کر کر کر کر دیا کہ کر کر دیا کو کر کر دیا دی کر دیا دی کر دیا کو کر کر کر دیا کر کر د

اُس سے ناخوش تھا تو جانٹ نہ ہوگا اورا گرمولی نے غلام پراکراہ کیا کہ غلام نے بجوری کی عورت ہے نکاح کرلیا تو جانٹ ہوگا اور بیلی سے ناخوش تھا تو جاور بیلی سے جواہرا خلاتی میں ہے اورا گرکسی نے قسم کھائی کدا پنے غلام کا نکاح نہ کروں گا پھر اس کے سواکسی اور نے اس غلام کا نکاح کردیا پھر مولی نے زبان سے اجازت وے دی تو جانٹ ہوگیا پہفا وہ کی قاضی خان میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ پوشیدہ نکاح کروں گا پس اگراس نے دوگوا ہوں کو گواہ کیا تو یہ پوشیدہ نہ ہوگیا بیغ اورا گرفتی گوا ہوں کو گواہ کیا تو یہ غلانی اس کوائی حال اور یہ پوشیدہ نکاح کروں گا پس اگراس نے دوگوا ہوں کو گواہ کیا تو یہ غلان کوائی حال اور یہ پھوڑ دیا اور ہر ماہ اس کا کرایہ وصول کرتا رہا تو جانٹ ہو جائے گا اورا گروہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو پس اس کوائی حال پر چھوڑ دیا تو جانٹ نہ ہو گا۔ کو گا وہ اگر اورا گروہ کرا یہ پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو پس اس کوائی حال پر چھوڑ دیا تو جانٹ نہ ہوگا اور گروں گا اورا گروہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو پس اس کوائی حال پر چھوڑ دیا تو حانث نہ ہوگا اور گیا گیا کہ ایک کے باس اپنا غلام لا یا اوراس کواجارہ پر مقرر کیا تا کہ غلام نہ کورکوفلاں پیشہ سکھلا ہے اوراس نے تول کیا تو فر ایا کہ حانث نہ ہوگا ہے تو فر ایا کہ حانث نہ ہوگا ہوئلا صریم ہیں ہے۔

زید نے قتم کھائی کہ عمرو سے فلال حق سے جس کا عمرواس پر دعویٰ کرتا ہے سکے نہ کروں گا پھر زید نے خالد کو وکیل کیا پس خالد نے عمرو سے سلح کی تو امام محمدؒ کے نز دیک زید جانث ہوگا اس واسطے کہ سلح میں پچھے عہدہ نہیں ہوتا ہے اور امام ابو یوسف ؓ ہے دو رواتیں جیں اور عداخون کی سلح میں وکیل کی صلح سے موکل جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں سے خصومت (۲) نہ کروں گا پھر فلاں

ا تال الهر مما مام مالک کے ند بہ پر بیشم بی درست نہ ہوگی اس واسطے کہ اعلان رکن تکاح ہے یاشم ہوگی مگروہ حانث ہوگا اس واسطے کہ اعلان شرط نکاح ہے اور یبی اسم ہے والنداعلم ۱۱۔ ۲۰ مراد بیہ کہ اگر بنوزاس میں متاجر رہانییں ہے یس اس نے ماہواری کرایہ جوتھبرا ہے متاجر ہے حسب دستور پیشگی مانگا کہ اس میں رہے تو الی آخر ۱۲۵۔

<sup>(</sup>۱) حانث ہوگا ۱۱۔ (۲) ناکش مقدمہ حق ۱۱۔

کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے ایک وکیل مقرہ کیا تو حانث نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ شمس الّا سلام او جندی ہے وریافت کیا کہ زید نے نشد کی حالت میں کوئی چیزعمر و کو ہبہ کر دی اورتشم کھائی کہا پی ہبہ سے رجوع نہ کروں گا اور نہاس ہے واپس اوں گا پھرعمرونے بید چیز خالد کو ہبہ کر دی پھر زید نے خالد سے بید چیز لے لی تو شیخ نے فر مایا کہ زید حانث نہ ہو گا بیرمحیط میں ہے اگرتشم کھائی کہ فلاں کو بچھ ہبہ نہ کروں گا پھراس کو ہبہ کی اور اس نے قبول نہ کی مگر اس پر قبضہ نہ کیا تو ہمار ہے نز دیک قسم کھانے والا جانث **ہوگااورای طرح اگر ہبہ غیرمقبومہ کیا تو بھی ہارے نز دیک حانث ہوگااوراس طرح اگرعمری دیا یانجلہ دیایا ایجی کے ہاتھاس کے** یاس بھیج دیا یا کسی دوسرے کو حکم کیا کہ اس نے فلاں ندکورکو ہبہ کر دیا تو بھی حانث ہوگا اور ہبہ نہ کرنے کی قسم میں صدقہ دینے سے ہمارے مز دیک حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ ہبہ نہ کروں گا پھرعاریت دی تو حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ صدقہ نہ دوں گایا . **قرض نه دوں گا پھرفلاں ندکورکوصد قه دیایا قرض دیا مگراس نے قبول نه کیا تو سخص اپنی قسم میں حانث ہو گیا اورا گرفسم کھائی کہ قرض** ته ماتکوں گا پھرقرض مانگا مکرفلاں نے اس کوقرض نہ دیا تو الیں تشم میں حانث ہوا اور اگرفشم کھائی کہ فلا ن کواپناغلام ہبہ نہ دوں گا پھر اس غلام کو دوسرے نے بغیراس کی اجازت کے ہبہ کر دیا پھراس نے اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے غیر کو ہبہ کرنے کا ولیل کرنے میں جانث ہوتا ہےاورا گرفتھم کھائی کہ فلال کو ہبدنہ دوں گا پھراس کوعوض پر ہبددیا تو اپنی قسم میں جانث ہو گا اور ایک نے قسم کھائی کہاہیے غلام کومکا تب نہ کروں گا پھرکسی اور نے اس کے غلام کو بدون اس کی اجازت کے مکا تب کیا پھر اس نے اس کی کمابت کی اجازت دیدی تو حانث ہوا جیسے مکا تب کرنے کے لیے وکیل کرتے میں حانث ہوتا ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔ ف**ناویٰ میں ہے اگرفتم کھائی کہ فلاں ہے کچھمستعار نہ**لوں گا بھرفلاں **نہ کورنے اس کواسیے گھوڑے پراپی ردیف میں**سوار کرلیاتو حانث نہ ہوگا میمجیط سرحسی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کندی کرنے میں کام نہ کروں گا پھر فلال کے اس کام **میں شریک کے ساتھ کندی کا کام کیاتو حانث ہوااوراگر فلان کے غلام مازوں کے ساتھ کام کیاتو حانث نہ ہوگااورا گرفشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس شہر میں شرکت نہ کروں گا بھر دونوں اس شہرے نکلے اور باہر دونوں نے شرکت کا مقد قرار دیا بھر دونوں <sup>داخل</sup>** ، **ہوئے اور شرکت میں کام کیا ہیں اگرفتم کھانے والے نے بینیت کی ہوکہ اس ش**ہر کے اندر شرکت کا عقد اس کے ساتھ قرار نہ دوں گا تو **حانث نہ ہوگا اور اگر بینیت ہو کہ فلاں کی شرکت میں کام نہ کروں گا تو حانث ہوگا اور اگر ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کو** مضار بت کا مال دیا کہاس سے مضار بت کرے تو بیاوراؤل دونوں بکساں ہیں لیعن قتم میں اس کی نیت جیسی ہوگی اس تفصیل سے ضم **ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشارکت نہ کروں گا بھراس کوا پنے پسرصغیر کے مال میں شریک کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر زید** نے سم کھائی کہ عمر دمشار کت نہ کروں گا پھرزید نے خالد کو مال بضاعت دیا اور حکم کیا کہ اس میں اپنی رائے سے کام کرے پھر خالد إنے اس مال میں عمر وکوشر میک کرلیا تو زید حانث ہوگا ایک نے اپنے بھائی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھے شریک کیا تو طال اللہ تعالیٰ مجھ ا پرحرام ہے بھر دونوں کی رائے میں آیا کہ باہم شرکت کریں تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کے واسطے بیصورت نکلتی ہے کہ اگرفتم کھا <sup>نے</sup> ا الے کا کوئی بیٹا ہالغ ہوتونسم کھا ہنے والا مال کواپنے اس بیٹے کومضار بت پردےاوراس بیٹے کے واسطے نقع میں ہے بہت خفیف حسہ

شترک ہوگا اوروہ حانث نہ ہوگا اورا گر بجائے پسر کے کوئی اجبی ہوتو تھی بہی قلم ہے کہ طہیر ہیں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ فلال سے ہروی کپڑا نہ لوں گا بھراس سے ایک ہروی تھیلی لی جس میں ایک ہروی کپڑا ہے جس آراس نے

ہرارد ہےاورا پنے بینے کوا جازت دے دی کہ اس تجارت میں اپنی رائے سے ممل کرے پھریہ پسرا پنے بچاہے مشار کت کر لے پھر

جب اس نے ایسا کیا تو پسر کے وابسطے جس قدرشر طاکیا گیا ہے وہ ہو گا اور جو پچھ بیچے گا ہوہ آ دھوں آ دھاس کے ہاپ پچپا کے درمیان

## Marfat.com

تھیلی کے اندر تھونس دیا ہے اور پینتخص اس سے واقف نہ تھا تو قضاءً حانث ہوگا اور ای طرح اگرفتم سائی کہ فلاں سے درہم نہ لوں گا پھراس نے جالف کو بیسے ایک تھیلی میں پھر کر دیے اور ان کے درمیان ایک درہم ڈال دیا ہے پس حالف نے ان پیسوں پر قبضہ کرلیا حالا نکہ وہ درہم ہونے کو نہیں جانتا تھا تو قضاءً حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر حالف نے اس سے ایک قفیز آٹالیا جس میں درہم بھی ہے اور بیآگاہ نہ ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اُس سے کوئی کیڑا لے لیا جس میں درہم بند ھے ہوئے ہیں اور اُس کم معلوم نہ ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر اُس نے بیشم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور بہنہ لؤں گا تو ان سب صور توں میں حانث نہ ہوگا خواہ اس کو معلوم ہوا ہو کہ اس میں درہم ہے یا نہ معلوم ہوا ہوا ور اگر تشم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور و دیعت کے نہ لوں گا اور ان خواہ اس کو معلوم ہوا ہو کہ اس میں درہم ہے یا نہ معلوم ہوا ہوا ور اگر تشم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور و دیعت کے نہ لوں گا اور ان صور توں میں جوہم نے بیان کی ہیں کوئی درہم لیا تو یہ بمز لہ بہہ کے ہا اور اسی طرح اگر صدقہ کا لفظ کہا ہوتو بھی بہی حکم ہے بیا قامی کو اسے خات از ادیا غلام کی کفالت نفس یا کیڑے یا ہو پا یہ کی کفالت یا درک بڑج کی کفالت کی تو وہ حانث ہوگا ہے میں طرح میں میں ہے۔

کفالت بصله عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

اگر کہا کہ کسی آ دمی کی طرف ہے کسی چیز کی کفالت نہ کرونگا پھرکسی مخض کے نفس کی کفالت کی لیعنی جب تو مانگے گا میں ضامن ہوں کہ میں اس کوحاضر کروں گا تو حانث نہ ہوگا قال المتر جم بیتھم زبان عربی میں اس طرح قشم کھانے میں ظاہر ہے بیخی کہا کہ لایکفل عن انسان شنی اور وجہ رہے کہ کفالت بصلہ عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے چنانچے ظہیر رہے میں مذکور ہے اور ہماری زبان میں بھی باعتبار متبادر کے امید ہے کہ یہی حکم ہے اور واللہ تعالی اعلمہ فلیتامل فیہ اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے واسطے کفالت نہ کروں گا پھرسوائے فلاں کے دوسرے کے واسطے کفالت کی اور جن در ہموں کی ضانت کی ہےوہ اصل میں اُسی فلاں کے ہیں تو جانث نہ ہوگا اوراس طرح اگر فلاں ندکور کے غلام کے واسطے کفالت کرلی تو بھی یہی حکم ہےاورا گر فلاں کے واسطے کفالت کم لی حالا نکہ بیددرا ہم اصل میں تسی اور کے ہیں فلاں کے ہیں ہیں تو حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کی طرف ہے کفالت نہ کروں گا بھراس کی طرف ہے ضانت کرلی تو جانث ہوااورا گرلفظ کفالت ہے بیننیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گا یعنی میں کفیل ہوں بینہ کروں گالیکن ضانت کروں گا تو فیما بینه و بین الله تعالی اُس کی تقیریق ہوگی اس واشطے کہاُس نے اپنے منہ ہے جولفظ نکالا ہے اُس کے حقیقی معنی کی نبیت کی ہے لیکن اُس نے صانت و کفالت میں فرق کی نبیت کی ہے اور بیہ خلاف ظاہر ہے پس قضاءُ اُس کے قول کیا تصدیق نہ ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کی طرف ہے کفالت نہ کروں گاپس فلاں نے اس حالف پر کسی کوایینے مال کی جوفلاں کا اس حالف پرآتا ہے اُتر ائی کر دی لیعنی حوالہ <sup>(۱)</sup> کر دیا تو بیرحانث نہ ہو گابشر طیکہ مختال لہ کا محیل پر سیجھ قرضہ نہ ہواورا گرمختال کا محیل پر قرضہ ہوتو حالف اس حوالہ کے تبول کرنے ہے لفیل ہو جائے گا ہیں جانث ہو گا اور ایل طرح اگر اُس کے واسطے قرضہ مذکور کا ضامن ہو گیا تو بھی یہی علم ہے اورا گرمخال لہ کامحیل پر مال ہواور محیل کامخال علیہ پر پہھھ مال نہ ہو (اور یہ ظاہر ہے ۱۱) تو حانث ہو گا بیمبسوط میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا پھراُس کے واسطےنفس یا مال کی ضانت کرلی تو حانث ہوگا اور اس طرح اگر فلاں کے داسطے کفالت کرلی یا حوالہ قبول کرلیا تو بھی بہی تھم ہے اورا گر فلاں کے تھم سے اُس کے لیے کوئی چیزخریدی تو بیاضا نت تہیں ہےاوراگراُ س کےغلام یاوکیل یا مضارب یاشر یک مغاوض یاشر یک عنان کے واسطے صانت کرلی تو حانث نہ ہوگا اور اگر فلا ل ا توليظم ہو کیونکہ نفس کی کفالت کو ہماری زبان میں حاضر ضامنی کہتے ہیں ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) قبول کرنے ہے۔اا۔

کے واسطے ضانت نہ لی مگر دوسرے کے واسطے ضانت کر لی پھر دوسرا مرگیا اور فلاں نہ کوراُس کا وارث ہوا تو قسم کھانے والا حانث نہ ہو گا پھر ایک شخص کے واسطے ایک دار کے درک کا یا ایک نیاام کے ہوجائے گا اورا گرفتم کھائی کہ کسی کے واسطے کسی چیز کا ضامن نہ ہو گا پھر ایک شخص کے واسطے ایک دار کے درک کا یا ایک نیاام کے درک کا جس کو اُس نے خریدا ہے ضامن ہوا تو حانث ہوگا اورا گرکسی غائب کے واسطے ضامن ہوا مگر اُس کی طرف ہوگا ورا گرکسی غائب کے واسطے ضامن ہوا مگر کے نزویک حانث نہ ہوا اوراس خطاب نہ کیا یعنی رضا مندی اُس کی صانت پراور قبول کا کسی نے جواب نہ دیا تو امام اعظم وامام محد کے نزویک حانث نہ ہوا اوراس میں امام ابو یوسف نے خطاب کیا اور قبول کیا تو بالا تفاق حانث ہوگا اوراس کم طرح اگر غلام مجور نے قسم کھائی کہ کسی کی صانت نہ کروں گا پھر بدون اجازت اپنے مولی کے صانت کی تو حانث ہوا بی طبیر یہ میں ہے۔

نر∕ت: €

حج وروزہ میں قشم کھانے کے بیان میں

اگراس نے کہا کہ مجھ پرواجب ہے پیدل جاناطرف میندرسول القد صلے اللہ علیہ وسلم کے یاطرف مبحداقصیٰ کے تواس پر کچھلازم نہ آئے گا اور اگرائے کہا کہ مجھ پرواجب پیدل جاناطرف بیت اللہ کے حالا نکداس کی نیت (۱) میں بیت المقدس یا کوئی دوسری مجد ہے تو اُس پر بچھلازم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ مجھ پراحرام واجب ہاگر میں نے ایسافعل کیا پھراس نے ایسافعل کیا گھراس نے ایسافعل کیا گھراس نے ایسافعل کیا گھراس نے ایسافعل کیا گھرہ ہوں یا ہدی جھیوں وہ حانث ہواتو اس پر جج یا عمرہ وواجب ہوگا اور اس پرائمہ کا اتفاق ہا وراگر کہا کہ میں احرام با ندھوں گا یا میں محرم ہوں یا ہدی جھیوں گا پیدل بجا نب بیت اللہ جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں تین صور تیس ہیں۔ ایجاب و وعدہ وعدہ نیت نیس اگراس کی نیت ہوتو ان دونوں صورتوں میں جواس نے کہا ہووہ اس پر واجب ہوگا اور اگراس کی نیت فقط وعدہ ہے یعنی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با ندھوں گا مثلاً تو اِس پر بچھلازم نہ ہوگا یہ ہوگا اور اگراس کی نیت فقط وعدہ ہے یعنی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با ندھوں گا مثلاً تو اِس پر بچھلازم نہ ہوگا یہ

الماس نفس مورندوعده وفاكرنالازم السي السال الماس في جنبين كيام السيد

<sup>(</sup>۱) لفظ بیت الله سے ۱۱ ا

فآوی قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر نماز فاسد پڑھی مثلاً بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو اسخسا نا ھانٹ نہ ہوگا اورا گرائیں گا اورا گرائیں کے بیائی ہوکہ نماز فاسد بھی نہ پڑھوں گا تو دیائۂ وقضاءً دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق (۱) ہوگی اورا گرائیں نے اپنی قشم زمانہ ماضی پرمعقو دکی بایں طور کہ کہا کہا گرمیں نے نماز پڑھی ہوتو میراغلام آزاد ہےتو بینماز فاسد و جائز دونوں پر ہوگی اورا گرائیں نے زمانہ ماضی میں خاصعۂ سے محمل نماز کی نہیت کی تو دیائۂ قضاءً اُس کی نبیت کی تصدیق ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ نمازنہ پڑھوں گا بھر کھڑا ہوا اور قرات کی اور رکوع کیا تو یہاں تک حانث نہ ہوگا اور اگرائی کے ساتھ بحدہ کیا پھر قطع کی تو حانث ہوگا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ رکعت میں بجدہ ہے بھرا مام محد نے بعدہ ہی حانث ہوگا یہ بیین میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کوئی ایک نمازنہ کیا ہے بعض نے فر مایا کہ رکعت میں بجدہ ہے ہوری پڑھے ہے بیدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ میں ایک نمازنہ پڑھوں گا بھر دو رکعت پوری پڑھے ہے بیدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ میں ایک نمازنہ پڑھوں گا بھر دو رکعت ہو گا بہاں تک کہ دور کعت بوری پڑھے ہے بیدائع میں جا در اگرفتم کھائی کہ میں اور بعد رائم ہو گا اور اگر اس نے اپنی فتم نظل پر معقود کی ہوتو جانث نہ ہوگا اور اگر اپنی فتم فرض پر معقود کی اور وہ نمازنہ پڑھوں گا بھر کھڑ اہوا اور رکوع اور بحدہ کیا مگر قرائت نہ کی تو بعض نے کہا ہے کہ جانث نہ ہوگا اور اس محمل نے کہا بھا نے کہ جانت نہ ہوگا اور اس محمل نے کہا بھا نے ہوگا اور اس محمل نے کہا بھا نے کہ جانت نہ ہوگا اور اس محمل نے کہا بھائی کہ فجر اور اگرفتم کھائی کہ فرح کی نمازنہ پڑھوں گا تو جانت نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد وار اگرفتم کھائی کہ نماز مغرب نہ پڑھوں گا تو جانت نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد دور کھت کے تشہد پڑھے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ نمازمغرب نہ پڑھوں گا تو جانت نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد دور کھت کے تشہد پڑھے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ نمازمغرب نہ پڑھوں گا تو جانت نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد تین رکعتوں کے تشہد پڑھے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ نمازمغرب نہ پڑھوں گا تو

ایک نے تشم کھائی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا پھراُس نے تنہاا پنی نماز شروع کی اور نیت کی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا پھر چند لوگ آئے اوراُنھوں نے اُس کے پیچھے اقتد اکی تو قضاءً جانث ہوگا نہ دیائے جب کہ وہ کی رکوع وسجدہ کرے اور ای طرح اگر

<sup>(</sup>۱) لیس صورت ند کوره میس حانث ہو گا۲ا۔

حالف نے بروز جمعہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نیت میہ ہے کہ خود جمعہ پڑھتا ہوں تو حالف کا اور ان لوگوں کا جمعہ استحسانا جائز ور الف تضاءً حانث ہوگا نہ دیائۃ اور اگر اُس نے جمعہ کے اور نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے ایسے گواہ کر لیے ہوں کہ میں تنہا اینے واسطے نماز پڑھتا ہوں اور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو دیائۃ وتضاءً دونوں طرح حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے نماز شروع کر لی پھر اُس کو حدث ہوا پس اُس نے ایک شخص کو آگے کر دیا تو حانث ہوا پہ فلا صدمیں ہے اور اگر نماز جناز ہیا جدہ تلاوت میں لوگوں کی امامت اُس کو حدث ہوگا اس واسطے کہ اس کی قتم منصر ف بجانب مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ ہونا فلہ ہے اور جناز سے کی نماز مطلق نماز میں نہیں داخل ہے اور اگر قتم کھائی کہ فلاں کی امامت نہ کروں گا یعنی ایک شخص معین کو کہا پس اُس نے نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی نہیں فلاں نہ کور نے بھی اُس کے پیچھے نماز پڑھی تو حالف نہ کور جانت ہوگیا اگر چہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا ہو یہ فتا و کی قاضی خان

اشم کھائی کہضرورا آج کے روزیا نجوں نمازیں باجماعت پڑھوں گااورا بی عورت سے جماع کروں گا ان میںاور عسل نہ کروں گا.....:

قتم کھائی کہ فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا چرائی کے پہلو میں کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو جانت ہو گا اورا گرائی نے نیت

کی کہ حقیقاً پیچھے کھڑے ہو کر نہ پڑھوں گا تو قضاء اس کی تقید لیں نہ ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ واللہ تیرے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا پھر

دفوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو جانت ہوا آ آ تکہ اُس نے بیزنیت کی ہو کہ تیرے ساتھ اس طور سے کہ ہم دونوں کے ساتھ

میرانہ ہوتو الی صورت میں جانت نہ ہوگا بدو چیز کر دری میں ہے۔ایک نے قتم کھائی کہ ضرور آج کے روز پانچوں نمازی باجماعت

میرانہ ہوتو الی صورت سے جماع کر دری گا دن میں اور عسل نہ کروں گا لیس اگر اُس نے یوں کیا کہ فجر وظہر وعصر جماعت سے پڑھائی واسطے کہ اس کم ایک ہورت سے جماع کیا چھر بعد غروب آ قتاب کے نہا کر مغرب وعشا کو جماعت سے پڑھ لیا تو جانت نہ ہوگا اس واسطے کہ اس میں نماز بڑھانے دیا ہوا کہ جن روز تک اس میں نماز نہ ہوگا ہوں کے ساتھ نماز نہ پڑھی تو جانت نہ ہوگا بے فاس میں نماز نہ ہوگا ہوں انہ ہوگا ہو جانت نہ ہوگا بہ فلاں نہ ہوگا ہوں کہ ساتھ نماز نہ پڑھی تو جانت نہ ہوگا بہ فلاں نہ کور بھارہوا کہ تین روز تک اس میں نماز نہ ہوگی یا تندرست تھا اور اس میں تین روز تک نماز نہ پڑھی لیس اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانت نہ ہوگا بہ فلا صدر ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ اس مبحد میں نماز نہ پڑھوں گا پھر بیہ مجد بنائی گئی اور حالف نے بڑھے ہوئے مقام پر نماز پڑھی تو النف نہ ہوگا اورا گرشم کھائی کہ بنی فلاں کی مبحد میں نماز نہ پڑھوں گا پھراس میں جگہ بڑھائی گئی اوراُس نے برائی ہوئی جائی گئی تو حانث ہوگا میڈ فیرہ میں ہا اورا گرشم کھائی کہ میں نے کسی نماز کواُس کے وقت سے تا خیر نہیں کیا ہے الانکہ ایک دفعہ وہوگیا گہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا پھراُس کو قضا کیا توضیح ہے کہ اگر وقت آنے سے پہلے سویا تھا اور بعد وقت نکل جانے کے جاگا ہا انٹ نہ ہوگا اورا گر وقت آجائے کے بعد سویا تھا تو حانث ہوگا ہے دجیز کر دری میں ہے اور ایک نے شم کھائی ہ نہ سووُں گا یہاں تک گئی رکھتیں پڑھلوں پھر میضے میٹھے سوگیا تو حانث نہ ہوگا ہے سراجیہ میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو نے نماز پڑھی تو تو تعلق کہ گئا ہے جی اس غلام نے کہا کہ اگر تو نے نماز پڑھی تو وہ آزاد نہ ہوگا ہے محیط سرحی میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ گئی سے وضو کیا تو وضوان کے وضو کیا تا پیشا ہے کیا پھر تکلیسر پھوٹی پھر اس نے وضو کیا تو وضوان

#### Marfat.com

رونوں ہے ہوگا اور وہ اپنی سیم میں جانث ہوگا بیمحیط میں ہے متنقی میں ہے۔

کہ کہا کہ واللہ نہ سل (۱) کروں گا اپنی اس عورت ہے جنابت ہے بھراس عورت سے جماع کیا بھر دوہری عورت سے جماع کیایا اس کے برعکس واقع ہوا توقعم میں حانث ہوا اس واسطے کہ اس کی قتم جماع پرواقع ہوئی تھی اورا گراس نے حقیقتۂ عسل ہی کی نبیت کی ہوتو بھی اس صورت میں یہی حکم ہے اس واسطے کوسل اس عورت سے بھی واقع ہوا میفاوی کبری میں ہے۔عورت نے اگرتشم کھائی کہ جنابت ہے حسل نہ کروں گی یا جیض ہے حسل نہ کروں گی پھراُس کے شوہرنے اس سے جماع کیااوروہ حائضہ ہوئی پھراُس نے مسل کیا تو بیسل دونوں ہے ہوگا اور و ہ اپنی قسم میں جانث ہوگی بیٹہ ہیر بیس ہے اور اگرفسم کھائی کہ فلاں کومسل نہ دوں گا یا فلاں کےسرکونہ دھوؤں گا پھر بعدموت کے اُس کومسل دیا تو جانث ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہرام<sup>(۲)</sup> ہے مسل نہ کروں کا تو نہ جماع پر واقع ہوگی چنانچہاگر اُس نے اجنبیہ عورت سے بطور حرام جماع کیااور مسل نہ کیایا تو حانث ہوگا اوراگر اجنبیہ عورت ے معانقہ کیا کہ اُس کوانز ال ہوگیا ہیں اُس نے عسل کیا تو جانث نہ ہوگا بی خلاصہ میں ہے قال المتر جم بیورف پر بنی ہے فاقہم اورا گر قتم کھائی کہا پی عورت ہے قربت نہ کروں گا بھر چیت لیٹ گیا اورعورت نے اُس پڑا پی حاجت روائی کی تو حدووالنوازل میں مذکور ہے کہ وہ جانث ہو گاحتیٰ کہا گر دونوں اجنبی ہوں تو دونوں پر حدز ناواجب ہو گی اور اس پرفنو کی ہے ہاں اگر وہ سوتا ہو لیس عورت نے ایما کیا تو حانث نہ ہوگا میمعط سرحسی میں ہے۔

ایک نے سم کھائی کہ فلاں عورت ہے جماع نہ کروں گایا اس کا بوسہ نہ لوں گا تو بیشم زندگی بھریر واقع ہوگی نہ موت کے بعد بيسراجيه ميں ہے اور عربي ميں كہاكه ان باضعتك او جامتك فعبدى حديثني اكر ميں نے جھے سے مباضعت كى يا مجامعت كى میراغلام آزاد ہے تو بیسم فرج میں جماع کرنے پرواقع ہوگی اور اگر کہا کہ ان انتیك بینی اگر میں تیرے پاس آیا تو بیجماع پرواقع ہو کی بشرِ طیکہ اس کی نبیت ہو پس اگر اُس نے جماع کی نبیت کی تو تیجے ہے اور اگر زیارت کی نبیت کی تو تیجے ہے پس اگر اُس نے زیارت کی نیت کی ہو پھرعورت ہے وطی کی تو حانث ہو گا بخلاف اس کے اگر جماع کی نیت کی ہو پھرزیارت کی تو حانث نہ ہو گا اورا گر پچھ نیت نہ ہوتو جا کم بن تصیر بن مہرو ہیہ ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ اگر عورت کے پیش اُس کے دیکھنے کوآیا اور اس ہے جما**گ** نہ کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر باو جو داس کے جماع بھی کیا تو جانث ہوگا اور اگر کہا کہ ان اصبتك یعنی میں تجھ تک پہنچا تو بدون نیت کے بیسم جماع پرواقع نہ ہوگی اوراگراس کی نبیت نہ ہوتو اُس کا تھم اُسی پر ہوگا جیسے جا کم سے منقول ہواہے بیشرح تلخیص جا مع کبیر

اگرفتم کھائی کہ میں آج کے روزیا ایک روز ایک روز ہ نہ رکھوں گا پھر صبح کوروز ہ داراُ تھا پھراس کوتو ڑ ڈالاتو حانث نہ ہوگا آورا کر کہا کہ لانصومہ روز ہ نہ رکھوں گا پھرائی نے ایسا کیا تو جانث ہوگا بیجامع کبیر میں ہے قال المتر جم ہمارے عرف میں متباور اس ہے یہی ہے کہ تمام دن صائم نہ روہوں گا پس امید ہے کہ تھوڑی دیر صائم رہنے سے حانث ہوا واللہ عالم امام محکر کے فرمایا کہ ا یک حص نے کہا کہ واسطے اللہ کے مچھے پر لا زم ہے کہ میں اُس روز روز ہ رکھوں جس میں کہ فلاں سفر ہے آئے پھر فلاں نہ کورا ہے روز آیا کہ جس دن میتھ سیجھ کھا چکاتھا یا بعدروال کے آیا تو حالف پر پچھوا جب نہیں ہے اورا گریوں قتم کھائی کہالبتذروز ہ رہوں آگ میں جس روز کہ فلاں سفر ہے آؤں گا بھر فلاں اس کے کھانے اور زوال ہے پہلے آیا تھا لیں اگر اُس نے اس روز روز ورکھا تو اس کے

ل كونكه زيارت ما في كن ١٢ ا

ا کیونکہ زیارت پائی تئی ۱۲۔ (۱) جماع کروں گااپنی اس عورت ہے ۱۱۔ (۲) جماع نہ کروں گابطور ع**بوف** کے ۱۱۔

کفارہ لازم نہآئے گااوراگراس روز صائم نہ رہاتو کفارہ کشم لا زم آئے گااور درصورت بیرکہ فلاں ایسے وفت آیا کہ بیکھا چکا تھا تو بہر حال اس پر کفارہ قتم لا زم آجائے گا بیشرح جامع کبیر هیری میں ہے اور اگر کسی روز بعد کھانے کے یا بعد زوال مش کے کہا کہ واللہ من آج کے روز روز ہ رکھوں گا تو ہاتی روز کھانے و پینے و جماع کرنے ہے باز رہنے ہے تتم میں سچا ہوجائے اور اسی طرح اگرفتم کو رات کی طرف مضاف کیااور کہا کہ واللہ اس رات روز ہ رکھوں گانو اس رات بحض اس طور سے باز رہنے ہے تیم میں سیا ہوجائے گا یہ الشرح محیص جامع تبیر میں ہے۔

اگرنسی نے قسم کھائی کہ لاصومن حینا بینی واللہ تاحین روز ہ رکھوں گا پس اگر اُس نے حیس ہے کسی قدر مدے معلومہ کی نیت کی ہوتو قسم اس کی نیت پرواقع ہوگی اورا گراس کی پچھنیت نہ ہوتو چھے مہینے پرواقع ہوگی اور تقدیر مسکلہ یہ ہوگا کہ واللہ جھے مہینہ روز ہ ر کھوں گا ای طرح! گرأس نے لیصوم العین لینی میں کو ہالف ولام ذکر کیا ہوتو بھی یہی تھم ہےاوراس طرح اگریوں کہا کہ ان المهمت حينا فكذاليني اكرروز وركما مين في تاحين تو چنين و چنان ياان صمت الحين بالف و لام پس اگر كوئي نيت كي بهوتو اس كي البیت پر ہوگی در نہ چھ مہینہ پر داقع ہوگی ہیں جب تک چھ مہینے روز ہے گا تب تک حانث نہ ہوگا جیسے اس طرح کہنے میں ہوتا ہے که اگر میں چھ مہینے روز ہے رکھوں تو ایسا ہے اور واضع رہے کہ بیضر وری نہیں ہے کہ اٹھیں چھ مہینے پر ہوجومتصل قسم ہیں بلکہ جب بھی کے مہینے روز ے رکھے گا حانث ہوگا اورا گرکہاان صعت زمانا اوالزمان اگرکہاصعت زمانا اور اوالزمان اگرروز ے ر<u>کھ</u> ہیں نے تاز مانہ پس اگر اُس نے پچھنیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اورا گرنیت نہ ہوتو حین اور زیان کا ایک ہی علم ہےا بیاہی جامع صغیر یں مذکور ہے کہ جین وزیان کا حکم میسال ہے اور جامع کبیر میں لکھاہے کہ اگر اُس نے دومہینہ یا اس سے زیادہ چھے مہینے تک نیت کی تو اتم اس کی نیت پر ہوگی اور جو جامع کبیر میں ذکر فر مایا ہے وہی تھے ہے کیوں کہ اہل لغت نے اجماع کی ہے کہ زیانہ دو مہینے سے چھ مبینہ تک ہوتا ہےاوراگراُس کی پچھنیت نہ ہوتو قسم چھ مہینے پر واقع ہوگی اوراگر کہا کہ عمر الینی تاعمر تو بیشل حین وز مان کے ہےاس ا الوقد وری نے ذکر فر مایا ہے سیمنے میں ہے۔

# الركها: ان صمت الإبداوان صمت الدهر فكذا:

الركهاكم الله على صومه العمرين الله كواسط مح يرعم بحركاروزه واجب باوراس كي يحونيت بيس بوتو بميشه عمر الروزه رکھے پر سم ہوگی مینایة البیان میں ہاور اگراس نے کہا کہ ان صمت الابداوان صمت الدهر فكذا يعنى اگرروزه ركھا ا نے ہمیشہ یا روزہ رکھا میں نے دہر مجرتو ایسا ہے تو اس طرح حانث ہوگا کہ اپنی تمام عمر روزہ رکھے باین طور کہ کسی روز افطار نہ اورا کرئسی روز افطار کرلیا تو اپنی تتم میں بار ہوا اور اگر کسی روز بھی افطار نہ کیا یہاں تک کہ مرگیا تو اپنی حیات کے آخر جزو فی حانث ہوگا ہیں آگر جزائے منظم ندکور سی غلام کی آزادی ہوتو اُس کے تہائی مال سے اس کی آزادی معتر ہوگی اور اگر کہا کہ ان فیت ابدا بدون الف ولام کے تو ایک ساعت کے صوم سے حانث ہوگا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر کہا کہ ان صمت إ فعبدى حد- پس اگر كسى قدروفت معلوم كى نيت كى موتوفتم اس كى نيت پرواقع موكى اور اگر پچھنيت نه كى موتو امام اعظم نے لیا کہ میں تہیں جانتا ہوں کہ دہر کیا ہے اور صاحبین کے مزد کی اگر اُس نے اپنی عمر میں چھے مہینہ جمع یا متفرق روز ہے رکھے تو اپنی ا معت ہوگا اور اگر تا موت اس نے چھے مہینے روز ے نہ رکھے ہوں تو حانث نہیں ہوا اور اگر اُس نے یوں کہا کہ ان صعب ا العداداً الاحداثاً فكذا لين اكريس في روز رك و كانها ياد بربايا صنها توان من سه برايك عدين بروا تع بوكى

مم بوراكر في والاال.

یعنی جملہ اٹھارہ مہینہ پرلیکن روز ہے میں استیعاب شرط ہے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گاتو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ روز ہے ماہ رمضان کے کوفہ میں نہ رکھوں گاتو اُس کی فتم ماہ رمضان کے پورے روزے کوفہ میں رکھنے پر واقع ہوگی چنانچدا گرائس نے ایک روز ہ کوفہ میں رکھا بھرو ہاں سے باہر چلا گیایا کوفہ میں بیار پڑار ہا کوئی روز ہ نہ رکھا تو حانث نہ ہوگا اورا کرتسم کھائی کہ کوفہ میں افطار نہ کروں گا تو اُس کی قتم کوفہ میں بروز فطراُس کے ہونے پرواقع ہوگی پس اگر بروز فطر کوفہ میں ہوگا تو عانث ہوگا اگر چہاُس نے بچھ کھایا و پیانہ ہو میشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور کتاب میں میہ ندکورنہیں ہے کہ اگر اُس نے رات ہے یوم فطر کے روز کے نیت کی ہواور پچھ نہ کھایا پس آیا جانث ہوگا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور پچے بیہ ہے کہ وہ جانث ہوگا اس واسطے کہ ہرگاوہ مرادا فطار ہے دفول در بیم الفطر تھا اوروہ یا یا گیا تو واجب ہے کہوہ حانث ہوجائے بیشرح جامع نمیر حمیر کیا میں ہے اور اگر تسم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو هیقتہ اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہو جیجنانچہ اگرائس نے اپنے گھر افطار کرلیا پھرفلاں کے پاس عشا کا کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ رمضان کا جاند کوفہ میں نہ دیکھوں گاتو اُس کی فتم رویت ہلال کے وفت کوفہ میں ہونے پرواقع ہوگی چنانچہاگراس وفت کوفہ میں ہواتو حانث ہوگا اگر چہاُس نے اپنی آنکھ سے جاند شہ د يکھا ہوالا آنکہ وہ مسئلہ افطار وروبیۃ ہلال میں ایپے لفظ کومطلق رکھے بایں طور کہ افطار نہ کروں گا یا ہلال رمضان نہ دیکھوں گالیعنیا بدون اضافت کے تو ایسی صورت میں اُس کی مشم هیقتهٔ افطار اور هیقتهٔ جاند دیکھنے پرواقع ہوگی اور نیز اگر اُس نے مطلق لفظ نہ ہونے کی صورت میں باو جوداضا فت کے اپنی نیت ہے کی ہو کہ کوفہ میں کسی چیز سے کھانے ویپنے کی افطار نہ کروں گا طبقتہ یا کوفہ میں ا ا پی آنکھ ہے جاند نہ دیکھوں گانو دونوں مسکوں میں اس کی اس نیت کی تصدیق ہوگی لیکن فرق ریے ہے کہ اگر جاند و کیھنے کے مسئلہ میں ا أس نے هیقتهٔ آنکھ سے جاند دیکھنے کی نیت کی قضاءً دویا مؤر دونوں طرح سے اُس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی بخلاف فطر کے کہ ا کر اُس نے حقیقتند افطار کی نیت کی تو دیانۂ اُس کی تصدیق کی جائے گی مگر قاضی اُس کی تصدیق (نی بیند بین الله تعالیٰ۱۳) نہ کرے گا ہیا شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

#### Marfat.com

اگرفتم کھائی کہ کسی عورت سے وطی حرام نہ کروں گا پھرا پنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایسی حالت میں کہاس سے ظہار کیا تھا وطی کرلی تو حانث نہ ہوگا:

كيرب بهنغ يوشش وزيوروغيره كي قتم كھانے كے بيان ميں

اگرائی ہوی ہے کہا کہ اگریش نے تیرے کا تے سوت سے پہنا تو یہ بالا نفاق ہدی ہے چرعورت نے اس مرد کی مملو کہ روئی ہے جو سے سے اس کی ملک ملک ملک روئی یا کتان نہ بیا ہو مرعورت نے اس کی ملک ملک روئی یا کتان نہ بیا ہو مرعورت نے اس کی ملک ملک اور کی ملک روئی یا کتان نہ بیا ہو مرعورت نے اس سے نہ کا تا بلکہ ایسی روئی ہے کا تا جس کو مرد فہ کور نے بعد تسم کے خریدا ہے تو امام اعظم کے خرد یک وہ ہدی بیا ہو تا القدیم جس ہے اور ہدی کے معنی مید ہیں کہ وہ مکہ میں صدقہ کر دیا جائے یہ ہدایہ جس ہے اور اگرتم کھائی کہ غزل فلاں ( کا تا القدیم جس ہے ہوا ہی کہ جو نہیں ہے جو ایک ہے میں مانٹ بیا جو فلاں فہ کور کے کا تے سوت سے بُنا گیا ہو یہ جو کہ ایسا کہڑ اپہنا جو فلاں فہ کور اللہ ہے کوئی کہڑ انہ بہنوں گا کھرا ایسا کہڑ اپہنا جو فلاں فہ کہ مورت کے سوت کی ہو یہ جو جو اہ ان نہ ہوگا اگر چہ دو سری عورت کا سوت اس میں سواں حصہ ہوخواہ ان

الفرد من المرام المار من المار المن المار المار

دونوں کا سوت مخلط ہویا ہرا یک کا سوت الگ الگ ایک ایک طرف ہواور یہ ایسا ہے جیسے قسم کھائی کہ فلاں کا کپڑانہ پہنوں گا پھراییا کپڑا بہنا جوفلاں نہ کورو دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے بئے ہوئے ہے نہ پہنوں گا پھراییا کپڑا بہنا جس کوفلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ بنا ہے تو جانث ہوگا اورا گرکہا کہ کپڑا فلاں کی بنائی کا نہ پہنوں گا پھراییا کپڑا بہنا جس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بُنا ہے کس اگراییا کپڑا ہوکہ اس کوایک ہی بنتا ہے کراس کو دونے بنا تو جانث نہ ہوگا اورا گرائیا ہوں کے کہاں کو دونی بنتے ہیں تو جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ غزل فلانہ سے نہ بہنوں گا پھر فلانہ کے سوت کا کپڑا پہنا اور اس میں مثلا ایک ہی تارہویے قاوئی قاضی خان میں دوسری عورت کا کا تا ہوا سوت ملا ہوا ہے تو جانث ہوگا اگر چہ فلانہ کا سوت کا تا ہوا اس میں مثلا ایک ہی تارہویے قاوئی قاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت نے شم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خماریامقنعہ پہناتو حانث نہ ہو

اگرتشم کھائی کہ غزل فلانہ سے بناہوا کوئی کپڑانہ پہنوں گا پھراس میں سے تھوڑا قطع کیا پھراس کو پہنا لیس اگر بیاس قدرہو کہ ازاریا چا در کے برابرہوتو جانٹ ہوگا ورنہ بیں اوراُس کو قطع کر کے سراویل بنا کر پہنا تو جانٹ ہوگا اوراس طرح اگر عورت نے تشم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خماریا مقدعہ پہنا تو جانٹ نہ ہوگی جب کہ یہ بھتدرازار کے نہ پہنچنا ہواورا گراس قدرہوتا ہوتو جانٹ ہوگی اگر چہاں سے سترعورت نہ ہوسکتا ہواورای طرح اگر جالف نے عمامہ پہنا تو جانٹ نہ ہوگا اللہ آئکہ اس کے بچے لیے کہ ہوقد رازاریا رداء کے ہوجائے یا اس قدر ہوجائے کہ اس سے قیص یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو جانٹ ہوگا ایہ ایشاح میں ہوقد رازاریا رداء کے ہوجائے یا اس قدر ہوجائے کہ اس سے قیص یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو جانٹ ہوگا یہ ایشاح میں ہوتد رازار یا رداء کے ہوجائے یا اس قدر ہوجائے کہ اس سے عمامہ با ندھا تو جانٹ ہوگا اوراگر قشم کھائی کہ فلانہ عورت کے سوت

ل كهامير من دريك حق بيه يه كه الروه اس پيشه كونه كرتا مواور حالف كوبهي بيرهال معلوم موتب تو حانث مو كاور نهيس ١١\_

ع لينة القميص: خشك جامه وزلق العميص زه بيراجن ١٢\_

<sup>(</sup>۱) گھنڈیاں وگریبان کا تکمہ ا۔

ے نہ پہنوں گا پھر کپڑانا ف کے نیچ تک پہنچایا اور ہنوز اپنے دونوں ہاتھ آستیوں میں داخل نہ کیے اور اس کے پاؤل ہنوز اس کے لفافہ کے نیچ ہیں تو حانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ پائجامہ یا موزے نہ پہنوں گا پھر اپنی ایک ٹانگ سرادیل میں داخل کی یا ایک پاؤل موزے میں داخل کی یا ایک موزے میں داخل کی یا اور سوتے ہی اس کے اوپر ڈال دیا گیا اور سوتے ہی میں اُس کے اوپر ڈال دیا گیا اور سوتے ہی اُس کے اوپر ڈال دیا گیا تو وائٹ نہ ہوگا اور اگر ہوں وہ حانث نہ ہوگا اور اگر ہوں وہ حانث نہ ہوگا اور اگر سوتے میں اُس کے اوپر ڈال دیا گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر نیندے ہوشیار ہوا تو اُس نے اُتار پھیکا تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر نیندے ہوشیاری کے بعد اُس کے اوپر ڈال دیا گیا تو حانث ہوگا فواہ وہ جانا ہویا نہ ہوگا دور اگر خواہ وہ جانا ہویا نہ ہوگا دور اگر خواہ وہ جانا ہویا نہ ہوگا دور اُس کے اوپر ڈال دیا گیا تو حانث ہوگا دور گرفاہ وہ جانا ہویا نہ ہوگا دور گرفاہ دیا گیا تو حانث ہوگا دور کی قاضی خان میں ہے۔

اگر بعینہ کی گیڑے کی نہ بہنے کی قشم کھائی بھراس میں نے نصف سے زائد بہنا تو حانث ہوگا:

ا گرفتم کھائی کہ غزل فلانہ ہے کوئی کپڑانہ پہنوں گا بھرفلانہ ند کورہ اور دوسری عورت دونوں کے سوت ہے ایک کپڑائنا گیا کین دوسری عورت کا سوت اس تھان کے اوّل میں ہے یا آخر میں ہے گیں اُسی مقام ہے اُس کا سوت کا ٹ کرا لگ کردیا گیا لیعنی کپڑاالگ ہو گیا بھراُس نے باقی کپڑا جوخالص فلانہ کے سوت کا ہے بہنا پس اگروہ اس قدر ہو کہ مقدار زاریا جا در کو پہنچنا ہوتو ھانٹ ہوگا اورا گراس قدرنہ پہنچا ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اورا گراس کی سراویل قطع کر کے پہنی تو ھانٹ ہوگا اورا گریمی کپڑا ابل اس کے کہ اس میں ہے دوسری عورت کا کپڑا قطع کر دیا جائے بہنا تو جانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلانہ کےغزل کا کپڑا نہ بہنوں گا پھراس عورت کے غزل ہے بنی ہوئی کملی اوڑھی تو جانث ہوگا اگر چہصوف کی ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گاتو اُس کی متم ہرا ہے کپڑ ہے پرواقع ہوگی کہ سترعورت کو چھپا تا ہے اوراس سے نماز جائز ہوتی ہے جتی کہ اگر ٹاٹ یا بساط یا طنفسہ اوڑ ھلیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرکساءخزیا طیلسان اوڑھی تو حانث ہوگا اس واسطے پیجی ان میں سے ہے کہ پہنی جاتی ہیں اور اس طرح اگر پوشین بہنی تو بھی حانث ہوگا اور اگر ٹو پی اوڑھی تو حانث نہ ہوگا کذا فی انحیط اور بہی حکم کھال نہ بوریا وموزے و جورب کا ہے بیتا تار خانیہ میں ہےاورا گربعینہ کسی کیڑے کی نہ بہنے کی تتم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد بہنا تو حانث ہوا یہ مبسوط میں ہےاورا گرفتم کھاتی کہیراویل نہ پہنوں گا بھرکسی دراز قد آ دمی کا لباس پہنا جواس پرسراویل ہو گیااور بید کیڑاسراویل کی تراش پر ہے تو حانث ہوگا اور اگر تسم کھائی کہ ثیاب نہ پہنوں گا بھر سراویل پشت قد آ دمی کی پہنی جواس پر ثیاب ہوگئ تو حانث نہ ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہےاورخلاصہ میں لکھا ہے کہ جو کیڑ استرعورت کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ تو بہیں کہلاتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے آور میں جیط سرحسی میں ہےاورخلاصہ میں لکھا ہے کہ جو کیڑ استرعورت کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ تو بہیں کہلاتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے آور ا کرمسم کھائی کہیں نہ پہنوں گا پھر ہے استیوں کی قمیص بہنی اور وفت قتم کے اس کی سیجھ نیت تہیں ہے تو حانث ہو گا بیمجیطے میں ہے تلسقط میں لکھا ہے کہ اگر تسم کھائی کہ نہ پہنوں گا پھرز بردسی وہ پہنایا گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے اتار نے پر قادر ہوا مگر نہ اتارا تو حانث ہوگا بہتا تارخا بینہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ قیص نہ پہنوں گا تو قسم اس طور پر واقع ہوگی جیسے عادت کے موافق پہنتا ہے اور گریبال سے سر نکلنے کے بعدا کثر کا اعتبار کیا جائے گئے ہے ہوگا اعتبار کیا جائے گئے ہے اور اگرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا سراویل یا قبیص یا چا در پھراس نے سراویل یا قبیص یا چا در کا گئی با ندھی تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ ہے قیص یا ہے گئی با ندھی تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ ہے قیص یا ہے کے کوئکہ اعتبار اختیاری صورت میں ہے جوخوداس کا تعل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے تعل پایا گیا اا۔ میں جوخوداس کا تعل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے تعل پایا گیا اا۔ میں جوخوداس کا تعل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے تعل پایا گیا اور اگر تھا تاردی تو ھانٹ نہوا اور اگر قبل اس کے اتاردی تو ھانٹ نہوا اور اگر بیان سے آہ یعنی اگر گریبان میں سرؤالا پس اگر اکثر حصہ تھی بہن لیا تو ھانٹ ہوااور اگر قبل اس کے اتاردی تو ھانٹ نہوا اور ا

سراویل یا پیچا در نہ پہنوں گاتو چاہے جس طور سے پہنے حانث ہوگا اگر چہ چا در کی لگی باندھی یا تمیص کو چا در بنایا یا تحسل کرنے میں تمیمی کوسر سے باندھا نا در اسی طرح اگر تسم کھائی کہ بیٹ ہا مہنی ہوگا گھراس کواپنے کندھے پر ڈالاتو بھی حانث ہوگا اور اگر تسم کھائی کہ دوقی نے بہنوں گا بھرای کو بہن کرا تار ڈالی بھر دوسری بہنی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں ہنے اور اگر کہا کہ واللہ ان دونوں تیصوں کو نہ بہنوں گا بھرا کی کو بہن کرا تار کر دوسری بہنی قو حانث ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں ہنے اور اگر کہا کہ پر داقع ہوئی بس اس میں اعتبار اسم کا کیا گیا نہ موافق عادت کے بہنے کا پیدائع میں ہا اور اگر تسم کھائی کہ فلانے کو نہ بہنا وک گا چرا کو ای کو اس مورت میں کہ بہنا وک گا چرا کہ کو نہا کہ کہ کو ای کہ اس کے مین اس میں اعتبار اسم کا کیا گیا نہ موافق عادت کے بہنے کا پیدائع میں ہے اور اگر تسم کھائی کہ فلانے کو نہ بہنا وک گا چرا کی نہوں کی نہوں کی بونہ مالکہ کر دیے کی قسم کھائی کہ میں کہا ان نہ بہنوں گا بہاں تک کہ جھکو فلاں اجازت دے بھر فلاں مرگیا تو قسم ساقط ہوگئی اور اگر کہا کہ اللہ آئی کہ فلاں مجھکو اجازت دے بھر فلاں کہ دیر کہ بہنا ہوگئی میں مورت کے بھر فلاں کو در ہم کھائی کہ بنا کہ کہ بی کو میں کہ خواجازت دے دی بھر فلاں کو در ہم دیے اور اگر تس کہ بی خوادر اگر کہ کہ نے تو حانث ہوا ہوئی قاور آگر اس کو بہنے کا کہڑ انجیجا تو حانث ہوگا اور آگر بہن لیا تو جانٹ نہ ہوگا اور آگر اس کو بہنے کا کہڑ انجیجا تو حانث ہوگا اور آگر میں ہوگہ اپ تو حانث نہ ہوگا اور آگر اس کو بہنے کا کہڑ انجیجا تو حانث ہوگا اور آگر ہوگر ہو میں ہوگہ اپنے ہاتھ سے نہ دول گاتو میں ہوگر اس ہوگر اس کے ہوگر اس نہ ہوگر اس کے ہوگر اس نہ ہوگر اس کے ہوگر اس نہ ہوگر اس نے ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کو کہنے کا کہڑ انجیجا تو حانث ہوگر اور اگر ہوگر اندی ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کی ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کے ہوگر اس کی ہوگر اس کی ہوگر اس کے ہوگر اس کی ہوگر اس کے ہوگر اس کی ہوگر اس کے ہوگر اس کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کر ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کر ہوگر کر

اگرفتم کھائی کہزنہ پہنوں گا بھرخالص خز کا کیڑا بہنایا ایسا کیڑا کہاس کا تارابریٹم یاروئی کا تھااور پود

خز كاتھاتو جانث ہوگا:

امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ سیاہ نہ پہنوں گا تو یقسم خالص کیٹر وں ثیاب پرواقع ہوگی اورا گرائل نے سیاہ ٹو ٹی یا موزے یا جو تے پہنے یا یو تین سیاہ بہنی تو حانث نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اورا گرکہا کہ سیاہ ہے بچھ نہ پہنوں گا تو ٹو پی سیاہ موزے سیاہ وغیرہ سیاہ و تغیرہ سے حانث ہوگا یہ فرائد المنفین میں ہے ۔ اگرفتم کھائی کہ ترینہ پہنوں گا چر شمس پہنا تو ہانے کا اختبار ہے نہ تانے کا ۔ اگرفتم کھائی کہ روئی نہ پہنوں گا تو روئی کا کپڑا پہننے سے حانث ہوگا اورا گرقبا پہنی جس کو ہا ہا سوت و کی نہیں ہوگا الآ آئداس کی نیت ہوگذا کی الما پیننے سے حانث ہوگا اورا گرقبا پہنی جس روئی ہورائل میں ہوئی قبا پہننے سے حانث ہوگا الآ آئداس کی نیت ہوگذا کی الما پیننے ہوگا الآ آئداس کی نیت ہوگذا کہ المائل کہ ایکٹر اس کہ بہنوں گا پھر ایسا کپڑا ایہنا کہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا تو اس کا بانا فرز و کئی کہ ایس کہ بہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ ایریشم کا کپڑا نہ پہنوں گا پھر روئی اورا پریشم کا جہن پس اگر ایریشم کی و ہو اس کہ بہنوں گا پھر ایسا کپڑا کہ ایریشم کو ہو تو ایکٹر ایس بہنوں گا پھر روئی اورا پریشم کا بیتر ایس اگر ایریشم کی دو ہو تعین بانا تو حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ ایریشم کا کپڑا انہ پہنوں گا پھر روئی اورا پریشم کا بیا اورا گرفتم کھائی کہ جنوبی کی سے میٹوں گا پھر ایس کٹر اور پریشوں گا پھر ایس کٹر ایس کہ بین بی تا مونٹ پہنوں گا پھر ایس کے بین سے بی قاوئی قاضی خان گانوں میں میں جانے نہ ہوگا اور تا کا برائیش یا روئی کا تا اور دی کٹر سے بی قاوئی قاضی خان گانوں کیٹر و سے کٹر اور کیٹر و سے کٹر سے بی قاوئی قاضی خان کہ میں جانہ نہ دوگا اور تا اور تا تا اور دی کٹر کا کو تا وار کو کٹر کا تا اور دی کٹر کا کو تا وار کو کٹر کا تا ور دی کٹر کا کو تا تا ہونگی ہو تھا دوگی کو تا تا ہونہ کو تا وار کٹر کو کہ تا ہونگی تا ہونگی تا ہونگی تا ہوئی تا وار کٹر کو کہ تا ہوئی تا ہ

ل كيونك پېننابايا ميا١١١ ع طيلسان جا در كيمتم ١٢١١ ل

منتقی میں برروایت ہشام کے امام محدٌ سے مروی ہے کہ اگرفتیم کھائی کہاس کپڑے کی دوقمیص قطع کراؤں گا بھراس کی ایک ہی قبیص قطع کرائی اورسلائی پھراد حیز کردو بارہ سلائی تو فر مایا کہ حانث ہوگا اورا گرفشم کھائی کہ دوقمیص سلا وُں گا تو اس صورت میں حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہاس ہے دوقمیص قطع کراؤں گا بھرایک ہی قطع کراکرسلائی پھرا دھیڑ کراس کی دوسری تراش کی قیص کرائی تو فرمایا کہ حانث نہ ہوگا ہے محیط سرحتی میں ہےاورا گرایک قمیص پرتشم کھائی کہاں سے قباءوسراویل قطع کراؤں گا پھراس ہے ? قباء قطع کرائی اوراس کو پہنایانہ پہنا بھراس کی قبا کی سراویل قطع کرائی تو وہ اپنی قتم میں اس وقت حانث ہو گیا جب اس نے فقط قمیص ہی قطع کرائی تھی اورزیادات میں لکھاہے کہ سم کھائی کہ میراغلام آ زاد ہے اگر میں نے اس کیڑے کی قباءسراویل نہ بنائی اوراس کی میجھ نیت مہیں ہے پھراس سب کی فقط قباہی بنا کرسلائی پھر قبا کونقص کر کے اس کی سراویل سلوائی تو حانث نہ ہو گا الا آ نکہ اس کی مراویه ہوکہ بیجبیاموجود ہےاس میں سے بعض کی قبابعض کی سراویل بناؤں گاتو حانث ہوگا بیدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ اس میں کونہ پہنوں گا بھراس کوا دھیڑ کر دو ہارہ قبیص سلوا کر پہنی تو قد دری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اور ایسا ہی نوا در میں ندکور ہے اور یمی قباء و جبہ کا حکم ہے اس واسطے کہ سلائی ادھیڑ دینے سے قباد جبہ کا نام نہیں منتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ادھیڑی ہوئی قبیص ہے اور اس طرح اگرفتم کھائی کہا*س کتتی پر*سوار نہ ہوں گا بھر وہ تو ڑ دی گئی اور شختے الگ کردیے گئے بھران بختوں سے کتتی بنائی گئی اور اِس میں وه سوار ہواتو نوادر میں ندکور ہے کہ وہ حانث ہوگا اور جامع میں ندکور ہے کہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ بعینی وہی قباوقمیص ونشتی نہ ہوجائے کی الانسی ساخت ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ بیہ جبہ نہ پہنوں گا اور اس میں حشو<sup>سے</sup> بھرا ہوا ہے بھراس نے بیہ حشونکلوا کر اس میں دومراحشو مجرایا اوراس کو بہنا تو حانث ہو گا اور اس طرح اگر جبہاستر دار ہے پس اس نے استرنگلواڈ الا استرلگایا بھریہنا تو حانث ہو گا ا**س** واسطے کہ حشو واستر دور کرنے اور بدلنے ہے جبہ کا نام نہ مٹے گا اورا گرفتم کھائی کہاس بچھونے پر نہ سوؤں گا بھراس میں جو بھرا تھا وه نکال ڈالا اور پھراس پرسویا تو مشائخ نے فر مایا کہ وہ جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پرسویا جاتا ہے وہ بدول حشو کے تہیں موتائي قال المرجم من اني عرفهم واماني عرفنا يكون حانثًا۔

اگر معین شقهٔ خزیر شم کھائی که اس کونه پہنوں گا پھر وہ نوچ دی گئی اور کائی گئی اور دوسرا شقه کر دی

كُلُّ چُراِس كو بيهنا تو حانث نه ہوگا:

اگراس کا مجراؤں گا کہ خواہ صوف ہو یاروٹی وغیرہ اس مجراؤ پرسویا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خالی مجراؤ کوفراش نہیں گئتے ہیں بیفا وی قاضی خان میں ہے ایک مورت نے تئم کھائی کہ بیہ مقنعہ نہ پہنوں گی بھراس سے غازیوں کا نشان بنایا گیا بھرنشان سے الگ کر کے ای مورت کو والیس و یا گیا بھراس نے اس ہے مقنعہ بنایا تو وہ حانث ہوگی بینز اللہ المفتین میں ہے جامع میں فہ کور ہے کہ اگر مورت نے تئم کھائی کہ یہ ملحقہ نہ پہنوں گی بھراس کے دونوں جانب می دیے گئے اور درع کر دی گئی اوراس کے گریان اور استینیس کردی گئی پھراس کو مورت نے پہنا تو جانٹ نہ ہوگی اوراگر اس کی دونوں جانب جو ملاکری گئی تھی سیوں تو ڑ دی گئی اور ہر المورس ہوں ہو بہنا تو جانٹ ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کی دوسر سبب جدید ہے بھو آسینیس اور گریبان اس سے نکال ڈ الا گیا بھراس نے اس کو پہنا تو جانٹ ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کی دوسر سبب جدید ہو تھیں بلکہ اور آئی بھرسلائی اور ترکیب بھراس کی دی کہ ملحقہ قطع کر کے اس کی قیص سلائی گئی بھرسلائی اور ترکیب

ی حشو بحرت وغیرہ جو برہ واستر کے درمیان ہوتا ہے ۱۱۔ سے مترجم کہتا ہے کہ بیابلِ عرب کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے لیکن ہمارے ملک کی اصطلاح میں وہ حانث ہوجائے ۱۲۴۔

فتاوی عالمگیری ...... جلد 
و نیر و قو دری گئی اور کلز ہے اس طرح جو دیے گئے کہ پھر وہ ملحمہ ہوگئ اور اس کو کورت نے پہنا تو جانث نہ ہوگی قد وری ہیں ہے کہ اگر معین ایک شفت فزیر قتم کھائی کہ اس کونہ پہنوں گا بھر وہ نوچ دی گئی اور کائی گئی اور دوسر اشفہ کر دی گئی پھراس کو پہنا تو جانث نہ ہوگا اور اگر سم کھائی کہ اس بساط پر فیہ بیٹھن تو جانٹ ہوگا اور اگر سم کھائی کہ اس بساط کر دیا گیا تو اس پر بیٹھنے سے جانٹ ہوگا اگر بچ سے قطع کر کے دو فرج کر دیے گئے پھراس کی سیون تو ڈکر بھا طر دیا گیا تو اس پر بیٹھنے تھے جانٹ ہوگا اگر بچ سے قطع کر کے دو فرج کر دیے گئے پھراس کی سیون تو ڈکر جہاں تھا اور اس طر کر دیا گیا اور اس طرکر دیا گیا اور اس پر بیٹھنا تو جانٹ نہ ہوگا اگر بچ سے قطع کر کے دو فرج کو دیے گئے پھران کی سیون تو ڈکر جہاں تھا کہ اور اس پر بیٹھنا تو جانٹ نہ ہوگا اگر چوا میں کہ اگر دونوں الگ کر دیے جا کیں تو ہرا کیک و تنہا بساط نہ کر کئے ہوں اور اگر ہرا کیک ان میں سے بساط کہا جا سسل ہوتو جب دونوں کو ادھیر کرا کیک دور مرے میں کی دیا اور اس پر بیٹھنا تو جانٹ ہوگا اور میں ہوا کہ دونوں کو اور کیس کے اور اگر میں کہ اور ڈمین پر بیٹھنا تو جانٹ نہ ہوگا اور میں کہ اور کر ہیں کی اور زمین کے در میان میا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کی دور میان چیا گیا اور اس پر بیٹھا تو جانٹ نہ ہوگا اور میں کہ اور کیس کے اور اگر تم کھائی کہ اس بیٹھو نے پر نہ سوؤں گا پھر اس کے اور ہرا کہ بھایا گیا اور اس پر بیٹھا تو حانٹ نہ ہوگا دیے بر اس کے میں دور انجھایا گیا اور اس پر بیٹھا تو حانٹ نہ ہوگا دیے بر اس کے میں دور انجھایا گیا اور اس پر بیٹھا تو صانٹ نہ ہوگا دیے بر اس کو میں ہوگا دیے بر اس کو اور اگر تم کھائی کہ اس پھونے پر نہ سوؤں گا پھر اس پر چا در بینگ پوٹن بچھونے گیا تو سونے سے حانث نہ موگا دیے بر اس کو در برائی کیں بیٹوں بھونے پر نہ سوؤں گا پھر اس پر چا در بینگ پوٹن بچھا گیا تو سونے سے حانث نہ موگا دور نہ نہ کو در برائی کی دور برائی کیا تو ہوئی گیا تو سونے سے دونا کیا تو سونے سے دور کیا کیا تو در بیا گیا تو سونے ساط کیا تو سونے سے دور کیا گیا تو سونے سے دور کیا گیا تو سونے کیا گیا

عانث ہوگااور بیہ بالا جماع ہے۔ اگر کسی نے مسم کھائی کہزیورنہ بہنوں گا پھرسونے کی انگوشی بہنی تو حانث ہوگا:

اگرتم کھائی کہ اس تحت پر یا اس دکان پر نہ بیٹھوں گایا اس جھت پر نہ سووں گا پھر اس کے او پر ایک مصلے یا بچھونا یا فرش بچھا دیا گیا پھر اس پر ہیٹھا تو جانٹ ہوگا اور تخت پر دوسر اتحت بچھا دیا گیا یا دکان پر دوسری دکان یا جھت پر دوسری جھت بنادی گی اور اک پر ہیٹھا تو جانٹ نہ ہوگا ہور آگر کئی بہنی تو جانٹ ہوگا اور اگر موتی کی لئوٹھی بہنی تو جانٹ ہوگا اور اگر موتی کی لؤ کئی غیر مرصع بہتو تو جانٹ ہوگا اور الم اعظم نے زد دیک جانٹ نہ ہوگا اور اگر وہ مرصع ہوتو بالا تفاق جانگی فیر مرصع پہنی تو صاحبین ہوگا اور الم معظم نے زد دیک جانٹ نہ ہوگا اور اگر وہ مرصع ہوتو بالا تفاق جانگی اور اگر وہ مرصع ہوتو بالا تفاق جانگی اور الم معظم نے نور پر بہنا ہمارے مراسے افر ب ہے لیس صاحبین ہی کے تول پر فتو کی دیا جائے گا اس واسطے کہ بدوں مرصع کرنے کے اس نے زیور پہنا ہمارے دیار میں عادت ہے اور اگر فلخال یا وبلوخ یا کٹن پہنی تو جانٹ نہ ہوگا اور ایر فور نہ پہنوں گی پھر جانوں کی پھر اس نے نور مایا کہ بیٹم جب ہوگی اور یون کی انگوٹھیوں کی انگوٹھیوں کی انگوٹھی مردوں کی انگوٹھیوں کی ساخت پر ہوکہ اس کے قبر مایا کہ بیٹم جب ہوگی اور یہ کی انگوٹھیوں کی ساخت پر ہوکہ اس کے قبر مایا کہ بیٹم ہوگی اور بہی اصح ہے بیمنظ میں ہے۔

ایک نے تسم کھائی کہ زیور نہ بہنوں گا پھر اس نے تلوار محلی یا مفضض پڑکا با ندھا تو جانث نہ ہوگا ہی ہوگا:

ایک نے تسم کھائی کہ زیور نہ بہنوں گا پھر اس نے تلوار محلی یا مفضض پڑکا با ندھا تو جانث نہ ہوگا:

بادشاہوں کا تاج زیور نہیں ہے اور عور توں کا تاج زیور ہے اور تکن اور کنٹھازیور ہے بیتمر تاتی میں ہے۔ عورت نے تسم کھائی کہ مکعب نہ پہنوں گی پھراس نے لالک پہنا تو کہا گیا ہے کہا گرلالک کوعرف و عادت میں مکعب بولتے ہیں تو حانث ہونا اس کے ذمہ لازم ہوگا ور نہیں بیمچیط میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھراس نے تلوارمحلی یا مفضض پڑکا ہا ندھا تو حانث نہ ہوگا اور بیشم عور توں کے زیور پر ہوگی بیف آوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر تشم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور ہاس کی پچھ نیت نہیں ہے ا

Marfat.com

پھراس نے لو ہے کی درع یا عورت کی درع بہنی تو حانث ہوگا اوراگراس نے ان دونوں میں سے ایک کی نیت کی ہوتو دوسری سے حانث نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے اوراگر تسم کھائی کہ ہتھیا رنہ بہنوں گا پھر تلوارلٹکائی یا بازو پر کمان یا ڈھال لٹکائی تو حانث نہ ہوگا اور مشار کے نے فرمایا کہ اگر فاری میں تسم کھائی کہ سلاح نہ پوشم تو ان چیزوں سے حانث ہوگا پس اگر لو ہے کی زرہ بہنی تو حانث ہوگا یہ محیط میں ہے ۔ لباس میں اصل میہ ہے کہ تو ب کا لفظ از ار سے کم کوشا مل نہیں ہے وسلاح کا لفظ زرہ و تلوارو کمان کوشا مل ہے نہ چھری اور ب بن ہوئے لو ہے کو یہ عابیہ میں ہے واللہ تعالی اعلم متر جم کہتا ہے کہ اس فصل میں اس زبان اردو کی رعابیت سے بہت بڑا اختلاف ہوگا یہ سب عربی زبان کے بھی موافق ہو اختلاف ہوگا یہ سب عربی زبان کے بھی موافق ہوگا اور اس کا اصل حکم اس ضعیف کے جزو و مفرد در باب قتم سے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالی ہو حسبی و نعم الوکیل وہنہ الاستعمانة والتوفیق۔

(1): C/7

ضرب ول وغیرہ کی شم کے بیان میں

قال المحتر جم ضرب جان سے مار ڈالنے ہے کم جس کو مارنا کہتے ہیں اور قبل مار ڈالنا فاحظ ۔ اگر قسم کھائی کہ فلال مرد کونہ ماروں گا پھر اس کے مرجانے کے بعداس کو مارا تو حانث نہ ہوگا اورا گر حالا کہ میری بیزیت تھی کہ خودا ہے ہاتھ ہے ایسانہ کروں گا پھر دوسر ہے تو تھم کیا کہ اس نے اس فلام کو مارا تو حانث ہوگا اورا گر حالف نے کہا کہ میری بیزیت تھی کہ خودا ہے ہاتھ ہے ایسانہ کروں گا تو تعنا عالی کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور حانث نہ ہوگا اورا گر کی آزاد کے نہ مار نے پر شم کھائی پھرا کہ تحقیم دیگر کو تھم کیا جس نے اس کو مارا تو حانث نہ ہوگا الآ تکہ تم کھانے والا سلطان یا قاضی ہولیتی جوخودا ہے ہاتھ ہے نہیں مارا کرتا ہے بیٹم ہیر میہ میں ہے۔ اس کو مارا تو حانث نہ ہوگا میں جو اورا گر زیر نہ فیصل کی اورا گر زیر کونہ ماروں گا پھر دوسر ہے تھم کیا جس نے اس کو مارا تو باپ حانث نہ ہوگا میں جو اورا گر زیر نہ فیصل کہ اورا گر زیر کونہ ماروں گا اورا سی کی پھر نہیں ہے پھراس کو ہوگوڑ ہے بلکہ بلکے مار ہوگوڑ ہے ماروں گا اورا سی کی پھر نہیں ہے پھراس کو ہوگوڑ ہے بلکہ بلکے مار ماری کہا ہوگیا اور مشائ کی جھراس کو بولوڑ ہے بلکے بلکے مار ماری کہا ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگا ہوگیا اور مشائل کہ بھر کھا اورا گر دوشا قدر کوڑ ہے کہاس کو ایک بار ہوگور ہے بیاس کو بھراس کو بھراس کی ہوٹ یا چوٹ میں ہوگو ہوگی ہوگیا اورا گر دوشا قدر کو دوشا قدر کور میں کو دوس کی جوٹ کی ہوگا ہورا گر دوس کو دوس کو دوس کو دوس کے ہوں کہ چوٹ مار نے دوس کی ہوگا ہورا گر دوس کو دو

منتم کھائی کہا بی بیوی کونہ ماروں گا پھراس کے چنگی کائی یا دانت نے کاٹایا گلا گھونٹ دیایا بال پکڑ کر

كيونكه ضرب سے جوتكليف ودرد موتا ہے وہ زندگی كے ساتھ موتا ہے اور اصل غرض تكليف بہنچا ناموتی ہے وہ يہال مفقو د ہے اا۔

کھنچ کہ جس سے کہ اس کواذیت ہوئی تو اپنی تم میں حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اپی ہیوی کونہ ماروں گا پھر اس نے اپنا کپڑا جھارا کہ وہ حورت کی آتھ میں لگا جس ہے اس کے درد ہوا تقافی ابواللیٹ میں نہ کورہی کہ وہ عانث نہ ہوگا میر پیط میں ہا درایک نے اپنی حورت ہے کہا کہ ان العہ احضر بلک حتی التو کلک لاحقیہ دلاتیہ فعیدی حری بحورت ہے کہا کہ اگر میں تھے یہاں تک نہ ماروں کہ تھے ڈال دوں نہ زندہ نہ مردہ تو میرا غلام آزاہ ہے تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ یہ میں پار ہوگی کہ اس کو خت در دناک مارنا مارے پی اگر ایسا کیا تو اپنی تھم میں پیارا ہا۔ ایک نے تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ یہ میں تھا می کہ اس کو خت در دناک مارنا مارے پی اگر ایسا کیا تو اپنی تھی میں بھارہ اسکے ماروں گا کہ یہوش ہوجائے تو یہ مارنے کا مبالغہ ہے یعنی بہت ماروں گا کہ یہوش ہوجائے تو یہ مارے کا مبالغہ ہے یعنی بہت ماروں گا کہ یہوش ہوجائے یا موت مارے یا ردوے یا دہائی دے اللہ بھی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اس کو تا ہوگا یہ خط مرحی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اس کو تا ہوجائے ورفع کے تب تک فتم میں بھونا ہوجائے ورفع کے اورا گرفتم کھائی کہ داللہ میں ضرور تھے تلوار سے ماروں گا خت گئی رہوگا ال آت کہ جہاد میں کفارکواس طرح مارنے کی فتم کھائی ہو قانو میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ داللہ میں ضرور تھے تلوار سے ماروں گا وہی میں بھو تا ہوگیا اورا گراس کی نیت دھارے مارے کی ہو اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس کو تلوار کے عرض سے مارا تو آئی فتم میں بھا ہوگیا اورا گراس کی نیت دھارے مارے کی ہوگا۔

ل مترجم نے کہا کہ اس میں ہمار سے زویک نظر ہے یعنی میکل تامل ہے اا۔

دھارے مارنے پرفتم ہوگی اوراگراس کو نیام سے مارا تو اپنی قتم میں سچانہ ہوا اوراگر نیام کی دھار سے کٹ گیا ہو کہ دھار نکل آئی اوراس کو جس کے مارنے کی قتم کھائی ہے زخمی کمیا تو اپنی قتم میں سچا ہو گیا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کو تیر سے نہ ماروں گا پھر اس کو تیر کے بینٹ سے مارا تو حانث نہ ہوگا بیز خیرہ میں ہے۔

اگرکوڑے سے مارنے کی منم کھائی پھراس کو کیڑے میں لیبیٹ کراس سے ماراتو منم میں سیانہ ہوگا:

اگرانی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تھے آج نہ مارا تو تو طالقہ ہاور چا ہا کہ اس کو مارے پس عورت نے کہا کہ اگر تیرا
عضومیرے عضو سے چھوا تو میرا غلام آزاد ہے پس مر د نے اس کوا یک لکڑی ہے مارا بدوں اس کے کہ اپنا ہا تھ عورت کے بدن پر
پیچائے تو دونوں میں کوئی ھانٹ نہ ہواورا گرعورت نے یوں کہا کہ اگر تو نے جھے مارا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ
فورت فہ کورہ اپنا غلام کی کے ہاتھ جس پر اس کواعتا دہوفر و خت کرد ہے پھر شو ہراس کوائ روز مارے ہلکی مار پس شو ہر ھانٹ نہ ہوگا
اور حورت کی شم مخل ہوجائے گی مگر بدوں جزاء کے پھر جس کے ہاتھ غلام بیچا ہے اس ہول لے لے بیظ ہیریہ میں ہے اورا گرکہا
گرا گر ضمارا میں نے آج کے روز تیر نے فرزند کوز مین پرحی کہ دو کھڑے ہوجائے تو ایسا پھرااس کو بمبالغہ مار ماری تو آخ جزوا جا کہا
گرا نہ مارا تو ایسا مار تو غلام و مملوک آزاد نہ ہوں گے اورا گر کہا کہ اگر میں نے تھے نہ مارا تو ایسا مار نے سے پہلے مرگیا تو آخر جزوا جا اس کے کہ
گوات میں ھانٹ ہوا اورا گرا ہے غلام ہے کہا کہ اگر میں نے تھے نہ مارا تو ایسا مار نے سے پہلے مرگیا تو آخر جزوا جا اس کے کہ

الم نیام جس کواردو میں میان کہتے ہیں جس میں کموار وغیر ہ رکھتے ہیں ا۔

میں مروں تو تو آزاد ہے پھراس کونہ ماراحتیٰ کہ مرگیا تو غلام آزاد نہ ہوگا ایک نے چاہا کہ اپنے فرزندکو مارے پیل قتم کھائی کہ بھھکواس کے مار نے ہوئی مانع نہ ہو پھر اس کوایک دو فجیان ماریں تھیں کہ کسی نے اس کومنع کیا حالا نکہ وہ اس سے زیادہ مارنا چاہتا تھاتو مشائخ نے فرمایا کہ وہ حانت ہوگیا ہوئی مانع نہ ہولیں جب بھر کسی مشائخ نے فرمایا کہ وہ حانت ہوگیا ہوئی اضی خان جس ہے اوراصل ہے ہے کہ حتیٰ واسطے انتہائے غایبۃ کے ہوتا ہے پس جہاں تک ممکن اس معنی پر محمول ہوگا بایں طور کہ جواس کے ماقبل ہے وہ قابل امتداد ہواور اس کا مدخول مقصوداد رموثر درا نتہا محلوف علیہ ہواور گریہ متعدز ہوتو حتیٰ محمول بلام سب ہوگا بشر طیکہ کمکن ہو بایں طور کہ انعقادتم ایسے دونعلوں پر ہو کہ ان جس سے ایک اس کی طرف سے اور دومرا دومر ہوگا بایں جو تا کہ ایک فعل صالح جزائے دیگر ہواور اگر میر بھی متعدز ہوتو عطف پر حمل کیا جائے گا اور غایت کے تھم جمہا دومر کے سے ہونے کے واسطے اس غایت کا وجود شرط ہے پس اگر قبل غایت کے فعل سے بازر ہاتو حانث ہوا اور لام سب سے ہونے کے واسطے اس غایت کا وجود شرط ہے پس اگر قبل غایت کے فعل سے بازر ہاتو حانث ہوا اور لام سب کے حتم سے یہ ہونے کہ تیے ہونے کے واسطے معطوف مصوف علیہ دونوں کا وجود شرط ہے بیہ وجود مسبب اور تھم عطف سے بیہ کہ سے ہونے کہ واسطے معطوف مصوف علیہ سے کہ جو سائے سب ہوئے میں مصوف علیہ ہوئے۔

قال المترجم بيخصوص بزبان عربي بولم اجدلي مسلكا الى توفيق الالسنة في ذلك الآان يو فتني الله عزوجل فانه تعالٰی خیر موافق و معین ایک نے دوسرے ہے کہا کہا گرمیں نے فلاں کوخبر نہ دی اس کی جونو نے کیا ہے حتی کہ جھے کو مار سے قو میراغلام آزاد ہے بھراس کوخبر دی مگراس نے نہ مارا توبیا پی قسم میں سچا ہو گیا اور اسی طرح اگر کہا کہا گر کہا تیرے پاس نہ آیا حتیٰ کہ تو طعام چاشت مجھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراحتیٰ کہ تو مجھے مارے تو میرا غلام آزاد ہے بھراس کے پاس آیا مگراس نے طعام جاشت نہ کھلایا اس کو مارا مگراس نے اس کونہ مارا تو بیرحانث نہ ہوا بلکفتم میں سچار ہااورا گرکہا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمت نہ کی یہاں تک کہوہ میرا قرضہادا کردے یا اگر میں نے اس کونہ ماراحی کہرات داخل ہوجائے یاحی کہ مجمع ہوجائے یاحی کہ زید دوگا نہ ادا کرئے یاحتیٰ کہ مجھے منع کرئے یاحتیٰ کہ میرا ہاتھ تھک جائے تو ایسا تو الیم میں سیح ہونے کی شرط میہ ہے کہ ملازمت و مارنا اس وفت تک پایا جائے کہ جب غایبۂ کا وجود محقق ہواورا گرغایبۃ پائی جانے سے پہلے وہ اس فعل سے بازر ہامثلا ا دائے قرضہ سے پہلے اس نے ملازمت لیعنی ساتھ ساتھ رہنا جھوڑ دیا امور مذکورہ کے پائے جانے سے پہلے مارنا حجھوڑ دیا تو جانث ہوگا اور واسطے کہ حتیٰ اس مقام پر غابیۃ کے واسطے ہے کیونکہ ملا زمت امرممتد ہے اور اس طرح ماربطریق تحرار (۱) کے متمد ہوتی ہے اور گراس نے جزاء کی نبیت کی ہوتو دیادمذ اس کے تول کی تقیدیق ہوگی مگر قضاء تقیدیق نہ ہوگی اس واسطے کہاس نے مجازی معنی مراد لیے ہیں اور اگر دونوں فعل ایک ہی خض کی طرف سے ہوں یا بایں طور کہ کہا کہ اگر میں نہ آیا آج تیرے پاس حتی کہ طعام جاشت تیرے پاس کھاؤں یاحتیٰ کہ بچھے ماروں یا کہاا گرتو آج میرے پاس نہ آیاحتیٰ کہتو میرے پاس طعام جاشت کھائے تو میراغلام آزاد ہے توقعم میں سیچے ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا پایا جانا شرط ہے لیعنی حتیٰ عاطفہ ہو گاختیٰ کہ اگر اس کے پاس آیا طعام عاشت نہ کھایا بھِراس کے بعد بلاتر اخی طعام جاشت کھایا تو وہ اپنی تسم میں سچا ہو گیا اور اگر بالکل طعام جاشت نہ کھایا تو وہ حاشت ہوااس واسطے کہ کسی غایت پرحمل کرنا متعدز ہے بیرکا فی میں ہےاورا گراپی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تحقیے مارا تو تو طالقہ ہے پھراس کی تقیلی ہے مارا کہ عورت پراس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک ہی بارطالقہ ہوگی اور اگراس کے دونوں

ل بلاتراخی لین چهم محص وقفه اور درین نه کی ۱۴

<sup>(</sup>۱) مکررایک بعددوسرے کے ۱۱۔

ہاتھوں سے مارا تو دو ہارہ طالقہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گرکسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں تجھ سے ملاتی ہوا پس میں نے تجھے نہ مارا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر غلام کوا بیک میل سے دیکھا یا حبیت پر دیکھا کہ اس تک پہنچ (انہیں سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا یہ فآوی کبری میں ہے۔اگر میں نے فلاں کو دیکھا توقتم ہے کہ اس کو ماروں گا تو دیکھنا نز دیک و دور دونوں پر ہےاور مارنا جس وقت جا ہے الا آئیکہ اس نے بیمرا دلی ہو کہ بغور دیکھنے کے ماروں گا۔ بیمجیط میں ہے۔

زید نے تشم کھائی کہا گرمیں نے اپناہاتھ اسکے سرپر رکھا تو میراغلام آزاد ہے پھرغصب کو حالت میں

#### اس کے سریر چیت ماری تو حانث نه ہوگا:

(1) کی اس کونه مارا ۱۲ ا

قال المترجم میشم بزبان عربی کی صورت میں ہے کہ من ضربته من عبیدی فھو حد ہمارے نزدیک بیداور اوّل بیکسال ہی :

ا گرکہا کہ اگر مارااس غلام کوسی نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی بیغی کہنے والے کی تو میشم سب پرواقع ہو گی بیغی اگرخود حالف نے مارا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور گرکسی نے اس کو مارا تو بھی اس کی بیوی <sup>نے</sup> طالقہ ہوگی اورا گرکہا کہا گرمیرےاس سرکوکسی نے مارا تو میری بیوی طالقہ ہی تو سوائے اس کے اور نسی آ دمی کے مارنے پر تشم ہوگی زید نے عمر وکو مارنے کا قصد کیا پس خالد نے اس سے کہا کہ آگرتو نے اس کو مارا تو میراغلام آزاد ہے پھراس کے مار نے سے بازرہ پھراس کے بعدائ کو مارا تو خالد حانث نہ ہوگا اور بیٹم فی الفور مارنے پرواقع ہو کی بیسراجیہ میں ہےا مام محرؓ نے فرمایا کہا گرزید نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہا گر مارا میں نے تم دونوں کو الَّا ايك روزيا الَّا ايك دن ميں يا الّا ايك روز كه اس ميں ميں تم كو ماروں گايا الّا روز ہے يا الّا بروز ہے تو ميرا غلام آزاد ہے تو اس كو اختیار ہوگا کہ ان کو جس روز چاہے مارے خواہ دونوں کو اکٹھا مارے یا متفرق پھراگر ان میں سے ایک کو بروز جمعرات مارا اور دوسرے کو بروز جمعہ تو عانث نہ ہوگا یہاں تک کہ بروز جمعہ آفتاب غروب ہوجائے اس واسطے کہاس نے دونوں کو بروز استثناء مارا اس واسطے کہ روز استثناء وہ ہے کہ اس دن دونوں کا مار نا مجتمع ہو گیا اور اگر آفتاب غروب نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے عود کر کے پھر اوّل کو مارا تو حانث نہ ہوگا پھراگر اس کے بعدان دونوں کوا یک روز میں مارایا دوروز میں مارایا اس کو مارا جس کو بروز جمعہ مارا ہے تو جس وفت مارے اس وفت حانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے ان دونوں کوروز استثناء کےسوائے دوس پرےروز مارا کیونگہ اس نے اوّل کو بروز جمعرات اور دوسرے کو بروز سنیچر مارا ہے ہیں دونوں کی مارغیر یوم الاستثناء میں پائی گئی اورا گر دونوں کوایک ہی روز مارا تو اس وجہ ہے کہ سنٹی روز واحد ہے کہ اس میں دونوں کو مار ہےاوراس نے دونوں کوایک ہےروز مارا پس مشنٹی گذر گیا پس اب جواس کے سوائے ایا م بیں وہ غیرستنی ہیں اور اگر اس کے بعد نہ مار انگر اس کو جس کو بروز جمعرات مارا ہے تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ بیر تکرارنصف شرط کی ہےاوراگر کہا کہاگر مارا میں نےتم دونوں کوالا درروز بیکہاس میںتم دونوں کو ماروں گایاالا روز بیکہاس میں تم دونوں کو ماروں گایا الاتیومر اصربیکها فیہ پس جس دن دونوں کا مارا جانا مجتمع ہوؤہی دن مشتنی ہے اور وہ حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں کودومتفرق دنوں میں ماراتو وہ حانث ہوگا جب کہ دوسرے روز آفتاب غروب ہوجائے اوراگراس نے آفتاب غروب ہونے ے پہلے اوّل کو پھر دوسرے کو مارا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ یہی روزمشنیٰ ہوگیا اورا گراسی کو مارا جس کواخیر میں مارا ہے تو آفتاب

جانتا ہوا در بہی بچے ہے بیکائی میں ہے۔ اگر دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے بچھ کونل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سرکوزخی کیا مسجد میں یا میں نے کچھے مارا میں تو میراغلام آزا دہے پھراس کونل کیا یا سرزخی کیا یا مارا:

غروب ہونے پر جانث ہوگا بیشرح جامع کبیرهیس میں ہےاورا گرکہا کہ اگر میں نے فلاں کوٹل نہ کیا تو میری بیوی طالقہ ہی حالانکہ

فلاں نہ کورم رچکا ہےاور و ہ اس کو جانتا ہے تو اس کی تسم منعقد ہوگی کیونکہ بیمتصور ہے پھر فی الحال حانث ہوگا اس واسطے کہ عادت کے

موافق بجز محقق ہے جیسے مسلم صعود السماء۔اگروہ اس کی موت ہے آگاہ نہ تھا تو امام اعظم وامام محد کے بزود یک حانث نہ ہوگا جیسے

مسئلہ ندکورہ میں ہے تکر فرق اس قدر ہے کہ مسئلہ ندکورہ میں دونوں طرح ایک ہی تھم ہے جاتا ہو کہ کوزّہ میں پانی نہیں ہے یا نہ

ا یعی تم کھانے والے کی بیوی ۱۲۔

ایک نے تہم کھائی کہ فلاں کوکل قبل کروں گا گھروہ آج ہی مرگیا قو حائث ندہوگا یہ سین میں ہے اورا گرتم کھائی کہ آگر میں نے فلاں کوکل کیایا اس کوچھوا تو میراغلام آزاد ہے گھر کی دوسرے کی طرف قصد کیا لیکن ہاتھ خطا گرگیا کہ فلاں نہ کو آل ہو گیایا اس کو چھولیا تو حائث ہو گیایا ہو گھا اور ہے جھر بعد تم کہ ایک کو پروز جعہ الیا ہارا کہ بروز جعہ وہ مرگیا تو بیا بی تھے کہ بروز جعہ الیا ہارا کہ وہ بنچر کے روز کی اس کو پروز جعہ الیا ہارا کہ بروز جعہ وہ مرگیا تو بیا بی تھی کہ بروز جعہ الیا ہارا کہ وہ بنچر کے روز مرگیا تو حائث نہ ہوا اور اگراس کو ہارا تی بروز جعہ وہ مرگیا تو بیا رہ خیار شنبہ کے روز مارا گیر محتصبہ کے روز تم کھائی کہ آگر میں نے تھے کو بروز جعہ آلی اور اگراس کو ہار شنبہ کے روز مارا گیر محتصبہ کے روز تم کھائی کہ آگر نیں نے تھے کو بروز جعہ آلی کہ تو میں ہوا تو اور اگر تم کھائی کہ آل نہ کروں گا فلاں کو کو فد میں گھراس کو مواد کو فد میں مرا تو حائث نہ ہوگا اور اس میں موت کی جگہروز مانہ کا اعتبار ہے بحروح کرنے کی جگہروز مانہ کا اعتبار ہے بحروح کرنے کی جگہروز مانہ کا اعتبار ہے بحروح کم کھائی کہ آل میں ہوتو حائث نہ ہوگا اور اس کی میں جو کہ کہ اور اس کے میں ہوتو حائث نہ ہوگا اور اگر میں نے تھو کو آلی کیا مجد میں یا میں نے تھو کو آلی کہ میں ہوتو حائث نہ ہوگا اور اگر میں نے تھو کو آلی کو تو میں بوتو حائث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعم وہ ان خود مجد کے بہا کہ آگر تو نے اس زخم مر سے حرگیا تو میرا غلام آزاد ہے پھروہ اس زخم اور دومری کی علت سے مرگیا تو حائث ہوا اور اگر میں سے بہا کہ آگر تو نے اس زخم مر سے حرگیا تو میرا غلام آزاد ہے پھروہ اس زخم اور دومری کی علت سے مرگیا تو حائث ہوا ہو حائث میں دومرے سے کہا کہ آگر تو نے اس زخم مر سے حرگیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر اس کے برغس واقع ہوا تو حائث ہوا ہو اس میں سے مرگیا تو میرا غلام آزاد ہے پھروہ اس زخم اور دومری کی علت سے مرگیا تو حائث ہوا ہوں ہو میں بھر اس کو تم اس میں سے مرگیا تو حائث ہوا ہوا ہیں بھر اس کو تم کہ اس کہ اگر تو نے اس زخم میں سے مرگیا تو حائث ہوا ہو اس میں سے مرگیا تو حائث ہوا ہو سے مرکیا ہو حائل میں سے مرگیا تو حائل میں سے مرگیا تو حائل میں سے مرکیا تو حائل میں سے مرگیا تو حائل میں سے مرگیا تو حائل میں سے مرگیا تو حائل میں سے مرکیا تو حائل میں سے مرکیا تو حائل میں سے مرکیا

کونکدہ اُک کی ضرب ہے جوایک روز قبل واقع ہوئی ہے روز معین لینی جمعہ کومرا ہے کیس کویا ای روز اس کا مارنا واقع ہوا ؟!-ایکن ایسامارنا کہ پھرنگ جائے؟!ا۔

ننہ ورئیں دیا اور تھے رئے نہیں دیاتو قول عورت کا قبول ہوگا اور شوہر جانث نہ ہوگا اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تھے ضرر نہ پہنچایا یا تھے رئی نہ پہنچایا تو تو جالقہ مکث ہے پھرالیا نعاب بقصد اس کی ضرر رسانی کے کیاتو جانث ہوگیا بیمجیط سرحسی میں ہے۔

ا اختیاردینا۱ار ع تبسعدزناکی لگانا۱ار

<sup>(</sup>۱) جرائی تیس ہے ال

کا شتکار یا و کیل <sup>ا</sup>نے قتم کھائی کہ نہ چراؤں گا اور حال ہیہ ہے کہ وہ مالک باغ انگور کے اور کا شتکار کے درمیان مشترک انگوروں وفو اکہ کواپنے گھرلا نا ہے تو مشائخ نے فر مایا کہا گر کا شتکاریا دکیل جو پچھلا تا ہے وہ کھانے کے واسطے لا تا ہے تو یہ چوری نہیں ہے لیکن جوحبوب (اناخ) ہوتے ہیں اگر ان میں ہے تیچھ بدین غرض لیا کہ میں اس کو نہ تنہا لےلوں نہ بغرض حفاظت کے رکھا تو یہ چوری ہےاوراس واسطے کا شتکاروو کیل کے اگر کسی اور نے پچھ بطور خفیہ لے لیا تو بید چوری ہےاورا گر کا شتکاروو کیل نے ایسی چیز لے ''آلی کہا گر مالک اس کو دیکھتا تو اس کو تاوان نہ لیتا بلکہ راضی ہوتا تو بھی یہی تھم ہے کہ سرقہ نہیں سے حانث نہ ہوگا اور ًر ایبا نہ ہوتو حانث ہونا جاہے ہے بیظہیر یہ میں ہے ایک سخص کا تھوڑ اسرائے سے غائب ہو گیا لیں اس نے کہا کہا کہ آسریہ تھوڑ امیرالے گئے ہوں تو والقد میں یہاں مبیں رہوں گاتو مشائخ نے فرمایا کوشم کھانے والے سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیامراد ہے ہیں اگراس نے مراے یا حجرہ یا شہر میں ندر ہے کی نیت کی ہوتوقعم اس کی نیت پر ہوگی اور اگر اس نے پچھنیت نہ کی ہوتو اس کے اس مرائے میں نہ ا ہے پرتشم ہوگی اورایک عورت کا پسر ہے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے پس اس عورت سے اس کے شوہرنے کہا کہ اگر تیرا پسر فلاں ، م یباں آئر بمارے میل میں ندر ہاتو ہر گاہ تو اس کوکوئی چیز میرے مال سے قلیل بھی دے گی تو تو طالقہ ہے پھراس کا بیٹا آئر ۔ اوونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا بھرغا ئب ہو گیا بھرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے <sup>ب</sup>سرکو تیرے مال سے بچھودیا اورتو حانث ہو گیا ا پس اگر شو ہرنے اس کے قول کی تکذیب کی تو قول شو ہر کا قبول ہو گا اور گر شو ہرنے اس کی تصدیق کی پس اگر عورت نے اس پسر کے آ کران کے میل میں رہنے ہے پہلے کوئی چیز دی ہے یعنی بعد شم شو ہر کے تو طالقہ ہو جائے گی بیفناوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمروکا کیڑا چرالیا بھرزید نے عمروکو درہم دیئے بھرعمرواس کا انکار کر گیا اورتسم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کیڑازید کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیٹک عمروحانث نہ ہوگااورا کرقائم ہو

تو میں ہمیں کہتا ہوں کہوہ جانث ہوگا:

زید نے عمرہ پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا کیڑا جرالیا ہے بھر عمرہ نے زید کا کیڑا لے کرکہا کہ میری بیوی طالقہ ہے کہ میں نے تیرا کپڑائبیں اُٹھایا ہے توبعض نے فرمایا کہ اگر عمرونے اس کا کپڑائبیں چرایا ہے تو اس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی اوربعض نے کہا کہ قضاءً اس کی بیوی طالقہ نہ ہم گی اور پیتول اعتبار ظاہر صورت کے ہے اور اوّل اظہر ہے۔ زید نے عمرو کا کپڑا چرالیا پھر زید نے عمرو کو درہم ٔ دیے پھرعمرواس کا انکار <sup>ک</sup>ے کر گیااور تسم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ اگر کیڑ ازید کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیٹک عمرو حانث نہ ہوگا اورا گرقائم ہو**تو میں نہیں کہتا ہوں کہ**وہ حانث ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہا گرکیڑ ااس کے باس موجود ہوتو بے شک عمرو حانث ہوگا اورا گراس کے ہاتھ ہے جاتار ہا ہوتو فقیہ نے جوجواب دیا ہے اس میں ایک نوع کا اشکال ہے۔ زید نے قشم کھائی کہمرو نے میرے کپڑے چرالیے ہیں یا کہا کہ عمرو نے میرے کپڑے بھاڑ ڈالے ہیں حالانکہ عمرو نے فقط ایک کپڑااس کا چرایا یا ایک ہی کپرِ ایجاز ا ہے تو فرمایا کہ وہ حانث نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ حانث ہوگا اور اوّل اظہر ہے بیمحیط میں ہے اور ایک شخص نشہ میں تھا اس کو ہوش آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہامیری جیب میں (۴۵) درہم تھے کہتم نے مجھے لے لیے ہیں پس انھوں نے

ا جس کے پاس باغ بٹائی پر ہےوہ کاشتکاراور جو تخص کہ مالک کی طرف سے مختار کیا گیا ہےوہ و کیل ہے۔ اس کا کہاس دعویٰ ہے جوزیر پر پڑور کا ا رکھتا ہے انکار کرجائے کیونکہ دراہم بجائے اس کیڑے کی قیمت کے قرار دے گویا کیاس نے فروخت کردیا ۱۲۔ سے اس نہیں چرایا ہے ۱۱۔ (۱) تدانی سے ال

انکارکیا پس وہ شم کھا گیا اور کہا کہ اگر آج میری جیب میں چالیس و پانچ درہم نہ رہے ہوں (۴۰) عمطریفیہ و پانچ عدالی تو میری ہوں طالقہ ہے حالانکہ اس روز اس کی جیب میں چالیس عدالی اور پانچ عطریفیہ تھے پس اس نے مجمل تو ٹھیک کہے گرتفصیل میں خطا کی تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے تفصیل کوشم میں ملا کر کہا تو حانث نہ ہوگا اور اگرتفصیل کوجدا کر کے کہا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگرتفصیل کو جدا کر کے کہا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگرتفصیل کو جدا کر کے کہا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگرتفصیل کو جدا کر کے کہا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگرتفصیل کی جیب میں عدا ای وغطا رفہ ہوں پس اس نے جمع کر کے کہا کہ اس خطر کی اس نے جمع کر کے کہا کہ ایس غطر کی نہ درہے ہوں استے غطر کی اور استے عدالی یعنی جملہ تعدا دکھیک بیان کی اورتفصیل میں خطا کی تو میری بیوی طالقہ ہے تو مشائخ نے فرمایا کہا گراس نے بعینہ غطا رفہ مراد لیے تو حانث ہوگا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہویا خطاکی ہوخواہ ملاکر بیان کی ہویا جدا بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

(F): (V)

تقاضائے دراہم میں قسم کھانے کے بیان میں

ا حقیقت میں درہم عطر بغی تنے ندان کی قیمت مجموعہ ۱۱۔ سے تشم کھائی کہ فلاں سے اپنا حق نہ لے لوں گا اور اگر فلاں سے اپنا حق نہ لے لوں آؤ میں بیوی طالقہ ہوگئی کیونکہ میری مرادیتی کہ خود لے لوں تو تضاء تقعدیق ہوگی جو کہ اللہ میری میں کہ خود لے لوں تو تضاء تقعدیق ہوگی جو کہ است ہوا ۱۲۔ سے کیونکہ اُڑائی ہے بھی ایک گونے تی کالینا ٹابت ہوا ۱۲۔

(۱) بشرطیکه متاع مسروق دس درجم کی یازیاده مواار

ہوگا اور مشان نے فرمایا کہ اگراپ قرضہ کے عوض مطلوب سے ایک غلام بطوری فاسد کے فرید کر کے اس پر قرضہ کرایا پس اگراس کی قیمت ای قدر ہوجس قد رق ہے تو وہ اپ قرضہ کا وصول پانے والا ہوگا اور حائث نہ ہوگا اور آگر پورا نہ ہوتو حائث ہوگا اور اگر حالف نے اپنے تق سے مثل اس کا مال غصب کر لیا تو بھی قتم میں بچا ہوگیا اور ای طرح آگراس کے ونا نیر یا متاع عروض کند کو بھی بھی تھی بھی تھی بھی تھی ہی تھی ہے ہوگیا اور ای طرح اگر اور اس کے وہ نا نیر یا متاع عروض کند کر ایک تو بھی بھی تھی ہوگیا اور اگراس کے واسطے کوئی وقت مقرر کر دیا ہو پھر تہل وقت کے مطلوب کو اپنے تق سے بری کر دیا یا ہم کر دیا تو اپنی تھی ما حافظ ہوگئی اور حائث (۳) نہ ہوگا اور اگراس کے واسطے کوئی وقت مقرر کر دیا ہو پھر تہل وقت کے مطلوب کو مال سے بری کر دیا تو تھی ما قط ہوگئی اور حائث (۳) نہ ہوگا اور ایرا ما عظم وامام مجمد کا قول ہے اور اگر اپنا تر ضہ وصول کر لیا تم محمد محمول کر لیا تو میں ہوگئی ہی ہوگئی ہ

اسپاب دسامان دغیره جونفتر کےعلاوہ ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) قرض خواه وغیره ۱۲ (۲) ایناحق ۱۲ (۳) که فلال روزیاه ها سال ۱۱ (۴) جب بیدونت آئے کا ۱۲

یازیادہ ہےتو البی صورت میں حانث نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

یاریادہ ہے والی سورت یں ماں سے کھے نہ دول گا یہاں تک کہ مجھے پر کوئی قاضی تھم کرے پھرایک زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تیرا مال تخصے نہ دول گا یہاں تک کہ مجھے پر کوئی قاضی تھم کرے پھرایک وکیل کیا جس نے عمرو سے خصومت بحضور قاضی کی:

ا یک اینے مدیوں کے درواز ویرآیا اور قتم کھائی کہ نیہاں سے نہ جاؤں گایہاں تک کہاس سے اپناخق لے لوں پھرمدیوں نے آکر اس کواس مقدم سے دورکر دیا بھرا پناحق لینے ہے پہلےخود جلا گیا تو بعض نے فر مایا کہ حانث ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ اگر اس کو دور کر دیا بایں طور کہ و واپنے قدم ہے نہیں چلا اور دوسری جگہ جا پڑا بھرخو د چلا گیا تو جانث نہ نبوگا بیلمبیر میں ہے اور اگر قرض دار نے سم کھائی کر قریض خواہ کواس کاحق و ہے دوں گا پھر دوسرے کوادا کر دینے کا حکم دیا ۔ یا قرض خواہ کواتر ائی کر دی اور اس نے وصول کرلیا تو بیا پی قسم میں سچا ہو گیا اور اگر مدیوں کی طرف ہے تسی نے براہ احسان ادا کردیا تو وہ اپی قسم میں سچانہ ہو گا اور اگر اس نے بینیت کی ہو کہ بیامرخودا بینے ہاتھ سے کروں گا تو دیائے وقضاءًاس کے قول کی تصدیق ہوگی اورا گرمطلوب نے قشم کھائی ہو کہاں کواس کاحق نہ دوں گا بھران صورتوں میں ہے کسی صورت ہے اس کودیا تو جانث بوااورا گراس نے بیزنیت کی ہو کہائیے باتھوں نہ دوں گا تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہو گی بیدذ خیرہ میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہوالتہ تیرا مال تخصے نہ دوں گا یہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی حکم کرے پھرایک وکیل کیا جس نے عمرو ہے خصومت بحضور قاضی کی اور قاضی نے وکیل پر اوائی کا حکم دے دیا تو میں خم گاختیٰ کہ بعداس کےادا کرنے سے حانث نہ ہوگا اورا لیکٹھ نے اپنے قرض دار سے کہا کہ واللہ جھے سے جدانہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھ ہے اپناحق وصول کرلوں گا پھراس نے اپنے قرض دار ہے بعوض اس قرضہ کے بل جدا ہونے کے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہاں ہے جدا ہو گیا تو امام محدؓ نے فر مایا کہ جو عالم اس کوالیں صورت میں حانث نہیں قرار دیتا ہے کہ جب مبل جدا ہونے کے اس کو قرضہ ہبد کیا اور مدیوں نے قبول کیا پھراس سے جدا ہو گیا ہے تو وہ اس صورت میں بھی اس کو حانث نہیں قرار دے گا اوریبی امام اعظم کا قول ہے اور جواس کوصورت ہبہ ندکورہ میں جانث قرار دیتا ہے اس کے نز دیک اس صورت میں بھی جانث ہوگا اور بیامام ابو پوسٹ کا قول ہےاور بیاس وفت ہے کہتے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو گیااورا گرجدا نہ ہوا یہاں تک کہ غلام با تع کے پاس مرگیا پھراس ہے جدا ہوگیا تو حانث ہوگیا اور اگر مدیوں نے کئی دوسرے کا غلام اس کے ہاتھ بعوض اس کے قرضہ کے فروخت کیااوراس نے غلام پر قبصنہ کرلیا پھرجدا ہو گیا پھرغلام نہ کور کے مولی نے اپنااستحقاق ثابت کرکے لے گیااور بیچ کی اجازت نہ دی تو جانث نہ ہوگا اورا گرمدیوں نے اس کے ہاتھ اپناغلام فروخت کیابدیں شرط کہ بالغ کواس تھے میں خیار ہے۔ اگرفتم کھائی کہ زید کے حق سے وہار رکھوں گا اور اس کی پچھ نبیت نہیں ہے تو جا ہیے کہ جس وقت قسم

کھائی ہے اسی وقت اس کوا داکر د ہے:

عالف نے مبعی پر قبضہ کرلیا پھر جدا ہو گیا تو جانث ہو گیا اورا گرفر ضہ کی عورت پر ہو پس شم کھائی کہ اس ہے جدا نہ ہوں ا یہاں تک کہ اس سے اپنا قرضہ بھر پاؤں پھر حالف نے اس عورت سے اس قرضہ پر جواس کا عورت نہ کورہ پر آتا ہے نکاح کرلیا تو ا قرضہ بھر پایا اورا گریدیوں نے جوقر ضہ اس پر آتا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ غلام یا با نمدی فروخت کی پھر مبتع نہ کورام ولد مکا تب یا مد برنکل یا کسی دوسرے کی ام ولد یا مد برنکل پھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدیوں کا ساتھ چھوڑ اتو حالف یع

ای دم ادا کردیا تو حانث نه ہوگا میظہیر سیمیں ہے اورا گرفسم کھائی کہ لایحبس اذاهل الاجل یعنی جب وقت آ جائے گا تو اس کا پھر کھ نہ چھوڑ وں گا تو معیاد آنے پرتا خیر نہ کرے اورا گراس نے اپنی عمر مراد لی تو اس کی نبیت پرتشم ہوگی سیعتا ہی ہیں ہے۔ مقتم کھائی کہ اس کواوّل ماہ میں ادا کر دوں گا پھر چاند کے پہلے آدھے کے اندرادا کردیا تو سچار ہاور نہ حانث ہوگا اورا گر

کروں گا پھراس میں ہےاقل و ہے دیا تو حانث تبیں ہوتا ہے یہ د جیر کر دری میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ واللہ جو پچھ میرا تجھ پر ہے آج قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی ہاندی ہے اس مال پراس روز نکا<sup>ح</sup> کیااوراس سے دخول کیا تو حامیث نہ ہوگا اوراس طرح اگر مطلوب کے سرمیں زخم ہجہ موضحہ کردیا جس میں قصاص واجب ہے اور ا<sup>س</sup>

میل تاریخ سے پندرہویں تاریخ تک کسی تاریخ میں ادا کر دیا تا۔ سے کیونکہ پندرہویں کا آفل ماہ میں ادر سولہویں کا آفر ماہ میں شار ہوتا ہے تا۔ لے محردہ آفتاب صاف سفید ہوجائے بعنی جس وقت نماز بلا کراہت جائز ہوتی ہے تا۔ سم عندالاطلاق کل مرادہوتا ہے تا۔

ے اس مال پر صلح کر لی تو بیقصاص <sup>(۱)</sup> ہوجائے گا اور وہ حانث نہ ہوگا بیمجیط سرحتی میں ہے۔امام محکرؓ نے فرمایا کہا گراپنے قرض دار ہے جس پرسو درہم آتے ہیں کہا کہ اگر میں نے آج تجھ ہے بیقر ضہ درہم و دن درہم کر کے لیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس ہے پیاس درہم لے لیے اور باتی نہ لیا یہاں تک کہ آفا بغروب ہو گیا تو حانث نہ ہوگا جیسے پورے سودرہم ایکبار گی لینے میں حانث نہ ہوگاروز اوّل اگراس سے پچاس درہم لے لیے اور باقی پچاس آخرروز لیے تو حانث ہوگا۔اگراس نے دراہم مقبوضہ میں زیوف می نبېره يائے ہوں تو حانث ہونا بحالہ ہاقی رہے گا دور نہ ہو گاخواہ اس نے واپس کرکے بدل ليے ہوں يانہ واپس كيے اور بدل ليے ہوں یا واپس کیے اور بدلے میں نہ لیے ہوں اور اس طرح اگر ان درہموں کومستقہ پایا لیعنی کسی اور نے ان پر اپنااستحقاق ثابت کیا تو بھی یہی حکم ہےاورا کریددرہم ستوقہ یارصاص ہوں اوراس نے اسی روز واپس کر کے بدل لیے توبدل لینے کے وفت عانث ہوگا اوراگر اس نے بدل نہ لیے ہوں تو حانث نہ ہوگا۔اگرفتم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہےاگر میں نے بچھ سے آج کے روز ان سودر ہموں میں ہے کوئی درم لیا پھراس روز اس سے بچاس درہم لیے تو لینے کے وقت حانث ہوگا اور بیاستحسان ہے اور اگر اس نے اس روز سچھ نہ لیا تو جانث نه ہوگا اورا گرکوئی وفت قسم میں بیان نہ کیا لیتن قسم کومطلق رکھا بایں طور کہ میراغلام آزاد ہے آگر میں نے یسودر ہم قرضہ میں ے بچھ سے درہم ودن ' درہم کر کے لیا بھراس سے پیاس درم وصول کر لیے تو لیتے ہیجا نث ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے قبضہ کیا ورہم ودن درہم کر کے تو میراغلام آزاد ہے ہیں قرض دار نے اس کے واسطے پیچاس درہم وزن کردیے اوراس کودیے پھراسی مجلس میں اس کے داسطےاور بیچاس درہم وزن کر کے دیے تو استحسانا جانث نہ ہوگا تا دفتنیکہ وزن کرنے کے کام میں مشغول ہےاورا کر باقی وزن کرنے سے پہلے وہ نسی اور کا م میں مشغول ہو گیا تو جانث ہو گا اور یہی استحسان ہمارے علمائے ثلثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور ا کرکہا کہ واللہ جومیرا تجھ پر ہے نہ لوں گا ان ایک بار میں یا الّا ایک وفعہ میں پھراس کے واسطے ایک ایک درہم کر کے وزن کیا اور ہر ا یک در ہم کے درن سے فارغ ہوکراس کودیتا گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگروہ اس مجلس میں سوائے وزن کے اور کا م میں درمیان میں مشغول ہو گیا تو جانث ہو گا بیشرح جامع کبیر حقیبری میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے اپنے اس مال پر جومیر افلاں پر ہے پھے پھے کہ کر کے قبضہ کیا تو وہ مساکین پرصد قد ہے یعنی تمام وہ مال جوفلاں پر ہے پھر اس نے دس درہم میں سے نو درہم (۲) پر قبضہ کر کے اس کو کسی کو ہمہہ کرویا پھر اس نے باقی درہم پر قبضہ کیا تو باقی درہم کا صدقہ کر دینا اس پر واجب ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے قبض نہ کیا جومیر امال تھے پر ہیتو بھی اس صورت میں پہلا تھم ہے اور اگر میں نے قبض نہ کیے وہ دراہم جومیر ہے تھے پر جیں تو وہ مسکینوں پرصد قد میں پھر ان کے عوض درہم یا کہ اسباب پر قبضہ کیا ہینی بطور وصول حق کے تو ھانٹ نہ ہوگا اور جو اس نے ہمبہ کیا ہے اس کے مثل کا ضامن ہوگا لیس مال ضمان کو کی اسباب پر قبضہ کیا ہے اس کے مثل کا ضامن ہوگا لیس مال ضمان کو حومیر انتھے پر ہو تھی سے دراہم بطریق ادا ہے اس کا مثل کے جومیر انتھے پر ہو تھی ہر انفلام آزاد ہے پھر اس سے اور اگر کہا کہ ان میں ہے دراہم میں حانث ہوا میں جواور اگر کہا کہ ان کے خلاف قبض کی خواہ ایس چیز وں میں سے ہے کہ وزن کر کے نہ لے لوں تو میر اغلام آزاد ہے پھر اس نے کوئی چیز اپنی جن اس نے کوئی جن اس نے کہ کہا کہ ان کے خلاف قبض کی خواہ ایس چیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہے یا نہیں تو وہ اپنی تسم میں سے نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس نے کہ خلاف قبض کی خواہ ایس چیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہے یا نہیں تو وہ اپنی تھی میں سے نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس نے کہ خلاف قبض کی خواہ ایس چیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہے یا نہیں تو وہ اپنی تھی میں سے نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس نے کہا نہ تھی کی خواہ ایس کی خواہ ایس کی جیز وں میں سے ہیں جو میں کے خلاف قبص کی خواہ ایس کو کھیں کے خلاف قبص کی خواہ ایس کی خواہ ایس کو کی کہا تھیں کے خلاف قبض کی خواہ ایس کی کو کا کی جو میں کے خلاف قبص کی خواہ ایس کو کی جب اس نے کہا کہ کو کو کی کی خواہ ایس کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو

ل توله در بم دوں در بم لیعنی کچھ در بم لئے اور کچھاس وقت نہ لئے یعنی تھوڑ اتھوڑا کر کےلیا وجہار ادللطظہ طاہرعلی الفطن ۱۲۔ ع جن کو ہمارے عرف میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے۱۲۔

<sup>(</sup>۱) زخم کے بدلے زخم ۱۱۔ (۲) نودرہم جو بہد کروسیئے متص ۱۱۔

فتاوی عالم گری می الدی الدیمان

السبا کی قید لگائی تو عموم لفظ کا اعتبار ساقط ہوا پس داجع ببجانب اخص الخصوص ہوا کہ وہ قبض میس جن ہے اورای طرح اگر کہا کہ الم قبض نہ کیا بھی نے اپنا مال جو تھے پر ہے تھیلی بھی تو میرا غلام آزاد ہے بھر مدیوں نے اس کو بجائے درہم کے دیناریا اسباب اوا کیا قو صالف حائث ہوگا کیونکہ جب عموم لفظ باطل ہوا تو داجع ببجانب قبص عین الحق ہوا جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے اور اگر اس نے اپنا بھر پور قر ضدوصول کر لیمنا مراد لیا ہوتو فیما بینه و بین الله تعالی اس کی تصدیق ہوگی گرفشاء مسلم بین نہ ہوگی یہ کرت جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر ہم نے تھے ہوئی نہ ہوگی یہ کہ اگر میں ہے تھے ہوئی نہ کے دراہم بطریق ادا ہے اس مال کے جوہر اتھے پر ہے اللہ میں اللہ تعالی اس کی تصدیق ادا کیا پھر دوبارہ اس مال کے جوہر اتھے پر ہے اللہ میں ازاد ہے پھر دوبارہ اس سال کے جوہر اتھے پر ہے اللہ میں ازاد ہے پھر دوبارہ اس سال کے جوہر اتھے پر ہو اللہ میں ازاد ہے پھر دوبارہ اس سال کے جوہر اتھے پر دوبارہ اس میں درہم کو قرض لے کر ادا کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے کل درہم اس ایل کی درہم کے قرضہ لے کر دوبارہ سے لے سیارہ اس کر حق میں اوا کہ بھر اور کیا تھی اور اس سابق میں اور کے پھر دوبارہ سے کے سارہ اس کے میں جو نے دے دیا اور اس ہو حق دے دیا اور اس سے لیا اور اس کے دوبر کی کہ ہے پر جو پر جو اور اس کے دون کر کے لیا وق کی خور دیا تو دو این تھی میں جیا رہا اور اس طرح وارد نے تھی میں جو رہو دوبارہ کا کہا کہ کی ہو جو دور کی کہ جو پر جو میں کو جو بیا درن کر کے دیروں کی کہ جو پر جو میں کر خور کی کر جو درن کر کے دیروں کی کے دون کر کے دیروں کی کہ جو بی تو دون کر کے دیروں کی جور کر دیروں کی کہتا ہو ہوں کی کہتا ہو دون کر کے دیروں کی کے دورن کر کے دیروں کی کہتا ہو دون کر کے دیروں کی کر دورن کر کے دیروں کر کے دیروں کیا تو دون کر کے دیروں کی کر دورن کر کے دیروں کر کے دیروں کی کر دورن کر کے دیروں کی کر دورن کر کے دیروں کی کر خورن کر کے دیروں کو کی کر دورن کر کے دیروں کر کر کر کر دیروں کی کر دیروں کی کر دورن کر کر دیروں کی کر دورن کر کر کر دیروں کر کر کر کر کر کر کر کر

اکندانی الحیط و دجہ النائید میں المتر جم۔ من دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز ادانہ کیا تو میراغلام آزاد ہے پھر قرض

الوب دونوں نے ای طرح فتم کھائی جیسے ہم نے بیان کیا ہے پھر ہرایک نے اس کام کے واسطے جس پرفتم کھائی ہے و کیل کیا تو

**علی انعلمثل ان کے خود تعل کے ہوگا اور اس طرح اگر ہرا یک نے قبل تتم کے وکیل کیا ہو پھر ہرا یک کے وکیل نے بعد اپنے موکلوں** 

المم کے موافق قتم کے کیا تو ہرایک کی تتم پوری ہوگئی اس واسطے کہتو کیل ہرایک کی طرف فعل متدام ہے ہیں بعد تتم کے اس کی

**تعامت ہرایک ہے بمزلہ اس کے ہے کہ بعد تتم کے از سرنو و کیل کیا یہ سب آخر جامع میں مذکور ہے اور بیرسئلہ بعض کے قول کا** 

ع ہے اور تول بعض بیہ ہے کہا گر قرض خواہ نے کسی کووکیل کیا کہ زید ہے میر اقر ضافبض کر لے بھرسم کھائی کہ اس قر ضہ کوفیض (۲) نہ

رون کا بھراس کی متم کے بعدو کیل نے اِس پر قبضہ کیا تو جا ہے کہ حالف اپن میں حانث ہوجائے اور وجہ تا ئیریہ ہے کہ تو کیل

المعتدام ہے ہیں بعد شم کے کو یا جدید تو کیل بقیضہ ہوئی اور فعل دکیل مثل اس کے فعل کے ہے ہیں گویا اس نے قبضہ کیااور حانث

العقائب ہوگیاتومشائے نے فرمایا کہ اس کا قرض قاضی کودےدے پس اگردے دیاتو جانث نہ ہوگا:

قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پنجشنبہ تک ادا کر دوں گا پھر ادانہ کیا یہاں تک کہ روز پنجشنہ کی فجر دوائی تو اپنے قرض خواہ سے کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پنجشنہ کو غایت قرار دیا ہے اور غایت اس میں داخل نہیں ہوتی ہے جس کی معتقب قرار دیا ہے اور غایت اس میں داخل نہیں ہوتی ہے جس کی معتقب قرار دی گئی ہے جبکہ غایت اخراج نہ ہواورا گر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پانچ روز تک ادا کر دوں گا تو جب تک (۳) پانچویں روز کا

ایمنا کی ایسے کہاں نے نقظ درا ہم کا استعمال کیا جس کا طلاق عرف عرب میں کم از کم تین پر ہوتا ہے پس صورت اوّل میں چونکہ ایک ایک کر کے لیا اس معلم انت ہواا درصورت دوم میں نہیں ، ۲۱۔

این نے وزن کرکے نالیا ۱۱۔ (۲) اس پر بصند نہ کروں کا ۱۱۔ (۳) نداد اکرنے میں ۱۱۔

## Marfat.com

وتناوئ عالمگيرى ..... طد ال كتاب الايمان . آ فآبغروب نہ ہوجائے تب تک حانث نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرقرض خواہ نے قتم کھائی کہا پنے قرض دار سے ہ ج اپنا قر ضہ بض نہ کروں گا پھرطالب نے قرض دار مذکور سے اسی روز کوئی چیز اس قر ضہ کے عوض خریدی اوراسی روز مبغ پر قبضہ کیا تو عانث ہوگا اورا گرمیع پرکل کے روز قبضہ کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گر بعد تشم کے اسی روز قرض دار ہے کوئی چیز بطور بیج فاسد کے خریدی اوراس پراسی روز قبضه کرلیا پس اگراس کی قیمت مثل قرضه یا زیاده ہوتو جانث نه ہوگا اورا گراس روز قرض دار کی کوئی چیز تلف کر دی پس اگر تلف کی ہوئی چیزمتلی ہو یعنی اس کا تاوان اس کے مثل دینا ہوتا ہے نہاس کی قیمت تو حانث نہ ہوگا اورا گرفیمتی ہو پس اگر اس کی تیمت مثل قرضہ کے یازیادہ ہوتو عانث ہوگالیکن میشرط ہے کہ پہلےغصب کر کے پھرتلف کی اورا گربدوںغصب کیے ہوئے تلف کی ہومثلاً جلادیا تو حانث نہ ہوگا مظہیر رہیں ہے اور قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز دانہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قرضہ قاضی کودے دے لیں اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا اور قرضہ ہے بھی بری ہو گیااور بہی مختار ہے اور وہ الیم جگہ ہو کہ جہاں قاضی ہیں ہے تو حانث ہو گابی فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قرض خواہ غائب نہ ہوا بلکہ موجود ہے لیکن وہ مال قرضہ کوقبول نہیں کرتا ہے ہیں اگر اس کے سامنے اس حیثیت ہے رکھ دیا کہ اگر قبضہ کرنا جاہے تو اس کا ہاتھ اس مال تک پہنچ سکتا ہے تو جانث نہ ہوگا اور قرضہ ہے بھی بری ہوگا اور اس طرح اگر غاضب نے اس طرح مال مغضوب واپس کرنے کی تسم کھائی اورجس ہے غصب کیا ہے وہ اس کو قبض نہیں کرتا ہے پس غاصب نے اس طرح کیا تو ہر کیا ہو گیا ور جانث نہ ہوگا بیخلاصہ میں ہے اور معقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے فرمایا کہ میں نے امام ابو یوسف کو فرماتے سا کہ ایک محص نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ والتذمیں تجھ ہے جدانہ ہوں گاختیٰ کہتو میراحق دے دے آج کے روز اوراس کی نبیت بیہے کہ میں تیزا ساتھ نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہتو مجھے میراحق دے دے بھروہ دن گذر گیا اور اس نے ساتھ نہ چھوڑ ااور قرض دارنے قرضہ بھی دیا توا حانث نہ ہوگا اور اگریددن گذرجانے کے بعد اس ہے جدا ہو گیا تو جانث ہوگا اور اس طرح اگرکہا کہ تجھ سے جدانہ ہوں گایہاں تک

اس سے نقاضا نہ کیا تو جانث نہ ہوگا ہے جہیں ہے۔

اگر قرض خواہ نے قتم کھائی کہ اگر نہ لیا میں نے تجھ سے اپنا مال جو میرا تجھ پر آتا ہے کل کے روز تو میری ہیوی طالقہ ہے اور قرض دار نے بھی قتم کھائی کہ کل کے روز اس کو نہ دوں گا لیس قرض دار نے بھی قتم کھائی کہ کل کے روز اس کو نہ دوں گا لیس قرض دار نے بھی قتم کھائی کہ کل کے روز اس کو تنہ دوں گا لیس قرض دار ہے جیمکن نہ ہواتو اس کو قاضی کے پاس تھینج لے جائے لیس جب اس سے مخاصمہ کیا تواپی قتم میں سچا ہوگیا اور ایک نے اس خوش دار ہے قتم کی کہ واللہ تیرا حق فلاں روز ضرورا داکر ویا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور بغیر تیری اجازت کے جائے گئیرروز موجود پر حالف آیا اور اس کی اجازت کے جائے گئیر کی اور اس کی اجازت کے جائے گئی تو بیاضاف ترض دار جانت نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اپنا مال تجھ پر نہ چھوڑ وں گا اور اس کو قاضی کے پاس لے گیا لیس قاضی نے اس کوقید کیا یاس ہے قسم لے لیا تو صالف اپنی قسم میں سچا ہوگیا ہے خلاصہ میں ہا اور اس کو قاضی کے پاس نہ لے گیا اور اس کوقید کیا یاس ہے قسم لے لیاق حالف اپنی قسم میں سچا ہوگیا ہے خلاصہ میں ہے اور اس کو قاضی کے پاس نہ لے گیا اور اس کوقید کیا یاس ہے قسم لے لیاق حالف اپنی قسم میں سچا ہوگیا ہے خلال صدیمیں ہے اور اس کوقید کیا یاس ہوگیا ہوگیا ہے خلالے میں بھا اور اس کوقید کیا یاس ہوگیا ہوگیا ہے خلال صدیمیں ہوا ور اس کوقید کیا یاس کوقید کیا یاس کی تو حالف اپنی قسم میں جا ہوگیا ہوگیل ہوگیا ہوگیا

کہ تھے سلطان کے پاس پہنچاؤں گا آج کے روزیا یہاں تک کہ جھے کو مجھ سے سلطان جھوڑ اوے پھریددن گذر گیا اور اس کا ساتھ نظ

حیوز ااوراس کوسلطان کے پاس نہ لے گیااور نہ سلطان نے اس کوحالف ہے حیموڑ ا آیا تو بھی یمی حکم ہے کہ جب میحانث ہوگا کہ

اس کا ساتھ بعداس کے ترک کرے ورنہ جانث نہیں ہوا اور اگر اس نے دن کومقدم کیا بایں طور کہا کہ آج کچھے نہ چھوڑوں گا یہاں

تک کہ تو مجھے میراحق دیے جسے بھردن گذر گیا اور اس کا ساتھ نہ چھوڑ ااور نہاس نے قرضہ دیا تو حانث نہ ہوا اور اگر اس دن سمج

بعداس کا ساتھ جھوڑ دیا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر زید نے قتم کھائی کہ عمرو سے نقاضانہ کروں گا پھرعمرو کا ہاتھ پکڑلیا اور آ

رات بوٹ تک ان توساتھ سے ندتجوزا تو بھی تجاہو گیا پیرتش میں ہے۔ قال سے جمعبارۃ المسندہ ھنگا، رادہ میں عبیت و حلف علیہ آہ فعلدر اورا مرح فی میں تم کھائی ( اکر لیعظیتہ مع حل المال الله تو عند حدہ توحین بحیل الدک وحیث یعل اس کی تجونیت نیمل ہے تو جس وقت ہاں وہنے کا وقت کے اس سرعت میں وے دے وراگر سرس عنت سے زیادہ تا نے ہوگا تو حافث ہوکا پیمسور میں ہے قال اسم جم تو ردے دے جنی دہنے میں مشغول ہوجائے کی فنہم ۔

اليب في أين بيوى في من فتم كها في كها مرين برروزاس واليك درجم نددول تواس وطاق سے

اُمرة عنی دارے شم کھائی کے فال روز اس وقاعن اور کروں کا پھر روز ندکورسے بہتے او کروہ ہے قراض خواوے سکو بہدکر دیا ہائی کروہ پھر وہ دن آیا جالا فکدا س پرقر ضد پھی بیس قرار ما بعظم والا مرحم کے نزدیک جانٹ ند ہوگا اورا گرقر ش درے اس کو منجے دارٹ یا وضی کوادا کروہا قوشتم میں سچار ہاور ندجا نٹ ہوگا ہے وجیز کردری میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی (اسا کے حق میں شم کھائی کہا گرمیں ہر روز اس کوایک درہم ند دول قواس کو طائر ق ہے جس بھی اس کو غروب کے وقت دیتا ہے اور بھی عشاء کے وقت دیتا ہے ق

فرمایا کدا گرورمیان ایک رات وون فالی ندگذر ج نے کہ اس میں ورہم ندو ہے آئی سم میں ہے آرہے گا یہ ہم اس کے اسے فرس بریاں ایک کومبید گذراً یہ تو حاف نہ موگا اس واسطے کداس نے ہم نہیں دی یہ فاوی ہم نی میں ہے تا وی سٹی میں تعصب کہ اپنے قرش میں کومبید گذراً یہ تو حاف نہ موگا اس واسطے کداس نے ہم فیرنیس دی یہ فاوی ہم نی میں ہے تا وی سٹی میں تعصب کہ اپنے قرش دار ہے تم ملی کہ مجھ ہے مند نہ چھا ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں گیا تو حاف نہ بوگا اور اگر قرض خوا و روائر و و پوشید و بازار میں گیا تو حاف نہ بہوگا اور اگر قرض خوا و روائر و و پوشید و بازار میں گیا تو حاف نہ بہوگا اور اگر قرض خوا و روائد و واقد و میں اور دونوں نے قرض دار ہے اس طرح تشم فی مجراس نے ان میں ہے ایک کا قرضدادا کر دیا تو اس کے حق میں شم باقی رہے گی پی خلاصہ میں ہے اور شخ اور جندی ہے در یا فت کیا گی کہا کہ اس کی میں میں ہوائی ہوگا ور از میں گیا تو میر انہا میں زاو ہے گھر عید کاروز آ یا لیکن اس شبر کے قاضی نے کی دلیل قرض خوا و ہے جواس کے پاس ہے اس دن کوعیونہیں قر ار دیا ہے اور اس میں نماز عیونہیں پڑھی اور دو سرے شبر کے قاضی نے اس کو حمید تو اس کو عیونہیں قر ار دیا ہے جواس کے پاس ہے اس دن کوعیونہیں قر ار دیا ہے اور اس میں نماز عیونہیں پڑھی اور دوسرے شبر کے قاضی نے اس کو حمید تو اس کی دیا تا ہو میر انہاں میں نماز عیونہیں پڑھی اور دوسرے شبر کے قاضی نے اس کو حمید تو اس کو حمید تا س کو عیونہیں قر اور دوسرے شبر کے قاضی نے اس کو حمید تو اس کو عیونہیں تو میں اور دوسر کے شبر کے قاضی نے اس کو عیونہیں قرار اس میں نماز عمید نمیں میں دور دور میں سے تو تا میں کو عیونہیں تو اس کو تیونہیں کو عمید کیا کہ میں کو تو تا کو عمید تو اس کو عمید نمونہیں کیا کہ میں کو تا کیا کو عمید کیا کہ میں کو تا کو عمید کیا کہ میں کو تا کو عمید کیا کہ میں کو تا کی کو کو تا کی کو تا کیا کو عمید کیا کہ میں کو تا کر کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو کی کو کیا کو تا کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کر کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو ک

اگرفتم کھائی کہ ہر ماہ اس کوا یک درہم دوں گا اوراس کی پھے نیت نہیں ہے اوراس نے اوّل ماہ میں قتم کھائی ہے تو یہ مہینہ بھی اس کی قتم میں داخل ہوگا اور جا ہیے کہ اس مہینہ نکل جانے سے پہلے اس کوا یک درہم ویں دے اوراس طرح اگر آخر ماہ میں قتم کھائی ہوتو بھی پہی تھم ہے اوراس طرح اگر یوں کہنا ہوکہ مہینہ میں تو بھی بہی تھم ہے اوراس طرح اگر توں کہنا ہوکہ مہینہ میں تو بھی بہی تھم ہے اوراس طرح اگر قتم کھائے والے پر مال قسط وارہوکہ ہر مہینہ کے انسلاخ پراس پرایک قسط کا اواکر نا آتا ہو پس اس نے قسم کھائی کہ اس کو ہرمہینہ میں قسط اواکروں گا تو اس عمینہ میں اس پر قسط اواکروں گا تو اس عمینہ میں میں سے قسط الازم ہوگئی کہ اس کی معیاد آپی تھم میں اور ہوئے تک اواکروی یعنی اس مہینہ کی قسط کو تو اپنی قسم میں سے ا

ا کی اگروہ تھیلی کھول کرادا کرنے کی غرض ہے گفتے، پر کھنے وتو لئے لگا اور کھو نے و کھرے کے جدا کرنے میں کمی قدر دیر بھی ہو لُی تو تاخیر میں اس کا شار نہ اور موالا اسر سے کے کیونکہ محاورہ میں اس طرح بول جال جاری ہے بہیں اس سے پنیس سمجھا جائے گا کہ اس نے دن ہی کو خاص کیا ہے تا۔ سے بعد تسم گذشتہ کا جب جھٹڑا نوگا اور آئندہ سے ازروئے حلف واجب ہے اور نیز میر مہینہ جس میں تشم کھائی ہے واجب الا دا ہے تاا۔

(۱) قرض دارنے یامطلوب نے ۱۲۔ (۴) مال دینے کاوقت آجائے ۱۲۔ (۳) نفقہ کی بابت ۱۲۔ (۴) تاادائے قرضہ بنابر عرف ۱۲۔

## Marfat.com

فتاوی عالمگیری ..... طد ال کتاب الایمان کتاب الایمان

ر ہا بیمبسوط میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ جو مجھ پر ہے ضرور اس کے ادا کرنے میں کوشش ملیغ کر دوں گا تو وہ اس مال کو بھی فروخت کر ہے جو درصورت قاضی کے یہاں نالش ہونے کے قاضی اس کواس کی طرف سے فروخت کرتا ہے لمبیر میر میں ہے۔

### مسائل متفرقه

ا یک نے اس طرح قشم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں مالک ہوں الا سودرہم کا حالانکہ وہ اس ہے کم کا مالک تھاتو حانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر وہ فقط سو درہم ہی کا ما لک ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر وہ سو درہم سے زیادہ کا مالک ہوتو حانث ہوگا اور اگر اس کی ملک میں سو درہم ' نہ ہوں مگر اس کی ملک میں دینار ہوں جوسو درہم ہے زائذ ہیں تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر اس کے پاس تجارت کے غلام ہوں یا اسباب تجارت یا ایسےسوائم جن میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو حانث ہوگا خواہ بوراانصاب ہویا نہ ہوادرا گراس کی ملک میں غلام خدمت ہوں پاایسامال جوجنس زکوۃ ہے تہیں ہے مثل دوروعقارو ا سباب وواسطے تنجارت کے نہیں ہے تو جانث نہ ہو گا بیسران وہاج میں ہے۔ایک شخص مرگیا اوراس نے وارث حجھوڑ ااور متیت کا ایک تحص پر قر ضہ ہے ہیں وارث ندکوراس قرض دار کے پاس آیا اوراس ہے مخاصمہ کیا ہیں قرض دار نے قشم کھائی کہاس شخص <sup>(۱)</sup> کا مجھ پر یجے ہیں ہے اس کے مورث کی موت ہے آگاہ نہ تھا تو جھے امید ہے کہ حانث نہ ہوگا اورا گرآگاہ تھا تو حانث ہوگا اور یمی مختار ہے بیخلاصہ میں ہےاوراصل میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میرے لیے بچھ مال نہیں ہے حالانکہ اس کا قرضہ کی مفلس یا تو انگر برے تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کسی نے اس کا مال غصب کرلیا ہواور اس کوتلف کرڈ الا اور اس کا اقر ارکر تا ہویاوہ مال معینہ موجود ہومگر وہ انکار کرتا ہوتو بھی یہی تھم ہے اور اگر مال مغصوب بعینہ موجود ہواور غاصب اقر ارکرتا ہو کہ میں نے فلاں سے غصب کرلیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اگر کسی کے پاس اس کی ودیعت ہواورمستودع مقر ہوتو حانث ہو گااور ا کراس کے پاس فلیل یا کثیرسونا یا جاندی ہو گی تو جانث ہو گا اور اس طرح اگر اس کے پس مال تنجارت یا مال سوائم ہوتو بھی بہی علم ے اور اگر اس کے پاس اسباب وحیوان غیر سالمہ ہوں تو استحسانا جانث نہ ہوگا ریمجیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زید ہے جس حق کا دعویٰ کرتا ہے اس سے سلح نہ کروں گا بھرکسی کووٹیل کیا جس نے زید ہے اس کی بابت صلح کرلی تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگرفسم کھانی کہ زید سے خصومت <sup>(۴)</sup> نہ کروں گا بھراس کواس کے ساتھ خصومت کے واسطے وکیل کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ زید ے مصالحہ نہ کروں گا بھراس ہے ملح کرتے کے واسطے وکیل کیا کہ اس نے ملح کرلی تو قضاءً حانث ہوگا اس واسطے کہ ملح میں عہدہ بذمه ولیل ان میں ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرتشم کھائی کہ یہ ہزار درہم خرج نہ کروں گا پھران سے اپنا قر ضدادا کیا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں بیخرج کرنا نہیں ہا اوربعض نے کہا کہ جانٹ ہوگا اوراگر اس طرح بھی نہ دینے کی نبیت کی ہوتو ہالا تفاق جانٹ ہوگا اس واسطے کہاں نے اپنے اورپختی کی نبیت بیان کی ہے کین صرف میں اس کی تقدیق نہ ہوگی ہے وجیز کر دری میں ہے۔اگرتشم کھائی کہ قر ضدا پنے ذمہ نہ لوں گا وربی کی جو جیز کر دری میں ہے۔اگرتشم کھائی کہ قر ضدا پنے ذمہ نہ لوں گا ہوا ہو گا اوراگر تھے سلم میں درہم (۳) لیے تو جانٹ ہوا یہ خلا صدمیں ہے اوراگرتشم کھائی کہ ضرور ایسا کروں گا تو اس کو ہمیشہ کے واسطے ترک (۳) یہ ہدا ہے میں ہے۔اوراگرتشم کھائی کہ ضرور ایسا کروں گا تو ایک ہار ہوا گلات کہ ایسان کہ خرور ایسا کروں گا تو ایک ہوا ہوں گا تو ایک کہ ایسان کہ کہ ایسان کہ کہ ایسان کی میں درہم ایک ہی سوہوں گر آ ہوا تا اللہ ایس کی باس ودیعت رکھی گئی ہے اا۔ سے قال اللہ جم اطلاق اللہ کام دائے نہ سے بہتر ہوں۔

مال داالت كلام بنابر عرف كے جن كوشامل ہووہ مال ہوں گے در نہيں ١٢۔ (١) وارث مذكور ١٢۔ (٣) نالش يا جوابد بى ١٢۔ (٣) ياديناروغير ١٢٥۔ (٣) ورندهانث ہوگا ١٢۔ کرنے ہے میں پوری ہوجائے گی خواہ اس نے باکراہ اس کوکیا ہویا خوتی ہے خواہ یا دسے یا بھولے سے خواہ خودا ہے واسط یا غیر کی طرف سے وکیل ہوکراہ راگراس نے اس فعل کونہ کیا تو اس کے حانث ہونے کا حکم نددیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس فعل سے باس ہوجائے لیس اس ہر واجب ہے کہ کفارہ ادا کمن سے باس ہوجائے اور اس کی میصورت ہے کہ وہ بدوں اس فعل کے کرنے کے مرجائے بیس اس ہر واجب ہے کہ کفارہ ادا کرنے کی وصیت کرجائے یا میصورت ہے کہ کل فعل فوت ہوجائے جیے تسم کھائی کہ زید کو ماروں گایا میہ کہ کردہ روٹی کھاؤں گا پجر کم ایس کے فعل سے کہ کے فت کہ مطلق ہواورا گرمقید ہومثل تسم کی کہ اس میں کو تا ہو جائے ہوگا اور میاس وقت ہے کہ تسم مطلق ہواورا گرمقید ہومثل قسم کی کہ اس میں فلا فی کیا تو قبل وقت گذر نے کے فوت کل فعل سے امام اعظم میں امام میں فلا فی کیا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔

مُم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھراُ جرت براس کی قمیص می دی تو حانث نہ ہوگا:

آگر کہا کہ کل مال کہ میں اس کا مالک ہوں سال بحر تک ہیں وہ ہدی ہے ہیں دوسرے نے کہامش اس کے تو دوسرے پر پیچھ میں اس آدمی کونہیں جانتا ہوں حالا نکہ وہ اس کوصورت ہے بہچانا ہے میں اس آدمی کونہیں جانتا ہوں حالا نکہ وہ اس کوصورت ہے بہچانا ہے میں اس آدمی کونہیں جانتا ہے بین نام نہیں جانتا ہے تو حانث ند ہوگا ای طرح بید مسئلہ اصل میں ندکور ہے اور فر مایا کہ لیکن اگر اس نے صورت کی نیت کی تو اس نے اپنے او پرختی کر کی اور لفظ اس مراد کو ممثل ہے گانسے بہچانے کی نمیت کی ہوتو حانث ہوگا ہیں اگر اس نے اپنے او پرختی کر کی اور لفظ اس مراد کو ممثل ہے گانسے بیلی نمین میں اس فرزند بید اہوا اور پر وی نے دیکھ گانسے میں اس فرزند کونہیں بہچانتا ہوں حالا نکہ بنوز اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ حانث ہوگا اس واسط کہ وہ اس کوصورت کے میں ان فرزند کونہیں بہچانتا ہوں حالا نکہ بنوز اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ حانث ہوگا اس واسط کہ وہ اس کوصورت

# Marfat.com

یہ بنیا تا جاور نام اس کا کوئی خاص نہیں ہے تا کہ اس کی شنا خت شرط کی جائے میں چیط وظہیر مید میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ پہل نے روی گا مادامیکہ فلاں اس شہر میں ہے بھر فلاں مذکور بہاں سے چلا گیا بس اس نے میدکام کیا بھروہ لوٹ آیا بھراس نے دوہارہ یہ نعمل یہ تو جانث نہ ہوگا ہے فتی ہوگا ہے ناؤں گا اوراس محف کے پاس کی قرص نے بالکی کام نہ بناؤں گا اوراس محف کے پاس کے گیا اوراس کو اوراس محف کے پاس کی قرص تیار کر انی منظور تھی بس اس کو درزی کے پاس لے گیا اوراس کو امرکیا کہ اس کی قبیص می دے تھے اس فتی ہیں ہمرو نے کہا کہ اگر میں انکھا ہے کہ زید نے عمرو کے پاس کوئی چیز بعد بیجھی بس عمرو نے کہا کہ اگر میں نے تھے اس بدیہ ہوئی ہیں میرو نے کہا کہ اگر میں نے تھے اس بدیہ ہوئی ہیں میرو نے کہا کہ اگر میں نے تھے اس بدیہ ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوگا چنا نچہ آگر اس بدیہ ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوگا چنا نچہ آگر اس ہوئی ہیں ہوگا چنا نچہ آگر اس کے باتک قبالی کہ جب تک قباباتی ہے اوروہ زندہ ہے تب تک حالت نہیں ہوگا چنا نچہ آگر اس کے بعد قباد میں دی تو اپنی قسم میں سے باہم سے فر مایا کہ جب تک قباباتی ہے اوروہ زندہ ہے تب تک حالت نہیں ہوگا چنا نچہ آگر اس کی تو حالت کو میں کہ جب تک قباباتی کہ اس قلم سے نہیں کوئو ڈکر دوبارہ بنوا کر اس کے تو ایک ہوراس کوئو ڈکر دوبارہ بنوا کر اس سے تراشنے دریا ہو اس کے تو ایک کہ اس بی جو دی تک تو بازہ بنوا کر اس بنوا کر اس کوئو ڈکر دوبارہ بنوا کر اس بیا ہوگا ہے دراس کوئو ترکر دوبارہ بنوا کر اس بیا ہوگا ہے دراس کوئو ترکر دوبارہ بنوا کر اس بیا ہوگا ہے دراس کوئو نہ کر دوبارہ بنوا کر اس کی کا می تو جانت نہ بوگا ہے جاد کہ اس کوئی کیا کہ کا کہ کیا گو کہ کا می تو جانت نہ بوگا ہے حوالی میں ہے۔

ا گرکہا کہا کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا تجھ سے عاریت مانگا ہیں تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد ہے تو اس

صورت میں بھی جا ہے کہ دینے ہے انکار کرنااس کے عل لینے مانگنے کے ساتھ پایا تو حانث ہوجائیگا:

(۱) فچرواونت وغیره دواری کے جانور ۱۱ (۲) تب حانث ہوگا ۱۱ (۳) چندیا وغیره ۱۱ ر

فاق على المراق المراق

کرر چرے ہی کے کرنس کے مربور کے دیارے ان کو کا ان کا ان کا ان کا ک کورت کے س تحد خلوت میں ہے و یا م ہو جاست کے آئی ہو کا ان کا ان کا ان کا کا ان کا کا ان کا کا ان کا کا کا ان کا

فوائد عمل الدرام من ہے کہ کیٹ نیز کیا وجونی کوٹی پنج وجونی انکار کر گیا پنج ساتھ تھی ساتھ کے لیے کہ کریں ۔ کھے شادی ہوتو میرا غلام آزاد ہے جائے کہ اصل میں ساتھ تھی نے سات کہا ہے جائے کہ در میشہ کوزیا تھا تو فر وہ کہ کر ہوسا یا تاہ کہ موجود

ندکوراس کے عیال میں سے ہوتو سیحق حانث نہ ہوگا الّ اس صورت میں کہ اس کی بیزیت ہو کہ دھو ہی ہی کو دیا تھا پی خلا صدی ہیں ہے۔
ایک نے عربی میں اپنی ہیوی کی طلاق کی شم اس امر پر کھائی کہ لایں ن غلانا یعبر علی ہذہ القنطرة لیمنی نہ چھوڑوں گا فلاں کو کہ اس
پلپر سے گذر سے پھراس کو فقط زبان سے منع کیا لیمن تو تقم میں سچا ہو جائے گا۔ ایک نے اپنے پسر سے کہا کہ اگر میں نے تھے چھوڑ دیا
کہ تو فلاں کے ساتھ کا مکر سے تو میری ہیوی طالقہ ہے پس اگر بسر فدکور بالغ ہو کہ بقول اس کے رو کئے کے اس کو قدرت حاصل نہ
ہوپس اس کو زبان سے منع کر دیا تو قتم میں سچا ہو گیا اور اگر بسر صغیر ہوتو قتم میں سچے ہونے کے واسطے شرط ہے کہ قول وفعل دونوں
سے منع کر سے۔ ایک نے اپنے صہر کی مقبوضہ زمین کا دعویٰ کیا اور قسم کھائی کہ اگر میں نے بید دعویٰ چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس زمین کو
لیمن تو جانٹ نہ دی طالقہ ہے تو مشار کے نے فر مایا کہ اگر ہم ماہ میں اس سے ایک بار خاصمہ کیا اور پورام ہین کہ محصومت کو ترک نہ کیا
تو جانث نہ دی گا اور اگر قسم کھائی کہ واللہ نہ چھوڑ دوں گا اس کو کہ اس قبضہ جانگ جارو انکل گیا اور حالف کو نہ معلوم ہوا تو وہ
جانت نہ دوگا اور اگر اس کو نکلتے دیکھا اور چھوڑ دیا منع نہ کیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر اس کو تو کہ نے نہ کی تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر اس کو کہ اس تھر ہوگیا مگر اس پر قدرت نہ پائی کہاں تک کہ وہ نگل گیا تو جانٹ نہ ہوگا ہوگیا تو جانٹ نہ ہوگا ہوگیا تو خانٹ نہ ہوگا ہوئی قان میں ہے۔

ا گرفتهم کھائی کہا گریہ جملہ گیہوں ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے بھردیکھا تو وہ گیہوں اور جھو ہارے تصفو حانث نہ ہوگا اور به صاحبین کا قول ہے اور اگر کہا کہ ان کا نت ہزہ الجملته الاخسطته لیعنی اگر ہو بیتمام الا گیہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھروہ کیہوں دحیحو ہارے نکلے تو وہ حانث ہوااورا کروہ سب گیہوں ہوں تو امام ابو پوسٹ کے قول میں حانث نہ ہوگا اورامام محکر نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں حانث نہ ہوگا بیا بیناح میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہا گرہوئے بیہ جملہ سوائے گندم یاغیر گندم کے تو بیم ک الَّا كَندم كَهَنِے كے ہے بعنی علم صاحبین میں باہم اختلاف مثل اختلاف مذكور ہے بیدائع میں ہے اور منتقی میں بروایت ابراہیم مذكور ہے کہ امام محدؓ نے فرمایا کہ اگر مسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر دراز نہ کیا تو فلانہ باندی آزاد ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی نیت تین روزیا زیا ده دور کے سفر کی ہوتو قسم اس کی نبیت پر ہوگی ور نہ اگر کچھ نبیت نہ کی تو بیٹم ایک مہینہ کے سفر پر ہوگی بیمجیط میں ہے اور فقاو کی ماوراء اکنبر میں ندکور ہے کہ پنتے ابونصر و بوس سے دریا دنت کیا گیا کہ اگر کسی نے قشم کھائی گریہ بھول گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی یاروزے رکھنے کی یا بیوی کے طلاق کی ان میں ہے کسی کی قتم کھائی تھی تو فر مایا کہ اس کی قتم طلاق پر ہوگی الا آئکہ اسکو یا دہوجائے بیتا تار خانیہ میں ہے قال انمتر جم اس سے ظاہر ہوا کہ ان تین میں طلاق کوتر جیح ہو گی نظر برفقہ و حفظ دین اللہ تعالیٰ فاقہم ۔اگر کسی نے ایک خادم کیا نسبت جواس کی خدمت کرتا تھافتیم کھائی کہاس ہے خدمت نہ جا ہوں گا تو اس مسئلہ میں دو وجہیں ہیں اوّل آئکہ خادم مذکوراس کا مملوک ہواوراس میں حارصورتیں ہیں اورا یک بیر کہ بعدقتم کےاس سے ظاہر وصرتے خدمت جاہی مثلا کہا کہ میری خدمت کر دیاتھ حانث ہوگا اور بیظا ہر ہے دوسری صورت بیر کشم کے بعد اس نے بدون حکم مولی کے مولی کی خدمت کی اور مولی نے اس کوخدمت کرنے دی حالا نکہ وہشم سے پہلے خدمت مولی کے حکم ہے کیا کرتا تھا تو اس صورت میں بھی حانث ہو گا اور تینری صورت بیہے کہ اس نے بغیر علم مولی کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر علم مولی کے خدمت بدوں اس کے علم کے کی اور قسم ہے پہلے اس کیا خدمت بالکل تبین کرتا تفاتو اس صورت میں بھی جانث ہو گا اور رہی وجہ درم و ہ بیر کہ خاوم ندکورکسی دوسرے کامملوک ہواوراس میں مجھی وہی جا صورتیں ہیں جو ہم نے او پر بیان کی ہیں مگر اس وجہ میں پہلی دونوں صورتوں کے وقوع سے حانث ہو گا اور چھل

ا قال المترجم طاہر أمراديہ ہے كدوہ اس كے منع كرنے سے بازر ما فاقهم وفيه بحث ١١۔

وفتاوی عالمگیری ..... جاد (۲۳۹ کی کتاب الایمان

دونوں صورتوں کے وقوع سے حانث نہ ہوگا اور تم کھائی کہ خادم مملوک زید سے خدمت نہ چاہوں گا پھر خادم نہ کور سے صری نہیں بلکہ اشارہ سے وضوکا پانی پاپنے کے واسطے پانی ہا نگا اور تم کھانے کے وقت اس کی پھنیت نہتی کہ کیوکر پاکیسی خدمت نہ چاہوں گا تہ بخص حانث ہوگا خواہ خادم فلاں اس کو بجالائے پانہ لائے اور اگر اس نے تتم میں بینیت کی ہوکہ اس طرح خدمت نہ چاہوں گا کہ میں اس سے خدمت کو کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ فیما بینہ و بین الله تعالٰی اس کے قول کی تقد بی ہوگی گر تفاء ئیں اس سے خدمت کو کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ فیما بینہ و بین الله تعالٰی اس کے قول کی تقد بی ہوگی گر تفاء ئو تھد بی نہ ہوگی اور اگر قتم کھانے والا اور زید نہ کورساتھ دستر خوان پر کھانے کو بیشے اور بی خادم ان لوگوں کے کھانے و پانی کی خبر گیری کرتا ہے تو حالف نہ کور حانث ہوگا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہرکا م کان کو خدمت ہوں اور وہ خدمت میں شار نہیں ہو کہ اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہرکا م کان کو خدمت ہوں اور با نہ کی دونوں پو ہے خواہ ہوا ہو یا اتنا چوٹا کہ خدمت کر سکتا ہے بظہیر سے میں شار نہیں ہو اور واضح ہو کہ اور واضح ہو کہ اور واضح ہو کہ اور وضع ہو کہ اور واضح ہو کہ اور واضح ہو کہ اور واضح ہو کہ اور واضح ہو کہ اور بالفظ خادم مو ہمار ہے خواہ ہو اور علی تا ہے اور نیز نو کر ماہواری و سالا نہ پر بھی اور باندی پر خادم نہیں بلا جو باتا ہے اور نیز نو کر ماہواری و سالا نہ پر بھی اور باندی پر خادم نہیں بلا کے اور نہیں اللہ تعالٰی الملھ میں خالے ہو الصواب ۔

اطلاق ہوتا ہے اور الله تعالٰی الملھ میں فلام پر بولا جاتا ہے اور نیز نو کر ماہواری و سالا نہ پر بھی اور باندی پر خادم نہیں واضح ہو الله تعالٰی الملھ میں فلام پر بولا جاتا ہے اور نیز نو کر ماہواری و سالا نہ پر بھی اور باندی پر خادم نہیں بلام کی اور کو خواد کو خواد کو خواد کو خواد کو خواد کو کا کہ کو خواد کھی اور کا کو خواد کو کو کھی کو خواد کھی کو خواد کی کہ کا کہ کو خواد کو کو کو کھی کو کو کھی کے کہ کہ کو کہ کی کہ کو کو کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کو کھی کھی کو کھی کو

والشح ہو کہ مزارعت میں کا شتکار و مالک زمین جہاں ندکور ہوتے ہیں ان سے بو ننددار مالک زمین مراد نہیں ہیں بلکہ بٹائی پر جو سے بونے والے کا ش**تکار میں اور نیز بٹائی پر باغ بچانے والے عامل ہیں و ما** لک باغ و زمین سے انکار عقد مزارعت ومخابرت وغيره ہوتا ہے جو بجميع اقسامها كتاب المزادعة ہے مع تفصيل واختلاف دريافت ہوگا و ہاں ہے معلوم كرنا جا ہے جب بيمعلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ کتاب میں ندکور ہے کہ ایک نے نشم کھائی کہ میں فلاں کے کا شتکاروں میں سے نہ ہوں گا حالا نکہ اس وقت وہ فلال کا کاشتکار ہے یا کہا کہ میں فلال کا جوتانہ ہول گا حالانکہ اس کی زمین اس کے پاس ہے اور فلال مذکور غائب ہے کہ اس ساعت ہ وہ اس عقد کو جو دونوں کے درمیان ہے ہیں تو ٹرسکتا ہے تو حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ فلاں ﷺ کا شنگاروں میں سے ہواور رہے بات پائی گئی اور وہ اس میں معذور بعد رشری نہیں ہے اور اگر وہ مالک زمین کے پاس عقد مزارعت و ترنے کے داسطے چلاتو حانث نہ ہوگا اگر چہ مالک زمین شہر میں نہ ہو کہیں باہر ہواس دجہ سے کہ اتن دری سم سے مستنی ہوتی ہے پس اليا ہوا كہ جيسے كى نے قتم كھائى كەاس كھر ميں نەر ہوں كا اور نكلنا جا ہا گراس نے تنجى نە يائى الا بعد ساعت كے توجب تك وہ ليحى كى المان میں ہے جانث جمیں ہوتا ہے ہیں ایبا ہی یہاں بھی ہے اور اگر وہ بعد قتم کے مالک زمین کے پاس جا کر اس کو اس کی زمین الیں کر دینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام میں مشغول ہوا تو جانث ہوگا جیسے کہ مسئلہ مکان میں سوائے لنجی کی جنتجو کے اور کام میں مشغول ہونے سے حانث ہوتا ہے اس واسطے کہ ریکا مقتم ہے متنتی نہیں ہے اور اگر مالک زمین کے پاس باہر جانے ہے اس کو المی آدی نے روکا یا مالک زمین شہر میں موجود ہے مگر اس کے یاس پہنچنے سے کسی نے اس کوروکا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ فلا س کا ا شکار ہونا یک اس کے حانث ہونے کی شرط ہےاور باوجود منع کے اس کا تحقق نہ ہوگا چنا نچہ اس کا بیان او پر گذرا ہے حتیٰ کہ اگر اس ا الما کہ اگر میں نے فلال کی کا شتکاری نہ چھوری تو ایبا تو واجب ہے کہ مسئلہ دو قولوں ( یعنی اختلاف ہوا) پر ہو جیسے مکان کی مین ہے۔ اس کے مسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے بیٹناوی کبری میں ہے۔

## Marfat.com

اگر ما لک زمین یا کا شتکار نے کہا کہ اگر این گذشت مرابکار آمد زن من طالقه است:

تی بھرالدین ہور یافت کیا گیا کہ الحرق میں ہالک نے اپ کار کے اوزارون ہا کا منہ بتا نے پریوں ہم کھائی

کداگر دست بر آنها نہم فکذالین اگران کو ہاتھ ہے چھوؤں قریر اغلام آزاد ہم مثلاً چراس نے ان کو ہاتھ ہے چھوا گرکام

بنانے کے واسطنہیں یوں ہی چھوا پی آیا جانٹ ہوگا یا نہیں تو شخ نے فر مایا کئیس بی خلاصہ میں ہے۔ ایک نے فاری میں کہا کہ نمون

کشت کنم درین دہ ذن من طالقہ است یعن کی اگر میں اس گاؤں میں کھی کروں تو میر کی ہوگی طالقہ ہے پی اگراس نے

فریوز و یا کیاس کی کھیتی کی تو جانے ہوگا اور اگر کی دوسرے کی ہوئی ہوئی کھیتی کو پائی و بیایا زمین گوڑی و مال چلائی کی یا کھیتی کا ٹی تو

جانے نہ ہوگا اور اگر و مرے کو مزارعت پر ویں دی یا زراعت کے واسطے کوئی شخص اجر یہ مقل کی اور اگراس نے یہ بھی نیت کی ہوگی ہوئی میں اس نے اور اگراس نے یہ بھی نیت کی ہوگی دوسرے کو تکم ہرکروں گا تو اس کی تقط میں ہوگی کہوہ جانے ہوگا اس اسے کہ اس کے اور پختی زائد ہوتی ہے نہ آسانی اور اگراس نے یہ بھی نیت کی ہو یہ قاوئی کرئی میں ہے۔ اگر ما لک ذیمی اس کے اور پختی زائد ہوتی ہوئی اس نے خاصہ اپنے ہاتھ سے گئی اگر یہ بیکی دیت کی ہویہ قاوئی کرئی میں ہے۔ اگر ما لک ذیمی کا اس کا میں اس کے اور کر این کی تی میں اس کے اور پختی زائد ہوتی ہوئی اور اگراس نے خاصہ اپنے ہوئی ہوئی تھا تو وہ حانے ہوگا اور آگراس کوئی میں ہے۔ اگر ما لک ذیمی کا اس کا میں اس سے تاوان لیا اور لے کرا ہے نفتہ میں خرج کیا تو حانے ہوگا یو خاصہ ہوگا اور آگراس کوئی نے ملف کر دیا پی ما لک نہ دیں دور اس کوئی نے ملف کر دیا پی میں اس سے تاوان لیا اور لے کرا ہے نفتہ میں خرج کیا تو حانے نہوگا بی خلاصہ میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کے لیے ایک عدلیہ یا نصف عدلیہ کی ضانت کر لی تو میری ہیوی طالقہ ہے پھراس کے واسطے کسی کی طرف ہے دی درہم غطر یفہ کی ضانت بتول کر لی تو حانث نہ ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ فلاں کے واسطے کام نہ بناؤں گا اوروہ موزہ دوز ہے بیس اس نے دوکان دار ہے موزہ درزی کے اوز ارخریدے اورموزہ بنایا پھر فلاں نہ کور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو حانث نہ ہوگا یہ فزان نہ کور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو حانث نہ ہوگا یہ فزانت المشین میں ہے اور شخ الاسلام ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مرد کے پاس کرا یہ بھاڑے کی چیزیں بیں اس نے قتم کھائی کہ اگر چیزوں کو کرا یہ پر دوں تو میری ہوئی پر طلاق ہے پھراس کی ہیوی نے ان چیزوں کو اجارہ پر دیا اور ان کی اجرت خودوصول کی خواہ خود فرچ کی یا اپنے شو ہر کود ہے دی تو شو ہر نہ کور حانث نہ ہوگا اور اگر مرد نہ کور نے متا جروں ہے کہا ہو کہ تم اجارہ پر بواوروہ اپنی ان مکا نوں میں بہوتو شخ الاسلام ہے بیصورت بھی اجارہ پر بواوروہ اپنی ان میں جانہ ہو گئی ہو جا نے اور ای طرح اگر اس نے متا جروں سے ایے مہینہ کی اجرت کا تقاضا کیا جس میں وہ لوگ مکانوں میں نہیں دے میں جانہ ہو تھی بیا مراس کی طرف ہے اجارہ ہے اور وہ اپنی تھی میں جانٹ ہوگا اور اگر اس نے ایے مہینہ کی اجرت کا تقاضا کیا جس کی اور اگر تم کھائی کہ وہا یا چاہدہ نہ بوگا یہ چھو کی گئی کر رہے اور کا کہ کی اور ایک کی کہ دورہ اپنے کہ کھو کیں جو ایک کے اور کی کھو اور وہ اپنی سے معروب یعنی میں کھا ہے۔

ا کیبوں وغیر وتو کھیتیاں معلوم میں ان ہے تو جانث ہی ہوگا نیز خر بوز وو کیاں بو نے ہے بھی جانث ہوگا ۱ا۔

ع مداید تشم در ام ناتنس تم قیمت و نعطر یافید اس نیسه بهترفتیم در ایم یستال ب

<sup>(</sup>۱) عیثینگی جوا جاره کاورنتورشری ہے ا۔

## اگر کسی نعل کی نسبت قسم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھراس کا شراک یعنی تسمہ کا ہے کر اس میں لگے کر س

#### کو پہنا تو حانث ہوا:

مم کھائی میں پیش که خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم: اگرفتم کھائی کہ شفعہ سپر دنہ کروں گا لیعنی نہ دے دوں گا بھر خاموش رہا اور مخاصمہ نہ کیا پہاں تک کہ شفعہ باطل ہو گیا تو حانث نہ ہو**گا** اورا گرشفعہ سپر دکر ہے کے واسطے کسی کووکیل کیا تو حانث ہو گا نظہیر ریبیں ہے۔ایک محص مز دوران کومز دوری پر لیتا ہے کہ وہ اس کے واسطے کام بناتے ہیں بھرکسی کار گیر نے قتم کھائی کہ اس کے ساتھ کام نہ بناؤں گا پھراس کی رائے ہیں آیا کہ اچھا اس کا کام بناؤں تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جس چیز میں اس کا کام بنایا کرتا تھاوہ چیز اس سے خرید لے اور اس کو تیار کر کے پھر اس کے ہاتھ فروخت کردیے اور ای طرح اگر جولا ہدنے تتم کھائی کہ اگر ایک سال تک کسی کا سوت لوں اور اس کواس کا کیڑ ابن کر دوں تو میری بیوی طالقہ ہے تو اگر و ہاس سے سوت خرید کر کے بعد بنے کے اس کے ہاتھ فرو خت کر دے تو حانث نہ ہو گا اور گرخماریدوں سوت خرید نے کے بن دی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خمار مختص باسم علیحد ہ ہے بیفآ د کا سفی میں لکھا ہے کہ ایک نے تیم کھائی کہ میں دیا المجين كه خيدائى فلان نكنم و وكيل وي نه كنم اكر كاري فريايد بكنم يس اس يرسم كهائي پرموكل نيكي اوركوجس پر حالف نے سم کھا کر معین کیا ہے مقرر کیا بھر موکل نے اس کو (۱) تھم کیا کہ اس کے (۲) واسطے بیاکام کردیے ہیں اگرید کام اس کے واسطے کریں گاتو بھی حانث ہوگا بیخلاصہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہا گر میں نے اس بیت میں کوئی عمارت تعمیر کی تو میری بیوی طالقہ ہے بھراس کی دیوار جواس کے اور پڑوس کے درمیان مشترک ہی خراب ہوگئی پھراس نے میددیوار بنوائی اوراس سے قصِد میرکیا کہ میروی کے بیت کی تعمیر کرتا ہوں تو اپنی تسم میں حانث ہوگا بینز انتر اسمنتین میں ہے۔ بینے الاسلام اوز جندی سے پوچھا گیا کہ کسی نے کہا کے کہ اگر میں نے کل کے روز فلال کے کھر کوخراب نہ کیا تو میراغلام آزاد ہے بھروہ قید کیا گیااور روکا گیاحتیٰ کہ اس نے فلاں کا گھر کل ﴾ كے روز خراب نه كيا تو فرمايا كه اس ميں مشائح كا اختلاف ہے اور فنوئ كے واسطے مختار بيہ ہے كہ وہ حانث ہوجائے گا۔ بيه ذخير ہ ميں لكھا 🦫 - والله اعلم بالصواب

تری جذع شاخ درخت دمجودلگزی ۱۱ بی میں آئندہ فلاں کی کدخدائی نہ کروں گااوراس کی وکالت نہ کروں گااورا گرکوئی کام فرمادے گانو کروں گااا۔ (۱) خالف کو ۱۱۔ (۲) وکیل مقررشدہ ۱۲۔

# الحدود الحدود المعلا

اس میں چھابواب ہیں اس میں چھابواب ہیں بیاب نام ہیں چھابواب ہیں اس نام ہیں جھابواب ہیں اس نام ہیں ہے ہیان میں حدی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط و حکم کے بیان میں حدی شرعی تفسیر:

شریعت میں حدالیع عقوبت مقدرہ <sup>ک</sup>ہ جواللہ تعالیٰ کے قل کے واسطے ہو۔ پس قصاص کوحدنہ کہیں گے کہ وہ قل العبد ہے اورتغریر کوحد نہ کہیں گے اس واسطے کہ و ومقدر نہیں ہے بیہ ہدا ہیں ہے۔ایں کا رکن بیہ ہے کہ امام اسلمین اس کو قائم کرے یا جو قائم کرنے میں امام کا نائب ہواورشرط میہ ہے کہ جس پرحد قائم کی جائے وہ سیج انتقل ملیم البدن ہواور ایسا ہو کہ عبرت پڑے اور 

اس کا اصلی تھم یہ ہے کہ جس ہے بندگان خار کوضرور پہنچاہے اس سے انر جار ہواور دارالاسلام فساد سے مفئون رہے اور آ ر ہا گنا ہوں ہے پاک ہوجانا سواس کا اصلی حکم نہیں ہے اس واسطے کہ گنا ہوں ہے بیاک ہونا تو بہ سے حاصل ہوتا ہے نہ حد قائم کرنے سے اور اس واسطے کا فریر حدقائم کی جاتی ہے حالا نکہ اس کے واسطے گنا ہوں سے طہارت نہیں ہوتی ہے بیٹیین میں ہے۔

.€. ∴ ,

زناکے بیان میں

ز نا اس کو کہتے ہیں کہ پوری کرے مردا پی شہوت بصفت محرم ہونے کے ایسی عورت کے بل میں جودونوں طرح کی ملک اور دونوں کے شبہ اور اشتباہ سے خالی ہو یاعورت اپنے او پر ایسے ہی فعل کا قابود سے مینہا میں ہے اور پس مجنون وطفل عاقل کی وطی ز نا نہ ہو کی اس واسطے کہ ان دونوں کافعل بصفت حرمت موصوف نہیں ہوتا ہے بیمجیط سرشی میں ہے۔اوراس طرح اگر مرد نے اپنے پسریا مکاتب کی باندی یا اینے غلام ماذوں مربون کی باندی سے وطی کی یا جہاد میں لوٹ کی باندی سے بعد دارالا سلام میں احراز کرنے کے غازی نے وطی کی تو زنانہ ہوگا کیونکہ شبہہ ملک بمین ہے اس طرح اگر ایسی عورت سے وطی کی جس سے بغیر حواہوں کے نکاح کیا ہے یا ایسی باندی ہے وطی کی جس ہے بدوں اجازت اس کے مولی نے نکاح کمیا ہے بینی باندی نے اسپنے مولی سے

ل معنواس كى مقدار معلوم ومفروض موكداس ميس كى وزيادتى ندموسكا ا\_ ع اوراس طرح جومورت زن سے حامله مواس پرحد قائم كرنے ميں تاخير كيا جائے گی بہاں تک کہوہ وضع عمل کرے اار

اجازت بین کی می یاغلام نے الی عورت سے وطی کی جس سے بدوں اجازت اپنے مولی کے نکاح کیا ہے یا مرد نے الی باندی سے وطی کی جس کواپی آزادہ عورت کے اوپر بیاہ لایا ہے تو بیزنائبیں ہے بسبب شبہ ملک نکاح کے۔اس طرح اگر پسرنے اپنے باپ کی باندی سے اس شبہ پروطی کی کہ میرے واسطے حلال ہے تو زنانہیں ہے کیونکہ شبداستنبا ہے بینہا بیس ہے اور رکن زنا ہے کہ التقائے ختانین ومواراة حثفه پایا جائے اس واسطے کہ اس قدر سے ایلاح ووطی محقق ہوجائے گی۔اس کی شرط یہ ہے کہ تریم سے واقف ہو المحتى كدا كراس نے تحریم كونہ جانا تو بسبب شبہ واقع ہونے كے حد قائم نه كی جائے گی بيمجيط سرھى ميں ہے اور زنا حاكم كے بزديك بطور ظاہر اس طرح ثابت ہوگا کہ جارگواہ اس کی بلفظ زنا گواہی دی تو قاضی نے بلفظ وطی و جماع یہ ببین میں ہے اور جب جارگواہوں نے ایک مرد پرزنا کی مجلس واحد میں گواہی دی تو قاضی اس سے دریافت کرے گا کہ زنا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زنا کیا لیں جب انہوں نے بیان کیا جو هیقتهٔ زنا ہے اور کہا کہ اس نے اس طرح داخل کر دیا جیسے سرمہ دانی کے اندر سلائی تو اب اس سے دریافت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان سے وقت دریافت کرے گا پھر جب انہوں نے ایساوفت بیان کیا کہاس کوز مانہ دراز نہیں گذراہے یعنی ایساوفت بیان کیا کہ بیلازم نہیں آتا ہے کہ زیانہ دراز گذرنے پر محوا ہی اوا ہوئی ہے تو پھر جس عورت سے زنا کیا ہے اس کو یو چھے گا پھر اس نے مکان دریا فٹ کرے گا پھر جب انہوں نے مکان بیان کیا اور قاضی ان کی عدالت کوجانتا ہے تومشہور دعلیہ ہے اس کا احصان <sup>(۱)</sup> دریافت کرے گاپس اگر اس نے کہا کہ تھسن ہوں یا اس کے انکار احصان پر گواہوں نے اس کی تحصن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریا فت کرے گا کہ س کو كہتے ہيں ہى اگراس نے تھيك تھيك بيان كردياتواس كورجم كرے گا۔اگراس نے تھيك ٹھيك ندبيان كيا مگر گواہوں ہےاس كاتھن ہونا ثابت ہواتو گواہوں ہےاحصان کو دریا فت کرے گاپس اگرانہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کا رجم کرناوا جب ہوگا۔اور اگرمشہو دعلیہ نے کہا کہ میں محصن نہیں ہوں اور گوا ہوں نے اس کے مصن ہونے پر گوا ہی نہ دی تو اس کو درے مارے جا میں گے اور والرقاضى ان كوابول كى عد الت نه جانبا ہوتو مشہو دعليه كوان كى عد الت ظاہر ہونے تك قيد رکھے گا يہ محيط ميں ہے۔

لین مردد تورت کاموضع ختنه با بهمل جا نمیں اور مرد کامرذ کرخرج کے اغریفائب ہوجائے ۱۱۔ سے داخل کرنا ۱۲۔ سے لینی نکاح شرک کے ساتھا ان کو دراج حاصل ہوا کے نہیں ۱۲۔

ی مین صدفتذف ۱۱ سے اظہار نہیں کرسکتا ہے؟ ا۔ پین صدفتذف ۱۱ سے اظہار نہیں کرسکتا ہے؟ ا۔ پین صدفتذف ۱۱ سے اظہار نہیں کرسکتا ہے؟ ا۔

م د نے اقر ارئیں کہ میں نے گوئی عورت سے زنا کیا یاعورت نے اقر ارکیا کہ میں نے گوئی مرد سے زنا کیا تو دونوں میں سے کی پر حدوا جب نہ ہوگی ہیں ہے جا ورائی طرح اگر مرد نے زنا کا اقر ارکیا بھر ظاہر کیا کہ وہ مجوب ہے یاعورت نے اقر ارکیا بھر ظاہر ہوا کہ وہ مجوب ہے یاعورت نے اقر ارکیا بھر ظاہر ہوا کہ وہ دواجب نہ ہوگی اور ظاہر ہوا کہ وہ دواجب نہ ہوگی اور یہ ہوا کہ وہ دواجب نہ ہوگی اور یہ بعض ضرور ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسر سے کی تکذیب نہ کرے چنا نچھ اگر مرد نے زنا کا اقر ارکیا اور عورت نے جس کے ساتھ اس کھی اور ہونے اقر ارکیا اور مرد نے انکار کیا تو امام رحمتہ اللہ کے نزد یک دونوں میں سے سی پر حد واجب نہ ہوگی بینہ الفائق میں ہے۔

شرور ہے کہ اقرار ہے اوراقرار حالت ہوش میں ہوختیٰ کہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کوحد نہ ماری جائے گی ہے بح الرائق میں ہےاورا کراہ مالع صحت موجب شبہ ہے عورت کے حق میں بینزائنۃ انمفتین میں ہے اوراقر ارکی بیصورت ہے کہاقرار کنند و عاقل بالٹے اپنی ذات پر حیار مرتبدا بنی حیارمجلسوں میں زنا کرنے کا اقر ارکرے بید مدایہ میں ہے اوربعضوں نے کہا کہ مجالس<sup>(۱)</sup> قائنی کا امتبار ہے اور اوّل اصح بی کذا فی السراح الوہاج اور یہی سیجے ہے میشرح طحاویٰ میں ہےاور زیا کے اقر ارکنندہ کی مجلسو**ں کا** مختنف ونا بهارے نز دیک شرط ہی کذا فی اسمنی پس اگر اس نے مجلس واحد میں جارمر تبدا قر ارکیا تو یہ بمنز لہ ایک وفعہ اقر ارکے ہے یے جو ہر نیز و میں ہے۔اگراس نے ہرروز ایک مرتبہ یا ہرمہیندا یک مرتبہ اقرار کیا یہاں تک کہ جارمرتبہ اقرار ہوگیا تو اس کوحد کی سزا دی جائے گی تھیں یہ میں ہے۔مجالس اقر ار کے اختلاف کی بیصورت ہے کہ ہر باروہ اقر ارکرے قاضی اس کورد کردے پس جلا جائے یہاں تک کہ قائنی کی نظر سے غائب ہو جائے بھر آئے اور آ کر اقرار سکر سے بیانی میں ہےاور امام اسلمین کو جاہے کہ اقر ارکٹندہ کواقر ارے زجرکرے اور کراہت ظاہر کرے اور اس کے ایک طرف دور کرنے کا ظم کرے بیمجیط میں ہے ہیں جب اس ن جا رم جہاتر ارکیاتواس کی حالت پرنظر کرے پس اگر معلوم ہو کہ بیٹھے انعقل ہےاور بیاب کہاس کا اقرار جائز ہے تواس سے در یوفت کرے گا کہ زنا کیا ہے اور کیونکر ہوتا ہے اور کس کے ساتھوزنا کیا ہے اور کہاں زنا کیا ہے کیونکہ اس میں شبہ کا احتمال ہے مید کھ سر سی میں ہے اور رہا میسوال کہ کب زنا کیا ہے تو بعض نے فرمایا کہ زمانہ زنا دریافت نہ کرے گا اس واسطے کہ زمانہ دراز ہوجانا أواى ت ماك بناقرار ساورات بير كرزمان بهي دريافت كريكاس واسط كداخال بكه شايداس فايام نابالغي من ز نائیا : و پس جب اس کوبھی دریافت کرلیا اور ظاہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ وہ تھن ہے ہیں اگر اس ئے کہا کہ وہ تھن ہے تو دریافت کرے گا کہ احصان کیا ہے ہیں اگر اس نے احصان کو بھی ٹھیک ٹھیک اس کے شرا لط سے بیان کیا تو اس کے رجم کا حکم و سے کا بیمبین میں ہے۔

اگر جار گوا ہوں نے ایک شخص برزنا کرنے کی گواہی دی پس اس نے ایک مرتبدا قرار کرلیا' اس

م (۱) لیمنی قانسی کی میارمجلسوں میں ۱۳ (۲) لیمنی عورت کا ۱۳ ا

کی اوراصل میں فرمایا کہ شاید تو نے اس سے نکاح کرلیا ہے یا شہ سے وطی کر بی ہے بجملہ مقصود یہ ہے کہ اس کوالی بات تلقین کر سے معدود ہوجائے کوئی لفظ کیوں نہ ہویہ بر الرائق میں ہے اوراگر چارگوا ہوں نے ایک خض پر زنا کرنے کی گوائی دی بی اس بے نے ایک بر تبدا قرار کرلیا تو امام مجر نے نزویک اس کوحد ماری جائے گی اور امام ابو یوسف کے نزویک صد نہ ماری جائے گی اور یہی اصح ہے یہ کافی میں ہے اور یہاں وقت ہے کہ اس نے بعد قضاء کے اقرار کیا ہواورا گرقبل تضاء کے اقرار کیا تو بالا تفاق ساقط ہو جائے گی یہ فتح القدیر میں ہے۔ چارگواہوں نے ایک خض پر زنا کی گوائی دی پھراس خض نے بعدان کی گوائی کے اقرار کیا چرا نکار کرگیا اور چارمر جبراس نے اقرار نمیں کیا ہے تو اس پر حدواجب نہ ہوگی یہ فنا وکی قاضی خان میں ہے۔ اگرا کہ خض پر چارآ دمیوں نے زنا کی گوائی دی پھراس نے چارمر جبراس نے اقرار میں کیا ہوئے گی ہے حاول کی تو افتیار کیا ہے بیٹیا ثیہ میں ہے اور اگر اس نے دوراگر اس نے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع کرنا تھی ہوگا اورائی کو امام طحاوی نے افتیار کیا ہے بیٹیا ثیہ میں ہا اوراگر کو اورائی کو امام طحاوی نے افتیار کیا ہے بیٹیا ثیہ میں ہوں یہ متاب ہوں کی گوائی رہ بھراس نے اقرار سے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع کر کیا تھوں کی ہوئے کی ہے جانے کی ہے جانے کی ہے جانے کی جو اس کی میں ہوئی کی ہوئے کی جو اس کی کی ہوئے کی ہے ہوئے میں ہوئے میں اپنا قرار سے رجوع کرلیا تو اس کی رہ وجوں کی ہوئے کی ہیں ہوئے میں ہے اور ایسان میں دونوں سے تبول کیا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے اور ایسان کی اگر ف سے تبول کیا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے اور ایسان کی اگر فول کیا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے اور ایسان کی اگر قاضی کے ذرد کیک گوائی واقرار سے تبول کیا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے اور ایسان کی گوائی واقرار سے تبول کیا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے اور ایسان کی گوائی واقرار سے تبول کیا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے اور الیان کی گوائی واقرار سے تبول کیا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے اور الیان کی گوائی واقرار سے تبول کیا جب میں کیا تھوں کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی گوائی واقرار سے تبول کیا جو کا کیا ہوئے کی ہوئے کی کو ایسان کو ان کیا کیا کیا کہ کو دیائے کی ہوئے کیا گوائی واقرار سے دیا تا کو کیا گوئی کیا گوئی کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو بھر کو کیا گوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

ہودونوں بیبال ہیں دونوں سے جون کیا جانے کا میرٹران وہائ کی ہے درائیں ہی اگر ان سے کرتے میں وہ جانے کا میرٹران وہائ کی ہے۔ ہواتو بھی میں عکم ہے بیدن القدیر میں ہے۔ م

اگرایک تحص بھاگا اور جوع نہ کیا تو اس سے تعرض نہ کیا جائے گا اور اگر زنا پر ٹابت رہا مگر حصن ہونے سے رجوع کیا تو

اس سے تبول کیا جائے گا اور سنگسار نہ کیا جائے گا بلکہ در سے مار سے جائے گے بیا ایشا ح جس ہے۔ اگر کی تحض پر صد زنا ٹابت ہوئی

یہ گوائی گواہان حالا نکہ وہ تحصن ہیں ہے بھر جب اس پر حد قائم کی گئی تو تھوڑی حد جاری ہونے کے بعد وہ بھا گ گیا اور
داروغہ وعامل نے اس کو تلاش کرایا ہیں وہ ای وقت بھڑا گیا تو اس پر باقی حد بھی قائم کی جائے گ میہ مبوط جس ہے۔ اگر بعد چندروز

کے ساتھ آیا تو حد ساقط ہوگئی بیر عمل ہے اور اقر ار ٹی اس کے مولی کا حاضر (۱) ہونا شرطنیں ہے اور اگر لوگوں نے خلام پر زنا

مسبوط میں ہے۔ اگر غلام نے خود زنا کا اقر ار کیا تو اقر ار میں اس کے مولی کا حاضر (۱) ہونا شرطنیں ہے اور اگر لوگوں نے خلام پر زنا
کی گوائی دی تو مولی کا حاضر ہونا شرط ہے کیونکہ مولی کو گواہوں میں طوی کا حاضر (۱) ہونا شرطنیں ہے اور اگر تھی خان میں ہے اور اگر خصی نے زنا کا
خود اقر ار کیا یا گواہوں نے اس پر گوائی دی تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور بھی تھم غین کا ہے بیا توائی قاضی خان میں ہے اور اگر خورت نا کیا اقر ار کیا کہ میں نے مجنون یا طفل سے جائے کیا تو اس پر حد جائی کیا تو اس پر حد جائی کیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر عورت نے اقر ار کیا کہ میں نے مجنون یا طفل سے جائے کیا تو اس پر حد وائر ار کیا کہ اس نے مجنون یا طفل سے جائے کیا تو اس پر حد وائر ار کیا کہ اس نے مجنون یا طفل سے جائے کیا تو اس پر حد وائر ار کیا کہ اس نے میں خلا نہ عورت نا کیا ہے کہ اس کو پہنچا نتا نہیں ہے تو استحال اس کے حد جائر کی جائے گی بیر فتر القدری میں ہے اور امام محمد نے خلائے موسنے مرد نے چار مرتب اقر ار کیا میں نے فلا نہ عورت سے زنا کیا ہور مرتب اقر ار کیا میں نے فلا نہ عورت سے زنا کیا عمل کی جائے گی ہورت نے فلا نہ عورت سے زنا کیا جو رمرتب اقر ار کیا میں نے فلا نہ عورت سے ذنا کیا عمل کی میں نے فلا نہ عورت سے ذنا کیا عمل کی میں خوالا نکہ میر ویے اگر ارکیا میں نے فلا نہ عورت سے ذنا کیا عمل کی میر نے خوالا نکہ میر خوالا کی میں نے فلا نہ عورت سے ذنا کیا عرام میں بھورت خوالا نکہ میں نے فلا نہ عورت سے ذنا کیا میں میں نے فلا نہ عورت سے ذنا کیا میں میں نے فلا نہ عورت سے ذنا کیا میں میں خوالا نکھ کیا کے دورائی میں کو استحال کے میا کے میں کو استحال ک

ا کین گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی یانصاب چارے کم ہونے ہے تبوت نہ ہواتو گواہوں کو صدفتر نے لیعنی تہمت لگانے کی صدنہ ماری جائے گی کیونکہ مرعاعلیہ مقر ہو چکا ہے اا۔ سے غلام ماؤون وہ جس کواس کے آقا کی طرف تجارت وغیرہ کی اجازت ہواورغلام مجوروہ ہے جس کو تجارت کی اجازت نہ ہوا۔ (1) لیعنی صحت اقرار کے واسطے اا۔

ے زنا کیا اور فلانہ کہتی ہے کہ مجھے سے اس نے نکاح کیا ہے یاعورت نے چارمر تبدا قرار کیا کہ میں نے فلاں مرد سے زنا کیا فلاں کہتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو دونوں میں سے کسی پرحدوا جب نہ ہوگی اور مرد پراس کا مہر لازم آئے گا پیمجیط میں اور قاضی کا جا ننا تحدود میں جحت نہیں ہوتا ہے اس پرصحابہ رضی الله عنهم کا اجماع ہے اگر چہ قیاس <sup>(۱)</sup>اس کے اعتبار کامفتضی ہے ہو میں ہے۔

فصل 🏠

## حدووْ اُن کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حدوا جب ہوگی اورمر دز انی تحصن ہے تو اس کو پھروں ہے رجم کیا جائے یہاں تک کہوہ مرجائے اور بیشپر کھے میدان میں لے جاکر کیا جائے یہ ہدایہ میں ہے اور واضح رہے کدرجم کے واسطے جواحصان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عاقق مسلمان ہو کہ جس نے کسی عورت آزاد ہے بنکاح سیجے نکاح کیااوراس ہے دخول کرلیا ہواوروہ دونو ں صفت احصان پرموجود 📲 کا فی میں ہے اپس بہلحاظ قیوو پذکورہ اگر مرد نے اپنی بیوی ہے الیی خلوت کی جس سے مہروا جب ہوتا ہے اور عدت لازم ہولیا تحصن نہ ہو جائے گا اور جماع ہے بھی محصن نہ ہو گا اگر نکاح فاسد ہواور نیز جماع سے نکاح سیح میں بھی محصن نہ ہو گا اگر اس ے بل نکاح کے بیر کہددیا ہو کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے اس دجہ سے کہ وہ تفس عقد ہے طالقہ ہوجائے گی ایکا کے بعداس سے جماع کرنا زنا ہوگا ولیکن اس سے حدواجب نہ ہوگی کیونکہ بسبب اختلاف علماء کے اس میں شبہ واقع ہوگیا ﴿ ای طرح اگرمر دمسلمان نے مسلمان عورت ہے بغیر گوا ہوں کے نکاح کیااوراس سے دخول کرلیا تو محصن نہ ہوجائے گا ہیں اپھ بھی یہی علم ہے بیمبسوط میں ہےاور دخول میں ایسا ایلاج معتبر ہے جو بل کے اندر ہواییا ہے کہاں ہے مسل واجب<sup>(۲)</sup> ہو اورشرطآ نکہ صفت احصان دونوں میں دخول کے وفت ہو چنانچہاورا گر دومملوکوں کے درمیان وطی بہ نکاح سیجے حالت رقیتِ میں ہوئی پھر دونوں آ زاد ہو گئے تو وطی ندکورہ کی وجیھے نہ ہوں گے اور یہی تھم دو کا فروں کا ہے اوراسی طرح اگر مرد آ زاد نے سکیا یاصغیرہ یا مجنونہ ہے نکاح کر کے اس ہے وطی کر لی تو وہ محصن نہ ہوگا اور اسی طرح اگرمسلمان نے کتا ہیے عورت ہے نکاح کر کے کی تو بھی یہی تھم ہے اوراس طرح اگر مرد میں ان باتوں میں ہے کوئی بات ہوحالا نکہ عورت آزادہ عاقلہ بالغدمسلمہ ہوتو بھی ا ہے چنانچہ اگر شو ہر کا فر کے وطی کرنے ہے پہلے عورت مسلمان ہوگئی بھر دونوں میں تفریق کیے جانے سے پہلے کا فرنے اس کرلی توعورت اس دخول کی وجہ ہے محصنہ نہ ہو جائے گی بیرکا فی میں ہے۔اگر مرد نے بعد اسلام یاعتق یا افاقہ کے اپنی عورم وخول کرلیا تو وہ محصن ہوجائے گا اور اس احصان میں زنا ہے عفت شرط ہیں ہے بیمسبوط میں ہے۔اگر مردمسلمان کے تحت مج مسلمه ہوا ور دونوں محصن ہوں پھر دونوں ساتھ مرتد ہو گئے ،نعو ذیالتدمنہا تو دونوں کا احصان باطل ہو گیا پھرا گر دونوں مسلمان تو ان کا احصان عود نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعد اسلام کے اس عورت سے دخول کرے <sup>(۳)</sup> بیافتخ القدیر ہیں ہے۔اگر بعد

لے لیمنی آگر قاضی کوخود بیمعلوم ہوا کہ فلال مخض نے زنا کیا ہے تو حد جاری کرنے کے داسطے فقط اس کاعلم بدوں اقر ارد **کوا** ہی کے کافی نہیں ہے اا۔ مردغاام ہو ماصغیریا مجنون ۱۳\_

<sup>(</sup>۱) بعن تیاس جا بتا تفاکه اعتبار بووار (۲) کیونکه دخول شرط ب نه خلوت صحیه ۱۱ سرس بعنی مثفداندر بوجالی ۱۲

ے مرتد ہو گیا بھر مسلمان ہو گیا تو اس کو درے مارے جا ئیں گے اور رجم نہیں کیا جائے گا اور اگر درے ہی واجب ہوں تو اس کو ے نہ مارے جائیں گے بیعتا ہید میں ہے۔

صان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے:

المحاموں نے اپنی گواہی پراور دن کو گواہ کر دیا جیسا کہ کتاب الشہادت میں مفصل ہم نے بیان کیا ہے اا۔ ع ظاہرالفظ قطعا موافق ند ہب امام مہموالقد تعالی اعلم ۱۱۔

الدران كاباطل موكا ١١

تیا ہے کہ رجم کے وقت مثل نماز کے صفت بستہ ہو جاہیں ہر گاہ جولی قوم رجم کرئے تو وہ پیچھے چلی جائے اور ان کے واسطے دوسرے آ کے بڑھیں اور رجم کریں یہ بحرالرائق وسراج و ہاج میں ہے اور مضا کقتہیں ہے کہ زنا کارکو جو تھی پھر مارے وہ عمد اس کے قل کا قصد کرے کیکن اگر مرحوم اس کا ذی رحم محرم ہوتو اس کے حق میں عمداً قبل کرنے کی نبیت سے مار نامستحب نہیں ہے بیفآوی قاضی خان

جب رجم کرنا کواہوں کی گواہی ہے ثابت ہوتو واجب ہے کہ پہلے گواہ رجم کریں پھرامام پھراورلوگ حتیٰ کہا گر گواہوں نے ابتدا کرنے سے انکار کیاتو مشہو دعلیہ کے ذمہ سے حدسا قط ' ہوجائے گی مگر گواہوں پر حدواجب نہ ہوگی اس واسطے کہان کارجم شروع کرنے ہے انکارکر ناصر تکے رجوع از شہادت نہیں ہے بیرفتح القدیر میں ہے۔اسی طرح اگر گواہوں میں ہے ایک نے انکار کیا تو بھی یمی حکم ہے ریبیین میں ہے۔اگر گواہ لوگ سب مر گئے یا ایک تو حدسا قط ہوجائے کی اوراس طرح اگر سب یا ایک غائب ہوگیا تو بھی ظاہرالروا یہ کےموافق بہی علم ہےاس طرح اگر گواہوں میں یا ایک میں ایسی بات ہوگئی جس سےوہ اہلیت شہادت ہے خارج ہو گیا مثلاً کوئی مرتد ہو گیایا اندھا گونگایا فاسق ہو گیایا کسی کا قنز ف کیا اور حد ماری گئی تو بھی حدسا قط ہوجائے گی اور اس میں پچھفرق تہیں ہے کہ بیامر گوا ہوں میں یا ایک میں قبل قضاءً کے پیدا ہوایا بعد قضاءً کے قبل حد قائم کرنے کے پیدا ہوا بہر حال یہی تھم ہے کہ حد ساقط ہوجائے گی اور اگر ان گواہوں میں ہے بعض کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں یا ایسامریض ہو کہ پیچرنہ مارسکتا ہواورسب گواہ حاضر ہوئے تو قاضی پھر مارے گا اور گر بعداد ائے گواہی کے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تو اِ قامت حدمتنع ہوجائے گی یہ 🗗 القدير ميں ہے۔امام ابو يوسف ؓ نے فر مايا كه گوا ہوں كى موت وغيبت سے حدسا قط و باطل نہ ہو گی اور اہم اسى كوا ختيار كرتے ہيں بيہ جاوی قدی میں ہے۔اگرمشہو دعلیہ محصن نہ ہوتو حاکم شہید نے کافی میں فر مایا کہ موت وغیبت کی صورت میں اس پر حد قائم کی جائے لی اور ماسوائے ان دونو رصورتو ں کے باطل ہوگی بیاغا بینۃ البیان میں ہے۔

رجم میں مر دوعورت یکساں ہیں:

اس پراجماع ہے کہسوائے رجم کے ہاتی حدو د میں گواہوں اورا مام امسلمین کسی پرابتدا کرنی واجب نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہا ور قاضی نے اگر لوگوں کورجم کا تھم دیا تو ان کورجم کرنے کی گنجائش ہے اگر چہانہوں نے ادا ہے شہا دت کومعا ئند تہ کیا ہواور ابن ساعہ نے امام محدؓ ہے روایت کیا ہے کہ امام محدؓ نے فرمایا کہ بیاس وفت ہے کہ قاضی فقیہ عادل ہواور اگر فقیہ غیر عادل ہویا عادل غیرفقیہ ہوتو لوگوں کورجم کرنا روانہیں ہے جب تک اوائے شہاوت کوخود معائنہ نہ کریں بیظہیر میں ہےاورا گراس محض بنے خودا قرار کیا ہوتو امام اسلمین ابتدا کرے پھر عام مسلمان رجم کریں اور مرجوم کوشسل دیا جائے گا اور کفن پہتایا جائے گا اور اس پرنماز پڑھی جائے گی اورا گرغیر خصن ہوتو اس کی حدسوکوڑے ہیں بشرطیکہ آزاد ہواورا گرغلام ہوتو پچاس کوڑے ہیں کہ بحکم امام ایسے درے سے اس کو مارے گا جس پر گھنڈی نہ ہواور چوٹ ایس لگائی جائے کہ درمیانی درجہ کی ہوندایس کہ زخم سخت پہنچائے اور ندایس کہ الم نہ ہواور

ل یعنی کیونکہ کواہوں کے انکار جم سے شہر پایا گیا اور شہر سے حد ساقط ہوجاتی ہے ا۔ سے بعنی باوجود سالم انتقل ہونے کے بصارت بھی رکھتا ہو لیعنی اندھا

جوحد شارع نے مقرر فر مائی ہے اس سے زیادتی نہیں جائز ہے ہے کانی میں ہے۔ جا ہے کہ حدوہ اقائم کرے جوعقل (۱) رکھتا ہوا ورد کھتا تع ہو بیا ایضاح میں ہے۔ اس میں مرد وعورت مکساں میں پس اگر دونوں محصن ہوں تو دونوں رجم کیے جامیں گے یا دونوں محصن نہ ہوں تو ہرا یک پرسو درے مارے جامیں گے اور اگر ایک محصن اور دوسرا غیر محصن ہوتو محصن پر رجم اور دوسرے پر درے لازم ہوں گے اور ای طرح اگر قاضی کے نز دیک گوا ہوں یا اقر ارسے زنا ظاہر ہوجائے تو یہی تھم ہے بیافتے القدیر میں ہے۔

رجم کے واسطے گڑھا کھوداجائے گا:

حدو تغریر کی سرّا میں مرونگا کر دیا جائے گا فقط ایک از ارا اس پریہ ہے گی اور اسی حالت میں اس کوسزا دے جائے گی شراب خواری کی سز امیں بھی **ظاہرالروایت** کے موافق یہی حکم ہےاور حدقذ ف کی سزامیں نگانہ کیا جائے گالیکن حشو ہ<sup>(۱)</sup> فردہ اتارلیا جائے گا بیفناویٰ قاضی خان میں ہےاورعورت کسی صورت میں ننگی نہ کی جائے گی مگرحشو وفرد ہ اس پر ہے بھی اتا رلیا جائے گا کذا فی الاختیارشرح المخاراورا گرعورت کے بدن پرسوائے حشو وفر دہ کے اور پچھ نہ ہوتو بینہ اتارے جائے گے بیعتا ہیں ہے۔عورت کو بھلا کر حد ماری جائے گی اور گررہم کی صورت میں اس کے واسطے گڑھا کھودا گیا تو بھی رواہی اورا گرنہ کھودا گیا تو سیحے معزبیں ہے یہ افتیار شرح مخار میں ہے لیکن گڑھا کھود دینا احسن ہے اور سینہ تک گڑھا گہرا کھودا جائے گا اور مرد کے واسطے گڑھا نہ کھودا جائے اور میں طاہرالروابیہ ہے بیغا بیٹہ البیان میں ہے۔مرد کوتمام حدو میں کھڑے ہونے کی حالت میں سزادی جائے گی الاً آئکہ و ولوگوں کو میں طاہرالروابیہ ہے بیغا بیٹہ البیان میں ہے۔مرد کوتمام حدو میں کھڑے ہونے کی حالت میں سزادی جائے گی الاً آئکہ و ولوگوں کو عاجز کرے تو باندھ دیا جائے گا بیمحیط سرحسی میں ہے اور ممدود کی بیصورت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈالدیا جائے اور کھینچا جائے جیسا ہمارے زمانہ میں کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مدکی بیصورت ہے کہ مارنے والاکوڑے کو کھنچے اور اپنے سریر بلند کرے اور بعض نے کہا کہ مدید ہے کہ بعد مارنے کے کھنچے اور بیسب اس واسطے نہ کیا جائے کہ بیہ تحق سے زیادہ ہے بیہ ہرا بیٹس ہے اور کوڑے سوائے چبرہ اور فرج وآلہ تناسل اور سرکے اور تمام بدن پرمتفرق مارے جائے گے بیاعتا ہید میں ہے اور تھسن کے حق میں کوڑے مارنا وسنگسار کرنا دونوں نہ کیا جائے گا اور نہ با کرہ کے جن میں بیرکیا جائے کہ کوڑے مارے جاہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک سال کے واسطے غریب بعنی شہر بدر بھی کی جائے ہاں اگر امام اسلمین کی رائے میں تغریب بعنی شہر بدر کرنے میں مصلحت معلوم ہو ہوا بی رائے ہے جس قدرمدت کے واسطے جا ہے ازراہ سیاست وتغربر شہر بدر کر دے نداز راہ حداور میہ بچھز نا کی صورت سے تخص مہیں ہے بلکہ برجرم میں جائز ہے اور بیامام اسلمین کی رائے پر ہے بیکا فی میں ہے اور نہا بیمی تغریب کے بیمعنی بیان کیے جیں کہ قید کی جائے اور بینسیراحسن ہے کہ دوسرے اقلیم میں نکال دینے کی بہنست قید کرنے میں زیادہ فتنہ دور ہوتا ہے یہ بحرالرائق وہمبین ہے اور اگر مریض پر حدوا جب ہوئی پس اگر رجم کی حدوا جب ہوئی تو نی الحال قائم کر دی جائے گی (۱) اور اگر درے واجب ہوئے ہوں تو فی الحال نہ مارے جائے گے یہاں تک کہوہ اچھا چنگا ہوجائے لیکن اگر ایسامریض ہوکہ اس کی زندگی سے مایوی ہوگئی ہوتو عد اُ قائم کردی جائے گی ریطہبر ریہ میں ہے۔

## Marfat.com

ی بینی باوجود سالم العقل ہونے کی بصارت بھی رکھتا ہوئی اندھانہ ہواا۔ لے بینی سینہ تک گڑھا کھود کراس میں اتاری گئی تا کہ کشف عورت نہ ہواا۔ سے لینی جس قدر سزا کا سزاوار تھااس سے اس برزیا دتی ہے اا۔

<sup>۔</sup> ن کر رسزا ہ سزاوار تھا اس سے اس پر ریاوی ہے !!۔ (۱) پوتین یا روٹی دار بھراؤ کا کپڑا ۱۱۔ (۲) کیونکہ تاخیر ہے کوئی فائدہ متصور نہیں ہے بلکہ جب وہ سنگسار کیا جائے گاتو انتظار صحت ہے اس حال میں بہتر ہے بخلاف اس صورت کے کہاس پر درہم واجب ہوئے تو تاخیر میں مصلحت ہے مبادا اس ضرب کا تحل نہ ہواوروہ فناہوجائے ۱۲۔

## گواہوں نے ایک عورت برزنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نه ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی:

اگر ایبا مرض ہو کہاں کے زوال کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا بیٹن ناتص ضعیف الخلقت ہوتو اس کوایک عثکال مارا جائے جس میں سوتسمہ ہوں لیعنی سوتسمہ کا ایک مٹھا بندھا ہوا یک بار مار دیا جائے اور ضرور ہے کہ ہرتسمہاس کے بدن پر پہنچ جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ الیں صورت میں تسموں کا کشادہ ہونا جا ہیے بیہ فتح القدیر میں ہے اور جوعورت نفاس<sup>(۱)</sup> میں ہو وہ ح<mark>د قائم</mark> کرنے میں بمزلہم بینہ کے ہے اور جوعورت حیض میں ہووہ بمزلہ صححہ کے ہے کہ فوراً اس پر حد قائم کی جاسکتی ہے اور حیض سے خارج ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا بیظہیر ہے ہیں ہے اور حاملہ نے اگر زنا کیا تو حالت حمل میں اس کوحد نہ ماری جائے گی خواہ اس کی حد کوڑے ہوں یا رجم ہولیکن اگر اس کا زنا بذر بعہ گواہوں کے ثابت ہو گیا تو وہ قید کی جائے گی یہاں تک کہوہ بچہ جنے پھر جب بچہ بیدا ہو گیا تو دیکھا جائے کہا گرمحصنہ تھی تو وضع حمل کے بعد اس کورجم کیا جائے گا بیرظا ہر الروابیہ ہے اور اگر غیرمحصنہ تھی تو جھوڑ رکھی جائے گی یہاں تک کہو ہ نفاس سے خارج ہو پھراس پر حد قائم کی جائے گی بیرغایتۂ البیان میں ہے اوراگر اس کے اقرار سے حد ٹا بت ہوئی ہوتو قیدنہ کی جائے گی لیکن اس ہے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کرے تو حاضر ہو پس اگر بعد وضع حمل کے وہ آئی تو وہ رجم کردی جائے کی بشرطیکہ ایسا کوئی ہو کہ اس کے بچہ کی پرورش دو دھ بلائی کرے اور اگر ایسا کوئی نہ ہوتو انظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچہ کا دو دھ چھڑا دے میے مہیر میں ہے اور اگر چہاس نے تاخیر میں طول دیا اور کیے جاتی ہو کہ ابھی تہیں جنی ہوں۔ گوا ہوں نے ا یک عورت پر زنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی لپس اگر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہے تو اس کو دو سال کی مہلت دے گا پس اگر وہ نہ جنی تو اس کورجم کر دے گا بیہ فتح القدير ميں ہے اگر گواہوں کے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی پس اس نے دعویٰ کیا کہ مین عذرا <sup>کی</sup> یار نقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر انہوں نے کہا کہ بیالیں ہی ہےتو اس کے ذمہ ہے حد دور کی جائے گی اور گواہوں پر بھی حدواجب نہ ہو گی اور اسی طرح اگر مرد کی صورت میں اس نے مجبوب ہونے کا دعویٰ کیا تو بھی یہی تھم ہےاور عذراء کے ورتقاوغیرہ جب چیزوں کے ثبوت میں عورتوں کے قول برعمل ہوتا ہےان کے ثبوت میں ایک عورت کا قول قبول ہوگا **کذافی الولو الجیہ اوراگر دوعورتوں ہوں تو احوط ہے ب**یمنا پیت**ۃ البیان** میں ہے اور مولی اینے غلام پرخود حدثہیں قائم کرسکتا ہے الا با جازت امام المسلمین بیر ہداریمیں ہے۔

سخت کری یا سخت جاڑے میں حدثبیں قائم کی جائے گی بیتا تارخانیہ میں ہےاوراس طرزح شدت گرمی یا شدت جاڑے میں ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا بیسراج و ہاج میں ہے۔ایک مرد سے فعل افاحشہ سرز د ہوا پھراس نے تو بہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا تو وہ قاضی کواینے اس فعل منکر سے خبر دار نہ کر سے بیظہیر بید میں ہے۔

(۱) لعني زچه ۱۲ ـ

له کینی دعوی کیا که پرده بکارت موجود ہے ۱۱۔ مع عذراء وہ عورت جس کی بکاوت زائل ہوگئی اور رتقاء وہ عورت جس کاپر دہ بکاوت موجود ہواور رتق ایک پردؤ عارضہ بھی بعض عورتوں کی فرج کے منہ پر پیدا ہوتا ہے جو مانع جماع ہوتا ہے ا۔

فتاوی عالمیگیری ..... طدی

## جووطی موجب حدیا ورجوبیں ہے اس کے بیان میں

جووطی موجب حد ہوتی ہے وہ زنا ہے کذانی الکافی پس اگر محض حرام ہوتو حدواجب ہوگی اورا گراس میں کوئی شبہ بیٹھ گیا تو **عد**وا جب نہ ہو کی **میڈناوی قاصی خان میں ہےاور شبہ بیہ ہے** کہ مشابہ ثابت کے ہو حالا نکہ ثابت نہیں ہےاور وہ چندانواع ہیں ایک شبہ در تعل اور اس کوشبہ اشتباہ کہتے ہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ غیر دلیل اکتل کو دلیل گمان کرے اور اس کا تحقق ایسے تحف کے حق ایمی ہوگا کہ جس پر بیمشنبہ ہوجائے ندایسے تحق کے حق میں جس پرمشنبہ نہ ہواور گمان ہونا ضرور ہے تا کہاشتباہ تحقق ہو ہیں اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرا گمان تھا کہ بیمیرے واسطے حلال ہے تو حدنہ ماری جائے گی اورا گریددعویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دومِ شبہ مکل اوعراس کوشبہ حکمیہ کہتے ہیں اوراس کی بیصورت ہے کیل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگراس کاعمل بسبب کسی مانع کے متنع او کمیا لیس میسب کے حق میں شبہ اعتبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ حل پر اس کا ثبوت موٹو نے نہ ہو گا لیس حد **ونو** ل طرح میں ساقط ہوگی مگر بچیکا نسب دوسری طرح میں ثابت ہوگا اور اگر دعویٰ کرے اور اوّ ل صورت میں ثابت نہ ہوگا اگر چہ **عویٰ کرے اورنوع اوّل میں مہرشل واجب ہوگا اورسوم شبہ درعقد کہ جب عقد پایا گیا خواہ حلال ہویا حرام ہوخواہ ایساحرام ہو کہ اس** كَاتْحِ يم پراتفاق ہے يا اس ميں اختلاف ہے خواہ وطی كنندہ حرام ہونے كوجانتا ہويا نہ جانتا ہو بہر حال امام اعظم کے نز دیک اس كوحد ماری جائے گی اور صاحبین کے نزویک اگراس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پر اجماع وا تفاق ہے تو بیہ کچھ شہر ہیں ہے پس اگر وتخريم كوجانتا تفاتواس كوحد مارى جائے كى ورنه حدثبيں مارے جائے كى بيكا فى ميں ہے اور امام استيجا بى نے فر مايا كماصل بيہ ہے ك ا اس نے شبہ کا دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو حد ساقط ہوگی پس بھر دو دعویٰ بھی حد ساقط ہوگی مگر دعویٰ اکراہ مسقط حد نہیں ہے فیب تک کہا کراہ <sup>نے</sup> واقع ہونے پر **گواہ قائم نہ کرے یہ بحرالرائق میں ہے۔**اگر تین طلاق دی ہوئی عورت سے عدت میں وطی ئی تو یہ ا المجار الرتین طلاق وے دی بھر رهبت کی عدت گزرجانے کے بعد اس سے وطی کی تو بالا جماع اس کوحد مارے جائے ا الله المولی نے اپنی ام ولد کو آزاد کر دیایا مرد نے اپنی بیوی نے اپنی بیوی کو خلع دیایا بیوی کو مال پر طلاق دی تو اس سے عدت میں الم كا بمزلة تمن طلاق دى ہوئى سے عدت ميں وطى كرنے كے ہے كيونكه حرمت بالاجماع ثابت ہو كئى ہے اور اگراپ باپ يامال ہا ندی ہے وطی کی کذافی الکافی یا اپنی جدیا حدہ کتنے ہی او نیجے درجے کی ہواس کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے یہ فتح القدير ہے اور اگراپی روجہ کی باندی ہے یا اپنے مولی کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر مرتہن نے مرہونہ باندی ہے وطی کی ی بروایت کتاب الحدود یمی علم ہے کذا فی الکا فی اور یمی مختار ہے تیبین میں ہےاور جو<sup>(۱)</sup>مستعیر ر<sup>ع</sup> میں ہےاگراس نے ا<sup>یسا کیا</sup> ہ جمی اس بات میں بمز لہ مرتبن کے ہے بیافتح القدیر میں ہے اور اگر دونوں <sup>(۲)</sup> میں ہے ایک نے گمان کا دعویٰ کیا اور دوسرے

منتعارليا بواورمقام نامل ياا\_

يعنى مال مربهونه كومستعار ليا ۱۲ 🏿 (۲) ليعنى زانى وزاني الـ

نے دعویٰ نہ کیا تو دونوں کو صد نہ ماری جائے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقرار نہ کریں کہ ہم حرمت سے واقف تھے ہیکا فی میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک غائب ، وپس حاضر نے کہا کہ میں نے جانا کہ وہ مجھ پرحرام ہے تو حاضر کو صد ماری جائے گی بی فناد کی تا اصی خان میں ہے اور اگر اپنے بھائی یا چیا کی لونڈی سے زنا کیا اور کہا کہ میر اگمان تھا کہ وہ مجھ پر حلال ہے تو اس کو صد ماری جائے گی اور یہ تھم باقی محادم میں ہے سوائے قرابت اولا و کے بیکا فی میں ہے اس طرح آگرا پنی بیوی کے کسی محرم کی باندی سے وطی کی تو اس پر حدلا زم آئے گی اگر چہ دعو کی کرے کہ میر اگمان تھا کہ بھی یہی تھم ہے بیسراج و ہاج میں ہے۔ اگر مستعار باندی سے وطی کی تو اس پر حدلا زم آئے گی اگر چہ دعو کی کرے کہ میر اگمان تھا کہ بیر علال ہے کذا فی محیط السنر حسی ۔

وٹی ں تواس کوحد نہ ماری جائے گی پیزائۃ انمٹنین میں ہے۔ اگر بیوی مرتد ہوگئی اور شوہر برحرام ہوگئی یا بدینیوجہ حرام ہوگئی کہ شوہر نے اس کی مال یا بیٹی (چے د میں طرک ا

دوسرے شوہر ہے ہے) سے وطی کرلی:

اس طرح آگر پوری باندی ایک فیخی کی ہواوراس میں سے نصف آزاد کر دیا پھراس سے وطی کی تو بالا تفاق اس پر حدلانم اند : وگی کذانی انحیط اورا پنی باندی کوجس سے وطی کرر ہاتھا اس صالت میں آزاد کر دیا پھراس سے جدا ہو گیا پھراس مجلس میں اس سے وطی کر کی تو اس کو حد نہ ماری جائے گی بیززائۃ المفتین میں ہے اورا گریوی مرتد ہو گئی نعوذ باللہ منہا اور شو ہر پر حرام ہو گئی یا بد نیوجہ حرام ہوگئی ابد نیوجہ حرام ہوگئی ابد نیوجہ کہ عورت نے شو ہر کے پسر کی سطاوعت کی پھر شو ہر نے اس سے جماع کیا اور کہا کہ میں جانا تھا کہ بھے ہر حمام ہوگئی ہے تو پھراس پر صدوا جب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر پانچ عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا یا چار سے نکاح میں پانچ میں کا نکاح کیا جاتا تھا کہ جھے پر ایس سے جماع کیا اور کہا کہ میں جانا تھا کہ جھے پر حرام ہے یاعور سے بطور متعہز وج کیا تو ان صورتوں میں وطی کنندہ پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چداس نے کہا کہ میں جانا تھا کہ وہ برحرام ہے یاعور سے بیفاوئی قان میں ہے۔ اگر غمائم جہا ددار الحرب دار الاسلام میں آگئے پھر قبل تقسیم کے کی عازی نے لوٹ کیا جمھے پر حرام ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر غمائم جہا ددار الحرب دار الاسلام میں آگئے پھر قبل تقسیم کے کی عازی نے لوٹ کیا جمھے پر حرام ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر غمائم جہا ددار الحرب دار الاسلام میں آگئے پھر قبل تقسیم کے کی عازی نے لوٹ کیا

<sup>(</sup>۱) جودوس سومرے سے ۱۱۔

ہاندیوں میں ہے گئی ہے وطی کی تو اس پر حدواجب نہ ہوگی اگر چہوہ کیے کہ میں جانتا تھا کہ وہ بھے پرحرام ہے اورائ طرح اگر دار الحرب میں بھی اس نے ایسا کرلیا تو بھی بہی تھم ہے میسراخ وہاج میں ہے شبہ درعقد کی صورت میں ہے کہا ٹی گئی محرمہ ہے نکاح کر کے وطی کر ہے تو اس کوکوئی سز اور دناک دی جائے گی اور طبی کر ہے تو اس کوکوئی سز اور دناک دی جائے گی اور اگر نہ جانتا ہوتو اس پر حدنہ ہوگی کذا فی الکافی اور گی اور استیجانی نے کرن ویک اگر وہ حرمت کو جانتا ہوتو اس کوحد ماری جائے گی اور اگر نہ جانتا ہوتو اس پر حدنہ ہوگی کذا فی الکافی اور اس کوفقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور اس پر فتو کی ہے میشمرات میں ہے اور اسپیجانی نے کہا کہ تھے تو ل امام اعظم کا ہے مینہر الفائق

اگر غیری متکوحہ ہے یا اس کی معتدہ ہے یا اپنی مطلقہ نمٹ ہے نکاح کرایا تو بعد تروج کے وہش محرمہ کے ہے۔ اگر نکاح محتنف نے ہومثل بلا گواہوں کے کسی عورت ہے نکاح کیا یا بلاولی کے عورت ہے نکاح کیا تو بالا تفاق اس پر صدوا جب نہ ہوگی کیونکہ اس میں شبکل کے نزدیکہ متمکن ہے۔ اس طرح اگر آزاد بیوی پر ایک باندی نکاح کر کے وطی کی یا مجوسیہ ہے نکاح کیا یا باندی ہے بدوں اجازت اس محمولی کے نکاح کیا یا غلام نے کسی باندی ہے بدون اجازت اس محمولی کے نکاح کیا تو بالا تفاق اس وطی کنندہ پر صدوا جب نہ ہوگی ہے کانی میں ہے۔ اگر وطی بملک نکاح یا بملک یمین ہوا اور حرمت کسی امر کے عارض ہونے ہے ہوگی تو اس سے وطی کرنا موجب حد نہیں ہے جیسے بیوی حائصہ یا نفساریا صائمہ ہویا احرام باند سے ہوئے ہویا جیہ (۱) اس سے کسی نے وطی کی ہویا بیوی ہو گاہو۔ اس طرح اگر اس کی مملوکہ باندی اس پر بسبب رضا عت کی امریدہ ہوتو اس کے وطی کرنا ہویا ہو یا ایل اور میں ہوگا ہو یا ہو باندی ہوتا ہو یا ہو باندی ہوتا اس کے نکاح میں ہوکہ جس سے بیا باندی کی ایس بر برام ہویا ہیا باندی می موسید یا مرتدہ ہوتو اس کے وطی کرنا ہویا پر مدواجب نہ ہوگی آگر چہرمت سے آگاہ ہونے کا اقر ارکرے بیمیط میں ہے۔ سے مولی پر مدواجب نہ ہوگی آگر چہرمت سے آگاہ ہونے کا اقر ارکرے بیمیط میں ہے۔

اً رضاعت بعنی دودھ پلانے کے سبب سے یاصہریت بعنی بسبب دامادی کے ہوتاا۔ ع مثلاً عمرو کے دلی کوئل کیا پس دلی جنایت عمرو ہے تاا۔ (۱) پس عدت میں ہو ۱۲۔ (۲) حدز ۱۲ا۔

فتاویٰ عالمہ گیری ..... جلد ﴿ الله الله علیہ عالم کے اللہ العدود الله علیہ عالم کا میں العدود اللہ واللہ علیہ العدود کے اللہ واللہ عدفتر ف مارا جائے گایہ فتاویٰ قاضی فان میں ہے۔اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لیا بیوی نے شوہر کے بسریا ہا ہے کا بوسہ لیا حتی کہ اپنے شوہر پر حرام ہوگی پھر شوہر نے اس سے وطی کرلی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چہشو ہر کے کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اليسے خص كى بابت مسكه جسے وقتاً فو قتاً جنون لاحق ہوتار ہتا ہے:

اگر ذی نے ایس عورت حربیہ سے جوامان کے کر دار الاسلام میں آئی ہے زناکیا تو بالا جماع ذمی پر حدواجب ہو کی ہے عاب عاب ہے۔ اس طرح آگر ایس عورت ہے۔ سلمان نے زناکیا تو اس پر حد جاری کی جائے گئی ہے۔ اس طرح آگر ایس عورت کے سلمان نے زناکیا تو اس پر امام اعظم وامام مجھ کے نزدیک حد نہیں ہے اور تھ حد قذف عورت یا مرد اہل حرب میں سے امان کے کر یہاں داخل ہو ہے اس پر امام اعظم وامام مجھ کے نزدیک حد نہیں ہے سوائے حد قذف جائے گی اور امام مجھ کے نزدیک دونوں سے مسلمان وائوں کی جائے گی ہے جائے گی اور امام مجھ کے نزدیک دونوں سے مسلمان ہوا ہی آگر بیام اس پر امام ابو پوسٹ کے نزدیک دونوں پر حد جاری کی جائے گی ہے علی ہیں ہے۔ دی نے اگر زناکیا پھر مسلمان ہوا ہی اگر اور اس کے افر ارسے یا مسلمان گواہوں کی گواہی ہوا گی ہے علی ہوا ہی ہوا گی ہے اس پر فاہت ہوا پھر وہ مسلمان ہوگیا تو اس پر حد قائم نہ کی ہوئے ہوا ہوں کی گواہی ہے اس پر فاہت ہوا گی ہے جارائق میں ہے۔ اگر مرد پر حد قائم کی ہوئی جائے گی سے جاگر اس کے تو جائے گی ہے جائر ہوگی ہوئی عورت یا کیا تو بالا جماع خاصط مرد پر حد قائم کی جائے گی یہ ہوا ہوں گی مورت سے ذبا کیا تو بالا جماع خاصط میں ہوئی وہوئی تو بالا خلاف خاص وہوئی پر حدواجب نہ ہوگی اور الحق کی تو بالغ یا مجنون پر حدواجب نہ ہوگی اور الحق کی تو بالغ یا جنون نے عورت بر الحد وہوئی تو بلا خلاف خاص وہوئی پر حدواجب نہ ہوگی اور دافی کی دورت سو ہمارے علی وہوئی پر حدواجب نہ ہوگی اور دافی کی دورت مو ہمارے کی یہ میں امام آسلمین موجود نہ ہوگی اور دافی کی دورت میں میں امام آسلمین موجود نہ ہوگی اور دافی کی دورت میں میں امام آسلمین موجود نہ ہوگی اور دافی کی دورت میں میں امام آسلمین موجود نہ ہوگی اور دافی کی دورت کی دورت کی امام آسلمین موجود نہ ہوگی اور دورت کی دورت میں میں امام آسلمین موجود نہ ہوگی اور دورت کی ہوگی ہوگی دورت کی دورت کی ہوگی ہوگی دورت کی دورت کی

(۱) لَكُوكُراا\_ (۲) صوبداراا\_ (۳) كسيكوتهمت زنالكانيا\_

اس کا مہر واجب ہوگا اور گرطفل نے اس امر کا اقرار کیا تو اس کے اقرار سے اس پر پچھلان م نہ ہوگا۔ اگر طفل نے بالغہ عورت ہے زنا کیا اور اس کا پردہ بکارت زائل کر دیا اور بیٹورت با کراہ و مجبوری اس فعل میں مبتلا ہوگی ہے تو طفل نہ کوراس کے مہر کا ضامن ہوگا بخلاف اس کے اگر عورت نہ کورہ خوشی سے اور اگر نا بالغہ لڑکی نے طفل کو اپی طرف بلایا جس نے زنا کیا اور اس کا پردہ جا تار ہا تو طفل نہ کور پر مہر واجب ہوگا اور باندی نے اگر طفل سے زنا کرایا تو وہ اس کے مہر کا ضامن ہوگا یہ فیرہ میں ہے۔ اگر سوتے ہوئے مرد سے عورت نے خود وطی کی اور اپنے نفس پر قابود سے دیا تو دونوں پر حد واجب نہ ہوگی یہ بحیط مرحمی میں ہے۔ اگر سوتے ہوئے مرد سے عورت نے خود وطی کی اور اپنے نفس پر قابود سے دیا تو دونوں پر حد واجب نہ ہوگی یہ بحیط کم مرحمی میں ہے۔ اور جس مرد کو سلطان نے مجبور کیا حق کہ اس پر حد نہیں ہو ادام م ابو یوسف وامام محمد نے نزایا تو اس پر حد نہیں اور اگر سوا سے سلطان کے دوسر سے نے اگر اہ کیا تو امام ابو یوسف وامام محمد نے نزایا پر حد نہیں ہے۔ کہ اس پر حد نہیں ہو تا کہ دوسر سے نے اگر اہ کیا تو امام ابو یوسف وامام محمد نے نہاں پر حد نہیں ہے۔ کہ اس پر حد نہیں ہے۔ کہ اس پر حد نہیں ہو تا کہ تو کی ہو بیٹور کی ہوتوں کے بیسرا جیہ میں ہے۔ کہ اس پر حد نہیں ہوتوں کی تو کر کہ یہ کہ اس پر حد نہیں ہوتا کہ کہ کہ اس پر حد نہیں اور اگر سوا سے سلطان کے دوسر سے نے اگر اہ کیا تو امام ابو یوسف وامام کہ کہ اس پر حد نہیں ہوتوں کی تو کہ ایس پر حد نہیں ہوتوں کی تو کہ کہ ہوتوں کے بیسرا جیہ میں ہوتوں کیا تو کہ اور کیا تو کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

اگر تورت پراکراہ کیا گیا یہاں تک کہ اس نے اپنے اوپر قابودیا تو بالا جماع اس کو صدی سزانہ ہوگی اور اکراہ کردہ شدہ کے معنی جین کہ اس نے نود قابود سے جورگ ٹی ہواور اگرا کراہ کی ٹی ہو یہاں تک کہوہ لیٹی پھر تبل کہ ایل نے کے دفت تک بجورگ ٹی ہواور اگرا کراہ کی ٹی ہو یہاں تک کہوہ لیٹی پھر تبل ایل نے کے اس نے خود قابود سے دیا تو مطاوعہ ہوگی پیٹر النہ الفتاوئ میں ہے۔ اگر مرد تا کر ہوپس اس نے عورت سے جومطاوعہ ہے نہ تاکیا تو مطاوعہ ہوگی جا مام اعظم کا تول ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ پھر اصل بیہ ہے کہ ہر دوزانی میں ہے نہ بسب شبہہ کے ساقط ہوئی تو دوسرے سے بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوگی ۔ پہنا نچا گرایک نے ذکاح کا سے جب ایک سے حد بسبب شبہہ کے ساقط ہوئی تو دوسرے سے بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوئی بی اگر تھوراز تھوراز ہوئی کیا اور دجب بسبب تصور فتل کے ساقط ہوئی بی اگر تصوراز ہوئی کور جب بسبب تصور فتل کے ساقط ہوئی بی اگر تھوراز ہوئی کور جب بسبب تصور فتل کے ساقط ہوئی بی اگر تھوراز ہوئی کیا تو مورت سے ساقط ہوگی اور مورد کے مورد نو سے ساقط ہوگی ہے ہوئی بی اگر تھوراز ہوئی تو حددونوں سے ساقط ہوگی ہے مراج وہاج میں ہوئی ہی ہوئی ہی ہے ہوئی ہی اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہوئو اس پر حدنہ ہوگی اور اگر مرد نے اپنے باپ کی موت کے نکاح کرلیا بی اس سے اولا دہوئی تو فقیہ ابو بکر بی نی الیہ کہ اگر اس نے چارم کیا تو دونوں پر حد جاری کی جو کی کی اور اولا دکا نب ٹابت نہ ہوگا اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ بیصا حبین کا کہ نے در ایا کہ بیصا حبین کا کہ اور اول دکا نب ٹابت نہ ہوگا اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ بیصا حبین کا قول ہوئی کو لیتے ہیں۔

ا مرکسی مرد نے آزادہ عورت سے زنا کیا پھرخطا سے اس کولل کیا حتیٰ کہ دیت واجب ہوئی .....؟

نخوشی قابودیے والی ۱۱ سے مکرہ جس مرد پر اکراہ کیا گیا مگر ہہ جس مورت پر اکراہ کیا گیا اوراس کے مقابل مطاوع ومطاوعہ ۱۱۔ محض زنا کا اقرار ہے ۱۱۔ (۲) سوتی ہوئی ۱۱۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ( الله ١٥٦ كتاب العدود ز نا کیااور جماع ہے اس کو مار ڈ الاتو بالا جماع ویت کے ساتھ حد بھی واجب ہوگی تیبیین میں ہے۔اگر کسی مرد نے آ زادہ عورت ہے زنا کیا بھر خطا ہے اس کوئل کیاحتیٰ کہ دیت واجب ہوئی تو حدیمی واجب ہوگی اس واسطے کہ بیدونوں دوسب مختلف ہے واجب ہوئی ہے بیظہیر بیمیں ہےاور اگر اجنبیہ عورت ہے فرج کے سوائے وطی کی تو حد جاری نہ ہوگی اس واسطے کہ بیز ناتہیں ہے مگراس یا تغریر دی جائے گی اورا گرکسی عورت ہے اس کے دہر میں وطی کی پاطفل ہے لواطت کی توامام اعظم کے نز دیک حدنہ ہو گی اور مگراس تغریر دی جائے گی اور قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ تو بہ کرےاورصاحبین ؓ کے نز دیک اس پر زنا کی حد جاری کی جائے گی کہا گم محصن نے تو رجم کیا جائے گا اورا گر خصن جن میں ہے تو درے مارے جائے گے اور گراییاامراہیے غلام یا باندی یا بیوی کے ساتھ کہا خواہ بیوی سے نکاح سیجے ہو یا فاسد ہوتو بالا جماع اس پر حدوا جب نہ کی بیکا فی میں ہے۔ اگر لواطت میں کی عادت ہوگئی تو امام المسلمین اس کولل کر دے گا خواہ محصن ہو یے غیر محصن ہو بیافتح القدريميں ہے تہیں۔ سے وطی کرنے والے پر ہمارے نز دیک حدواجب نہیں ہے ریکا فی میں ہے۔ اگر شب زفاف میں اس کے یاس اس کی بیو**کا** کے سوائے دوسری جینج دی گئی اورعورتوں نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے لیں اس سے وطی کرلی تو اس پر حدنہ ہوگی مگر اس پرمہر واجب ہو گاس واسطے که آدمی اپنی بیوی وغیر بیوی میں اوّل ہاری میں تمیزنہیں کرسکتا ہے۔الّا اخباراورخبر واحدامور دین ومعاملات میں کافی ہے اس واسطے اگر کوئی باندی آئی اور کہا مجھے میرے مولی نے تیرے ماس ہدیہ بھیجا ہے تو اس کے قول پر اعتاد کر کے اس سے وطی کر کینی علائی ہے۔ پھر جوعورت شب ز فاف میں جیجی گئی تھی اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ٹابت ہوگا اور ا**س** عورت پر عدرت واجب ہو گی مگراس عورت پرتہمت لگانے والے کوحد قذف کی سزانہ دی جائے گی بیغایتۃ البیان میں ہے اورایک مرد نے اندھیری رات میں اپنے بچھونے پر ایک عورت کو پایا اور حال میہ ہے کہ اس کی ایک بیوی پر انی ہے لیں جس کوبستر پر پایا ہے اس ۔ وطی کر بی اور کہا کہ میں نے گمان کیا کہ وہ میری بیوی ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس پر حدوا جب ہو کی بیفناوی قاضی خان میں ہےاورا مام ابوصنیفہ نے فر مایا کہا گرکسی مرد نے اپنی کوٹھری میں کسی عورت کو پایا اور اس ہے وطی کر لی اور کہا کہ میں نے اس کواپنی بیوی گمان کیا تھا تو اس مرد پر حدواجب ہوگی اور اگر چہوہ اندھا ہو بیسراج وہاج میں ہے اور اگراندھے نے اپی عورت کوبستر پر بلایا پس غیرعورت نے جواب دیا اور آگئی پس اس سے جماع کرلیا تو امام محدؓ نے فر مایا کہ اس پر حدواجب ہو کی اور اگر غیرعورت نے جواب میں یوں کہا کہ میں فلانہ ہوں یعنی اس کی بیوی کا نام لیا پس اندھے نے اس سے جماع کرلیا تو اس

ا پی با ندی کسی دوسر ہے کے واسطے طلال کر دی بس دوسر ہے نے اس باندی ہے وطی کرتو اس پر حدنہ ہوگی ہے محیط سرحسی میں ہے۔ جو مخص نشہ میں ہے اگر اس نے زنا کیا تو اس کو حد ماری جائے گی جب وہ ہوش میں آ جائے بیر سراجیہ میں ہے۔ اگر تھا فاسد ہوا ور مشتری نے بیعہ باندی ہے بل قبضہ کے یا بعد قبضہ کے وطی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی۔ اگر باکع نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے باندی فروخت کر دی بس مشتری نے اس سے وطی کی یا خیار مشتری کا تھا اور ہا کتے نے اس سے وطی کی تو اس پر حد جاری کی جائے گی خواہ وہ حرام ہونے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے اور امام محمد نے اصل میں فر مایا کہ اگر کوئی باند کی غصب کر کے اس سے زنا کیا پھر اس کی قیمت تا وان دے دی تو بالا تفاق اس پر حد نہ ہوگی اور اگر اس سے زنا کر کے پھراس کو خصب

کوحد نہ ماری جائے گی اوراگر آتھوں والا ہوتو الیںصورت میں اس کی تصدیق نہ ہوگی بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔ایک مرد نے

ل لواطنت اغلام لونڈے بازی تینی دہر میں وطی کرنا خواہ لڑ کے سے ہو یاعورت سے السر کے چوپایہ مادہ خواہ بکری ہو یا گائے بھینس ، گھوڑی ، گدھی ،اونگی وغیر ہ ہوفلیند ہر ۱ال سے شوہر کے ساتھ ہم بستری کی پہلی شب ۱ال

کیا اور اس کی قیمت تاوان دے دی تو امام ابوصنیفه ًوا مام محکہ ّ کے نز دیک حدسا قط نه ہو گی پیمجیط میں ہے۔ایک محض مرد حیت لیٹا پھر ایک عورت اجنبیہ آئی اورمرد کے او پر بیٹھی یہاں تک کہانی حاجت پوری<sup>(۱)</sup>کرلی تو دونوں پر حدواجب ہوگی پیظہیر ہیمیں ہے۔اگر ندی ہے زنا کیا پھراس کوخربیرا تو ظاہر الروایہ میں ندکور ہے کہ بالا تفاق اس کوحد کی سزا دی جائے گی اور اسی طرح اگر کسی آزاد عورت ہے زنا کیا بھراس نے نکاح کرلیا تو بھی یمی حکم ہےا ہیا ہی نینخ الا سلام نے شرح کتاب الحدود میں ذکر کیا ہے۔اگرا یک ، عورت سے زنا کیا پھرکہا کہ میں اس کوخر بدکر چکا تھا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی خواہ بیعورت آ زاد ہویا باندی ہواورگر باندی سے زنا ِ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوخر بدا بدیں شرط کہ اس کے مولیٰ کوخیار حاصل ہے اور اس کے مولیٰ نے کہا کہ بیجھوٹا ہے میں نے اس باندی کوفرو خت تہیں کیا تو فر مایا کہ وطی پر حد واجب نہ ہوگی اوراسی طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو بوصف الی اجل خریدا لیعنی کسی مدت کے وعدہ پرجس کو بیان کرتا ہے تو بھی یہی حکم ہے بیمحیط میں ہے۔

ا کرعورت الیی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی سے ارش خبابت ساقط نہ ہوگا:

ہ زادہ عورت نے اگرا یک غلام سے زنا کیا بھراس کوخر بدلیا تو ان دونوں کوحد کی سزادی جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک مرد نے ایک باندی سے زنا کیا بھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوبطور فاسدخریدلیا تھا یا مولی نے اس کو مجھے ہبہ کر دیا تھا حالانکہ مولی نے اس کی تکذیب کی باگوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اس نے زنا کرنے کا اقر ارکیااور اس نے قاضی کے سامنے خریدیا ہبہ کا دعویٰ کیا تو اس کے ذمہ ہے دور کی جائے گی بیمحیط سرحسی میں ہے۔اگر کبیر ہعورت سے زنا کیا بس اس کا یا تخانہ و بیشاب کا سوراخ ایک کردیا پس اگراس عورت نے اس کی مطاوعت بدوں دعویٰ شعبہ کے کرلی تھی تو دونوں پر حدواجب ہوگی اور زاتی پر اس افضاء یعنی ہر دوسوراخ ایک کر دینے کے جرم میں سیجھ لا زم نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت ندکورخود راضی ہوئی تھی اور چونکہ حد واجب ہوئی ہےاں دجہ سے اس کے واسطے بچھ مہر بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر شعبہ کا دعویٰ یا یا گیا تو ذاتی پر حد نہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی بابت بھی کچھلازم نہ ہوگا مگراس پرعقر واجب ہوگا۔اگرعورت ہے زبردتی ایبا کیا گیابدوں دعویٰ شعبہ کے تو مردیر حدواجب ہوگی نه عورت پراورعورت کے واسطے مہر ثابت نہ ہوگا بھرا فضاء کو دیکھا جائے گا کہ اس طرح سوراخ ایک ہو گیا کہ عورت اپنا پیثاب نہیں تھام عملی ہے تو زانی ندکور پرعورت کی بوری ویت واجب ہوگی اور اگر ببیثا ب تھام سکتی ہوتو زانی کوحد ماری جائے گی اور اس پر تہائی ویت واجب ہوگی اوراگر باو جوداس کے دعویٰ شعبہ بھی ہوتو دونوں پر حدواجب نہ ہوگی پھراگرعورت اپنا بپیثاب تھا م سکتی ہوتو اس مرد پرتهائی دیت داجب ہوگی اور پورامهر لازم ہوگا بیرطا ہرالرواینة ہے اوراگروہ پینٹاب نہتھام عمتی ہوتو مرد پرتمام دیت واجب ہو کی اورامام ابوحنیفیّه وامام ابویوسف ؓ کے نز دیک مہرواجب نہ ہوگا۔اگرعورت ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام ا فمرکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک ہات کے کہ اس کی رضا مندی سے ارش جنایت ساقط نہ ہوگا اور اگر الیں صغیرہ ہو کہ لائق جماع تبیں ہے پس اگرزخم ایسا ہو کہ وہ اپنا پیثا ب روک سکتی ہوتو اس مرد پراس کی تہائی دیت اور پورامہروا جب ہوگا اور حدوا جب نہ هو کی اور اگر نه روک سکتی ہوتو بوری دیت کا ضامن ہو گا اور امام اعظم وامام ابو بوسف کے نز دک مہر کا ضامن نه ہو گا به بیین میں ہے۔اگرزانی نے کسی باندی سے وطی کی کہوطی ہے اس کی آتھھوں کی بینائی جاتی رہے تو زانی پر بلا خلا ف عدنہ ہوگی اوراگروطی ہے

ا انسام لینے ورمت کے ہرووسوراخ قبل ود برکوصدمہ جماع سے ایک کردینا ۱۲۔

ا مراديب كنا كيافاتهم اا

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ال کتاب الحدود

اس کی ران تو ژر دی تو حداور نصف قیمت واجب ہو گی۔اگرعورت آ زادہ ہوتو بلاخلاف زانی پرحد دیت واجب ہو گی بیرعتابیہ م

ایسے امام المسلمین نے جس کے اوپر امام نہیں ہے اگر ایسی بات کی جس سے حدواجب ہوتی ہے جیسے زنا وسرقہ وشراب خواری وقذ ف تواس سے مواخذ نہ کیا جائے گاسوائے قصاص وجرم مالی کے چنا نچہا گراس نے کسی آدمی کو آل کیایا کسی کا مال تلف کیا تو اس کے واسطے منعت ہوں گے ہیں وہ اپنا حق بھر اس کے واسطے منعت ہوں گے ہیں وہ اپنا حق بھر پانے پر قادروہوگا اور یہ مفیدو جوب ہے بیکا فی میں ہے۔

نىرن: 🚱

زنابرگواہی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے بیان میں شہادت کے بیان میں شہادت بھی متحد ہو:

ز تا پر گواہی نہیں قبول ہوتی ہے الا چار مسلمان آزاد مردوں کی بیشر حطاوی میں ہے اور اگر ز نا پر چار ہے کم ایک یا دویا تین مردوں آزاد نے گواہی دی تو گواہی مرددو اور گواہ کو صدقذ ف ماری جائے گی بیہ ہمارے علاء کا غذہب ہے اور اگر قاضی کی مجلس میں چار گواہ حاضر ہوئے تا کہ ایک مرد پر زنا کہ گواہی دیں پھر ایک یا دویا تین نے گواہی دی اور باقی نے انکار کیا تو ہمارے علاء کے نزد کی جس نے گواہی دی ہے اس کو صدقذ ف ماری جائے گی بی محیط میں ہے۔ اگر چاروں میں ہے تین نے اس کے زنا پر گواہی دی اور چو تھے گواہی دی ہے ان دونوں کو ایک لحاف میں دیکھا تو مشہود علیہ کو صدفہ ماری جائے گی اور مین کو اہوں کو صدفہ ماری جائے گی اور چو تھے گواہ پر صدنہ ہوگی الا اگر اس نے اوّل یوں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا پھر زنا کر نے کی تفییر اس طرح بیان کی جیسے ذکر ہوا تو اب اس کو بھی تا مدی جائے گی بیشرح طحادی میں ہے۔ ہمارے نزد کی شہادت کے بھی کی تفییر اس طرح بیان کی جیسے ذکر ہوا تو اب اس کو بھی تھی مدید موجئی کہ اگر گواہوں نے مختلف مجلسوں میں گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حدید نی کی مزادی جائے گی بیما تو نہ کی ہوئی نوان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حدید نون کی مزادی جائے گی ہوئی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حدید نون کی مزادی جائے گی بیما نون میں ہوئی کی مزادی جائے گی بیما نون میں ہوئی کو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور میں خوات کی میما نون میں ہے۔

امام محر سے ایک اور ایت ہے کہ اگر گواہ لوگ گواہ ہوں کی جگہ کھڑے ہوں پس ایک بعد دوسر سے کے اٹھا اور گواہی دی تو گواہی جائز ہا ورا گرسب مجلس ہے باہر ہوں پھر ایک داخل ہوا اور اس نے گواہی مقبول نہ ہوگی بیفا گیا پھر دوسر استا اور گواہی دے کر باہر چلا گیا پھر دوسر استا ہوگی ہے اور اگر دو گیا اس طرح ایک نے بعد دوسر سے کے یوں ہی گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی بیفا وی قاضی خان میں ہے اور اگر دو گواہوں نے اس کے اقرار زنا پر گواہی دی تو مشہور علیہ پر حد نہ ہوگی اور گواہوں نے اس کے اقرار زنا پر گواہی دی تو مشہور علیہ پر حد نہ ہوگی اور گواہوں نے اس کے زنا کرنے پر اور چوہتے نے اس کے اقرار زنا پر گواہی دی تو تن کو ام اور کو ہم نہیں ہوگا ہوں نے اس کے زنا کرنے پر اور چوہتے نے اس کے اقرار ذنا پر گواہی دی تو مشہور علیہ کو رہ اجب ہوگی بیظ ہیں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ جس گورت کو تم میرے ساتھ کے بہنی است ہوں اور ہوا ہوں نے کہا کہ جس گورت کو تم میرے ساتھ کے بینی است ہوا کہ جس کورت کو تم میرے ساتھ کے است ہوا کہ جس کورت کو تم میرے ساتھ کو است میں ہوا کہ جس گورت کو تم میں کور جب کورت کو تم میں گور ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تما مالی اسلام مظلوم کے مددگا ہوں پس قاب ہوا کہ بید واجب ہا۔ کا اعتراض ہوا کہ جب اولا اس نے کہا کہ زنا کیا تو نصاب پورا ہوا جواب ہے کہا کہ رہ کواہوں پس قاب واد دیاں اس نے کہا کہ جس اولا اس نے کہا کہ خرا کو ام اور یہاں اس نے اعتراض ہوا کہ جب اولا اس نے کہا کہ ذنا کہا کہ اس اور بی کہا اور پر دیکواہ عادل نہ تھر اس اور پر نا کہا نے میں کہا اور پر نا کہا کہ اس کو کہا کہا کہ اس کو کہا ہوں کی اس کو کہا کہا کہ براہ ہوا ہوں کی اس کو کہا کہا کہ کا کہ کور ہوں کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کو کو کو کھا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کو کھا کو کہا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کہا کہ کو کھا کو کہا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کھا کہ کو کھا کھا کھا کے کھا کے کہا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کھا کو کھا کھا کو کھا کو کھا کو کھا

دیکھا تھاوہ میری بیوی پاباندی نہ تھی تو بھی حدنہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گواہی ایسی واقع ہوئی کہ وہ موجب حد نہیں ہے اور یہ

کلام ندکوراس کی طرف سے اقر ارنہیں ہے بیوفتح القدیر میں ہے۔ چار گواہوں (۱) نے ایک آ دمی پر گواہی دی کہ اس نے ایک عورت

سے زنا کیا جس کو ہم نہیں پہنچا نے ہیں پھر کہا کہ وہ عورت فلانہ ہے تو مشہود علیہ کوسزائے حد نہ دی جائے گی اور گواہوں پر بھی حد

قذف لازم نہ ہوگی اور چار مردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے زنا کیا ہے مگر ان میں دو گواہوں نے اس
طرح گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے بھر ہ میں زنا کیا ہے اور دو نے اس طرح کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں زنا کیا ہے تو

بالا تفاق سب کے قول کے موافق مرد پر یا عورت کی پر حدوا جب نہ ہوگی اور ہمار سے زد یک گواہوں پر بھی استحسانا حدلازم نہ ہو
گی ۔

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اہی نے اس عورت ہے زنا کیا گردو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے وارے اس بیت میں زنا کیا ہے تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔اگر چارمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔اگر چارمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی با سطور کہ دو نے کہا کہ اس عورت ہے بروز جمعہ زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے اس فلاں کے دار میں اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے اس فلاں کے دار میں زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے اس فلاں کے دار میں زنا کیا تو ان میں ہے اگر چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے گواہوں پر بھی ہمار ہے زد کی کہ اس مرد نے گواہوں پر بھی ہمار ہے زد کی کہ دار میں تاکی ہوئی خان میں ہے اگر چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت ہے اور اگر گواہوں نے اس برگواہوں نے اس برگواہوں ہے اور اگر گواہوں ہے اس برگواہوں ہے اس برگواہوں ہے اس میں ہواور اگر گواہوں ہیں ہے اور اگر گواہوں ہیں ہے دومردوں نے کہا کہ اس نے اس عورت ہے اس بیت کے اس گوشہ میں زنا کیا اور دوسرے دومردوں نے گواہوں ہے اس میں ہواہوں ہے گاس دار سے کہا کہ اس نے اس عورت ہے اس میت کے اس گوشہ میں زنا کیا اور دوسرے دومردوں نے مردوں ہے کہا کہ اس نے اس گوشہ میں زنا کیا ہو دوسرے کو شدیل ہوا دوسرے کوشہ میں ہو۔ میں دومردی جائے گیاس داسے گیاس داسے گیاس داسے گوشہ میں ہواہ دائیا گے خود کی جائے گیاس داسے گوشہ میں ہو۔

اگر تنین گواہوں نے باکراہ مجبور کرنے پر اور ایک نے عورت کی مطاوعت پر گواہی دی تو امام عن میں مطاوعت پر گواہوں اسے باکراہ مجبور کرنے پر اور ایک نے عورت کی مطاوعت پر گواہی دی تو امام

اعظم مِثاللة كنزو بكان ميں سے كى برحدنه ہوگى:

یہ کم اس وقت ہے کہ بیت چھوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جو ہم نے بیان کیا ہے اختال ہوا وراگر پڑا ہوگا تو بیہ کم نہ ہوگا اور اگر چار مردول نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی کہ ہرایک نے ان میں سے گواہی دی کہ اس نے اس فلا نہ عورت سے زنا کیا ہے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی جس کی نسبت دوسر سے ساتھی نے گواہی دی ہے بیکانی میں ہے اور اگر جار گواہوں میں سے دو گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس مرد نے فلا نہ عورت سے فلا س ساعت روز میں زنا کیا اور مراہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے فلا نہ عورت سے فلا س ساعت روز میں زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے فلان ساعت دیگر میں زنا کیا ہے تو الی مقبول نہ ہوگی اور

ال اگرچہ کواہ چار ہیں مرمقام مختلف بیان کرنے سے صدیما قط ہوگی ا۔

<sup>(</sup>۱) مردول خاا\_

مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب دوسرے دو گواہوں نے الیم ساعت بیان کی ہو کہ ساعت اوّل و ٹائی میں تو فیق نہو سکے مثلاً دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اس عورت سے روز جمعرات کی ساعت میں زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے اس ہے روز جمعہ کی ساعت میں زنا کرنے کی گواہی دی یا دوسرے دو گواہوں نے روز جمعرات کی الیمی ساعت بیان کی کہاس ساعت کے زناممتد نہیں ہوسکتا ہے تو گواہی مقبول نہیں ہے اور اگر دوسرے گوا ہوں نے الیمی ساعت بیان کی ہو کہ اس وفت تک زناممتد ہو سکتا ہے تو قبول ہوگی۔امام محمدٌ نے اصل میں فر مایا کہ جا رمر دوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی جس میں سے دو گواہوں نے کہا کہ اس مرد نے اس عورت کو ہا کراہ مجبور کر کے زنا کیا ہے اور دوسرے دو گوا ہوں نے کہا کہ اس عورت نے خود اس کی مطاوعت کی ہے تو امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ حدان سب ہے دور کر دی جائے گی تعنی مردعورت و گواہوں سب سے دفع کی جائے گی ۔اگر جار مردوں نے ایک مردیر گواہی دی کہاس نے عورت سے زنا کیا ہے مگران میں سے تین مردوں نے گواہی میں کہا کہاس عورت نے اس کی مطاوعت کی اور چوہتھے نے گواہی میں کہا کہاس مرد نے اس سے با کراہ مجبور کر کے ایسا کیا ہےتو بنابرقول امام اعظم کے ان میں ہے سی پرحد قائم نہ کی جائے گی میرچیط میں ہے۔اگر تنین گواہوں نے باکراہ مجبور کرنے پراورایک نے عورت کی مطاوعت پر گواہی دی تو امام اعظم کے نز دیک ان میں سے کسی پر حدنہ ہوگی۔ بیم پیط سر حسی میں ہے۔

آگر جار مردوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی مگر جس عورت سے زنا کیا ہے اس میں اختلاف کیا یا زنا کی جگہ میں ا ختلاف کیایا زنا کے وقت میں اختلاف کیاتو ان کی گواہی باطل ہوگئی لیکن ہمار سے نز دیک گواہوں پر حدواجب نہ ہوگی بیمسبوط میں ہے۔اکر گواہوں نے اس لباس میں اختلاف کیا جوز نا کے وقت مرد پر یاعورت پرتھایا اس کے رنگ میں اختلاف کیایا جسعورت ے زنا کیا ہے اس کے طول <sup>(۱)</sup> وقصر میں یا اس کی موٹائی ووبلائی میں اختلاف کیا تو سیجھ مضرنہیں ہے اس واسطے کہ ان کا اختلاف ا پیے امر میں ہے جس کے ذکر کے <sup>(۲)</sup>و ہمختاج نہ تھے اور اس طرح اگر دو گواہوں نے کہا کہ اس نے سپیدر نگ عورت سے زنا کیا اور دو کواہوں نے کہا کہ اس نے گندم گوں عورت ہے زنا کیا ہے تو بھی سیجھ مضر نہیں ہے اس واسطے کہ ہر دور رنگ یا ہم متشابہ ہیں لیس میہ ا ختلاف درمیان اصل شہادت کے نہ ہو گا اور ایسے متخالف نہیں جیسے کالی و گوری میں اختلاف ہے اور اگر دونے کہا کہ جبشیہ ہے اور د و نے خرا سانیہ سے یا دو نے کہا کہ کو فیہ ہے اور دو نے کہا کہ بھر بیہ سے یا دو نے کہا کہ آزادہ عورت سے اور دو نے کہا کہ بائدی سے یا دونے کہا کہ بالغہ ہے اور دونے کہا کہ ایسی تھی کہ ہنوز بالغہ نہ تھی تو گواہی مقبول نہ ہوگی بیٹمر تاشی میں ہے۔اگر جار گواہوں نے منل کیا تو ہر دو دفریق گواہوں میں ہے کوئی قبول نہ ہوگا اور گواہان زنا پر حد بھی واجب نہ ہوگی۔اگر ہر دوفریق میں سے ایک فریق حاضر ہوا اور اس نے گواہی دی افر اس کی گواہی بر حاکم نے تھم دے دیا پھر دوسرے فریق کے گواہوں نے گواہی دی تو دوسرے فریق نے گواہی باطل ہےاور کوا ہان زنا پر حد قائم نہ کی جائے گی اگر چہفریق ٹائی کے کواہ دہی ہوں بیمسبوط میں ہے۔

اکر گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہاس نے فلانہ تورت سے زنا کیاہے حالانکہ میر تورت غائبہ ہے تو مرد ندکور کوحد کی سزادی جائے کی رہنتے القدیر میں ہے۔اگر جارمردوں نے ایک عورت پرزنا کی گواہی دی پھراس کوعورتوں نے ویکھ کر کہا کہ بیہ با کرہ ہے تو دونوں پر حد نہ ہوگی اور گوا ہوں پر بھی حدفذ ف نہ ہوگی ۔ بیکا فی میں ہے اور اس طرح اگر انہوں نے کہا کہ بید تقاء یا قرناء ہے تو بھی بہی علم ہے۔ بیٹ القدیر میں ہے اور اگر گواہوں نے ایک مردیر زنا کی گواہی دی حالانکہ وہ مجبوب ہے تو اس کوسزائے حد

<sup>(</sup>۱) کمبی انتقانی ہونے میں ۱۱۔ (۲) ان کو چھھ عاجت نہی ۱۲۔

نہ دی جائے گی اور گواہوں کو بھی حدنہ ماری جائے گی جارگواہوں نے ایک مردیزِ زنا کی گواہی دی پھر بعدرجم کیے جانے کے معلوم ہوا کہ بیمجبوب تھا تو اس کی دیت گواہوں پرہوگی اور حدنہ ہو گی اور گرعورت پراس طرح گواہی دی پھر بعدرجم کےعورتوں نے اس کو د مکھ کرکہا کہ بیہ باکرہ یارتقاء ہےتو گواہوں پرضان نہ ہوگی اور نہان پرحدوا جب ہوگی۔اگر چارمردوں نے ایک مرد پر ایک عور ت ے زنا کرنے کی گواہی دی پھر جا رمر دوں نے ان گواہوں پر گواہی دی کہ آئہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان میں ہے س کی گوا ہی قبول نہ ہوگی اورنسی پرحد قائم نہ ہوگی کیونکہ شبہہ پیدا ہو گیا ہے امام اعظم کا قول ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک پہلے گوا ہوں پرحد قائم کی جائے گی بسبب اس کے کہا نکارز نا کرنا ججت ہے ثابت ہوااور ججت حیار گواہوں کی گواہی ہے پس و ہلوگ فاسق سیمٹسرے اورا گرفریق ٹائی نے کہا کہان لوگوں نے اس عورت ہے زنا کیا ہے اوربس خاموش رہےتو ان لوگوں پر حدوا جب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے دوسر سے زنا کی گواہی وی ہے نہ اس زنا کی جس کی فریق اوّل نے گواہی دی ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

ا کر گواہوں میں سے بعض فریق نے بعض پرزنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض پرمحدودالقذ ف

ہونے کی کواہی دی:

ا کر جیار مردول نے ایک مردیرِ ایک عورت سے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جیار گواہوں نے فریق اوّل گواہوں پر گوا بی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور تیسر نے فریق نے چار مردوں نے دوسر نے لی گوا ہوں پر گوا ہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک سب پر حدینہ ہوگی اور صاحبیںؓ کے نز دیک مرد وعورت درمیائی فریق عموا ہوں پر حدزنا واجب ہو کی میبیین میں ہے۔اگر گواہوں میں ہے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض پر محدود القذف ہونے کی گواہی دی اور باتی مسکلہ بحالہ ہے تو مردعورت پر بسبب اوّل گواہی کے حدز نا واجب ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگرز ناکرنے پر گواہی دی حالانکہ گواہ غلام یا کا فریا محدو دالقذ ف ہیں یا اندھے ہیں تومشہو دعلیہ پر حدواجب نہ ہو گی مگر تحوا ہوں پر حدقذ ف واجب ہوگی بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر جارمر دوں نے کسی پر زنا کی گوا ہی دی حالا نکہ ایک ان میں سے غلام ہے یامحدودالقذف ہےتومشہودعلیہ پرحدوا جب نہ ہوگی مگر گواہوں پرحدقذ ف واجب ہوگی بیہ ہدایہ میں ہے۔اگر غلام آزاد کیا سمیا بھران لوگوں نے گواہی کا اعادہ کیا تو دو ہارہ ان کوحد قذف کی سزادی جائے گی اوراس طرح اگر سب گواہ غلام ہوں اورانہوں نے گواہی دی اوران کوحد قذف کی سزادی گئی بھروہ آ ذاد کیے گئے بھرانہوں نے گواہی کااعادہ کیا تو ان کودو ہارہ حدقذ ف کی سزادی جائے گی بخلاف کا فروں کے کہ اگر انہوں نے کسی مسلمان برزنا کی گواہی دی پھر بعد محدود القذف ہونے کے مسلمان ہو کرانہوں ئے گوا بی کا اعادہ <sup>(۱)</sup> کیا تو بیتھم نہ ہو گا اور امام محمد ؓ ہے روایت ہے کہ اگر تھوڑی حد ماری کئی پھران میں ہے ایک گواہ غلام نکلا پس دوسرے جارگوا ہوں نے گواہی دی تومشہو دعایہ کوحد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ بیحد باطل ہو چکی ہے بیعتا ہیا ہیں ہے۔

ا کر جاروں گواہوں میں ہے ایک گواہ مکاتب یا طفل یا اندھا ہوتو سوائے طفل کے سب گواہوں کوحد قذف ماری جائے کی اور اگریدامر بعدمشہود علیہ ایکے رجم کیے جانے کےمعلوم ہوا تو گوا ہوں کوحد نہ ماری جائے گی اور مرجوم کی دیت بیت المال ہے وی جائے کی اور اگرمشہود علیہ کوحد میں درے مارے گئے ہوں تو گوا ہوں کو درے مارے جائے گے بشرطیکہ کہمشہود علیہ اس کی درخواست کر ہےاورر ہاارش ضرب (چوٹ کا ناوان) سووہ ہدر ہوگا ہیا مام اعظم کا قول ہے بیالینیاح میں ہےاورمعتق البعض امام اعظم م

اً (۱) كدوباره صدقتهٔ ف مارى جائے ۱۲

کے نز دیکے مثل مکا تب کے ہےاور مکا تب اہل شہادت میں ہے ہیں ہے بیمسبوط میں ہےا کر جارگوا ہوں نے گواہی دی حالا نکہوہ فاسق ہیں یا ظاہر ہوا کہ وہ فاسق ہیں تو ان کوحد قنذ ف نہ ماری جائے گی ریکا فی میں ہے۔اگرمشہو دعلیہ نے وعویٰ کیا کہ ان میں سے ایک گواہ غلام ہےتو قول اس کا قبول ہوگا یہاں تک کہ ثابت کیا جائے کہ وہ آزاد ہے بیتا تارخانیہ میں ہےاورایک مردنے دوسرے کوزنا کی تہمت لگائی پھراس قاذ ف نے اور تین مردوں کے ساتھ گواہی دی کہ بیزانی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مقذوف اس قاذ ف کوقاضی کے یہان لایا پھر قاذ ف نے ان گواہوں کے ساتھ اس کے زائی ہونے کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اور اگر ہنوز اس کو قاضی کے پاس نہیں لا یا تھا تو گواہی مقبول ہوگی ریمجیط سرھسی میں ہے۔

جارگواہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور وہ محصن ہے

ا مام محدٌ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ جیار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی حالانکہ بیمروغیر محصن ہے اور امام نے اس کوحد میں مارا پھر ظاہر ہوا کہ ہیہ گواہ غلام یا کفارہ یا محدودالقذف تصحالا نکہ مشہودعلیہ ان دروں کی سز اسے مرگیا ہے یا دروں سے اس کا بدن مجروح ہو گیا ہے تو امام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ قاضی پر یا بیت المال پراس کا تاوان لا زم نہ ہو گا یہ محیط میں ہے۔اگر کوئی محص کواہوں کی گواہی پر حدز نامیں در ہے مارا گیا ہیں دورں کی چوٹ ہے وہ مرگیا یا مجروح ہوگیا پھر ظاہر ہوا کہ بعض گواہ غلام یا محدود القذف یا کا فر ہیں تو ان گواہوں کو بالا تفاق حدقذ ف کی سزادی جائے گی اورامام اعظم ٹے فرمایا کہ ان گواہوں پراور نیز بیت المال پر کچھ تا وان واجب نہ ہو گا ہے <sup>وقح</sup> القدير ميں ہے۔ جار گوا ہوں نے ايک مرد پر زنا کی گوا ہی دی اور وہ تحصن ہے يا گوا ہول نے اس پر ز ناوا حصان دونوں کی گواہی دی پس امام اسلمین نے اس کورجم کیا پھرا بیک گواہ غلام یا مکا تب یا محدودالقذ ف پایا گیا تو مرجوم کی دیت قاضی پرواجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت المال ہے نہیں لے سکتا ہے اس پر جماع ہے اور اگر نیے ظاہر ہو کہ بیر گواہ فاسق متضافہ قاضی پرضان واجب نہ ہو گی چارمردوں نے ایک مرد پرزنا کی گواہی دئی اوران گواہوں کا چندہ نفر نے تزکیہ کیا اور کہا کہ بیلوگ آ زادمسلمان عادل ہیں لیکن پیچھے ظاہر ہوا کہ بیغلام یا کفارہ یا محدودالقذف ہیں پس اگر تزکیہ کرنے والےاپنے تزکیہ پر جے رہے اور اس ہے رجوع نہ کیالیکن میر کہا کہ ہم ہے خطا ہوئی تو بالا تفاق اس پر صان واجب نہ ہوگی اور صان بیت المال ہے بالا تفاق واجب ہو کی اوراگرانہوں نے تز کیہ ہے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ان کوغلام یا کا فریا محدود القذف جانتے تھے تگر ہم نے باوجود اس کے عمد اُنز کیہ ولقدیل کی تو اس میں اختلاف ہے امام اعظم ہے نز دیک صان ان نز کیہ کرنے والوں پر واجب ہوگی اور بیت المال ے واجب نہ ہوگی اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ تزکیہ کرنے والوں پر ضان نہ ہوگی اور بیت المال سے واجب ہوگی اور بیتھم اس وقت ہے کہ گواہوں کا غلام یا محدو دالقذ ف ہونا ظاہر ہواورا گریہ ظاہر ہوا کہ بیہ گواہ فاسق ہیں اور تزکیہ کرنے والوں نے اپنی تعدیل سے ر جوع کیا یعنی کہا کہ ہم نے جان ہو جھ کرعمد اتعدیل کی تو وہی ضامن ہوں گے اور بیاس وفت سے کہ مزکین نے یوں کہا کہ بیلوگ آ زادمسلمان عدول ہیں اوراگر مزکین نے فقط اتنا کہا کہ عدول ہیں پھر ظاہر ہوا کہ گواہ لوگ غلام ہیں تو مزکین پر ضان واجب نہ ہو

<u> جارمردوں نے غیرمحصن برزنا کی گواہی دی:</u>

اگرمعدلین (نوت عدالت کے لوگوں) نے بلفظ شہاوت کہا کہ ہم گواہی ویتے ہیں کہ بیاحرار ہیں یا بلفظ خبر کہا کہ بیلوگ احرار ہیں تو ان دونوں میں فرمق نہیں ہے بینہا ہیمیں ہے اور گواہوں بر ضمان واجب نہ ہو گی اور نہان کوحد فتذ ف کی مرزا دی جائے گی بیما فی میں ہے جارمردوں نے ایک مرد پرزنا کی گواہی دی پھر گواہوں نے قاضی سے حضور میں اقرار کیا کہ ہم نے باطل کی گواہی دی ہوتو

فتاوى عالمكيرى..... جارا كالمحال العدود

اگر جا رمردوں نے ایک مردیر فلاں فلاں خانون سے زنا کرنے کی گواہی دی:

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر فلانہ مورت سے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسر سے چار گواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت سے زنا کرنے کی گواہی دی ہوں مشہو دعلیہ سنگسار کیا گیا چردونوں فریق گواہوں نے رجوع کیا تو بالا جماع اس کی دیت کے صام نہ ہوں گے اور امام ابو صنیفہ وامام ابو بوسف کے نزدیک ان کو صدقذ نے کی سزا بھی دی جائے گی بیکا فی میں ہے۔اگر چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی اور اس کے محصن ہونے کی گواہی دی پھر قبل حکم تضا کے ایک نے یا بعض نے رجوع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کو صدقذ نے کی مزادی جائے گی اور اگر بعض نے بعد حکم تضا ہونے کی فراد کی موادی کے جانے کی اور اگر بعض نے بعد حکم تضا ہونے کے تابو بالا جماع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کو صدقذ نے کی مزادی جائے گی اور اگر بعد حکم تضا باتیوں کو امام ابو پوسٹ کے نزدیک صدقذ نے کی مزادی جائے گی۔اگر بعد حکم باتیوں کو امام ابھلائم کے نزدیک اور موافق دوسر بے تو ل کے امام ابو پوسٹ کے نزدیک مدفقہ نے اور موافق دوسر بوع کی اور باتیوں پر نہوگی اور بین ماری ہوئے کی اور بین ہوگی ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔اگر بعد تضاء وامضاء کے سب کواہوں نے رجوع کی تو ہمارے نزدیک سب کو صدفذ نے ماری جائے گی اور رہوگی ہوئی ہوئی ہی کی اور اس کی دیت ان سب کے مال سے واجہ ہوگی ہوئی قاضی ضان میں ہے۔

گیا چران میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پر چھہیں ہے الا آئنکہ ایک اور رجوع کر لے:

اور آٹھ گواہوں نے ایک مردمصن برزنا کی گواہی دی خواہ سموں نے ایک ہی زنا پر باہر جیار گواہوں نے علیحد وعلیحد وزنا

<sup>(</sup>۱) اورآزادی از جملهاوراحصان ہے ۱۱۔ (۲) کر قیق بیعنی غلام مملوک ۱۲۔

یر گواہی دی اور اس کورجم کیا گیا ہیں اگر جار گواہون نے ان میں سے رجوع کیا تو ان پرضان وحد کچھوا جب نہ ہو گی پھراگر یا نجوں نے بھی رجوع کیاتو چہارم دیت میسب باہم حصہ دسد تاوان دیں گے اورامام ابوحنیفہٌ وامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک ان سب کوحد قذ ف ماری جائے کی بینز انتہ المقتین وعمّا ہیہ میں ہےاوراً کر قاضی نے تین گواہوں کی گواہی پریاایک مرد دوعورتوں کی گواہی پرمشہود علیہ کورجم کیا لیں اگر قاضی نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ بیرجا ئز ہےتو اس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی اورا گر قاضی نے کہا کہ مجھےمعلوم تھا کہ یہبیں جائز ہےتو دیت اس پر واجب ہو کی اوراگر قاضی نے اس کے ایک مرتبہ کے اقرار پر اس کورجم کر دیا تو بہر حال ضامن نہ ہوگا ہے تتا ہیہ میں ہے۔ اگر گوا ہوں نے مر دوعورت سے غیرمجلس قاضی میں کہا کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہتم دونوں زالی ہواور پھر دونوں کو جلس قاضی میں لائے اور ان پر اس امر کی گواہی دی اور ان دونوں نے کہا کہ ان گواہوں نے ہم سے بیر بات پہلے اس ہے کہ آپ کے حضور میں لا ہیں کہی ہے اور ہمارے پاس اس کے گوا ہموجود ہیں تو اس امریر ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہو گی اوراس ہے گواہوں کی گواہی ساقط نہ ہوگی اور بعد ثبوت کے مردوعورت ندکورہ کوحد کی سزادی جائے گی بیمسبوط میں ہے اورامام محمدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک مردیر اس کی اولا دمیں سے حیار مردوں نے یااس کے جیار بھائیوں نے یااس کے چیا کی اولا دمیں ہے جارمردوں نے زنا کی گواہی دی اور بیمرد تھن ہے اور بیہ گواہ عادل ہیں پس قاضی نے اس پررجم کا حکم دیں دیا جب رجم کا ارادہ کریے تو گوا ہوں کو حکم کرے گا کہ پہلےتم ابتدا کروپس اگران اولا دیے اپنے باپ کورجم کیا مگراییا پھرنہ پڑا کہ وہ مرجائے اور بعدان کے لوگوں نے رجم کیا کہ و ہمر گیا۔

<u> حدقذ ف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھگڑا 'بحث ومراحثہ ) کیا جاسکتا ہے؟</u>

مچران گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضامن ہوگا اور خاص اپنے مال ہے دے گا اور بیتین برس میں اوا کر ہے گا اور بیر مال اس مرجوم کے وارتوں اور اس رجوع کرنے والے کے درمیان میراث مشترک ہوگا یں اس مال میں ہے بقدر حصہ اس رجوع کنندہ کے اس کے ذمہ ہے ساقط کیا جائے گا اور باقی کا وہ ضامن رہے گا کہ جس کو تمن سال میں اداکر ہے گابشر طیکہ اس کا حصہ چہارم دیت کووانی نہ ہواور مشائخ نے فرمایا کہ بیرجوع کرنے والا پہارم دیت کا اس وقت ضامن ہوگا کہ جنھوں نے رجوع نہیں کیا ہے انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرورز ناکیا ہے جیسے ہم نے گواہی دی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور تو نے نہیں ویکھا پس تو نے باطل گواہی دی پس اس صورت میں تاوان سب اماموں کے نزویک واجب ہے اور اگر ہاقیوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہارے ساتھ ہمارے باپ کوزنا کرتے دیکھا اور تو رجوع کرنے میں جھوٹا ہے تو رجوع کرنے والا ضامن نہ ہوگا اور ہمارے علمائے ثلاثہ کے نز دیک اس رجوع کرنے والے پر حد قذ ف واجب ہوگی الّا آئکہ جن م لوگوں نے اس کے ساتھ گوا ہی دی ہے وہ اس پر حد قذف واجب ہونے سے منکر ہوں پس ان کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس سے در بارہ امر قذف کے مخاصمہ (جھڑاہ بھیڑا) کریں۔ ہاں بید میکھا جائے گا کہ اس مرجوم کا باپ یا دادایا کوئی اور بیٹا جس نے اس پر گواہی نہیں دی ہے موجود ہے یانہیں بس اگر ہوگا تو اس کواختیار ہوگا کہ اس رجوع کنندہ سے در بارہ امر قذف مخاصمہ کرے اور اگر مرجوم (رجم کردہ شدہ وستنسار کیا ہو ) کا کوئی بیٹا یا باپ یا دادانہ ہو مگران گوا ہوں میں ہے بعض کی اولا دہونو دیکھا جائے کہ اگر وہ اسی رجوع کرنے والے کا ہیٹا ہے تو اس کو اختیار نہ ہوگا کہ اپنے باپ ہے در بار قذف اپنے دادا کے مخاصمہ کرے اور اگر ہیٹا ان میں سے کسی کا ہو جنھوں نے رجوع نہیں کیا ہے تو اس کواختیار ہو گا کہاس رجوع کرنے والے سے حدقذ ف کا دعویٰ کر کے حد لے لے اور بیسب اس وفت ہے کہ جب ان گواہوں نے مشہود علیہ کوسنگسار کیا اور وہ ان کی ضرب سے مراہیں ۔

فتاوی عالمگیری..... جلد 🗨 کیاب الحدود

ا گرانھوں نے پھر مارے کہ وہ مرگیا پھران گواہوں میں سے ایک نے اپنی گواہی سے رجوع کیا اورسوائے ان گواہوں کے میت کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس مسئلہ میں تین صور تیں ہیں ایک ریے کہ باقیوں نے اس رجوع کرنے والے ہے کہا کہ تو اپنے ر جوع کرنے میں جھوٹا ہے اور گواہی دینے میں سیا ہے اور دوم آئکہ انہوں نے کہا کہ جارا پدرزائی تھالیکن تونے اس کا زنا کرتائمیں دیکھا یا کہا کہ ہیں معلوم کہ تو نے اس کا زنا کرنا دیکھا یا نہیں اور تو نے باطل کے ساتھ گواہی دی سوم آئکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے بھی زنائبیں کیا اور تو نے جو کہا کہ وہ زائی ہے تو تو نے جھوٹ کہا ہیں وجہاوّل میں رجوع کرنے والا پچھے ضامن نہ ہوگا اور میراث ہے بھی محروم نہ ہوگا اور دوسری صورت میں رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضامن ہوگا اور میراث ہے محروم ہوگا اوراس پر حدقذ ف واجب نہ ہوگی اگر چہاس نے اپنے اوپر حدقذ ف کا اقرار کیا ہے لیکن چونکہ باقیوں نے قذ ف میں اس کی تصدیق کی اور حق حدقذ ف انہیں کا ہےان ہے تجاوز نہیں کرتا ہے ہیں اس پرحد نہ ہوگی حتیٰ کہا گران کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حدموجود ہو ان میں ہے کہ جس کوہم نے او پر ذکر کیا ہے تو و ہ اس حدید کور لے لے گا اور باقی گواہوں پر بھی دیت میں سے پچھ ضمان نہ ہو گی اور آ با تی تینوں گواہ الیم گواہی کی وجہ ہے مستحق حد قذف نہ ہوں گے اور تیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں گے اور سب میراث ہے بحروم ہوں گے اورمقنول ندکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے کھر جو شخص کومقنول ہے سب سے زیادہ قریب ہواس کو ملے گی اور ان لوگوں کوحد قذف کی سز ا دی جائے گی ۔ایک مخص کی دوعور تیں ہیں اور ان میں سے ایک ہے اس کے پانچ بیٹے ہیں بھران میں ہے جار بیٹوں نے اینے بھائی پر جو یا نچواں بیٹا ہے گواہی دی کہاس نے ہمارے باپ کی بیوی سے زیا کیا ہے تو بیامر ، خالی ہیں ہے کہ ان کے باب نے اس عورت سے وطی کی ہوگی یا تہیں اور نیز ان گواہوں کی ماں زندہ ہوگی یا مرکنی ہوگی ۔ نیز ان کے باپ نے ان کی تصدیق کی ہوگی یا تکذیب کی ہوگی اور نیز انہوں نے گواہی میں یا کہا ہوگا کہ اس عورت نے اس مرد کی مطاوعت ( رضا مندی و تا بعداری ) کی زنا کرنے میں یا یوں گواہی دی ہوگی کہ برا درمشہو دعلیہ کی طرف سے زنا میں اس کے او پرزبردی واقع ہوتی لیں اگر انہوں نے گواہی دی کہ ہمارے بھائی نے اس عورت سے زنا کیا اوراس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال میہ ہے کہ اس عورت سے ان کے باپ نے دخول نہیں کیا ہے پس اگر ان گواہوں کی ماں زندہ موجود ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باب ان کی تصدیق کرتا ہویا تکذیب اور ان کی ماں خواہ منکرہ ہویا مدعیہ ہواور اگر ان کی ماں مرکنی ہوپس اگر ان کا باب اس کا مدعی ہوتو بھی اس ان کی گوا ہی مقبول نہ ہوگی اور اگر باپ اس ہے منکر ہوتو گوا ہی مقبول ہوگی۔

اگر جارنصرا نیوں نے دونصرا نیوں برز ناکر نے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی برحکم دیے دیا پھرمر دیاعورت مسلمان ہوگئی تو دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی:

اگراس عورت سے ان کے باپ نے دخول کرلیا ہو پس اگراس عورت نے اس مشہود علیہ کی زنا کرنے ہیں مطاوعت کی ہو اور گواہوں کی ماں زندہ ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہویا جگذیب اور خواہ ان کی ماں اس کی مدعیہ ہویا منکرہ ہوتو مقبول ہوگی اور اگر منکر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب مدعیہ ہویا منکرہ ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب اس عورت سے زنا کیا در حالیہ وہ مطاوعتی ۔ اگریہ گواہی وی کہ اس مرد نے اس عورت سے زنا کیا در حالیہ وہ مطاوعتی ۔ اگریہ گواہی وی کہ اس مشہود علیہ نے اس سے زیردی زنا کیا ہے پس اگر ان کی ماں مرگئی ہوتو ان کی گواہی ہر حال جی مقبول ہوگی خواہ باپ مدی ہویا منکر مدور خواہ باپ مدی ہوتا ان کی گواہی ہر حال جی مقبول ہوگی خواہ باپ مدی ہویا مقبول ہو۔ خواہ باپ مدی ہوتا ان کی گواہی مقبول ہو

امام محمر نے فرمایا کہ اگر مشہود علیہ برتا یعنی جس پرزتا کی گواہی دی گئی ہے دوگواہ لایا کہ جھوں نے ان گواہوں میں سے ایک گواہ پرجس نے اس پرزتا کی گواہی دی ہے ہے گواہی دی کہ یہ گواہ محدود القذ ف نے ہے تو قاضی ان دونوں گواہوں ہے دریا فت کر سے گا کہ اس گواہ پر صدفذ ف کیوکر قائم ہوئی ہے یعنی کس نے قائم کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہی باطل ہوگی اور اگر رعایا میں ہے کی نے بغیر اجاز ت امام اسلمین کے اس پر صد قذف قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدود ہونے ہے باطل نہ ہوگی لہذا ضروری ہوا کہ بیدریا ذت کیا جائے کہ کس نے اس پر صد قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدود ہونے ہے باطل نہ ہوگی لہذا فروری ہوا کہ بیدر یا ذت کیا جائے کہ کس نے اس پر صد قائم کی ہے۔ اگر اس کے دونوں گواہوں نے کہا کہ اس گواہ وقاضی پر گذفلاں نے حدفذ ف کی سزادی ہے اور اس قاضی کے اقرار کی کہ بیان کر دیا پس اس گواہ نے جس پر محدود القذ ف ہونے کا تھم و ہے جاؤ تا ہی تو قاضی اس کے محدود القذ ف ہونے کا تھم و ہے نے باز نہ رہے گا اگر گواہوں نے اس کی موری فلاں نے اس کو حدفذ ف سندچار ستاوں میں ماری ہے پھر مشہور علیہ نے گواہ قائم کیے کہ بیقاضی سندچار ستاوں میں ماری ہے پھر مشہور علیہ نے کہ بیقاضی سندچار ستاوں میں ماری ہے پھر مشہور علیہ نے گواہ قائم کیے کہ بیقاضی سندچار ستاوں میں ماری ہے پھر مشہور علیہ نے گواہ قائم کے کہ بیقاضی سندچار سواون میں فلال محدود کی گواہوں کی طرف النفات نہ کرے گا۔ مگل دیگر کو گیا تھا تو قاضی اس کے محدود القذ ف ہونے کا تھم دے دے گا اور اس کے گواہوں کی طرف النفات نہ کرے گا۔

ال آ نکدان میں ہے کوئی بات مشہور ہومثلاً قاضی ندکورکا مرنااس وقت ہے جوگوابان مشہود علیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا بیان (مثلاً چارستادن) کیا ہے پہلے واقع ہونا تمام میں عام مشہور ہوگیا ہوکہ ہر صغیر و کبیر و عالم و جاہل اس کو جانتا ہویا مثلاً جسسال میں کواہوں نے اس پر حدفذ ف قائم کی جانی بیان کی ہے اس سال قاضی ندکورکا دوسرے ملک میں ہونامشہور معروف ہوکداس کو ہر صغیر و کبیر و عالم و جاہل جانتا ہوتو الیمی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم نددے گا اور مشہود علیہ پر حدزنا کا تھم میں و جاہل جانتا ہوتو الیمی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم نددے گا اور مشہود علیہ نے یعنی جس پر زنا کی گواہی دی گئی ہے دعویٰ کیا کہ بیا گواہ محدود القذف ہے اور میرے پاس گروہ گواہ ہیں گواہ جی ہو اس کے اور مجلس ہے اور درخواست کی کہ چندروز ہوں اس کے گواہ جی ہیں تو اس کے اور مجلس ہے اور درخواست کی کہ چندروز گا گیا یا تو خیرور نداس پر حدقائم کی جائے گی پس اگراس نے افرار کیا کہ میرے گواہ شہر میں موجوز نہیں ہے اور درخواست کی کہ چندروز گا گیا گھے مہلت دی جائے تو قاضی اس کو مہلت نددے گا۔ اگر مشہود علیہ نے کچھ دعویٰ نہ کیا بلکہ کی محض دیگر نے گواہوں میں سے کی پر

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۲۲۸ کی کتاب العدود کتاب العدود کتاب العدود کتاب العدود کتاب العدود

دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے قذف کیا ہے تو مشہو دعلیہ قیدر کھا جائے گا اور قذف کے گوا ہوں کا حال دریا فت کیا جائے گا پس اگران کی تعدیل کی گئی تو حدقذف پہلے ماری جائے گی پس مشہو دعلیہ سے حدز ناشما قط کی جائے گی۔اسی طرح اگر گوا ہان زنا میں سے سی نے قامنی کے سامنے سی کا قذف کیا ہیں اگر مقذوف یعنی جس کو تہمت لگائی ہے کہ آیا۔

ہ مار درنا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حدفذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے حد

قذ ف بھی ماری جائے گی:

اس نے حدقذ ف کا مطالبہ کیا تو اس پر حدقذ ف قائم کی جائے گی اور حدزنا ساقط ہوجائے گی اور اگر مقذوف نہ آیا تا کہ
اپنے حدقذ ف کا مطالبہ کر ہے تو حدزنا قائم کردی جائے گی اور اگر حدزنا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حدقذ ف کا مطالبہ
کیا تو اس کے واسطے حدقذ ف بھی ماری جائے گی۔ اس طرح اگر بجائے قاذف کے چور بویا گواہی اور کئی تن کی حقوق العباد میں
سے بوتو بھی بہ تھم ہے میہ مسوط میں ہے اور اگر چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور ہنوز تعدیل گواہوں کی نہ ہوئی تھی
سے بوتو بھی بہ تھم ہے بیم بسوط میں ہے اور اگر خار میں قصاص اور خطاء تمل کرنے میں دیت قاتل کی مددگار برادری پر واجب ہوئی
اور اس طرح اگر بعد تعدیل گواہوں کے اس کوئل کیا اور ہنوز تھم برجم نہیں ہوا ہے تو بھی بہتھ ہے بیکا فی میں ہا اور جیسے ان دونوں
اور اس طرح اگر بعد تعدیل گواہوں کے اس کوئل کیا اور ہنوز تھم برجم نہیں ہوا ہے تو بھی بہتھ ہے ہیکا فی میں ہا اور جیسے ان دونوں
صورت میں اس کی ضان نفس واجب ہوتی ہے بعنی بالکل قبل کر دیا تو دیت یا قصاص واجب ہوتا ہے اس طرح اگر اس کے اطراف
میں ہے اگر اس کے رجم کا تھم دیا گیا ہو بھر اس کی ضان بھی واجب ہوگی جیسے اس کا ہا تھر کاٹ ڈالایا آ کھ پھوڑ دی تو صام من ہوگا میر جیلے
میں ہے اگر اس کے رجم کا تھم دیا گیا ہو بھر اس کوئل کیا تو اس کی حیان تو میاں بھی واجب نہ ہوگا اور اگر
صورت میں اس کے نصل کی ضان واجب ہوتی ہو ہے بھی اس صورت میں اس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگا میر جیلے
صورت میں اس کے نصل کی ضان واجب ہوتی ہوئی ہو ہے بھی اس صورت میں اس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگا میر جیلے
قاتل کے تو کی بعد ( چی بعد رجم کا تھم ہونے کے بی اس صورت میں گواہوں نے رجوع کیا تو قاتل پر پچھواجب نہ ہوگا میر جیلے
قاتل کے بعد ( چی بعد رجم کا تھم ہونے کے بی اس صورت میں گواہوں نے رجوع کیا تو قاتل پر پچھواجب نہ ہوگا میر جوئی کیا تھی تو تاتل پر پچھواج کیا تھی تھی تو تاتل پر پچھواج بھی تھی تو تاتل پر پچھواج کیا تھی تھی تھی تو تاتل پر پچھواج کیا تھی تھی تھی تاتل پر پچھواج کیا تھی تھی تھی تھی تو تاتل پر پچھواج کیا تھی تھی تاتل کی تھی تو تاتل پر پچھواج کی تھی تو تاتل پر پچھواج کیا تھی تو تاتل پر پچھواج بسے تاتل کے تاتل کی تو تاتل پر پچھواج کیا تھی تھی تھی تاتل کیا تھی تو تاتل پر پچھوا تاتل کی تھی تاتل کیا تھی تاتل پر پچھوا تاتل کی تو تاتل پر پھوا تا

ا اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہاتو کو یا اپنے فسق کا اقر ارکیاا ورصورت اوّل میں دیکھنابغرض کل شہادت بیان کیاتو اس کا دیکھنابطورخوا ہش نفس نہا بکامچھنس اس غرض کے واسطے جوشر عاً جا تزہے بخلاف فریق ٹانی کے کہ اس کواس طور پر جائز نظر کرنی نہتی ۔ پس دونوں میں فرق کھا ہرہو گیا ۲ا۔ ے ایک نے دوسرے کو تہمت لگائی بینی قذف کیا ہیں مقدوف اس امرے ڈرا کہا گرمیں حدقذف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطل ہوجائے گی ہیں اس نے مطالبہ نہ کیا تو فر مایا کہان کی گواہی جائز ہے اور مشہود علیہ کوسزائے حددی جائے گی بیمسوط میں ہے۔ جیار گوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور اس کے احصان برکسی نے گواہی نہ دی .....:

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس باندی ہے زنا کیا پس اس نے کہا کہ میں اس کوخر بدکر چکا تھا بخر بد فاسد یا شرط خیارالبائع یاصد قد یا جب کا دعویٰ کیا یا کہا کہ میں نے اس ہے نکاح کر لیا تھا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا ہے اس میں میری کوئی ملک نہیں تو حداس کے ذمہ ہے دفع کی جائے گی اس واسطے کہ شہہ موجود ہے اور اس طرح حرو (عورت آزادہ) کی صورت میں مجمعی روایت ہے کہ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ میں اس کوخر بد چکا تھا تو اس سے حدود کی جائے گی۔ اس طرح آگر گواہوں نے کہا کہ بیہ اس کوآزاد کر چکا تھا تھر اس سے زنا کیا ہے اور وہ آزاد کرنے ہے انکار کرتا ہے تو بھی یہی تھم ہے بیعتا ہیں ہے ہا گر گواہوں نے کہا کہ میں اس کوخر بد چکا تھا تو اس نے بچھ پر زبردتی ایسا کیا ہے اور گواہوں نے اس کی گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی حدواجب ہوگی یہ مسبوط میں ہے اور آگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی حدواجب ہوگی یہ مسبوط میں ہے اور آگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی حدواجب ہوگی یہ مسبوط میں ہے اور آگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی حدواجب ہوگی یہ مسبوط میں ہے اور آگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت کہا کہ گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور بعض نے کہا کہ ان کو بھی حدوات کی مواور آگر بعذر ہو جیسے مرض یا دوری گرفت میں جائے گی بواور آگر بعذر ہو جیسے مرض یا دوری کی میں خوف دراہ و فیص خوان میں ہوگیا ور مشہود عایہ کو مداری جائے گی بینجر الفائن میں ہے۔

تقادم جیسے ابتدا قبول شہادت سے مانع ہے و لیے ہی بعد نضاء کے اقامت سے مانع ہے اور بیتکم ہمارے نز دیک ہے۔ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ گیا پھر نقادم عہد کے بعد گرفتار ہوکر آیا تو اس پر ہاتی حد قائم نہ کی جائے گ۔

تقادم لیعن جس کوع صددراز گزرگیا مثلا ایک مبینه یااس بزا کراا\_

فتاوی عالمگیری..... طِد الله کتاب الحدود

تقادم میں اختلاف ہے کہ کس قدر مدت میں تقادم ہوتا ہے تو اہام محمد ہے مروی ہے کہ انہوں نے تقادم کی مدت ایک مہینہ مقرر کیا ہے اور بھی روایت اہام اعظم اوام ما ہو یوسف ہے ہوا ہو بھی اس ہے ہوا ہو بھی بھی تقدیر ہے اور شخین کے فزویں اس میں تھی بھی تقدیر ہے اور شخین کے فزویں اس میں تھی بھی تقدیر ہے اور شخین کے فزویں اس میں بھی بھی تعدید ہے اور تحفین کے فزویں اس میں بھی بھی تعدید ہوارا کر لیا تو اس کو صد کی مزادی بدو شراب کی ذاکل ہو جانے تک کی تقدیر ہے بیٹ تقالقدیر میں ہے اور اگر اس نے حد متقادم کی افرار کرلیا تو اس کو صد کی مزاد کی جائے گی سوائے شراب خواری کے بیشر کہ وقالہ میں ہے اور جس نے کسی عورت معین یا غیر معین سے زنا کرنے کا افرار چارم ہوئی ہوائے کی جائے گی سوائی مورد پر حد قائم کیے جانے کے جانے کے حاضر ہوئی پس اگر مرد پر حد قائم کیے جانے کے بعد حاضر ہوئی اور اس نے انکار کیا اور مرد نہ کور کو کہ کی گونکہ ہم جانے ہیں کہ مرد پر حد قائم کی جائے گی کیونکہ ہم جانے ہیں کہ مرد پر حد تو ان اس کی اور اگر اس نے انکار کیا اور نکار کیا اور نکاح کا دعویٰ کیا تو صد دونوں سے مافظم ہوگی اور اس نے بوا تو مرد کی حد قائم کی جائے ہیں جو اور اگر اس نے نکاح کا دعویٰ ہوگی اور اس نے مافر ہوئی ہوگی اور اس نے مافر ہوئی اور مرد نیا مواقع ہوگی اور اس سے مافظم ہوگی اور اس کے مورد دی سرد و می مورد کی مرد ہوگی اور اس نے نکاح کا دوئی ہوئی اور اس سے مافظم ہوگی اور اس کی میں دورد کی سرد مدونی ہوئی اور مرد خائم ہوئی اور اس سے اقلام کی میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقرار اکر کیا کہ میں نے وارد الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے افراد کیا کہ میں کیا کیا کو میں کو اس نے انکار کیا کہ میں کی کو کو کی کیا کی کو کی کو اس کو کی کی کو کی کیا کو کی کی کو کی کی کی کو کی ک

قبل مسلمان ہونے کے تواس پر حدثہیں ہے:

اگرمرد ندگور پر صد قائم کیے جانے کے بعد عورت حاضر ہوئی اوراس نے نکاح کا دعویٰ کر کے اپنے مہر کا مطالہ کیا تو اس کے دھم ہر نہ ہوگا یہ مبدوط میں ہے متحی میں کھا ہے کہ ایک مرو نے زیا کا آخر ارکیا اور و محصن ہے ہیں قاضی نے اس کے دھم کھم دیا ہیں لوگ اس کور ہم کر نے کو لے گئے ہیں اس نے اپنے اقرار ہے رجوع کیا ہیں اس کوایک شخص نے قبل کر ڈالا بینی بطور دھم کے تو قائل پر پچھنہ ہوگا جب سکہ کہ قاضی اس ہے رہم کو باطل نہ کرے اورگر قاضی نے اس سے تھم باطل کیا پھراس کو کی نے قبل کیا تو اس سے تھم باطل کیا پھراس کو کی نے قبل کیا تو اس کے تصاص میں قبل کیا جائے گا یہ محیط سرحی میں ہے اصل میں امام ابوصنیفہ ہے نہ کور ہے کہ ایک شخص نے زیا کا اقرار کیا اور ادکیا اور محدت نے اگر اور کورت کی اور خورت پر حد خورت نے اگر اور کا کہ کی کہ اور خورت پر حد خورت نے اگر اور کی کہ بی تو دار الحرب میں ذیا کیا قبل کیا جو اس کی جو تحض کہ دار الحرب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے دار الحرب میں ذیا کیا تو اس پر حد نیس ہے جو تحض کہ دار الحرب میں آیا اور ذیا کرنے کا اقرار کیا کہ میں نے دار الحرب میں نہا کو حد نہ کیا تو اس پر حد اس کے اقرار کیا ورامور موجب حد ہوتے ہیں بات کو اس نہ میں تا کہ کیا تو اس کی حد اس کیا تو اس کی حداس کیا کی حداس کی حدا

ا اگر بد بوزائل ہوگئ تو نقادم ہوگیا ۱۲۔ یا اس میں نقادم العبد ہوگیا ہے کہ اس پر کوائی مقبول نہ ہوگی کین اگروہ خودا قراز کر بلے تو حد ماری جائے گی ۱۲۔

شراب خواری کی حدمیں

و دسکرال'' کااطلاق کس شخص پر بیوتا ہے؟

ایک مختص نے شراب نی اور بکڑا گیا اور بنوز اس کی ہریو<sup>ل کا</sup>موجود ہے یا اس بکڑ لائے درحالیکہ ونشہ میں مست تھا ہی تعموا ہوں نے اس پرشر اب خواری کی گواہی دی تو اس پرحدواجب ہو گی قال اٹھتر جم نیعنی اس درے۔اس طرح اگراس نے خود اقرار کیا اور بدیوموجود ہے تو بھی سی حتم ہے خواواس نے تھوڑی شراب نی ہو یا بہت۔ آمراس نے بدیوجانی رہنے کی بعداقرار کیا تو وام العظم وامام ایو پوسف کے نزویک اس کوحد ند ماری جائے گی اور اس طرح اگر بد بوج تی رہنے کے بعد اور نشدز اکل ہونے کے **بعد**اس پر گواہوں نے گواہی دی تو بھی تھیں گئے تز و کیب اس کوحد نہ ماری جائے کی اورا آمر گواہوں نے اس کوالیں حالت میں پکڑا کہ وس کے منہ سے ہر پو آئی ہے نشد میں ہے ہیں اس کو یہاں ہے اس شہر کو لے جینے جہاں امام موجود ہے ہیں اس کے یوس جہنچنے سے م ہے بدیوونشہ جاتا رہاتو مرد ندکورکو ہاں جماع عد ہ ری جائے کی میسران واباع میں ہے۔اَ مرنشہ کے بیبوش نے اپنے اوپرشراب خواری کا اقرار کیا تو اس کے اقرار (مات نشد میں) پر بس کوحد و ری جائے گی میہ ہدایہ میں ہے۔مست شراب (جومت ہے) کے م پہنچ نے میں اختیاف ہی چنا نجیدا مام ایو صنیفہ کے قرما یہ کہ نشد شراب کا مست وہ ہے کہ زمین کو آسمان سے نہ پہنچ نتا ہوا ورمر د کو گورت ے ندشتا خت کرتا ہواور صاحبین کے کہا کہ سکرال و دہے کہ اس کا کلام مختلط ہو کہ نا اس کا باری بنریال ہوجائے تو و وسکرال بعنی تشتراب کا مست ہے اور صاحبین ہی کے تول پر فنو ک ہے اور

آ مرقاضی کے پاس کوابوں نے ایک مردیریشرا ب خواری کی گواہی دی تو قاضی ان سے دریا فت کرے گا کہشراب کیا چیز ہے پھرور یافت کرے گا کہ اس نے کیوں کرنی اس واسعے کہ اختمال ہے کہ اس نے بہجبوری زبردی ٹی ہو پھرور یافت کرے گا کہ سمب فی ہے کیونکدا حمّال تقاوم کے بھرور یافت کرے گا کہ ہوں نی ہے اس واسطے کداخمال ہے کداس نے دارالحرب میں نی ہوید جوجی قاضی خان میں ہے ہیں اگر تواہوں نے اب سب کوٹھیک ہیاں کیا تو قاضی اس مشہود علیہ کوفید کرے گا تا کہ گواہوں کی عدالت معاوی قاضی خان میں ہے ہیں اگر تواہوں نے اب سب کوٹھیک ہیاں کیا تو قاضی اس مشہود علیہ کوفید کرے گا تا کہ گواہوں کی عدالت ور یافت کرے اور طاہر عدالت می تھم نہ کرے گا اور جس پیشراب خواری کی میواہی دی ہے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہانغ مسلمان اور عامق ہو ہیں طقل پر الیمی حدثیں ہے اور نہ مجنون اور نہ کا فریر تا جار خانیہ میں اکلھا ہے کہ گوسنگے کو بھی حدشرا العلق ہو ہیں طقل پر الیمی حدثیں ہے اور نہ مجنون اور نہ کا فریر تا جار خانیہ میں اکلھا ہے کہ گوسنگے کو بھی حدشرا تواہ کوابوں نے اس پر کواہی دی ہو یا اس نے خود ایسے اشارہ سے بتلایا کہ جواس کی طرف سے معاملات میں اقرار شار کیا جاتا. ہے اور اند ہے کوالی حد ماری جائے کی یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر دارالاسلام میں مسلمان نے شراب بی اور کہا کہ میں نے اس کے حرام ہوئے کوئیں جاتا تھا تو اس کوعد ماری جائے کی میسراجیہ میں ہے اور اگر ایک شخص پرشراب خواری کی مواہی وی گئی اور اس نے 

ا المحامل من كماب الاثر به عن مرقوم بين من مجها تها تو ييول اس كا قيول موج بيه بحرالرائق ميں ہے۔ شراب کا پینا دومردوں کی کوائی ہے یا خود ایک مرتبہ اقر از کرنے سے ٹابت ہوجا تا ہے اور اس میں مردوں کے ساتھ

م تادم معنی جس کور مدوراز کرز کمیا مثلاً ایک مهید واس سے زائد ال

ون کے منے میں کا آتی ہے اور

عورتوں کی گواہی نہیں ( شالا کی مرددوورتوں ہوں ) قبول ہوتی ہے یہ ہدا یہ میں ہے اور چوشن حالت نشہ میں ہے اور گواہوں نے اس پر مذہبیں قائم کی جائے گی مہاں تک کداس کو ہوتی ہوجائے اور نشاتر جائے بھر جب افاقہ ہوگیا تو اس پر حد نہاں کا مردوورت ہوجائے اور نشاتر جائے بھر جب افاقہ ہوگیا تو اس پر حد قائم کی جائے گی خواہ شراب کی ہدیوائی ہو۔ مسلمان نے اگر شراب پی تو اس کو حد نہ ماری جائے گئ کو کہ کہ کہ کہ خواہ کی گراہی بلا گئی ہوا ور مسلمان کے منہ ہے شراب کی ہدیو پائی جانے ہے اس کو حد نہ ماری جائے گئ وقت تا وقت تیکہ گواہ اس کی شراب خواری کی گواہی نہ دیں با وجود یہ کہ ایک مرتباقر ارند کرے۔ اگر دوگواہوں میں ہے ایک نے گواہی دی گواہی نہ دیں با وجود یہ کہ ایک مرتباقر ارند کرے۔ اگر دوگواہوں میں ہوا ہی حد نہ اس کے شراب پینے پر گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے شراب پینے کی اور ای طرح اگر دوئوں گواہوں نے وقت میں اختلاف کیا تو بھی حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر ایک نے گواہی دی تو بھی حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر ایک نے گواہی دی کہ پینے کی اور دوسرے نے اس کے اقر ارشراب خواری کی گواہی دی تو بھی حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر ایک نے گواہی دی کہ پینے ہوئے تو بھی حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر ایک نے گواہی دی کہ پینے ہی اور دوسرے نے اس کے اقر ارشراب خواری کی گواہی دی تو بھی حد نہ ماری جائے گی مواہوں نے گی نے طبیح ہوئے جو تو ایس کے قرار بیا نے گی سوائے تھی ہوئی ہوتو اس کو صد نہ ماری جائے گی سوائے تو میں اختراف سے بیہوٹی ہوتو اس کو صد نہ ماری جائے گی۔

انگورکا آب خام اگراس میں غلیان واشد او ہوا گرجھا گنہیں نکی اور اس کوکوئی پی گیا اور نشہ میں ہو گیا تو اہام اعظم کے خود کی اس پر حدثہیں ہے اور وہ ان کے نزدیک مشل شیر ہ انگور کے ہے اور جواشر بہ کہ جبوب وفو اکد مشل گیہوں وجو وجوار وآلو بخارا تعظیم ہ نے برہ منگی جات کہ وہ شیر ہیں ہوں تو ان کا بینا طال ہے بیفاوٹی قاضی خان میں ہے اور جو تحض کہ نبیند سے نشہ میں ہوا اس کو حد ماری جائے گی حجب تک بیمعلوم ند ہوجائے کہ بینبیند سے نشہ میں ہوا اور اس کو حد نہ ماری جائے گی جب تک کہ وہ نشہ میں نہ ہوجائے کہ بینبیند سے نشہ میں ہوا ور اس کو حد نہ ماری جائے گی جب تک کہ وہ نشہ میں نہ ہوجائے لین اگر نشہ ہوجائے گی جب تک کہ وہ نشہ میں نہ ہوجائے لین اگر نشہ ہوجائے گی جب تک کہ وہ نشہ میں نہ ہوجائے لین اگر نشہ ہوجائے گی جب تک کہ وہ نشہ میں نہ ہوجائے لین اور جو تحض کہ منصف میں یا مثلث پی کر نشہ میں ہوگیا تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر خرکو پانی یا دودھ کی اور اگر نمر کو پانی یا دودھ کی اور اگر نمر کو پانی یا دودھ کی اور اگر خرکو پانی یا دودھ کی اور اگر خرکو پانی یا دودھ کی اور اگر خرم خلوب ہوگی تو اس کا بینا طال نہیں ہوگیا تو اس کو حد نشہ نہ ہوجائے تب تک صد واجب نہ ہوگی ہوگی تو اس کو جد کی تام کی اور اگر خرم خلوب ہوگی تو اس کا بینا طال نہیں ہوگی دشہ میں یہ کو کی تشہ میں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی تا میں ہوگی ہوگی تو اس کا بینا طال نہیں ہوگی دیں یہ کنز میں ہے۔
ماری جائے گی اور اگر خرم خلوب ہوگی تو اس کا بینا طال نہیں ہوگی و تیں یہ کنز میں ہے۔

مثل زنا کے کوڑوں کے اس کے بدن پرمتفرق جگہ مارے جائے گے اور چبرہ سرمثل حدزنا کے بچایا جائے گا اور مشہور روایت کے موانق جس کو بیرحد ماری جائے گی وہ سوائے ستر کے ننگا کر دیا جائے گا اور اگر غلام ہوگا تو اس پر چالیس ہی کوڑے ہیں

ا مترجم کہتا ہے کو اگر چرصاحبین سے نزدیک بی بھی حرام ہے لیکن چونکدا مام ابوطنیفہ اس کی حالت کے قائل ہیں اس لیے امر مشقہ ہوا اور شبہہ ہے حد ما قط ہوتی ہے ہی حد ما قط ہوتی اور فلا ہر عبارت ہے ایسامفہوم ہوتا ہے کہ اس تھم ہیں سبہ متقق ہوں گر ایسانہیں ہے بلکہ دوسرے علاء کے زدیک حد ماری جائے گی اور ان کے قول پروہ حدیث دلالت کرتی ہے جو بخاری ہیں عمر سے معروی ہے تا ہے غلیان جوش آنا یعنی جھاگ وغیرہ اٹھے لیکس جو جوش پر دلالت کرتے ہیں تا اس کے قول پروہ حدیث دلالت کرتے ہیں تا ہو جوش کر نصف وہ جوجل کر نصف دہ جود دحصہ جل کرایک حصدرہ جائے اور سے میں فروہ ہے تا ہے جود دحصہ جل کرایک حصدرہ جائے تا ہے سکر نوع مخرکتا ہے الائٹر بہ ہیں فدکور ہے تا ہے۔

فتاوی عالم کھری۔۔۔۔۔ جلد ﴿
اور جن نے خروسکر پنے کا اقرار کیا گھرر جوع کیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی بیران وہان میں ہے۔ فری پر کی شراب پنے میں صد امیں ہے اور دامام اسلمین کے پاس اگرا کے فض لا یا گیا جس نے شراب پی ہے اور دو گواہوں نے اس پراس امری گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں خمرخواری پر مجبور کیا گیا تھا تو عذر نا مقبول ہوکر اس پر حدقائم کی جائے گی اور اس میں اور جس پر زنا کی گواہی دی گئی اور اس نے یوں دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کر لیا تھا ان دونوں میں فرق ہے اس وجہ سے کہ جس پر زنا کی گواہی دی گئی ہے وہ اس سبب کے پائے جانے ہے جومو جب حدہ انکار کرتا ہے اس واسطے کہ یہی فعل و ملی بسبب نکاح کے زنا ہونے سے خارج ہوگا اور جس پر شراب خواری کی گواہی دی گئی ہے اس کے اگر او کے عذر سے سبب حد منعدم نہیں ہوتا ہے یعنی شراب کا بینا در حقیقت منعدم نہیں ہوتا ہے یعنی شراب کا بینا در حقیقت منعدم نہیں ہوتا ہے یعنی شراب کا بینا در حقیقت منعدم نہیں ہوتا ہے ایک عذر ہے سبب حد منعدم نہیں ہوتا ہے یعنی شراب کا بینا در حقیقت منعدم نہیں ہوتا ہے ایک عذر ہے اس کے اس کا عذر سے صد ساقط ہو سکتی ہے بشر طیکہ ثابت ہو جائے للمذا بدوں اگر اور گواہ قائم کے اس کا عذر

نىرت : كى

مذکور ٹابت نہ ہوگا ہے مہر سیمیں ہے۔

# حدالقذ ف اورتعزیر کے بیان میں

واضح ہوکہ شرع میں قذف کرنا زنا کرنا کی اے ذمہ لگانے کو کہتے ہیں اورا گرکسی مرد نے دوسر ہے مرد صن یا عورت محصنہ کوصر تک زنا کے ساتھ قذف کیا یعنی مثلاً کہا کہ تو نے زنا کیایا اے زانی (۱۰) پس اس مقذوف نے نالش کر کے مطالبہ کیا تو قاذف کو حاکم اسی (۸۰) کوڑے مارے گا اگر آزاد ہواورا گرغلام ہوگا تو چالیس کوڑے مارے گا بیر فتح القدریمیں ہے۔ سوائے پوسین و حشو کے اس کے کپڑے اس کے بدن پر متفرق جگہوں پر مارے جائے گے اور کوڑے اس کے بدن پر متفرق جگہوں پر مارے جائے گے جیسے ذنا کی حدیمیں ہے بیرشرح نقابیا اوامکارم میں ہے۔ قذف کا جبوت قاذف کے خودا کی مرتبہ اقرار کرنے سے یا دومردوں کی گواہی سے ہوجا تا ہے جیسے اور سب حقوق میں حکم ہے بیا فقیار شرح مختار میں ہے اور مردوں کے ساتھ مورتوں کے گواہ ہونے سے نہیں خابت ہوتا اور اگرا کہ قاضی کا خط بنام دوسرے قاضی کے درمقد مہ جوت تذف ہو قد دسرے قاضی کے درمقد مہ جوت تذف ہو تو دوسرے قاضی کے زد کی جوت نہ ہوگا بی تقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے قذف کا اقرار کیا پھر رجوع کر لیا تو رجوع مقبول نہ ہوگا بیکا نی میں ہے۔

محصن ہونے کی شرائط کا بیان:

قاذف پر حدقذف جب ہی ہوتی ہے کہ مقذ و فیصن ہواور محصن ہونے کی پانچ شرطیں ہیں لیمی آزاد، عاقل، بالغ مسلمان ،عفیت (عفت دالا پاکدامن د پارسا) ہوکداس نے تما معر میں کی عورت سے زنایا وطی بشہہ یا بنکاح فاسد نہ کی ہو بیشرح طحاوی میں ہے اور پس اس کا احسان ہر وطی حرام سے جو غیر ملک میں واقع ہو باطل ہو جائے گا خواہ عورت صغیرہ ہویا کبیرہ ہوخواہ ایسی میں ہوجواہ تھاتی میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تمن طلاق دی ہوئی معتدہ ہایا با تنہ ہویا کسی باندی سے وطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا اندی ہوجواہ تھاتی میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تمن طلاق دی ہوئی معتدہ ہایا با تنہ ہویا کسی باندی سے وطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا گئی ان مار کی جو کہ بعض صور تمی ایسی کہ باوجود ٹی نفس الامرز تا ہونے کے کہنے والے کو صدقذ ف ماری جاتے ہوگا ہی واسطے کہ اس کی کوائی سے زنانہیں تا بت ہوگا ہی مرد وزیر کیا گئی ہی مرد وزیر کیا فائم ہا ا

(۱) سامر ثابت نبیس ہے ا۔

یااس سے نکاح کا دعویٰ کیایاا پنے دوسرے کے درمیان مشتر کہ باندی سے وطی کی یاالین عورت سے وطی کی جو وطی کرانے پر مجبور کی گئی یاالیں عورت سے وطی کر لی جوشب زفاف میں اس کی بیوی کی جگہ (نداق ہے ) بھیجی گئی یااس نے اپنے کفر کی حالت میں یا دارالحرب میں یا حالت جنون میں وطی کی یاا پی الیی باندی سے وطی کی جو ہمیشہ کے واسطے اس پر بسبب رضاعت کے حرام ہوگئی بینخزانۃ المفتین میں ہے اور یہی صبحے ہے تیبین میں ہے۔

احصان کے زائل ہونے کی صورتیں:

اگرایی باندی خریدی جسسان کاب کا وظی کر چکاہ یا خوداس کی ماں سے وطی کر چکاہ پھراس ہے وطی کی پھر

اس کو کی نے قذف کیا تو بالا جماع قاذف پر صدنہ ہوگی اوراگرائیں باندی خریدی جس کی ماں کویا بٹی کو شہوت سے چھوا ہے یااس کی

ماں یا بٹی کو فرج کو بنظر شہوت و یکھا ہے یا اس کے باب یا جیٹے نے اس کی فرج کو شہوت سے ویکھا ہے پھراس سے وطی (خریدی ہوئی

ہاں یا بٹی کو فرج کو بنظر شہوت و یکھا ہے یا اس کے باب یا جیٹے نے اس کی فرج کو شہوت سے ویکھا ہے پھراس سے وطی (خریدی ہوئی

ہاں یا بٹی کو فرج کو اوراس کے قاذف کو صدنہ ماری جائے گی اوراس طرح اگرائی صفت کی مورت سے نکاح کر کے اس سے وطی

کا احسان زائل ہوگا اوراس کے قاذف کو صدنہ ماری جائے گی اوراس طرح اگرائی صفت کی مورت سے نکاح کر کے اس سے وطی

کو تو اس بھر بھی ایسان اختلاف ہے بیظ میر سیس ہے۔ اگرا سے مروکو قذف کیا جس نے آپی ماں سے وطی کی ورصائیہ اس کی مال

گو جار کیا تھا یا فرض روز سے سے بی حالا تکہ بیاس کے روزہ وار ہونے کو جائنا تھا یا باندی صالت کیا ہو بی تھی تو اس کے قاذف کو صد

ظہار کیا تھا یا فرض روز سے سے بھی حالا تکہ بیاس کے روزہ وار ہونے کو جائنا تھا یا باندی صالت کی تھی تو اس کے قاذف کو صد

قذف کی سر اوری جائے گی بید فتی الفائد بیاس کے روزہ وار اور سے کہا تھا تھی باندی صالت کیا تھی تھی تو اس کے قاذف کو صد ماری جائی گی اور ایر مسلمان نے اپنی مرقد وباندی کی جو اپنی کی جو اس کو اور کی مرقد وہی کی جو اس کا جو کی کی ہو بھی کی جو اس کے تا وف کو صد ماری جائے گی اور ایر مسلمان نے اپنی مرقد وباندی کی جو بھی کی جو رہ اور اس مورد دیں ہو بھی کی جو رہ اور اس مورد کی بھو بھی ہی جو رہ کی اس کے حقد میں نکاح کیا ایک جو رہ اور اس مورد کی بھو بھی سے ایک حقد میں نکاح کیا ایک جو رہ اور اس مورد کیا تو لیے حقد میں نکاح کیا ایک جورت اور اس مورد کی بھو بھی سے ایک حقد میں نکاح کیا ایک جورت اور اس مورد کی بھو بھی سے ایک حقد میں نکاح کیا تا سے دولی کی ہو بھی کی جم ہے بیا ماعظم اور کہ مورد اس کی جورت اس کورت اس کی حورت اس کی بیں جم ہے بیا ماعظم اور کہ بی جورت اس کی بیں جم ہے بیا ماعظم اور کہ بی جورت اس کی جورت اس کی سے دولی کی اس کی حقود میں کھی تو ہے کورک کیا تا ہے کیا تا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گیا گو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گو گو کیا گو کیا کہا کہا کہا کہا کہا گو گو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ک

ایک شخص نے اپنے پسر کی باندی ہے وطی کی کہ جس ہے وہ حاملہ ہوگئی یا نہ ہوئی تو اس کا احصان ساقط نہ ہوگا چنا نچہ اس
کے قاذ ف کو صد قذ ف ماری جائے گی اور امام ابو یوسف نے فرٹایا کہ ہروطی کرنے والا جس کے ذمہ ہے حدوور کی جاتی ہے اور اس
پر ہم قرار دیا جاتا ہے اور بچہ کا نسب اس ہے ٹابت کیا جاتا ہے تو ایسے وطی کرنے والے کا احصان ساقط نہیں ہوتا ہے چنا نچہ میں اس
کے قاذ ف کو صد ماروں گا اور اسی طرح اگر کسی کی باندی ہے بغیر اجازت (۱۱) اس کے مولی ہے نکاح کیا اور اس ہے دخول کیا تو میں
ایسے محص کو قاذ ف کو صد ماروں گا ہے تھی ہے۔ اگر کسی عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کرلیا یا ایسی عورت ہے نکاح کیا کہ جس
کو جانتا ہے کہ اس کا شوہر موجود ہے یا ہے کسی دوسرے کی عدت میں ہے یا کسی اپنے ذی رخم محرم سے جان بوجھ کر نکاح کیا پھر اس
ہے وطی کی تو ایسے محض کے قاذ ف پر پچھ صدوا جب نہ ہوگی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو امام ابو یوسف نے
دولی نے اپنے باندی کواجازت نہیں دی تھی ا

فرمایا کہ اس کے قاذف کوحد ماری جائے گی میہ جو ہرہ نیرہ میں ہاور ذمی نے اگر ایک عورت سے نکاح کیا جس سے اس کے دین میں نکاح کرنا حلال تھا جیسے اپنی ذکی رخم محرم سے نکاح کیا پھر مسلمان ہوگیا پھر اس کو کسی نے قذف کیا پس اگر اس نے بعد مسلمان ہونے کے اس عورت سے وطی کی ہے تو اس کے قاذف پر حد نہ ہوگی اور اگر حالت کفر میں دخول کر چکا ہے تو بھی صاحبین کے قول پر یہ جم ہے اور اہام اعظم کے نز دیک اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی میشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی دو باندیوں کا مالک ہوا جو آپس میں سکی بہنیں ہیں بس ان دونوں سے وطی کرلی تو اس کے قاذف کو حد قذف کی سز ادی جائے گی میہ سوط میں ہے۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے زائیہ بس عورت نے کہا کہ بیس بلکہ تو سے تو عورت کو حد قذف ماری

# جائے گی اور دونوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

زید نے عمروہ خالد ہے کہا کہتم میں ہے ایک زانی ہے پس زید ہے کہا گیا کہ یہ یعنی عمرویا خالد کسی خاص کو دریا فت کیا گیا کہ یہ ہے تو زید نے کہا کہ بیس تو زید پر حد نہ ہوگیا اورا گرزید نے عمرو ہے کہا کہ اوزانی پس خالد نے کہا کہ تو نے تج کہا تو زید پر حد ہوگی جس نے پہلے کہا ہے اور خالد جس نے تعملہ ہا ہے اور خالد جس نے تعملہ ہا ہے اور خالد جس نے پہلے کہا ہے ایسا ہی ہے جساتو نے کہا تو خالد بھی قاذف ہوگا یو قاوی خان میں ہے اورا کی طرح اگر خالد نے فقط یوں کہا کہ وہ ایسا ہی ہے جسیاتو نے کہا تو خالد کو بھی حد قذف ماری جائے گی۔ یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا اے قبہ (زن فاحش) کے بچے یا عورت سے کہا کہ خالد کو بھی حد قذف ماری جائے گی۔ یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا اے قبہ (زن فاحش) کے بچے یا عورت سے کہا کہ خالد کو بھی حد قذف ماری جائے گی۔ یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا اے قبہ (زن فاحش) کے بچے یا عورت سے کہا کہا کہ ایک دور اور ایک طرح آگر کہا کہ بطور حرام تیر سے ساتھ فلال کی آشنا یا کہا کہ اے دعید کے پوتو حد (قذف) واجب نہ ہوگی اور اسی طرح آگر کہا کہ بطور حرام تیرے ساتھ فلال کی آشنا یا کہا کہا کہ اے وعید کے بچرتو حد (قذف) واجب نہ ہوگی اور اسی طرح آگر کہا کہ بطور حرام تیرے ساتھ فلال کی آشنا یا کہا کہ اے دعی یا اے وعید کے بچرتو حد (قذف) واجب نہ ہوگی اور اسی طرح آگر کہا کہ بطور حرام تیرے ساتھ فلال کی آشنا یا کہا کہ اے دعی یا اے وعید کے بچرتو حد (قذف ) واجب نہ ہوگی اور اسی طرح آگر کہا کہ بطور حرام تیں دیساتھ فلال

ا الى درت سے جس سے اسلام میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے جیسے بہن ، سیجی ، بھانجی وغیر داا۔

ے بو معت کی یہ جھے سے فلال نے بجوری کیا یا کہا کہ فلال کہتا ہے کہ تو زائی ہے یا تو زنا کرتی ہے یا کہا کہ میں نے تھے سے اچھازنا کرنے والا ہے یا تو بھے ہے بڑھ کرزائی ہے یا تو نے مارے والانہ اس و کے مارے والا ہے یا تو بے مارے فرائی ہے یا تو نے مارے والا ہے یا تو بے مارے فرائی ہے یا تو نے مارے فرائی ہے یا تو نے میں یا موائے فرائی ہے کہ تاری کے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی مارے میں زنا کیا گا نہ تھے سے زبروتی یا سونے میں یا جون کی حالت میں زنا کرنے سے بھی حد قذف واجب نہ ہوگی اور کی طرح تذف اخری ( اُونا ) اور رتھا عورتوں کے قذف اور وار الحرب میں زنا کرنے کے ساتھ باغیوں کے فشکر میں زنا کرنے ساتھ تذف اخری ( اُونا ) اور رتھا عورتوں کے قذف سے حد قذف کرنے سے بھی حد قذف واجب بوگی اور ای طرح مجوب کی قذف سے بھی حد نین واجب بوگی اور ای طرح مجوب کی قذف سے جی حد نین واجب بوگی اور ای طرح محبوب کی قذف سے حد نیس واجب بوگی اور ای طرح محبوب کی قذف سے بھی حد نین واجب بوگی اور ای طرح محبوب کی قذف سے بھی حد نین واجب بوگی اور تھی وعنین کی قذف سے حد نیس واجب بوگی ہے بی خزائد الم ختین میں ہے۔

ا گرکباکدا ولد الز تا یا این الز تا حال نکداس کی مال محصنہ ہت تو کہنے والے کوحد ماری جائے گی اس واسطے کداس کی مال وقد ف بن تا ہیں جائے ہیں تا ہوئی ہسن کا یا احتلام کا بن کہ ہو گئے ہیں ہوئے کی ایس طفل ند کور نے بلوغ ہسن کا یا احتلام کا دعون کی ہو جو اس کے تو ان ہے تا ذف کو حد قذف نہ ماری جائے گی ہو جو طیم ہے۔ اگر کسی مرد کو کہا کہ اے زانیہ (اے زہ کر نے وال بعید مؤت فی تو اس کے تو اور استحسان ہے ہو چو طیم ہیں ہے۔ اگر کسی مرد کو کہا کہ اے زانیہ (اے زہ کر نے وال میں ہوئی تا ہوئی اور استحسان ہے ہو چو طیم ہوئی۔ اگر کسی مرد ہے کہا کہ اس کہ المحری مرد ہے کہا کہ است کی اور استحسان ہے ہو چو طیم ہوئی۔ اگر کسی مرد ہے کہا کہ زئات فی المجبل اور کہا کہ میری مراد مور جبل تھی اور جس حالت میں کہا ہے وہ حالت غضب تھی تو اس کی تقد بی خوا میں خات کی اور امام آفظم وامام ابو یوسٹ کے نوز کیست تا ذف کو حد ماری جائے گی اور امام آفظم وامام ابو یوسٹ کے نزد کیست قاد ن کو حد ماری جائے گی اور امام آفظم وامام ابو یوسٹ کے نزد کیست قاد ن کو حد ماری جائے گی اور امام آفظم کی اور بین تو بعض ہے۔ اگر کہا کہ زئات علی الجبل تو بالا جماع حدواجب نہ ہوگی۔ ہوئی اور بہن کی وجہ ہوئی المجبل حدواجب نہ ہوگی اور بین کی وجہ ہوگی اور بین کے دور ہوئی المجبل حدواجب نہ ہوگی اور کہا کہ زئات میں المجبل کہ کہ کہ دائیں کوحد ماری جائے گی بیٹر ح طاوی میں ہے۔ اگر کہا کہ ذیا ہوئی میں کے دور میں کو میں کو دور کا دور کیا کہ دور میں کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کو کو دور کیا کو دور ک

ایسے الفاظ کا بیان جو 'عربی' میں اوا کیے جا کیں تو قدف لا گوہوتا ہے لیکن 'جماری زبان 'میں استفاء ہے:

اگر کہا کہ یا زانی لہز ہ تو اصل میں ندکور ہے کہ اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے کی (اس نے کوئی جزیان کی کہ اس کرادیا تھا کہ جو بانے والا مرادلیا ہے تو اس کی تقد بی نہ ہوگی اوراس کو حد ماری جائے گی اوراس میں کوئی اختلاف و کرنیں کیا ہے

اور یہ پہلے میں ہے۔ ابراہم نے امام محمد ہے روایت کی ہے کہ ایک مرد نے اپنی باندی کو پکارا پس اس کوایک آزادہ مورت نے جواب دیا ہی سرد نہ کور نے کہا کہ اور جھنال حالا نکہ اس کو دیا نہیں ہے چرافرد کیا گہر میں نے اپنی باندی کھیان کیا تھا تو فر مایا کہ میں اس کے

قول کی تقد بی نہ کروں گا اوراس کو صدفتہ ف ماروں گا میر پی طرف ہوا وراگر کہا کہ اور میری مرادیتھی کہ اور فلاں معک لیخی تو نے زنا کیا اور فلاں تیر سے ساتھ شاکہ تھا تو وہ دوسری کا فذ ف فلاں تیر سے ساتھ شاکہ تو ہوں کی تو فران کیا قد ف کرنے والا ہو جائے گا اوراگر کہا کہ اور میر مرادیتھی کہ اور فلاں تیر سے ساتھ تا تو وہ دوسری کا فذ ف میں تھا ہو وہ دوسری کا فذ ف کرنے والا ہو جائے گا اور آگر کہا کہ اور میر میں ہورت کے تھا تو وہ دوسری کا فذ ف کرنے والا ہو جائے گا اور آگر کہا کہ اور تی میں تھی ہے اور یہ جو این میں جو این میں میں تھی ہے اور یہ جو مین میں تھی ہے اور یہ جو میں میں تھی ہے اور یہ جو میں ہی تھی ہو گیا ہی تھی تی تھی تی ہو کیا کہ نہ اس می میں تھی تا ہو ایک کہ اور نہ کی اس وفلاں مردونوں کا فذ ف ہے اور اگر کہا کہ فلاں تیرے ساتھ تھا تو یہ کہ کہ اور قبل ساتھ اس مورت کے تھا تو اس میں میں تھی تھی ہے اور کہا کہ فلاں تی میں وفلان میں وفلوں کی فید فی ہے اور اگر کہا کہ فلان تیرے ساتھ تھی تھی تھی تھی کی دونوں کی فید فیاں میا تھی میں وفلا کی میں وفلا ہی مورت کے قوا تو ایک کو تھی میں وفلا کی میں وفلا کی میں وفلا کی میں وفلا کی وفلا کی مورت کے والی ہو کی کو تھی کی دونوں کی کو تھی کی میں وفلا کی میں وفلا کی مورت کے والی ہو کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تو کی کی کو تھی

قذف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ زینت و ہذامعک لینی تو نے زنا کیا اور بہتیرے ساتھ تھایا تیرے ساتھ کا لفظ نہ کہا تو یہ دونوں کا قذف ہے قال المترجم بیعربی زبان میں ہے ہماری زبان میں امید ہے کہ دوسِرے کا قذف نہ ہوواللہ اعلم بینز ائتہ المفتین میں ہے۔

ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں ہاہ وونوں کا فر ہیں کہا کہا کے است انت تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی:

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو بی فلال میں ہے ہیں ہے ہیں اسے قبیلہ کا نام لیا جس میں ہے وہ شہور ہے تو اس پر صدنہ ہوگی۔ایک نے ایک مسلمان ہے جس کے ماں باپ دونوں کا فر بیں کہا کہ 'ای لست انت لابیلہ '' تو اپنے باپ کے واسط نہیں ہے تو اس کو صدنہیں ماری جائے گی اور ایک نے اپنے غلام ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں کہا کہ تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے والی خود نہوں ہے واسطے نہیں ہے والی کہ اللہ ہے کہا کہ تو اپنی ماں کے واسطے نہیں ہے تو وہ قان نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہ تو اپنے والدین کے واسطے فان میں ہے۔اگر کہا کہ تو اپنی ماں کے واسطے نہیں ہے تو وہ قان نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہ تو اپنے والدین کے واسطے نہیں ہے تو بھی قان ف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنے باپ کانہیں ہے حالا نکہ اس کی ماں آزاد ہے اور باپ کسی کا غلام ہے تو کہنے والے نہیں ہوتو صد نہ ماری جائے گی لیکن تعزیر دی جائے گی اور اگر کسی دسرے ہوگی یعنی اس کی ماں کے واسطے اور اگر اس کا باپ آزاد ہواور ماں بائدی ہوتو صد نہ ماری جائے گی لیکن تعزیر دی جائے گی اور اگر کسی دسرے ہوگی اور ایک کا غلام کہ تو این فلا نہیں ہے اور یہ حالت غضب میں کہا تو آس کو صد نہ ماری جائے گی اور ایک فی میں ہے ور یہ حالت غضب میں کہا تو آس کو صد نہ ماری جائے گی در اور کی فی میں ہے۔ اس کے داوا کا نام لیا تو اس کو صد نہ ماری جائے گی در کا فی میں ہے۔ اس کے داوا کا نام لیا تو اس کو صد نہ ماری جائے گی در کی فی میں ہے۔ اس کے داوا کا نام لیا تو اس کو صد نہ ماری کی در کا فی میں ہے۔ اس

الركسي عيها كه ايان ہزارزانيه وقاذ ف كوحد مارى جائے گى:

ایک شخص کواس سے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب (حالت غصہ ) کے نو حد نہ ماری جائے گ

ا تبمت زئاكسي كولكانے والاال

اوراگر حالت غصہ میں ایسا کیا ہوتو حد ماری جائے گی اوراگر اس کواس کے داوا کی طرف منسوب کیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ داوا بھی باپ ہے ہوں ہے۔ اوراس طرح اگر اس کواس کے پچایا ماموں کی طرف منسوب کیایا اس کی ماں کے شو ہر یعنی سو تیلے باپ کی منسوب کیا تو بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ بیاوگ بھی مجاز آبا پ کہلاتے ہیں بیتر تاخی میں ہے۔ اگر کہا کہ تو والا دت فلاں سے نہیں ہے تو بیاس کی ماں کا قذف نہیں ہے اوراگر کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے یا تھے تیرے باپ نے نہیں پیدا کیا ہے تو بیاس کی ماں کا قذف ہر اورای طرح اگر کہا کہ تو رشدت (حال کا نہیں ہے) کا نہیں ہے تو بھی یہی تھم ہے اور بیظ ہیر بید ملکھا ہے۔ اگر کی دوسرے ہوا کہ تیراجد (دادایانا) زانی ہے تو قاذف پر حد نہ ہوگی بیا ایسان کہا کہا کہ اے اورائی کو بھائی تو اس کے بھائی ہی تو تی میں تقد ف بیس اگر اس کا بھائی ایک ہی ہوتو حق خصومت اس کو حاصل ہوگا اوراگر ذید نے عمرو سے کہا کہا کہا کہ اے ذائی کے بھائی ہی بی تی میں ہوگی اور بیر تا ہو گیا ہوگی اور بیر تا جو گاؤں کی بابت قذف کی خصومت ہوگی اور بیر تا بیا کہا کہا کہ اے ذائی کے بھائی ہی میں ہوتو قاذف ہو موحد ماری جائے گی اور زید کے ساتھ عمرو کے بھائی کی بابت قذف کی خصومت ہوگی اور بیر تا بی سے اوراگر کی ہے کہا کہ اس کی حقیقی ماں مسلمان ہوگی اور بیراج وہائی میں سے در اوراگر کی سے کہا کہ اور اور کی طرف جو اضافت ہو وہ صب سے زو کیا سے شامل ہونا شروع ہوتی ہے اوراگر کی سے اس واسطے کہ ولا دت کی طرف جو اضافت ہو وہ صب سے زو کیا سے شامل ہونا شروع ہوتی ہے اوراگر کی اس کے بیا کہ اے بین ہرارزانی تو قاذف کو صد ماری جائے گی اور بیراج وہائی میں ہے۔

سیاق وسباق سے ہٹ کرنسی پرتہمت لگانا:

ا سرخ رنگ مائل بزردی دیا ہے ۱۳۔

پی تو یا اس کے تن میں فذ ف نہ ہوگا اور کہنے والا قاذف نہ ہوگا اورا گرع بی آ دی ہے کہا کہ اے عبد یا اے مولی تو کہنے والے پر حد مہیں ہے اورای طرح اگر علی بی کہا کہ اور ہقان تو اس پر حذہیں ہے۔
ای طرح اگر کسی نے کہا کہ تو میراغلام یا آزاد کردہ ہے تو یہ اس پر دقیت کا یا ولاء کا دعویٰ ہے اور فذف بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی کہا کہ او بھوری یا او بھر دی تو اس پر حذہیں ہے اور گراس کو تعزیر دی جائے گی ہے مب وطیس ہے۔ اگر کسی ہے کہا کہ تو عرف بھیر ہے یا اے درزی کے بیٹے یا آدمی نہیں ہے تو بیٹو تر اور اگر کہا کہ تو آدم کا بیٹا نہیں ہے یا تو انسان نہیں ہے یا تو مرد مرد سے یا آدمی نہیں ہے اور اگر کہا کہ تو حال نہیں ہے تو بیٹو تر میں ہے اور اگر کہا کہ تو حال نہیں ہے تو بیٹو تر میں ہے اور اگر کہا کہ تو حال نہیں ہے تو بیٹو تر تو بیٹو یہ تو بیٹو تر تو بیٹو یہ تو بیٹو یہ تو کہ تو اس کے اور اگر کہا کہ تو حال نہیں ہے تو بیٹو یہ تو تو کہ تو کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ تو تو تر تو کہ بیٹو یہ تو تو کہ تو کہ بیٹو یہ تو تو کہ تو کہ بیٹو یہ تو تو کہ تو کہ تو کہ کہ کیا اس نے سب تو یہ تو تو کہ تو کہ کی سب کیا تو بیٹو تو تو تو کہ تو کہ کہ کیا سب کی تو یہ تو کہ تو کہ کیا کہ کیا اس نے سب تو یہ تو کہ کیا ہے کہ کیا کہ کیا سب کی کیا تو کہ کیا تو کہ کیا کہ کیا تو کہ کیا تو کہ کیا کہ کیا تو کہ کو کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا تو کہ کو کہ کیا کو کیا کہ کو کو کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کو کہ کو کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کو کو کہ کیا کہ کیا کو کو کو کو کو ک

سی سی سی بی و بید کسب بیرویر کروں میں ہے۔

اقل میں امام ابو صنیفہ ہے مروی ہے کہ اگر دسرے ہے کہا کہ یا بغل تو اس پر صدموگی اس واسطے کہ بدلخت ممان میں یا زانی ہے اور مختم رجعاص میں حضرت ابراہیم ختی ہے مروی ہے کہا گرکس نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اے روپی تو صد واجب ہوگی اور اس کے مثل کوئی لفظ کہا تو صد واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ سب الفاظ عرفا اس کے دانیہ ہونے ہے مخبر ہیں ایسا ہی اصل میں فذکور ہے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر کس کو قذف کیا اور کہا کہ اے را انہے کہ بیت فران اس کے دانیہ ہونے کہا کہ اس کی ماں باندی یا نصر اندیہ ہے اور مقذ وف کہتا ہے کہ میری ماں آزادہ مسلمان ہوتا و فول ہوگا اور مقذ وف پر واجب ہے کہ گواہ لائے اور اس طرح آگر اس کی ذات کو قذف کیا ہواور دعوی کیا کہ مقذ وف غلام تا ذف کا قبول ہوگا اور مقذ وف پر واجب ہے کہ اور ہیش کرے اور طاہر اصل حریت کا فی نہیں ہے۔ اس طرح آگر اس کی ذات کو تقذف کیا ہوا و قبول تا ذف کا قبول ہوگا ہوں ہوگا ہوں کے بین ان میں ہے کہا کہ ہی غلام ہوں اور مجھ پر غلاموں کی صدواجب ہے اور مقذ وف نے کہا کہ ہی غلام ہوں اور مجھ پر غلاموں کی صدواجب ہے اور مقذوف نے کہا کہ ہی غلام ہوں اور مجھ پر غلاموں کی صدواجب ہے اور مقذوف نے کہا کہ ہی غلام ہوں اور مجھ پر غلاموں کی صدواجب ہے اور مقذوف نے کہا کہ ہی غلام ہوں اور مجھ پر غلاموں کی صدواجب ہے اور مقذوف نے کہا کہ ہی غلام ہوں اور بھی پر غلاموں کی صدواجب ہے اور مقذوف نے کہا کہ ہی غلام ہوتو کی کی ہر دعوی کی ہور دعوی کیا کہ اس کے بال کہ نے اس کو تا ذف کر بعض کی ہور دعوی کیا گراس کے اس کے ختول ہوتا کہ نے کہا کہ ہوتا کہ کہ ہوتا کہ کہ کہا کہ بیا کہ کہ بی مدند ہوگی اور اس کے طرح اگر بیرار پر ایک ہی گواہ تھی بہی تھم ہے ہیں مدند ہوگی اور اس کے طرح کہ کہ کہ کہ کہ اس کے اس کے اس کو اور نے کہ کہ کہ بی تو کہ جب ہے ہوط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے مرد بردعویٰ کیا کہ اس نے جھے کوفنز ف کیا ہے پھر دوگواہ لایا کہ بیہ گواہی دیں

کے کہاس نے اس کوفنز ف کیا ہے تو قاضی ان گواہوں سے دریا فت کرے گا کہ قذف کیا چیز ہے:

اگرزید نے عمر و کوفذف کیا حالانکہ عمر و کے پاس اس امر کے گواہ نہیں ہیں کہ زید نے اس کوفذف کیا ہے اور عمر و نے جا ہا کہ زید سے تسم لے کہ والقد میں نے اس کوفذف نہیں کیا ہے تو ہمار ہے نز دیک حاکم اس سے تسم نہ لے گا یہ جو ہر ہ نیر ہ میں ہے۔اگر ''کسی نے دوسرے پرفذف کا دعویٰ کیا پس اگر قاذف نے اس کا اقر ارکیایا اس پر اس امر کے گواہ قائم ہوئے تو قاذف ہے کہا جائے

ا کا نظام جیسے عبد عربی میں غلام کے معنی ہیں آتا ہے اس طرح مولی کالفظ بولا جاتا ہے اور اس لفظ کے کئی معنی اور بھی ہیں ہا۔ ع اصفر لیعنی زر در نگ اور اس ابت میں عرب کے لوگ روم نبی الاصفر کہا کرتے تھے اا۔ سے روہی زن بد کار جسہ و کسی بعنی نثری ا

اگردوگواہوں نے کی پردوسرے کوفذ ف کرنے کی گواہی دی گرجس جگدفذ ف کیا ہے اس میں اختلاف کیا تو اہام اعظم فی خرمایا کہ صدواجب ہوگی اور اگر ایک گواہی دی کہ اس نے اس کو جمعرات کے دوز قذ ف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس تا ذف نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو جمعرات کے روز قذ ف کیا ہے تو بالا تقاتی سب کے دوز قذ ف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس قا ذف کیا ہے تو بالا تقاتی سب کے دوز قذ ف کیا اور دوسرے نے کہا کہ فی سے اور اگر گواہوں نے جس زبان میں قذ ف واقع ہوا ہے اختلاف کیا یعنی مشلک کی نے کہا کہ بر بی تذف کیا اور دوسرے نے کہا کہ فیاری میں یا اردو میں تو ان کی گواہی باطل ہوگی یہ فی القدیم میں ہوا اور اگر گواہوں نے جس زبان میں قذ ف واقع ہوا ہے اختلاف کیا یعنی اگر ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے زید کو دیکھا کہ وہ فلا نہ عورت سے ماسوائے فرج کے زنا کرتا تھا چرا تنا کہ کر فاسوث اگر ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے زید کو دیکھا کہ وہ فلا نہ عورت سے کہا کہ ہم نے زید کو دیکھا کہ وہ فلا نہ ہوا ہوگی ہوئے اقد ہو کہ کر فاسوث رہ کہ کہا کہ ماسوائے فرح کے تو ان لوگوں پر صدفذ ف واجب بھی ہوگی یوفاوی تاضی خان میں ہے اور اگر کس میں ہوئی کیا اور اس کہا کہ ہم اور اگر کہا کہ ماسوائے فرح کے کہا کہ ماسوائے فرح کے تو ان لوگوں پر صدفذ ف واجب ہوگی یوفاوی تاضی خان میں ہے اور اگر ان اک کو دو یا تین روز تک کیا اور اس کی اور استحسانا اس کو دو یا تین روز تک قید کر کے گا اور استحسانا اس کو دو یا تین روز تک قید کر کے گا اور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا تو تکر کیا تھا اور ایکر کیا تھا کہ کوئید در میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا تو تک کوئید در کھی اور مشہرے اور میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا تو تک کوئید در کھی اور مشہرے اور میں اس کو حاضر نہ لاسکا ہو تو تک کوئید در کوئی کی کی دو تر اس کوئید کہ کوئید کیا تو تک کوئیں کے کہ کوئید کی کوئید کے کوئی کوئی کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کوئی کوئی کوئید کی

تجنیس الناصری میں لکھا ہے اگر قاذف نے دعویٰ کیا کہ جس کومیں نے قذف کیا ہے بیزانی ہے اور میرے پاس اس کے گواہ بیں تو اس کو گواہ قائم کے تو خیرور نداس کو صدفذف ماری جائے گی بس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیرور نداس کو صدفذف ماری جائے گی اور اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیرور نداس کو صدفذف ماری جائے گیا ور اگر اس نے ایسانہ پایا جس کو گواہوں کے پاس بھیجے تو وہ خود کوتو ال کے ساتھ روانہ کیا جائے گا جواس کی حفاظت کریں گے بس

ا محبوس كريكابنابرا ين عرف ككها بهاور جهال قيد برمعن لغوى به د بال بيزيال ذاك كار جمد كيا كيا بهاا\_

اگراس نے گواہ نہ پائے تو اس کوحد ماری جائے گی اوراگراس کے بعداس نے گواہ قائم کے تو ان کی گوابی قبول ہوگی ہے تا تارخانیہ میں ہے۔ اگر کسی کو قذف یا بھر قاذف بپار گواہ فاسق لایا کہ ہیمقد وف ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا تو اس کے سرسے حدوور ہو جائے گی اور مقد وف اور گواہوں ہے بھی دور ہوگی ہے طبیر ہیمیں ہے۔ جس کو قذف کیا ہے اگر وہ وزندہ ہوتو حق خصومت اس کے سوائے کی کوئیس ہے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہواگر مردمقذ وف قبل مطالبہ کے یا بعد مطالبہ کے یا قاذف پر تھوڑی حد قائم کے جائے کہ بعد مرگیا تو قاذف ہو قائب تھا حاضر آیا اور قاذف کوقاضی کے پاس لایا بھر قاذف کو تھوڑی حد ماری گئی تھی کہ بھروہ عائب میں ہوگی ہو گیا تو حد پوری نہ کی جائے گی الا اسی صورت میں کہ پورے ہوئے تک حاضر رہاس واسطے کہ پوری حد میں مطالبہ شرط ہے یہ ہوگیا تو حد پوری نہ کی جائے گی الا اسی صورت میں کہ پورے ہوئے تک حاضر رہاس واسطے کہ پوری حد میں مطالبہ شرط ہے یہ فائے البیان میں ہے۔ اگر میت مصن کو قذف کیا تو اس کے والدین کواگر چہاو نے درجے کے ہوں یا دادا پر دا داوغیرہ اور اس کی حد قذف کے مطالبہ کا اختیار ہا دراسی مطالبہ میں خصوصیت دارث خانہ میں ہوئی کہ بیس ہوئی تو درجے کے ہوں یا دادا پر دا داوغیرہ اور اس کی حد قذف کے مطالبہ کا اختیار ہے اور اسی مطالبہ میں خواہ وہ وارث ہویا نہ ہو یا مورث کا قاتل ہو یا خودر قبی ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہوگا مرم طالبہ میں خواہ وہ وارث ہویا نہ ہو یا مورث کا قاتل ہو یا خودر قبی ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہوگا مرم طالبہ میں خواہ وہ وارث ہویا دونوں کیاں ہیں اور اگر بعض نے مطالبہ ترک کیا تو با قبوں کو مطالبہ کا ختیار ہے ہی تر تاخی

قال المحرجم في و هذا اذا ثبت له الا حتياد والاستحقاق اور حدقذ ف ميت كا مطالبه نييس كرسكا الا اسي صورت مين كراس قذ ف يال المحرجم في و هذا اذا ثبت له الا حتياد والاستحقاق اور حدقذ ف ميت كا مطالبه على اورخركا بينا فا برالراويه كراس قذ ف ياس بين بي فقاو كي قاضى خان مين به اور مان كرب باب يا مان (نانی) كواس مطالبه كا اختيار نبيس به يوميط مين به اور محاكيون و ببنون و بچاؤن و مجبوعه يون و ماموؤن و خالاؤن كومطالبه حد قذ ف ناخين به بيشرح طحاوي مين به اوراولا دكومطالبه حد قذ ف كا اختيار بواس وقت نبيس حاصل بوتا به كه قاذ ف اس كا باب يا دادا وغيره كهته بي او نجي درجه كا بويا مان و نانى وغيره بويه اليناح مين به الرافية و تبين حاصل بوتا به كه قاذ ف اس كا باب يا دادا وغيره كهته بي او نجي درجه كا بويا مان و نانى وغيره بويه اليناح مين به الرافية و دراس كي مان مرجى به اوراس عورت كا يك اور بيناكي دوسر به خاوند به بين اس نج حدقذ ف كا مطالبه كياتو قاذ ف كوحد ماري جائ كي اوراسي طرح اگر ميت مقذ وف كرد و بينم بون ايك نج قاذ ف كي قول كي تقد يق كي تو دوسر به كا كوحد ماري جائ كي اوراسي طرح اگر ميت مقذ وف كرد و بينم بينا بواوراس نج قذ ف كي تول كي تقد يق كي محرجا با كوقذ ف اختيار بوگا كه دوتذ ف كي تعد يق كي محرجا با كوقذ ف

کامطالبہ کرے تواس کو بیا ختیار نہ ہوگا بیمبسوط میں ہے۔ کسی غلام سے کہا کہ اے زانی پس اس نے کہا کہ نبیں بلکہ تو ہے تو غلام کوحد ماری جائے گی نہ آزاد کواورا گردونوں آزاد ہوں تو اس صورت میں دونوں کوحد ماری جائے گی:

آمام محدیّ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک مرد کا ایک غلام ہے اور اس غلام کی ماں آزادہ مسلمان تھی اوروہ مرچکی تھی پھر مولی نے اس غلام کی ماں آزادہ مسلمان تھی اوروہ مرچکی تھی پھر مولی نے اس کے حد قذف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر دو مردوں نے باہم گالی گلوچ کی پس ایک نے کہا کہ میں تو زانی نہیں ہوں اورہ میری ماں زانیہ ہے تو فرمایا کہ ایسے واقعہ میں حدثیں

ل اس پرتبهت لگائی تی اور بیاس ونت ہے کداس کے واسطے اختیارہ استحقاق ہوا۔

فتاوى عالمكيرى..... جلد (٢٨٢) كتاب الحدود

ہا دراگر کہا کہ جس نے ایسااییا کہا وہ زانیہ کا جیٹا ہے ہیں ایک نے کہا کہ یہ میں نے کہا ہے تو ابتدا کرنے والے پر حد نہیں ہے یہ فاوی کرخی ہیں ہے۔ اگر کسی غلام سے کہا کہ اے زائی ہیں اس نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو غلام کوحد ماری جائے گی نہ آزاد کواوراگر دونوں آزاد ہوں تو اس صورت میں دونوں کوحد ماری جائے گی اور بینز اللہ المعتین میں ہے۔ اگر اجنبی نے کسی اجتبیہ کوقڈ ف کیا جو مصنہ ہے ہیں قاذ ف پر صدقائم کی جائے گی۔ یہ محیط میں ہے۔ اس ماہ محد ہے دونائم کی گئی پھراس مورت کودوس سے فقذ ف کیا تو دوسرے پر بھی حدقائم کی جائے گی۔ یہ محیط میں ہے۔ اس سام محد ہے دونائم کی ہوائی کو وہ ہے کہ اس کے فلانہ بنت فلاں مخرومیہ سے زنا کیا اور سیمورت جس کانا میں مورت کیا ہی ہورت کیا ہی ہورت کے بین کردیا اس کو کہتے ہیں زنا کیا اور سیمورت نا کہ بھی بیان کردیا اس کو کہتے ہیں اور اس کو تا ہوں کہ اس کے دونائی ہے کہ اس کے حدال کے حدال کی حدید کی مورت کے قاد ف کوحد نہ ماری جائے ہے تھ ہیں ہے۔ کہ اس کے قاد ف کوحد نہ ماری جائے ہے تھ ہیں ہے۔

جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ اگر عورت نہ کورہ نے اپنی حدقذ ف کا مطالبہ کی دوسر ہے قاضی کے یہاں کیا تو وہ قاذف کوحد مارے گالا آنکہ وہ تا قاضی اقول کے حکم تضاء پر گواہ قائم کر ہے بیتا تارخانیہ سے اورا گر کسی نے چند بارقذ ف کیا پاچند بارز ناکیا یا جند بارشر اب پی پھر وہ ایک بارحد سے محدود ہوا تو وہ ان سب کے واسطے ہوجائے گی بیکا فی میں ہے اورا گرایک جماعت کو کلام واحد سے قد ف کیا برایک کو سیحہ وہ کام سے قذف کیا پھر ان سب نے داس پر حدقذ ف کاروکی کیا تو ان سب کے واسطے ہوجائے گی بیکا اور بعض نے نہ کیا بیس اس کوحد ماری ان سب کے واسطے اس کوحد واحد ماری جائے گی اور اس طرح ان میں ہے بعض نے دعوی کیا اور بعض نے نہ کیا بیس اس کوحد ماری گئی تو بی حدان سب کے واسطے ہوجائے گی اور اس کھراگراس کے بعد جس نے مطالبہ نہیں کیا ہے وہ آیا تو اس کے حق کی حدقذ ف باطل ہوگی کہ اس کے واسطے دوسری باراس کوحد نہ ماری جائے گی اور اگر اور کی جائی ہی حددی گئی پھر بعد فارغ ہونے کے اس نے دوسرے کوقذ ف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حد ماری جائے گی اور جوحد قذ ف کو برائے وہ تو ہوتا سے مابعد لازم آئیں ان حددی گئی پھر بعد فارغ ہونے کہ اس نے دوسرے کوقذ ف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حد ماری جائے گی اور جوحد قذ ف جاری کر دی جاتی ہے وہ اپنے ماتی ہوئے مقابل کے حدود قذ ف کو باطل کردیتی ہے اور جواس کے مابعد لازم آئیں ان کو ماقط نہیں کرتی ہے بیسراج وہاج میں ہے۔

اگرزنایا شرابخواری کی وجہ ہے اس کوتھوڑی صد ماری گئی پھروہ بھاگیا پھراس نے دوبارہ زنا کیا یا شراب پی تواس کوار سر نوحد ماری جائے گی اور اگر قذف میں ایسا ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگرا قرار مقد وف حاضر ہوا تو اس کے واسطے حد پوری کر دی جائے گی اور دوسرے مقد وف کی واسطے پچے سز انہ دی جائے گی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہوا تو قاذف کو دوسرے قذف کے واسطے از سر نوحد ماری جائے گی اور اوّل کی باتی حد باطل ہوگی اور اگر ایک شخص پر اجناس ختلقہ کی حدود بچتے ہوئیں مثلا اس نے قذف کیاوزنا کیاو چوری کی اور شراب پی تو اس پرکل میں حدود قائم کئے جائیں گے لیکن بے در بے قائم نہ کئے جائیں گے اس وجہ سے کہ اس کے ہلاک ہوجانے کا خوف ہے بلکہ انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ اوّل سے اچھا ہوجائے اور پس پہلے پہل اس پر حدقد وف جاری کی جائے گی اس واسطے کہ اس میں حق العبد ہے پھر اس کے بعد امام اسلمین کواختیار ہے چا ہے پہلے حدزنا جاری کرے اور چا ہے پہلے ہاتھ کا نے اور شرا بخواری کی حدمو خرکی جائے گی اور اگر باو جو داس کے اس نے کسی کو مجروح کیا ہوجس کا بدلا بھی اس پر واجب ہوتو

ا سیتید مشعر ہے کہا گردوسرے قاضی کے یہاں مطالبہ پیش کرے تو وہ قیا ساواستحسانا قاؤف کوصد مارے گاواللہ تعالیٰ واعلم ۱۲ بر کافی ہوجا کیں سے نہ یہ کہ قصد اوبالات ان سب کے واسطے ہوگی الا برطالبہ جمع ذلک فتا مل فیہ ۱۱۔

> تمده دالاحرار ہے ہیں اس میں آزاد مدی کئی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ فتج القدیر میں ہے۔ اگر کوئی کا فرحد قذف میں سز ایا بہوا تو اس کی گواہی دیگر اہل ذمہ برجا ئزنہ ہوگی :

اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اگر چہ وہ تو ہر لے الا عبادات میں قبول ہو عتی ہے ہیں گراہی ہمیشہ کے واسطے ساقط ہوگئ یعنی بھی کی معاملہ میں اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اگر چہ وہ تو ہر لے الا عبادات میں قبول ہو عتی ہے بیشر حطاوی میں ہے۔ اگر کوئی کا فرصد قذف میں معبول ہو گیا تو اس کی گواہی وہ می گافروں اور مسلمانوں سب پر مقبول ہو گی اور اگر قذف میں اس کواہی کو ایر امارا گیا تھر باقی صدر کوڑے) ماری گئی تو اس کی گواہی وہ می کا فروں اور مسلمانوں سب پر معروی ہو گیا ہو اس کی گواہی ہو گیا تو اس کی گواہی وہ می کو اور امارا گیا تھر باقی صدر کوڑے) ماری گئی تو اس کی گواہی ہو گیا ہو اور اگر کی نے عالت کفر میں معروی ہو اس کی گواہی ہو جائے گی اور اقل تا لیع اس کے اور اکر خلال ہو جائے گی اور اگر کی نے عالت کفر میں تقذف ماری گئی تو ہمیں اس کو صد ماری گئی تو ہمیشہ کے واسطے مقبول نہ ہوگی۔ اگر اس نے عالت رقیت میں تذف کیا تھر اس پر حد جاری کی گئی تو غلاموں کو صد جاری کی جائے گی بیشرح طحاد کی میں ہوا دی اگر مسلمان کو تھوڑی صد قذف کیا گئی تو غلاموں کو صد جاری کی جائے گی بیشرح طحاد کی میں ہوا دی اگر مسلمان کو تھوڑی صد قذف کیا دری گئی تو غلاموں کو صد جاری کی جائے گی بیشرح طحاد کی میں ہوا تھی اس کی گواہی مقبول ہو گی جب تک میں میں ہوئے کہ ہوں کہ کہ ہوں کہ جارے نزد کیا گئی تھر چارگواہ قائم ہو ہوئے کہ اس نے قذف میں گئی گھر چارگواہ قائم ہو سے کہ اس نے قذف میں گواہی مقبول ہوگی ہوئی التی رہ کی گئی تھر چارگواہ قائم ہو سے کہ اس نے قذف میں گئی گواہی مقبول ہوگی ہوئی التی رہ کی گئی گھر چارگواہ قائم ہو سے کہ اس نے قذف میں گئی گھر کیا رکواہ کا میں گئی گھر کیا رکواہ قائم ہو سے کہ اس نے قذف میں گئی گواہی مقبول ہوگی ہوئی گالی کو اس کے کہ اس نے قذف میں گئی گھر کیا رکواہ کا میں کو اس کے کہ اس نے قذف میں گئی گواہی مقبول ہوگی ہوئی گالی ہوئی کو اس کے کہ ہوں کی گواہی مقبول ہوگی ہوئی القدر میں ہے۔

اگرمقذوف نے بہل اس کے کہ اس کے قاذف پر حدقائم کی جائے زنا کیا یا کوئی وطی حرام غیرمملوک کی تو اس کے قاذف سے حد ساقط ہوگئی اورای طرح اگر مقذوف مرتد ہوگیا تو بھی اس کے قاذف سے حد ساقط ہوگئی پھراس کے بعد اگر مسلمان ہوگیا تو اس کے قاذف پر حدعود نہ کر ہے گی اورای طرح اگر معتوہ ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتو بھی پہی تھم ہے یہ مسوط میں ہے۔ قاذف کے ذمہ سے اس طرح حد ساقط ہو جاتی ہے کہ مقذوف اس کے قول کی تصدیق کر سے یا قاذف اس کے زنا کرنے پر چارگواہ قائم کر سے نواہ اپنے محدود ہونے سے پہلے قائم کر سے یا مار سے جانے کے درمیان میں قائم کر سے اور سے بنا برایک روایت کے روایات

کرے خواہ اپنے محدو دہونے سے جہلے قائم کرے یا مارے جائے کے درمیان بیل قائم کر ہے اور بیہ بنا برا بیک روابیت سے کہ اس کے معنی کر دیاتو نام کر بیات کے میں میں ہے جن کواس نے جہت لگائی ہے اور میں ہے کہ اس نے جہم رکھا اور اگر وہ کس میں میں میں ہوا اور بیتھم اس بنا پر ہے کہ اس نے جہم رکھا اور اگر وہ کس کو معنی کر دیاتو خاص اس شخص کا دعوی ساقط ہو جاتا اور دوسروں کے تق میں وہ قاذ ف رہتا ہیں ان کاحق ساقط نہ ہوتا حاصل کلام یہ ہے کہ ہر حال میں وہ حدامارا جائے گا البتہ میں کرنے میں نے کہ موسکتا ہے۔ اا۔

میں سے ہے اور بیسراج وہاج میں ہے اور اگر جار کوا ہوں ہے تم مقذ وف کے زنا کرنے پراس کی طرف ہے مقبول نہ ہوں گے پھر اگروہ جارگواہ لایا جنہوں نے مقذوف کے زنامتصادم کی گواہی دی تو قاذف کے ذمہے استحساناً حددور کی جائے گی اوراگروہ تین گواه لا یا جنہوں نے مقذ وف کے زنا پر گواہی دی اور قاذ ف نے کہا کہ میں چوتھا ہوں تو اس کے کلام پر التفات نہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی باقی نتیوں گواہوں پر بھی حدفتذ ف جاری کی جائے گی اورا گر دومر دوں نے یا دوعورتوں اورا یک مرد نے گواہی ادا کر دی کہ اس مقذوف نے اپنے زنا کا اقرار کیا ہے تو قاذف اور نتیوں گواہوں سب کے ذمہ سے حددور کی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔ اگر مکاتب اس قدر مال چھوڑ کر مر گیا کہ اس کے ادائے کتابت کے واسطے کافی ہے پس اس کا مال کتابت ادا کر کے آخر جرموا اجزائے حیات میں اس کی آزادی کا حکم دیا گیا اور اس کا ہا تی تر کہوار ثان احرار کے درمیان نقسیم کیا گیا پھر اس مکاتب میت کوکسی نے قنز ف کیا تو اس پر حد جاری نہ کی جائے گی بیمجیط میں ہے۔

حدِقدْ ف اور حدِز ناميں فرق:

ا گرحربیوں میں ہے کوئی امان ہے کر ہمارے یہاں آیا اور اس نے کسی مردمسلمان کوفتز ف کیا تو اس پر حدوا جب ہوگی اور یہ اخیر تول امام اعظم کا ہے اور یہی قول صاحبین کا ہے بیشرح طحاویٰ میں ہے۔حدقذ ف1ورحدز نامیں فرق ہے کہ حدقذ ف بسبب تصادم (زمانه گذرجانے سے کے ساقط تبیں ہوئی ہے اور حدزنا وشراب خواری بسبب تصادم کے ساقط ہوجائی ہے اور حدقذ ف بدوں مطالبه مقذوف کے قائم نہیں کی جاتی ہے اور حدقذ ف پر گوا ہی بھی جب ہی مقبول ہوتی ہے کہ جب پہلے دعویٰ ٹابت ہوجائے اور حد تذف ٹابت ہوجانے کے بعد عفو کرنے اور بری کرنے سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔اسی طرح اگر قاضی کے حضور میں مرافعہ ہونے سے پہلے عفو کیا تو بھی ساقط نہ ہوگی اور اسی طرح اگر قذف ہے کسی قدر مال پر صلح کرلی تو باطل ہے مال صلح واپس کردے اور مقذوف کواختیار رہے گا کہ اس کے بعد حدقذ ف کا مطالبہ کرے اور بیرہارے نز دیک ہے بی**نآ**وی قاضی خان میں ہے اور الیمی حدتو قاضی ا پے علم پر قائم کرسکتا ہے جبکہ ایا م تضاء میں آگاہ ہوا ہواور اس طرح اگر قاضی کے سامنے قذف کیا تو اس کوحد مارے گا اورا گر قاضی مقرر ہو نے سے پہلے قاضی نے اس کو جانا پھر قاضی مقرر ہوا تو قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ اینے علم پر اس حد کو جاری کرے جب تک اس کے پاس اس کی گواہی نہ گذرے میں القدر میں ہے۔ اگر مقذوف نے مطالبہ چھوڑ دیا تو یہ بہتر ہے اور اس طرح حاکم کے واسطے سخس ہے کہ جب اس کے پاس اس کا مرافعہ ہوتو اس کے اثبات سے پہلے مذی سے کے کہتو اس سے در گذر کر بیا ایفاح میں ہے۔ امام اعظم وامام محر کے قول میں غائب کی طرف سے حدود ثابت کرائے کے لئے وکیل (بلکہ خودمتکفل ہو)مقرر کر دینانہیں جائز ا اورر ہا حدیھر پانے کے لیے جاری کرالینے اور پورا کرالینے کے واسطے بالا جماع وکیل مقرر کردینائیں جائز ہے اور بیافتخ القدير

#### بالغزير كابيان

<u>تعزیر کی شرعی تعریف</u> اورا قسام کابیان :

واضح ہو کہ تعزیر الی تادیب ہے جو حذبیں ہوتی ہے اور ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجہ عدبیں ہے۔ بینہا بیر

ا جس کود مرگذری ہے اور مقترار در کی او پر ذکر ہو چکی ہے ا۔

ونتاوى عالمكرى..... جارا كتأب المعدود

تعزیر کا ثبوت دومر دوں باایک مرد دوعورتوں کی گواہی سے ہوتا ہے:

لعنی حدتو ایک مقرری سزا ہے کہ اس میں کی بیشی بچونہیں ہوسکتی ہے اور تعزیر ایک تا دیہ ہے کہ وہ حدثیں ہے اور نداس کی کوئی سزار مقررے بلکہ مجہول نائے امام اسلمین ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا حد ہے زیادہ ہوسکتی ہے یانہیں اور بیشتر کا مختار ہیہ ہے کہ نہیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا حد وتعزیر کو اور ایسے جم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثیں ہے اس کے معنی ہیں کہ جو کہ ہوسکتی ہیں یا کہ جو موجب حد ہے اس میں حدثی اور اجدید ہاس میں آخر ہوئیں ہے الا بعجد و میراز وجوہ مثلاً زنا باکرہ میں جلد ہی ورے بنظر اینکہ کے فتد فر وہوجائے میں اس کوشہر بدر کردیا جائے نہ آئکہ سوکوڑے حد کے اور بچاس کوڑ ہے حد کے اور بچاس کوڑے طبہ تعزیرے مارے جائیں مثلاً تفامل ۱۲۔ س ما می ہے وہ مراد ہے جو گذشا ہوں کے یہاں جاکر چغلی کھاکر لوگوں کا مال لئواتے اور تک کراتے ہیں ۱ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ال کاری کتاب الحدود

ے فیل باکنفس اس وقت تک کے واسطے لیا جائے گا ان گواہوں کا حال دریا فت ہوپس اگر گواہوں کی تعدل کی گئی تو اس کوتعزیر دی جائے گی اوریہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور تعزیر بھی جس (ایک جگہ بندی دیا گیا) کرنے کی ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع وگو شالی کے ساتھ ہوتی ہے اور بھی سخت کلامی ہے اور بھی مارنے ہے اور بھی بانیطور کہ قاضی اس کی طرف نظر ترش ہے دیکھے بینہا یہ میں ہا اور امام ابویوسٹ کے نزویک تعزیر اسلطان کوروا ہے کہ اس کا مالک لے لے اور امام اعظم وا مام محمد اور باقی تینوں اماموں کے نزویک بیا برگزنہیں جائز ہے اور یہ فتح القدیر میں ہے۔

برقول امام ابویوسٹ کے مال لے لینے کے ساتھ تعزیر دینے کے معنی یہ بین کہ اس کے مال میں ہے چھے مآل کے کراہے یا س کسی مدت تک رکھ جھوڑ ہے تا کہ و ہ منز جر ہو پھر جا کم اس کوواپس کر دے اور بیمغنی ہیں کہ جا کم اس مال کواینے واسطے یا بیت المال کے واسطے بالکل لے لیے جیسے ظالم لوگوں کا وہم ہے اس واسطے کہ سی مسلمان کونہیں روا ہے کہ سی کا مال سمجیر سبب شرعی کے لے لیے بیج الرائق میں ہےاور شانی میں لکھا ہے کہ تعزیر کے چند مراتب ہیں تعزیر اشرف الاشراف کہ علاءاور سادات علویہ ہیں 🌉 علام ہوتی ہے بعنی قاضی اس ہے کیے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہتم ایسا کرتے ہولیں وہ اس سے منز جر ہوجائے گا دیگرتعز پر اشراف کہمراہا زمیندار میں بایں طور کا فی ہے کہ اعلام کر ہے اور اس کو درواز ہ قاضی پر کھینچ لایا جائے اور اس کے ساتھ اس میں خصومت واقع ہو ہی و ہ منز جر ہو جائے گا اور دیگرتعزیر او ساط کہ بازاری ہیں بانیطو ر کانی ہے کہ اعلام دور قاضی پر تھینج لائے جانے کے ساتھ محبوں (اگر ضرورت دیکھی جائے ) کر دیا جائے دیگرتعزیز حسہ و کمیزگان کہ ان سب باتوں کے ساتھ اس کو ماربھی دی جاہئے مینہا میں ہے اور زیاوہ ے زیادہ تعزیرا نتالیس ۹ ساکوڑے ہیں اور کم ہے کم تمین کوڑے ہیں اور ہمارے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ اوٹیٰ مقدار بررائے امام ے کہ جس قدر ہے وہ منز جر ہوتا نظر آئے اسی قدر مقدر کرے یہ ہدایہ میں ہے۔قاضی کو جائے کہ اس کے سبب پرنظر کرے پس اگر اُ س جنس نے ہوا کہ اس میں حد (وس کے بعض افراد ہیں ) واجب ہوتی ہے حالانکہ اس صورت میں کسی عارض کی وجہ ہے واجب نہیل ہوتی تو ایسی صورت میں انتہا در ہے کی تعزیر جاری کرے اور اس کی مثلا میہ ہے کہ مثلاً کسی غیر کی باندی یا ام ولد کو کہا کہ اوز انبیاتو اس پر ا نتها درجہ کی تعزیر جاری کرے اس واسطے کہ حد قذف اس صورت میں اس وجہ سے واجب نہ ہوئی کہ مُقذوف میں احصال نہیں ہے حالا نکہ بیکلام اس جنس سے ہے کہ اس میں حدواجب ہوتی ہے یعنی قذف ہے اور اگر الیی جنس سے ہؤ کہ اس میں حدثہیں واجب ہوتی مثلاثسی دوسرے سے کہا کہاوخبیث اور اس میں تعزیر واجب ہوئی تو مقدار تعزیرا مام کی رائے پر ہے بیر محیط میں ہے۔ بعد ضرب تعزیر کے محبوں کرنا بھی جائز ہے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو بیپنی شرح کنز میں ہے اور جس کی مدت امام کی رائے کے سپر د ہے بیہ بحرالرائق میں ہے۔جن صورتوں میں کہ در ہے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے در ہے سب سے سخت وزود ے مارے جاتیں گے بھراس ہے کم حدز نا کے درّ ہے بھرشراب خواری کے بھرحد قند ف کے بینی حد قز ف کے درے سب سے الکھی الل آ سانی ہے ماری جائیں گے اور جس شخص کوحد ماری گئی یا تعزیر پھروہ اس سبب ہے مرگیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس کے شوہ نے اپن زوجہ کو بسبب ترک زینت وسڈگار کے یا بسبب ترک اجابت کے لیعنی شوہرنے اس کوایے بستر پر بلایا اوروہ نہ آئی یا بسب ترک نماز کے یابسبب بےمرضی شو ہر کے گھرہے باہر نکلنے کے تعزیر دی پس وہ عورت اس تعزیر سے مرگئی تو شو ہراس کا ضامن (ویہ کا) ہوگا اور بینبرالفائق میں ہےاورتعزیر مارنے میں کھر اکر کے کپر سے پہنے ہوئے اس کو درے مارے جائیں گے مگر اس پر ج یوستین وحشواً تار لئے جائیں گے اورتعزیر دینے کی حدمیں و ہمدود (اس کے معیٰ حدزنا میں منصل ندکور ہیں ) نہ کیا جائے گاضر ب در ہا اس سمج

Marfat.com

سَبِ اعضاء پرمتفرق لگائی جائے گی سوائے سراور فرخ (ندکر کے ہویا مؤنث کے باطلاق زبانعرب) کے اور بیامالم ابوحنیفہ وامام محمد کا تولی

ے دریافاون قامنی خان میں ہے دریا تی صود رسمی میں غرور ہے۔ امریکی و سے بنا تیر برسی عمر ف کو کئے جیسے فقہ میں سے کوئی فقید ہو یہ کوئی عمول قر کہنے و سے م

شہر بند میں میں کھنے کے کہا تی مجدورتی جائے تی جانہ جائے کہ کے مشرکی بھیرف رہے ہے کہ کے استعمال میں اور ان اور که ختر ف جوب بسبب ختر ف موضول کے سے چنی متفرق سب عضد مزیدہ رہے واقعم اس صورت میں ہے کہ آتھ اور خوار دیدان ويين الرايس ورُب ورايساني مجده ب فاقعم الكن صورت من به أين الرايب تك المدين في بويوتين من مكون بدار. بھوپ تھا ہے۔ میں میں بیائے کے بھٹھی کی متمر کا مرتکب اسموان میں میں میں بیٹے ہیں وہشی سے میر بران تو تھا یہ ایس مول انگلینے وہا گوٹی سے آقوں سے خودخوم موجھے کی ادل وکھ اور کے انسورو فیم دو آفرور دسب ندموں میٹر استحادان کی ہے۔ انگلینے وہا گوٹی سے آقوں سے خودخوم موجھے کی ادل وکھ اور کے انسورو فیم دو آفرور دسب ندموں میٹر استحادان کی ہے۔ ر میں میں میں جو ان کا میں میں ہے۔ اور جھٹاں کے قوم کو کہ کہ ایسا تقطیعہ کل کٹر انسان کو میں قشار میں سے وال تھید مور اور وئی منید از بعی رواند دچه جوور کتنے و سے وقع ایران جات کی ور آرانو مرتبی ستانور تو تعدید نی جات کی در پیرل کشن مے بیام میں منٹ سے اس کی مسلمان و کہا کہ و قامل جا رکھ دوقا میں میں ہے کہ و قامل کے بچہ یا و قامل میں اور اس د م نَی نِهِ مَنْ کَ سَبَیْنِ وَخِیتُ و پیوری رَمَّنِ کِی سُنِی ہے و رقائنہ و من و میں و توم موروع و مرکزے و سے و مزمزے و زو ويوني برجان آها ما بالأربي والمرود والمراجعة والأن ومحبات بنيد والمربين وأسون وه دل الرمان المصامر تو منے۔ ہے وقع زیرونی جو سے کی ور اندام کے ورونے ورائے ورائھ سے ورتبی کی بنانا سے موافر کی وہر ہر اس سے میور سے ئر سنگوں ہے۔ کس سنگوں ہے تھے تا ہے تھے کہ ہے موسوں ہے ہن موسوں ہے ہن موسوں ہے ہن سود سیاد ہو رکھا کہ جا ہے ہے ہے۔

سعديداتي عارتكم وياليكي بسينتي تستيني في كشو سارع المنازي جاساك وريده في شويت

المن و منوع الشرق حس به الأوراع المن الأوراع المناطقة المن المنطقة المن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن المنطقة ا

ونتاوی عالمگیری..... جلد ( ۱۸۸ کی کتاب العدود

واجب ہوگی اور پیفلا صدیمیں ہے۔اگر کہا کہ اے معفوح تو تعزیر دی جائے گی اور صدواجب نہ ہوگی اور بیامام ابو یوسف وامام محمدگا تول ہے اور اگر کہا کہ یامعفوج السبیل تو حدواجب ہوگی اور امام ابو صنیفہ کے نز دیک کسی صورت میں قاذف نہ ہوگالیکن اس پر تعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کوایک نوع کا عیب لگایا اور تو لیمعفوج بمعنی مصروب الدبریعنی جس کوگا تاروکہ ہیں اور

اگر کہا کہ اے ابلہ اے لاشی ( یعن ﷺ) یا اے ستورتو اس پر پھھلا زم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ اے قبر ر (بلیدی) تو اس میں تعزیر واجب ہوگی بیفآویٰ کبریٰ میں ہےاورا گرکسی مرد نے کئی حادثہ میں علماء کا فتو کی لےکرا ہے خصم کے سامنے پیش کیا پس خصم نے کہا کہ میں اس پرتہیں عمل کرتا ہوں یا کہا کہ جوانہوں فتو کی دیا ہے ایسانہیں ہے حالانکہ بیخص جاہل ہے اور اس نے اہل علم کوتحقیر کے ساتھ یا دکیا ہے تو اس پرتعزیر واجب ہوگی۔اگر کسی کوتعریض کے ساتھ قذف کیا بینی اس کوزنا کاری کے ساتھ تعریض کی تو تعزیر واجب ہے بیرحاوی قدی میں ہے۔آ دمی کے واسطے اولی بیہ ہے کہ جب اس سے الیمی بات کمی جائے جوموجب حدوثغزیر ہے تو اس کوجواب نہ دے اور مشائخ نے فر مایا کہ اگر کہا کہ اے خبیث تو احسن بیہ ہے کہ اس سے باز رہے اور اگر باز نہر ہااور قاضی کے حضور میں مرا فعہ کیا تا کہ کہنے والے کو تا دیب دینو جائز ہے اوراگر ہاو جوداس کے کہنے والے کو جواب دیا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو سیجھ مضا کفتہ تہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہےاور ہمار ہےاصحاب سے مروی ہے کہا گرکسی نے طرح طرح کے گناہ وفسا دکرنے کی عادت پکڑلیاتو اس پر اس کا تھر گرا دیا جائے گا اور بیسراجیہ میں ہے۔ فخر الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسجدوں کے دروازے پر پڑانے کی عادت اختیار کرلی تو واجب ہے کہ اس کوتعزیر دی جائے اور مبالغہ کیا جائے بینی بردھ کرتعزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہال تک کہ تو ہے کرے بیہ بحرالرائق میں ہےاور دروغ وفریب کے قبالے وخطوط لکھنامو جب تعزیر ہےاور نیزمو جب تعزیر بیجی ہے کہاحکام شریعت کے ساتھ مماز حت کرے بعن تصفحول اور منجملہ موجبات تعزیر کے وہ ہے جوابن رستم نے ذکر کیا ہے آگر برزوں کی دم کا نڈا کی بعنی سرے کا ٹ ڈ الی یا باندی کے سرکے بال مونڈ ڈالے تو تعزیر واجب ہوگی اوراز آنجملہ اگر سلطان نے کسی کوکسی مسلمان کے پیپ مل پر ناحق با کراہ مجبور کیا بعنی اس طرح اکراہ کیا کہ جھے کوئل کروں گا اگرتو اس کوئل نہ کرنے گا بیں اس نے تل کیا تو اس کا قصاص سلطان پر ہوگا اور تعزیر تاتل پر ہوگی میدامام اعظم وامام محمد کا قول ہے اور از انجملہ میہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کوزنا کرنے پر اکراہ کیا ہیں اس نے زنا کیا تو جس نے اکراہ کیا ہے اس پرتعزیر واجب ہوگی اور منجلہ جوجبات تعزیر کے زمد مارد ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

وفت ہے کہ گواہوں نے اس کے قسق کی گواہی دی اور سیحے تفصیل نہ بیان کی اور اگر قسق کی تفصیل کرنے میں ایسی بات بیان کی جو متضمن حق الله تعالیٰ یاحق العبا دیے تو ایسی گواہی قبول ہوگی مثال اس کی بیہ ہے کہ زید نے مثلاً کسی ہے کہا کہ او فاسق پھر جب و ہ زید کو قاضی کے حضور میں لے گیا تو زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کودیکھا کہ اس نے اجتبیہ عورت کا بوسہ لیا یا اس کو چیٹا لیا یا اس سے خلوت کی پامثل اس کے کوئی امرفسق بیان کیا پھر زوگواہ قائم کئے کہ جنہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کوابیا کرتے و یکھا ہے تو شک نہیں کہالیں گواہی قبول ہوگی اورزید کی ذات ہے تعزیر دورہوجائے گی ریہ بحرالرائق میں ہےاگرایک نے دوسرے پراییادعویٰ کیا جو موجب تکفیر ہے اور مدعی اپنے وعویٰ کے اثبات سے عاجز رہاتو اس پر سمجھ واجب نہ ہو گابشر طیکہ بید کلام اس کی طرف سے بطریق دعویٰ نز دحا تم شرع صا در ہوا ہواورا گراس کا صدور بطریق بدگوئی یا اقتصاص بدگوئی یا اقتصاص کے صاور <sup>ش</sup>ہوا ہوتو اپنے لائق سز ادیا جائے گابینہرالفائق میں سراجیہ سے منقول ہے ایک مخص حنی ند ہب کا شافعی المذ ہب ہو گیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی بیہ جواہرا خلاطی میں ہے زید نے عمر وکو ناحق مارا پھرعمر و نے زید کو بھی ناحق مارا تو دونو ں کوتعزیر دی جائے گی اورتعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مارنے میں پہل کی ہے ہیہ بحرالرائق میں ہے۔جوشراب خواروں کے جمع میں بیٹھایا جولوگ شرابخو اروں کی ہجیت پرجمع ہوئے کہشبہ شرابخواروں کا پڑتااگر چہشراب نہ بی ہوتو ہرا یک کوتعزیر دی جائے گی اورجس کے ساتھ رکوہ ُخر ہے اس کو تعزیر دی جائے گی اورمحبوں کیا جائے گا اور بؤمسلمان شراب بیتیا ہو یا سود کھا تا ہواس کوتعزیر دی جائے گی اور قید کیا جائے گا یہاں تک کہ تو بہ کرے اور ایسا ہی مغنی ومحنث (جواغلام کرا تا ہو یعنی ایسا فتنداس کی ذات ہے ہریا ہو ) و نائحہ (رونے والیاں جومصیبتوں میں أجرت پررویا کرتی ہیں)ان سب کوتعزیر دی جائے گی اور قید کئے جا کمیں گے یہاں تک کہتو بہ کریں بینہرالفائق میں ہے خاتیہمیں نکھا ہے کہ سلمان مقیم نے عمر آاگر رمضان میں افطار سکیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا اگر اس کی طرف ہے دو ہارہ افطار کر ڈالنے کا خوف ہو رہتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک نے اینے بچے صغیر کوخمر (شراب) بلائی تو اُس کوتعزیر دی جائے گی:

ایک مرد نے اجنبیہ فورت آزادہ یاباندی کا بوسرلیایا اس سے معانقہ کیایا چھوااور بیشہوت سے کیاتو اس کوتغزیردی جائے گی اور اس طرح اگر فرج کے سوائے میں اس سے جماع کیا تو اس کوتغزیز دی جائے گی اور بیفادی قاضی خان میں ہے اگر کی عورت نے بندر کوا ہے اور چو نابود ہے دیا یا یعنی جماع کرنے دیا تو اس کا حکم وہی (تعزیر دی جائے گی) ہے کہ مرد نے چو پایہ جانور مادہ سے وطی کی یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور چوشن قل کریے یا چوری کرنے یا لوگوں کے مار نے میں تہم ہوا ہووہ قید کیا جائے گا اور ہمیشہ مرابر قیدر ہے گا بہاں تک کہ اپنی تو بہ ظاہر کرے یہ فاوی خان میں ہے اور شخ علی بن احمد ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص کا مدار تا جو گا میں ہے وہ اس کو نہ طا آخر اس نے یہ کہا کہ اس کے اہل وعیال وغیرہ کو ظالموں کے ہاتھ میں ڈال دیا گاور ناحق ایسا کیا اور بہت سامال کا حق غصب کرایا ہیں آگر ان لوگوں نے یہا موں قاضی کے صفور میں ثابت کے تو اس طرح پلا میں ڈالنے والے پرآیا تعزیر کا تاتھ خوس کرایا ہیں آگر ان لوگوں نے یہا مور قاضی کے صفور میں ثابت کے تو اس طرح پلا میں ڈالنے والے پرآیا تعزیر

کے بیام محققین علاء کے زدیکہ ایسی صورت برخمول ہے کہ باوجود جاہل ہونے کے بطریق لہوولعب اس نے ایسا کیا ہوتا۔ ع افطار سے مرادیہ ہے کہ دوزہ گند کھااور بیمراذبیں ہے کہ روزہ رکھ کرتو ڑوالاتا۔ سے صدرشہید نے فر مایا کہ بوسہ اجتبیہ نشان شہوت ہی پس تضاءاس کادعوی عدم شہوت قبول نہوگا ۲ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کی کی دوم

واجب ہوگی تو فر مایا کہ ہاں وہ تعزیر دیا جائے گابیتا تارخانیہ میں ہے۔ تیمیہ سے منقول ہے کسی شخص نے ایک مرد کی بیوی یا دختر کوجو صغیرہ ہے مکرونریب سے نکال کرکسی مرد کے ساتھ بیاہ دیا تو امام محکہ نے فرمایا کہ میں ایسا کرنے والے کو ہراہر ہمیشہ قیدر کھوں گایہاں تک کہ وہ اس عورت کو واپس کرے یا خو دمر جائے۔ بیافتا وی کبری میں ہے۔ایک نے اسپنے بچے صغیر کوخمر بلائی لیعنی شراب تو اس کو تعزیر دی جائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ہاتھ سے جلق لگانا حرام ہے اور اس میں تعزیر لازم آتی ہے اور اپنی بیوی یا باندی کوایے ، ذکر ہے عبث کرنے کا قابو دیاحتیٰ کہاس کوانزال ہوا تو بیمروہ ہےاورا بیے مرد پر پچھوا جب نہیں ہے بیمراج وہاج میں ہے۔ شیخ ابو نصر الدبویؓ نے فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنے غلام کا ہاتھ کا ٹ ڈالا یا اس کوٹل کیا تو اس پرتعزیروا جب ہوگی بیرحاوی میں ہے۔ ایک غلام نے اپنے مولی ہے اپنی ذات کی بیچے اپنے ہاتھ طلب کرتا ہے حالانکہ مولی مقر ہے کہ بیمبری صحبت وساتھ میں انچھی طرح رہا مگر اس کی درخواست قبول نہیں کرتا ہے تو اس کوتعزیر دی جائے گی کیونکہ و متعنت ہے بیفاوی کبری میں ہے۔

# السرقه السوقة المسودة المسودة

سرقہ اور اس کے ظہور کی صبور کے بیان میں اس میں جارابواب ہیں

 $O: \dot{\bigcirc}_{i}$ 

سرقه کی شرعی تعریف:

شرع میں سرقہ کی میقریف ہے کہ آدمی عاقل بالغ نہ نصاب محزر کو یا جس کی قیمت نصاب تک پنجتی ہو درحالیہ وہ بلاشبہ فیرکی ملک ہوبطور خفیہ لے لین سرقہ ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور خفیہ لیا جان آیا ابتدا میں معتبر ہے یا ابتدا اور انتہا دونوں میں معتبر ہے پس فہر مایا کہ اگر سرقہ دات میں واقع ہوا تو خفیہ کا اعتبار فقط ابتدا میں ہے ہوار آگر سرقہ دات میں واقع ہوا تو خفیہ کا اعتبار فقط ابتدا میں ہے بینبر الفائق میں ہے جتی کہ اگر رات میں خفیہ مکان میں سدید لگائی پھر مال بطریق مغالبہ و مکا ہرہ جہار آاس کے مالک ہے لیا بیطور کہ مالک جاگ گیا اور چور ہتھیار لے کراندر داخل ہوا اور جب مالک نے اس کوالی مال کے لینے ہے روکا تو اس نے مالک ہے مقابلہ (گرمالک کو آئیس کیا) کیا تو ایک صورت میں بھی چور کا ہاتھ ہی کا نا جائے گا اور اگر دن میں اُس نے مالک سے مقابلہ (گرمالک کو آئیس کیا) کیا تو ایک صورت میں بھی چور کا ہاتھ ہی کا نا جائے گا اور اگر دن میں اُس نے مالک سے مقابلہ (گرمالک کو آئیس کیا) کیا تو ایک مضاب دیں درہم مضروب بوزن سبعہ کہ کھر ہے ہوں بیعنا ہیں شن ہے اور اگر اُس فی اُس میں ہور کیا تو ہمار ہوگیا تو ہمار ہے نزد کی ہاتھ کا نمالا ذم آتا ہے اور اگر اُس میں خور کا ہاتھ کہ کو دن دی عبر مغروب ہے چور ایا یا ایس متاع جس کی قیمت دیں درہم غیر مضروب ہے چور انی تو بقول سیح اس میں جور ایا جس کی قیمت دی درہم غیر مضروب ہے چور انی تو بقول سیح اس میں جور ایا جس کی قیمت دیں درہم غیر مضروب ہے چور انی تو بقول سیح اس میں جور ایا جس کی قیمت دیں درہم غیر مضروب ہے چور انی تو بقول سیح اس میں جور ایا جس کی قیمت نصاب ہے چور ایا جس کی قیمت نصاب ہے جور ایا بیا دی میں جس کی تو میں ہور کی ہا تھو کا نمالا ذم آتا ہے اور اگر ایا تو میں میں ہور کیا گا تو میں میں کی قیمت نصاب ہے جور ایا جس کی قیمت نصاب ہور کیا گا تو میں میں کی تو میں ہور کیا گا تو کیا گا تو کیا گا تو کیا گا تو کی کیا گا تو کیا گا تھا کیا گا تھا کیا گا تو کیا گا تو کیا گا تو کیا گا تھا کی کیا گا تو کیا گا تھا کیا گا تو کیا گا تھا کیا گا تھا کیا گا تھا تو کیا گا تھا تھا تھا تھا ک

اگردی درہم کھو نے جن کی چاندی خالب (بنسب تا نے پیش دغیرہ کے) ہے چرائے تو ظاہر الروایہ کے موافق اس میں قطع (باتھرہ انا) نہیں ہے اور یکی اصح ہے یہ عمل ہیں ہے اور اگرزیوف یا نہیرہ یا ستوقہ دس درہم چرالیے تو اس میں حدقطع نہیں آتی ہے اور آگر آئد ایسے درہم بہت ہوں کہ جن کی قیمت کھر ے دس درہم یا زیادہ ہوتو البتہ ہاتھ کا ٹا جائے گایہ بحرالرائق میں ہاور جب مال معروق کی تقویم واجب آئی پس آیا ایسے نقد ہے قیمت اندازہ کی جائے گی جوعزیز الوجود ہے یعنی بہت کم ہے یا ایسے نقد ہے جوشہر معروق کی تقویم واجب آئی پس آیا ایسے نقد ہے قیمت اندازہ کی جائے گی جوعزیز الوجود ہے یعنی بہت کم ہے یا ایسے نقد ہے جوشہر اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ اللہ بعضی علی الساھر بفقنا واصولنا اور نصاب ہے یہاں مرادوں درم یا اس کے کہاں پر ہاتھ ساق کا پہنچ وانسا فلنا انك علی اصول الحنفیة کما لا یعنفی علی الساھر بفقنا واصولنا اور نصاب ہے یہاں مرادوں درم یا فرادہ ہوا والد بالور نفیہ بعن وشیدہ لین نہ المور نفیہ بین پوشدہ لین نہ بار نہ والد بالد والد بالور نفیہ بین پوشدہ لین نہ بلور فصب وراہ زنی و ڈاک کے و ہذا یک فیل فاحفظہ ۱۲ سے مرقد جس کو ہمارے و سیا کہ ہیں۔

میں لوگوں کے درمیان بہت رائج ہے تو امام ابو یوسف نے امام اعظم سے روایت کی کہا یسے دس درہم سے اندازہ کیا جائے گا جو شہر میں لوگوں میں زیادہ رائج ہے اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی کہ وہ اعز اجو ددس درہموں سے اندازہ کی جائے حتیٰ کہ شکر سے ساتھ کا نمانہ وہ اجب ہوگا یہ محیط میں ہے اور ایک کے اندازہ شک کے ساتھ کا نمانہ وہ اجب ہوگا یہ محیط میں ہے اور ایک ہویا اندازہ کرنے پر نہ کا ناجائے گا اور نہ اندازہ کرنے والوں کے اختلاف کرنے کی صورت میں یعنی اگر اندازہ کرنے والا ایک ہویا اندازہ کرنے والا ایک ہویا اندازہ کرنے والے ایک ہویا اندازہ کرنے والے ایک ہویا اندازہ کی قیمت نصاب اندازے اور کوئی نصاب سے کم تو ہمی ہوئی ایس کی قیمت نصاب اندازے اور کوئی نصاب سے کم تو ہمی ہوئی ایک ہویا تھونہ کا ناجائے گا یہ محیط میں ہے۔

قیمت ایسے دومرد عادل کے کہنے ہے تا ہت ہوگی جن کومعرفت قیمت میں مہارت ہے ہی ہیں میں ہے اور نصاب کا لورا ہونا چور کے تق میں ہی معتبر ہے بعنی اُس کی طرف اعتبار کیا جائے گا کہ اُس نے چور کی کس قدر کی ہے نہ مالکوں کی طرف اورا ہی وجہ ہونا چور نے دس آ دمیوں کے مال ہے ایک ہیت ہے دس درہم ہرایک ہے ایک ایک درہم چرایا تو اُس کا ہا تھو کا ٹاجائے گا یہ محیط میں ہے گر بیشر ط ہے کہ حرز ایک ہی ہو چنا نچا گر ومنزل مختلف ہے ملاکر ایک فتض نے پورانصاب چرایا یعنی مثلاً ہرایک منزل سے بیانج پانچ پانچ درہم کھر سے چرائے تو اس میں قطع نہیں ہے اور ایک دار کے ہوت بمنزلد بیت واحد کے ہیں چنا نچا گرایک وار میں دس بیت ہوں اور ہر بیت میں ایک ایک آ دمی رہتا ہو ہی چور نے ہر بیت سے دہنے والے کا ایک ایک درہم کھر اچرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا تا ہو گرائی گر خلاف اس کے اگر دار ہو اموادراس میں جر بے متلف متعدد ہوں تو ایسا تھم نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہا اور یہ بھی شرط ہے کہ اس سب کوایک بی بارٹکال لائے تو اور اگر بعض کو تکال لایا تو ہا تھونہ کا ٹا جائے گا بینہرالفائق میں ہے اور یہ بھی شرط ہے دیں سب کوایک بی بارٹکال لائے تو اُس کو کا گر در بین ایک و بنارٹکل گیا اور ہاتی کو تکال لیا تو اُس کا ہا تھ قطع نہ کیا جائے گا در یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ظاہر کی خالے اس کو یا بخانہ میں بھر لے بلکہ اُس کے مشل کا ضامن ہوگا ہے بحرالرائق میں ہے۔ اور اس کا انتظار نہ کیا جائے گا کہ چورائس کو یا بحانے میں بھر لے بلکہ اُس کے مشل کا ضامن ہوگا ہے بحرالرائق میں ہے۔

اگرایک جماعت ہواور چوری کرنے کامباشراس میں فقط بعض ہے توان سب کا ہاتھ کا ٹاجائے گا:

جوتھ کہ مباشر تعلیٰ چوری کے ساتھ اس کار دردگار محافظ ) ہو ظاہر الرویہ میں اس کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا پی ظہیر یہ میں ہے اور اگرا کی جماعت ہواور چوری کرنے کا مباشر اس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بشر طیکہ ہرا کیک کے حصہ میں بقد رنصاب آئے اور یہ استحسان ہے خواہ مکان حرز سے سب اس چوری کے مباشر کے ساتھ نکلے ہوں یا اس کے بعد فی الفور نکلے ہوں یا وہ ان کے بعد فی الفور نکلے ہوں یا وہ ان کے بعد فی الفور کلا ہوا گران چوروں میں کوئی صغیر یا مجنوں یا معت ہویا جس کا مال چرایا ہے اس کا ذی رحم محرم ہوتو کی کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا یہ ہم الفائق میں ہے اور اگر ایک شخص نے دوسرے کے دی درہم چرائے پھر جس کا مال چرایا ہے وہ مرگیا پھراس میت کے وارث دیں آورا گران میں ہے بعض پھر اس میت کے وارث دیں آورا گران میں ہو تی تو ان کو اختیار ہوگا کہ چوری نہ کورکی ہابت چورکا ہاتھ کو اوری اورا گران میں ہے بعض غائب ہوں تو چورکا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا یہاں تک کہ سب حاضر ہوں اگر زید نے عمر وکو ویل کیا کہ تو میرے ہرتن کے مطالبہ کا ویل ہے ہی مطالبہ کا ویک ہونے خالد کو پیزا جے زید کے وی درہم چرائے کا افر ارکیا ہے تو عمر وکو ویل کیا کہ وہ دوروں موں کا فرائی بھر موکل خور حاضر ہوا تو بھی میں خالد کا اتحد ندکا ٹوں گا اورا گروکیل کے واسطے خالد پر دیں درہم کی ڈگری کردی گئی پھر موکل خور حاضر ہوا تو بھی میں خالد کا ہاتھ ندکا ٹوں گا اورا گروکیل کے واسطے خالد پر دیں درہم کی ڈگری کردی گئی پھر موکل خور حاضر ہوا تو بھی میں خالد کا ہتھ ندکا ٹوں گا یہ چوری میں ہے۔

سرقہ کی علت میں ہاتھ کا گئے جانے میں غلام و آزاد ہرا ہر ہیں یہ ہدایہ میں ہے سرقہ کا ظہور دو ہاتوں میں ہے ایک بات

ہائی جانے پر ہوتا ہے لین گواہ گواہی دیں یا مجرم خود اقر ارکرے پی اگر سرقہ کا ظہور اقر ارکے ساتھ ہواتو قاضی اُس سے دریافت

کرے گا کہ سرقہ کیا ہے پس اگر اُس نے سرقہ کی ماہیت بیان کر دی تو قاضی اُس سے دریافت کرے گا کہ کیا چرز چرائی ہے کیوں کہ

اگر مسروق (چرایا ہوا) مال نہ ہوگا تو اس کے واسطے ہاتھ کا نمالا زم نہ آئے گا پس اگر اُس نے جنس مال بیان کی تو اُس سے مقدار مال

دریافت کرے گا اور میاس وقت ہے کہ جو چیز اُس نے چرائی ہوہ مجلس تضا میں حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہوا ور اگر مجلس تضا میں حاضر

ہوا وہ جس کی مید چیز چرائی ہو وہ اس کا مدی ہو پس چور نے چوری کا اقر رکیا تو قاضی کو مسروق واس کے مقدار کے دریافت کرنے کی اور نہیں

ہوا وہ جس کی مید چیز چرائی ہو وہ کو کہ کے گا کہ اس کے چرائے سے ہاتھ کا نا جا سکتا ہو ہاتھ کا نے کا تھم وے دے گا ور نہیں

ہراس سے دریافت کرے گا کہ تو نے کیوں کر چرائی پھرائس سے مکان و جگہ دریافت کرے گا کم وقت دریافت نہ کرے گا اگر چہ اس میں تقادم خم ہو (دیر کر رجانے) کا اختال ہو پھرائس سے دریافت کرے گا کہ کس کا مال چرایا ہے پھر جب اُس نے اس سب کو ٹھیکہ اس کی کیا تھا کہ جو بیا ہی کا تا ہوا سال میں کہ تا ہے وہ کی کا مقر نہ ہو پیٹر ہیں ہے۔

مرنا کا نی ہے بیچوط میں ہے اور امام السلمین کے واسطے مستحب ہے کہ اس کو تلقین کرے تا کہ وہ چوری کا مقر نہ ہو پیٹر ہیں ہے۔

مرنا کا نی ہے بیچوط میں ہے اور امام المسلمین کے واسطے مستحب ہے کہ اس کو تلقین کرے تا کہ وہ چوری کا مقر نہ ہو پیٹر ہیں ہے۔

اگر چوری کا اقرار کیا پھر رجوع کیا پھر بعض مال کا اقرار کیا تواس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا:

اور نیز چاہے کہ مقر کوا قرار سے پھر جانے کی تلقین کرے کہ حیلہ اُس پر سے حددور ہوجانے کا حاصل ہو پس اگر وہ اقرار
سے پھر گیا تو ہا تھوکا نے جانے کے حق میں شیخے ہے لیعن ہا تھ نہ کا ٹا جائے گا گر مال تا وان نہ وا جب ہونے کے حق میں نہیں صحیح ہے یہ
اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر اقرار کیا کہ میں نے اس سے سو در ہم اس کے چرائے پھر کہا کہ ججھے وہ ہم ہوا ہے بلکہ میں نے فلاں
مختص کے سودر ہم چرائے ہیں تو ان دونوں میں ہے کسی کے واسطے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا گراق ل مقرلہ کو مال واپس و سے اور اس کے
مثل دوسرے کو واپس دے یہ محیط سرحی میں ہے اور اگر اُس نے چوری کا اقرار کیا پھر رجوع کیا پھر بعض مال کا اقرار کیا تو اس کا
ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یہ عما ہیں ہے اور قد وری میں کہما ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا کہ میں نے یہ درا ہم چرائے ہیں اور یہ میں نہیں
ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یہ عما ہی کہ میں اس کے ما لک کونیس بہجا نتا ہوں تو اُس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

وتناوئ عالمگيرى ..... جارا كال كتاب السرقه

ہے کہ امام ابوصنیفہ وامام محدّ نے فر مایا کہ اقرار کرنے والے کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور رہاا نکار کرنے والاسوبالا جماع اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بیمجیط میں ہے۔

اگر دوسرے نے اُس کی تقدیق کی پھرائس ہے پھر گیا تو بالا تفاق اقر ارکرنے والے سے قطع ساقط ہوجائے گا ہے تماہیہ میں ہاوراگر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے ہیں گرا فلاں سے چرایا بس دوسرے نے کہا کہ تو جھوٹ بولا ہم نے ہیں چرایا ہیں دوسرے نے کہا کہ تو جھوٹ بولا ہم نے ہیں چرایا ہیں نہ پیڑا فلاں کا ہانے گا اورا یک مخص نے دوسرے کے بین نہ پیڑا فلاں کا ہانے گا اورا یک مخص نے دوسرے کردہ کی باورائس نے انکار کیا تو اس سے تم کی جائے گی بس اگر اُس نے قتم سے انکار کیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا لیکن مال کا ضامن ہوگا ہے گا دوسرے کی تو ہاتھ کا مال چرایا ہے نہا کہ نہیں بلکہ میں نے چرایا ہے نداس نے تو جس کا مال چرایا ہے نہاں جورگ دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تھدیت کر دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی دوسرے کی تو ہاتھ کا ناو مال کی صفاحت کی میں ہوگا دور دوسرے نے جرایا ہے تو دونوں میں ہوگی ہے طرحت نے جرایا ہے تو دونوں میں ہوگی ہے طرحت میں باتھ نے گا دوراؤل کے میں دوسرے نے جرایا ہے تو دونوں میں ہے کو کا ناجائے گا دوراؤل کے مال کا ضامن ہوگا ہو میں میں ہے۔

اگر چورنے کہا کہ میں نے اِسکوفلال سے چرایااوراسکو اِسٹخص کے پاس جسکے ہاتھ میں ہےود بعت رکھا: '

اگراوّل کی تصدیق کی چردوسرے نے اقرار کیا ہیں اس کی بھی تصدیق کی قد دیا مقر مال کا ضامن ہوگا اورا گرسر قد کا اقرار کیا چر مالک کے خصب کا دعویٰ کیایا اس کے برعکس واقع ہوا تو ہا تھ ندکا ٹاجائے گا گر مال کا ضامن ہوگا یہ عماییہ میں ہا اورا گر کہ کہا کہ بلکہ تو نے بھی سے فصب کر کے لیا ہے تو مال کا تھم نددیا جائے گا اورا گراقرار کیا کہ میں نے اس طفل کے ساتھ چرایا ہے تو اس کا ہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا میر محیط سرحی میں ہے اورا گرچا ر نے سرقہ کا اقرار کیا چرایا ہے تو اس کا ہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا میر محیط سرحی میں ہے اورا گرچا ر نے سرقہ کا اقرار کیا چرایک نے رجوع کیا تو بھی بہی تھم ہے یہ عمایت میں ہوئے گا اوراس طرح آگر دونے اقرار کیا چرایک نے رجوع کیا تو بھی بہی تھم ہے یہ عمایت میں ہوئے گا بہ یہ ہوئے گا ہوئے طرف کیٹر ازید کا جائے گا بہ کہ اس میں سے نصف کیٹر ازید کے اس سے اورا گرچور نے کہا کہ اس میں سے نصف کیٹر ازیر اوراس کو اس محتف کے پاس جس کے ہاتھ میں ہے ودیعت رکھایا اس کو بہہ کرویایا اُس نے بھی سے فسب کرلیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کا گرفا بھن پر اس کے قول کی تصدیق نے نہوگی میر عمایہ یہ ہی اس جس سے خصب کرلیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کا گرفا بھن پر اس کے قول کی تصدیق نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کا گرفا بھن پر اس کے قول کی تصدیق نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کا گرفا بھن پر اس کے قول کی تصدیق نے نہوگی ہو عمایہ ہوگی ہے تاہم میں ہوں سے خصب کرلیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کا گرفا بھن پر اس کے قول کی تصدیق نے اس کو تاہم کیا تھوں کیا تھوں کیں جس کے ہاتھ میں براس کے قول کی تصدیق نے دور بھی ہوگی ہوگی ہوگیا ہو سے خصب کرلیا ہو اور قابض نے اُس کو اُس کے اُس کے ان کیا تھوں کیا گرفا بھن کر ان کیا تو بھی کی جس کے ہوگی کیا گرفا بھن پر اس کے قول کی تصدیق نے کو اس کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں

اگرزید نے اقرارکیا کہ میں نے اور عمرو نے خالد سے ہزار درہم چرائے تو آخر قول میں امام اعظم کے مقر کا ہاتھ کا نا جائے گا اور یہی صاحبین کا قول ہے اور اُس کے شریک کا نظار نہ کیا جائے گا یظہیریہ میں ہے اور نو اور بشر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر اُس نے اقرار کیا کہ میں نے چرائے نو درہم نہیں بلکہ دس درہم تو امام اعظم کے قیاس پر اس کا ہاتھ کا نالازم نہیں آتا ہے یہ محیط میں ہے منتقی میں لکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے مال فلاں سے سودرہم چرائے نہیں بلکہ دس و ینار (۱۰) تو دس اُس کی وجہ سے اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور سودرہم کا وہ ضامن ہوگا اور مراداس سے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ اِس کا کہ عند ایک صورت میں ہے کہ اِس کا کہ عند ایک صورت میں ہے کہ اِس کا کہ عند ایک صورت میں ہے کہ اِس کا کہ عند ایک میں ہوگا اور مراداس سے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ اِس کیا کہ عند ایک میں ہوگا اور مراداس سے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ اِس کیا کہ عند ایک ہوں کیا کہتا ہے مفرے یا مشرے یا مشرک یا مش مقرل<sup>یا</sup>نے دونوں مالوں کا دعویٰ کیا ہو پس بیامام اعظم کا قول ہےاورا گراُس نے کہا کہ میں نے چرائے سو درہم نہیں بلکہ دوسو درہم تو اُس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور مرا داس ہے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دوسو درہم کا دعویٰ کیا ہو بیمجیط سرحتی میں ہے۔

اگرائی نے کہا کہ میں نے چرائے دوسودرہم نہیں بلکہ سودرہم تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور دوسودرہم کا ضامن ہوگائی واسطے کہ اُس نے دوسو درہم چرانے کا اقر ارکیا پھرائی سے پھر گیا لیس عنان واجب ہوئی اور ہاتھ کا شاواجب نہ ہوا اورسودرہم کا اقر ارکیے کی نہ واسطے کہ مقرلہ اس کا دعو کا نہیں کرتا ہے اورا گرسودرہم پر رجوع کرنے میں مسروق منہ نے اس کی تقدیق کی تو ضان بھی واجب نہ ہوگی ہے فتح القدیم میں ہے اورا گر کہا کہ میں نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکہ اُس سے نوتو امام ابوعنیفہ نے فرمایا کہ میں اوّل کے واسطے دس درہم کی ضمان دلواؤ نگا اور دوسر سے (۱) کے واسطے ہاتھ کا شنے کا حکم دوس گا اور امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ دوسر سے کے واسطے اس کا ہا تھو کا میں نے اس سے دس درہم پر انہوں نے فرمایا کہ علی طرف رجوع کیا ہے میں طرف رجوع کیا ہے میں سے اور منتمی میں کھا ہے کہ اگر اقر ادکیا کہ میں نے اس سے دس درہم پر انہوں کا فہم کی خواس کے واسطے اس کا اور ہاتھ نہیں کا ٹوں گا (ہاتھ نہیں بلکہ میں نے ان کواس سے چرائے تو فرمایا کہ میں ان دونوں کے واسطے دس درہم کا ضامن کروں گا اور ہاتھ نہیں کا ٹوں گا (ہاتھ نہیں دوں گا) سے خواسے میں ہیں ہے۔

اگرکہا کہ بیس نے چرایا نے گیڑا اُس سے اور وہ مو درہم قیمت کا ہے پھر کہا کہ نیس بلکہ میں نے اس دوسرے کو چرایا ہے تو اہم اعظم کے زود کے اقل کی بابت ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور دوسرے کی بابت ہاتھ کا ٹاجائے گا میر میں ہے اور لڑکا یالڑکی اقرار مرقہ کر ہے تھے خیر سے ہاورا گرلڑکا تنگم ہوایا اُس کے جماع کرنے ہے حمل رہایا لڑکی حالفہ یا حاملہ ہوئی پھر اُس نے اقرار کیا تو اقرار کیج ہے یہ میری متاع ہے یا کہا کہ میں نے اس کو و قرار اور اگر کئی نے سرقہ کا بطوع خود اقرار کیا پھر کہا کہ بیہ متاع میری متاع ہے یا کہا کہ میں نے اس کو و دیعت دی تھی یا کہا کہ میں نے اس کواس سے بطور رہن کے بعوض اس دین کے جومیر ااس پر ہے لیا ہے تو اس مرد کے ذمہ سے ہاتھ کا شادور کیا جائے گا جیسے اگر گوا ہوں سے سرقہ ٹابت ہوا ہو پھر اُس نے ایسا کہا تو بہی تھم ہے اور اگر قاضی نے کی چور پر ہاتھ کا شادور کیا جائے گا جیسے اگر گوا ہوں سے سرقہ ٹابت ہوا ہو پھر اُس نے کہا کہ کہ میری متاع نہیں ہے اس کی متاع ہے اُس نے جھے کہا کہ میرے گوا ہوں نے جھوٹی گوا ہی دی یا اُس نے جھوٹا اقر ارکیا یا مثل اس کے تو اس کی نا ساقط ہوجائے گا بیم کے طبح اس کی میں جو سے کا میرے گوا ہوں نے جھوٹی گوا ہی دی یا اُس نے جھوٹا اقر ارکیا یا مثل اس کے تو اس کی نا ساقط ہوجائے گا بیم کے طبح میں ہیں۔

زید نے عمرو برسرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی برگواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ برقتم عائد ہو گی اور مارنا

خلاف شرح ہے اور فتوی دیتے سے اجتناب ضروری ہے:

تعذیب (تعزیر) دے اورا مام آسلمین کواپیا کرنا جائز ہے اور عامہ مشائ کے خزد کیا مام آسلمین کواس کے تعزیر دیے کا افتیار ہے جیسے کہ اس کو چوروں کے ساتھ جاتے و کیھے تو ایبا کرسکتا ہے (واسطے ظہورا مرکے) یہ ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمر و پر سرقہ کا دعویٰ کیا تو مدی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مہ عاعلیہ پرقتم عائد ہوگی اور مارنا خلاف شرح ہے اس کا فتویٰ ند دیا جائے گا اس واسط کہ مفتی کا فتویٰ مطابق شرع ہونا چاہیے ہے زید نے عمر و پر چوری کا دعویٰ کر کے عمر و کوسلطان کے حضور میں چش کیا اور درخواست کی کہ سلطان اس کوسز او سے تاکہ بیا قر ارکر سے پھر اس کوسلطان نے ایک یا دوم تبدیٹوا کر قید خانہ میں والی بھیجے دیا ہی عمر و کو پھر اپنے سز اپانے کا خوف ہوا اور وہ قید خانہ پر چڑھا اپس و ہاں سے گرا اور مرگیا اور اس کواس قید خانہ میں ناحق مال دینے کا خمارہ بھی اُٹھانا پڑا ہے پھر چوری نہ کور کے سوائے خالد کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی تو وار ٹان عمر و کوافتیار ہوگا کہ زید سے اپنچا ہے اور زیداس سب کے دیت اور جو پھی مالی ہے ہونے کی کہ میسب سے پہنچا ہے اور زیداس سب کے دیت اور جو پھی مالی ہے ہونے کرنے میں ظالم ہے بینچا ہے اور زیداس سب کے دیت اور جو پھی مالی نے کہ میں خالم ہے بینچا ہے اور زیداس سب کے دیت اور جو پھی مالی خیار ہے ہونی کو کو کو کی کرنے میں ظالم ہے بینچا ہے اور زیداس سب کے دیت اور خور کی خور کی نی کے دیت اور خور کی میں ہے۔ دیت اور خور کی میں خالم ہے بینچا ہے اور زیداس سب کے دیت اور خور کی میں ہے۔

اگر چوری کا اقر ارکیا پھر بھا گاتو بھی اس کا پیجیانہ کیا جائے گانہ فی الفورنہ بعد بخلاف اس کے اگر کواہوں کی کواہی ہے اس پر چوری ثابت ہوئی پھر بھا گاتونی الفوراس کا پیچھا کیا جائے گا اور ہاتھ کا ٹا جائے گائے پیچھط میں ہے آگرکسی نے کہا کہ انا سادق هذا الثواب بعنى قاف كوتنوين دى اور باءموحده كوزير دياتواس كالإتطبيس كاثا جائے گااورا گرأس نے سارق هذا الثواب كها يعني با ضافت تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیطہبر بیمیں ہےا مام محمدؓ نے فر مایا کہ زید کے غلام کے ہاتھ میں دس ورہم ہیں اُس نے اقرار کیا کہ میں نے بیدرہم عمرو کے چرائے ہیں ایس اگر ایسا غلام ہو کہ اُس کو تنجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکاتب ہواور اُس نے ایسے مال کے سرقہ کا جس کووہ تلف کر چکا ہے یا موجود ہے اقر ار کیا تو اس کا اقر ارباتھ کا نے اور ضان مال دونوں کے حق میں چھے ہے پس اُس كا باته كاث ديا جائے گا اور مال مسروقه اگرموجود موتو واليس ديا جائے گا اور اگر غلام مجور موتين تقير فات ہے ممنوع موليس اكر أس نے ایسے سرقہ کا اقرار کیا (مال) جس کووہ تلف کر چکا ہے تو اس کا اقرار ہاتھ کا نے جانے کے حق میں سیجے ہے اور اگرائس نے ایسے مال کے سرقہ کا جوبعینہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے اقر ارکیا ہیں اگر مولی نے اُس کی تقیدیت کی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مال مسروقہ اس کے (مال کے ) مالک کووالیس کیا جائے گا اور اگر مولی نے مال کے حق میں اُس کی تکذیب کی کہ بید مال میرا ہے تو بتا برقول امام العظم کے اس صورت میں بھی اس کا اقر ارحق قطع و مال دونوں میں سیجے ہے ہیں غلام کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مال مذکوراس کے ما لک کو والپس دیا جائے گا بیدذ خیرہ میں ہےاوراگرسرقہ کاظہور گواہی (جُوت) پر ہوتو شرط ہے کہ دومر دعا دل گواہ ہوں اور خالی عورتوں کی گواہی اس میں مقبول نہ ہوگی نہ حق مال (مال سردق) میں اور نہ حق قطع (ہاتھ کا ٹا جانا) میں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی حواہی حق مال میں ہمارے نز دیک مقبول ہے اور حق قطع میں نہیں مقبول مجموری اور ایسا ہی اگر تکواہی پر تکواہی ہوتو وہ بھی ہمارے نز دیک حق مال میں مقبول ہے اور ہاتھ کا نے جانے کے حق میں نہیں مقبول ہے جب دومرد عادل نے سرقہ کی گواہی دی تو قاضی مال وقطع دونوں کے حق میں میر گواہی قبول کر ہے گا پھر دونوں کو ہواں ہے دریافت کرے گا کہر قد کیا چیز ہے پھر مال مسروق کی جنس ومقدار دریافت کرے گا بشرطیکه مال مسروق کچهری قاضی میں حاضر نه ہواورا گرمجلس نضامیں حاضر ہوتو ان سے مال مسروق کی جنس مقدار دریا دئت نہ کرے گا کیکن سرقہ پرنظر کرے گا جسے ہم نے قصل اقرار میں بیان کیا ہے۔ پھر دونوں سے دریا فت کرئے گا کہ کیونکہ چوری کی اور کواہوں ے مکان و وقت ومسروق مند کوبھی دریافت کرے گا ہیں جب انہوں نے اُس سب کوٹھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں کی ا اوراگردیر ہوگئ تو امید ہے کہ صدؤ ور ہو تکر مال کا ضامن ہوگا۔ سے لیعن اصلی کواہوں نے اپنی کواہی پراوروں کو کواہ کر دیا۔ کماذ کمرنی باب الشادات۔

وفتاوی عالمگیری ..... جلد ( ۱۹۷ ) کتاب السرقه عدالت ہے آگاہ ہے تو سارق پر ہاتھ کائے جانے کا حکم دے دے گا اورا گروہ گواہوں کی عدالت سے واقف نہ ہوتو اس پر ہاتھ کا نے جانے کا علم نددے گا جب تک کہ گوا ہوں کا حال دریا دنت نہ کرے آور عدالت ظاہر ہونے تک سارق کوقیدر کھے گا پھراس حالت میں کہ وہ قید ہے اگر گوا ہوں کی عدالت ظاہر ہو گئی اس اگرمسر وق منہ حاضر ہوتو قاضی چوریر ہاتھ کا نے جانے کا تھم دے دےگا اور وہ غائب ہوتو سارق کے ہاتھ کائے جانے کاحکم نہ دے گا اور اگرمسر وق منہ حاضر ہوا ور قاصی نے چور پر ہاتھ کائے جانے کا علم دے دیا پھراستیفا وقطع ہے پہلے مسروق منہ غائب ہو گیا تو امام محکہ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر تہیں کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ واجب ہے کہ اس میں امام اعظم کے دوتول ہوں کہ برقول اوّل ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا اور برقول دوم نہیں کا ٹا جائے گا اور ان میں ہے بعض نے فر مایا کہ استیفاء قطع امام اعظم کے اوّل و آخر دونوں قولوں کے موافق ممنوع ہےاورا کر دو گواہوں نے چوری پر گواہی دی پھران دونوں کی عدالت ظاہر ہونے کے بعد دونوں غائب ہو گئے یامر مجے اور ہنوز قاضی نے حکم ہیں دیایا جاری ہیں ہوا ہے تو ان دونو ں صورتوں میں امام اعظم کے اوّل تول کے موافق قاضی مجھے حکم نہ د **ے گا اور نہ نافذ کرے گا اور دوسرے قول کے** موافق علم دے کرنا فذ کر د ہے گا اور اگر دونوں گواہ فاسق یا مرتدیا اندھے ہو گئے یا دونوں کی عقل جاتی رہی پس اگر ایباا مربل علم قضاء کے واقع ہوا تو علم قضا ہونے سے مالع ہے اور اگر بیا مور بعد علم ہونے کے جل پیش آئے تو جاری ہونے سے ماتع ہوں گے اور اگر دو کوا ہوں نے دومر دوں پر کوا ہی دی کہ فلاں وفلاں دونوں نے فلا الحص کی چوری کی اور دونوں کواہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن دونوں پر کواہی دی ہےان میں سے ایک غائب ہے ہیں ملا اور ہاتھ مہیں آیا توبنا برآخرتول امام ابو صنیغہ کے اور وہی صاحبین کا تول ہے بیتھم ہے کہ جو حاضر ہے اُس کا ہاتھ کا ٹ ریا جائے گا پھر جو غائب ہے جب حاضر ہواور ما لک مال اس کو قامنی کے حضور میں لے گیا تو قامنی اس کو جمم دیے گا کیدو بارہ کواہ پیش کرے بیمحیط میں ہے۔ ا کرا مام اسلمین نے کسی چور کے ہاتھ کائے جانے کا تھم دے دیا پھرمسروق کی منہ نے اس کوعفو کر دیا کیا تو اُس کاعفو کرنا باطل ہے بیابیناح میں تکھاہے آگر دو کا فروں نے ایک کا فروا کیے مسلمان پرسرقہ کی گواہی دی تو کا فرکا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا جیسے مسلمان کا ہاتھ نہک اٹا جائے گا اگر دو گوا ہوں نے ایک آ دمی پر گوا ہی دی کہ اس نے گائے چرائی ہے اور دونوں نے اس کے رنگا میں ا ختلاف کیا کہ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ صفید تھی اور دوسرے نے کہا کہ سیاہ تھی تو امام اعظم سے نز دیک محواہی مقبول ہو گی اورصاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور کرخی نے فرمایا کہ بیا ختلاف ایسے دور نگوں میں ہے جو باہم متثابہ ہوں جیسے سرخی وزردی اور جوباہم متشابہیں ہیں جیسے سپیدی وسیا ہی تو میرواہی بالا جماع مقبول ندہوگی اور سیحے میہ ہے کہ سب میں اختلاف ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے کوائی دی کہاس نے بیل چرایا اور دوسرے نے کوائی دی کہاس نے گائے چرائی تو بالا جماع گوائی قبول نہ ہوگا اور اگر دونوں نے کو ای دی کہاس نے کیڑا چرایا ہے گر آیک نے کہا کہ کیڑا ہروی تھا اور دوسرے نے کہا کہ وہ مروی تھا تو سنے ابی سلیمان میں ندکور ہے کہاس میں بھی اختلاف ہے اور نشخ ابوحفص میں ندکور ہے کہ بالا جماع الیبی گواہی قبول نہ ہو گی جس پرسرقہ کی موای دی تی ہے اگراس نے کہا کہ بیمیرااسباب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوایا تھا اور بیمنکر ہو گیاتھایا میں نے اس سے خریدا تھا یا کہا کہ اُس نے اقرار کیا تھا کہ بیمبرا ہے تو ان سب صورتوں میں چور کے ذمہ سے عدسا قط کی جائے گی بیمجیط میں ہے اور اگر دو مرواہوں نے کوائی دی کہ بیمال اس زیدنے چرایا ہے اور دوسرے دو کواہوں نے گوائی دی کہ بیمال اس عمرونے چرایا اورمسروق مند یعن جس کا مال چرایا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے چرایا ہے تو زید کا ہاتھ تھیں کا ٹاجائے گار محیط سرتسی میں ہے۔ ك مروق مند: ما لك مال مسروقه لعني جس كامال چور في حرايا-

اوراگر گواہوں نے ایک غلام ماذون پر دس درہم یا زیادہ کے سرقہ کی گواہی دی اور غلام محکر ہے پس اگر اُس کا مولی حاضر

عنو بلا تفاق سب اماموں کے نز دیک غلام کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مال مسروق کی نسبت پیتھم ہے کہ اگر غلام نے اس کو تلف کردیا ہوتو

نسائن نہ ہوگا اور اگر بعینہ قائم ہوتو مسروق منہ کو واپس کردے گا اور اگر مولی غائب ہوتو امام اعظم وا مام محد کے نز دیک غلام کا ہاتھ نہ

ک نا جائے گا اور مال مسروق کا ضامن ہوگا اور اگر گواہوں نے دس درہم سے کم چرائے کی گواہی دی تو قاضی مال نہ کورد سے کا تھم کر

ک نا جائے گا اور مال مسروق کا ضامن ہوگا اور اگر گواہوں نے دس درہم سے کم چرائے کی گواہی دی تو قاضی مال نہ کورد سے کا تھم کر

ک گواہی دی تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک قاضی اس پر مال کا تھم دے دے دے گا اور ہاتھ کا شہر ہویا غائب ہودر اور اگر گواہوں نے غلام مجور کے اور اگر کی غلام مجور کے اور مال کا اور مال کو ابول نے غلام مجور کے اقر ارسرقہ کی گواہی دی تو قاضی ایس گواہی کو کی طرح قبول نہ کرے گا خوہ مولی حاضر ہو یا غائب ہو تی کا مام مولی عاضر ہویا غائب ہو تھی کا جائے کا خوہ مولی حاصر ہویا غائب ہو تھی کہ خوہ ہوگا مید ذخیرہ میں ہے۔

ک مال کے واسطے ماخوذ ہوگا مید ذخیرہ میں ہے۔

پس اگر کس کے گھر میں داخل ہوا (چوراچکا) جہاں متاع محفوظ ہے اوراُس نے متاع کو لےلیا اوراُس کو ہا ہر نکالاتو مالک کو اختیار (روا) ہے کہ اس کوتل کر دے اور نو در ابن ساعہ میں ہے کہ امام محکہ نے فر مایا کہ اگر چور سیندھ ویتا ہوکو گھری ( گھر میں) میں اور مالک نے اس کو دیکھ کرچلا نا شروع کیا پس اگر وہ بھاگ گیا تو خیر ور نہ اس کوروا ہے کہ چور کوتل کر ہے اور نو اور ابن رستم میں قول امام محکہ اس طرح ندکور ہے کہ امام محکہ نے کہا کہ اگر چور مکان میں سیندھ دیتا ہوا ور مالک نے اس کوتل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا ضامن نہ ہوگا اور محر داور نو اور بن ساعہ میں آمام محکہ ہے مروی ضامن ہو گا پس امام اعظم نے فر مایا کہ اُس کوتل کرناروا ہے اور دیت کا ضامن نہ ہوگا اور محر داور نو اور بن ساعہ میں آمام محکہ ہے کہ اگر چورکسی کے دار میں داخل ہوا اور مالک مکان کو معلوم ہوا اور یہ بھی جانا کہ میں اس کو پکڑ نہیں سکتا ہوں تو اس کوروا ہے کہ تل کہ دیا تر نے خواہ وہ مکا برہ سے داخل ہوا یا غیر مکا برہ سے مگر حال یہ ہو کہ اُس کے مال چرا لے جانے کا ارادہ رکھتا ہو پس اگر اس کوتل کر دیا تو قاتل پر قصاص و دیت بچھ لازم نہ ہوگ یہ محیط سر حسی میں ہے۔

ا یک شخص دوسرے کے بیہاں رات کو داخل ہوااور مال چراکراس کو دار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال

#### أس کے پیچھے دوڑ ااوراً س کول کرڈ الانو مالک پر پچھ ہیں ہے:

قاوی اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ چور نے ایک شخص کی دیوار میں سیندھ لگانی شروع کی اور ہنوز سوراخ نہ ہونے پایا تھا کہ
ما لک نے اُس کود کھے کراو پر سے ایک پیخر ڈال دیا کہ وہ مرگیا تو مالک کی مد دگار برادری پراس کی دیت واجب ہوگی اور مالک ندکور
پیل ابازم آئے گا بیذ خیرہ میں ہے فقاوی ابواللیٹ میں فدکور ہے کہ ایک شخص دوسر ہے کی دیوار پر چڑھا بغرض چوری کے اور دیوار پر
پیل ابازم آئے گا بیذ خیرہ میں ہے فقاوی ابواللیٹ میں فیکور ہے کہ ایک شخص دوسر سے کی دیوار پر چڑھا بغرض چوری کے اور دیوار پر
پیل ابازم آئے گا بیذ خیرہ میں ہے فقاوی ابواللیٹ میں چلایا تو بید چا در لے کرچل و سے گا پس آیا مالک کو طال کہ اس کو پیچینک مارے تو فر مایا کہ ہمار ہے اسے اس مقدار کی شرط فر مایا کہ ہمار سے اسحاب نے اس مقدار کی شرط خبریں لگائی ہے بلکہ مطلقا فر مایا ہے کہ اُس کو تیرو غیرہ مار دینے گا فقتیار ہے۔ جنایا سے الجامے الصغیر میں فدکور ہے کہ ایک شخص دوسر سے خبال مال چاکر اس کو دار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال اُس کے پیچھے دوڑ ااور اُس کو آل کر ڈالا تو مالک کے بیجاں رات کو داخل ہوا اور مال چاکر اس کو دار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال اُس کے پیچھے دوڑ ااور اُس کو آل کو ڈالا تو مالک میں میں ایک ہوار دیا تھا کہ جان سے بیجے دوڑ ااور اُس کو اُسے سے خبار سے کا فتیارہ اور ایا اس مال اُس کے پیچھے دوڑ ااور اُس کو آل کو داخل کی داخل کی داخل میں ہو تا ایک مال اُس کے پیچھے دوڑ ااور اُس کو آل کی مال اُس کے پیچھے دوڑ اور اُس کو اُس کی جھے دوڑ اور اُس کو اُس کی بیجھے دوڑ اور اُس کو اُس کی بیجھے دوڑ اور اُس کو کا خور کی میاں اُس کی بیجھے دوڑ اور اُس کو کیا کہ کو بیا کی میاں اُس کو داخل کی جانب سے خبار سے کا فتیارہ اور اور کیا کہ کو بیکھوں کے کہ کو بیا کو داخل کو بیاں کے بیکھوں کو کا کو بیاں کی میاں کو داخل کی جانب سے خبار سے کا فتیارہ اور اور اُس کی بیکھوں کو بیاں کی میاں کو داخل کے بیکھوں کو بیاں کو داخل کی کو بیکھوں کو بیاں کو ب

پر پچھنہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیالیی صورت میں ہے کہ سوائے قبل کرنے کے اور کسی طرح اس سے مال واپس نہ دے سکتا ہو پس جب کہ ایسی صورت ہوتو اُس کولل کرنا روا ہے اور قاتل پر ضمان واجب نہ ہوگی اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک گروہ روٹی ہواور دوسرے نے اس سے چھین لینی چاہی تو مالک کوروا ہے کہ اس سے تلوار سے مقابلہ کرے جب کہ اپنے نفس پر بھوک سے خالف ہواور اس طرح اگر اس کے پینے کا پانی ہوتو اس میں بھی بہی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

قال المترجم جب اپنے نفس پر خالف ہو بھوک یا پیاس سے بیعام ہے خواہ ملک ایسا ہو جہاں کثرت سے پانی ماتا ہے یا مثل عرب وغیرہ کے ہو فاقبم ۔ ایک چور معروف ہے لینی مشہور چور ہے اس کو کسی نے الی حالت میں پایا کہ وہ چوری میں نہیں مشغول تھا بقو اس کو آل کرنا روانہیں ہے ہاں اس کو بکڑ کراما م المسلمین کے پاس لائے تا کہ امام اس کو قید کر کے قو بہرائے بیظ ہیر مید میں ہے اگر مالک مال چور پر چلا یا کہ وہ بھا گیا تو مالک کو پیچھا کر کے اس کو مارنا روانہیں ہے الا آگہ کہ آس کا کی چھھا کر کے اس کو مارنا روانہیں ہے الا آگہ کہ آس کا کہ بھو حلال ہے کہ اس کا پیچھا کر کے اس کو ہتھیا رہے مارے یہاں تک کہ آس کا مال ڈال دے بید عمل ہے اور مدمی کے حق میں متحب ہے کہ جب چور پر دموئی کر رہ تو با یں لفظ دعویٰ کر رہ کہ آس نے لیانہ بلفظ سرت کو ابوں کے حق میں متحب ہے کہ جب چور پر دموئی کر کر تو با یں لفظ دعویٰ کر رہ کو گا کہ اس نے کہ اس کے لیانہ بلفظ سے گوا ہی نہ دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھھے یہ مال اس طالب طرح گوا ہو اس کے جا کہ ہاں میں نے لیا ہا ہو جا ہے ۔ ایک نے دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھھے یہ مال جس الیے جا کہ بال میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اس کا ہا تھونہیں کا ٹا جائے گا اگر چواس کے بعدوہ چرا لینے کا بھی ایک کہ بال میں ہے۔ کہ بھی ہو ہے۔ ایک خواس کیا تھونہیں کا ٹا جائے گا اگر چواس کے بعدوہ چرا لینے کا بھی تور نے کہا کہ بال میں ہے۔ بھی اس میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اس کا ہا تھونہیں کا ٹا جائے گا اگر چواس کے بعدوہ چرا لینے کا بھی تھی اگر ارکرے یہ مراجیہ میں ہے۔

ایک نے دوسرے پرسرقہ کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے اُس سے انکار کیا تو امام اعظم نے فر مایا کہ اس سے تسم لی جائے گ
پی اگرائی نے تسم سے انکار کیا تو اس پر مال کا تھم دیا جائے گا اور ہاتھ کا شنے کا تھم نہیں دیا جائے گا کذانی انظہیر بیا اور اس طرح گرا اس نے اقرار سے دجوع کرلیا تو بھی بہی تھم ہے اور ای طرح گواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا نہا مال کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بی عقابیہ میں ہے اور دو گواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا نہا تھ کا نہ ہوگا اور اقرار کی ویت کے دونوں گواہ ضامن دیا گیا چھر گواہوں نے دجوع کیا کہ بینیس بلکہ فلا اب دوسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اوّل کی ویت کے دونوں گواہ ضامن ہول گئے اور اگر دوسرے دو گواہوں نے اور کو انہوں کے دجوع کر لینے پر گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ دو گواہوں نے چور کے اور اُس کو ای دی اور اُس کو ای کو ای دی چر دو گواہوں نے چور کے اور اگر چار نے گواہی دی چر دو اس کو اور اُس کو ای کو ای دی چر دو گواہوں نے جور کی اور اُس کی گواہی دی تو اس کو اس کے کہ ہوری کی گواہی دی تو ان دونوں مشہور علیہا میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور مال کا تھم اوّل پر میا جائے گا اور اُس کا تھونی سے گا کا میا تھونی سے گا اور اُس کا تا جائے گا اور مال کا تھم اوّل پر میا جائے گا ، بیتا تارہ خانیہ میں ہے۔

القوله خالف لعنی بعوک یا پیاس ہے مرجانے کا خوف (واندیشردامن کیر) ہو۔

 $oldsymbol{\odot}$  : igtriangle

ان صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹاجائے گا اور جن میں نہ کا ٹاجائے گا اس میں تین نصلیں ہیں

فصل: 🛈

جن صورتول میں ہاتھ کا ٹاجائے گا

جو چیز ناف مباح دار الاسلام میں پائی جاتی ہے اُس کی چوری میں ہاتھ کا شانہیں آتا ہے جیسے جلانے کی لکڑیاں و کھاس و

زکل دمجیلیاں وزرن ومخرہ ونورہ وغیرہ اور پھلی میں نمک دی ہوئی اور تازی دونوں داخل ہیں یہ ہدایہ میں ہے اور سا کھوو قاو آبنوس و

سندل وسنر تنینے (بیراد نیرہ) و یا قوت و زبر جدمیں ہاتھ کا ٹا جائے گا گذائی الکافی حاصل آئکہ جملہ جو اہر میں ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ غیاثیہ

میں ہے اور سونا و جاندی وموتی و فیروزہ ان چیزوں میں ہشام نے اہام مجر سے دوایت کی ہے کہ اگر اُس نے ان چیزوں کو ایک

مورت پر جرایا کہ جیسی مباح پائی جاتی ہیں یعنی مٹی میں بلی ہوئی اور پھر میں مخلوط تو ہاتھ کا ثنا واجب نہ ہوگا اور ظاہرالروایت کے

موافق بہر حال ہاتھ کا ثنا واجب ہوگا اور جس لکڑی سے (جے چانے ہے) ہاتھ نہیں کا ٹاجاتا ہے اگر اس کا تخت یا کرسی یا دروازہ بنایا پھر

اس کو کسی نے چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور گھاس وزکل و پہر میں جسے قبل عمل کے ہاتھ نہیں کا ٹاجاتا تھاد سے ہی اگر اس کی چٹائی وغیرہ

بنائی تو بھی ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بیغی مثلاً اُس کا بوریا بنایا جس کوسی نے چرالیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجاتا تھا دیسے ہی اگر اس کی چٹائی وغیرہ

بنائی تو بھی ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بیغی مثلاً اُس کا بوریا بنایا جس کوسی نے چرالیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجاتا تھا ویسے گا ہے میں ہے۔

بنائی تو بھی ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بیغی مثلاً اُس کا بوریا بنایا جس کوسی نے چرالیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجاتا تھا دیا

درواز مقفل ہے رکھی تی تو اس کی چوری سے ہاتھ کا ٹاجائے گاییسراج وہاج میں ہے۔

کوشت ہے جو ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے تو یہ عام ہے خواہ کوشت نمک دیا ہوا ہویا غیراس کا ہویہ فتح القدیر میں ہے اور اگر

ایک نے دوسرے سے طعام چرایا حالا نکدا سے سال میں چرایا کہ قحط ہے تو اس کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا خواہ ایسا طعام ہو

کہ جلد بگڑتا جاتا ہے یا جلد نہ ہوخواہ محرز ہویا نہ ہواور اگر سال فراحی ہو پس اگر طعام ایسا ہو کہ جلد بگڑ جاتا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور

اگر طعام ایسا ہو کہ جلد نہیں بگڑتا ہے اور وہ محرز ہوتو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ چھلوں میں بھی ای تفصیل اگر طعام ایسا ہوکہ جلد بگڑ جاتے ہوں یا جلد ہے

ہوں یا جلد ہے بہی تھم ہے بعنی اگر سال قبط ہوتو کھلوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا خواہ ایسے پھل ہوں کہ جلد بگڑ جاتے ہوں یا جلد ہے

اگر لیاں داسطے اس تعلیل نے خش یہے کے عدم سرقہ کا شبہے سے اس کے اور کی جی وی ویا جاریہ کی اس ماریہ کا تو ایسان داسطے اس تعلیل سے خش یہے کے عدم سرقہ کا شبہے سے اس کا تو ایک جن کومیوہ پولیے ہیں۔ ہمارنہ

مجڑتے ہوں خواہ پھل درخت پر سے جرآئے ہوں یا محرز ہوں اور اگر سال آسودگی ہوتو جلد بگڑنے والے بھلوں کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اورخواہ درخت پر سے لیے ہوں یا اور جگہ محرز ہوں اور اگر پھل ایسے ہوں کہ جلدنہ بگڑتے ہوں اورمحرز ہوں تو ان کی چوری سے ہاتھ کا ٹاجائے گایہ ذخیرہ میں ہے۔

### ازیدورونی کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنانہیں آتا:

تمام حبوب میں اور روغنوں ( تھی' تیل یا چر ہی ) میں اور طیب وعود ومنتک ان سب کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اس طرح اگرروئی یا کتان یا صوف کوچرایا تو بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اسی طرح اگر گیہوں یا جو یا آٹا یا ستو یا جھی یا حجھو ہارے یامنتقی یا روغن زینون کوچرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اس طرح بیننے کی چیزوں اور فروش اور نیز لو ہے دپیتل وجست کے برتنوں (یا ہ زبرو) اور ککڑی اور چیزے کمائے ہوئے اور کاغذو چھریاں وقینچیاں وتر از وئیں اور رسیاں چرانے میں بھی ہاتھ کاٹا جائے گا (بشرطیکہ نصاب مرقہ پوراہو)اور پھروں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے بیسراج وہاج میں ہےاور خام کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے اور نیز پیخروں کی ہانڈیاں چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے اور نمک چرانے <sup>سے بھی</sup> ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے بیٹیین میں ہے اور امام اعظمؓ نے فرمایا کہ سینگوں کی چوری میں ہاتھ کا ٹنائہیں ہے خواہ معمولہ ہوں یا غیر معمولہ ہوں لیعنی بنائے ہوئے ہوں یا کمائے ہوئے نہ ہوں اور اگر کوئی درخت جڑسمیت باغ ہے چرایا حالا نکہ وہ دس درہم کا ہےتو اس میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے بیسراج و ہاج میں ہے اورسر کہ (صاف کیا ہوا) وشہد کی چوری میں بالا تفاق ہاتھ کا ٹاجا تا ہے بیشرح مجمع البحرین میں ہے تا جراہل عدل ہے کسی باغی نے چھے چرایا در حالیکہ وہ ان کے درمیان تھا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیتا تار خانیہ میں ہے اورشکر چرانے سے بالا جماع کا ٹا جائے گا یہ ہدارہ میں ہےاورا مام محمد سے مروی ہے ہاتھی دانت چرانے میں جب کداس ہے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور جارے اصحاب نے فرمایا کہ ہاتھی دانیت خواہ معمولہ ہویا غیر معمولہ واجب ہے کہ اس میں ہاتھ نہ کاٹا جائے اس واسطے کہ اس کے مال ہونے میں اختلاف ہے اور مشارخ نے فرمایا کہ رہے تھم جوامام محد نے ذکر فرمایا ہے واجب ہے کہ ایسے ہاتھی دانت میں ہوجو ہا استخوانہائے جمال ہے اور ہاتھی دانت غیر معمولہ میں اس واسطے ہاتھ نہ کاٹا جائے گاہ وہ مباح نیں ہے ہے اور معمولہ میں اس واسطے ہاتھ کا یا جاتا ہے کہ اس میں صنعت غالب (ہاتمی دانت برصنعت غالب ہوتی ہے) ہے۔ پس ایسا ہو گیا جیسے معمولہ لکڑی کذا فی الایصاح بعن جیسے لکڑی مباح ہوتی ہے تگر جب اس کے تخت وغیرہ بنائے گئے تو ان کے چرانے سے ہاتھ کا ٹا جا تا ہے ویساہی یہاں عی فاقہم اور ظاہر الرواینة کے موافق آحمیند کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گاریو فتح القدیر میں ہے۔

صید کے چانے میں ہاتھ کا ثانہیں آتا ہے خواہ صید وحقی ہویا غیر وحقی ہوخواہ فتنگی کی ہویاتری کی بیتا تارخانہ میں ہو اور حناء کی چوری میں اور حزبا کی اور خربا کی محلیاں چرانے سے ہاتھ کا ثانہیں آتا ہے اور اگر در ندہ جانوروں کو ذرج کیا گیا ہوا ور ان کی کھال کسی نے چورائی تو ہاتھ کا ثانہیں آتا ہے اللا اس صورت میں کہ اس کھال کا بچونا یا مصلے بنایا گیا ہوا ور نیز ایسے برتن و ہانڈی کے چرانے میں جس میں طعام ہی ہاتھ گری گئی جو تخت وجہت وغیرہ کے کام میں آتی ہے بشرطیکہ وہ اپنی حرز مین کر لی ہوں۔ ۱۲ مند سے مترج کے زدیک ثاید ملح وجارہ درخام ہو گری ایک بین جو تخت وجہت وغیرہ کے کام میں آتی ہے بشرطیکہ وہ اپنی حرز مین کر لی ہوں۔ ۱۲ مند سے ان کواحراز کیا۔ پس اگر وہ متو مہوں گی توقع واجب موجوں میں میں میں ہوں اور خواہ وہ محرز ہوں یا نہوں اور خواہ میں میں تکاری گئی ہویا نہیں اور بی میجے ہے۔ واللہ اعلم ایک ہوں کا اس کی اس کی اس کی اس کی اس کا اس کی اس کی دور کی کا نہوں اور خواہ کی جو انہوں کی بھول کی ہو یا نہوں کی دور اس کی میں میں کہا ہم کی ہو یا نہیں اور بی میجے ہے۔ واللہ اعلم المواب۔ ۱۲ مند۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ال کی کتاب السرقه

کا شانہیں آتا ہے اور بازیاصر او غیرہ تمام پرندوں کے چرانے میں ہاتھ کا شانہیں آتا ہے اور غیز وخوش کے چرانے میں ہاتھ کا شانہیں آتا ہے اور مرفی اور ربط اور کبوتر کے چرانے میں ہاتھ کا شانہیں آتا ہے اور مرفی اور ربط اور کبوتر کے چرانے میں ہاتھ کا شانہیں آتا ہے سیمرتاثی میں ہے اور مشروبات تین درجہ کے ہوتے ہیں اوّل حلال جیسے فقاع کے ما شد چیزیں پس ان کی چوری ہے ہاتھ کا شانہیں آتا ہے اور دوم شراب نقیج التم والربیب چھو ہارے ومنظے کو بھوکران کا آب رلال لیتے ہیں اور حیجے ہے کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کا شاخیر اور دوم شراب نقیج التم والربیب چھو ہارے ومنظے کو بھوکران کا آب رلال لیتے ہیں اور حیجے ہے کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کا شانہیں آتا ہے اور دو شاب انگور میں ہاتھ کا شاخیا ہے گا اور موم وغیرہ مسرات پس ان کے چرانے میں باتھ کا شانہیں آتا ہے اور دو شاب انگور میں ہاتھ کا شانہیں ہے سیران و ہان میں ہربط میں قطع نہیں ہے اور سیقم اس وقت ہے کہ اس کی قیمت اس وقت ہے کہ اس نے طبل ابو چرایا ہواور اگر غازیوں کا طبل چرایا تو اس میں مشائے نے اختلاف کیا ہے جب کہ اُس کی قیمت دی درہم ہوا ورصدر شہید نے اختیار کیا ہے کہ ہاتھ کا شانہیں واجب ہوتا ہے سیم طیل ہیں اس ہے اور کہا تھی ہوا وار اور اور وہ ہوا تھیں ہاتھ کا شانہیں آتا ہے سیم اور شراح وہان میں ہواور اور اور اور وہان میں ہواور اور وہان میں ہواور اور وہان میں ہواور اور کیا تھا ہوا وہان میں ہواور اگر ذمی نے ذمی کی خر (خراب آگوری) لیمن شراب میں ہواور اگر ذمی نے ذمی کی خر (خراب آگوری) لیمن کی ہواور دو کا بھی ہاتھ نہیں آتا ہے آگر چداس پر ہزار در ہم کا طیہ چڑھا ہواور ای طرح کی سے سیمیط میں ہے اور مصف مجید کے چرانے میں ہی ہاتھ نہ کا نہا ہا کے گا بیران وہان میں ہو کہا تھا تھیں ہی ہوتھ نہ کا ناجائے گا بیران در ہم کا طیہ چڑھا ہواور ای طرح کی سے سیمیط میں ہواور ای طرح کی ترانے میں ہی ہی ہوتھ نہ کا ناجائے گا بیران وہان میں ہو

اگرکی نے ساوے مجلد (جلد بند سے) اور اق کو قبل اس کے کہ ان بین پھو کھا جائے چرایا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جبکہ۔

نصاب پورا ہو یہ محیط سرختی بیں ہے اور دفتر ہائے حساب (کھاتے) کے چرانے بیں چور کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے یہ محیط بیں ہے اور وفتر

ہائے حساب ہے وہ دفتر مراد ہیں جن کا حساب کتاب ہو چکا ہے اور اگر وہ ہنوز حساب بیں ہوں ان کا حساب نہ گذر گیا ہو تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور دفتر ہائے قبل بیر مران وہان ہیں ہے اور کا ٹا جائے گا اور اگر اس کو خدیگ یعنی تیر بنالیا پھر چور نے چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا ہے ذفیرہ شروں کی ڈیڈیاں چرانے بیس ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر اس کو خدیگ یعنی تیر بنالیا پھر چور نے چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا ہے ذفیرہ بیس ہے اور حور سے خرای کی صلیب یا سونے و چا ندی کے بُت چرانے ہے ہاتھ کا ٹانا ہیں لازم آتا ہے اور جن ورموں پر تصاویر بیس ان کے چرانے ہے تعلیم لازم آئے گا اس واسطے کہ وہ عبادت کے واسطے نہیں رکھے گئے ہیں یہ جو ہرہ نیرہ بیس ہے اور زعفران وعبہ وہتم کمی کی چور کی ہوتو اس کے چرانے وہن کا مجر ہوتو اس کے چرانے ہے انہوں کہتیں کا ٹا جائے گا اگر چرہ وہ سوتا ہوایا مجنون یا آئجی ہی ہواں واسطے کہ یہ چوری نہیں ہے بلکہ غصب ہے یا فریب دہا تا ہے انہوں کہتیں کا ٹا جائے گا اگر چرہ وہ سوتا ہوایا مجنون یا آئجی ہے ہواں واسطے کہ یہ چوری نہیں ہے بلکہ غصب ہے یا فریب دہا گا ہو تھر کی سے اور مشرف ہوں پی پانچ در ہم کا موتی ہیں کہتی ہے جو ایا تو شری ہے گئے در ہم کہ ہوتو اس کے چرانے سے سے اور مشرف ہوں کی نے جو ہرہ کہ ہوتو کی ہے کہتا ہو کہ کی الحل اور اگر غلام میں ہیں گئر گئے ہیں اور آگر کو کو کار کر جا کا است سے اکار میں میں بی گور کو گئار کر تا ہوا ہے ہے گا اور اگر قرضہ میں میں بی گل کے ہو کہ کہتا کہ ہوتا کی جو اور دو تو دو تو دو تو دو تو دو تا میں بی بی اور کو کو گئار کر کہتا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تو تا کی سورت میں اس کا ہا تھ نہ کا ٹا جائے گا اور اگر قرضہ میں میں بی گئار کر کہتا ہو تا کہ اس کو بی تو تا کی سورت ہیں اس کا ہا تھ نہ کا کار کر وہ با اس کا ہا تھ نہ کا کار کر نہاں میں کی بی ہو تا اس کی ہو تا ہو تا کہ بیاں بی کہتا ہو تا کہ بات کی کر بیاں بیاں کی بیاں بی کر کو کہتا ہو تا کہ کی کر بیاں بیاں کی بیاں بین گئار کر کہتا ہو تا کہ کار کو کر کر ان کار بیاں بیاں کی بیاں بیا کہ کو کہتا ہو تا کہ بیاں کیا کو کر ک

الله عقر اردويس الص شكرا كهاجاتا م الله الله عنص تصَعَفر الشكر عن من الكهانا) [المنجد] .... (عافظ)

فتاوی علمگیری ..... جلد (۲۰۳ کی کتاب السرقه

ہوتو قیاس بیہ ہے کہ ہاتھ کا ٹاجائے اوراستحساناً ہاتھ نہ کا ٹاجائے گاخواہ جو کچھاس نے لیا ہے وہ بفتدراس کے مال کے ہویا زیادہ ہو یا تم ہواورا گرزید نے اس کا عروض مساوی دس درہم کے چرایا ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گالیکن اگرزید نے کہا کہ میں نے اس کواپنے حق کے عوض رہمن لیا ہے یا اپنے حق کی ادائی میں لیا ہے اوراس کی تصریح کر دی بالا جماع اس کے ذمہ سے حدود کی جائے گی اوراگر ا س نے اپنے حق سے جیدشم کے دراہم لے لیس یا اس سے کھوٹے لے لیے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بیسراج وہاج میں ہے۔

الرمكاتب ياغلام نے مولی كے قرض دار ہے يہ چھ چراليا تو ہاتھ كا ٹاجائے گا:

باہر نکالا اورظرف ایسا ہے کہ اس کی چوری ہے ہاتھ کا ٹا جاتا ہے تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گاید ذخیرہ میں ہے۔اگر قتمہ چرایا جس بیل پانی بھرا ہوا ہے اور وہ دس درہم کا ہے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر قتمہ کا پانی اس نے دار کے اندر ہی پی لیا ہو پھر خالی قتمہ باہر نکال لایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گایہ عمّا ہیہ میں ہے۔

امام اعظم عِنْ الله وامام محمد عِنْ الله كنز ديك كفن چور برقطع ينهين:

قد وری میں فر مایا کہ اگرالیں مندیل چرائی جس میں درہموں کی تھیلی ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اورمندیل (مثل رومال کے ہوتی ہے ) سے وہ مندیل مراد ہے کہ عادت کے موافق اس میں درہم باندھتے ہیں بیمجیط میں ہےاوراگر ایبا کپڑ اچرایا جس کی تیت دس درہم ہیں ہے اور اس کی جیب میں دس درہم سکہ زرہ یائے گئے حالا نکہ چوران کوہیں جانتا تھا تو میں اس کا ہاتھ ہیں کا ٹو ل گا اوراگروہ ان کو جان کر کپڑ اچرالا یا ہوتو اُس ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گرجراب چرائی جس میں مال ہے یا جوال (تھیلہ) جس میں مال ہو یا کیسہ جس میں مال ہےتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیمبسوط میں ہےاورا گرنسی نے فسطاط (بڑا نیمہ) چرایا پس اگروہ کھڑا تھا اُس عالت میں اُس کو چرایا ہے تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اورا گرکہیں لیٹار کھا ہوا تھا اس حالف میں چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا بیسرا ج و ہاج میں ہے اور اگر کسی مردیاعورت سے دغل بازی ( کھوٹائی یا فریب دہی ہے لیا) کر کے مال لے لیا ہویالوٹ لیایا ایک لے بھا گاتو اس پر ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے اور کفن چور پر ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے بیامام اعظم وامام محد کے بزویک ہے بیہ ہدایہ میں ہے۔اگر کسی نے قبر میں ے درہم یا دیناریااورکوئی چیز سوائے گفن کے چرائی تو ہالا جماع اس پر ہاتھ کا ٹائبیں آتا ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ ا گر قبرنسی بیت مقفل میں ہوتو ہماری مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اصحیہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا خواہ اس نے کفن کھود کر قبر ے چرایاس ہو یا کوئی دوسرا مال اس بیت ہے چرایا ہواور اسی طرح اگر تابوت سے جو قافلہ میں ہے گفن چورایا تو اُصح بیر ہے کہ ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا ریکا نی میں ہے۔اگرمشتری نے جو چیز ہائع سے بشرط خیار بائع خریدی ہے مدت خیار کے اندر بائع سے چرائی تو اس پر ہاتھ کا ثانہیں آتا ہے اورا گرکسی نے دوسرے کے واسطے کسی چیز کی وصیت کی پھرموصی کی موت ہے پہلے اس نے موصی کے پاس سے چرالی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر موصی کی موت کے بعد قبل اینے قبول کے چرائی تو ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا بیسراج وہاج میں ہےاوراگر کسی نے مال غنائم میں ہے یا بیت المال تمیں سے چرایا تو قطع نہیں آتا ہے خواہ آزاوہو یا غلام ہو یہ نہا رہیں ہے اور ایسے مال کے چرانے میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا جس میں چور کی شرکت ہے سیمین میں ہے۔اگر چور کا ہاتھ کسی متاع کی چوری میں کاٹا گیااور بیمتاع اس کے مالک کوواپس کر دی گئی پھر چور نے دوبارہ اس کو چورالیا تو استحسانا ہمارے نز دیک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا میمسبوط میں ہے اور اس طرح اگر چور کے پاس ہے کسی دوسرے نے متاع سرقہ کو چرالیا تو چور ا قال کواور مالک کو دونوں میں ہے کسی کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے چور کا ہاتھ کائے بیمجیط سرحنی میں ہے اور اصل ہمار ہے نز دیک سے ہے کہ جب تک مال عین مسروقہ میں کچھ تبدیل نہیں آتا ہے اور بحالہ اس کودوبارہ چورنے چرایا تو ہمارے نز دیک دوباره اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر اس کی غیبت میں دوبارہ تبدیل ہو گیا ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا مثلاً پہلے روئی چرافیا کہ چور کا ہاتھ کا ٹ کر مالک کوواپس دی گئی پھر جب اس کا سوت کا ت لیا گیا تو سوت کودو بارہ چور نے چرایا یا سوت تھا کہ وہ بنا كركير اہو گيا تو ايسابالا جماع اس كا ہاتھ كا ٹاجائے گابيشرح طحاوى بيں ہے۔

اگرسودرہم چرائے پس اس کی دجہ سے چور کا ہاتھ کا ٹاگیا اور دراہم نہ کوراس کے مالک کوواپس دیا گئے پھر دو ہارہ انہیں لے عنائم لینی جہاد کا مال جولوٹ میں جمع کیا گیا ہے۔ ۱۱منہ سے لیعنی جس میں مسلمانوں کا استحقاق ہو۔

در بموں کواس نے چرایا تو اس کا ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گااور اگران کومع اور سو درہم کے چرایا تو اس کا یاؤں کا ٹا جائے گا خواہ پیے ُ دونوں سکڑ ہے درہموں کے باہم مخلوط ہوں یا جدا جداممتر ہوں مظہیر میں ہے اورا گرسونا یا جا ندی چرائی اور چور کا ہاتھ اس کی وجہ ہے کا ٹا گیا اوّر مال ندکوراس کے مالک کووالیں کیا گیا بھر مالک نے اس کا برتن بنوایا تھایا برتن ہے اس کے درجم سکہ دار بنوائے بھر چورنے اس کو دوبارہ چرایا تو امام اعظمؓ کے نز دیک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اورصاحبینؓ نے فر مایا کہ ہاتھ کا ٹا جائے گا پیہ شرح طحاوی میں ہے۔ کفایتۂ البقی میں ندکور ہے کہا لیک کپڑا چرایا اوراس کوسلایا پھراس کور دکر دیا (واپس کردیئے گئے) پھراس میں نقصان آ گیا پھراس نے ناقص کو چورایا تو ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا بینہرالفا بُق میں ہےاورا گر گائے چرائی کہ جس کے جرم میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور گائے ندکوراس کے مالک کوواپس دی گئی پھر مالک کے باس وہ بچہ جنی پھر چور نے اس کا بچہ چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر کسی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اؤر عین مذکور اس کے مالک کوواپس دی گئی اور مالک نے کسی کے ہاتھ فروخت کردی بھراس کوخر بدلیا بھر دو ہارہ چور نے اس کو چرایا تو امام محرؓ نے بیمسئلہ کسی کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اورمشائخ نے ای*ں* میں اختلاف کیا ہے چنانچہ ہمار ےعراقی مشاکخ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اورمشاکخ ماوراءاکنہرفر ماتے ہیں کہ ہاتھ کا ٹا جائے گا بیطہیر بیمیں ہےاورائ طرح اگر ما لک نے وہ چیز چور کے ہاتھ فروخت کردی پھراس سے خرید لی پھر دو ہار ہ چور نے اس کو چورایا تو بھی ایبا ہی تھم ہے بینہرالفائق میں ہے۔ آیک نے اپنے مال کی زکو ۃ نکالی اورا لگ کر کے رکھی تا کہ فقیروں کو بانث دیے پھراس کونسی عنی یا فقیرنے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ ہنوز وہ اس کی ملک میں ہاتی تھی اور یہی مختار ہے ریغیا ثیہ میں ہےاور اگر کسی چور نے حربی متامن کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور یہ ہمارے نز ویک بدلیل استحسان ہے۔اہل عدل کے کسی آ دمی نے اہل بغی کے کشکر میں رات کے وفت غارت کی اوران میں سے کسی آ دمی کا مجھے مال چرالیا اوراس کوا ما ماہل عدل کے پاس لایا تو فر مایا کہ میں اس کا ہاتھ نہیں کا ٹو ں گا اس واسطے کہ اہل عدل کوروا ہے کہ جس طور ہے ان کو قدرت حاصل ہواہل بغاوت کا مال لے لین اور اس کور کھ جھوڑیں یہاں تک کہ باغی لوگ تو بہ کریں یا مرجا نیں پھریہ مال ان کے وارتوں کو دے دیا جائے گا لیں اس طرح چوری کرنے میں شبہہ ہو گیا کہ اُس نے ای طریق سے لے لیا ہواور ای طرح اگر باغیوں میں ہے کوئی آ دمی اہل حق وعدل کے لفکر میں غارت کر کے مال لے گیا تو اُس کا ہاتھ بھی تہیں کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ اہل بغاوت مال اہل عدل کا حلال جانتے ہیں اور ان کی تاویل اگر چہ فاسد ہے لیکن جب اس کے ساتھ متعہ کا انضام کیا گیا تووہ بمنزلہ تا ویل تیج کے ہوگئی اور اگر اہل عدل کے ملک میں ہے کئی آ دمی نے دوسرے کا مال چرالیا حالا نکہ چور اس کو کا فرکہتا ہے اور ا س کا مال لینا وخون بہانا روا رکھتا ہے تو میں اُس کا ہاتھ کا ٹو ں گا اس واسطے کہتا ویل یہاں متعہ سے خالی ہے اور بدون متعہ کے تا ویل کا کچھا عتبارنہیں ہے اس واسطے اُس کی صان سا قطنہیں ہوتی ہے پس ایسا ہی ہاتھ کا ٹنابھی ساقط نہ ہو گا اور اس کی وجہ ریہ ہے کہوہ اہل عدل کے تحت میں ہے ہیں امام اہل عدل کو اس پر دسترس ہے کہ ہاتھ کا شنے کی حد اس پر بپوری جاری کر دے بخلاف استخص کے کہ جواہل بغاوت کے لئنگر میں ہے کہ اس پرامام اہل عدل کا ہاتھ تہیں پہنچتا ہے بیمبسوط میں ہے۔

لی تعنی جو تفس دارالحرب کار ہے والا دارالسلام میں چھدت کے واسطے امن لے کرداخل ہوا '۱امن کے وہ لوگ جوامام وقت ہے بغاوت اختیار کرکے أس عظاف مول ١١١

ونتاوی عالمگیری..... جلد 🕥 کی در ۳۰۱

فصل : ﴿

# حرز اورحرز ہے لینے کے بیان میں

حرز کی اقسام:

حرز دوطرح کا ہوتا ہے ایک حرز کہ جس میں کوئی ہات حفاظت کی خودموجود ہے جیسے بیوت دور اور ایسے حرز کوحرز بدمکان کہتے ہیں اور یہی فسطاط و دوکان وخیموں کا حکم ہے کہ بیسب چیزیں حرز ہوتی ہیں اگر چدان میں کوئی شخص حافظ نہ ہوخواہ ان میں ہے چور نے ایسی حالت میں چرایا کہ اُس کا درواز ہ کھلا ہوا تھا یا درواز ہ ہی نہ تھا اس واسطے کہ عمارت سے غرض احراز ہوتی ہے لیکن واضح رے کہ ہاتھ اس وقت تک تہیں کا ٹاجائے گا جب تک کہ مہر نہ نکال لائے بخلاف احراز بحافظ کے کہا گر حافظ ہواور چورنے لے لیاتو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا خواہ وہ باہر لا یا ہو یا نہ لا یا ہو دومحرز بحافظ جیسے کوئی شخص راستہ پریاجنگل میں یامسجد میں بیٹھا اوراپنے یاس اپی متاع رکھ لی تو وہ اس متاع کامحرز ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ حافظ ندکوراس متاع سے قریب ہواورا گراس ہے دور ہوتو وہ اس کا حفاظت کرنے والانہیں ہےاور قریب اس کو کہتے ہے کہانے فاصلہ پر ہو کہ اس کودیکھتا اور حفاظت کرسکتا ہواوراس میں پچھ فرق نہیں ہے کہ حافظ سوتا ہو یا جا گتا ہوا ورمتاع اُس کے بیچے ہو۔ یا پاس تھی ہواور یہی سیجے ہے بیسراج و ہاج میں ہےاورا گراپنے متاع کو سرا میں جمع کیااورا پنے متاع پرنہیں سویا بلکہ قریب اُس کے سویااورو ہ چوری گئی تو چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گابشر طیکہ ایسی جگہ سویا ہو کہ اُس کو د کھتااوراُس کی حفاظت کرسکتا ہے بیمحیط سرحبی میں ہے۔

امام ابوحنیفہ میشانند سے روایت ہے کہ اگر حمام میں کسی نے بیچے سے کیڑا چرالیا تو اُسکاہاتھ کا ٹاجا پیگا: ہمارے مشاکے نے فرمایا کہ ہرنوع کا حرز تلیحدہ ہے کیں جوحرز جس کے واسطے معتبر ہے الراس میں سے بیہ چیز چراتی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا جیسے مثلاً دابہ کواصطبل ہے یا بمری کوخطیرہ ہے چرالیا تو چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور اگر ان مقاموں ہے اس نے درم یا دینار چرائے تو ہاتھ ہمیں کا ٹا جائے گا اور فتا وی کرخی میں ہے کہ جو چیز ایک نوع کے واسطے حرز ہے وہ ہرنوع کے واسطے حرز ہے حتی کہ ملائے شریجہ بقال اور تو صرہ ہائے خر ما کو درہم و دیناروموتی کے واسطے حرز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ بہی سیجے ہے بیسراج وہاج میں ے اور تمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ ہمارے نز دیک بہی ند ہب ہے بیظہیر بیمیں ہے اور حرز بدمکان میں احراز بحافظ کا اعتبار نہیں ہے ہے اور یمی سے ہے ہدایہ میں ہے اور اگر حمام میں ہے رات کو چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر دن کو چرایا تو نہیں اور بیہ جولوگوں کی عادت حمام میں تھوڑی رات گئے تک جانے کی ہے اس قدر بمنز لہون کے ہے بیداختیار شرح مختار میں ہے اور امام ابوحنیفہ ہے روایت ہے کہ اگر حمام میں کسی کے نیچے ہے کسی نے کپڑا چرالیا تو اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جیسے مسجد میں ہے کسی کی متاع چرانیا <u> حالانکہ اُس کا مالک اس کے پاس موجود ہے تو ہاتھ کا ٹا جاتا ہے اور صاحبین کے نز دیک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اوریبی طاہرالمذہب</u> ا۔ صحراء' جنگل بابیان وابیہ ماید ب علی الارض پُتر چو یا وَں پھرسواری کے جانوروں و بقول بعض گھوڑے کے ساتھ مخصوص ہوا خطرہ۔ بحاءمہملہ و طاء معجمہ جو تی روں یا کانٹوں یا لکزیوں یا زکل وغیرہ ہے کنہرے کے مانندمیدان میں احاطہ جانوروں ہے رکھنے کے لیے بناتے ہیں۔ سے بقل ترہ تر کاری ہے بقال تر فروش یعنی پنجزاوشیری جس میں ساگ وغیرہ رکھتا ہے اور وہ ممبری ٹوکری ہوتی ہے بعنی کھانچہ وٹوکرہ وغیرہ جو بانس و دیگر درختوں کی شاخوں سے بنا ہے ہیں اور ہمارے عرف میں معروف ہے۔ تو صرہ بقاف وصادم ہملہ زمیل جس میں خر ماوغیرہ ر<u>کھتے ہیں۔ ۱۲</u>

و فتاوی علمگیری ..... جدر ( فتاوی علمگیری ..... جدر ( کتاب سرته ے اور اسی یرفتوی ہے مید کافی میں ہے اور اگر محرز بدم کان ہے اور اُس کواندر آنے کی اجازت وی کئی پھر اُس نے اجازت سے واظل ہو کرکوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ تھیں کا ٹاجائے گا اور اس کے حق میں بیرز ند ہوگا اگر چہ وہاں کوئی نگیبان ہواورا اگر چہ ہالک متاع أس پرسوتا ہواوران عمارات میں جوالی ہو کہاس میں بلااجازت جب جاہے داخل ہوسکتا ہواورمنع نہ کیا جاتا ہوتو ہیاور جنگل کا میدان مکساں ہے کہ نگہبان بٹھالینے ہے محرز بوج ئے جم جیسے مجدوراستہ کا حکم ہے بیا بیناح میں ہے اورا گرسی نے گون کو میں رُئراس میں ہے کچھ چرالیا یا صندوق میں ہاتھ ؤال کر مال لے لیا تو اُس کا ہاتھ کا ناجائے گا میمین میں ہے۔ اور اگر اُونٹ کوراسنہ ہے مع اُس کے پوچھ کے چرالیا تو ہاتھ نہیں کا ، جائے گا خواہ اُس کا مالک اُس پر ہویا نہ ہواس واسطے کہ میہ مال ظاہر غیرمحرز ہے اور اس طرح اگر جوال بعینہ چرائی تو ہاتھ تبیس کا نا جائے گا اور اگر جوال کوچاک کر کے اس میں ہے مال نکال لیا پس اگراس کا کا لک و ہاں ہوتو ہاتھ کا نا جائے گا ورنہ تہیں اورا گر جوال زمین پر پڑی ہوں پس جوال مع من ع کے چرالیں نیں اگر اس کا مالک و ہاں ہواس طرح اس کی خدمت کرسکتا ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا خواہ سوتا ہو یا جاگتہ ہو یہ سراج وہائ میں ہے اور آئر کسی نے قطار میں سے اونٹ چرالیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا خواہ اس کے ساتھ قائدیا سائق ہوتو جواس کو تستخینچایا بانکتابویا نه ببولیں امامؓ نے قطار کوسالق و قائد ہے محرز نہیں رکھا اگر چہدونوں اس کے حافظ ہوں اس واسطے کہ مال جب ہی جمهبان ہے محرز ہوتا ہے کہ جب اس کا قصد حفظ ہوا اور جب اس کا قصد کوئی اور امر ہواور حفاظت کرنا س کی تبعیت میں حاصل ہوتا **ہوتو** ایسائبیں ہے حتی کہ ائر تظار نے ساتھ کوئی ایسا آ دمی بھی ہو جو محض نگہبانی کرتا ہوتو چور کا ہاتھ کا ناجائے گا بیدذ خیر ہ میں ہے اور اگر چور نے حرز مین اس کو لے لیا اور ہنوز باہر تبیں لا یا خواہ اس کولا دلیا ہے یا نہیں تو اس کا ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا اور اگر اس نے حرز مین سے باہر پھینک دیا جہاں اس کا ایک ساتھی ہے ہیں ساتھی نے اس کو لے لیا تو دونوں میں سے سی پر ہاتھ کا ثانبیں آتا ہے اور اِگر اس نے دیوار کے چیچے سے اپنے ساتھی کودے دی اورخود اس چیز کے ساتھ نہیں نکلاتو امام اعظمؓ نے فر مایا کہ ان دونوں میں ہے کسی پر ہاتھ کا نمائبیں آتا ہے اور صاحبین کے فرمایا کہ جواندر ہے اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور باہروالے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بشرطیکہ اس ہے اندر باتھ ندڈ الا ہواوراگر باہروالے نے اپنا ہاتھ حرز مین میں داخل کر کے اندروالے سے بیچیز لے لی تو امام اعظم کے قول میں النادونول میں سے کسی پر ہاتھ کا ثنائبیں آتا ہے اور امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ دونوں کا ہاتھ کا ٹوں گابیفآوی کرخی میں ہے۔ ا گراندروالے نے مال کے سیند کے منہ پرر کھ دیا پھر ہا ہرنگل کر اس کو لے لیا تو اس کوامام محدٌ نے ذکر تہیں فر مایا اور بہ جے ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور اگر دار میں کوئی نہر جاری ہواور چور نے متاع کو لے کرنہر میں ڈال دیا پھرو ہاں ہے نکل کراس کو ا المرمناع ندکورخود بانی کےروز سے باہرنکل آئی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر اس نے پانی کوحرکت دی جس سے مِنَاعَ باہر آئی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس کوا مام تمر تا ثلی نے ذکر کیا ہے کہ لیکن مبسوط میں ہے کہ اگر خود یانی کے زور ہے بھی نکل م و است میں بھینک و یا چھونکا ٹا جائے گا بینہا ہیں ہے اور اگر چور نے اندر سے اس کور استد میں بھینک و یا پھرنگل کر اس کو لے ہو اس میں دوصور تنس بیں ایک بیرکہ اس کو ایس جگہ پھینکا کہ اسکو دیکھتا ہے پھرنگل کر اس کو لے لیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر ایس پر پھینک دیا کہ اس کود مجمانیں ہے تو اس پر ہاتھ کا ٹاجا نانہیں لازم آتا ہے اگر چدنکل کر اس کو لےلیا ہواورا گر اس کو گدھے پر لا د م بانک کر باہر نکال لایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا بیسراج وہاج میں ہے۔اگر مال چرایا اور اس کو دار سے باہر نہیں نکالا ہے تو اس کا

## Marfat.com

اس کے محن سے بے بروانہ ہوں لیمن میں میں میں ہوکہ اہل بیوت اس کے محن سے بے بروانہ ہوں لیمن سے سے میں اس کے محن سے

معرب كوال الفظ فارى بما نند كون تعبيله وغيره ك\_قائد: آسم كينيخ والاسائل. يبحب م الكنوالا .

فتاوی عالمگیری ..... جدر ال کتاب السرقه

انفاع کے حاجت مند ہوں اور اگر دار کبیر ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں گینی مجرے و منازل ہوں اور ہر مقصورہ میں رہنے والے ہوں اور الر دار کبیر کے صحن ہے ہے پروا ہوں کہ اس سے انتفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اسی قد انتفاع حاصل ہوں اور اہل منازل اس دار کبیر کے صحن ہے ہے پروا ہوں کہ اس سے انتفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اسی قد انتفاع حاصل کرتے ہوں جیسے کو چہ سے نفع اٹھاتے ہیں بھر مقصورہ میں سے چرا کرصحن دار میں لایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر بعض مقصورہ کے رہنے والے نے دوسرے مقصورہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیکا فی میں ہے۔

اگر بیت نقب لگا پھر نظلا اور کوئی چیز نہیں کی پھر دوسری رات میں آیا اور داخل ہو کرکوئی چیز چرالا یا پس اگر ما لک بیت کو نقب کا علم ہوگیا گراس نے اس کو بیذ نہیں کیا یا نقب نہ کو رضا ہر ہو کہ رات کو چوکیدا رورا ہروا سکود کھتے ہوں پھر وہ ایسی ہی پڑی رہی تو نقب کا علم ہوگیا گراس نے اس کو بیڈ نہیں کیا یا نقب نہ کو رضا ہر ہو کہ رات کو چوکیدا رورا ہروا سکود کھتے ہوں پھر وہ ایسی ہی پڑی رہی اس کے در پہلے گرا ہی اس خور پر ہاتھ کا نا جائے گا بیسراج وہائے میں ہے۔ چور ایک گدھے کو لے کر ایک مکان میں داخل ہوا اور کپڑ ہے جمع کر کے گدھے پر لا دکر منزل ہے ہم ہم آیا اور اپنے گھر چلا گیا پھر اس کے بعد گدھا وہ بان سے نکل کر اس کے گھر کو آیا تو اس کا باتھ دی اور ہو گھر و غیرہ کی بہی تھم ہے بدقا وی اور چھوڑ دیا پی فلا کہ نوراس کے گھر میں چلا آیا اور اس خور ہیں واخل ہوا اور چور کو مع مال کے اپنے اور پا وکر نکال لایا تو خاصۃ جس کو لا و لایا ہے اس کا نا جائے گا اور اگر چور نے نصاب دو دفعہ یا زیادہ میں نکالا پس آگران دفعات کے درمیان میں مالک کو اطلاع ہوگئی کہ اس نے باتھ کا نا جائے گا در را در در دازہ بند کر دیا تو دوسری ہور وہیں کا لاپس آگران دفعات کے درمیان میں مالک کو اطلاع ہوگئی کہ اس نے ہو میں نکالا ہو رست کر دیا اور در دازہ بند کر دیا تو دوسری ہا نکالنا دوسری چوری ہو اور ہا تھ نہیں کا نا جائے گا در صورت کہ ہر بار جو پھو نالا اس کو خیرہ دو افعات نہوں اجائے گا دیسورت کہ ہر بار جو پھو نالا اس کو جو مقد ارتصاب سے کم ہواور اگر بچ میں اطلاع (نقب) مالک و غیرہ دو ان تو نا تو نا تو کہ کے دیوار کو پھوٹر اپھوٹر اپھوٹر کی جو در نے جرایا تو بھی بہت میں واضل ہوا اور پھوٹر ایا تو تو تار سے بے کہ جو پھر چور نے جرایا تو بھی کہ بی تھم ہے اور اگر دیوار بچا نے قار اس کا ہا تھوٹر کی بات ہو جرایا تو بھی بہت تھم ہے اور اگر دیوار بچا نے دار پریا خص بجائے تھوڑر بچھا یہ واچرالیا تو بھی بھی بھی ہو اور اگر دیوار بچا نے دار پریا خص بجائے سطح پر بچھا یہ واچرالیا تو بھی کہتا ہو ایک کا جائے گا سے کا در اگر کو بھی کی جانب ہے چرالیا تو بھی کہتا ہو اور گور کے بی بور بے جرایا تو بھی کہتا ہی اور اگر دیوار بوار بریا خص بجائے بھی بی بھی یا بات کی کا در اگر کیا ہو ایک کا با جائے گا ہو کہتا ہو کہتا ہو اور کور کور کور کیا دیا دیا گر کور کور کور کیا دور کی کی کی بیا بور کور

ریاں۔ اگر آستین (شیروانی کوٹ وغیرہ) کے باہر در ہموں کی تھیلی تھی ہوئی کوکاٹ کر دِرہم لے لیے تو اس

باتھ كائانہ جائے گا:

À

و فتاوی عامگیری ..... جادی کی کی و ۲۰۹ کی کی اسر قه

ورہم لے لیے تو اس کا ہاتھ کا ٹانہ جائے گا اور اگر آستین میں ہاتھ ڈال کرتھیلی کوچاک کر کے درہم لے لیے تو ہ تھ کا ڈ جائے گا اور دوسری صورت میں نہیں کا ٹا جائے گا یہ کا ٹا جائے گا اور دوسری صورت میں نہیں کا ٹا جائے گا یہ کی میں ہے۔ منتی میں حسن کی روایت سے امام اعظم سے ندکور ہے کہ امام نے فشاش کے حق میں فر مایا اور فشاش اس محض کو کہتے ہیں جو دروازہ کی غلق کے واسطے ایسی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے کہ جس سے اس کو کھول لے کہ اگر فشاش نے دن میں درواز و بند کھول لیا اور دارو بیت میں کوئی نہیں ہے اور متاع لے لی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر داریا بیت میں کوئی اہل دارو بیت میں سے ہوا ور فشاش نے من جا دروازہ کوئی دروازہ کوئی دروازہ کوئی دروازہ کوئی تو ہی اس کی اس میں ہوتا ہے گا اور فقا ف کا ہائے گا اور اگر دروازہ ہم پر کھنے کو دیے جاتے ہیں ہو وہ اس میں ہوتا ہے اور حاوی میں لکھا ہے کہ اگر دار کا دروازہ ہم پر کھنے کو دیے جاتے ہیں ہو وہ اس میں دوائی ہوا ہو ہو ہو ہو ہو اور مناس ہوا ور خفیہ اسباب لے لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر دروازہ دار کھلا ہوا ہو ہی وہ دن میں داخل ہوا اور حوالی ہی دوائی ہوا اور خفیہ اسباب لے لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر دروازہ دار کھلا ہوا ہو ہی وہ دن میں داخل ہوا اور حوالی ہو ہو ہو ہو ہو گا ہوائے گا۔ حوالی ہوائی نے گا۔ حوالی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی کا جائے گا۔ حوالی ہوائی ہوائیں ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائیں ہوائی ہوائ

۔ آئے گا بیمراخ وہائے میں ہے۔ ۔ آئے گا بیمراخ وہائے میں ہے۔

اگر چراگاہ ہے کوئی بحری یا گائے یا اونٹ چرالیا تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا ایسا ہی امام محمد نے ذکر فرمایا ہے اور شخ الا سلام نے فرمایا کہ الا اس صورت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی چرواہا گا ہبان ہواور بقالی میں نہ کور ہے کہ چراگاہ ہے مولیٹی چرانے میں ہاتھ کا ٹائمبیں آتا ہے اگر چہ ان کے ساتھ چراو ہا ہواس واسطے کہ چرواہا چرانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے نہ تفاظت کے واسطے پس وہ چروا ہے کہ ہونے ہے حرز مین نہ ہوں گے اور اگر سوائے چروا ہے کے ان کے ساتھ کوئی اور نگہبان ہوتو ہاتھ کا ٹا واجب ہوگا اور اس پرفتو کی ہے اور اگر بحریاں کسی گھر میں رات کو آکر رہاکرتی ہوں جو انہیں کے واسطے بنایا گیا ہے اور اس گھرکا ٹا وروازہ مقفل ہوتا ہے پس چور نے در بند کوتو ڈکر داخل ہو کہ کوئی بحری چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور بقائی میں لکھا ہے کہ اگر وروازہ مقفل ہوتا ہے پس چور نے در بند کوتو ڈکر داخل ہو کوئی بحری چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور بقائی میں لکھا ہے کہ داگر وروازہ میں جمع کیا ور نیز کوئی نگہبان ہے یا نہیں ہے حالا نکہ وہ ان کوایک مقام پرجمع کر چکا ہے تو پھران کے چرانے والے کوسر اے فالے کوسر اے فور الے کوسر انے کو اللے کا اور بقائی کہ اگر بریوں کوئیر میں جمع کیا اور نیز کوئی نگہبان ہے یا نہیں ہے حالا نکہ وہ ان کوایک مقام پرجمع کر چکا ہے تو پھران کے چرانے والے کوسر ا

فتاوی عالمگیری ..... جلد ۱۳ کتاب السرقه العن از بر در از

صدیعنی ہاتھ کاننے کی دی جائے گی بیرحاوی میں ہے اور عامہ مشائے کے نز دیک اگر اس نے بکریوں کوایسے مقام پر جمع کیا جواس نے ان کی حفاظت کے واسطے مقرر و مہیا کیا ہے پھر ان میں سے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا خواہ ان کے ساتھ تگہبان ہویا نہ ہو یہ محیط میں ہے اور یہی سیجے ہے بید خبر ہ میں ہے۔

اگررضای ماں یا بہن کی کوئی چیزاُس کے پاس سے چرائی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا:

اگر قاضی نے ہاتھ کا شنے کا تھم دے دیا مگر ہنوز جاری نہ ہوا تھا کہ دونوں نے باہم نکاح کرلیا تو امام اعظم وامام مجہ ہے کہ اس نے نور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بیسراج وہائی میں ہے۔اگر ایسی بیوی سے چرایا جواس پر اس وجہ سے حرام ہوگئی ہے کہ اس نے نور کا ہاتھ نہیں کا بوسہ لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیسے یط میں ہے۔اگر صبر تیا ختن کے یہاں سے چرایا تو امام اعظم سے نزد یک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور صاحبین کے نزد یک ہاتھ کا ٹا جائے گا اور بیا ختلا ف ایسی صورت میں ہے کہ گھر واماد کا ہواور اگر گھراس کی دفتر کا ہوتو بالا تفاق ہاتھ ہیں گھراس کی دفتر کا ہوتو بالا تفاق ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ای طرح اگر صبر کا مال چرایا گرا پی زوجہ کے یہاں سے چرایا تو بالا تفاق ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور میں ہے۔ختن وہ مردر شتے دار ہے جواس کی ذات رقم محرم عورت کا شوہر ہوجیے دختر کا شوہر یا بیسی کا ٹا جائے گا اور میں ہوجے ہوں پر بمصا ہرہ حرام ہوجیے بیوی کی ماں واس کی بیٹی یا جے باپ کی بین کا شوہر وفیر مااور اس کی بیٹی یا جے باپ کی بین کا شوہر وفیر مالا و سے برذی رحم محرم بھر میں ہے۔اگر غلام نے اپنے مالک کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہ بور ویاں کی اور اس کی بیٹی یا جو نور سے بیٹی میں وار سے بیٹی مال کے ایا تو اس کی ہوگی ہوتے کہ اس کا وار اس کی اور کا ہوتے کے بالک کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہ بوری نیل میں اور ان کی اولا و سے برذی رحم محرم بھی سے جو اس پر بمصا ہرہ خرائل میں اور ان کی اولا و سے برذی رحم محرم بھی صبر ہیں ہیں میں سے۔اگر غلام نے اپنے مالک کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہ

ا سکی تصری کا بالطلاق میں مذکور ہے وہاں دیکھنا جا ہے۔ سے قال المتر جم عرف دیار میں قول بینے الاسلام اظہر ہے والتماا علم ۱۱۔ سے جس کو جمارے عرف میں دایاداور ہندی میں جوائی کہتے ہیں ۱۱۔

### میزبان کے پاس ہے مہمان نے بچھ جرایا تو؟

اگرمہمان نے میزبان کے یہاں سے پچھ چرایا تواس پر ہاتھ کا ٹا جانائیں آتا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔اگرایک قوم کا ایک خادم ہواوراس نے ان کی متاع چرائی تواس پر ہاتھ کا ٹنائیں آتا ہے اوراگراچر نے کسی ایسی جگہ ہے جہاں جانے کی اس کواجازت دی گئی تھی کوئی چیز چرائی تو اس پر بھی ہاتھ کا ٹنائیں آتا ہے اوراگر کسی نے اپنا گھر دو ہے کواجارہ پر دینے والے اور لینے والے دونوں میں ہے کسی نے دوسر کا پچھ مال (نساب ہے منیس ہے) چرالیا اور برایک ملیحد ومنزل میں ہے تو امام مظم کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا نا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا نا جائے گا اور صاحبین گئر دمیں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ برائ جائے گا اورا گرمتا جر نے موجر سے چرالیا اور حال یہ ہے کہ بیت مفرد میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ برائ

(F): Ja

### کیفیت قطع و اِس کے اثبات کے بیان میں

کے موافق ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ جمیین میں ہے۔ اگر جور کے ایک ہی معصم کی میں دوہتھلیاں ہوں تو بعض نے فرمایا کہ دونوں کا ٹی جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو دونوں کا ٹی جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو دونوں کا ٹی جائے گی اور اگر میمکن نہ ہوتو دونوں کا ٹی جائے گی اور یہی مختار ہے اور اگر وہ ان دونوں میں سے ایک ہی سے گرفت کرتا ہو ہی کا ٹی جائے گی اور یہی مختار ہے اور اگر اس کا دا ہنا پاؤں ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں کی ہوئی ہوں اس اگر اس پاؤں پر کھڑ ا ہو سکتا ہواور جل سکتا ہوتو اس کا ہا تھ نہ کا ٹا جائے گا اور اگر اس پاؤں کے بل چل نہیں سکتا ہے تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور اگر اس پاؤں کے بل چل نہیں سکتا ہے تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا میں مبدوط میں ہے۔

حد میں جنس منفعت کی گرفت کا بالکل فوت کر دینا جائز نہیں:

جس پر چوری کی وجہ سے قطع واجب ہوا اور ہنوزاس کا ہاتھ ہمیں کا ٹا گیا تھا کہ کی شخص نے اس کا داہنا ہاتھ کا ف ڈالا پس ارش اگر قبل خصومت کے ایسا ہوا تو اس کے ہاتھ کا شنے والے پر عمدا کا شنے کے صورت میں قصاص ہے اور خطا کی صورت میں ارش واجب ہے اور چور کا چوری میں بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اور اگر بعد خصومت کے قبل حکم تضاء کے ایسا ہوا تو بھی بہی حکم ہے لین اتنا فرق ہوگا کہ چوری میں چور کا بایاں پاؤں نہ کا ٹا جائے گا اور اگر بعد حکم قضاء کے ایسا ہوا تو کا شنے والے پر ضان واجب نہ ہوگی اور اس کا کا ٹنا چوری میں کا نے جانے کا ٹائب ہو جائے گا حق کہ چور نے جو مال سرقہ میں سے تلف کر دیا ہواس پر اس کی ضان واجب نہ ہوگی ہے شرح طحاوی میں ہے اور اگر کی اجب نے داہنا ہاتھ نہیں کا ٹا نہ ہوگی ہے شرح طحاوی میں ہے اور اگر کی اجب نے داہنا ہاتھ نہیں بلکہ بایاں ہاتھ بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ جورک کی وجہ سے جوقط اس پر واجب تھا وہ ساقط ہوگیا اور اگر اس کا داہنا پاؤں بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ سے سے کا داہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ سے سے کا داہنا پاؤں کا ٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا پاؤں کا ٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا پاؤں کا ٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کا ٹا گیا ہو کی دوم سے دوقطے اس پر واجب تھا وہ ساقط ہوگیا اور اگر اس کا داہنا پاؤں بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کا ٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کا ٹا گیا ہو کہ کا داہنا پاؤں کا داہنا پاؤں کا داہنا پاؤں کا ڈائیا باؤں کا ٹا گیا ہو کہ کا ٹائیا کہ کا ٹائیا کا گیا ہو کے کا خاص کا داہنا پاؤں کا داہنا پاؤں کا ٹا گیا کہ کا ٹائی کی دائی کا ٹائیا کیا گاگیا کہ کا ٹائی کا کا ٹی میں کے دیفر کی دیا کا داہنا پاؤں کا ٹائی کی دو کی کا ٹائی کی دو کی دو

ا كرجلاد كے سوائے دوسرے نے باياں ہاتھ كاٹ دياتو پھر بھى ضامن نہ ہوگا:

اگر حاکم نے جلاد ہے کہا کہ اس مرد کا داہنا ہاتھ کا ث دے بحرم مرقہ جس کا پیمر تکب ہوا ہے پی جلاد نے عمد آاس کا بایاں ہاتھ کا ٹ دیا تھا کے در اور ہا جس کے بحد مرزادی جائے گی بیرفتے القدیم میں ہے۔ ہاتھ کا ٹ دیا تو اما معظم کے نزد میک جلاد یہ جملاد یہ جس اس میں اشارہ ہے کہ اس صورت میں اختلاف ہے اور بیا فتلاف ایس صورت میں ہے کہ جلاد نے عمد آاس کا بایاں ہاتھ کا ٹا ہواور اگر خطاء اس نے ایسا کیا تو بالا جماع وہ ضامی نہ ہوگا خواہ جلاد نے اچتہاد میں خطا کی ہا میں طور کہ اس نے اجتہاد کیا کہ نف تر آئی میں مطلق ہاتھ نہ کو دو ہا ہاں ہو بابایاں ہو پس اس نے بایاں ہاتھ کا ٹ دیا خواہ اس سے شافت (دا ہے ہائی کی شافت تر آئی میں خطاموئی کہ اس نے بایاں ہاتھ کا ٹ دیا اور یہی صحیح ہے میمنتی میں ہے اور اگر حاکم نے یوں کہا کہ اس کا ہاتھ کا نہ دے پس جلاد میں خطاموئی کہ اس نے بایاں ہاتھ کا ٹ دیا اور یہی صحیح ہے میمنتی میں ہے اور اگر حاکم نے یوں کہا کہ اس کا ہاتھ کا نہ دے پس جلاد میں نے بایاں ہاتھ کا ٹ دیا تو بالا تھاتی ضامی نہ ہوگا اور اگر چور نے اپنا بایاں ہاتھ بیش کیا اور کہا کہ بیمیر اوا ہنا ہاتھ ہے پس جلاد کے نہا بایاں ہاتھ کا شامی نہ ہوگا اگر چہ جانا ہو کہ بیاس کہ بیمیر اوا ہنا ہاتھ کا نے جانے کا تھا میں ہوگا اگر چہ جانا ہو کہ بیاس کہ بی سے اور تھی ہوگی ہے دیا تو اس کو کہ بیاس کو اس خواہ نہا ہو کہ بیاس کو اس میں گر ہوگی ہوگی نے اس کا داہنا ہاتھ بدوں اجازت امام اس کو اس کو اس می تھی جو گیا ہو میں ہوگا ہو میں ہوگا ہور چور مال می دیا تو سے دھم ہائسر جائے دست برجی یعنی ہاتھ کا دور میاں بی تو جلاد اس پائی کے جیں اور کی دیت کا ضامی ہوگا در بیا تا اس کو اس می تو اس میاں کو سے میں میکن کی ہوگی ہوئی ہوئی کہتے ہیں اور کیا ہوئی کی دیا تا اس کو اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہتے ہیں اور کی دیت کا ضامی ہوئی ہوئی ہوئی کی دیا تا اس کو اس می تو اس می تو سے معلم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کو بیا تو کو کو میاس کو اس می تو اس می تو سے معلم ہوئی ہوئی ہوئی کی دیا تو اس می تو اس می تو سے میں کو اس می تو اس می تو سے میں کو اس می تو سے میں کو اس می تو سے میں کو اس می تو سے اس میاں کو اس میں کو اس میں کو اس کی کو کر دو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کی کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کو کر

ضامن ہوگا اور اگر جلاونے چور کا ہایاں یاؤں کا ٹاتو جلا داس یاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور کا دا ہنا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر جلاد نے اس کے دونوں ہاتھ کائے تو اس کا داہنا ہاتھ چوری کے سبب سے کٹا ہوا قر ار دیا جائے گا اور با کمیں ہاتھ کا جلاد ضامن ہو مجملا کی دیت چورکوا داکر ہے گا میں ہے۔ اس کی دیت چورکوا داکر ہے گا میمجیط میں ہے۔

اگر جلاد نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ن دے تو چور کے واسطے جلاداس کے ہائیں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ضامن ہوگا اور اگر چور کا دائنا ہاتھ معدوم ہوتو اس کا بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا یہ فناوی عمّا ہیے جس ہا اگر چور کا دائنا ہاتھ معدوم ہوتو اس کا بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا یہ فناوی عمّا ہیے جس ہوا گا گر جور کے گوا ہوں سے چور پر مرائے قطع کا تھم دے دیا گیا پھر چھوٹ بھا گا پھر زانہ کے بعد پکر اگیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر کوتو ال وغیرہ اس کے چیچے دوڑ کر اس وقت اس کو پکڑلا ہے تو اس کا ہاتھ کا پیمسبوط میں ہا ور اگر چور نے دو شخصوں سے چرایا ہوتو ایک کی نعیب میں چور کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یہ عمل ہو رہا نہات سے جرایا اور مرائعہ قاضی بلخ کے حضور میں ہوا تو قاضی نہ کور کو بعد ثبوت کے اس کے ہاتھ کا شخار ہے اور اگر جوز جا نبات پر باغیوں میں مرافعہ قاضی بلخ کو جوز جا نبات کے چور پر مدسر قد قائم کر نے کا اختیار نہ ہوگا اور یہ نظیر اس کی ہے کہ خوار زم میں ہے کی نے چرایا اور قاضی بلخ کو جوز جا نبات کے چور پر صدسر قد قائم کر نے کا اختیار نہ ہوگا اور یہ نظیر اس کی ہے کہ خوار زم میں ہے کس نے چرایا اور قاضی بخارا کے پاس مرافعہ کیا گیا ہو چوط میں ہے۔ اگر سر قد تائم کر نے خت سر دی یا گری میں ٹا بت ہوا کہ اس کی حالت میں اس کے ہاتھ کا نے جا س کی موت کا خوف ہوتو تا خیر نہ کی جا کہ کہ خوار کر اس قد رشدت نہ ہو کہ کا نے جا نے سے چور کی موت کا خوف ہوتو تا خیر نہ کی جا کہ کہ کہ جانے گا اور اگر سر دی یا گری میں گی آئے تک قید رکھا گیا پھر وہ قید خانہ میں مرگیا تو مال مروقہ کی ضائت اس چور کے سے جور کی موت کا خوف ہوتو کی ضائت اس چور کے سر کی تا ہوں گیا گیا گیا ہو کہ کا خوار کی گیا گیا ہو کہ کہ کو تا ہو تا کی صفح کی سے تا کہ کو تا ہو کہ کی صفح کی ہو تا تھیں گیا ہو کہ کی صفح کی خور کی میں گی آئے تک قید رکھا گیا پھر وہ قید خانہ میں مرگیا تو مال مروقہ کی صفح کی سے تک تھیں کی سے تا کہ کی سے تو تو کہ کو تا جائے گیا ہو کہ کی سے تا کہ کی کی سے تا کہ کی سے تا کہ کی سے تو تا کہ کی سے تا کی کی سے تا کہ کی سے تا کہ کی سے تا کہ کی کی کو تا کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی ک

ترکہ میں واجب ہوگی میں ہمسوط میں ہے۔

چور کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا تا آ نکہ جس سے چرایا ہو و حاضر ہواور سرقد کا مطالبہ کر سے اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں حد میں کا طور تھے وہی ہے جو ظاہر روایہ ہے بیز اوالفتہا ، میں ہے۔ ہمار سزد ویک چوری کا گواہی ہے نابت ہونا یا خود چور کے اقر ارسے ثابت ہونا دونوں کیساں ہیں کچھ فرت نہیں ہے اور اس طرح اگر وقت قطع کے غائب (جس کا ال چرایا ہے) ہوگیا تو بھی ہمار نے ذویک بھی (کہ کانا نہ جائے گا) تھم ہے بید ہوا ہیں ہے۔ مستودع یعنی ود بعت رکھنے والے ہے اگر مال و د بعت چرالیا قاص حب ریوا ہے مال ریوا یا مستعبر ہے مال مستعاریا متاجر ہے مال اجارہ یا مضارب ہے مال یا غاصب مال بوایا مستعبر ہے مال مستعاریا متاجر ہے مال اجارہ یا مضارب ہے مال مشاربت یا مستعبع ہے مال بضاعت یا جس نے خرید نے کے واسطے کی چزیر قبضہ کرلیا اس سے بید چزیا مرتبن ہے مال مربوں چرالیا تو ان میں سے ہرا کیکو افتیار ہے کہ چور کا ہاتھ کو اور سے اور نیز ہرائیا تھی خواد سے اور نیز حد ( بوعم شرح از ان میں سے ہرا کیکو افتیار ہے کہ چوراگر اس سے چرائے تو چور کا ہاتھ کو او سے اور نیز حد ( بوعم شرح ان ان کو ک جائے گی کہ جب ان لوگوں سے چرائے تو چور کا ہاتھ کو اور سے اس مربوں قائم ہو یہ کائی میں رابی کی خصومت سے جب ہی حدسر قد چور پر جاری کی جائے گی جب بعد ادائے قرضہ کے مال مربوں قائم ہو یہ کائی رابی کی خصومت سے جب ہی حدسر قد چور پر جاری کی جائے گی جب بعد ادائے قرضہ کے مال مربوں قائم ہو یہ کائی

ل وہ تھی جس نے شرکت میں تجارت کرانے کے واسلے مال لیا ہواا۔ یہ عیال مرادوہ لوگ جوساتھ رہتے ہوں یا پر درش مراد ہے ا

# ا گرکسی چور نے مال جرالیااور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال سروفہ اس کے مالک کو

# واپس دیا تو چورکوسز ائے طع نه دی جائے گی:

اگر کسی چور پر مال چوری کی بابت سزائے قطع کا ختم ہوگیا پھر ما لک نے یہ مال اس کو ہبہ کر کے سپر دکر دیایا اس کے ہاتھ فروخت کردیا تو ہاتھ نہ کا ناجائے گایہ فتح القدیم میں ہے۔اگر چور ہے کسی نے یہ مال غصب کرلیا اور ما لک نے غاصب ہے ضان اختیار کی تو چور ہے سزائے قطع ساقط ہوگئی یہ عمالیہ میں ہے اور سرقہ دس درہم کا ہونے میں یہ معتبر ہے کہ مال سروقہ کی قیمت اور سرقہ دس درہم ہواور نیز بروز سزائے قطع دس درہم ہو چنا نچہ اگر روز سرقہ اس کی قیمت دس درہم ہواور اس کے بعداس میں نقصان سرقہ دس درہم ہواور نیز بروز سزائے قطع دس درہم ہو چنا نچہ اگر روز سرقہ اس کی قیمت دس درہم ہواور اس کے بعداس میں نقصان آگر ایس اگر نقصان بدیں وجہ آیا کہ اس مال کے مین میں سے پچھ کی ہوگئی ہے تو سزائے قطع دی جائے گی اور اگر کسی غلام نے دس ورہم کی چوری کا اقر ارکیا ہیں آگر یہ غلام نے دس ورہم کی چوری کا اقر ارکیا ہیں آگر یہ غلام نے دس ورہم کی ہوگئی ہوگئی خواہ اس کے مولی نے اس کے اقر ارکیا ہو ایس دیا جائے گا اور یہ مال مسروق منہ کو بیا ہو تو غلام فہ کور بوخان واجب نہ ہوگی خواہ اس کے مولی نے اس کے اقر ارکیا تھد بی کی تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا اور مسروق منہ کو مال سرقہ واپس دیا جائے گا اور اس کی ہویا تھ کیا نا جائے گا اور مسروق منہ کو مال سرقہ واپس دیا جائے گا اور اس کی ہوگئی ہوگی نے اس کی تعذیب کی اور سرکی تو اس کی ہوگئی تا میں گئی تو اس کی گذریب کی اور سرکی تو دائے گا اور میں گئی ہوگی کیا اور مسروق منہ کو مال سرقہ واپس دیا جائے گا اور مسروق منہ کو مال سرقہ واپس دیا جائے گا اور مسروق منہ کو مال سرقہ واپس دیا جائے گا اور کی تو اس کی ہوگیا ہوگی گئی ہوگیا ہوگی گئی ہوگیا ہوگی گئی ہوگیا ہوگی گئی ہوگیا ہوگی گئی ہوگیا ہوگیا

ل عیال مراده ه لوگ جوساته دیتے ہوں یا پر درش مراد ہے اا۔

وفتاوى عالمكيرى .... جلد (١٥٥ كتاب السرقه

کہا کہ یہ مال میرا ہے توا مام اعظمؑ کے نز دیک ہاتھ کا ٹاجائے گا اور مال مذکورمسروق منہ کووا پس دیا جائے گا اوراگر مال مذکور تلف ہو
گیا ہوتو ہمارے سب اصحاب کے نز دیک غلام مذکور کا اقر اربابت حدشری یعنی سزائے قطع کے ضیحے ہوگا اور غلام مذکور پر ضمان واجب
نہ ہوگی خواہ اس کے مولی نے اس کی تکذیب کی ہویا تقعدیق کی ہواور بیسب اسی وقت ہے کہ غلام وقت اقر ارکے بمیر ہوا اوراگر
وقت اقر ارکے صغیر ہوتو اس پر سزائے قطع بالکل لا زم نہیں آتی ہے لیکن مال کی نسبت سے تھم ہے کہ اگر بیصغیر ماذوں ہوتو مال مسروقہ
مسروق منہ کووا پس دیا جائے گابشر طیکہ ویسا ہی قائم ہواوراگر تلف ہوگیا تو وہ ضامن ہوگا۔

اگر چورکوسزائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہےتو وہ مال اس کے مالک کو

والیس دیاجائے گا:

کی دن ق جاتے ہے۔ سران دہائ ہیں ہے۔

پیاس وقت ہے کہ سزائے قطع واقع ہوگئ ہواوراگراس نے سزائے قطع دیے جانے سے پہلے تلف کردیایا تلف ہوگیا ہیں

پیاس وقت ہے کہ سزائ سے اپنے مال کی ضان لوں گاتو بھر ہمارے نزدیک اس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اوراگر مالک نے کہا کہ بسیرائے قطع کوا ضعیار کرتا ہوں تو چور کوسزائے قطع دے دی جائے گی اوراس پرضان نہ ہوگی یہ ہمارے نزدیک ہے یہ محیط میں

ہے۔ اگر چورکا داہنا ہاتھ کا نے دیا گیا پھر چور کے سوائے کی دوسرے نے مال مسروقہ کو جو بعینہ موجود ہے تلف کردیا تو مالک کو مسلم ہوگا کہ کو اورائر چور نے وہ مال کی دوسرے کے پاس ودیعت رکھا ہوا وروہ مسلم بوالی کو ایک کو بیسران وہائ میں ہے۔ اگر چور نے مال مسروق کی دوسرے کوا بی طرف سے مسلم بوالیات کے بعد واقع ہوا پی طرف سے اگر چور نے مال مسروق کی دوسرے کوا بی طرف سے اگر پور نے باتھ کا گئے جانے کے واقع ہوایاس کے بعد واقع ہوا تو بہ بوالیات کے بعد واقع ہوا تو بہ بوالیات کے بعد واقع ہوا تو بہ بوالی کے بعد واقع ہوا تو بہ بوالی کے باتھ کا گئے جانے کے واقع ہوایات کے بعد واقع ہوا تو بہ بوالی کے بواتو یہ بواتو یہ بواتو یہ بواتو یہ بواتو یہ بواتی بواتی ہوگی ایسا ہی امام ابو یوسف سے مروی ہواوراگر مشتری یا موہوب لے بعد بوات کے باتھ کا کہ باتھ کا کہ برائے تعام ہوگیا ہوتو مشتری یا چور کی پرضان نہ ہوگی ایسا ہی امام ابو یوسف سے مروی ہواوراگر مشتری یا موہوب لے باتھ کہ کہ کہ بی بین ہور کے باتھ کا اوراگر وہ ان دیکھنا چا ہوگا ہے۔ اس میں ہوائی جس برع تو نہ بولی ہوائی ہیں ہیں ہور کے میاں در نہیں آئے گا اور اس کے کوئے کہ بیسارے تھرفات دوسرے کی ملک میں ہیں ہور

نے اس کوتلف کر دیا تو مالک کواختیار ہوگا کہ اس سے تاوان ( یعیٰ قبت مال ندکور ) لے پھرمشتری نے اپنائمن جوادا کیا ہے چور سے واپس لے گااور چور سے اس مال می قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرایک بی مخص نے کئی بارسرقه کانصاب کامل جرایا:

اگر کسی آ دمی نے چور سے غصب کرلی اور چور کا ہاتھ کا نے جانے کے بعد وہ غاصب کے بیاس تلف ہو تی تو چور کے واسطے اس پر صان نہ ہوگی اور مالک کے واسطے بھی صان نہ ہوگی بیالیناح میں ہے۔امام محدؓ نے فرمایا کہ آگر ایک شخص نے کئی بارچوری کی اور پھراس کوا یک ہی خد کی سز ادی گئی تو بیسز ااس سب کے واسطے ہو گی اس واسطے کہ جوحد و دخالص اللّٰہ تعالیٰ کے واسطے ہوتے ہیں جب وہ کئی جتمع ہوجاتے ہیں تو متداخل ہوجاتے ہیں بشرطیکہ سب ایک ہی جنس کے ہوں اس لیے کہ مقصود وا قامت حدسے بیہوتا ہے کہ سبب جرم کے ارتکاب سے منز جر ہو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک بارچوری کی اور اس برحد قائم کی گئی پھراس نے دوسر کی ہار چوری کی تو ایسانہیں ہے بلکہ دوسری حدقائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یقین معلوم ہوا کہوہ حداق ل سے منز جرنہیں ہوا ہے اوراس امر پر اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالوں کے مالک حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کرکے چور پر سرقبہ ثابت کیا لیں اگر نالہائے سرقہ چور کے پاس تلف ہو گئے ہوں یا اس نے تلف کر دیے ہوں تو وہ ان کے واسطے پھھضامن نہ ہوگا اورا گران میں سے ایک یادو حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کیا اور باقی لوگ غائب ہوں پس جو حاضر ہواس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کا ٹا پھر باقی لوگ عاضر ہوئے پس اگر چور کے باس مالہائے سرقہ تلف ہو گئے ہوں یا اس نے تلف کر دیے ہوں بہرحال امام اعظم کے نز دیک وہ با تیوں کے واسطے ان کے اموال کا ضامن نہ ہو گا اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہو گا اور جو محص و تت حصومت کے حاضر تھا اس کے سرقد کا بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر مالہائے مسروقہ قائم ہوں تو امام ان کوان کے مالکوں کو وا پس کردے گا اور بیدواپس کرناسزائے قطع ہے مانع نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔اگرایک ہی محض نے کئی بار ہر بارسرقہ کا نصاب کا مال جرایا اور بعض سرقہ نصاب کامل میں اس ہے مخاصمہ کیا گیا حتی کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو باقی نصابوں کا امام اعظم مے نز دیک ضامن نه ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے نیم غاینة البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس سے چرایا ہے وہ غائب ہے ہیں حاکم نے اپنااجتہا دکیا ہیں اپنے اجتہاد (اگر چہ ام اعظمؓ کے قول سے خلاف ہے ) منہ ) سے اس کا ہاتھ کثوا دیا تو مسروق منہ کے داسطے چور ندکور کچھ ضامن نہ ہوگا اگر چہ سروق منہ بعد حاضرا نے کے اس کے اقر ارکی تقیدیق کرے بیمبسوط میں ہے۔

سارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کردے اس کے بیان میں

فتاوی عالمگیری ..... جلد است السرته مناب السرته کتاب السرته کرائے تطع ہوگی اور اگر بیا فقیار کیا کہ بیر کپڑ اچور کودے دے اور اس سے اپنے حکے سالم کپڑے کی قیمت لے لے تو چور پر سزائے قطع نہ ہوگی اور اہام ابو یوسف نے فرمایا کہ ہر دوصورت میں اس پر سزائے قطع نہ ہوگی اور اہام ابو یوسف نے فرمایا کہ ہر دوصورت میں اس پر سزائے قطع نہ ہوگی اور اہام ابو یوسف نوت ہوجائے اور کر فرق میں اختلاف کیا ہو جائے اور کے منفعت فوت ہوجائے اور یہر وہ ہے کہ اس سے کچھ منفعت فوت ہوجائے اور ایس روہ ہے کہ اس سے کچھ منفعت فوت ہوجائے اور ایس میں ہے اور اگر کپڑ اپھاڑ دینے سے اس کا اتلاف ہو لیمن وہ کپڑ اب کار ہوگیا ہوتو ما لک کو اختیار ہوگا کہ اس کپڑے کی بوری قیمت اس چور سے تاوان لے اور اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے اور چور اس سے بھی ہوئے کپڑے کا مالک ہوجائے گا اور اس کو سزائے قطع نہ دی جائے گی اور اتلاف یعنی بیکا رکر ڈالنے کی بیر تو بیا تلاف ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نصف سے زیادہ گھٹ جائے یعنی اگر نصف قیمت کا بھی نہ دہ ہو تو بیا تلاف ہے کذائی اسپین ۔ تعریف ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نصف سے زیادہ گھٹ جائے یعنی اگر نصف قیمت کا بھی نہ دہ ہو تو بیا تلاف ہے کذائی اسپین ۔ تعریف ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نصف سے زیادہ گھٹ جائے یعنی اگر نصف قیمت کا بھی نہ دہ ہو تو بیا تلاف ہے کذائی اسپین ۔ تعریف ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نصف سے زیادہ گھٹ جائے یعنی اگر نصف قیمت کا بھی نہ دہ ہو تو بیا تلاف ہے کذائی اسپین ۔

اگراوہا تانبا بیل یامشابہ اس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے

اگر کمری چرائی بس اس کوذیخ کرڈال پھراس کو حززے باہر نکال لایا تو چورکومزائے قطع دی جائے گا اگر چہ بعد ذیخ کے وہ مساوی دس درہم یا زیادہ کی ہولیکن مسروق منہ کے واسطے اس کی قیت کا ضامن ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے۔اگرالی چاندی یا سونا چرایا جس میں قطع واجب ہے پھراس کے درہم یا دینار بنا لیے تو اس کومزائے قطع دی جائے گی اور امام اعظم کے نزدیک بیدورہم یا دینار مبن قطع واجب ہے پھراس کے درہم یا دینار بنا کے تو ہی ایسا ہواں درہموں یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذانی البدایہ اور علاح آگراس چاندی یا سونے کے برتن یازیور بنا لیے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے تیمین میں ہاوراگراس نے لوہا 'تانیا' پیل یا مثابہ اس کے کوئی چرز چرائی پھراس کے برتن بنائے بس اگر بنائے جانے کے بعد وہ وزن سے فروخت ہوتے ہوں تو بھی ایسا ہی مثابہ اس کے وہ عدوو کئی ہوائے گے اوراگر کوئی کیڑا چرا کو قطع کیا ہوا میں جو جائے گے اوراگر کوئی کیڑا چرا کو قطع کیا ہوا میں ہو جائے کے اوراگر کوئی کیڑا چرا کو قطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس دے گا میہ موظ میں انتفاع حاصل کرنا حلال نہیں اور فیصا مین و بین اللہ تعالی چوراس کا ضامن ہے بیتمر تا شی میں ہا اوراگر چور نے سروقہ کیڑے کی تو میں ہوائی میں ہا اوراگر چور نے سروقہ کیڑے کی تو تی ہورائی کی تو میہ ہوائی میں ہا اوراگر چور نے سروقہ کیڑے کی تو کی ہوا مسروق منہ کو واپس دے گا میہ مسوط میں کی تھی کراگر ہونون بیں در کی گئی تو یہ کیڑ اقطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس دے گا میہ مسوط میں کی تھی کراگر ہونونہیں کی ہونوں کی میں در ادمی گئی تو یہ کیڑ اقطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس دے گا میہ مسوط میں

اگر کیڑا چرا کراس کوسرخ رنگا پس چور کا ہاتھ کا ٹاگیا تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزد کیک میں کیڑا اس سے نہ لیا جائے گا اور نہ وہ ضامن ہوگا کذاتی الکانی اور اگر ہاتھ کا لئے جانے کے اس نے رنگا ہوتو واپس دے گا ہیہ بر الرائق وا ختیار شرح مخار میں ہوگا کو اس کوسیاہ رنگا تھر اس کا ہاتھ کا ٹاگیا یا ہاتھ کا ٹے جانے کے بعداس نے سیاہ رنگا تو امام اعظم وامام محمد کے بنداس نے سیاہ رنگا تو امام محمد کے نزد کیک اس سے لیا جائے گا اور امام ابو یوسف کے نزد کیک اقل صورت اور بیدونوں بکساں ہیں بیونتح القدیم میں ہواور نزد کیک اس سے دونوں بکساں ہیں بیونتح القدیم میں ہواور اور بن سامہ محمد کے گر اور کا ہاتھ کا ٹاگیا حالا نکدوہ چوری کا کمٹر ارتک چکا تھا یا کم کر تیم کی چکا تھا تی کہ کہ اس کا فروخت کر کے جو بچھاس نے رنگنے و سینے میں برنہایا ہے اس قدراس کے تمن سے سلائی کوصد قد کرد ہاورائی طرح تیم کوفروخت کر کے اس کے تمن سے سلائی میں برنہایا ہے اس قدراس کے تمن سے سلائی میں برنہایا ہے اس قدراس کے تمن سے سلائی میں برنہایا ہے اس قدر اس میں بھی بہی تھم ہے کہ اس خور اس کر باتی کوصد قد کرد ہاورائی طرح تیم کہتا ہے کہ اصل اس میں بھی بہی تھم ہے کہ اس کے تمن سے کہ اس کے تمن سے کہ اس کے تمن سے کہ اس کے تمان کی میں دیا خام میں کھا ہے کہاں میاں براس کا تھر بھی برنہ کی جانہ کہ دیا ہے کہ اس اس میں کھا ہے کہ اس براس کا تھر بھی برن کی جانہ میں جو کہ اس

کے تمن سے بقدرا پنے خرچہ کے لے کر باقی کوصد قد کر دے بیمجیط میں ہے اورا گراس نے درہم چرا کران کو گذا ختہ کیا یا گئن ڈھال کیا تو مسروق مند کواختیا رہے کہ ان کوواپس لے لے اورا گر مال مسروقہ بنیل ہو کہ اس کے ققمہ بنالیے یا لوہا ہو کہ اس کی زدہ بنائی تو مسروق منداس کونہیں لے ساتھ ہو کہ اس کے عروض میں سے اگر کوئی چیز چرائی اوراس کو اس کی ھالت سے متغیر کر دیا پس اگر تغیر نبقصان ہوتو مسروق مندان دونوں کوواپس لے دیا پس اگر تغیر نبقصان ہوتو مسروق مندان دونوں کوواپس لے دیا گئے میں سے اگر کی ہوجو بچہ جنی تو مسروق مندان دونوں کوواپس لے لیے گا میہ مسوط میں ہے اورا گرستو چرا کران کو شہدیا رہی اس کے عدوہ آٹا چور کا ہوگا اورا گرستو چرا کران کو شہدیا رہی ہو جو کہا تو اس میں ویا ہی اختلاف ہی جیسا تو سز اے قطع دے جانے کے بعدوہ آٹا چور کا ہوگا اورا گرستو چرا کران کو شہدیا دغن میں اسے کیا تو اس میں ویسا ہی اختلاف ہی جیسا دیگئے میں ہے بیشرح طحاوی میں ہے۔

اگرایک شخص نے کسی ایسے کا مال چرایا جس سے اس کا ہاتھ کا تا جا ہوا اوراس نے عمد آکسی ایسے کا ہاتھ کا ٹا ہے کہ قصاص مقدم مصاص میں اس کا ہاتھ کا ٹا جانا واجب ہوا ور اس کے ہاتھ پر جوری وقصاص دونوں طرح سے ہاتھ کا ٹا جانا مجتمع ہوا تو قصاص مقدم رکھا جائے گا یعنی پہلے قصاص میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا لیس وہ مال مسروقہ کا ضامت ہوگا یعنی تاوان دے دے گا اورا گر قصاص کا تھم دیے جانے گا اورا گر قصاص کا تھم دیے جانے گا دورا گر قصاص کے اس کو عفو کر دیایا اس سے سلح کرلی تو چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گر قصاص کے بیاں تک کہ زبانہ گذر گیا صالا نکہ ور دونوں اس قصاص سے سلح ہا ہمی کی رضا مندی ظاہر کرتے ہیں پھر بعد زبانہ گذر نے کے دونوں من حکم کو گی تھر بسبب تقادم عہد کے سرقہ کی وجہ سے اس کا ہا تھن ہیں کا ٹا جائے گا اورا گر چوری کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جا نا اور قصاص میں بایا لیا ہوں کا ٹا جانا دونوں بھر جمع ہوئے تو پہلے اس سے قصاص لیا جائے گا پھر قید خانہ میں رکھا جائے گا پہلیاں تک کہ اچھا ہو جائے گا پھر قید خانہ میں رکھا جائے گا پہلیاں تک کہ اچھا ہو جائے گا پھر قید خانہ میں رکھا جائے گا گا اورا س طرح آگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہواور چوری کی بابت ہاتھ کا ٹا تو بھی پہلے تھے سے میم موط میں ہے۔

نىرن :(6)

# فطاع الطريق لعني را ہزنوں کے بیان میں

# راہزنوں کے واسطے مخصوص احکام کابیان:

جانا چاہیے کہ را ہزنوں کے واسطے چندا حکام خاص ہیں مثل سولی دیے جانے وغیرہ کے لیکن ایسے را ہزں جن کے واسطے احکام خصوصہ ہیں شرطیس بھی ہیں ایک مید کہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کے واسطے شوکت ونعت ایسی حاصل ہو کہ راہ سے گذر نے والے ان کا مقابلہ نہ کرسکیں اور سامنے نہ تھہر سکیں اور را ہگیروں پر انہوں نے رہزنی کی ہوخواہ تھیار سے یا لٹھ سے یا پھر وغیرہ سے دوم آئک متابلہ نہ کرسکیں اور سامنے نہ تھہر سکیں اور دا ہیں گھا ہے کہ دو قریبا ور ومصر (دونوں کے درمیان تین رات ودن دوری ہو) اور دو مدینہ کے درمیان رہزنی شہر سے دور ہواور نیا تھے میں لکھا ہے کہ دو قریبا ور دومصر (دونوں کے درمیان تین راہ ہوتو وہاں رہزنی ہوگی ایسا ہی ظاہر کے درمیان رہزنی نہیں ہوتی ایسا ہی شاہر الروا میں ہوتی ہوتی تصبہ ہیں انہوں نے الروا میں ہوتی ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گے اور اس پرفتو کی ہورم آئکہ بیام دارالاً سلام ہیں ان سے رات کور ہزنی تکی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گے اور اس پرفتو کی ہورم آئکہ بیام دارالاً سلام ہیں ان سے داست کور ہزنی تی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گے اور اس پرفتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گے اور اس پرفتو کی ہورم آئکہ بیام دارالاً سلام ہیں ان سے داست کور ہزنی تھی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گے اور اس پرفتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گے اور اس پرفتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کی جو تو ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گے اور اس پرفتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جاری کیے جا کیں گوتو گے دور میان میاں کی کورمیان کی دور ہوا کی دور کی کوروں اور کینے کے درمیان کر کوروں کی کوروں اور کیا گے دور کی کھور کی کے درمیان کی دور کوروں کی کھوروں کی کوروں کی کھوروں کی کوروں کی کے درمیان کیا کہ کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کو

ا بینہ بوگا کہ چوری میں اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا دالوجہ طاہر ۱۱۔ ع جن لوگوں کا مال لوٹا ان کا کوئی راہزن ایبار شتہ دار نہ ہو کہ اگروہ چوری کرتا تو اس پرقطع داجب نہ ہوتی بلکہ یہ ہو کہ سب ایسے ہوں کہ چوری میں ان پر سز ائے قطع داجب ہوتا ا۔ صادر ہوا ہو چہارم آنکہ تمام وہ شرا کط جوچھوٹی چوری میں نہ کور ہوئے ہیں پائے جائیں اور بیشر طہے کہ را ہزن سب کے سب اجنبی ہوں صاحبان اموال کے حق میں اہل و جوب قطع ہوں اور پنجم آنکہ ان را ہزنوں کے توبیکر لینے اور مالکوں کو مال واپس کر دیے ہے مہلے امام اسلمین نے ان پر قابو پایا ہوئے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔

بہت اگر ایک جماعت روک ٹوک کی قدرت رکھنے والی یا ایک یمی شخص ایسا کہ روکنے اور بازر کھنے پر قاور ہی نگئے پھر انہوں نے راہزنی کا قصد کیا گر بنوز نہ بچھ مال لیا تھا نہ کی جان کوئل کیا تھا کہ گر فنار ہوئے تو امام ان کوقید خانہ میں کرے گا یہاں تک کہ وہ فو ہہ کریں گر پہلے ان کوتعر یہ دی جائے گی اورا گر انہوں نے مال معصوم لے لیا یعنی کی مسلمان یا ذمی کا مال لیا اوراس قدر مال ہے کہ درصورت اس جماعت پر تقیم کیے جانے کے ہرا یک کورس درہم یازیادہ ہے تھے ہیں یا ایسی چزپہنچتی ہے جس کی قبت اس قدر ہوتی ہے تو امام ان لوگوں کے داہنے ہا تھے اورا گے طرف کے پاؤس قطع کرے گا اورا گرح کی مستامنوں کی راہزنی کی ہوتو راہزنوں پرحد چاری نوام مان لوگوں کے داہنے ہا تھے اورا گر فرف کی جو تو راہزنوں پرحد چاری نوام ان لوگوں کے داہنے ہوتو راہزنوں کے مقتول نے ان کو منوکر دیا تو ان کی عنو کی طرف النفات نہ فرمائے گا۔اگر راہزنوں نے مال بھی لیا اور قل بھی کیا تو ان کومز اور یہ میں باور میں امام کو اختیار ہے چا ہا تھے اور با تھی باور کو تا تھی اور اگر دیا تھی اور کی منوز دیا تھی ہو تو تھی کی تو تو ان کومز اور پر ہو تھی کی تو تو تو ہوں دیا جا ہا تو نا ہم الروا یہ کے موافق زندہ مولی دے اور چا ہے بدوں قطع ان کوئل کر سے پھر سے کی تین روز تک ان کومولی دیا جواجھوڑ رکھے گا پھر روک دور کر دے گا تا کہ ان لوگوں کے جوکوئی وارث و فیرہ تول ہے پھر تھی تک کہ بین روز تک ان کومولی دیا جواجھوڑ رکھے گا پھر روک دور کر دے گا تا کہ ان لوگوں کے جوکوئی وارث و فیرہ تول وہ ان کوا تارکر ڈن کریں یہ کافی میں ہے۔

جب را بزن قل کیا گیا یاقطع کیا گیا تو پھراس پر مال کی ضان نہیں ہوتی ہے کذائی الحیط اور نیز جواس نے تل یا مجروت کیا ہے۔ اس کا بھی ضامن نہیں ہوتا ہے سیمین میں ہوا ور آگر مباشر تل ان میں سے ایک ہی جوا ہوتا ہم حد شر کی ان سب پر جاری کی جائے گی۔ یہ افتیار شرح مختار میں ہے۔ اگر را بزن نے قل نہ کیا اور نہ مال لیا گرمجروح کیا ہے قو جس کے مجروت کرنے میں قصاص آتا ہے اس کی بابت اس سے قصاص لیا جا سکتا ہے اور جس میں ارش ہے اس کا ارش لیا جا ور لینے کا اختیار والیاں قصاص کو ہم ہوا یہ میں ہوا ہے میں ہوا ہے میں ہوجائے گا خواہ عمد امجروح کیا تو دا ہے طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے پاؤل قطع کے جائیں گا اور جراحات کا حکم باطل ہوجائے گا خواہ عمد امجروح کیا ہویا خطا ہے میں اس کو جاج میں ہے اور اگر را بزن نے تو فہ کر نی بھر کیا اس کے اور جراحات کا حکم باطل ہوجائے گا خواہ عمد امجروح کیا ہو یا خطا ہے میں اس کو جاج میں اور جو مال گیا حال کیا ہو بائیں سے اور اگر را بزن نے تو فہ کر کی بھر کیا ہو بائیں ہوجائے گا خواہ عمد آخر کی لیا ہے تو اور ہو مال گیا جاتھ اور ہو مال کے باس کھنو کر وی ہو تھا ہیں اس کو جاتھ کیا ہو بائی ہو جاتھ کی ہو اور ہو اور ہو مال کی صان اس پر واجب ہوگی میہ ہدا ہیں ہی ہوا ہو جی ہوا ہو ہم ہو کیا ہو جاتھ کی خواہ قصاص میں خواہ قصاص ہو یا قصاص جرح اولیا نے قصاص کو اختیار ہے جا ہو قصاص حصد میں قدر نصا ہیں عفوکر دیں ہو بیا ہو جا ہے قصاص کو اختیار ہے جا ہو قصاص کے لیں اور جا جی عفوکر دیں میں بین ہوا ہو جا ہو قصاص کو ایس کے قصاص کو اختیار ہے جا ہو قصاص کے لیں اور جا جی عفوکر دیں میں بین ہا ہو جا ہو قصاص کو ایس کے قصاص کو اختیار ہے جا ہو قصاص کے لیں اور جا جی عفوکر دیں میں بین ہا ہو جس ہو ۔

<sup>۔</sup> ا اس کی تفصیل اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھنا جا ہے۔ سے تولداولیائے قصاص بیلفظ نہایت جامع ہے بیعنی اگر جان کا قصاص ہے تو مقتول کا اوارث اورا گرحرج ہے تو خود مجرد جیا اگر مرحمیا ہوتو اس کے ذمہ ۱۱۔

# اگرر ہزنی کر کے مال لے لیا پھر اِس فعل کوتر ک کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام

المسلمين استحساناً أس برحد جاري نهرك كا:

اگراس نے فقط مال لے لیا اور پھینیں کیا ہیں اگر تو ہر کے حاضر ہوا تھی اس کے کہ گرفتار کیا جائے تو اس پر واجب ہے

کہ جو پھیاں نے لیا ہے واپس کردے اور تلف ہوگیا ہوتو اس کی معان وے پر سراجیہ میں ہے اور اگر رہز فی کر کے مال لے لیا پھر

اس فعل کو ترک کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک ہتم مرہا تو امام اسلمین استحسانا اس پر حدجاری نہ کرے گا بیہ مبسوط میں ہے اور

اگر را ہز نوں میں کو کی طفن ہو یا جنون ہوایا جس آ دی کی ہے اس کا کوئی ذور م محرم ہوتو باقیوں کے ذمہ سے صدما قط ہو

ہائے گی یکا فی میں ہے ۔ ای طرح آگر ان میں کوئی گونگا ہوتو بھی بہی تھم ہے بیچیط میں ہے اور اگر رہز نوں نے ایک بڑے قافلہ کی جس میں مسلمان اور حربی متامن بھی جی جی میں رہز نوں پر حدجاری کی جائی گی الا آ نکہ قبل کرنا اور مال لے لیما خاصفہ

حربیوں کے ساتھ واقع ہوا ہوتو الی صورت میں اس پر حدواجب نہ ہوگی جیسے کہ جب خالی حربی ہوں ان کے ساتھ مسلمان وذگی کر بیوں کے ساتھ واقع رہز نوں نے ساتھ مسلمان وذگی واجب بیس ہوتی ہے ہوا ہوتو الی صورت میں اس پر حدواجب نہ ہوگی جیسے کہ جب خالی حربی ہوں ان کے ساتھ مسلمان وذگی واجب بیس ہوتی ہے یہ ہوا ہوتو الی صورت میں اس پر حدواج سے اور اگر ان اور ایک تھی کہ جب خالی حربی ہونے کی واجب ہونی کی ہونے کہ ہونے کی در جزنوں نے ایک قافلہ والوں کو بھی کی در جزنوں نے ایک قافلہ والوں کو بھی کر بال کی اور ایک آئی ہونے کہ ہونے والوں کو بھی کر ناروا ہے وار اگر ان رہ بالے ہوتو قافلہ والوں کو ان کیا اس کے اس والی کہ ہونے کی مدہوں کیا ہوا وراگر ان میں کوئی غلام ہوتو وہ شل مروان آزاد کے ہوا ور کورت کی مدہوں کی مدہوں تو ظاہر الروا ہے ہوں تو طاہر الروا ہے ہوں تو قام ہولی ہون وہ شل مروان آزاد کے ہوا وہ وہ کی مدہوں تو ظاہر الروا ہے ہوگی ہوں قبل اس کے مدہوں وہ جو کہ وان آزاد والے ہواوں کو بھی کہ کو مدہوں واجب ہوگی ۔

اگر گواہوں نے رہزنوں پر عام لوگوں میں سے کسی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی:

اگر ہزنوں میں عورت ہوجس نے قل کیا اور مال لے لیا اور مردوں نے بینیں کیا تو عورت قل نہ کی جائے گی بلکہ مرد قل کیے جائیں گا تو عورت قل نہ کی جائے گی بلکہ مرد قل کے جائیں گا اور بہی مخار ہے۔ دس عورتوں نے راہزنی کی اور انہوں نے قل کر کے مال لے لیا تو سب قل کی جائے گیں اور سب مال کی رضا مند ہوں گی بیسرا جید میں ہے۔ اگر ہزنوں نے اقر ارکیا تو رہزن کے ایک بارا قر ارکر نے سے قطع طریق خابت ہوجا تا ہے لیکن سرقہ صغریٰ کے مثل اس میں بھی اقر ارکنندہ کا پھر جانا مقبول ہے لیعنی اگر اقر ارسے رجوع کیا تو قبول ہوگا ہیں صد ساقط ہو جائے گی اور مال کا اس سے مواخذہ کیا جائے گا بشر طیکہ اس نے اقر ارنہ کور کے ساتھ مال لینے کا اقر ارکیا ہو اور نیز قطع طریق کا جوت دوگو اہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کے گواہوں کی گواہوں کے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کے آخر ارز ہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپنے باپ پر دہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپنے باپ پر دہزنی کی گواہی دی تو خواہ باپ ہویا دادا ہویا پر دادا وغیرہ کتنے ہی او نیخ درجہ کا ہوگواہی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر اپنے بینے یا پوتے با

ا رشته دار مال جن میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح جائز وحرام ہوتا ہے مثلاً بھائی بین و پچاہیتی وغیرہ ۱۲۔

پروتے وغیرہ کتنے ہی نیچے درجہ کے فرزند پرر ہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اورا گردونوں گواہوں نے کہا کہ قطعوا علینا وعلی اصحابنا داخلہ وامالنا تو گواہی نہ ہوگی اورا گرگواہوں نے رہزنوں پر عام لوگوں میں ہے کی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی اور اس محص کا کوئی و لی معلوم ہوتا ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے تو بدوں کی خصم کے حاضر ہونے کے ان پر حدثییں قائم کی جا تیں گی اور اگر بزنوں نے امان کے کر داخل ہونے والے تاجروں کی رہزنی دارالحرب میں کی یا دارالاسلام میں ایسے مقام پر کی جہاں باغی اور کوگ غالب ہیں پھر بیلوگ گرفتار کر کے امام المسلمین کے پاس لائے گئے تو ان پر حد نافذ نہ کرے گا اورا گر راہزن لوگ ایسے قاضی کوگ غالب ہیں پھر بیلوگ گرفتار کر کے امام المسلمین کے پاس لائے گئے تو ان پر حد نافذ نہ کرے گا اورا گر راہزن لوگ ایسے قاضی کے پاس بہنچائے گئے جس کا بیٹر نہوں کو اولیا کے مقتو لین کے ہیں اس نے مال کی صفان کے پاس بہنچائے گئے جس کا بیٹر کر کو اولیا کے مقتو لین کے ہیں ہوں دیا ہوں کہ اور ایک مقتولین کے ہوا کہ اور بر کر کو اولیا کے مقتولین سے دیت اوا کرنے پر صلح کر لی پھرا کی دیا نہ موجوزی کی دوسرے (اولیا کے مقتولین کے ہور کر دیا ہیں ان لوگوں نے اولیا کے مقتولین سے دیت اوا کر نے پر سلح کر لی پھرا کی دیا تھر کہ بعد بیلوگ کسی دوسرے (اولیا کے مقتولین کے موجوزی کی جس کی تو وہ ان پر حدقائم نہ کرے گا اور جب کہ برنوں کی نسبت قاضی کے میکن کو بی معلم دے دیا اور اس غرض سے ان کوقید خانہ میں بند کیا پھر کی اجنہی نے جا کران کوئل کر ڈالا تو قاتل پر پھرنیں سے دور کا کوئی کوئیس کے ایک کوئی کا کھری کوئیس کے ایک کوئیس کی کھرنیں کا ایک کوئیس کوئی کوئیس کا دور اولیا کے کوئیس کا دور کیا گھری کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے ایک کوئیس کے دور کر دیا گوئیس کر کوئیس ک

اگرامام نے رہزنوں کوقید خانہ میں بند کیا اور ہنوز ان پر پورا ثبوت نہیں ہوا ہے کہ کسی رہزن کوکسی آ دمی نے جا کرقل کر دیا کھرر بزن کی ریزنی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی قصاص لازم آئے گالیکن اگریہ قاتل اس مقتول کا ولی ہوجس کور ہزن نے ربزتی میں مل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاتل پر تیجھ لازم نہیں ہوگا یہ مبسوط میں ہےاورا گرلصوص نے سے کسی قوم کا مال لے لیا ہیں ان لوگوں نے کسی اور قوم سے فریا د جا ہی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان لصوص کا پیچھا کیا پس اگر مالکان مال اِن کے ساتھ وں تو ان کولصوص سے قبال کرنا روا ہے۔ اور اس طرح اگر نصوص غائب ہو گئے ہوں اور فریا درس کے واسطے نکلنے والے لوگ ان معوص کی جگہ پہنچا نئے ہوں اور ان سے مال واپس کراد یئے پر قادر ہوں تو بھی یہی تھم ہے اور اگریہلوگ ان لصوص کا ٹھکا نا نہ پہنچا نے ہوں اوران سے مال واپیں کرا دینے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ان کولصوص سے مقابلہ کرنار وانہیں ہے اورا کر مالکان مال نے رہزن سے مقابلہ کر کے اس کوئل کیا تو ان پر پھھ واجب نہیں ہے اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال کے واسطے اس کوئل کیا " ہے اورا گرر ہزن ان کے سامنے سے بھاگ کرا لیم جگہ چلا گیا کہ اگر اس کو بیلوگ اس جگہ چھوڑ دیتے تو و ہ ان کی رہز تی پر قادر نہ ہوتا ا مرانہوں نے اس کوبل کرڈ الاتو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے قل کرڈ الا نہ بغرض اپنے مال کے اور اگر ۔ منزنوں میں سے کوئی شخص بھا گا اور اس نے اپنے آپ کوالیی جگہ میں ڈالا ( حمبرے کنوئیں میں ) کہاس حالت میں و قطع طریق پر ا در نہیں ہوسکتا ہے پھر میلوگ پیچھا کر کے اس تک پہنچے اور انہوں نے اس کوٹل کرڈ الاتو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے ار اس کولل کرنا اینے مال کے خوف ہے ہیں واقع ہوا ہے۔واضح ہوکہ آ دمی کواپنے مال کے واسطے قال کرناروا ہے اگر چہ مال ندکور المريضاب بھی نہ ہواوراس مال لينے كوجو محض اس سے مقابلہ كرے اس كولل كرسكتا ہے بيانت القدير من ہے۔ اگر كسى نے دوسرے كا ا کھونٹ کراس کو مارڈ الاتو امام اعظم کے نز دیک اس کی دیت اس قاتل کی مددگار براوری پر ہوگی اور اگر اس نے شہر میں ایک بار من باده کلا محونث کر مار ڈالنے کی حرکت کی ہوتو براہ سیاست میخص قبل کردیا جائے گا کذانی الکافی۔

المہوں نے ہمارے ساتھیوں کی راہ ماری وہمارا مال لے لیا تعنی ان لوگوں نے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہمارا مال لے لیا ۱۲۔
وارالحرب ددارالسلام کی تعریف اپنے اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھنا چاہیے ۱۱۔ سے لصوص جمع لص چورکو کہتے ہیں ۱۱۔ سے حتی کہا گررہزن کو ماڑ ڈالے تو بیشہید ہوگالقولہ علیہ اسلام من قبل دون مالہ فہوشہید لیعنی جو محص اپنے مال کے سبب سے ماردالا گیا تو وہ شہید ہوا ہے ۱۱۔
وماڑ ڈالے تو بیشہید ہوگالقولہ علیہ اسلام من قبل دون مالہ فہوشہید لیعنی جو محص اپنے مال کے سبب سے ماردالا گیا تو وہ شہید ہوا ہے ۱۱۔
ومار ڈالے تو بیشہید ہوگالقولہ علیہ اسلام من قبل دون مالہ فہوشہید لیعنی جو مال کے سبب سے ماردالا گیا تو وہ شہید ہوا ہے ۱۱۔

# 新聞。 一部 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

اِس کی تفصیل شرعی وشرط وحکم کے بیان میں اس میں دس ابواب ہیں

واضح ہوکہ اس کی تفسیر شرعی اس طرح کی گئی ہے کہ جہا دبلانا ہے طرف دین حق کے اور قال کرنا ہرا یہے تھے کے ساتھ جو ا نکار کرتا ہے اور قبول کرنے ہے تمرد <sup>(۱)</sup> کرتا ہے خواہ می<sup>غل</sup> اپنی جان سے کرے یا مال ہے۔

شرطابا حت جہاد دویا تین ہیںا یک میرکمتر جس دین حق کی طرف بلایاجا تا ہےاں کے قبول سے انکار کرے اور دشمن کا ہاری طرف سے امان نہ دی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمیان عہد ہو۔ دوم آنکہ جہاد کنندہ اپنے علم واجتہاد ہے یا جس کی رائے ا اجتہار کا معتقد ہے اس کے اجتہا و سے بیامید کرتا ہو کہ اس جہا د سے اہل اسلام کوقوت وشوکت حاصل ہوگئی اور اگر اس کو جہا دو قال کرنے میں مسلمانوں کے داسطے توبت وشوکت حاصل ہونے کی امید نہ<sup>(۲)</sup> ہوتو اس کو قال کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں اپ نفس کوتہلکہ میں ڈالنا ہے۔ تھم جہاد<sup>ی</sup> یہ ہے کہ دنیا میں اس جہاد کرنے والے کے ذمہ ہے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور آخرت مم سعادت و تو اب عظیم حاصل ہوتا ہے جیسے اور عبادات میں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ بعض نے فر مایا کہ جہاد قبل نفیر کے قبل ہے الا بعدنفیر کے فرض عین تعلی ہر فر دیرِ فرض ہوجا تا ہے۔

جہا قبلِ نفیر کے فرض کفاریہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے: عامہ مشائخ رحمتہ ایند تعالی کے نزدیک جہاد ہر حال میں فرض ہے گربات اتن ہے کہ بل نفیر کے فرض کفاریہ ہے اور بعد نغ

کے فرض عین ہے اور یہی قول سیح ہے۔

ل اشارہ ہے کدا مام محضوص بذات امام اسلمین نہیں ہے بلکہ کس نے امان نددی ہوتا۔ سے محصل کلام بیہ ہے کہ جہاد کرنا جب مباح ہے کہ اس کے جہا ے بیامید ہو کہ اہل اسلام کوز دروقوت وشوکت حاصل ہوگی اوراگراس امید کاعلم خواہ اس کواسے علم سے حاصل ہویا جس پراس کواعمّا داورا عنقاد ہے اس ۔ تول ہے تابت ہو کدا کر جہاد کیا جائے تو بیامر حاصل ہو **گا**انشاءاللہ تا اللہ تعالیٰ ا۔ سے پیم مجموع محصوص بیہ جہادواجب ہے اور جہاد قطوع میں ثواب آخر متعظم ہے کذا میں اور پنہیں بھے ہے کیونہ جہاد ہر حال میں فرض ہے وقد قال علیہ اسلام الجہاد ماض اور تولہ شرط الاجب جہاد مرادیہ ہے کہ تحقیق جہاد جو فرض ہے شرط ہے ہے د فیدمسافتہ ۱۱۔ سی فرض عین وہ ہے کہ جس پر فرض ہوا جب تک وہ اس کو نیا دا اس کو نیا دائیں ہوتا بخلا ف فرض کفاریہ کے کہ جب تا ادانه کیاجائے تب تک جس کے دمدر میں سے فرمدر ہاور جن لوگوں میں سے بعض نے اداکر لیا تو باقیوں کے دم ہے ساقط ہوجائے ا (۱) سرسشی براه نافر مانی ہے وا۔ (۲) ایک آدمی ایک نفس سے جہاد کرتا ہے وا۔

تنقیر کے معنی ہے ہیں کہ گئی شہر کے لوگوں وخبر دی جائے کہ دشن آگیا تمہاری جان و مال واہل واولا دی قصد رکھتا ہے ہیں جب اس طور پران کوخبر دی گئی تو اس شہر میں ہے جو جو حص جباد پر قادر ہے اس پر واجب ہوگا کہ جہاد کے واسطے نقطے اور تہاں سر جوجہ ہے کے ان کو جباد کے واسطے نقطے کی گئیائش تھی ۔ پھر نفیر عام آجانے کے بعد تمام اہل اسلام پر شرقا فر با جہاد فرض میں نہیں ہوجہ ہے اگر چہان کو فقیر عام پہنچ گئی ہواور فرض میں انہیں پر ہوگا جو دشن ہے قریب ہیں اور وہ جہاد کر نے پر قادر ہیں اور ان پر جو دشن ہوجہ ہے دور بیں تو ان پر بوض ہوتا ہے بعرض میں انہیں پر ہوگا جو دشن ہے قریب ہیں اور وہ جہاد کی گئیائش ہے پھر جب ان کی طرف حاجت بیش آئے ہایں طور کہ جو دغمن ہے تر بیب ہیں ہو ہو تمن ہے معالمہ بین ہوجا کے کہ ہوتا ہے ان کی طرف حاجت بیش آئے ہایں طور کہ جو دغمن ہو تا ہے گئا کہ وہ تو جو ان عاجز یا سلمندوں ہوگا بندالتھیاں تمام اہل زہین پر شرقا وغر بااس تر تیب ہے فرض میں ہوگا پھر واضح ہو کہ نفیر دینے والا خواہ عادل ہو یا فاس ہوائی مواس معالمہ ہیں اس کی خبر مقبول ہوگی فواہ عادل ہو یا فاس ہواور شیخ ابوائحن معالمہ ہیں اس کی خبر مقبول ہوگی فواہ عادل ہو یا فاس ہواور شیخ ابوائحن معالمہ ہیں اس کی خبر مقبول ہوگی فواہ عادل ہو یا فاس ہواور شیخ ابوائحن میں ہوگا وہ واتو ان ہو اور اس میں خواہ ہو اور کہ کہ ہور کہ اس کی خبر مقبول ہوگی خواہ عادل ہو یا فاس ہوائی میں کریں خواہ ہوائی اور اگر کی مقبول ہوگا اور نیز واجب ہوگا اور ایر وہ گروہ ان کی طرف جا کی اور ان کی مرگا دی کر ہیں گھر جو ان سے قریب ہیں اس کی طرف جا کیں اور پہلے ان پر جوسب سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں اس کی خواہ میا میں اس کی میں کہ وہ ان سے قریب ہیں اس کی طرف جا کیں اور پہلے ان پر جوسب سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں اس کر تیب سے واجب ہوتا میں اور بہلے ان پر جوسب سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں اس کر تیب ہی اس کر تیب ہیں اس کر تیب ہیں اس کر تیب ہیں اس کر تیب ہیں اس کر تیب ہی اس کر تیب ہیں ہو کر تیب ہیں کر تیب کر تیب کیب کر کر تیب کر تیب

<u>ہرمردآ زادٔ عاقل' تندرست پرجو جہاد پر قادر ہے جہاد کرناوا جب ہے:</u>

قال المترجم واضح رہے کہ مشرکان غرب ہے سوائے اسلام کے جزید قبول کہیں گیا جائے گا اور سوائے عرب کے اور ملک کے کفارہ ہے اگر بیدا سلام ندائ میں بلکہ جزید دینا قبول کریں تو قبول کیا جائے گا قال فی الکتاب اور شرکان عرب سے جواسلام نہیں لائے میں اور غیر عرب ہے جو مسلمان نہیں ہوئے اور نہ انبول نے جزید دینا قبول کیا ہے قبال کرنا وا جب ہے اگر چدہ واوگ جم پر پہل نہ کریں یو فتح القدیر میں ہے۔ اور ہر مرد آزاد عاقل تندرست پر جو جہاد پر قادر ہے جہاد کرنا وا جب ہے یہ انقیار شرح مخال میں ہے۔ مشل پر جہاد واجب نہیں ہے اور ہر مرد آزاد عاقل تندرست پر جو جہاد پر قادر ہے جہاد کرنا واجب ہے یہ انقیار شرح مخال جب کی مرد نے جہاد کے واسطے لکھنا چا جا جا لائکد اس کا باپ یا ماں زندہ ہوموجود ہے قو بدوں اس کی اجازت کے اس کو نکلنا نہ چا ہے گا النفیر عام کے وقت یعنی جب جہاد فرض عین ہو جا تا ہے اور اگر اس کے ماں و باپ دونوں ہوں اور ایک نے اجازت دی اور وومرے نے جانے کی اجازت نہ دی تو اس کی اجازت دی اور نہیں ہوجا نے کی اجازت نہ دی تو اس کی اجازت نہیں ہے جادونوں میں اور ایک نفتہ اس کو اجازت نہیں ہے جادونوں میں اور ایک نفتہ اس کو فیان مرد و بیونوں میں ہوجا نے کا خوف ہو مثلاً دونوں تک ست کے حوال کو اور دونوں نے اس کے جہاد کو جانا کروہ رکھا یا کہ دور کھا تو اس کے دور کھا تو اس کے جہاد کو جانا کہ دور مرکھا تو اس کے دور کھا تو اس کے دور کھا یا کہ دور کھا تو اس کے جہاد کو جانا کہ دور کھا یا کا دور دور کھا تو اس کے دور کھا تو اس کے دیر ہور کو بی میں ہے بات آئی۔ کہ دور کھا تو اس کے دیر میں اگر اس کی خوف سے ان کے دور کھا ہو کہ دور سے کہ دور کھا ہو کہ کے خوف سے ان کے دور کھا ہور دور کھا ہور کے دور کھا ہور کے کہ دور کھا ہور کے کہ دور کھا ہور کے دور کھا ہور کے کہ دور کھا ہور کے کہ دور کھا ہور کے دور کھا ہور کے کہ دور کھا ہور کے کھیں جو بات کے خوف سے ان کے دور کھا ہور دور کھا ہور کے دور کھا ہور کے کھون سے ان کے دور کی پر گھر اس کے دور کھی ہور کے کہ دور کے کھون سے ان کے دور کہ کہ ہور کیا ہور کھور کو کہ دور کھی ہور کے کہ دور کے کھون سے ان کے دور کہ کھیر دور کھیں کے دور کھیر دور کھیر کے دور کھیر کے دور کھیر کھیر کھیر کے دور کھیر کے دور کھیر کے دور کھیر کے

عد اليه باداسلام جو تحق بسلام كفار بواا-

<sup>(</sup>الله المحمد ياؤل كثابوا ال

ہت نے نظے اور اگر اس کی تحری میں ہیہ بات آئے کہ انہوں نے میر اجہاد کا جاتا اس وجہ سے مگروہ رکھا کہ ہمارے دین وملت والوں سے قال کرے گا تو اس کو اختیار ہوگا کہ بدوں ان کی رضا مندی کے چلا جائے اللہ آنکدان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتو الی صورت میں نہ نظے گا اور اگر اس نے تحری کی اور اس کی تحری ان میں سے کسی بات پر واقع نہ ہوئی بلکداس کوشک رہا اور کوئی جانب گمان دوسرے پر مرجح نہ ہوئی تو یہ کتاب میں نہ کورنہیں ہے اور مشائح نے فر مایا کہ چا ہے کہ نہ نظے اور اگر دونوں کو اس کا نگلنا اس وجہ سے گوارا نہ ہوکہ ہمار سے اہل دین سیقتال کرے گا اور نیز اس کے تل کے خوف سے بھی ان کو بے صبری اور صدمہ ہے تو جہاد کو خابے کے اگر اس کے مادر و پدر زندہ ہیں انہوں نے اس کو جہاد کو جانے کو اسطے اجاز ت دے دی اور اس کے جدین وجد تین (۱) بھی زندہ ہیں انہوں نے اس کا جانا مگروہ رکھا تو جدوجہ ہ کے اگر اس کے مادر کے واسطے جائے اور اگر اس کے مدین جانگر ہوں گا دادا اور اگر اس کے جدین ہا ہے کا ہا ہے اور ماں کی ماں تو بدوں ان دونوں کی اجازت کے نہیں جا سکتا ہے اور اگر اس کا مگا دادا اور سگر دادا اور اگر دادا ور اس کی سگری نائی موجود ہوں تو اجازت کا اختیار سگری نائی اور سکے دادا کو ہے۔

عورت نے اگراپنے پسر کو جہاد ہے نع کیا پس اگراس عورت کا قلب اس کے صدمہ فراق کامتحمل نہیں ہے اور چھوڑنے ۔۔۔ اس کوضرور پہنچا نتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے اور گنہگار نہ ہوگی بیدفقاو کی قاضی خان میں ہے۔امام محکہ نے فر مایا کہ جھیے اچھانہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں مردوں کے ساتھ ہوکر قال کریں الا اس صورت میں کہ مسلمان لوگ مضطر ہوں اور مدوکیا

ل سربه بالفتح وتخفیف الراو برز کے لئنگر کا ایک جصہ جمع اس کی سرایا ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) دادانانا جدتمن لعنی دادی ونانی والله اعلم ۱۱ (۲) رساله سوارون کا۱۱ .

جانب مختان ہوجا ہمیں ہیں اگر مسلمان اس کی طرف مصطر ہوں ہایں طور کہ خرنفیرا آئی اور عورتوں کے نکلنے کی حاجت وضرورت می تو اللہ کے واسطے عورتوں کے نکلنے ہیں ہی مصل القہ نہیں ہے اور عورتوں کو ایسی حالت میں روا ہے کہ بدوں اجازت اپنے آباء اور عوروں کے نکلیں اور آباء وشو ہروں کو ایسی حالت میں ان کی ممانعت کا اختیار نہیں ہے اوراگر نکلنے ہے منع کریں گئو ہوں کے اورای طرح آگر مسلمان لوگ ان کی مدد کی طرف معنظر ہوں ولیکن ان عورتوں کو دور سے تیرا ندازی کر کے قبال کرناممکن ہوتو بھی اس طرح قبال کرنے میں کچھے مضا نقہ نہیں ہے اور غازیوں کے واسطے روثی وکھانا پکانے و پانی پلانے اور مجروحوں کی دوا کرنے کے واسطے جوان عورتوں نہ جا کیں اور رہیں مجوزہ لیعنی بڑھیا ، وروثی کھانا پکا کے واسطے جوان عورتوں نہ جا کیں اور رہیں ہوت کے اور علی ہوا کہ وروث کی دوا کرنے کے وغیرہ کے کپڑے بہی کر بر لے فتکر کے ساتھ نگلیں اور مریضوں و مجروحوں کی مدارات کریں اور پانی پلائیں وروثی کھانا پکا تیں ولیان کی میں اور اس مرد کا جو مرابت ہے یعنی قریب بدیلوغ ہے اگر قبال کی طافت رکھتا ہوتو مشل تھا بالغ کے ہوئی کہ بدوں اجازت والدین کے نہ بالغ کے ہا تھی تا ہو کہ بالغ اس اس قدر ہوگیا ہو جانا ہے یہ محیط میں ہے ۔ اگر مدیوں نے جہاد کرنا ہو کہا جالانکہ قرض خواہ غائب ہے بہی اگر مدیوں کا مال اس قدر ہو کہ ہو سے کھان ہو جانا ہے یہ محیط میں ہے ۔ اگر مدیوں کا بال اس قدر ہو کہ ہو سے کھان ہو جانا ہے یہ محیط میں ہے ۔ اگر مدیوں کا بال اس قدر ہو کہ ہو سے کھان ہو جانا ہے یہ محیط میں ہے ۔ اگر مدیوں کا بال اس قدر ہو کہ ہو کہ ہو سے اس کے ادا کے واسطے دائی ہوتو اس کے ہوا کہ بوتو اس کے ہونے میں کچھے مضا نقہ نہیں ہو۔

سنسی کووضی کردے کہا گرمجھ پر حادثہ موت پیش آئے تو میر ہے تر کہ میں سے میرا قرضہ ادا کردے اور اگر اس کے پاس **وفا**ئے قرضہ کے لائ**ق منہ ہوتو اولے بیہ ہے ک**ے تھبرار ہے بیہاں تک کھمل اس کا قرضہ ا داکرے اور اگر باوجود اس کے بدول اُجازت قرض خواہ کے اس نے جہاد کیا تو بیکروہ ہےاورا گر قرض خواہ نے اس کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی مکر قرضہ ہے بری نہ مجمیا تو بھی مستحب یمی ہے کہ ادائے قر ضہ کے واسطے تمل کرے اورا گرائی حالت میں اس نے جہاد کیا تو بھی مضا نُقد ہیں ہے اور ا کی طرح اکر قر ضہ میعا دی ہواور قرض دار بطریق ظاہر جانتا ہو کہ میں میعاد آنے ہے پہلے واپس آ جاؤں گا تو بھی یہی علم ہے کذا فی للخبرة اوراگر زید نے اپنے قرض خواہ کوعمر و پراتر ائی کرا کے جہاد کا قصد کیا پس اگر زید کا عمر و پرمثل اس قرضہ کے قرض ہوتو اس ے جہاد میں جانے میں بچھمضا نقتہیں ہےاوراگرزید کاعمرو پرمثل اس کے مال نہ ہوتو مستحب میہ ہے کہ نہ نکلنے اورا گرعمرو نے زید کو ادمیں جانے کی اجازت دی اور قرض خواہ نے نہ دی تو جانے میں تجھ مضا کفتہیں ہے جب کہ حوالہ تمام ہو گیا ہے اور اگر اس نے من خواہ کے لیے کسی پر اتر ائی نہیں کرائی ولیکن اس کی طرف سے بدوں اس کی اجازت کے کسی شخص نے اس کے قرض خواہ کے معطے بدیں طور کفالت کرلی کہ وہ قرض دار کو بری کردے اور اس نے قبول کیا تو ایسی صورت بیں قرض دار کوروا ہے کہ جہاد کو جلا ا اوران دونوں میں ہے کسی ہے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے کی کفیل نے اس کے علم سے کفالت لی ہواور مدیوں کی براُست کی شرطنبیں کی تو اس کواختیار نہیں ہے کہ جہاد کوجائے جب تک کہ قرض خوا ولفیل سے اجازتِ حاصل نہ ا اورا گرکفالت بغیراس کے تھم کے کرلی ہے تو اس پر یہی واجب ہے کہ فقط طالب نے اجازت حاصل کرے اور تغیل کے اڑت لینے کی ضرورت میں ہے اور یہی حال کفالت بالنفس میں ہے کہ اگر فیل نے اس سے تھم سے اس کے نفس کی کفالت کی ہے ہا ہی طور کہ جب قرض خواہ اس کوطالب کرئے گا تو میں اس کو حاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کر لی تکر اس کے تھم سے تو اگر و بروں اجازت تفیل کے جانے کا اختیار نہیں ہے۔

و الاا من مونے والاا۔

بيسب يجهجواً وير مذكور موا أس وفت ہے كەنفير عام نه مواور جب نفير عام موتو مضا كفته بين:

اگرکس خف کے پاس دو پیتین ہوں جن کے مالک غائب ہوں پس اگراس نے کہی کو وصی کرویا کہ بیدود پیتین ان کے مالکوں کو والیس کر دے تو اس کو اختیار ہوگا کہ جہاد کے واسطے چلا جائے بید فناوئی قاضی خان میں ہے۔ غلام کو نہ چاہے کہ بدوں اجازت اپنے موٹی کے جہاد کے واسطے نکلے جب تک کہ نفیر عام نہ ہو بید محیط سرحی میں ہے۔ جب نفیر اہل روم کی جانب ہے واقع ہوتو ہر شخص پر جو قبال کر سکتا ہے واجب ہے کہ جہاد کے واسطے نکلے اگر وہ ار ورا حلہ (ا) کا مالک ہواور کچپڑر ہنا نہیں جائز ہے الا آئکہ کو کہ ندر کھلا ہوا ہو بید قبال کر سکتا ہے واجب ہے کہ جہاد کے واسطے نکلے اگر وہ ار ورا حلہ (ا) کا مالک ہوئے اور مال لے کر واولا دو تورتی کو کی خان میں ہے۔ اگر مشرک لوگ مسلمانوں کی زمین میں واغل ہوئے اور مال لے کر واولا دو تورتی گرفتا در کر کے لے گئے پھر مسلمانوں کو اس کا غم ہوا اور ان کوان مشرکوں پرقوت حاصل ہے تو ان پر واجب ہوگا کہ ان کا فروں کا پیچھا کر یہ جب تک کہ کا فرلوگ وار الاسلام میں جیں اور جب وہ زمالا دیں جب تک کہ کا فرلوگ وار الاسلام میں جیں اور جب وہ زمین جب دار الحرب میں بی تھی گئے وہ مسلمانوں کو نیمور دیا تو جھے دہاں بہنچ تا کہ ان کے ساتھ مقالہ کریں تو یہ افضل ہے اور انجما کام نے افتیار کیا اور اگر ہوں نے مقط میں اور انجما کی میں بھی تھی تھی وہ اس بہنچ تا کہ ان کے ساتھ مقالہ کریں تو یہ افضل ہے اور انجما کام نے افتیار کیا اور انہوں نے بیچھا نہ کر اپنے وہور تیں وہ ال اس تھم میں بمز لہ مسلمانوں نہیں جبور دیا تو بھے امید ہے کہ اس کی گئیائش شرعا ہوا ور انہوں کے بیچھ وہ رہیں وہ ال اس تھم میں بمز لہ مسلمانوں نہ کہائش میں بھوڑ دیا تو بھے امید ہے کہ اس کی گئیائش شرعا ہوا ور انہوں کے بیچھ وہور تیں وہ ال اس تھم میں بمز لہ مسلمانوں نہ نہوں کے بیچھ وہ اس بہنچ تا کہ ان کے گئیائش شرعا ہوا ور انہوں کے بیچھ وہ اس بہنچ تا کہ ان کے ساتھ مقالہ کر بین وہ اور انہوں کے بیچھ وہور تیں وہ ال اس تھم میں بمز لہ مسلمانوں نہ کی مسلمان کی ساتھ کیا تھوڑ دیا تو بھوڑ دیا تو بھوڑ دیا تو بھوڑ دیا تو بھور انہ کیا تو بھوڑ دیا تو بھوڑ دیا تو بھوڑ دیا تو بھور تیں وہ ال اس تھم میں بمز لہ مسلمانوں نہ بھور دیا تو بھور تیں وہ ال اس تھم میں بمز لہ مسلمانوں نہ بھور دیا تو بھور دیا تو بھور دیا تو بھور تیں وہ اللے بھور تیں وہ اس بھور کیا تھور تھور تیں وہ تو بھور تیں وہ کیا تھور تھور تھو

ا انظل وہ مال اسباب غنیمت جس کوامیر کشکرنے بونت حملہ کردیا کہ اس جنگ میں جوجس کے ہاتھ لگےوہ اس کا ہے۔ یہ البتہ آنخضرت مُنَّا عَیْنَا کُمنِ جہاد فر مایا حالا نکہ ان کے شار کے البتہ آنخضرت مُنَّالِیَّا کُمنی عالم کیا ملائکہ میں کیا انہیاءوجن وانس جملہ میں ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) زاد درا حله رکھا ہوتا۔ (۲) اموال وینجے وغور تو ساما۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ( سیر کا کیسی کا السیر کتاب السیر کتاب السیر کتاب السیر کتاب السیر کتاب السیر کے بیل پھرواضح رہے کہ ہرایک مسلمان پران کا پیچیا کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کوامید ہو کہ کا فروں کے اپنے قلعوں میں گھس جانے سے پہلے ان تک پہنچ جائیں گے۔

ہے۔ بیت المال میں مال ہوتو امام کوسز اوارنہیں ہے کہ مالداروں پرابیاتھم جاری کریے جس سے بدول بیت المال میں مال ہوتو امام کوسز اوارنہیں ہے کہ مالداروں پرابیاتھم جاری کریے جس سے بدول

أن كى خوشى خاطر كے ان كا پچھ مال لے لے:

اگران کی غالب رائے میں بیام رہوکہ نہ پہنچیں گے تو ان کو گنجائش ہوگی کہ اپنے مقام پر تھر سے رہیں ان کا پیچھانہ کریں بیہ محیط میں ہاام محمد کہتے ہیں کہ امام اعظم ابوصنیفہ نے فر مایا کہ جب تک مسلمانوں کے واسطے قوت ہوت تک جعاکل مکروہ (۱) ہے اور جب نہ ہوتو مضا نقہ بیں ہے کہ بعض کو تقویت ویں بی جب بحیر لشکر کی حاجت پڑے تو اس وقت ویکھا جائے کہ اگر مسلمانوں کے واسطے قال کی قوت ہو یعنی بیت المال میں مال ہوتو امام کو مزاوار نہیں ہے کہ مالداروں پرابیا تھم جاری کرے جس سے بدوں ان کی خوشی خاطر کے ان کا بچھ مال لے لے ہاں اگر صاحبان مال نے خودا بی خوشی خاطر سے جعل دینا جا ہاتو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ بید مطریقہ بہتر ومرغوب فیہ ہوتوا ہی بیت المال میں مال ہویا نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کو قوت قال حاصل نہ ہو با یں طور کہ بیت المال میں مال نہ ویا نہ ہو آگر مسلمانوں کو قوت قال حاصل نہ ہو بایں طور کہ بیت المال میں مال نہ ہوتو مفا نقہ نہیں ہے کہ امام المسلمین مالداروں پر اس قدر مال دینے کا جو جہا دکے واسطے جانے والوں کے لیے کا نی ہوتھم کے مال نہ جہاد کر ناوا جب ہے۔ جو شخص اپنی جان کہ اس ہو بات ہو مال سے جہاد کر خوال ہو جہاد کے واسطے روانہ ہوتا ہی خوال ہو جہاد کے واسطے روانہ ہوتھم کے مال ہے جہاد کر ناوا جب ہے۔ جو شخص اپنی جان میں مال ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے مال سے بجاد کر ناوا جب ہے۔ جو شخص اپنی جان سے ایک اپنی جان سے ایک اس ہو جہاد کر نے والا ہوجائے گا۔

جوش اپی ذات ہے جانے پر قادر ہے دلین اس کے پاس مال نہیں ہے پس آگر بیت المال میں مال ہوتو امام اسلمین جوش اپی ذات ہے جانے پر قادر ہے دلین اس کے پاس مال نہیں ہے پس آگر بیت المال ہے دے دیا تو پھراس کوروانہیں ہے کہ کی دوسر ہے بھی جعل لے ۔ آگر بیت المال میں مال نہ ہو یا گرامام نے اس کونہیں دیا تو اس کوروا ہے کہ دوسر ہے جعل کے کر جہاد کو جائے یہ ذخیرہ میں ہے ۔ آگر نید نے عمر و کو جعل دیا کہ غیری طرف ہے جہاد کر ہے پس آگر زید نے جعل دیے کے وقت یہ لفظ کہا ہو کہ اس مال ہے میری طرف ہے جہاد کر وجہاد کے اور جگہاں مال کو صرف کر حتی کہ اس کو یہ افتیار ماصل نہ ہوگا کہ اس سے اپنا ذاتی قرضہ اداکر کے جہاد کو جائے اور البح کی کا نفقہ اس میں کہ کہور جہاد کہ جہاد کو جائے اور البح کی کا نفقہ اس مال کوغیر جہاد میں ہے جہاد کرتو عمر و کوروا ہوگا کہ اس مال کوغیر جہاد میں جہوڑ جائے اور آگر زید نے اس سے یوں کہا کہ ہو کہ یہ تیر ہے واسطے ہے تو اس سے جہاد کرتو عمر و کوروا ہوگا کہ اس مال کوغیر جہاد میں بھی صرف کر ہے جیسے اس کو جہاد میں صرف کر سیر میر میں اور شمس الا ہمہ مرضی نے شرح سیر صغیر میں ذکر فر مایا کہ عمر و کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے بچھا ہی میں خوا کے اور اسطے جھوڑ جائے اس واسطے کہ اس کا جہاد کا جانا بدون اسے بین میں بڑے گا گھر یہ معنی جہاد کے اعمال میں ہے بھوا ہی بین کو کہ کو اسطے جھوڑ جائے اس واسطے کہ اس کا جہاد کا جانا بدون اسکے بن نہیں پڑے گا پھر یہ معنی جہاد کے اعمال میں ہے بھوا ہے بیا کہ بول کورونوں کورونوں میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے بھوا ہی بیال بچوں کو نفقہ کے واسطے جھوڑ جائے اس واسطے کہ اس کا جہاد کا جانا بدون اسکے بین نہیں پڑے گا پھر یہ معنی جہاد کے اعمال میں ہے بھور بیا کہ کورونوں کورونوں میں افتیار ہے کہ اس مال میں ہے بھور ہے اس کے بھور جائے اس واسطے کہ اس کا جہاد کا جانا بدون اسکے بین نہیں پڑے گا پھر یہ معنی جہاد کے اعمال میں ہے بھور کے اس کورونوں کورون

ا ایک مالدار نے دوسرے کوخرچ و نال سے مدد کی کہتو جاکر جہاد کراا۔ ع بہر حال مال داروں کا مالی مدد کرنا بہت پسندیدہ ہے ا۔ ع قلت الاولی ان بقول پی ذات سے جانے ہے معذور ہے ا۔ ع پس اس سے ظاہر ہوا کہ اس مسئلہ میں شیخ الاسلام سے دوتول ہیں اور بظاہروہ دونوں با ہم مخالف ہیں پی ان بقول بی ذات سے جانے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا اور اس قول پڑس الائمہ کے ساتھ یا تو موافقت ہوگی یا مخالفت یا یوں کہا جائے کہ صورت کی اور اس خالی نفقہ ہوا ورصورت نانی جب کہ ان کے واسطے نفقہ نہ ہوا اس کے عیال کے واسطے کافی نفقہ ہوا ورصورت نانی جب کہ ان کے واسطے نفقہ نہ ہوا اس کے عیال کے واسطے کافی نفقہ ہوا ورصورت نانی جب کہ ان کے واسطے نفقہ ہوا ورصورت نانی جب کہ ان کے واسطے نفقہ نہ ہوا اس کے مثل کوئی اور درجہ ہووا اللہ اعلی ہو

(۱) مدگاري مال ۱۱ ـ

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کتاب السیر

ہے۔اگرزید نے عمر وکواپی طرف سے جہاد کے واسطے جعل دیا پھر عمر وکوازنتم مرض وغیرہ کوئی ایساعذر پر پیش آتا جس ہے وہ خود نہ چا سکا اوراس نے چاہا کہ بجائے اپنے کسی دوسرے کو جس قدر مال لیا ہے اس سے کم دے کر جہاد کرنے کے لیے روانہ کر ہے تواس میں پچھ مضا کقہ نہیں ولیکن جو پچھ مال بچالیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی بیعراد ہے کہ اس کواپنی ذات کے واسطے نہیں بچائے رکھتا ہوں بلکہ بیت المال میں داخل کر دوں گا تو بچالیئے میں پچھ مضا کہ نہیں ہے۔

اگر کشی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی قدر جعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر بی کولل

كردے بس اس نے ل كرديا تواس ميں پچھمضا كفة بين:

اگراس کی مرادیہ ہے کہ اس کواپی ذات کے واسطے بچالوں تو دیکھنا چاہیے کہ اگر زید نے جعل وینے کے وقت عمرو ہے

یوں کہا تھا کہ اس مال سے میری طرف سے جہاد کرتو عمروکو یہ اختیار نہوگا کہ بیچے ہوئے مال کواپی ذات کے واسطے رکھ لے اور ایر ظاہر ہے کیا تو نہیں

یوں کہا ہو کہ یہ مال تیرا ہے تو اس جہاد کوتو عمروکو اختیار ہوگا کہ بیچے ہوئے واسطے رکھ لے اور یہ ظاہر ہے کیا تو نہیں

دیکھتا ہے کہ اس صورت میں تو اس کے واسطے یہ جائز ہے کہ سب مال اپنی ذات کے واسطے رکھ لے جہاد نہ کرے۔ اگر کی مسلمان

ن دوسرے مسلمان کے واسطے کسی قدر جعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرح بی کوتل کر دے بس اس نے قل کر دیا تو اس میں بچھ
مضا لکھ نہیں ہے اور امام جس نے فر مایا کہ شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرح بی کوتل کر دی ہے بسی اس نے قل کر دیا تو اس میں بچھ
دے تو کیکن حکم قضا نہ میں اس پر اداکر نے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ بیہ جو کتاب میں نہ کور ہے ہے
خاص امام جس کا تو ل ہے اور امام ابخلی وامام ابو یوسف کے نزد یک بیشرط جائز نبیں ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ بیہ بول ہا جائے بیا ابتا کی بی خرواں ہے اور انسان کے اجرا کہا کہا کہا کہ بیا اور بدی ہے وہ زیاد تی بیا تعمل نے جائز ہے یہ جو کتاب بیل ابتا کہا کہا کہ بیا ہو بیا گا اور انسان ہو تھی ہے جب کہا کہ بیا کہ بیا تو تیں مارکو کی مال کی بی اور ہی کہا کہ میں نے اس کور کی کھا رہ تو لی سے اور انسان کی اور اکس کے کہا کہ بول کیا اور انسان کے دو اسطے میں اور انسان کے دو اس کے کہا کہ بی کہا کہ جوان کے مرکا نے اس کہ دون کے داسے دی در بم اجرت ہے تو یہ جائز ہے کا فروں کے مرون کا دار الاسلام میں لادل نا کمروہ ہے مضمرات میں ہے۔

امام المسلمین پر واجب ہے کہ تعور مسلمین کو قلعہ بند کرے اور دروازہ ہائے تعور پر لشکر متعین کرے تا کہ کفارہ کو بلاد المسلمین میں وقو ف سے مانع ہوں اور ان کومقو دکریں بیخز انتہ المفتین میں ہے۔ اگر امام کوئی لشکر روانہ کرئے تو چاہیے کہ ان پر کوئی شخص امیر مقرر کر دے اور ایسے بی آ دمی کوان پر امیر مقرر کر ہے جواس کے واسطے صالح ولائق ہولیتی لڑائی کے کام میں خوش تدبیر ہو اور پیزگار ہوا در لشکر یوں پر شفقت کرنے والا ہواور شخ ہواور شجاع ہواور جب اس طور پر ان پر کوئی امیر مقرر کیا تو چاہے کہ ان مجاہدین کو جاہدین کو دائے کہ کہ کہ دور تو امام المسلمین کو جاہدین کے دائے کہ دور کو ایسے کہ دور کے ایسے کہ کہ کو ایسے کہ دور کو گھر کو کہ کہ کو دور کو ایسے کہ دور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو دور کے دور کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کا کو کہ کر کے کہ دور کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کو کہ کو کر کر کو کہ کو کو کر کر کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کو کر کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کہ کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کو کر کر کو کر ک

ا وبندا ہواالا صح ۱۱ سے منفور جمع نغر در بندیاں جائے دوحرب جس کو ہمارے عرف میں گھائی بولنے ہیں یعنی وہ کھو کھ جس کی راہ ہو کر تخفی طور پر دشمن پر ظاہر ہوں ۱۱۔ سے ہوشیاری و بھلائی وخیر وشفقت وغیرہ کی ۱۱۔

اس کوامیرمقررکرد نے خواہ وہ قریشی ہویا اور قبیلہ عرب ہے وہ یا نبطی ازموالی (۱) ہویہ محیط میں ہے۔ بیدروا ہے کہ اگرامام کی فاس کو تحریر اور ائی میں زیادہ لائن پائے تو اس کوامیرمقررکرد ہے یہ علیہ میں ہے۔ امام محد نے فرمایا کہ جب امیر لشکر نے لشکر کو کس بات کا محمد دیا تو لشکر پرواجب ہے کہ اس بات میں اس کی اطاعت کریں الا آئکہ بالیقین سے بات گناہ ہواور واضح ہو کہ اس مسئلہ کی تین صور تیں ہیں ایک یہ کہ دیا تو لشکر پرواجب ہے کہ اس بات میں اس کی اطاعت کریں الا آئکہ بالیقین سے بات گناہ ہواور واضح ہو کہ اس مسئلہ کی تین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کرنے میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہو کہ نے ایس میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہو کہ نے الی اللہ میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہو کہ نے الی اللہ میں ہمار ہو کہ بی طور کہ بیقین معلوم ہو کہ نے ہیں کہ ہمارے پیچھے دوسر کے کہ وہ فی الحال میں ہمار ہو ہے گا اور قوت بڑھ جائے گی ہیں جب ایس صورت ہو بالیقین فی الحال قال کا ترک کرنا اہل کشکر کے تو میں افع ہو اس صورت میں امیر لشکر کی اطاعت کریں۔

شك ہے كەنفع ہوگا ياضرر ہوگا دونوں طرف احتال برابر ہونو امير كے حكم كى اطاعت كريں :

وم آنکدان کویقین معلوم ہوکہ جس امر کا حکم دیتا ہاں ہے ہماراضررہ مثلاً مثال مذکورہ میں دیکھتے ہوں اہل حرب ہم ہے فی الحال نہیں لؤ کئے ہیں اور تا نجر قال میں عقریب ان کی مد د آجائے گی جس ہے ہماراان سے مقابلہ کرنا دخوار ہو جائے گا وہ رہے گا اور ہم کوخرو بہنچے گا اور ہیں بھتین ہوتو امیر شکر کی اطاعت نہ کریں اور سوآ کمدائل شکر کوئٹ ہو جس امر کا حکم کہ اس میں خرر ہوگا یا نفع ہوگا یا نفع ہوگا وہ نو وہ طرف اختال کیساں ہوکسی امر کا ان کو یقین نہ ہوتو اہل شکر پر اس کے تول کی اطاعت وا جب ہوا دراسی طرح گا اگر امیر تشکل نے ان کو قال کرنے کا حکم دیا اور وہ جانتے ہیں کہ بیقین ہم کونفع بہنچے گا یا اس میں ان کوشک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا وہ نول طرف احتال برابر ہوتو امیر کے حکم گی اطاعت کریں اور اگر بیقین جانتے ہوں کہ ہم کونفع حاصل نہ ہوگا بلکہ ضرر پنچے گا تو اس میں اس کے قول کی اطاعت نہ کریں۔ اگر اہل شکر با ہم مختلف ہوں بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں خوات کی اطاعت واجب ہے۔ اگر امیر شکلر نے افکار کورونوں میں نور میں ہیں ہور پر جے نہ ہوئی بلکہ شک رہاتو اہل شکر پر امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اگر امیر شکلر کورونوں میں نور کے گا تا کہ بھر ایس نے نور اس کے بعد اس نے دوبارہ ایس حرکت کی تو اس کواتو ل باری میں تا دیب نہ کرے گا تو اس کہ وہوڑ دے گا ولکن اس سے خدا کی قسم لے لے گا کہ ہمں نے ایس حرک سے اس واسط کہ وہ ایس بات کا حوق کی کر تا ہے جواس پر وجوب تعزیر سے مانع ہے۔

اس کا ثہوت ای کے قول ہے ہوتا ہے گئی وہ اپنے قول میں بدوں قتم کے بیانہیں قرار دیا جائے گا اورا گرامیر الشکر نے لشکر کی ترتیب صف بندی میں یوں کیا کہ ساقہ میں اقوام معین کی خصوصیت کردی اور میمنہ اور میسرہ میں بھی یوں ہی کیا کہ میمنہ چندا قوام خاص کے واسطے اور میسرہ چندا قوام خاص دیگر کے واسطے معین کردی پھر دشمن نے ساقہ پر حملہ کیا اور بہت بخق ہے مقاتلہ کیا اور میمنہ ومیسرہ والوں کواہل ساقہ کے حق میں بختی وشکت کا خوف لاحق ہوا تو مضا کقہ نبیس ہے کہ وہ لوگ ساقہ کی مدد کے واسطے ساقہ میں چلے جائیں۔اوراس وقت ہے کہ اس سے ان کے مراکز میں کی خلل نہ پڑتا ہوا وراگر اس سے ان کے مراکز میں خلل پڑتا ہوتو

ہیں چیے جاتیں۔اوراس وقت ہے کہائی ہے ان کے مراکزیں مسل نہ پر نا ہواورا کراس سے ان مے مراکزیں کا ہودو اُل مینہ وہ نوج جوصف قال میں دائیں جانب مقرر کی جاتی ہے ای طرح میسرہ جو بائیں جانب مقرر ہوتی ہے اا۔ ع وہ لوگ اپنے مرکز پر قائم رہیں۔ ''تر تیب صف نہ برلتی ہو کہ جس کے فشکر بالکل درہم ہر ہم ہو جائے ا۔

(۱) یعن سوائے عربے ۱۱

ونتاوی عالمگیری ..... طدی کتاب السیر

الل ساقہ کو مدود ینا نہ چاہے اور اگر امیر لشکر نے ان کوتھم دیا ہو کہ اپنے مرکزوں سے جنبش کر کے نہ جا کیں اور منع کر دیا کہ کوئی دوسر ہے کو مدونہ دیں تو ان کو نہ چاہیں ساقہ کے حق میں خوف کرتے ہیں اور اگر امام نے اہل لشکر کومنع کر دیا کہ جانوروں کے چارہ کے واسطے نہ کلیں تو ان کو نکلنا نہ چاہیے خواہ اہل منعت ہوں یا نہ ہوں یعنی اسے لوگ کہ مکر دشمن کو دور کر سکتے وروک سکتے ہوں یا ایسے نہ ہوں تو دونوں بکساں ہیں ولیکن امام نے جب ان کو جارہ کے واسطے جانے ہے کہ کر دشمن کو دور کر سکتے وروک سکتے ہوں یا ایسے نہ ہوں تو دونوں بکساں ہیں ولیکن امام نے جب ان کو جارہ کے واسطے جانے ہے منع کیا تو امام کو چاہیے کہ لشکر میں سے ایک قوم کو چارہ کے واسطے دوانہ کرے اور ان نچر ایک شخص امیر مقرد کر رک دور تا کو بانوں اور دے کہ وہ تم امرائی کہ اور ان کو بانوں اور ایک سے جارہ کر یہ تو مضا کہ نہیں ہوئی اور ان کو بانوں اور این سے جارہ خریدیں تو مضا کہ نہیں ہے کہ جس سے چارہ خریدیں تو مضا کہ نہیں ہوئی وہ وہ اور ان ہے ۔ کہ وہ جارہ کے واسطے جا میں اگر چہ اس میں امیر لشکر کی نا فر مانی ہے۔

تیرا اندازی نے لڑائی نہیں کرسکتا ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ جو کافر تیرا اندازی کرنا ہے اس کے

سامنے ہے فرار کر جائے:

اگر امپرلشکر نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص حارہ کے واسطے نہ جائے الا فلاں شخص کے جھنڈے کے بیچے ہو کرتو اہل لشکر کو جا ہے کہ اس کی شرط کالحاظ رکھیں کہ اس کے جھنڈے کے نیچے جائیں اور اس طرح اگر امیر لشکر نے بایں عبارت کہا کہ جو م كه واسطے جانا خيا ہے تو اس كو حيا ہے كه فلال كے جھنڈے كے ينجے ہوكر جائے تو بھى جيا ہے كه اس كے جھنڈے كے ينجے جائيں سيمحيط میں ہے۔ ماہمائے محرام میں قال کرناروا ہے اوران مہینوں میں قال سے جوممانعت کی گئی تھی وہمنسوخ ہو گئی ہے۔اگر مسلمانوں کی بعداد کا فروں کی تعداد ہے نصف ہوتو مسلمانوں کوان کی اڑائی ہے بھاگ جانا حلال تہیں ہے اور بیٹم اس وقت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہتھیار ہوں ۔تو جس کے پاس ہتھیار نہ ہوں اس کومضا کقہ ہیں ہے کہ وہ ایسے کا فر کے روبرو سے جس کے پاس ہتھیار ہیں دور بھاگ جائے اورا سی طرح اگر اس کے پاس تیراا ندازی کا آلہ نہ ہو یعنی تیراا ندازی سے لڑائی نہیں کرسکتا ہے تو مضا کقہ بیں ہے کہ جو کا فرتیراا ندازی کرتا ہے اس کے سامنے سے فرار کرجائے اورعلی ہذا مضا کقتہیں ہے کہ ایک آ دمی تین کا فروں کے مقابلہ سے فرار کرے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزاریازیادہ ہوتو ان کو کا فروں کے مقابلہ سے بھا گتا طلال نہیں ہے ا ً کر چہ تعدا د کا فروں کی گئی گونہ ہواور میتھم اس وفت ہے کہ ان سب کا کلمہ ایک ہی ہواورا گران کا کلمہ متفرق ہوتو ایک کے مقابلہ میں دو کا اعتبار کیا جائے گا اور ہمار ہے زمانہ میں طافت کا اعتبار ہے اور جو محض ایسے مقام سے فرار کر گیا جہاں اہل قلعہ پینیق وغیرہ مار کر ضرر رسائی کرسکتے ہیں یا ایسی جگہ ہے جہاں تیروں یا پھروں سے صدمہ پہنچائے ہیں تو سیحےمضا کقہبیں ہے بیرمحیط میں ہےامام محرٌ نے فرمایا کہ مضا نقة بیں ہے کہ امام المسلمین ایک مردکویا دوکویا تین کوسریہ بنا کرروانہ کرے بشرطیکہ اکیلایا دویا تین اس کی طاقت رکھتا' ہو بیذ خبرہ میں ہے۔جہاد کے تو ابع ہے رباط ہے بعنی ایسے مقام پرا قامت کرنا جہاں ہجوم دشمن کا کھٹکاہے بدیں غرض کہا کر وہ نا گاہ جوم کر ہے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون می جگہ ہے اس واسطے کہ یہ ہر جگہ تحقق نہیں ہوتا ہے اور مختار یہ ہے کہ و والی جگہ ہے کہ اس کے در ہے اسلام نہ ہوا ورمخیسین میں اسی قول پر جزم کیا ہے ہیہ بحرالرائق میں ہے۔

ا مقیقتا حبینڈے کے سابی میں مراونہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ اس کی معیت میں جائیں اا۔ سے ماہمهاے حرام چار ماہ ہیں ہب وی تعدہ و کی الحمہ ا محرم ۱۱۔ سے مصنف نے کہا کہ بیقول محد کا ہے لیکن دوسروں کے مزدیک جائز نہو گا گرای صورت میں کہ وہ تین ہوں اور بیاضح ہے ۱۱۔

(b): C/p

## قال کی کیفیت کے بیان میں

کفار کی چند''اصناف'' کا بیان:

رب ہور وہ ہے ہیں ماہ ہور وہ ہے ہوں ہے وہ سرت ہیں ہی ہور ہے در دیب ہی ہے۔ اور جس کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دعوت اسلام کر دینامستحب ہے

> لیکن واجب نہیں ہے: <u>سیکن واجب نہیں ہے</u>:

جس کودعوت اسلام نہیں پہنچائی گئی ہے اس ہے قبال کرنانہیں جائز ہے الا بعد اس کے کہ اس کواسلام کی دعوت کرے کدانی الہدا یہ اور اگر ان ہے بغیر دعوت اسلام کے قبال کیا تو سب گئرگار ہوں گے لیکن جو پچھانہوں نے ان کی جان و مال تلف کیے ہیں اس کے ضامن نہ ہوں گے جیے ان کی عورتوں و بچوں کے تلف کرنے میں ضامن نہیں ہوتے ہیں یہ مبسوط میں ہے اور جس کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دعوت اسلام کردینامتحب ہے لیکن واجب نہیں ہے یہ ہدا یہ میں ہواور اضح مرب کہ تاکید کے واسطے دوبارہ دعوت اسلام کرنا دو شرطوں ہے متحب ہے ایک ہے کہ پہلے دوبارہ دعوت اسلام پہنچانے میں مسلمانوں کے حق میں ضرر نہ ہواگر تقدیم دعوت اسلام میں مسلمانوں میں ضرر ہوں مثلاً معلوم ہو کہ اگر تقدیم دعوت کی جائے مسلمانوں کے حق میں ضرر ہوں مثلاً معلوم ہو کہ اگر تقدیم دعوت کی جائے گئی تو وہ قبال کے واسطے سامان نیار کر کے مستحد ہور ہیں گے یا کوئی حیلہ بر یا کرلیں گے یا اپنے قلعوں کی دری و مضبوطی کرلیں گو

ا مثلاً دخمن چڑھا یا تو ہم ان کے مددگار ہوں گے۔ ہے ہم ہمارے فرمد داروں میں ہو جزید دیا کرؤ ۱۲۔ سے فئی ہوں کہ یعنی نفیمت میں شار ہوں گے۔ مثلاً دخمن چڑھا یا تو ہم ان کے مددگار ہوں گے۔ ہے ہم ہمارے فرمد میں ان کی عورتمیں ویچے بھی قتیل ہوئے تو وہ ان کے ضامن نہیں ہوتے ہیں لیکن گھم آنمل نہ کے جائم سے میں ا تقدیم دعوت اسلام دو بارہ مستحب نہیں ہے اور دوسری شرط بیدکہ اس دعوت سے طبع وامید ہوکہ شائد وہ لوگ قبول کرلیں اور اگر ان کو اس سے ناامیدی بوتو دو بارہ دعوت میں بیار مستحب بین ہوں ہے۔ مضا کقہ نہیں ہے کہ دات یا دن میں کا فروں پر ایکبارگی تا خت کریں بدوں دعوت اسلام بہنچ گئی ہے بیمجیط سرحتی میں ہے۔ انتظام بہت برا انہوجس میں ہے۔ انتظام بہت برا انہوجس میر ہے نے فوقی والمن کے ساتھ اطمینان ہوتو اس کے ساتھ عورتوں اور قر آن مجید

#### کے جانے میں مضا کفتہیں:

پس جب کافروں نے اسلام اور ادائے جزیہ ہے انکار کیا تواللہ تعالیٰ عذوجل ہے مدد واستعانت کی دعا کرکے کافروں سے جباد و قبال کریں کذائی الافتیار شرح المختار اور رواہے کہ ان کے قلعوں کے یئے بخیقین نصب کریں اور ان کو فروں سے جباد و قبال کریں کہ ان الافتیار شرح المختار اور دواہے کہ ان کے قلعوں کے یئے بخیقین نصب کریں اور ان کو بھادیں اور ان کی تھیق خراب کر دیں یہ ہدایہ میں اور ان کے درخت کا ٹ ڈالیس اور ان کی تھیق خراب کر کے خاک میں ملائیں اور پانی میں اس کوغرق کردیں اور تلارتیں ڈھادیں اور شخ حسن بن زیاد کہتے تھے کہ یہ ماں وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ اس قلہ میں اور پانی خیل نہیں ہے اور جب یہ بات معلوم ہوتو جلانا وغرق کرنا و ماں کوئی سلمان قبدی نہیں ہے اور جب یہ بات معلوم ہوتو جلانا وغرق کرنا و ماں کوئی کرنا و غالب ہونا معتعد رہو جائے گا اور قلیج تو بہت کم کسی قبدی سے فالی ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اس جلانے وغرق کرنے میں کا فروں کا قصد کریں گے میمسوط میں ہے اور شخص کسیت برنا ہوں کوڈ ھال بنایا تو ان کو تیر مارنے ہیں گئر چراس طرح لا آئی اسلام بازندر ہیں گرتیر سے کفاروں کے قبل کا قصد رکھیں گھراس طرح لا آئی اسلام بازندر ہیں گرتیر سے کفاروں کے قبل کا قصد رکھیں گھراس طرح لا آئی میں جو سلمان قبدی یا تاجر یا بچر سلمان تلف بوائی کو دیت ان مجاہدوں پرنہ ہوگی اور ندان پر کفارہ قبل لازم آئے گااور جب لشکر بیت برا بوجس پر بے خونی وامن کے ساتھ اطمینان مذکورتیں ہے ساتھ اور قبل اور مصاحف کالے جانا مکروہ ہے۔

بریدی چھوٹے لئے کہ کے ساتھ جس پر اطمینان مذکورتیں ہے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید لے جانے میں مضا کھ نہیں ہیں سریدی چھوٹے لئے کہانا کروہ ہے۔

ا منجئیق وہ آلہ جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے پھر وغیرہ دشمنوں کی طرف بھینکتے ہیں ہندی میں اس کو ومعلوائسی کہتے ہیں اوراب اس زمانہ میں ان کا چلن نہیں کیونکہ بجائے اس کے توب سے جو کام نکلتا ہے وہ اس سے نہیں ممکن تھا ۱۲۔ ج مشلہ یعنی کا فروں کے مقتو لوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالنا ۱۲۔ ع وہ فض جوالی کبری کی وجہ ہے اس قابل نہیں رہا کہ مقاتل کر سکے جس کو ہمارے عرف میں بوڑھا پھوس بولتے ہیں ا اور نہ لنجے کوالا اس صورت میں کہ ان میں ہے کسی کو تدبیر جنگ میں مداخلت ہو یاعورت ملکہ ہولیعنی ان کی باد شاہ ہوتو اس کو تل کر دیں۔اس طرح اگر ان کا باد شاہ کوئی طفیل صغیر ہواور اس کو میدان حرب میں اپنے ساتھ لائے ہوں اور اس کے تل کرنے میں ان کی جماعت پریشان ہوئی جاتی ہوتو اس کے تل کرنے میں مضا کقہ ہے یہ جو ہرۂ نیرہ میں ہے اور اگر عورت مال والی ہو کہ لوگوں کو لڑائی پراپنے مال سے برا پیختہ کرتی ہوتو وہ قبل کر دی جائے گی ہے چیط میں ہے۔

كى قوت حاصل ہوتو ان كودارالحرب ميں جھوڑ آنانہ جا ہے:

الم مومعة عبادت خانه يهودونساري ١١٦ م موشقين ١١٦ من مخلط موجائے بعنى رل ال جائے ١١٦ م

ا) دادانانا پردادایهاناوغیره۱۱-

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد اس کے ہوئے کواور نہ دا ہے ہاتھ کئے ہوئے کواس واسطے کمان سے اولا دبیدا ہوگی کی ان

ہا تیں جانب ہے ایک ہاتھ وا یک یاؤں کئے ہوئے کواور نہ دائے ہاتھ گئے ہوئے کوائی واسطے کہان سے اولا دیبیدا ہوئی پی ان کے وہاں چھوڑ آنے میں مسلمانوں پرنخی وید دہوجائے گی اور ہابڈ ھا پھوئی جس سے نطفہ نبیں قرار پاسکتا ہے تو چاہیں اس کووہاں چھوڑ آئیں اور چاہیں نکال لائیں اور یہی تھم راہوں اور صومعہ والوں کا ہے بشر طبکہ وہ سب ایسے ہوں کہ عورتوں سے جماع نہیں کر سکتے میں اور یہی تھم ایسی بڑھی عورتوں کا ہے جن سے اولا دہونے کی المید نہیں ہے بید ہوا یہ سے بحرالرائق میں منقول ہے۔

ا ما مقد وری نے اپنی کتاب میں فر مایا کہ کفار دوقتم کے ہیں بعض ان میں ہے وہ ہیں جوالتہ عزوجل کے مشر ہیں اور بعض وہ ہیں جوالتہ عزوجل کا اقر ارکر تے ہیں گراس کی وحدانیت کے مشکر ہیں جیسے بت پرست پس جو مشکر اللہ عزوجل ہے جب اس کا اقر ارکر لے تو اس کے اسلام کا تھم و یا جائے گا اور جو مقر بوجا نے بایں طور کہ کیے لااللہ الا اللہ تو اس کے اسلام کا تھم و یا جائے گا اور جو مقر بوحدانیت اللہ عزوجل ہواوراس نے رسالت محمد رسول کا اقر ارکر لے تو اس کے اسلام کا تھم و یا جائے گا اور جو مقر بوحدانیت اللہ عزوج بل ہواوراس نے رسالت محمد رسول کا اقر ارکر لے تو اس کے اسلام کا تھم و یا جائے گا میر محملہ و یا جائے گا میر میں ہوا دی ہوں ہوا ہوائے گا میر مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لااللہ موجود ہیں اگر ان میں ہے کئی نے کہا کہ اشہد ان لا اللہ اللہ واشہد ان محمدًا عبد کہ ورسولہ تو ہی کے اسلام کا تھم نہ دو یا خیا کہ اسلام کا تاقر ارکر سے چنا نچا گر اکس اسلام میں داخل ہوا۔ اگر یہود کی بیاں تک کہ اپنے و بین سے بیز ار بوں اور باو جو داس کے یوں کہا کہ میں دیا سام میں داخل ہوا۔ اگر یہود یا نصرانی نے کہا کہ انسلم یعنی مسلم ہوں یا کہا کہ اسلام لا یا میں تو اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ بیادگ کہ جو ہو۔ اسلام کے میں دیا جائے گا اس واسطے کہ بیادگ کہتے ہیں کہ مسلم وہ ہو۔ جو کہ اسلام عیں داخل ہوا۔ اگر یہود یا نصرانی نے کہا کہ انسلم بھوں یا کہا کہ اسلام لا یا میں تو اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ بیادگ کہتے ہیں کہ مسلم وہ ہو۔ جو کہ دور دیں جو کہ ہوں جو دور دی جو کہ ہو۔ جو کہ دور دیا جائے گا اسلام کی ہوں کے کہ میں دیا جائے گا اس واسطے کہ بیادگ کہتے ہیں کہ مسلم وہ ہو۔ جو کہ دور دی جو کہ دور دی جو کہ ہوں کے کہ میں دیا جائے گا اسلام کی دور کہ ہو۔ جو کہ دور کہ ہو کہ ہو

اگرنصرانی یا یہودی نے کہا کہ لااللہ الا اللہ میں یہودیت یا نصرانیت سے بیزار ہوا اور اِس کے ساتھ بوں نہ کہا کہ میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا: ساتھ یوں نہ کہا کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا:

فتاوی علمگیری ..... جلد 🗨 کی کرد (۲۳۵ کی کتاب نسیر

رسالت کودریافت کیاتھا یوں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد من تین کے رسول ہیں۔ تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا۔

البعض مش نخ ہے مروی ہے کہ اگر نفرانی سے کہا گی کہ مجدالقد کے رسول برق ہیں اس نے کہا کہ بال پھراس ہے کہا گی کہ کہ اللہ کے دیکہ است کے بالے کہا کہ بال پس بعض مفتوں نے فتوئی ویا کہ وہ مسلمان نہ ہواور بعض نے فتوئی ویا کہ مسلمان نہ ہواور بعض نے فتوئی ویا کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔ بعض مشائخ ہے مروی ہے کہا کہ ہیں وافل ہوا تو اس کے اسلام کا تھم ویا جائے گا اگر چہاس نے بینہ کہا ہو کہ میں مشائخ ہے مروی ہے کہا کہ ہیں اسلام لا یو کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ میں اسلام لا یو کہا کہ ہیں مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ لوگ اپنی ذات کے واسطے وصف اسلام کا وحویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک گونہ بدگوئی شار کرتے ہیں بیفا وئی قاضی فان ہیں ہے۔ اگر اللہ کتاب میں ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ اللہ کتاب میں ہے۔ اگر اللہ کتاب میں ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دے دیا جائے گا اور اللہ بناز پڑھی تو ہار ہے تا کہا ہوں تو اللم کا تھم دے دیا جائے گا اور اللہ بناز پڑھی تو ہا ہم اعظم ہے تول پر اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اور اللہ بنائے تول صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اور سام کا تھم نہ دیا جائے گا اور صاحبین کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اور سام کا تھم نہ دیا جائے گا اور صاحبین کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا ور سام کا تھم نہ دیا جائے گا ور سام کا تھا کا دیا ہو کہا ہے گا اور کہ بال کی صورت میں اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پر اتفاق ہے کچھا ختلاف تہیں ہے۔ اجناس میں لکھاہے کہ اگر گواہوں نے کہا کہ داینا ہ بصلی بسنته لینی ہم نے اس کودیکھا کہ بیسنت نماز پڑھتا تھا اور بینہ کہا کہ بجماعت نماز پڑھتا تھا لیں اس نے کہا کہ میں نے اپی نماز پڑھی ہےتو بیداسلام نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ تہیں کہ اس نے ہماری سی نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا بیرمحیط میں ہے۔ اکر گواہوں نے گوا ہی دی کہ بیاذ ان دیتا اورا قامت کرتا تھا تو مسلمان ہوگا خواہ اذ ان سفر میں ہویا حضر میں اورا کر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوسنا کہ مسجد میں اذ ان دیتا تھا تو رہے تھے ہیں ہے جب تک بینہ کہیں کہ بیمؤ ذن ہے چنا نچہ جب انہوں نے رہے کہا کہ بیہ مؤ ذن ہےتو و ومسلمان ہوگا اس واسطے کہ جب انہوں نے اس کومؤ ذن کہاتو بیعاد ۃ ہوگا پس و ومسلمان ہوگا یہ بزازیہ ہے بحرالرائق میں منقول ہے۔ اگر اس نے روز ہ رکھایا حج کیایا زکوۃ ادا کی تو ظاہر الروایۃ کے موافق اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا اور واؤ دبن رشید نے امام محمدؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر جج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں بایں طور کہ لوگول نے اس کو و یکھا کہ اس نے احرام کے واسطے تہیہ کیا اور تلبیہ کیا اورمسلمانوں کے ساتھ مناسک جج میں حاضر رہا تو مسلمان ہو گا اور اگر وہ مناسک میں حاضر نہ ہوا یا مناسک میں حاضر ہوا مگر جج نہ کیا تو مسلمان نہ ہوگا۔اگر ایک گواہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسر کے گواہ نے کہا کہ میں اس کودیکھا کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو دونوں کی حموا ہی قبول کی جائے گی اوروہ اسلام کے داسطے مجبور کیا جائے گا کندا فی فناویٰ قاضی خان ولیکن و قبل نہ کیا جائے گا میرمیط میں ہے۔ حسن بن زیاد ہے مرادی ہے کہ اگر کسی نے ذمی ہے کہا کہ اسلام لا پس اس نے کہا کہ میں اسلام لایا تو اسلام پر ہوگا ہے قاوی قاضی خان میں ہے۔امام محر نے سیر بیر میں فر مایا کہ اگر مسلمان نے کسی مشرک پر حملہ کیا تا کہ اس کولل کردے ہیں جب اس کو ا الله الله الله الله الله الله الا الله الا الله بس الركا فراليي قوم مين سے بوكه و ولوگ اس كلمه كونبيل كہتے جي تو مسلمان پرواجب ہے کہ اس سے بازر ہے اور اگر اس کو بکڑ اکرامام اسلیمن کے پاس لایا تو وہ آز اومسلمان ہے بشرطیکہ اس نے بی

فتاوی عالم گیری ...... جلد اس کو مقبور کرنے کے کہا ہواور اگر مسلمان نے اس کو مقبور کرلیا پھراس نے یہ کلمہ کہا تو وہ فئی ہوگالین تل نہ کیا جائے گا لیس اگراس نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا اس سے اسلام کی نبیت نہیں کی تھی بلکہ یہودیت میں دافعل ہونے کی نبیت کی تقی یا میں نے چا ہا تھا کہ جھے پناہ طبح تا کہ تو جھے تل نہ کرے تو اس کے قول پر النفات نہ کیا جائے گا اور اگر ایبا ہوا کہ جب اس نے کا لاللہ الااللہ کہا اور مسلمان نے اس کے تل سے ہاتھ روک لیا پس وہ بھاگ گیا اور مشرکوں میں جا ملا پھر لڑتا ہوا آیا پھر اس پر مرد مسلمان نے اس کو تل سے ہاتھ روک لیا پس وہ بھاگ گیا اور مشرکوں میں جا ملا پھر لڑتا ہوا آیا پھر اس کے تل سے ہاتھ روک لیا پس اگر اس کا گروہ ہو کہ وہاں وہ پیا ہوتو اس کا تل کر وہ بیا روانہیں ہے کین اس کو تل کر ڈالنے میں مضا نقہ نہیں ہے اور اگر اس کا گروہ پر بیثان ومتفرق ہو گیا ہوتو مسلمان کو اس کا تل کر دینا روانہیں ہے کین اس کو تاریخ بی کے دولالہ الااللہ کہتے نہیں لیکن محمد صلی تادیب کرے اس فعل پر جو اس سے صاور نہیں ہیں اور باقی مسلم سے ہوجو لاللہ الااللہ کہتے نہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے مقرر نہیں ہیں اور باقی مسلم بی الہ وہ اس کے قبل کر دینے میں مضا نقہ نہیں ہیں اور باقی مسلم بی الہ وہ اس کے قبل کر دینے میں مضا نقہ نہیں ہیں اور باقی مسلم بین اور باقی مسلم بی الہ وہ بین کی کی مضا نقہ نہیں ہوئی ہوئی ہوئی کی کر دینے میں مضا نقہ نہیں ہوئی ہوئی کے دولالہ الااللہ کہتے نہیں گیا تھا کہ دیا کہ وہ بی اس کے دول ہوئی کے دول کے دول کے دول کی دینا کہ کہتا کہ دول کے دول کو دیل میں اور باقی مسلم کے دول کی دینا کو دینا کو دینا کو دینا کو دینا کی کہتا کی دینا کو دینا کو دینا کو دینا کے دول کے دول کے دول کی دینا کو دینا کر دینا کو دول کے دول کے دول کے دول کو دینا کو دول کو دینا کو دول کو دینا کو دینا کو دینا

ہے کہ جو تحص نشہ میں اسلام لا یا تو اس کا اسلام قبول کی جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر بت پرست نے کہا کہ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ محمد کا گیٹی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہو گا اور ای طرح اگر کہا کہ میں وین محمد کا قبایر ہوں یا اسلام پر ہوں تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور اگر وہ مرگیا تو اس پر نماز پڑھی میں وین محمد کا فرکواسلام تلقین کیا تو وہ مسلمان نہ ہواور اس طرح اگر اس کو قرآن سکھایا یا قرآن پڑھایا تو وہ مسلمان نہ ہوا ہوا گاراس کو قرآن سکھایا یا قرآن پڑھایا تو وہ مسلمان نہ ہوا ہے قاوی قاضی خان میں ہے۔

يكمه كها إوراكراس في يول كهاكم اشهد لااله لاالله واشهدنا محمداً عبدة ورسوله توملمان يرواجب إكراس كل

ہے ہاتھ روک لے اور جب کوئی کا فراسلام پرمجبور کیا گیا اور وہ اسلام لایا تو استحسانا اس کا اسلام سیح ہوگا اور نو ادر بن رستم میں مذکور

(b): C//i

## مصالحة اورامان کے بیان اور اس بیان میں کہس کی امان رواہے

فتاوی عالمه گیری ...... جلد اس براج و باج میں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اہل حرب سے ہزار دینار پرایک سال کی شرط پر صلح کر لی تو اس کی فیصلے کر بی تو اس کی جائز ہے ہیں اگرامام کو میہ بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ سال گذر گیا تو وہ مال لے کراس کو بیت الممال میں واخل کر دے اور امام کواس کی صلح کا حال معلوم ہوااور سال نہیں گذر گیا تو امام غور فر مائے گا ہیں اگر اس کے باقی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس سلح کو رکھے گا اور مال لے لے گا اور اگر اس کے تو ڑویئے میں مصلحت معلوم ہوتو مال ان کو واپس دے گا پھر ان کی صلح ان کی طرف کے دے گا اور ان کے ساتھ قال کرے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحسانا واپس کر دے گا میں محیط سرحسی ہوتو کی اور ان کے ساتھ قال کرے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحسانا واپس کر دے گا میں محیط سرحسی ہوتو ہیں کا مال استحسانا واپس کر دے گا میں محیط سرحسی ہوتو ہیں کہ دے گا ہور ان کے ساتھ قال کرے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحسانا واپس کر دے گا میں ہوتو سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحسانا واپس کر دے گا میں ہوتو سال کا سرحس

رو المراب المام ا

لر ہمارے پاس آجائے تو موادعت جائز اور شرط باطل ہے:

ونتاوي عالمگيري .... جلد ( السير کتاب السير سوراس اینے مملوکون سے دیں گےتو بیرجائز ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر کا فروں نے موادعت میں بیشر ط کی کہامام ان کووہ مخص واپس

سردے جوان میں ہے مسلمان ہوکر ہمار نے پاس آ جائے تو موادعت جائز اورشرط باطل <sup>کا</sup> ہے کہاس کا وفا کرنا واجب نہیں ہے ہو

اگرامام نے ان سے کے کرنی پھر سلح کا تو ڑوینامصلحت معلوم ہوا تو ان کی سلح ان پر پھینک وے پھران ہے قال کرے۔ نبند بعنی سلح کار دکر نا بھی ایسی طور ہے ہوگا جس طور ہے امان دیناوا قع ہوا تھا بعنی اگرامان دینامنتشروشہرت کے ساتھ تھا تو رد ملے بھی نبند بعنی کے کار دکر نا بھی ایسی طور ہے ہوگا جس طور ہے امان دیناوا قع ہوا تھا بعنی اگرامان دینامنتشروشہرت کے ساتھ تھا تو رد ملے بھی اعلان وانتشار کے ساتھ ہونی واجب ہےاوراگرا مان دینامنتشر نہ تھا مثلاً ایک مسلمان نے ان کو پوشیدہ امان دے دی تھی تو اس ایک تخص کار دسلح کر دینا کافی ہے۔ پھر بعدر دسلح کے ان ہے قال کرنا اتنی مدت تک روانہیں ہے کہ ان کا باوشاہ اس مدت میں اسپا اطراف مملکت میں خبر پہنچا سکے بعنی انتے عرصہ تک اس کومہلت دے کہ اس مدت میں وہ اپنے اطراف مملکت میں خبر پہنچا سکے خوا پہنچائے یانہ پہنچائے۔اگر و ہلوگ اینے قلعوں سے نکل کرشہروں میں منتشر ہو گئے ہوں اور مسلمانوں کےلشکر میں بھی آگئے ہو**ں** ا پے قلعہ انہوں نے بےمرمت کرڈوا لے ہوں بسبب امان وصلح ہونے کے تو ان کومہلت دے یہاں تک کہ سب لوگ اپنے اسے مامن میں واپس جائیں اورا پنے قلعوں کواس طرح بنالیں جیسے و ہ تھےاور بیمہلت اس واسطے ہے کہ عذر کرنا ثابت نہ ہواور ہے تم تقا صلح کی اطلاع دہی اورمہلت دہی وغیرہ کا اس وفت ہے کہ امام نے کسی قدرمدت کے واسطےان سے سلح کی ہو پھر قبل اس مدت کے ۔ گزرنے کے ملح تو ژوی ہواورا گرمدت ندکور گذر گئی تو اس کے گزرنے پرخود ہی ملح ٹوٹ جائے گی پیںان کواطلاع وہی نہ کرے تیمبین میں ہے۔مسلمانوں کو ہرگز نہ جا ہے کہ اہل حرب پریاان کے اطراف ملک پر جب تک صلح باقی ہے لوٹ مار کریں بیمرا و ہاتی میں ہے۔اگرانہوں نے عہد خیانت کی اور پہل کی تو ان کونقض صلح کی اطلاع نہ دے اور ان سے قال کرنے بشر طیکہ بیامرا

اگر اہل حرب میں ہے جن کے ساتھ موا وعت وصلح ہے ایک جماعت ایسی جن کے واسطے منعت وقوت حاصل نہیں -دارالحرب ہے نکل کرانھوں نے دارالا سلام میں رہزنی کی تو بیامران کی طرف ہے نقض عہدیبیں ہے اوراگرا لیک قوم نکلی جن کومنع وقوت حاصل ہے گربدوں ا جازت اپنے بادشاہ یا اپنے اہل مملکت کے نگل ہے تو ان کا بادشاہ وان کے اہل مملکت اپنی موادعت پر ا ر ہے گے اور بیلوگ جنھوں نے رہزنی کی ہےان کے ل کرنے اورمملوک بنانے میں پچھمضا کقہ بیں ہے۔اگرییلوگ اپنے باق یا ہے اہل مملکت کی اجازت ہے نکلے ہیں تو بیدا مرسب کے حق میں لقض عہد ہوگا بیفاوی کرخی میں ہے اگر اہل اسلام اور کمیا حرب ہے سلح قائم ہو پھران میں سے ایک شخص ایسے کا فروں کے ملک میں داخل ہوا جن سے مسلمانوں سے سلح نہیں ہے مسلمانوں نے اس ملک پر جہاد کیا اور اس شخص کو گرفتار کیا تو و وامن میں ہے اس پر کوئی راہ ہیں ہے اور نہاں کے مال پر اور نہ کے رقیق وغیرہ پر کسی پر کوئی راہ نہیں ہے اور جن کا فروں ہے ہم نے ملح کرلی ہے وہ جہاں جا ہیں جا کیں اور جس ملک میں جا داخل ہوں بہر حال وہ مامون ہیں کہ ہماری طرف ہے ان کوا مان ہے اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک پر جہاں اہل حرب ہیں جہا جن ہے ہم ہے مصالحہ بیں ہے اور و ہاں کسی ایسے خص کو گرفتار کیا جوا یسے ملک کا رہنے والا ہے جن سے ہم ہے مصالحہ ہے مگرفوا ملک کے کا فروں کے پنجہ میں جن پرمسلمانوں نے جہاد کیا ہے اسپرتھا تو اس صورت میں وہ ہماری لوٹ کا مال ہوگا۔ بیسران ا تخضرت مل تنافز من التاريش ہے اس شرط كے ساتھ سلح كى جيسا كہ تيج ميں سلح حديبيہ ميں ندكور ہے كيكن اس زمانہ ميں آيا بيہ جائز ہے يائبيں تو میں لکھا کہبیں جائز ہے اور کلام تمام اصول میں ہے ا۔

میں ہے۔

اليسے اشخاص ( ذمی ) كابيان جوجزيه ديے كرمسلمانوں كے تابع فرمال ہوكرر ہيں:

واضح ہوکہ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے عبد کیا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہ کریں گے جزیدا داکریں گے اور اپنے وین پرمسلمانوں کے تابع ہوکرر ہیں گے قال فی الکتاب اورا گرذمیوں نے اپناعبد تو زاتو و مثل ان مشرکوں کے ہیں جھوں نے اپنی صلح کا عبدتو ز ااوران کا مال لے لینا جائز ہے اس واسطے کہ جزیہ کے ساتھ ان کا باتی رکھنا روا ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ جولوگ اسلام ہے مرتد ہو گئے اورانہوں نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہتے ہیں و ہ دارالحرب ہو گیا تو خوف کی حالت میں ان ہے بلا مال کے سلح کر لیناروا ہے بشرطیکہ اس میں مسلمانوں کے حق میں بہتری ہواورا گران سے مال لے کرسلح کی تو جب ان پر فتح یا ب ہوں یہ مال ان کووالیس نہ دیا جائے اس واسطے کہ بیہ مال مسلمانوں کے واسطے نتیمت ہے بخلاف کے بینی وہ گروہ مسلمان جوامام برحق کی اطاعت ہے سرکشی کرکے باغی ہوجا ئیں تو جب لڑائی ختم ہوجائے اور َباغی لوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہے وہ ان لوگوں کو والپس کر دیناواجب ہے!س واسطے کہ وہ مال غنیمت نہ ہوگا ہاں قبل لڑائی ختم ہونے کے ان کا مال ان کوواپس نہ کرے گا اس واسطے کہ اس میں ان کے حق میں اعانت ہے بینہرالقائق و فتح القدرییں ہے اور عرب کے بت پرِست لوگ مثل مرتدوں کے بیں حکم موادعت میں اس واسطے کہ عرب کے بت پرستوں ہے مثل مرتدوں کے سوائے اسلام کے اور پچھ قبول نہ کیا جائے گا ہیں و واسلام لا دیں یا ان کونگوار تھم ہےاور سردار کشکر اسلام کو یا اور کوئی قائد ' ہواس کو پیمکروہ ہے کہ اہل حرب کا ہدیہ قبول کر کے مخصوص ایپنے واسطے کر لے بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ اس کومسلمانوں کے واسطے مال غنیمت قرار دے۔ اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں و کراع کا فروخت کرنا مکروہ ہےخواہ ان سے ملح ہوگئ ہو یا نہ ہوئی ہواور نیز ان کے پاس بیسامان بھیجنا بھی مکروہ ہےاوراس طرح لو ہاوغیرہ جو چیز اصل آلات حرب ہےان کے یہاں بھیجنایا ان کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہے اور ذمیوں کے یہاں ان چیز وں کا بھیجنا مکروہ تنہیں ہے بیا ختیارشرح مختار میں ہے اور اگرحر لی ایک تلوار لایا اور بعجائے اس کے کمان یا نیز ہ یا ڈ ھال خریدی تو دارالا سلام ہے با ہر نہ جانے ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر اس کو در ہموں کے عوض فروخت کر کے پھر دوسرے خریدی تو مطلقاً منع کیا جائے گا تیبیین ' میں ہے اور اگر اہل حرب کے کسی بادشاہ نے درخواست کی کہ میں تنہارا ذمی ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیدادا کروں گا اوراپنی مملکت ۔ میں جس طرح جا بول گافل قطلم وغیرہ ہے تھم کروں گا تو اسلام میں بیا مرروانہیں ہےاوراس کی درخواست قبول نہ کی جائے گی اور ۔ اگر کوئی قطعہ زمین اس کا ہوجس میں اُس کے اہل مملکت سے ایک قوم ساکن ہوجواس کے غلام ہوں کہ جس کوان میں سے جا ہتا ہے ﴾ فروخت کرتا ہے بھراُس نےمسلمانوں سے ذمی ہوکر صلح کر لی تو بعد سلح کے بھی وہ لوگ اُس کے غلام ہوں گے جیسے پہلے تھے کہ جن کو ا جا ہے فروخت کردے میں فتح القدیر میں ہے۔ اور اگران پر اس کا دشمن غالب آیا پھرمسلمانوں نے اپنے ذمی ہونے کی وجہ ہے اِس ا المحمن کوزیر کر کے ان غلاموں کوائس سے چھین لیا تو قبل تقسیم غنیمت کے بیسب مملوک اس ذمی با دشاہ کو مفت واپس دیئے جا ہیں گے ا الرئفسيم غنيمت بوچکي ہوتو پھر بقيمت واپس ديئے جائيں گے جيسے ديگر اموال اہل ذمه کا حکم ہے اور علی ہزااگر بادشاہ ند کورمسلمان اور جولوگ اُس کی مملوکہ زمین میں اُس کے غلام میں و ہجھی مسلمان ہو گئے یا اس کی زمین والے مسلمان ہوئے اور بادشاہ المسلمان نہ ہوا تو میلوگ جوائس کی زمین میں میں اس کے غلام رہیں گئے۔جیسے پہلے تھے میمسوط میں ہے۔

واراا معمول في المنظر كاسرداريا ما تحت سردار يعني نائب سرداراا -

## امان کے بیان میں

اگرکسی مردمسلمان آزادینے یاعورت مسلمه آزاد ہ نے کسی کا فریا ایک جماعت کفار کو یا اہل قلعہ کویا ایک شہروالوں کوامان دی تو اس کا ان لوگوں کوا مان دینا سیح ہے اورمسلمانوں میں ہے کسی کوروانہ ہوگا کہ بھران لوگوں سے **تال** کرے کیکن اگر اُس کا اس طرح امان دینا خلاف مصلحت ہو کہ اس میں مفسد ہ نظر آئے تو امام المسلمین ان کی امان تو ڑنے سے ان کوا طلاع دے دے گا جیسے کہ ا گرخودا مام نے امان دی پھرمصلحت اس امان کے توڑ دینے میں ظاہر ہوئی تو ان کوامان توڑ دینے کی اطلاع کرے گا اور اگرامام نے کسی قلعہ کا محاصر ہ کیا اورکشکر اسلام میں ہے کسی آ دمی نے ان کوامان دے دی حالانکہ اس میں خرابی ہے تو امام ان لوگوں کوامان تو ڑ دینے سے مطلع کردے گا اور اس شخص کوجس نے امان دے دی تھی تا دیب کرے گا بیہ ہدا ہیں ہے اور ذمی کا امان دینا باطل ہے لیکن ا گرا مام نے ذمی کو حکم کیا کہ ان حربیوں کوا مان دے دے پیں اُس نے دے دی تو جائز ہے بیٹیین میں ہے۔

اور م کا تب کا امان دیناروا ہے اور جومسلمان کہ اہل حرب کے ملک میں تاجر ہے یا جومسلمان کہ ان کے ہاتھ میں مقید ہے اس کا امان دینار دانہیں ہے اور جو سخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اور و ہاں موجود ہے اور اُس نے اہل حرب کوامان وے دی تو اُس کی امان روانہیں ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہےاورا گرغلام نے امان دی پس اگر ہو جہاوو قبال کرنے میں انپے مولی کی طرف ے اجازت یا فتہ ہے تو باا خلاف اس غلام کا امان پریناروا ہے اوراگروہ قبال ہے ممنوع ہوتو امام اعظم کے نزدیک اُس کا امان دینا نہیں جیج ہےاور امام محرؓ کے نز دیک بیجے ہے اور امام ابو پوسف کا قول اس مسلہ میں مضطرب ہے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ غلام بجور کی امان میں بیا ختلاف ندکوراُس صورت میں ہے کہ بیہ جہاد بدون بغیرعام بہنچنے کے دافع ہوا ہواورا کر جہاد کے واسطے تفیر عمام بہجی ہوکہ جس سے ہرفر دیشر پر جہاد کرنا فرض عین ہوجا تا ہےتو ایسی صورت میں اس غلام کی امان بلا خلاف جیح ہو کی اور بعضے مشائخ نے فر مایا کہ ہیں بلکہ ہرصورت میں اختلاف ہے بیمحیط میں ہے۔

معیشت کوئبیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سیجے نہیں:

اور باندی کے امان دینے میں بھی وہی تفصیل ہے جوغلام میں ندکور ہوئی لیعنی اگر باندی اینے مولی کی اجازت ہے قال کر تی ہوتو اُس کا امان دینا تیجے ہے اور اگر وہ قال نہ کرتی ہوتو امام اعظم کے نز دیک اس کی امان نہیں تیجے ہے بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر سی طفل نے امان دی حالا نکہ غیر عاقل ہے بعنی اُس کے نفع وضرر کونہیں سمجھتا ہے تو اُس کی امان نہیں تیجے ہے جیسے مجنول کا علم ہے اور اكروه اسلام كوسمجصتا بهواوروصف اسلام بيان كرتابهوليعني اسلام كس كوكهتج مبي پس بهونھيك ٹھيك بيان كرتا بهوحالا نكهوه قبال سےممنوع ہے تو امام اعظمؓ کے زریک نہیں سیجے ہے (امان اس کی)اور امام محدؓ کے نز دیک سیجے ہے اور اگر وہ قال کے واسطے اجازت یا فتہ ہوتو اسمح یہ ہے کہ ہمارے اصحاب کے نز دیک بالا تفاق سیجے ہے بیافتح القدیر میں ہے اور جو شخص مختلط العقل ہو مگر و ہ اسلام کو جانتا ہواور اس کا وصف بیان کرتا ہوتو وہ بمنز لہ طفل عاقل کہ ہے بیمبین میں ہےاورا گرطفل بالغ ہوا گروہ اسلام کےارکان واوصاف نہیں بیان کرسکتا

ا عام طور پراشتهار داعلان بو۱۲\_

ہے بسبب نہ جانے کے اور امر معیشت کوئیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سمجھے نہیں ہے اس لئے کہ بمنز لہ امر تد کے ہے اور یبی تھم لڑکی کا ہے خوا ہ لڑکی آزاد ہویا باندی ہو میرمجیط میں ہے۔

اوراگرمسلمانوں میں ہے کسی مرد نے ایک گروہ مشرکوں کوامان دے دی پھر دوسر ہے گروہ مسلمانوں نے ان پرتاخت کی اورمر دوں کوتل کیا اور عورتوں اوراموال کولوٹ لیا اورائی کوآپی میں تقسیم کرلیا اور ان عورتوں ہے ان کی اولا دہوئی پھراس گروہ مسلمانوں کو جنہوں نے تاخت کی ہے امان دیجے جانے کا حال معلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کوانھوں نے قتل کیا ہے اس کی دیت واجب ہوگی اورعورتیں اور مال ان کے اہل کو واپس دیجے جائیں گے اور ان عورتوں سے چونکہ اُنھوں نے وطی کی ہے ان کا مہر تاوان دیں گے اور ان سے جواولا دید اہمونی ہے وہ بغیر قیمت آزاد ہوں گے اور اس جو کہ عورتیں تین (۳) چیش گذر جانے کی تعمید مسلمان ہوں گے کہ ان کے واپس دیج جانے کی کوئی راہ نہیں ہے اور واضح ہو کہ عورتیں تین (۳) چیش گذر جانے کے بعد واپس دی جائیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی بعد واپس دی جائیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی تیر ہیں گارعورت ہوگی نہ مردیہ محیط میں ہے۔

ا مام محکہؓ نے فر مایا کہ اگر مسلمانوں نے اہل حرب کوامان کی ندا بیکار دی تو سب اہل حرب ان کی امان دہی کی آواز سَن کر امن میں ہوجا نیں گے جا ہے نبی زبان میں ان کوندا دی ہوخواہ انہوں نے اس کلام کو تمجھ کرامان معلوم کر لی ہویا اس زبان کونہ سمجھے اوراس سےامان کو ندمعلوم کیا ہوصرف آ وازسی ہوجیسے عربی زبان میں ان کوامان دینے کی منا دی کر دی حالا نکہ و ہلوگ رومی ہیں کہ عربی بیجھتے ہیں یانبطی زبان میں ان کوندائے امان دی حالانکہ بیلوگ ایسی قوم ہیں کہ بطی نہیں سیجھتے ہیں اور مثل اس کے تو ایسی ِصورت میں آواز سن کروہ مامون ہو جائیں گے اور اگر کا فروں نے مسلمانوں کے امان دہی کی آواز نہیں سنی تو ان کے واسطے امان حاصل نہ ہوگی ہیں اس کافل کرنا اور گرفتار کرنا رواہے اور اگر مسلمانوں نے ایسے مقام سے ان کومنادی کی کہ وہاں ہے آواز سن سکتے ہیں مکردیکر قرائن سے ہر جہت ہے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے آواز نہیں سنی ہے مثلاً بیلوگ خواب میں تھے یا قبال میں مشغول تھے تو بیامان ہو گئی اور معلوم ہونے سے یہاں بیمراد ہے کہ غالب رائے سے بیدامر معلوم ہوانہ بعلم حقیقی اور واضح رہے کہ سب کو ا امان حاصل ہونے کے واسطے بیشر طنبیں ہے کہ آواز امان کوسب لوگ سنیں بلکہ اکثر وں کاسن لینا کانی ہے اور بیسب کے سن لینے ۔ یے قائم مقام رکھا جائے گا اورا گرمسلمانوں نے سی حربی ہے کہا کہ لااتی خف مت خوف کریا اس ہے کہا کہ تو امان یا فتہ ہے یا اس ﴾ سے کہا کہ لاہاس علیك بواند بیشتخی مت كرتو بيسب امان ہےاورا گراُس ہے کہا کہ لک امان اللہ تو امان ہو گی اور اس طرح اگر كما كدلك عهد الله يالك ذمة الله يا أس عدكها كريوه ورالتدتعالى كاكلام بن ياس عهد الله يالك مم في بجاؤ وياتو بهي ﴿ اس کوامان حاصل ہوگئی اور اگر سروار کشکر اسلام نے سمی جماعت معین ہے جو قلعہ میں محصور ہیں کہا کہ تم نکل کر ہماری طرف آؤ ہم تم ﷺ سے سطح کی بابت مراد صنت (مسادات رضامندی) کریں اورتم امان یا فتہ ہو یا بیلفظ نہ کہا کہتم امان یا فتہ نہ ہوں گے اور اگر اُن سے کہا کہ المارے پاس اُترِ آ وَ تو بیامان ہے اور اگران ہے کہا کہ ہماری طرف نکلواور ہم سے خرید و فرو خت کروتو بیامان ہے اور اگر اہل حرب المسل قلعه میں یا نسی مضبوط حکمہ میں جہاں ان کو پناہ وتوت حاصل ہے موجود ہوں پس نسی مسلمان نے کسی حربی کواشارہ ہے کہا کہ ا المارے باس جلا آیا اہل قلعہ کواشارہ سے کہا کہتم درواز ہ کھول دواور آسان کی طرف اشارہ کیا پس اُنھوں نے دروازہ کھول دیا اور تخمان کیا کہ بیامان ہےاور جوفعل اس مردمسلمان نے کیا ہے و ہمسلمانوں اوران حربیوں کے درمیان معروف ہو کہ جب ایسا کیا جاتا

تيرب واسطمامان الله سماا\_

ہو امان ہوتی ہے یا بیامراس طرح ان میں معروف نہ ہوں بہر حال ان مشرکوں کوا مان ہوگی اورا گروشمن کی طرف اپنی انگی سے

اس طرح اشارہ کیا کہ جس سے بہ سمجھا جاتا ہے کہ میر ہے پاس آؤں حالا نکہ بیاشارہ کرنے والا اپنی زبان ہے کہ درہا ہے کہ اگر تو

آئے گا تو میں تھے تل کروں گا پس وشن فہ کور چلا آیا تو وہ امان یا فقہ ہے اُس کا قبل کرنا روانہیں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ مشرک نے اس کے اشارہ کو سمجھا اوراس کو امان خیال کیا اوراشارہ کرنے والے کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو تھے قبل کروں گا نہیں سُنایا سُنا اُسنا میں کہ خیا آبان خیال کیا اوراشارہ کرنے والے کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو تھے قبل کروں گا نہیں سُنایا نے اس کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو تھے قبل کروں گا نہیں سُنایا نے کہ جلا آبا تو اس کو امان نہ ہوگی اور گا میں سُنایا آبان نہ ہوگی اور گا کہ نہوں سُنایا آباز و سرک سے کہا کہ چلا آباتو اس کو امان ہو گیا وراگر آب نے آبال کر کا جا اس کو امان ہو گیا اور آخر کلام کو نہیں سُنایا آخر کلام کو نہیں اور آبال کو ایس کو امان ہو گیا اور آخر کلام کو نہیں سُنایا آخر کلام کو نہیں سُنایا آبالی قبل کر تا ہوں تو بھی ایس کو اس کر سمجھ ایس والہ آبالی والی کو امان نہ ہوگی اور علی بندا آگر حربی ہی کہا کہ یہاں آو کی کو امان نہ ہوگی اور اگر آبان نہ ہوگی اور علی بندا آبالی تو بھی ایس آبالی تھی تا ہو کہا کہ یہاں آو کی کو میں ہے۔

میں تیرے ساتھ کیا کر تا ہوں تو بھی ایس بہ کو خیار آباتو اس کو امان نہ ہوگی اور علی بندا آگر حربی سے کہا کہ یہاں آو کیکھ میں ہے۔

ا كرحر لي نے كہا: آمنو بى اعلى اولادى :

اگر آیک جماعت کفار نے مسلمانوں ہے کہا کہ آمنونا علی فرادینالیخی ہم کوامان دوبشر ط آنکہ ہمارے ساتھ ہماری فریات بھی امن میں ہوں پس مسلمانوں نے ان کواس طرح پر امان دی تو وہ کوگ اوران کی اولا داوران کی اولا کی اولا داگر چہ کتنے ہی ہیں ہوں ہوں ہیں مسلمانوں نے اپن کواس طرح پر امان دی تو وہ کوگ اولا دوختر اں اس میں داخل نہ ہوگی ہیر میں ہیر میں ہے کذاتی انظیر بیاوراگر تربی نے کہا کہ آمنو ہی اعلی او لادی لیخی امان دو بھی کو بشرط آنکہ اس میں داخل نہ ہوگی اولا دصلہ یا سب اولا دمیں ہے مردوں کی اولا دسب داخل بولیس مسلمانوں نے اس کواس طرح امان دی تو وہ اوراس کی اولا دصلہ یا سب اولا دمیں ہم دول کی اولا دسب داخل ہوں گی اور اگر اُس نے کہا کہ امنو نے علی اولا د اولا دی بینی بول گی اوراگر اُس نے کہا کہ امنو نے علی اولا د اولا دی اولا داس میں داخل بوتو شخ الاسلام اور قاضی رکن الاسلام علی سغد کی نے ذکر کیا کہ اس مسلم میں دوبشر ط آنکہ میری اولا دکی اولا داس میں داخل بوتو شخ الاسلام اور قاضی رکن الاسلام علی سغد کی نے ذکر کیا کہ اس مسلم میں دوبشر ط آنکہ میری اولا دی بینی ہول گی اور اگر اس کے مادرو پر دونوں کے وامل ہول گی اور اگر اس کے مادرو پر دونوں کے واسطامان حاصل نہ بی تو امان میں داخل ہوجود ہیں دوبشر ط آنکہ میری کے امان میں جس میں وہ باتیں کرتے ہیں جد کو بھی باپ یو لتے ہوں جسے پسر کے پہلے کو بیٹا بوگ ہیں ہول تیں کرتے ہیں جد کو بھی باپ یو لتے ہوں جسے پسر کے پہلے کو بیٹا بوگ ہیں تو جد بھی بحز لہ بر کے مان میں داخل ہوگا ہی میط میں ہے۔

اگرحرتی نے کہا کہ مجھے امان دوبدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالا نکہ اس کے مولی اس میں داخل ہوں حالا نکہ اس کے مولی اس میں فاضل ہوں گی:

لیمن غلام کوئی نہیں ہے فقط باندیاں ہیں تو استحساناً بیہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی:

اگر حربیوں نے کہا کہ امنو ناعلی انبائنا یعن ہم کوامان دو بایں شرط کہ ہمارے ابناء اس میں داخل ہوں حالا نکہ ان کے

<sup>۔</sup> تولیصلبیہ تیعنی خاص اس کی پشت و نطفہ سے بیٹا بی جوکوئی جس قدر ہوں ۱ا۔ (۱) روایت آگئی ہے ۱ا۔

۔ قولہ خاصتہ موقوں یعنی امان طاب کرنے والے مع ان کے موقوں کے خاصتہ بدوں شمول نرینہ اولاد کے ا۔ ع کیونکہ لفظ متاع کے معنی جی بیہ گویں داخل نہیں جیں اا۔ سے موالی جمع مولی اور مولی آزاد کرنے والے اور آزاد کیے گئے دونوں پر بولتے ہیں اا۔ سی بیہ ہمارے نزدیک ہے اور گھوائے امام شافعی جائے کہ دونوں کو بھی ندشائل ہوئے ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کتاب السیر اس مستامن کو ہوگا اورا گرا ک اسے کہا کہ میں نے کسی کی تعیین کی نبیت نہیں کی تھی تو ہر دوفریق استحسانا اس امان میں شامل ہوں گے اً مسلمانوں نے کی قلعہ کا محاصرہ کیااورسروارقلعہ نے قلعہ پر سے ظاہر ہوکر کہا کہ جھےمع میر ہے دس اہل قلعہ کے امان دویدین کہ میں قلعہ کوتمبارے واسطے تھولے دیتا ہوں پس مسلمانوں نے کہا کہ تیرے واسطےاںیا ہی ہے بس اُس نے کھول دیا تو وہ مع امل قلعہ کے امن میں ہوگا بھر دس آ دمیوں کے معین کرنے گا اختیار اسی سر دار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میر ہے واسط میرے اہل قلعہ کے امان کا عقد کرو بدین شرط کہتم اس قلعہ میں داخل ہو پس اس میں نماز پڑھو پس اس پراُس کے ساتھ عقد امان آ زیہ تو مسلمانوں کے لیے اس قلعہ میں سے نفوس واموال میں سے قلیل وکثیر کچھ بیں ہے رینز انہ انمفتین میں ہے۔ ا بل حرب میں ہے کوئی محص امان کا طالب ہوااورا بینے ساتھ اینے اہل وعیال کا ذکرنہ کیا تو ؟ ا گراہاں حرب میں ہے کسی مرد نے اہل اسلام ہے امان طلب کی اور اس کوامان دی گئی پھراییے ساتھ ایک عورت کولای**ا** کہا کہ میری بیوی ہے اور اپنے سأتھ جھوٹے جھوٹے اطفال لایا اور کہا کہ بیمیری اولا دے حالانکہ ان کواپنی امان میں ذکر مہیں تی ملہ یم کہ تھا کہ مجھے امان دو تا کہ میں تمبارے پائ آؤں یا دارالا سلام میں آؤں یا تمبارے کشکر میں آؤں جو دارالحرب موجود ہے تو ایک صورت میں قیاس ہے کہ سوائے اس کے ہاتی جتنے ہیں سب مال فئی ہوں لیکن ریام فہیج ہے ہیں اُس کے ساتھ ان کو بھی استحسانا امان میں واخل کرتے ہیں اور اسی طرح اگر اُس کے بہت سے مردوعورت بوں پس اُس نے کہا کہ یہ میر ا ر فیق آئیں اور اُنبوں نے اُس کے تول کی تصدیق کی یہ و دلوگ صغیر ہیں کہا ہے حال ہے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ کہاس میں ا کے تقید نیں کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس میں بھی ایسا ہی قیاس واستحسان جاری ہے چنانچے بھیم استحسان ہم اُس ہے تم لے کرا کے تو ل کی تقید ایل کریں گے اوراس کے ساتھ ان کو بھی مامون قرار دیں گے حالا نکہ قیاس بیہ ہے کہ بیرسب سوائے اُس کی ذات ' فن جوات'۔'می طرین سواری کے جانو روں اور اجیر مزدور جواس کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا ہی حکم بقیاس و ہاستھیان ہے اور ا کے ساتھ چندمرد ہوں جن کی نسبت و و کہتا ہے کہ بیلوگ میری اولا دہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقعد لیق کی تو بیلوگ قیام استحسا نا دونو ل طرح ہے فئی ہول گے اور اگر اطفال صغیراس کے ساتھ ہوں اوروہ ایسے ہیں کہا ہے نفس ہے تعبیر کر سکتے ہیں کہ کا تیں ہیں اس حرلی نے کہا کہ بیمیری اولا و جیں اور اُنہوں نے اُس کی تقیدیق کی بھکم قیاس وہ فئی ہوں گے اور استحساناوہ فئی نہ ہو ے اورا گران اطفال نے اُس کی تکندیب کی تو و ومسلما نوں کے لیے فئی بوں گے اورا گراس کے ساتھ بالغة عور تنبس ہوں اوراُس دعوی کیا کہ بیمیری بینیاں بیں اور ان عورتوں نے تصدیق کی تو قیا ساسافئی ہوں گی اور استحسانا مامون ہوں گی ہا جملہ اس جنس ا مسائل میں اصل بیقرار پوئی کہ جو تحص اپنے نفس کے واسطے اپنے آپ امان طلب کرسکتا ہے بلحاظ غالب واکثر کے تو وہ امان ا روسرے کا تابع نہیں قرار دیے جائے گا اور جو تخص بھاظ نالب و اکثر کے اپنے واسطے امان اپنے آپ نہیں لیتا ہے تو وہ امان ا دوسرے کا تابع کیا جائے گائیس علی بنراا گرحر نی نے اپنے واسطےامان لی تو اس کی ماں وجدہ نہیں و پھوپھیاں وخلا تمیں و ہر**عورت** اً ک کَی وَ است رحم محرم ہوا مان میں اس کے تابع کی جا کمیں گی اور اس حربی کا باپ وجد و بھائی وغیرہ جوخودا مان لیتا ہے ایسے لوگ ا حر بی کے سرتھائی تبعیت میں داخل امان نہ ہوں گے اور جو تحض کہ مشامن کے امان تبعیت میں داخل امان ہوتا ہے اگر مشا ے سرتھ وارا اً سلام میں داخل ہوا ہی معلوم ہوا کہ بیاب ہے جیسا کہ اُس نے کہا یعنی مشامن کے ساتھ واخل امان ہونے والم او کوں میں سے ہے یہ مستامن دعویٰ کیا کہ بیدایہ ہے اور جوساتھ آیا ہے اس نے اس کے قول کی تقید بیل کی تو ببر حال دونیا ا معوک یعنی نام و بدی ۱۱ سع بدون قبال ومشقت کے مال باتھ آ یا ہے ۱۹ س فتاوی عالم گیری ...... جلد اس متامن کی امان کی تبعیت میں داخل امان ہوگا اورا گرائی نے اس متامن کی تکذیب کی تو و فئی موگا اورا گر پہلے اس کی تقدیق کی پھر تکذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس متامن حربی پھر تکذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس متامن حربی ہے مملوک رقبی اورائی کی اولا دصغار جوابے نفس تے تعیر کر سکتے ہیں بمن میں رہیں گے اورائی کا اجبر وعورت بالغہ اگر انھوں نے اقول مرتبہ اس کی تقعدیق کی تو این فال در وصغار جوابے نفس تے تعیر کر سکتے ہیں بمن میں رہیں گے اورائی کا اجبر وعورت بالغہ اگر انھوں نے اقول مرتبہ اس کی تقعدیق کی تو اپنی ذات پر اس کے رقبی ہونے کا اقرار نہ کیا کیونکہ متامن نے خود ہی ان پر قیت کا اقرار کر ہے تو اُس کا اقرار قیت سمیح ہوتا ہے اور مسکلہ محصور میں بیان فر مایا کہ اگر محصور بی اگر ایل اور جو جھی رویا ہے اور مسکلہ محصور میں بیان فر مایا کہ اگر محصور بیت میں اُس کا لباس اور جو جھی رویا ہے اور مسکلہ محسور میں اور جو جھی اور بیٹر والے میں مسلمانوں کے پاس حاضراً وَ ان گاتو امان میں اُس کا لباس اور جو جھی اربی خور و بید واشر نی وغیرہ اپنے ساتھ نکال لایا ہے داخل ہوگا یہ استحسان ہو اور ماسوا نے اس کے جو بیل ماس کی جو کے بیا ور ماسوا نے اس کے جو کہ اس کے جھی راوہ فئی ہوگا پھر واضح ہو کہ اُس کے ہتھیار وں و کیٹر وں بیس سے اس قدر داخل امان بوں گے جینے ہتھیار اُس کے متھیار وں و کیٹر وں بیس سے اس قدر داخل امان بوں گے جینے ہتھیار اُس کے مثل آدی

یا ندھ سکتا ہے یا جتنے کیڑے اُس کے مثل آ دمی بینتا ہے حتی کدا گر اُس نے چند کما نیں اپنے مونڈ تھے پرلگا نیں چند تلواریں لئکا نمیں یا

چند قبائیں پہنیں یا چند عمامہ اپنے سر پر باندھ لیے جیسے کوئی ہو جھ لا دے ہوئے ہے تو بقدر زیاد ٹی کے اُس کے نہ ہول گے ( بکدنٹی ہوں گے) یہ محیط میں ہے۔

اگر سردار لشکر اسلام نے امیر قلعہ کے پاس کسی ضرورت سے کوئی اپلجی بھیجا پھرا پلجی و ہاں گیا اور وہ مسلمان ہو نگے پھر جب اُس نے پیغام بینچایا تو کہا کہ امیر لشکر اسلام نے میری زبانی تخیے اور تیرے اہل مملکت کے واسطے امان بھیجی ہے پس تو وروازہ کھول کے یا امیر قلعہ کے پاس وروغ بنایا ہوا سردار لشکر اسلام کی طرف سے خط لیا گیا زبانی بیا امریان کیا اور اس بیان کے وقت چند ترجی مسلمان بھی حاضر تھے پس جب امیر قلعہ نے دروازہ قلعہ کھول دیا اور مسلمان اس میں گھس پڑے اور اُنھوں نے لوناوگر قا کرنا شروع کیا تو امیر قلعہ نے کہا کہ تمہارے المجی نے ہم ہے بیان کیا کہ تمہارے سردار لشکر نے ان کوامان دی ہے اور ان مسلمانوں نے جو وقت بیان کے حاضر تھے گواہی دی تو بسب ان کو واپس دیا جو ہسر دار لشکر اسلام کا اللجی نہیں ہے بلکہ اُس نے اپنی طرف سے ایک خطابھی بایا اور اُس کو لے کر سردار قلعہ کے پاس گیا ہوہ مسردار لشکر اسلام کا اللجی نہیں ہے بلکہ اُس نے اپنی طرف سے ایک اور مسلمانوں کے واسطفنی بوں گے ولیکن امام کو جائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کرے سے نظیم ہوں پھر ایب اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا الیجی اور مسلمانوں کے واسطفنی بوں گے ولیکن امام کو جائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کرے سے ظہیم ہوں پھر ایب واقع بواتو یہ سب لوگ مسلمانوں کے واسطفنی بوں گے ولیکن امام کو جائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کرے سے طلبہ ہوں ہے۔ میں ہوں بھر ایب کہ میں سردار لشکر اسلام کا قبل قبول کر سے سے میں ہوں بھر ہوں ہوں بھر ایب کہ میں ہوں بھر ہوں ہوں ہوا کہ میں ہوں کے دوئر ہوں کی میں دور سے میں ہوں ہوں کے دیا ہوں کے دوئر ہوں کو جائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کر سے سے میں ہوں ہوں ہوں ہوں کے دیا ہوں کے دوئر ہوں کے دوئر ہوں کہ میں میں دور کو کی کو کیا کو کیا کہ دی کیا کہ دوئر کیا کہ میں میں دور کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کیکھور کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کور کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو

سر میں ہے۔ اور مسلمانوں نے تا دروازہ امیر لفکرتم کو امان دی ہے اور میں نے بھی تم کوا مان دی ہے اور جھے اس امر کے واسطے بھیجا ہے اور مسلمانوں نے تا دروازہ امیر لفکرتم کو امان دی ہے اور میں نے بھی تم کو قبل اپنے تمبارے پاس داخل ہوئے کے داسطے بھیجا ہے اور میں نے بھی تم کو قبل اپنے تمبارے پاس داخل ہوئے تم کوامان دی تھی اور تم کو آواز و ندا کر دی تھی اور اس کی اس تفتگو پر قوم حاضرین مسلمان گواہ ہوئی تو اس صورت میں یہ سب فئی ہوں گے بشرطیکہ جو بچھائی کیا ہے و و دروغ خبر دی ہواورا گرکسی مسلمان نے اُس کو کسی حاجت واسطے بھیجا ہو پس الحجی نے اُس کی ضرورت بوری کر کے کہا کہ جس نے جھے تمبارے پاس بھیجا ہے اُس نے تم کو امن دی ہے تو یہ باطل ہے یہ میط ایک نے اُس کی ضرورت بوری کر کے کہا کہ جس نے جھے تمبارے پاس بھیجا ہے اُس نے تم کو امن دی ہے تو یہ باطل ہے یہ میط میں ہے اور اگر امام نے پاکسی مسلمان نے سی ذمی کو تھم کیا تو ان حربیوں کوامان دے دے پس اگر ذمی ہے یوں کہا کہ ان و

لے قائد چھوٹا سردار جو کسی گرو در برافسر ہویا سردار کے ماتحت ہائب ہواا۔

ا مان دے دے پس ذمی نے حربیوں سے کہا کہ میں نے تم کوا مان دی یا کہا کہ فلاں نے تم کوا مان دی تو دونوں بکساں ہیں اور وہ سب ا مان یا فتہ ہوجا نمیں گے اور اگر ذمی ہے کہا کہ تو فلاں نے تم کوا مان دی پس ذمی نے ان سے کہا کہ فلاں نے تم کوا مان دی تو بھی وہ سب ا مان یا فتہ ہوجا نمیں ئے اور اگر ذمی نے کہا کہ میں نے تم کوا مان دی تو بیہ باطل ہے بیدذ خیر ہ میں ہے۔

اگرمسلمانوں نے کسی قدعدکا محاصرہ کیا ہیں امیر نشکر نے اہل قلعہ ہے کہا کہ اگر بھی کسی وقت کی میں تم کوامان دوں تو میری امان باطل ہے یا تو میں امان جا تو اس کی امان باطل ہوگی اور اگرامیر نشکر نے کسی منادی کو تھم دیا کہ نشکر میں پکاروے کہ جس نے تم میں ہاں فاحد کوامان دی تو اس کی امان جا تز ہوگی اور اگر منادی میں ہے اہل قلعہ کوامان دی تو اس کی امان جا تز ہوگی اور اگر منادی میں ہے اہل قلعہ کوامان دی تو اس کی امان جا تز ہوگی اور اگر منادی کو تھم یا کہ اہل قلعہ کو پاکہ اللہ ہوگی اور اگر منادی کہ امان باطل ہے پھر کسی مسلمان نے اہل قلعہ کوامان دی تو اس کی امان پر اعماد نہ کہ اور اہل قلعہ اس کی امان پر اعماد نہ کہ اور اگر منادی کہ امان باطل ہے پھر کسی مسلمان نے تم کوامان دی اور اہل قلعہ اس کی امان پر اعماد نہ کہ اور کہ اور اگر امیر نشکر نے اہل قلعہ ہے کہا کہ اگر تم کوکوئی مسلمان امان دے ہوتھ تم کوامان حاصل نہ ہوگی یہاں تک کہ میں تم کوامان دوں پھر ان کہ علی سردار لشکر کی طرف ہو ہو گوئی مسلمان امان دے ہوتھ تم کوامان حاصل نہ ہوگی ہواں اور اگر ای خوام نہ کہا کہ میں سردار لشکر کی طرف ہو ہو گوئی مسلمان نے تم کوامان دوں اور باتی مسلم ہوئے تو وہ سب امان یا فقہ ہوں گے اگر چیمر دنہ کوراس خبر میں کا ذب ہواور اگر اہل قلعہ سے امیر کوامان دوں اور باتی مسلم ہواتو یہ سب لوگ فئی ہوں گے اور اگر امیر سے اس کے پاس ایکی بھیجا ہواوار اُس نے بھران کو کوامان دوں تو میر کی امان یا فل ہے پھران کو کوامان دوں تو میر کی امان یا فل ہے پھران کو امان دوں تو میر کی امان یا فل ہے پھران کو امان دی تو یہاں تھی جوگ پینر خسی میں ہے۔

ا شامل ہے تمام زماند و وقتوں کو ۱۱۔ سے جب سے احاط عموم او قات و زمانہ کا اندہ وکا لبذا بعد وقت یا مجلس کے اس کا تھم نافذ ندر ہے گا پس امان سیجے ہوگی ۱۲۔ سے جس کو ہمارے مرف میں محصول و لگان ہو لئے ہیں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) جيسي ارائشي اسلام كاحكم بوا ۱۲

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد کی کی کی کی کی کی کی کی کی السیر کی معالی کے السیر کی معالی کے السیر کی صورت میں فرکور بوا ہے اور اگر اس مسلمان نے اپنے آپ کو حکومت سے خارج کیا لیعنی کہا کہ میں ان کے حق میں حکم ہونے سے خارج ہوتا ہوں تو وہ خارج ہوجائے گا اور اگر اُس نے پہلے یہ تھم کیا کہ واپس کردیئے جائیں پھر ان کے تل کیے جائے کا حکم کیا تو سخسا نانہیں سے جے یہ محیط سرحتی میں ہے۔

عمانا ہیں ہے پیدھوس کی درخواست کی بدیس شرط کہ ہم برایمان پیش کیاجائے ہیں اگر ہم قبول کرلیں تو گر کا فروں نے امان کی درخواست کی بدیس شرط کہ ہم برایمان پیش کیاجائے ہیں اگر ہم قبول کرلیں تو

خیرورنه ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جائیں توامام اسلمین پراُسکا قبول کرنا واجب ہے:

اگراُ نھوں نے کسی مسلمان کوبطور ندکور حکم قرار دیالیکن بیمسلمان بسبب اینے فسق کے یابسبٹ محدودالقذ ف مجونے کے یہا ہے کہ اس کی گوا ہی روانہیں ہے تو ان کے حق میں اس کا حکم جائز ہو گا خواہ ان کے قل کیے جانے کا یار قیق بنائے جانے کا یا ہوائے اس کے اور حکم کرے <sup>ک</sup> بیمحیط میں ہے۔نوازل میں لکھا ہے کہا گراہل حرب کسی ایسے تخص کے حکم پراتر ہے جومحدو دالقذ ف ہے یا اندھا ہے تو بیرجا ئزنہیں <sup>ت</sup>ے بیرتا تارخانیہ میں ہے۔اگرانہوں نے کسی غلام یاطفل آ زاد کو جوعاقل ہو گیا ہے حکم ہے تو اس کا حکم جائز نہ ہوگا اور اگر ہاو جود اس کے وہ اس کے حکم پراتر ہے تو ذمی بنائے جائیں گے جیسے حکم اللہ تعالیٰ پراتر نے کی صورت میں ہے۔ گروہ نسی ذمی کے حکم پراتر ہے ہیں اس ذمی نے قلّ کیے جانے وان کی عور تیں و بچہر قیق بنائے جانے کا یا اس کے اور حکم کیا تو جائز ہے ایسا بی امام محمدؓ نے سیر کبیر میں زکر کیا ہے اورا گرفبل اس کے کہ ذمی کواپنے او پر حکم بنادیں و ولوگ مسلمان ہو گئے تو پھران کے حق میں ذمی کا کوئی حکم مثل لی کیے جانے یار قیق بنائے جانے وغیر ہ کے جائز نہ ہوگا بلکہاس صورت میں امام استلمین ان کوآزا دمسلمان قرار دے گا کہان کے اوپرکوئی راہ نہ ہوگی ۔اگرانہوں نے کسی عورت کو حکم قرار دیا تو اس عورت کا حکم ان میں سب طرح کا روا ہے سوائے علم قبل کے کہ اگر عورت **ندکورہ** ان کے حق میں قبل کیے جانے کا حکم کرے تو قبول نہ ہوگا ایسا ہی زیادات میں ندکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ حتم ہونے کی صلاحیت تہیں رکھتا ہے اور اس طرح جومسلمان ان کے ملک میں تاجر ہے وہ جھی حکم نہیں ہوسکتا ہےاوراس طرح اگران میں ہے کوئی شخص مسلمان ہوکر و ہیں رہاہے و ہجی تھمنہیں ہوسکتا ہےاسی طرح ان میں کا جوشف نشکرا سلام میں ہے وہ بھی تھمنہیں ہوسکتا ہے اور سیر کہیر میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب نے میشر ط کی کہ ہم لوگ فلاں کے تھم پر اتر تے ہیں بدیں شرط کدا گراس نے ہمار ہے قل میں کچھے تھم کیا تو بیٹھم پوراہوگا اورا گراس نے کچھے تھم نہ کیا تو ہم کو ہمار ہے مقام حفاظت میں وا پس کردو یا بیشرط کی کہ ہم فلاں کے حکم پر بدیں شرط اترتے ہیں کہا گراس نے ہمارے حق میں بیٹکم کیا کہ بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس پہنچا دیے جا نمیں تو تم لوگ اس کو پورا کر دوتو مسلما نوں کو نہ جا ہیے کہ ان کواس شرط پر اتاریں اورا گرانہوں نے اس شرط مران کوا تاراتو حاتم کو نہ چاہیے کہان کے حق میں بیتھم کرے کہا ہے مقام محفوظ میں واپس کر دیے جا نمیں اورا گرمسلمانوں نے ان کے اس شرط پراتارا اور حاکم نے ان کے حق میں یہی تھم کیا کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کردے جائیں تو ہم اس کے تھم کو پورا کریں گے اور اہل حرب کوان کے مقام محفوظ میں واپس کر دیں گے ۔نوا در ابن ساعہ میں امام محکرٌ سے مروی ہے کہ اگر امیر نشکر نے ِ اہل قلعہ میں ہے کسی قوم کوامان دمی بدیں شرط کہ وہ فلاں کے غلام ہوں اور دے اس امر پر راضی ہوئے اور فلاں کی طرف اتر گئے تو مسلمانوں میں ہے جوان کولوٹ لے اس کے واسطے تنی ہوں گے اور فلاں کے بخصوص غلام نہ ہوں گے۔اگر کا فروں نے امان کی

سمانوں یں سے بوان بونوٹ ہے اس ہے واضعے می بون ہے اور قلان سے صفو سعام ند ہوں ہے۔ اسر ہا سروں سے مان کا استعمادیا اور ال سمس کوتبہت زنالگانے کے سبب سے حد مارا گیا ۱۲۔ ع مثلاً اگراس نے تھم دیا کہ واپس کردیے جا ٹیس تو سے مم روانبیں ہا گرچہ اس نے تھم دیا اور ایس میں مسئلہ میں دوروایتیں ہیں اا۔

فتاوی عالمگیری..... طِد ال کی کتاب السیر د رخواست کی بدین شرط که ہم پر ایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو خیرور نہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جا می**ں تو** ا مام المسلمین پر اُس کا قبول کرنا اجب ہے اور اگر اس شرط پر کہ ان پر اسلام پیش کیا جائے و ہ لوگ اُتر ہے لیں ان پر اسلام بیش کیا سیانگر اُنھوں نے قبول نہ کیاتو ان کواختیار ہوگا کہ و واٹیے قلعہ میں جلے جا نمیں اورمسلمانوں کوروانہیں ہے کہان کول کریں اوران کی عور توں و بال بچوں کو گرفتار کر اِس اور اگر ان لوگوں نے بعدا نکاراسلام کے ادائے خراج پر رضامندی ظاہر کی تو بیام ران کے ذمہ الازم ہوجائے گااوراس کے بعد پھروہ لوگ رہانہ کیے جانبیں گے کہا بینے مقام محفوظ میں جا کر جنگ کریں اورا گربعضے اہل قلعہاں شرط برأتر آئے کہ فلاں جو پچھ ہمارے حق میں حکم کرے ہم کومنظور ہے پھران لوگوں کے قلعہ سے جدا ہونے کے بعد قلعہ نہ کور فتح کیا گیا اور جو تحص مقاتل قلعہ میں تھالگ کیا گیا تو بیلوگ جواس شرط ہے نکل آئے تھے اپنی شرط مذکور پر ہوں گےاورا گران لوگوں نے بیا بھی شرط کی بوکہ بشرط عدم رضا مندی کے ہم لوگ اپنے قلعہ کووالیں کئے جائیں اور حال بیرگذرا ہے کہ قلعہ منہدم کیا گیا ہے تو یہال ہے جوا قرب مقام ایسا ہو کہ اس میں محفوظ ہوسکیں و ہاں جیج دیئے جائیں گے اور اگرتمام اہل قلعہ کے اتفاق ہے ایخے لوگ اک طرح صلح کے داسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ اہل قلعہ کونل نہیں کریں گے اورا گراُ نھوں نے مل کیا تو ان پر پیچھ کفارہ وغیرہ لازم م آئے گا ولیکن اُنھوں نے اساءت کی اور اگر و ولوگ اس شرط ہے نکلے کہ ہمارے حق میں والی بذات خود حکم کرے تو والی مثل لشکم کے ایک سیا ہی مسلمان کے ہے ہیں ویسا ہی اس کا حکم بھی ہو گا۔اور اگر و ہلوگ علی حکم اللہ تعالیٰ وحکم فلاں اُتر آئے تو بیٹل اس کے ہے کہ علی حکم الند تعالیٰ اُتر ہے اور اگر وہ لوگ علی حکم فلاں و فلاں اُتر آئے پھران دونوں میں ہے ایک مر گیا تو اس کے بعد اسکیا دوسر ہے کا حکم ان کے حق میں روانہ ہو گا اور منتقی میں فر مایا کہ ہاں اس وقت روا ہو گا کہ ہر دوفریق لیعنی کفارومسلمان اس کے حکم تنہا پ ر نه، مند ہوجا میں اور نیز اُسی مقام پرفر مایا کہ اور اسی طرح اگر ہر دوزندہ ہیں مگر دونوں نے حکم میں اختلاف کیاتو بھی یہی حکم ہے کہا یں ناحکم تنہاروانہ ہوگا الا آئکہ ہر دوفریق کسی ایک کے حکم پر رضامند ہوجا ئیں اورا گر ہر دوحکم میں سے ایک نے حکم کیا کہان **بیل** تاریخ ہے اور دوسرے نے والے کل کیے جاتمیں اور ان کے بال بیچے رفیق بنائے جاتمیں اور دوسرے نے بیٹلم کیا کہ نہیں سب کے سب رفیق بنائے جانبی تو ان میں سے کوئی قتل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مردعورت و بچے مسلمانوں کے واسطے فنی علم ہوں گے اوم اکر دونوں نے علم کیا کہ ان میں ہے لڑنے والے آتل کیے جائیں اور ان کے بال بیچے رقیق بنائے جائیں تو امام المسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے بہی کرے کہ لڑنے والوں کو آل اور انکی عورتوں و بچوں کورقیق کرے اور جا ہے سب کونٹی قر ار دے اور اگر 🖟 اہل حرب سی مسلمان کے علم پر اُنز آئے اور کسی کومعین نہیں کیا تو معین کرنا امام المسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ مسلمانوں میں ہے جو ایک تخص انضل ہوگا اُس کومخنار کرئے گا اور اگر بعد تھم قرار دینے کے قبل تھم جاری ہونے کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزادمسلمان ہوں گے اور اگر حاکم نے ان کے ذمی ہونے کا تھم قبل ان کے مسلمان ہونے کے دیے دیا تو اراضی ان کے واسطے خراجی رہے گی اور ا اگر نے ان کے حق میں بیچھم کیا کہان میں ہے جتنے سرکر دہ ہیں ان کے عذر کا خوف ہے قبل کیے جائیں اور باقی مروعورتیں رقیق 💯 بنائی جا نمیں تو ایسا تھم جائز ہوگا اور اگر نے ان کے حق میں ریتھم دیا کہ ان کے مردلل کیے جا نمیں اور عور تنیں و بیچے رقیق بنائے جا نمی **ا**ل لیں ان میں ہے مردمل کیے گئے اور عور تنیں و بیچے رقیق بنائے گئے تو بیز میں فئی ہوگی جا ہے امام المسلمین اس کو پانچ جھے کر کے ایک 📲 اُلُ حصہ رکھ کر جار حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے اور جا ہے اس کواپنے حال پر والی کے قبضہ میں چھوڑ دے اور اس زبین کی 📲 🎚 آبادانی کے واسطےا بسے لوگوں کو بلائے جواس کو تغیر کریں اور اس کا خراج اوا کریں جیسے ذمیوں کی زمین بیکارا فقاوہ کی نسبت علم عظم ا براد نالالَّ كام كيا ١٢ - ع نلام ومملوك ١٢ - ع وه مال غنيمت جوبغير مشقت ولزائي كے ہاتھ لگيرا۔

وراگراہل حرب کے اُتر آنے کے بعد قبل حاکم کے حکم کے حاکم مرگیا تو بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دیئے جا کمیں ہاسوائے مسلمانوں کے یعنی جومسلمان ہو گئے ہیں کہ ان میں ہے جوآزاد ہیں وہ مفت الگ کر دیئے جا کمیں گے اور ساتھ لے لیے جا کمیں گئے اور جولوگ مملوک ہیں وہ قیمت و مکر ان میں ہے اکال لیے جا کمیں گے ای طرح جو ہمارااذی ان کے پاس ہواور بھی جوان کا گر دست مسلمان ہوکر ہم سے اعانت جا ہے پھرواضح رہے کہ جس صورت میں بموجب شرائط وغیرہ کے بیرواجب ہوا کہ وہ اپنے میں مار دیئے جا کمیں گئے جہاں سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جو مقام اس سے تقام میں واپس کرد ہے جا کمیں تھے اور جو مقام اس سے بیا دہ مضبوط ہو یا جہاں گئرزیا دموجود ہو وہاں واپس نہ کے جا کمیں گے بیری جا میں ہے۔

ش چیز ہے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مضراور اس سے زیادہ مضردونوں سے امان ہوگی :

ا مام محمدٌ نے فرمایا کہا گرمسلمانوں نے اہل قلعہ میں سے کسی مخص سے کہا کہا گرتو نے ہم کوچنین و چنان رہنمائی کی تو تو امن ادہ شدہ ہے یا کہا کہتو تھے کوہم نے امان دی پھراُس نے اس طرح رہنمائی نہ کی تو امام کواختیار ہے جیا ہے اس کوٹل کر دے اور جا ہے اں کور قیل بنائے اوراگراس سے یوں کہا کہ ہم نے بچھ کوامان دی ہدین شرط کہ ہم کوچنین و چنان رہنمائی کرےاوراس سے زیادہ کھے نہ کہا ایس اُس نے رہنمائی نہ کی تو امام محمدؓ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اور اس میں بیتھم ہے کہ و ہ اپنی امان پر ہوگا کہ امام کو اُس کا قل کرنا یار قین بنانا روانہیں ہے اور اگر مسلمانوں میں ہے کوئی کشکر دارلحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب کے کسی ا کے قلعہ یا شہر کے نز دیک ان کا گذر ہوا کہ ان مسلمانوں کوان سے لڑنے کی طافت نہیں ہے اور مسلمانوں نے جاہا کہ ان لوگوں کے وائے دوسروں کے طرف جائیں پس اہل شہرنے اُن سے کہا کہم ہم کواس بات کا عہددو کہ ہماری اس نہرے پائی نہ پویہاں تک کہ بھارے یہاں ہے کوچ کر جاؤ ہریں شرط کہ ہم تم ہے قال نہ کریں گے اور نہ تمہارا بیجھا کریں گے جس وفت تم کوچ کر جاؤ گ کی آگراییا عہد دینے میں مسلمانوں کے واسطے منفعت ہوتو اُن سے بیرمعاہد ہ<sup>یں</sup> کرلیں اور جب اُن سے بیرمعاہد ہ<sub>ا</sub>کرلیا تو ان کو نہ ا ہے کہ اس نہر سےخود پانی پین یا اپنے جانو روں کو بلائیں بشرطیکہ بالیقین معلوم ہو کہ بیان لوگوں کے پانی کے واسطےمصر ہوگا یا مرد وعدم ضرر مچھ ندمعلوم ہواور اگرمسلمان اس یانی کی طرف مختاج ہوں تو ان کو جا ہیے کہ بیدمعاہدہ ان کے سر پھینک دیں یعنی تو ڑ ایں اور ان کومطلع کردیں اور اگر بالیقین ان کے پانی میں اس وجہ سے ضرر نہ پہنچتا ہومثلاً پانی بہت کثر ت سے ہوتو بدون ردمعامدہ کے مسلمانوں کوروا ہے کہ خود پئیں اور اپنے جانوروں کو بلائیں اور جیسا تھم یانی کے حق میں مذکور ہوا ہے ویسا ہی گھاس و جارہ کے حق ا میں ہے اور اگر ان لوگوں نے مسلمانوں سے بیہ معاہدہ لیا ہو کہ جار ہے کھیتوں و درختوں و پھلوں سے پچھ معرض نہ ہوں اور الملمانوں نے ان سے بیعہد کرلیا پھرمسلمانوں کواُس کی حاجت لاحق ہوئی تو مسلمانوں کوروانبیں ہے کہ ان میں سے سی چیز سے ا محمت معرض ہوں جب تک کہان کوعہدر دکر دینے کے بعداس کی اطلاع نہ دیے دیں خواہ بیامران کفار وں کے حق میں مصر ہویا نہ ہو الما کر کفاروں نے عہدلیا کہ جمارے تھیتوں وگھاس کو نہ جلاؤ ہیں مسلمانوں نے ان سے بیعبد کرلیا تو مسلمانوں کوواجب ہے کہ اس و فا کریں پس ان کے تھیتوں و تکھاس میں سے پچھ نہ جلائیں اور اس کا مضا نقبہیں ہے کہ اس میں سے اپنے کھانے کی چیز کھائیں جانوروں کو جارہ دیں اور اگراُ نھوں نے بیعہدلیا کہ ہمار ہے کھیتوں میں سے نہ کھاؤ اور نہ ہماری گھاس سے جارہ دواور مسلمانوں ان سے عہد کرلیا تو مسلمانوں کو نہ جا ہے کہ اس میں ہے کچھ کھائیں بیجلائیں یا اپنے جانوروں کو جارہ دیں اور اس جنس کے

فینی جن کوحاکم بدا ہے۔ یا باہم عہد دیان کر ۱۲۱۔

و فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب السیر

مسائل میںاصل یہ ہے کہ جس چیز ہےا مان '' واقع ہوتو اس چیز کے مثل مضراوراس سے زیادہ مضروونوں سےا مان ہوگی اور جو بات اس ہے کم مضر ہے اس ہے امان نہ ہوگی اور اسی وجہ ہے اگر کا فروں نے معاہدہ لیا کہ ہماری تھیتیاں نہ جلاؤ اورمسلمانوں نے میہ عہد دیا تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان تھیتوں کوغرق کر دیں میدذ خیرہ میں ہے۔

دیا و سلما وں وروز بین ہے تدان یا وں و رس کردی ہیں ہے۔

اگر کفارشہر نے معاہدہ لیا کہ اس راہ ہے نہ گذرہ برین شرط کہ ہم تم میں ہے کی گوتل نہ کریں گے اور نہ قید کریں گے پی اگر بیے عبد دینا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتو عہد دینے میں مضا کہ تہم تم میں ہے پی مسلمان لوگ دوسری راہ اختیار کریں اگر چہدہ مرکی راہ سلمانوں پر دور پُر مشقت ہواہ راگر اس کے بعد مسلمانوں نے اسی راہ سے گذرنا چاہا دوسری راہ ہے ہیں جاتے ہیں تو مسلمانوں کو بیا اختیار نہیں ہے کو بیان میں کسی کوتل یا قید نہ کریں گے اور اس راہ ہے گذر نے سے امان ہونا قتل اور قید سے بھی امان ہوگی اور اگر کا فروں نے ہم سے عہد لیا کہ ہم ان (جمع وہ مطے المشہور) کے دیہا ہے گذر نے سے امان ہو تی اور اگر کا فروں نے ہم سے عہد لیا کہ ہم ان (جمع وہ مطے المشہور) کے دیہا ہے رکھ اور اگر کا فروں نے ہم سے عہد لیا کہ ہم ان (جمع وہ مطے المشہور) کے دیہا ہے رکھ اور اگر کا فروں نے ہم سے عہد لیا کہ ہم ان (جمع وہ مطے المشہور) کے دیہا ہے کہ ان کے دیہا ہے میں جو متاع وغیرہ از تم

نے شرط لی کہ ہم ان میں سے کوئی قید کریں تو ہم کو نہ جا ہیے کہ ان کوئل کریں بیہ قید کریں لیعنی دونوں با تیں ہم کوئبیں کرنی جا ہیے ہیں بیمجیط میں ہے۔

<sup>۔</sup> مثلاً کھیتی میں سے نہ کھانے پر معاکدہ ہوا کی امان دی کہ نہ کھا کمیں سے توبیا مان اس کے کھانے اوراس کے جلانے اوراس کو بتاہ کردیے وغیرہ سب سے امان ہوگی خواہ کھانا ہویا کھانے کے مثل مصرامر ہومثلاً نوجے ڈالنایا اس سے بڑھ کرمثلاً آگ لگانا دیناوغیرہ ۱۲۔

ہوگا اً رمسلمان ندہوج ئے اوراس طرح اگر کہا کہ تو امان یا فیدہے ہرینکداُ ترائے کہاں تو ہم کوسودینا ردے ہیں اُس نے قبول کیا اور جلا آیے پھراُس نے دین روینے سے انکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچا دینا واجب ہے اس واسطے کدا قال صورت کیس بیا ا مان معلق بشرط قبول اسلام اور دوم میں معلق باد ائے دین رہے ہیں جب وہ جلا آیا اور قبول کیا تو وہ امان یو فنۃ ہوگا 'ور ڈین رائس کے ذمہ ہوں گے ہیں جب اُس نے دیناردینے سے انکار کیا تو قید فاند میں رکھاجائے گاتا کہ ان کوادا کرے مگرووفنی تبین ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے حق میں امان نا بت بوگئی ہے ہیں جب اُس نے کسی وقت دینارا دا کر دیئے تو اُس کی راہ چھوڑ دینی واجب ہوگی تا کہ و داینے مامن میں پہنچے جائے اور میردین راُس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوں گے الّا اسلام لانے سے یا ذمی بن جائے سے اور اس حربّ بآراس ہے سکے کی ہو ہدین شرط کہتم کوا کیک راس دیں گئے تو اس پر واجب ہوگا کداوسط درجہ کا اوا کرے یا اُس کی قیمت اوا کرے اورا آرجر نی نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے امان دو ہدین شرط کہ میں تمبارے پاس آؤل بیس میں نے تم کومودین ردوں گا اورا آرتم کو نہ دوں تو میرے واسطے امان تبیں ہے یا یوں کہا کہ آئر میں قلعہ ہے اُئر کرتمبارے یاس آیا اور میں نے تم کوسودیٹاردے دیئے تو میں امان یہ فتہ ہوں بھرو واُتر کر چلا آی اورمسلمانوں نے اس سے دینا رطنب کیے پُس اُس نے دینے سے انکار کیا تو قیا سأو وَلَنَی ہوگا مَمر استحد نافئی ندہوگا میہاں تک کدو وامام المسلمین کے حضور میں بیش کیا جائے گا ٹیس اماماس کو تھم کرے گا کہ کہ مال اور کرے ٹیس اگر اُس نے ادا کیا تو خیر (ووار ن فیہ بوکا)ورنداُن کوئی قرار دے گا اورا گرمحصور کوگوں میں سے کی تحف ہے کہا کہم مجھے امان دوحتی ک میں تمہارے بیس اُتر آؤں بدوں شرط کہ میں تم کو فرقید ویا کی طرف سی مقام پر رہنمانی کروک گا پی مسلمانوں نے اسی شرع پراس کوا ہان دی پھر جب و واتر آیا تو اُن کواس مقام پر لے آیا مگر دیکھا تو و ہاں کوئی قیدی تبیں ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قید ک بیال تھے عُرِنبیں جے گئے تَعربیں منبیں جانتا ہو کہ کہاں جے گئے تو سخص اپنے قلعہ میں یا جہاں سے وہ آیا ہے وہ بیں پہنچا ریا جائے گا اور جو سخف حربی بهارے قبضہ میں اسیرے اگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دو ہدین شرط کہ میں شمھیں سوراس نفر کی طرف زہنمانی کروں اور ، فی مئیہ بحال خود ہے پھراُس نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کواختیار ہوگا کہ اس کولل کردے پینی وہ امان یا فتہ نہ ہوجائے گا اوراً محصور نے کہا کہ مجھےامان دو کہ میں تمبارے پیس آؤں بدین شرط کہ میں تم کوسورات نفر قید یوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی سروں گا ہدین شرط کہ اگر **میں سونفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تمب**ارے واسطے نئی یہ رفیق ہوں گا بھراس نے شرط و فانہ کی تو و و مسلمانوں کے واسطے نئی ہوم گرمسلمانوں کوائس کا قل کرناروانہ ہوگا اورا گرائس نے کہا کہتم مجھے امان دو ہدین شرط کہ میں تمہارے چ س آؤں پس تم کوانسے کا وک کی رہنمائی کروں جس میں سوراس بردے جی اور حال ہدہے کدان کومسلمان پہلے یا تھے میں اس کی ر بنمانی ہے پہنے وہ جانتے تھے اگر چہ پائے نہ تھے تو اس کی رہنمائی کھے نہ ہوگی اور و فئی ہوگا اور اگر و ومسلمانوں کورا ہے لے گیر اورمسلمان اس راو چلے پھرفیل و ہاں تک پہنچنے کے مسلمان بہجان گئے یامرد ندکور نے مسلمانوں کواس جگہ کا بنا تا دیر اورخود ان کے ساتھ نہ کیا ہی مسلمان اس کے بیتے پر سننے میہاں تک کدا نھوں نے بیقیدی کیا ہے تو بیاس کی رہنمائی میں داخل ہے اورا گرا ک کہا کہ جھے امان دو بدین شرط کہ میں شمعیں ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہتم اس کے عیال واولا دیک پہنچ جاؤاوراً سراییا نہ کروں تو میرے واسطے امان تہیں ہے پھر جب وہ اُتر آیا تو دیکھا کہ سلمانوں نے بطریق پالیا ہے ہیں کہا کہ یمی راستہ ہے جس کے بتلاے کا میں نے قصد کیا تھا تو کچھ بیں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ بدین شرط بیان کواس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور و و قلعہ سے

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کتاب السیر

رہنمائی کرتا ہوا اُٹر آیا یہاں آکر دیکھا کہ سلمان لوگ اس راستہ کو پا گئے تنصقو وہ امن یا فتہ ہوگا اور اس طرح اگر اُس نے کہی قلعہ یا شہر کی یا اس قلعہ یا اس شہر کی رہنمائی کا التز ام کرلیا ہوتو ایسی صورت میں یہی تھم ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

(e) : أ

غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں اس کی تقسیم کے بیان میں اس کی تقسیم کے بیان میں اس کی تقسیم اور اس کی تقسیم کے بیان میں اس کی تعسیم کے بیان کی کی کران کی تعسیم کے بیان کی کے بیان کے بیان کی کے بیان کے بیان کی کے بیان کے بیان کے بیان کی کے بیان کے بی کے بیان کے ب

فصل: 🛈

غنائم کے بیان میں

مال غنيمت اور مال فئ مين فرق:

واسح ہوکہ غنیمت اس مال کا نام ہے جو کا فروں ہے بقہر وغلبدلیا گیا اور حالیکہ لڑائی قائم ہے اور فئی اس مال کو کہتے ہیں جو کا فروں ہے بغیر قبال کے لیا گیا جیسے خراج وجزیہ وغیرہ اور غنیمت سے پانچواں حصہ لیا جا تا ہے اور فنی میں ہے ہیں لیا جا تا ہے یہ غایةِ البیان میں ہے اور جو مال کا فروں ہے بطور ہریہ یا سرقہ ' یا ا چک لینے یا ہمبہ کے حاصل ہوتا ہے وہ غنیمتِ نہیں ہے بلکہ وہ خاصکر لینے والے کا ہوتا ہے بینز اند المفتین میں ہےا مام محدٌ نے فر مایا کہ اگر کا فران اہل حرب کے شہروں میں سے کسی شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے قبل اس کے کہمسلمان لوگ اُن پرلڑ ائی میں غالب آئیس تو وہ سب آزادمسلمان ہوں گے کہاُن پریاان کی اولا ددو عورتوں پریا ان کے اموال برکوئی راہ ہیں ہے اور اُن کی اراضی پرمثل اراضی اسلام کے عشرمقرر کیا جائے گانہ خراج یعنی پیداوار میں ہے دسواں حصہ لیا جائے گا اور اسی طرح اگر قبل مسلمانوں کے غالب ہونے کے وہ لوگ ذمی ہو گئے تو بھی بہی تھم ہے لیکن اس قدر نرق ہے کہ اس صورت میں اُنکی اراضی پرخراج مقرر کیا جائے گا اور نیز ان پر ہرنفر پر جزبیہوا فق قاعدہ کےمقرر کیا جائے گا اور اگر مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور بعدمسلمانوں کے غالب ہو جانے کے وہ اسلام لائے تو امام امسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے اُن کواوران کے مالوں کومجاہدین کے درمیان تقتیم کر دےاوراس صورت میں پہلے یا نچواں حصہان میں سے نکال لے گااور و ہ دا سطے بتیموں اور مسکینوں اور ابناءالسبیل <sup>ک</sup> وغیر ہ کے ر کھے گا اور حیا رو یا نبچویں حصے ان مجاہدین میں نقشیم کرد ہے گا جیسے مال تنبیمت تقسیم ہوا ہےاوراس اراضی <sup>ک</sup> پرعشرمقرر کرے گا اورا گر جا ہےان پراحسان کرے کہان کی گردنیں اور بال بچے اوراموال سب ان کودا پس کرد ہےاوران کی اراضی پرعشرمقرر کر ہےاورا گر جا ہے خراج مقرر کرےاورا گران لوگوں پرمسلمان غالب آئے پس وہ مسلمان بنہ ہوئے تو امام کوا ختیار ہے جاہے ان کورقیق بنا دے پس ان کوان کے اموال کومجاہدین کے درمیان تقلیم کر دے پس اگر اُس نے تقسیم کا قصد کیا تو اس کل غنیمت میں ہے یا نچواں حصہ نکال کر جہاں اس کور کھنا وصرف کرنا جا ہے رکھے گا اور باتی کوان مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر د ہے گا اور اس اراضی پرعشرمقرر کرے گا اور چاہے ان میں سے مردوں کونل کر کے عورتوں و بچوں و ا۔ واضح ہوکہ وہ واقع بیسر قدنہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ جیسے سرقہ سے حاصل ہوتا ہے اس طریقہ سے یا جیسے ایک سے حاصل ہوتا ہے اس طریقے ے حاصل کیا گیا ہے اور وہ در حالت قیام حرب کے مثل مال غنیمت کے حلال ہے اا۔ ع وہ لوگ جوایتے دلیں سے دُور ہوں اا۔ ع اس واسطے کہوہ ا،گسەسلمان بیں ۱۱۔

فتاوی علمگیری ..... طد 🛈 کی در است الوں کوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تقسیم کردے اور چاہے ان کی جانوں وان کے بال بچوں کے ساتھ احسان کر لے پس اِں 'واور ن کے مالوں کوائییں کے شیر دکرد ہےاورموافق دستورشری ان پرجز بیمقر رکر ہےاوران کی اراضی پرخراج ہاندھے کذا فی الحیط خوا و اں زمین کا پانی عشری ہوجیسے بارش کا پانی وچشموں و تالا بوں و کنووں کا اور جا ہے خراجی ہوجیسے ان نہروں کا پانی جن کواہل مجم نے کندہ کیا ہے بیےغایۃ البیان میں ہےاورا گر کفار اہل حرب پر جومبغلوب ہوئے ہیں اس طرح احسان کیا کہان کی جانیں اور اراضی ت کوسپر د کر دی اورعور تنس و بیچے و باقی اموال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیے تو بیرجائز مگر مکروہ ہے الا اُس صورت میں کہ اُن کے ک اتنامال چھوڑ ویا بوجس سے زراعت کر عمیں ای طرح اگر بیوں احسان کیا کہان کی جانیں واراضی وعور تیں و بیچے ان کے سپر د ہے اور باقی تمام اموا**ل مجاہدین میں نقسیم کردیئے تو بی**جائز ہے لیکن مکروہ ہے الآ آئکہ اُکے قبضہ میں اس قدر مال بھی حصور دیا جس ہے و و زراعت کر سکتے ہیں تو بغیر کرا ہت جائز ہے اورا گر فقط ان حربیوں کی جانیں ان کو بخش دیں اور باقی اراضی مع سب اموال لیمرکے غانمین کے درمیان تقلیم کردیں تو بیرجا ئزنہیں ہے اوراس طرح اگر اُن لوگوں کی اراضی نہ ہواورا مام نے جا ہا کہ ان پر ان کو نظش دینے کے ساتھ احسان کرے تو تہیں جائز ہے بیمحیط میں ہے اور جا ہے ان سب کونٹیم کر دے فقط اراضی رہنے دے اور

اصی کو بمنز لہ مجاہدین پروقف کی ہوئی کے رکھے اور اگر جانے ہے اراضی میں اہل ذمہ میں سے دیگر اقو ام کولا کر بسائے اور اس کوخر اجی

اردے خواہ خراج مقاسمہ مقرر کرے یا خراج مقاطعہ اور بیسب خراج انہیں مجاہدین کوحاصل ہوگا بیشرح طحاوی ہے تا تارخانیہ

الوگ اسیر ہوں ان کے حق میں امام کواختیار ہوتا ہے جا ہے ان کوٹل کر دیا ور جا ہے رقیق بنادی: اگر کسی اہل ذمہ نے اپنا عبد تو زکرغدر کیا اور اپنی اراضی پر غالب ہو گئے یامسلمانوں کے ملکوں سے کسی شہروغیرہ پر قابض ئے اور بیددار بالا تفاق دارلحرب ہوگیا پھرمسلمانوں نے ان کومغلوب کیااورا مام المسلمین کواُن لوگوں کے حق میں اختیار حاصل ہوا امام جا ہے ان پراحسان کرے کہان کی جانیں اور اموال و بال و بیچے واراضی کونشلیم کر د ہے اور ان کی اراضی پرخراج مقرر کر ے اور جا ہے عشرمقرر کرے اور بینام کے واسطے عشر ہے در حقیقت بیخراج ہی ہے اور اس وجہ سے ایساعشر مصارف خراج کی جگہ رف ہوتا ہے اور جا ہے دو چندعشر مقرر کرے جیسے حضرت امام عادل عمرؓ نے بنی تغلب کے اوپر مقرر کیا تھا اور اگر امام نے ان ما سے مردوں کولل اورعورتوں و بچوں کونٹیم کر دیا اور اراضی بالا مالکان رہے گی پس اس میں کوئی قو مصلمان لا کر بسائی کہ وہ لمانانِ غانمینِ (صاحبان ننیمت) کی مدد گاری کریں اور بیاراضی اُن کے واسطے کر دی تا کہ اس ہےمؤ نث (مددگاری) اوا کریں تو مز ہے لیکن میغل برضامندی انہیں لوگوں کے کرے گا کہ جن کواس اراضی میں منتقل کر کے لانا جا ہتا ہےاور جب اس اراضی میں **ی ق**وم مسلمان کومنتقل کر کے لا یا اور بیاراضی ان کی مملو کہ ہوگئ تو جا ہے اس اراضی پرعشرمِقرر کر ہے اور جا ہے خراج مقرر کر ہے اور المسلمانوں میں سے کوئی قوم مرتد ہوگئی اور وہ اپنے ویار پر یامسلمانوں کے دیار میں سے کسی دار پر غالب ہوئی اور بددار بالا تفاق الحرب ہو گیا بھرمسلمان لوگ ان برغالب ہوئے تو ان کے مردان سے سوائے تلوار یا اسلام کے پھے قبول نہ کیا جائے گا چنانچہ اگر مول نے اسلام سے انکار کیا تو وہ قل کردیئے جا کمیں گے اور ان کی عور تیں و بیچے غانمین میں تقتیم کردیئے جا کمیں گے اور ان پر المام لانے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور ان کی اراضی و اموال بھی ورمیان غانمین تقسیم کر دے جائیں گے اور اس اراضی پرعشر ار کیا جائے گا اور اگر امام اسلیمن کی رائے میں یہ بہتر معلوم ہوا کہ مردسب قبل کردیئے جائیں اورعور تیں ویجے ان مجاہدوں کے ا میان تقسیم کردی اوراراضی تقسیم ندگی جائے اور اُس نے بیامر مسلمانوں کے حق میں بہتر دیکھا تو ایبا کرسکتا ہے پھراس کے بعدا گر

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۲۵ کی کتاب السیر اُس کی رائے میں بہترمعلوم ہو کہاس زمین میں کوئی ذمی قوم لا کر بسائے کہوہ اپنی ذات اور اس اراضی کاخراج ادا کیا کریں ، توا کرسکتا ہے پھر جب اُس نے ایسا کر دیا تو بیاراضی ان ذمیوں کی ملک ہوجائے گی کہان کی ذریات (عیال واطفال وان کی اولا نسلاً بعدنسلِ اُن کے دار یہ ہوں گے اور اس کی اراضی کا خراج ادا کرتے رہیں گے بیں جاننا چاہیے کہ اس مقام پر ذمیوں کامتقل کے لا نا ذکر فر مایا یا بخلاف مسکلہ یا تقدم کے اس وجہ سے کہ ذمیوں کومر مذوں کے آل کیے جانے سے پچھ غیظ وغضب لاحق نہ ہوگا ا ما تقدم میں ایسانہیں ہے اور اگرا مام امسلمین کے غالب ہوجانے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزاد ہوں گے ان پر کوئی م نہ ہو گی لیکن ان کی عور تنیں و بیچے واموال کے حق میں امام کواختیار ہے جاہے ان کوغانمیں کے درمیان تقسیم کرد نے اوراراضی پڑتا مقرر کرے اور جاہے انہیں مرتدین مسلمان شدہ کوان کی عورتیں و بیچے واراضی بطوراحسان دے دےاوراراضی پر جا ہے عشرمقا کرے اور میا ہے خراج باند سے اور اگرا مام نے جا ہا کہ ان کی جوار اصنی عشری تھی اُس کوعشری رہنے وے اور جوخراجی تھی اُس کوخرا ا پنے حال سابق پرر کھے تو اُس کو میبھی اختیار ہے اور اگر ایسے ذمیوں پر جنہوں نے اپناعہد توڑ دیا تھا یا اہل حرب پرامام غالب اورامام نے جایا کہان کو ذمی بناد ہے کہ خراج ادا کیا کریں اور حال بیہ ہے کہ بل ان پر غالب ہونے کے کڑائی کی حالت میں اُل مال حاصل ہوا ہے تو یہ مال اُن لوگوں کووا پس نہ کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط بیہ ہے کہ بیلوگ تعمیر ( آباد کرنا )اراضی واُم کی زراعت پر ہدون اس مال کے قا در نہ ہوں اور رہاوہ مال جوان لوگوں کے قبضہ میں موجود رہا ہے لیں اگر عمارت اراضی واس زراعت کے واسطےاس مال کی طرف مختاج ہوں تو امام اُس کوان ہے نہ لے گااوراگراس کے مختاج نہ ہوں تو امام کواختیار ہے جا اس کوان ہے لے کر غانمین کے درمیان تقسیم کر دے اور جا ہے نہ لے مگراولی میہ ہے کہ بیرمال انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دے بغرا ان کی تالیف قلوب ( خاطر داری و دل جو لُ) کے تا کہ اسلام کی بھلائیوں پر واقف ہوکرمسلمان ہوجا نمیں اور اسی طرح ان پر غالب آ ے پہلے ان کی عورتیں یا بچوں میں ہے جو کوئی گرفتار کرلیا ہووہ بھی واپس نہ کیا جائے گا اور بعدان پر غالب آنے کے جوان کے یاس ہیں اُن میں ہے کوئی ان ہے نہ لے گا اور جب امام نے بلا داہل حرب ہے کوئی بلد فتح کرلیا اور اس بلد کواور اُس کے لوگول مجاہدین فتح کرنے والوں کے درمیان تقتیم کر دیا پھر جا ہا کہ ان لوگوں پر ان کی گر دنوں واراضی کے ساتھ احسان کرے یعنی النا جا نیں ان کے سپر دکر ہے کہ ذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں دے دے با دائے خراج تو امام کو بیا ختیار نہیں ہے اور طرح اگران پراس طرح! حسان کر دیا پھر جا ہا کہ تقتیم کرے تو بیا ختیار نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاور جولوگ اسیر ہوں ان کے فل ا مام کوا ختیار ہوتا ہے جا ہے ان کول کر دے اور جا ہے رقیق بنادے سوائے ایسے اسیروں کے جومشر کا ن عرب سے یا مرتد ان اس ہے ہوں کہ اُن ہے سوائے اسلام یا تلوار کے اور پچھ قبول نیس کیا جائے گا اور جائے ان کومسلمانوں کا ذمی بنا کرآ زاد چھوڑ د سوائے مشر کان عرب و مرتد ان اسلام کے کہ بیلوگ ذمی بھی نہیں ہو سکنے ہیں اور جو مخص ان اسروں میں ہے مسلمان ہو گیا اُس حق میں اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ میات استرقاق کے کہ اس کورقیق قرار دے سکتا ہے بیمبین میں ہے۔ بیہ جائز نہیں ہے کہ ان کو کحرب میں واپس کر د ہے۔ مفادات کرنے میں اہل کشکر کی رضا مندی شرط ہے: واضح ہوکہ اگر مسلمانوں میں ہے اہل حرب کے ہاتھ میں اسیر ہوں تو اہل حرب کے اسیروں سے مفادات کر لینا لیمی اسیروں کوابل حرب کودیے کرایے اسروں کو اُن ہے لے لینا امام اعظم کے نزویک نہیں جائز ہے محذافی المحافی والمعتون

Marfat.com

اس میں اختلاف ہے بنابریں زاد میں ندکور ہے کہ کہ تحقیح قول امام اعظم کا ہے انہی اور امام محمدٌ نے سیر کہیر میں فرمایا کہ کا فروا

نیوی غورتمیں مام دسمی نوب کے قینتر میں تیار دے کردسمیان قیدنی سے جوبج نوب کے بیٹے میں تیار مفاد سے کریٹ میں کہو نیوی غورتمیں مام دسمی نوب کے قینتر میں تیار دے کردسمیان قیدنی سے جوبج نوب کے بیٹے میں تیار مفاد سے کریٹ میں کہو علی نظر نظرے وربیرہ میر پیسٹ و مامنجر داتوں ہے ور مامنٹھ سے سے مشتر میں دورو بیش تار ان میں سے تسر رو بہت نجي ٻه نه هنڍ ورنتي مارمش ٿي ڪول ٻه بيني هن تن من ٻه ۽ چه و صحيم تو که مناوت آئير ڪيمن ورنشمرن رندومندن . مرحت آن و مصحرک آن میں ورمانین میت ناکشتانی و جندن ہے اور کر وسوائے مردوں کے کر مفاد میں ہیں شمر کے بجاري قوام عشرويه علي رئيس به كه وهماه والتأريب وررب بهال يني قيدي م وال كفارية بأر بنوزهم والكانه مون وو مے کو تھیا رہے کے نام دول کودے کرمسمان قیدیوں وہتم سے در گرانشیم و آنا ہونجی ہوتو ، مرکو یہ تھیورٹیس سے کہ رہند ندن شمریہ تر ویش و کھارکا بیٹی میں کہ ووق مقدم پر سے بور سے مقالات کرنا جاہتا ہے ور نہوں نے مسمولوں سے نہدیو کہ مُ وَ هِ نِ دُو نِ قَيْدِ فِي سَكَ ـ غَيْرِينِ لِي مَكُ كَهُ لُهُ مِي مُرْجِعَ شِيعَ فَيْ أَنْ مِنْ الْمُ مَعْمُ ن پر بی سمیت جو بردے سرتھ بیں و بیش میں قرمشنی و را کوچ ہے کہ بنا عبدوقا کریں ورجے ن سے مفاد ت کُن ٹر ماکن مو فی دِ تَ کَرین بخو دمف دِ شاخش مال دین شر در کیا ہو یا در قیدنی وغیر دیکن عمرمف دِ شائد پر باہم رضا مندئی نے کھم کی اور کا آنوال کے معن ناقيد بير، ُوب مُروبين جانا جانا جانا يكممسل و رأو نا پرتوت دانعل ہے ومسل و را کوروسيں ہے كہ نا كافرور كوچورُ ي كه وومسمان قيد يول ُو هيځ مك شي و بين پيل جي ور ن پر رزم ہے كه مقام و كي سي شر ه كاونو ترك كريں ورقيد يول ُو ن کے واقعوں سے چیز انٹلی کھرمو سے اس چیز ہے کے واس چیز کا ان سے فرنش نہ کریں یا مجید میں ہے۔ من کوفروں ہے ساحرت وں کے توش مفادیت کرنا کہ کوفروں ہے وں سے میں نے کریں کے قیدی رو کریں تو میام ندیب شہوروش سے کی مذہب کے مواقع تبین جا نزے۔ <sup>ا</sup> رکافروں کا قیدی جو ہورے یا رہے مسمون ہو گیو تو رو سین ہے کہ جو معمان " ن کی قید میں جی ان کے عوض اس سے مفادیت کرتے جائے کے 'س صورت میں کہ اس کا دیں اس مرسے خوش ہو ور پیا ہے سوم پر ومون ہو۔ سے وں پر حسان کرنا چین ان کومفت جھوڑ دینا رو نہیں ہے یہ کی میں ہے۔ و مفحر نے فر وہر کے جسب م مرک کے بڑے سے بخے منے وران کے ساتھ ان کی و توب بھی سے بیل وال حقال سے مفاد ات کرہنے میں مند کا

ہیں ہے اورا کراکیو عفی اسپر کرکے داران سوم میں کا ب رہائے تا توجعہ اس کے ساتھ مفادیت کر بیزائیں جائزے ور کی جیس ہے اورا کراکیو عفی اسپر کرکے داران سوم میں کا ب رہائے تا توجعہ اس کے ساتھ مفادیت کر بیزائیں جائزے ور کی

کرت مرد ارانح ب می نغیمت تقلیم کردی کی که عض کی مسمون نازی کے حصہ میں مین مو رانغیمت فروخت کردیئے گئے عن ک

ملمان نے یہ مال نغیمت خرید نیو تو بھی اس ہے مفاوات نبیں روا ہے کہ بیطاں استخفار کی تبعیت میں جس کے مک میں ہوجہ قسیم

کے وخرید کے ایسے محکوم (اس بیمسان ہوئے کا تھم بیٹن ہوئی) و سوم ہوئیوے میں ہے۔ و محکمہ نے قرو و کہ ترمسما وال ک

تھوڑے وہتھی رکنا رہے لئے بھر کا فروں نے ان کے عوض مفاوات کی درخواست کی ہایں عور کدوں نے کرید چیزیں ہم کودے د ک

**یا** نیمی توانیها کرنانبیل جائز ہے اورا گرانبوں نے درخواست کی کے بھارا قیدی ہم کود ہے دواور اس کی مفادات میں بیمردشرک ہے

کویا دومشرک کے اوتو مسلمانوں کوای*ں کر*ہ نہیں جائز ہے۔ جومسلمان دا رائحرب میں اسیر بیوں ان کی مفاوات کر بیز جوش ورہم ی

۔ فیٹارول کے یالک چیزول کے جن سے امر جنگ میں تقویت نہیں ئے جاتی ہے جسے کیئرے وقیر وسے جائزے گرمتھیا ریا

علان سے دیے مرجیزان نبیں جا تزہے میسران و بات میں ہے اہ مفکر نے میر کبیر میں فرمایا کیا گر مزاد مسمان یاؤی تو و ک نے جوحر نی

ی فروں کے پنجہ میں درالحرب میں قیم ہے کی مسلمان یا ذمی سے جوا مان نے کر دارالحرب میں گیا ہے کہا کہ بچھے قدید دے کران

ونتاوى عالمگيرى..... جارى كتاب السير

ے چھڑا لے یا جھے ان سے خرید لے پس اس نے ایسابی کیا اور اس کو دار الاسلام میں نکال لایا تو وہ یہاں آزاد ہوگا اس پر ملک کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن جس قدر مال اس قیدی کے فدیہ میں اس نے دیا ہے وہ اس اسپر دہاشدہ کے ذمہ قرضہ ہوگا پس تمام جو پھھاس نے فدیہ میں دیا ہے اس سے والیس لے گابشر طیکہ مقد اردیت سے زائد نہ ہواور اگر اس نے مقد اردیت سے زائد مال اس کے فدیہ میں دیا ہے تو اس پر ہاشدہ سے وقط بقد ردیت کے واپس لے سکتا ہے اور جو پھھاس سے زیادہ ہو وہ نہیں لے سکتا ہے ۔قال الم ترجم میں دیا ہے اسپر مسلمان یا ذمی نے اپنے خرید لینے کا حکم دیا تو یہ حقیقت میں خرید نہیں بلکہ تقد رہے ہی ملک نہ ہوگی جو پھھ فدید دیا ہے واپس لے گامگر جو مقد اردیت سے نہی زائدہ ہو وہ نہیں سے سکتا کہ بقیاس قول واپس لے گامگر جو مقد اردیت سے مہویازیا دہ ہواضح میں ہوگا ہوگا ہوگا وہ اس مقطم تا وہ ہوا میں دائر دیا ہوئی میں ایک بقیاس قول امام اعظم اور امام ابو یوسف وامام محد اس کے فدیہ میں دیا ہے سب واپس لے لخواہ مقد اردیت سے کم ہویازیا دہ ہواضح میہ ہم کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف وامام محد سب کے فردیوں ہوا ہوا دیا ہے اس کے فدیہ میں دیا ہے سب واپس لے گراہ واس نے زوہ دیا تراہام ابولی ہذا اگر اسپر مذکور نے اس سے کہا ہو کہ بڑار درہم فدید دیے کر جھڑا الیا تو مامور کو اسے نے فدیم بڑار درہم واپس لے سکتر کے میں ہم ہوا کی کہ ایک ہوگا این تو مواحق کہا ہو کہ بڑار درہم فدید دے کر جھڑا الیا تو مامور کو اسے دفتط بڑار درہم واپس لے سکتر ہے ہوئر میں ہے۔

ا گرغلام ما ذون نے کسی کو علم کیا کہ مجھے فدر بیرا دیو بیاس ما ذون کے مزلی پر جائز ہوگا:

اگراسیر نے مامور ہے لینی جس ہے اپنے چھڑانے کے واسطے کہا ہے یوں کہا کہ مجھے ان لوگوں سے فدیہ کرالے بعوض اس چیز کے جو تیری رائے میں آئے یا جس کے عوض تو جاہے یا یوں کہا کہ جھے تو ان سے فدید کرانے اور میرے فدید کرالینے میں جوتو کرے گا جائز ہو گاتو اس صورت میں جو کچھو ہ اس کے فدیہ میں دیےخواہ قلیل ہو یا کثیر ہوسب واپس لے گااورا گریہ قیدی غلام ہویا باندی ہواوراس نے سی مسلمان یاؤمی مستامن ہے کہا کہ جھےان سے خرید لے یا فدید کرا لے بس اس نے اس کی قیمت کے مثل یا کم یا زیادہ پرایسا کرلیا تو بیرجائز ہے اور وہ اس مشتری کا غلام ہوگا۔ اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے واسطے خرید دے پس اگر اس کواس کے مثل قیمت یا بغیس بسیرخرید دیااوران کوخبر دی کہ میں اس کواس کی ذات کے داسطے خرید تا ہوں تو بیغلام آزاد ہو گا کہاں پر ملک کی کوئی راہ نہ ہوگی پھر مامورکوا ختیار ہوگا کہ جو بچھاس نے اس غلام کوفد ریمیں دیا ہے اس سے واپس لے بیمحیط میں ہے۔اگرمکا تب نے کسی تحص کو تھم دیا کہ مجھے فدید کرا دیے پس اس نے فدید کرا دیا تو جس قدراس نے فدید میں دیا ہے مکاتب ہے واپس لے گااور اکر مکا تب ندکورا دائے کتابت سے عاجز (جو مال کہ بدل کتابت مقرر ہوا تھا اس کوا دانہ کرسکا) ہوگیا تو مال ندکور اس کی گرون پر قرضہ ہوگا یعنی اس کے عوض و ہمولی کے پیاس سے فروخت کرایا جا سکتا ہے۔اگر مکا تب نے اس کو حکم دیا کہ مجھے پانچ ہزار درہم کے عوض فدیپہ کرا دے حالا نکہاں کی قیمت ہزار درہم ہے تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے قول کے موافق نہیں جائز ہے الاً بقدم ہزار درہم کے لیکن بیاں ونت تک ہے کہ وہ آزاد نہیں ہوا ہے۔اگر غلام ماذون نے کسی توحکم کیا کہ جھے فدید کراد ہے توبیاس ماذون ا کے مولی پر جائز ہوگالیعنی اگر اس نے فدید کرا دیا تو جو مال دیا ہے وہ اس ماذ ون کے مولی سے نہیں لے سکتا ہے اور نہ اِس ماذون کے رقبہ سے وصول پاسکتا ہے جب تک وہمملوک ہے ہاں جب آزاد ہو جائے تو یہ مال اس پر ادا کرنا لازم ہو گا۔اگر کسی اجنبی نے دوسر کے وحکم کیا کہ جودارالحرب میں اسیر ہے اس کوخرید لے پس اگر مامور ہے یوں کہا کہ اس کومیزے واسطےخرید لے یا کہا کہ اس کومیرے مال سے خرید لے تو ماموراس مال کوجس کے عوض خرید اہے اس تھم دینے والے سے لے گا اور اگر ہیں نے بیلفظ کہ میرے

فنوی علمگیری ۔۔۔ جد ﷺ کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے اسیر اسے بیم ے ورے نہ بیوووو سر تھم دینے آوے ہے وہی نبیل ہے سن ہے آئے سورت میں کہ سرکا فیرو شرکہ یہ اور کا فیرو شرکہ اور کا فیرو شرکہ اور کا فیرو شرکہ اور کا فیرو شرکہ اور کا فیرو کا کہ اور کا فیرو کا کہ اور کا فیرو کا کہ کہ کا کا فیرو کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ

ے۔ قلوق میں مذکورے کے گرفیدی نے کی منتقل کووییل کیا کہ جھے ندیہ کر دیے پھروکیل نے کی دوسرے سے کہا کہ اس کو ہرے و سعے خریر دیے قوج وکڑے اور سی صرح سی کرونیل ہے اس سے کہا کہ اس کومیرے و سے میں ہے وہ سے خریر دیے واقعی ہ تزہے ورونیل کو ختیار بیوم کا کہاں سیرموکی سے بیان رو بیاں ہے ور گرونیل نے دوسرے ویک سے بور کہا کہ کر کوشر بر ہتا ہو کہ میں ہے وہ سے وہ میں ہے تھے دوس ہے ویس کے خرید تو ووحصو شامیخی حسان کنند وہوجائے مجافی کے ویس روٹم کن ہند ہو کہ میں ہے وہ سے وہ میں ہے وہ سے تھے دوس ہے ویس کے خرید تو ووحصو ٹ مینی حسان کنند وہوجائے مجافی کے ویس روٹم ک ہے یہ و رئیں ہے سکتا ہے ورو کیاں و رابھی ہے مؤکل ہے کیجوئیں ہے سکتا ہے بیمجھ میں ہے۔ اگر کیکا گروومسر و را ہے ہے چند وسے مال جمع کیا اور کیک سختی کو دیو کہ دوور را تحرب میں جا کرجر ہیوں سے مسمون قیدیوں کوخر پیرے قربیا تک کر مک کے اجروں ہے در یافت کرے مجابی سے مسکی نسبت کی کونبر دئ جائے کہ ہیں 'رادے وران در گوں کے پیچہ بھی سیرے و شخص خرکور ں کوخر پیرے مح تھر سی قدر قیمت دے مح کے "مربیاد" تو اس میں میں میں میں میں کی کیا قیمت ہوئی ہیں سی قدر قیمت سے ہاوز نہ کرے مج چنی جوش میں ک<sup>مثن</sup> تیمت کے وخفیف زو دنی کے سرتھ خرید سکتا ہے ور سرتھیں ، مورے کی سیرکوخرید ، حوج ل سیرے اس سے کہا کہ میرے واسعے مجھے خرید ہے ہیں ومور نے سی وں سے جو س کوریا گیا ہے خرید زیر قرومور س و رائج مامن ہوگا اور سیر مذکورے جس کوخر میرد ہاہے ہیں ں و جس ہے ور گرفتن ، مور مذکورے کس سیرے جس نے سے الت راد وخرید کے بیر ہوتھ کہ بچھے میرے و سطے خریدے وں کہ کہ میں گھے جوش کن وں کے جو بچھے دیے گیا ہے بخرش حسوں فو ب ر بدوں کا پھراس کوخر بدا تو مالکان ما سک کے وسطے خرید ہے وال ہوگا ہے ، تارانیا شراہے ۔ اگرزید نے عمرو کو حکم کیا کہ دار حرب ل سے ایک اس پر عین سز او عنی مثناً خاند کو بعوش و سلمنی کے عنی مثناً بعوض بنر رور بهم کے خریدے ہیں عمروے خاند کوخرید و الدیر تمروک و سعے س مال ہے تیجو اجب نہ ہوم کے باس عمر و کو یہ نقتی رہوم کا کہ زید سے بیدہ ساو جس ہے بشر تعبیہ زید نے س کے اسطے اس مال کی عندات کرتی ہو و سے بہ ہو کہ اس کومیرے واسعے خوید وے۔ اگر زیدے عمر وسے بر ہو کہ و خامد کوخامد کی فرست کے

اسط فرید دراس کے قواب کی انتداف کی سے امیدر کا تو عمر دوزیر سے بچونیں ہے سنت بیمید منت ہے۔ رار الحرب سے دالیسی بوتو کفار کے ظروف واٹاٹ میں سے ہر چیز کواس طرح تو زے کہ بعد شستہ

بونے کے وہ نفع کے لائق ندر ہیں:

ایک تخص دارانحرب می واقل ہوا اوراس کے پاس الدر ماں ہے کداس سے فقط کیک قید کر چرسکتا ہے وہ م سیر کے فرید نے سے جالی قیدی کا فرید نا افغل ہے بیسرامیہ میں ہے۔ جب اہام اسلمین کے دارا حرب سے دار قاسو م کی حرف عود گرنا جو بااورہ ل بیے ہواں کے ماتھواں کٹر ت ہے مولیتی جی کدان کو داراؤا سلام میں بانے پر قدرت نہیں ہے تو بیانہ کرے کہ ایک کی تخیل کا ٹ کرو بال جھوڑ کے جکدان کو ذرائ کر سے جلا دے اور ہتھیا رول کو بھی جلادے اور جو ہتھیا راہے ہوں کہ دخت نہ ہو گھی مثلاً او ہے کے جی توان کو ایک جگد دن کردے جہاں کا رواقف ند ہوں مید کافی میں ہے۔ کا رہے خروف وا ہ ث میں سے جر ایک طرح تو ترے کہ بعد شکھتہ ہونے کے وونٹ کے لاگی ندرجی اور دفنوں اور تی مسی لی چیزوں کو اس طرح تا برے کہ جب

1 اورواضح بوك و اسراسير كى مورت عى وائين تبيل ليكن با

و فتاوی عالمگیری ..... جلد ال کاپ السیر

کفراس سے انقاع حاصل نہ کرسکیں اور بیسب اموراس واسطے کرے کہ اہلی کفر گھٹ کرجلیں اور دیے قیدی پس جب ایے ہوں کہ ان کو دارالا سلام میں نتقل کر لا ناستعذر ہوتو ان میں سے مردوں کوئل کر دے اگر وہ اسلام ندلا نمیں اور عورتوں و بچوں کو اور بوڑھوں کو ایسی زمین میں چھوڑ دیے کہ وہاں بھوک و بیاس سے مرجا نمیں۔ اس واسطے کہ ان کا قل کرنا تو متعذر ہے کیونکہ ممانعت ہے اور ان کا ان رکھنا غیر موجہ ہے اور ای واسطے جب مسلمان لوگ دارالحرب میں سانپ یا بچھو یا نمیں تو یہ کریں گے کہ بچھو کی وم کا شدیں گے ۔ اور سانپ کے داخت تو ڈوییں گے اور ان کو ہا لکل قتل نہ کریں گے تا کہ جب تک مسلمان وہاں ہیں تب تک مسلمانوں سے انکار ضرر اور بی جھوان کی نسل باتی رہے ہو کہ اصلی نوب سے کہ جب تک مسلمان وہاں ہیں تب تک مسلمانوں سے انکار ضرد وفع ہواور چیچھوان کی نسل باتی رہ جب کہ جب تک مسلمانوں سے انکار ضرد اللا سلام میں نہ آجا نمیں کہ جس سے محرز ہوجاتے ہیں تب تک وہ مملوک نہیں ہوجاتے ہیں کذافی محیط السرختی اور اس اصلی پر چند مسائل می ہیں از انجملہ ہیہ ہے کہ اگر بجا ہم ہیں غانمین سے کی باندی اور اس اصلی پر چند مسائل می ہیں از انجملہ ہیہ ہے کہ اگر بیسب خابت نہ ہوگا اور عقر واجب ہوگا اور سے باندی اور بچواور سے خقر ان سب غانمین کے درمیان تقسیم کر وہا جائے گا اور از انجملہ ہیہ ہوگا اور مقسم کر دیا تو اس مل کی اس کے عقر ان سب غانمین کے درمیان تقسیم کر وہا تھر خینہ ہیں تھو تھر تو اور بہوں کی نیاس کے دارالا سلام میں آبا ہے تو اس مال کی اس کے درمیان انجملہ ہیہ ہے کہ اگر خینہ ت میں میں تو ہو تھر اور ان انجملہ ہیہ ہم کہ درا تو ہمارے بروں حاجت غازیوں کے مال غنیمت تقسیم کر دیا تو ہمارے بردی حد میں تقسیم کر دیا تو ہمارے بردی ہو گئے۔ یہ کہ نہیں میں جو کہ درائو ہمارے بردیں حاجت غازیوں کے مال غنیمت تقسیم کر دیا تو ہمارے بردی ہو گئے۔ یہ کہ اگر کوئی ہو کہ اور بردوں حاجت غازیوں کے مال غنیمت تقسیم کر دیا تو ہمارے بردی کے در کے بردی ہیں میں ہو ہو ہو کہ دی تو ہمارے بردی کوئی ہو کہ دور کی تو ہمارے بردی کوئی کوئی کی کہ کردی کوئی ہو کہ دیں ہو ہمارے بردیں حاجت غازیوں کے مال غنیمت تقسیم کردیا تو ہمارے بردی کی خور کی کوئی کی کردی کوئی ہو کہ کہ کردی کوئی ہو کہ کردی کوئی ہو کہ کردی کوئی کردی کوئی ہو کردی کوئی کی کردی کوئی کردی کوئی کردی کوئی کردی کردی کوئی کردی کوئی کردی کوئی کردی کوئی کرد

ا وہ مال جونکاح غیر سیح گی ولمی اور ولمی شبہ سے مرد پر لازم ہوتا ہے اا۔ س اصل یوں ہے کہ اگر کوئی خانم قبل اس کے غیمت وارالا سلام ہیں آگر محرز ہو جائے مرگیا تو اس کے وارث اس میں آگر محرز ہو جائے مرگیا تو اس کے وارث اس مواکہ غیمت بدوں اور دارالا سلام کے ملک میں ہوجاتی ہے جس اس نے تقسیم کر دی تو بیدوا ہے اا۔ سی لشکر اسلام میں بازاری جو ہمیشہ ساتھ رہی اور سہم یعنی جسے سوارو ہیا و کے واسطے ایک سہم و دوم ہام مقرر ہیں تا۔

فتاوی عالمگیری ..... جادی کتاب السیر

مان لے کر دارالحرب میں تجارت کے واسطے گیا تھا اورلشکر اسلام میں ملحق ہو گیا تو ان کا بھی وہی تھم ہے کہا گرانہوں نے شامل ہو کر قال کیا تومستحق حصہ غنیمت ہوں گے ورنہ ان کو بچھ نہ ملے گا میہ فتح القدیر میں ہے۔واضح رہے ردء کی اور مقاتل دونوں کیسال ع

وں میہ ہیں ہے۔ گر امام کوضرورت ہوئی کہ غنیمت بار کر کے دارالاً سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں

<u>ما نوران بار برداری بین توامام اس مال غنیمت کوان برلا دکردارالا سلام میں منتقل کرائے گا:</u>

اگر تشکر اسلام کے ساتھ اجیر ہوں یعنی مسلمان مز دور ہوں کہ ان کوکسی نے خدمت کے واسطے مز دور کرلیا ہوتو ا مام محدٌ نے فرمایا کہاگر اس نے خدمت ترک کر کے کفار ہے قال کیا تو وہ مستحق سہم ہوااور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے وإسطے کوئی استحقاق نہیں ہے دراصل رہے کہ جو تحض قال کے واسطے داخل ہوا وہ مستحق سہم ہے خواہ اس نے قال کیا ہویا نہر کیا ہواور چوتھی غیرقال کے واسطے داخل ہوا وہ مسحق نہ ہوگا الّا اس صورت میں کہ وہ قال کرےاور قال کی اہلیت بھی رکھتا ہواور جوشخص کشکر کے ساتھ قال کے واسطے داخل ہوا بھراس نے قال کیا ہامرض وغیرہ کی وجہ سے قال نہ کیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا اگر ہیادہ ہےتو پیادہ کا حضہ اور اگرسوار ہےتو سوار کا حصہ اور جو تحق قبال کے واسطے داخل ہوا پھر کفار کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا پھر قبل اس کے کے تغیمت دارالا سلام میں نکال لاتی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا بیسراج وہاج میں ہے۔اگرامام کو **غرورت ہوئی کے غنیمت بارکر کے دارالا سلام نیں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانورانِ بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت** کوان پر لا دکر دارالا سلام میں منتقل کرائے گا۔اگر مال غنیمت میں جانو رانِ بار بر داری نہ ہوں لیکن امام کے ساتھ بیت المال میں ہے جانوروغیرہ بار برداری فاصل ہیں تو ان پر لا دکرمتنقل کرائے اوراگرا مام کے ساتھ فاصل بار برداری نہ ہوں کیکن غنیمت حاصل کرنے والوں میں سے ہرا یک کے ساتھ فاصل بار بر داری ہے ہیں اگر ان کی خوشی ہوتو اجرت پر ان کی بار بر داری پر مال عنیمت لا د لائے اوراگران کی خوشی نہ ہوتو اجرت ہے ان ہر لا دلانے کے واسطے ان مالکوں پر جبروا کراہ ہیں کر کے گا بیسیر صغیر میں ہے اور سیر تجمیر میں لکھا ہے کہا مام ان لوگوں کوان کی بار بر دار بوں پر اجراکمثل کے عوض اس مال کے لا دیے پر مجبور کرے گا اور اگر غانمین میں ہے ہرا کیک کے واسطے فاصل بار بر داری نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ فاصل بار بر داری ہو پس اگر مالک خوش سے راضی ہوا کہ اجرت پر بکل غنیمت اس کی بار برداری پرلا دلا یا جائے تو جائز ہےاوراگر وہ خوش نہ ہوتو بنا برروایت سیرصغیر کے اس کومجبور نہیں کرسکتا اور بنابر مروایت سیر کبیر کے اس کواس کام پرمجبور کرے گا۔ میرمیط میں ہے اور مضا نقتہیں ہے کہ دارالحرب میں نشکر کوعلوقہ دے اور جوطعام الل کشکریا ئیں وہ کھادیں ،اور بیش روٹی و کوشت اور اس چیز کے جوطعام میں مستعمل ہوتی ہے جیسے تھی اور شہدوروغن زیتون وسر کہ ا اور نیز مضا نقه بیں ہے کہ تد ہیں <sup>کے</sup> کریں ایسے دہن (رونن) ہے جو کھایا جاتا ہے مثل تھی ورونن زینون وسر کہ کے اور مضا نقه نہیں ہے کہ کوداس سے تد بین کرےاورا پنے جانور کی اور جواد ہان سے سنہیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشہ دخیری اور روغن ور داوراس کے مانند کے تو اس کوروانہیں ہے کہ اس ہے تہ بین کرے۔ جو شے نہ کھائی جاتی ہے اور نہ لی جاتی ہے تو اہلِ کشکر میں ہے کسی کوروا المیں ہے کہاں سے پھھا نفاع حاصل کرے خواہ وہ قلیل ہویا کثیر ہو۔

وہ لوگ جو قبال کرنے والوں کے پیچھےان کی حفاظت و مددگاری دغیرہ کے واسطے سلح ہوں اا۔ سے جولوگ نشکر میں قبال کرتے ہیں اور جولوگ ان کے مسلح ہوں اا۔ سے جولوگ نشکر میں قبال کرتے ہیں اور جولوگ ان کے پیکس مسلح تیار کھڑے ہیں دونوں بکساں ہیں اگر چہ محافظ روءاور مال واولا دقبال نہ کرتے ہوں اا۔ سے سمی عضو مسلم میں وقعی ملنا جس کو ہمارے عرف میں تیل دکا تا ہو لئے ہیں اا۔ سے او ہاں جمع دہن روغن کو کہتے ہیں اا۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی حاجت ہوئی خواہ بیکا نے کے داسطے یا صدمہ سردی دفع کرنے کی اگر اہل کشکر کوآ گروشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ بیکا نے کے داسطے یا صدمہ سردی دفع کرنے کی غرض سے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو یا کیں وہ جلادیں بشرطیکہ بیہ جلانے کے داسطے رکھی گئی ہوں:

ا گرکشکر کے ساتھ تا جرلوگ دارالحرب میں داخل ہوئے جن کا ارادہ قال کانہیں ہے تو ان کوروانہیں ہے کہ طعام میں ہے کوئی چیز کھا نیں یا اینے جانوروں کو کھلا نیں الّا اس صورت میں کہ خرید کر کے دام دے دیں اور اگر ایسے تاجر نے اس میں ہے کو**تی** چیزخود کھائی یا اپنے جانورکو کھلائی تو اس پرضان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کے پاس اس میں سے کوئی چیز ہاتی ہوتو اس سے وہ لے لی جائے گی اور رہالشکر مجاہدین کا تو ان کومضا نقة نہیں ہے کہ اسپنے غلاموں کو جوان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفر میں ان کے کاموں میں اعانت کریں ایسے کھانے پینے کی جیزوں ہے ان کو کھلائیں اور یہی حکم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہاں جو تحق ان مجاہدوں کے ساتھ مز دور خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہو کر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڑھی عور تنس ہرین غرض کشکر کے ساتھ داخل ہوئیں کہ شکر کے بیاروں اور زخمیوں کا علاج کریں تو بیٹورنیں خود کھا ئیں گی اوراپینے جانوروں کو کھلا ئیں اور ا پنے رفیقوں کو کھلائیں میسراج و ہاج میں ہے۔ پچھ فرق تہیں ہےا پسے طعام میں کہ جو کھانے کے واسطے مہیا ہواورا پسے طعام میں جو کھانے کے واسطے مہیا نہ ہولیعنی دونو ں طرح کا طعام کھا سکتے ہیں حتیٰ کہ اہلِ کشکر کوروا ہے کہ گائے ، بکریاں اونٹ وغیرہ مولیتی کو ذیج کر کے کھا نیں اوران کی کھالیں مال غنیمت میں داخل کر دیں اور اسی طرح حبوب وشکر ونو ا کہر ووخشک ( گیہوں و چناد جووغیرہ) اور ہر شے جو عادت کے موافق کھائی جاتی ہے کھا ئیں اور بیاطلاق ایسے تخص کے حق میں ہے جس کے واسطے ہم یع غنیمت ہویا وہ رضح '' کے طور پر تمنیمت سے یانے کی لیافت رکھتا ہوخواہ و ، عنی ہویا فقیر ہواور تاجر ومزد ورخدمت کواییا کھانانہ دیا جائے گاالا آئکہ کیہوں کی رو تی یا پکاہوا گوشت ہوتو الیں سورت میں تاجر ومز دور کو بھی کھلا دینے میں مضا نقتہ بیں ہے بیٹبین میں ہے۔اگر کشکرنے چارہ اپنے جانوروں کے واسطے اور طعام اپنے کھانے کے واسطے اور لکڑیاں استعال کے واسطے اور روغن استعال کے لئے اور ہتھیا رلڑائی کے واسطے دارالحرب سے لے لئے تو ان کو بیرروانہیں ہے کہ ان میں ہے کوئی چیز فرو خت کریں اور ندان چیز وں سے تمول حاصل کرنا روا ہے لیعنی ان کوذخیرہ کر کےا سپنے وفت حاجت کے واسطے نگاہ نہ رتھیں اور اگر انہوں نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا تمن مال ننیمت میں داخل کر دیں بیاغایۃ البیان میں ہے۔اگر انہون نے تل یا بیاز یا ساگ یا مرچ وغیرہ ایسی چیزیں یا نمیں جو عادت کے موافق بطور تعیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں ہے تناول کرنے میں مضا کقہبیں ہے اور دواؤں وخوشبو میں ہے پھھاستعال کرنار دانہیں ہےا در داضح ہوکہ رہیم جواز اُسی دفت ہے کہ امام اسلمین نے ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنے ہے منع نہ کیا ہوا ورا گرا مام نے ان کواُس ہے منع کر دیا ہوتو ان کوالی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہے اور اگر اہل لشکر کو آگ روش کرنے کی حاجت ہوئی خواہ ایکانے کے واسطے یا صدمہ سردی دفع کرنے کی غرض سے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو پائیں وہ جلادیں بشرطیکہ بہجلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور اس کے سوائے اور کام کے واسطے رکھی گئی ہوں بعنی عادت کے موافق ظاہر ہو کہ الیمی چیز جلانے کی نہیں ہے مثلاً لکڑی کے کھوتے اور کٹھو تیاں بنانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور حال ہے کہاس کی قیمت ہےتو اس کا استعال کرنا روانہیں ہے اورا گر گھوڑوں کے واسطے جونہلیں تو مضا کقتہیں ہے کہ گیہوں دے ا کینی تھے میں سے ستحق حصہ ہوجیسے سوار و پیادہ لڑائی والااا۔ سے جیسے عور تین کہ ان کے واسطے حصہ غنیمت نہیں ہے مگر رضح کے طور پر دی جاسکتی ہیں اا۔

اگر دارالحرب میں کوئی درخت پایا اوراس میں سے لکڑی لی پس اگر اس جگہ اس کی بچھ قیمت ہوتو اس سے انتفاع حاصل کر نانہیں روا ہے الآ اس صورت میں کہ کھا ناپکا نے یا صدمہ سردی دفع کرنے کے واسطے جلا دیں اوراگر اس جگہ اس لکڑی کی بچھ قیمت نہ ہولیکن اہل فشکر نے اس میں کوئی ایسی دستکاری کی ہے جس سے اس کی قیمت ہوگئی ہے تو اس سے انتفاع حاصل کرنے میں مضا نقتہ ہیں ہے۔ اگر اس کو دار الآسلام میں نکال لائے اورامام نے تقسیم عالی غنیمت کا قصد کیا پس اگر اس مقام پر جہاں امام نے تقسیم عنائم کا قصد کیا ہے اس کو دار الآسلام میں نکال لائے اورامام نے تقسیم عنائم کا قصد کیا ہے اس کمٹری میں ہے ہے بی ہوئی کی بچھ قیمت ہوتو امام کو اس ساختہ کو غنائم میں داخل کر لے اور چا ہے ساختہ کو فروخت کر کے اس کا میں دستگاری کے اس میں بڑھ گئی ہو دے کر اس ساختہ کو غنائم میں داخل کر لے اور چا ہے نہا سے غیر ساختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر ہے ہیں جس قدر ساختہ کے حصہ میں بہ نسبت غیر ساختہ کو فروخت کر کے اس کا کمٹری اس کے ساختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر ہے ہیں جس قدر ساختہ کے حصہ میں بہ نسبت غیر ساختہ کو خواج کہ تو اس دستگاری منقطع نہ ہوگا۔ اگر اس ککڑی میں دستگاری کی دار الحرب میں ہوئی جہاں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے بچھ قیمت نہ ہوتو وہ کمڑی اس کو مسلم رہے گی جوا ہے سمجھ میں ہے۔ اس کے سمجھ میں ہے۔ اس کے سمجھ میں ہے۔ اس کی ہوتھ میں ہے۔ سمجھ میں ہے۔

اگر کسی نے منی یا عرفات میں سے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالانکہ اس سے پہلے اس مقام پر

ایک شخص دیگراُتر اکرتا تھااور بیامرمعروف ہے:

اگراہل کشکر میں سے کسی آدمی نے کسی مقام پر طعام کثیر پایا جس میں سے تھوڑ ااس کی حاجت سے بچااوراس نے جاہا کہ اس کودوسرے مقام پرلاؤ لے جاؤں گرد گیر حاجمندان کشکر میں سے کسی نے اس سے اس طعام کوطلب کیا بس اگروہ جانتا ہے کہ

ا بھنجنین وبسکون وسط بھی کو کہتے ہیں جوصابون بنانے والوں کے کام آتی ہے ۱ا۔ سے سردوری کرنے والا۱۱۔ سے سمی محض کومز دوری پرمقرر کرنے والا۱۱۔

ونتاوی عالمگیری ..... طد (۲۲۳ کی کتاب السیر

مجھے اس دوسرے مقام پر طعام نہ ملے گا تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اس طلب کرنے والے کو دینے سے انکار کرے اور اپنے ساتھ اس کو د دسرے مقام پر لے جائے اوراگر ایسانہ ہوتو اس کا انکار کرنا حلال نہیں ہےاوراگر باو جود تخص اوّل کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے پیرطعام لےلیا اور ہنوز اس میں سے کھایا نہیں ہے کہ تحص اوّل نے امام سے ناکش کی اورامام کو محض اوّل کی حاجت بجانب اس طعام کےمعلوم ہوئی تو امام اس کو واپس کرا دے گا اور اگر اوّل اس کامختاج نہیں اور دوسرا اس کامختاج معلوم ہوا تو امام اس کو دوسر ہے ہے واپس نہ لے گا اور اگر امام کے نز دیک ثابت ہوا کہ دونوں اس ہے بے پروا ہیں تو الیی خصومت میں امام اس کود وسرے ہے لے لے گا مگراوّ ل کو واپس نہ دے گا بلکہ ان وونوں کے سوائے کسی دوسرے کودے گا۔ میتھم جوہم نے بیان کیا ہے 🗓 ہرالیی چیز میں جاری ہے جس میںمسلمان لوگ بحق شرعی نیساں ہیں جیسے رباطات میں اتر ناکسی مقام پریامسجدوں میں انتظار نماز کے داسطے بینصنا یامنی میں یا عرفات میں حج کے واسطے کسی جگہ اتر نا چنانچہ اگرمسجد میں کسی جگہ کوئی بیشا تو وہ اس مقام کا بہتسبت د دسرے تھن کے مشخق ہے۔اگر کسی نے بوریا بچھایااگراس کو کسی دوسرے کے حکم سے بچھادیا ہے تو بچھوانے والا کے خود بچھانے کے ما نند ہے لیعنی اس جگہ کامسحق وہی ہے جس نے بچھوایا ہے اور اگر بچھانے والے نے خود بدون حکم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والا اس کامسخق ہےاس کواختیار ہے کہ بہ جگہ جس کو جا ہے دے دے ۔ اسی طرح اگر کسی نے منی یا عرفات میں ہے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالا نکہ اس سے پہلے اس مقام پرایک شخص دیگر اُتر اکرتا تھا اور بیامرمعروف ہےتو جو شخص اب کی مرتبہاس مقام پر ہے آن کراتر ایے دہی اس کاستحق ہے اور دوسرا جس کا اس مقام پراتر نامعروف ہے اس کوبیہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کواس مقام سے اٹھائے۔اگراس نے اس مقام میں ہے بہت جگہوسیج اپنی حاجت ہے زیادہ لی تو غیر کواختیار ہے کہاں ہےاس کی جگہ کاوہ گوشہ جس کی اس کو حاجت نہیں ہے لے کر وہاں اس کے برابر آپ اتر ہے اور اگر اتنی جگہ کواس ہے ایسے دو آ دمیوں نے طلب کیا کہ ہر ا یک کوان میں ہے اس جگہ کی ضرورت ہے اور جو تحض پہل کر کے وہاں اتر چکا ہے اس نے جیاہا کہ میں ان میں سے ایک کو دوں د وسر ہے کو نہ دوں تو اس کو بیا ختیا رہوگا کہ اگر ان دونوں میں ہے ایک پیٹن قدمی کر کے وہاں اُتر پڑا پھراس مخض نے جو پہل کر کے اس مقام وسیع میں اُتر چکا ہے اور وہ بے پرواہ ہے بیرجا ہا کہ اس کوو ہاں سے ہانک کر کے دوسرے ایسے محص کو جواس جگہ کامختاج ہو و ہاں اُ تارے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر اس مخص نے جو و ہاں پہل کر کے اُٹر اٹھا بیکہا کہ میں نے اس قدرز اند گوشنہ مقام کو فلاں کے داسطے اس کے علم سے لے لیاتھا کہ اس کو یہاں اتاروں گا اپنے واسطے نہیں لیاتھا تو اس سے اس امریز تسم لی جائے گی اور بعدتهم کھانے کواس کو بیا ختیار ہوگا کہ جو یہاں اتر ا ہے اس کواٹھائے اور یہی حکم طعام و چار ہ کا ہے کہا گراس نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں کے حکم سے اس کے واسطے لیا توقتم لے کراس کا قول مسلم ہوگا اور اگر اہل کشکر میں سے دو آ دمیوں نے ایک نے جو پائے اور د *دس ہے نے نرکل ۔ پھر* دونوں نے باہم اس کا مبادلہ کمیا اور جس نے جو چیزخر بید لی ہےاس کا حاجت مند ہےتو دونوں میں سے ہر ا یک کواختیار ہے کہ جو پچھاس نے دوسرے سے خریدا ہے اس کواستعال میں لائے اور بیدونوں کے درمیان میں تیج نہ ہو گی اس واسطے کہان دونوں چیزوں میں ہے ہرا یک کو بیا ختیارتھا کہ بقذرا پی حاجت کے لیے لیکن چونکہ لانے والے کی حاجت مقدم ما تعظمی کہ بغیراس کے رضا مندی کے نہیں لے سکتا تھا ہیں بایں مبائعہ ہرایک نے دوسرے کوراضی کرلیا پھر جواستعال کیا تو اصلی مباح ہوئے پر نہ بایں مبائعہ مذکورہ اور بیصورت بمز لہ اس کے ہے کہ چندمہمان ایک دسترخوان پر مجتمع ہوئے کہ ہرمہمان اس امر ے منع کیا گیا کہ ابنا ہاتھ اس طعام کی طرف دراز کرے جو دوسرے کے سامنے ہے بغیر رضامندی دوسرے کے اور اگر دوسرے کی ل جس کو ہمارے عرف میں جھٹراو تکرار ہو لتے ہیں ۱۱۔ سے باہم ایک دوسرے کے شے کو کسی شے سے وض لینا ۱۲۔

طرف بے رضامندی پائی گئ تو ہرا یک کودونوں میں سے اختیار ہوگا کہ جوطعام چاہے کھائے گربایں نیت کہ مہمانی کرنے والے کی کہ جوطعام چاہے کھائے گردونوں میں سے ہرایک نے جو ملک ہے جواس نے مباح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں میں سے ہرایک نے جو پچھ دوسر سے بھیے دوسر سے لی ہوئی چیز کا حاجت مند تھا و بیا ہی اپنی دی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے ہی ان دونوں میں سے ایک نے چاہا کہ جودونوں نے باہم مبادلہ کیا ہے اہی کوتو ڑو ہے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر بیصورت ہوکہ جو بچھ بائع نے دیا ہے بائع اس کا حاجت مند ہوا در مشتری اس سے بے پر وا ہوتو بائع کو اختیار ہے کہ جودیا ہے وہ لے لے اور جولیا ہے والیس کرد سے اور اگر بیہوا کہ جب بائع نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو مشتری نے وہ چیز جوخر بیدی ہے کی دوسر سے خص کو جواس چیز کا حاجت مند ہے دے دی تو بائع کواس سے واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا بیٹھیر بیٹس ہے۔

اگر دونوں نے باہم مبایعت کر لی حالا نکہ دونوں اس ہے ہے ہیں یا دونوں کواس کی حاجت ہے یا ایک بے پروا ہے اور ووسرا حاجت مند ہےاور ہنوز دونوں میں باہمی قبضہ نہ ہوا تھا کہ ایک کی رائے میں آیا کہ اس مبابعت کوتو ژر سے تو اس کوا ختیار ہو گا کہ ترک کردے اور اگر ایک نے دوسرے کو کوئی چیز قرض (اس مال سے جودارالحرب میں ہے) وی بدیں شرط کہ لینے والا اس کے مثل ادا کر دے گا پس اگر دونوں میں ہے ہرا کیہ اس چیز ہے ہے پروا ہویا ہرا کیہ اس کا حاجت مند ہوتو قرض کینے والے پر پچھ بھی واجب نہ ہوگا اگراس نے اس چیز کوتلف کر دیا ہواور اگر ہنوز تلف نہیں کیا ہے ٹموجود ہے قرض دینے والا اس کاستحق ہےاگراس نے ح**یا با** کہ میں واپس کرلوں تو واپس لےسکتا ہےاورا گر لینے والا حاجت مند ہواوراس کا دینے والا اس سے بے ہوتو دینے والا اس سے والپر تہیں لے سکتا ہے۔اگر میصورت ہو کہ قرض کے دین لین کے وقت دونوں اس سے بے ہوں پھر قبل اس کے کہ لینے والا اس کو ملف کر د ہے دونوں اس کے حاجت مند ہو گئے تو دینے والا اس کالمستحق ہے اور اگر لینے والا پہلے حاجت مند ہوا پھر دینے والا عاجت مند ہوایا نہ ہوا بہر حال لینے والے پر دینے والے کوکوئی راہ نہیں ہے۔اگر ایسے گیہوں میں سے جو داخل غنیمت جی کسی کے یاس سے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کےعوض خریدے اور درہم دے دیئے اور گیہوں پر قبضہ کرلیا تو یہی مشتری ان گیہوں کا مستحق ہوابشر طبکہ ان کا حاجت مند ہو۔اگر دونوں میں ہے ایک نے نیچ تو ڑ دینے کا قصد کیا اور گیہوں ہنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو بیہ اختیار ہے ہیں مشتری گیہوں کووالیں کرد ہے گا اور اپنے درہم لے لے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیہوؤں سے ب مرواہ بنوں یامشتری ہے پرواہ ہواور ہائع ان کا حاجت مند ہواورا گرمشتری ہی اس کا حاجت مند ہوتو ہائع پرواجب ہوگا کہمشتری کو اس کے درہم واپس کردے اور گیہوں مشتری کومسلم رہیں گے اور مشتری نے وہ گیہوں تلف کردیئے ہوں تو ہا کع پر واجب ہوگا کہ مشتری کاتمن واپس کردے اور جو پچھمشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کومسلم رہا۔ اگرمشتری چلا گیا اور ہا کع کویہ قدرت : حاصل نہ ہوئی کہ اس کواس کا تمن واپس کر دے تو ہیدر ہم اس کے پاس بمنز لئد لقطہ کے ہوں گے مگر فرق بیہ ہے کہ درہم اس کے پاس ۔ مضمون ہیں۔اگر اس نے غنائم کے جمع وتقتیم کرنے والے کے حضور میں بیدامر پیش کیا پس اس نے کہا کہ میں نے تیری نظ کی ﴾ اجازت دی اورتمن داخل کریے تو اس کو جائز ہوگا کہ تمن ندکور صاحب غنائم کے حضور میں پیش کر دیے یعنی دے دے۔ پھرا آسراس ﴾ کے بعد مالک دراہم آیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے گیہوں قبل اس کے کہصاحب غنائم نتج کی اجازت دیے تلف کر دیئے ہوں تو **ورا ہم مذکورہ اس کووالیں دیئے جائیں گے اورا گراس نے بعدا جازت تیج کے ملف کئے ہوں قبل اس کے ملف نہ کئے ہوں تو درا ہم** المنتمت میں داخل ہوں گے اور اگر مشتری نے کہا کہ بل تیری اس بیع کی اجازت دینے کے میں نے گیہوں کھا لئے تھے پس

الله العنی باہم ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی شے کامبادلہ کیا ۱۲۔

وتناوى عالمكيرى..... جلد (٢٧٥) كتاب السير

جھے درہم والیس کر دے اور اس نے اس امر پر سم کھائی تو اس کی تصدیق ندگی جائے گی اور اس کو درہم واپس ند کئے جائیں گے جہ درہم والیس کر دے اور اس نے اس امر پر سم کھائی تو اس کھیاں کھائے تھے۔ اگر دو آدمیوں میں ہے ایک نے گیہوں کے اور دوسرے نے کیڑا ابجر دونوں نے باہم مبایعت کا قصد کیا تو دونوں کو بیا ختیا رئیس اور اگر دونوں نے ایسا کیا اور ہرا کی نے گیہوں جو کچہ دوسرے سے کیڑا ابجر دونوں نے باہم مبایعت کا قصد کیا تو دونوں میں ہے کسی پر صفان واجب نہ ہوگی مگر اتنی بات ہے کہ کپڑے کا فروخت کرنے والا تیج کرنے میں گئی اور اور ای طرح اس کا مشتری بھی ،اگر دونوں نے تلف ند کیا یہاں تک کہ دار اللا سلام میں داخل ہو نے تو ہوا کہ جو چیز اس کے پاس ہو ہو دوالی کر دے اور اگر اس کو تلف کرے گا تو ضامن ہوگا تو صاحب کے حق میں اس صورت میں بھی اس کی تو اور کی بھیے اگر دینا واجب تھا۔ جس نے گیہوؤں پر جفنہ کیا ہوا کا حق میں اس صورت میں بھی اس تفصل ہے تھے اگر وہی ابتدا میا تا تو لے لیتا۔ اگر کپڑے کا خرید نے والا چلا گیا کہ اس کا نشان و پیچ نہیں چلا ہے تو صاحب مانا نے گیندہ نہ دہندہ یا حاجت دہندہ نہ گیا ہوں کے خوبیا کی تا تو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے جو سے تو سے حب منانم گیہوں کے خوبیاں کی خوبی کی تھی تھی گر آگر بید نے والا ان گیہوؤں کوئی اس کے کہ کھا جو نے جب تک دار الا سلام میں نکال لایا تو صاحب مفائم ان گیہوؤں کواس سے لے کر مال غنیمت میں داخل کردے گا۔ یہ چھو میں ہے۔ جو نے جو تو سے حب منانم گیست میں داخل کردے گا۔ تو کہا میں جو نے جو تو سے حب میں داخل کردے گا۔ یہ چھو میں ہے۔ خوالا میل کردے گا۔ یہ چھو میں ہے۔ خوالا سے کوئی تو تو جو تو سے در اللا سلام میں نکال لایا تو صاحب مفائم آئی گیست میں داخل کردے وہ متا عہا کے خوبیت سے بیش آگر نے کے کیٹر سے وہ متا عہا کے خوبیم کی سے دون کا جو نے کی بدون کے جدون کی حب سے دیتی آئی گیست کے کہا کہ کوئی کیا کہ کیست سے دائی گائی کے دار الا سلام میں نکال لایا تو صاحب مفائم کی کیست کے کیش کی کیست کے کہ کیست کے کیست کے کیست

حاصل کرنا مکروہ ہے:

اگر مال غنیمت میں ہے کوئی شخص گھوڑ ہے پرسوار ہوایا کوئی کپڑا پہن لیایا کوئی ہتھیا را تھایا اور ہنوز تقلیم واقع نہیں ہوئی ہے تو اس میں کچھ مضا نقہ نہیں ہے جبکہ اس کواس چیز کی حاجت پڑی ہو۔ پھر جب لڑائی ہے فارغ ہوا تو اس کوغنیمت میں واپس کرد ہے اور اگر اس نے رد کر نے سے پہلے کلف کر دیا تو اس پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کو پچھ حاجت نہ ہوگر وہ غنیمت کے گھوڑ ہے پر سوار ہولیا تاکہ اپنے گھوڑ ہے کو تعلق ہوگیا تو وہ صامن نہ موار ہولیا تاکہ اپنے گھڑ ہے محفوظ رکھے تو پیکر وہ ہے لیکن اگر تلف ہوگیا تو وہ صامن نہ ہوگا پیشر ح طحاوی میں ہے ۔ بہل تقلیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے پیڑے ومتاعہا نے غنیمت ہوگیا تو وہ صامل کر تا محکولا پیش میں ایک جماعت کا اشتر اک ہے لیکن جب یہ لوگ کپڑے اور گھوڑ وں وغیرہ چار پایوں وہ تھیا رومتاع کے حاجت مند ہوں تو امام اسلمین وار الحرب میں ان کے درمیان اموال غنیمت تقلیم کروے گا۔ پس حاصل یہ ہے کہ اگر ایک عا حادت بوئی تو امام اسلمین تقلیم کردے گا اور ان چیز وں کا حاجت ہوئی تو امام اسلمین تقلیم کردے گا اور ان چیز وں کا حاجت ہوئی تو امام اسلمین تقلیم کردے گا اور ان چیز وں کا حاجت ہوئی تو امام اسلمین تقلیم کردے گا اور ان چیز وں کا حاجت ہوئی تو امام اسلمین تقلیم کردے گا اور ان جین والے میا جے کہ اسروں کو امام وہاں تقلیم نہ کرے گا اس واسطے کہ ان امیروں کی طرف حاجت دوطرح سے علی خل ف مرد مان امیر شدہ کے ہے کہ اسروں کو امام وہاں تقلیم نے داگر مجاہدین نے اجماع کیا اور وادر الحرب میں امام ہوئی ہیں ہے۔ اگر مجاہدین نے اجماع کیا اور وادر الحرب میں امام ہوئی ہیں ہے۔ اگر مجاہدین نے اجماع کیا اور وادر الحرب میں امام

ا یعن نتیمت میں داخل کردے اور سے مغانم جمع مغنم بمعنی مال نتیمت ۱۱۔ سے طاہرا یک سے مرادیہ ہے کہ کل نہیں ہوں وہ حاصل آنکہ اگر قلیل متائ ہوئے توانتفاع حاصل کریں اور اگر کیٹرمختاج ہوئے توامام تقبیم کردے ۱۱۔

اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال یا یا پھر مسلمان لوگ مسلمان کوگئی مسلمان کا تحتم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس شخص کا ہے جو لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا تحتم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس شخص کا ہے جو

### دارالحرب میں مسلمان ہوا:

دركيفيت فسمت

لشكرى (سواريا پياده) کے واسطے غنائم كی تقسيم:

ا مام المسلمين غنيمت كونفسيم كرے گا پس يا نجوال حصه نكال كر باقى جار يا نجويں حصے غانمين كے درميان نفسيم كرے گا پھر ا مام اعظمؓ کے نز دیک سوار کے واسطے دوسہام اور بیدل کے واسطے ایک سہم ہے اور صاحبینؓ نے فرمایا کہ سوار کے واسطے تین سہام ہیں یہ ہداریہ میں ہےاور جو محص کشکر پر امیرمقرر کیا گیا ہے وہ اس محکم میں بمز لہ ایک کشکری کے ہے بیمرامیہ میں ہے۔اسبیجاتی نے شرح طحاویٰ میں فر مایا کہ اگر سوار کے پاس کئی گھوڑ ہے ہوں تو ظاہر الرواب ہے موافق فقط ایک ہی گھوڑ ہے کا حصہ لگایا جائے گا اور گھوڑ وں میں پچھفر ق نہیں ہے چنانچیئر بی و نجیب و بر ذوں و بحین وغیرہ جن پر گھوڑ ہے کا اطلاق ہوتا ہے سب یکساں ہیں مگر جس کے پاس سواری میں اونٹ یا خچر یا گدھا ہوتو و ہ اور پیدل کیساں ہیں ۔ بیرغایۃ البیان میں ہے اور جو محض دارالحرب میں سوار داخل ہوا چراس کا گھوڑ امر گیا تو و وسوار کے حصہ کامستحق ہے۔اگرکسی نے گھوڑ امستعار لیا یا اجار ہ پرلیا اور قال کے واسطے لیا ہے پس وقت تقتیم غنیمت کے اس کو لے کر حاضر ہوا تو اس کے واسطے سوار کا حصہ لگا یا جائے گا لیعنی اس گھوڑے کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔!گراس نے گھوڑا جس پر قبال کیا ہے غصب کر کے لیا ہے اور اس کو حاضر لا یا تو بطریق حرام اس کے حصہ کا مستحق ہوا ہیں جا ہے کہ اس گھوڑے کا حصہ صدقہ کر دے۔واضح رہے کہا گراس کا گھوڑ ااس کے ساتھ رہایہاں تک کیفنیمت حاصل ہوئی یا جب وہ داخل ہو**ا** اس کا گھوڑ امر گیا یا دشمن اس کو بکڑ لے گیا یا ٹا نگ توڑ دی یالنگڑ اہو گیا خواہ قبل حصول غنیمت کے یا بعد حصول غنیمت کے تو اس میں پھم فرق نہ ہوگا بلکہ و ہسوار کے حصہ کا مستحق ہوگا خواہ و ہتخص دفتر میں سواروں میں لکھا ہو یا پیدلوں میں مرقوم ہو بیسراج و ہاج میں ہے۔ اگر دارالحرب میں پیدل داخل ہوا پھراس نے گھوڑ اخریدایا مستعار<sup>ی</sup> لیایااس کے داسطے باستحقاق داجب ہوااوراس نے سوار ہو کم قال کیا تو اس کو پیدل کا حصہ ہطے گا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اصل کی تراریائی ہے کہ عتبر ہمارے نز دیک وہ حالت ہے کہ جب اس نے دارالا سلام ہے مجاوزت بدارالحرب کی ہے یعنی جس حال ہے وہ دارالاً سلام ہے پار ہوا ہے۔اگر اس نے سواریہاں سے تجاوز کیااور دارالحرب میں سوار داخل ہوا پھراس لے ا پنا گھوڑ افروخت کردیا یا رہن کر دیا یا اجارہ پر دیا یا ہبہ کیا یا عاریت دیا تو ظاہرالردایہ کےموافق گھوڑے کا حصہ باطل ہوجائے گااونڈ بیدل کا حصہ پائے گا۔ بیسراج وہاج میں ہے۔اگراس نے قال سے فراغت کے بعد گھوڑ افروخت کر دیا تو اس کوسوار کا حصہ ساقط نہ ہو گا اور اس میں اتفاق ہے کچھا ختلا ف نہیں ہے ہیں تا القدیر میں ہے۔اگر اس نے حالت قال میں اس کوفروخت کر دیا تو اس آ تول کے موافق اس کا حصہ سوار ساقط ہو جائے گا بیکا فی میں ہے۔اگر کسی غاصب نے اس کا گھوڑ اغصب کرلیا اور اس کو قیمت تاوان میں د ہے دی تو وہ پیادہ رہ گیا بیرفناویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر دارالحرب میں سوار واخل ہوا مگر قبال کی حالت میں اس نے بسب صیق مقام یا جھاڑ دروختوں کے بیادہ قال کیا تو ایسےلوگوں کوسواروں کا حصہ جیا ہے اوراگروہ دارالحرب میں ایسے کھوڑے پرسوائی 🖑 🖔 ل تعنی اگر سواراز اتومشل سوار کے درنہ بیادہ ۱۲۔ ع عاریت لیا جس کو ہمارے عرف میں مانکے کابولتے ہیں ۱۲۔ ع مترجم کہتا ہے کہ بعض فقہا ہے ا 

و خاوی علامیری ...... جلد اس جلد اس کے کہ یہ گوڑا بہت بوڑھا ہے یا بسبب اس کے کہ یہ گوڑا بہت بوڑھا ہے یا بسبب اس کے کہ یہ گوڑا ابہت بوڑھا ہے یا بسبب اس کے کہ یہ گوڑا ابہت بوڑھا ہے یا بسبب اس کے کہ یہ کہ بہت بچہ ہے کہ سواری لینے کے لائق نہیں ہے تو و و سوار کے حصہ کا ستحق نہ ہوگا۔ اگر یہ گھوڑا ابیام یض ہو کہ اس پر سوار ہو کر قبال نہیں کر سکتا ہے مثلاً پھر و غیرہ ہے اس کا ہم گھن گیا یا اس کو صلع کی بیاری پیدا ہوگئی اور ابیا ہوگئی اور ابیا ہوگئی اس مال سے اس پر و و صد دار الا سلام سے تجاوز کر کے دار الحرب میں داخل ہوا پھر اس کی بیاری زائل ہوگئی اور ابیا ہوگیا کہ اس پر قال کر سکتا ہے اور یہ غنائم حاصل ہونے ہوئے یا مستعاریا اجارہ لئے ہوئے گوڑے کو یہ گوڑ القدیم میں ہوئے القدیم میں ہیدل حاضر ہوا تو اس کے تن میں دوروا بیش ہیں یہ فتح القدیم میں بیدل حاضر ہوا تو اس کے تن میں دوروا بیش ہیں یہ فتح القدیم میں بیدل حاضر ہوا تو اس کے تن میں دوروا بیش ہیں یہ فتح القدیم میں میکن جہا و والے کی با بت غنائم کا مسکلہ:

جو تحص بحر ( دریا 'سندر') میں کنتی پرسوار ہو کر قبال کرتا ہے وہ دوسہام کاستحق ہے اگر چہ کنتی میں گھوڑ ہے پرسوار ہو کر قبال نہیں کرسکتا ہے۔ یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر اس نے اپنا تھوڑ اکسی شخص کو ہبہ کر دیا اور اس کوسپر دکر دیا اور جس کو ہبہ کیا ہے و و اس تحوزے پرسوار ہوکر دارالحرب میں بقصد قبال داخل ہوا اور اس کشکر کے ساتھ اس تھوڑے کا ہبہ کرنے والابھی گیا بھراس نے اپنی مبہ ہے رجوع کر کے اپنا تھوڑا لے لیا تو جس قد رغنائم قبل اس کے اپنی مبہ سے رجوع کرنے کے حاصل ہوئے ہیں اس میں اس موہوب لہ کا حصہ سوار کا لگا دیا جائے گا اور جس قدرغنائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں اس کا پیدل کا حصہ لگایا جائے گا اور ہیہ کرنے والاجس نے ہیہ ہے رجوع کرلیا ہے جملہ غنائم میں اس کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گا اورا ً راپنا ُ عوز ا وارالاً سلام میں بطور بیج فاسد کے فروخت کیا اور اس کومشتری کے سپر د کر دیا جس کومشتری کشکر کے ساتھ دارالحرب میں لے گیا اور تھوڑا بیچنے والابھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے بھراس نے بوجہ بیج فاسد ہونے کے اپنا کھوڑا واپس کرلیا تو جو کچھے غنائم میں حاصل ہوں اس میں بانع کا حصہ بیدل کالگایا جائے گاخواہ واپس کر کے لینے سے پہلے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعداورمشتری ان غنائم کے حصہ میں جووا پس کر لینے ہے پہلے حاصل ہوئے ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں پیدل قرارہ یا جائے گا۔ایک مخص اپنا گھوڑا دارالحرب میں لے گیا تا کہ اس پرسوار ہوکر قبال کرے پھرسی نے گوا ہ قائم کر کے اپنا استحقاق ٹابت کر کے اس کے ہاتھ سے می**گوڑ**ا لے لیا تو استحقاق ٹابت کر لینے والا جملہ غنائم میں پیدل قرار کے دیاجائے گااور جس پر استحقاق ع بت کر کے لیا ہے وہ ان غنائم میں جوہل وائیس لینے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل تقبرایا جائے گا دومردوں میں سے ایک کے باس تھوڑ اسے اور دوسرے کے باس تحچر ہے لیس دونوں نے باہم بیٹ کر ل اور دونوں ان کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے بھر ایک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب پا کر واپس کر کے جودی تھا و وواپس كرلياتو خچرخريد نيف والاجمله غنائم ميں پيدل ہوگا اور گھوڑ اخريد نے والا ان غنائم ميں جوبل باہمی رديج کے حاصل ہوئی بيں سوار قرار ویاجائے گااور جوبعداس کے حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل قرار ویاجائے گا۔اگراپنا تھوڑ اوار الا سلام میں ایک شخص کے یاس جس کا اس پر قرضہ آتا ہے بعوض اس قرضہ سے رہن کر دیا بھر را ہن ومرتبن دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مرتبن بیا صور انجھی اپنے ساتھ کے گیا تا کہاس پر قبال کرے پھر را بن نے مرتبن کواس کا قر ضددا رالحرب میں ادا کر کے اس سے اپنا گھوڑ الے لیا تو ربن کرنے والاجمله غنائم میں جو فک رہن اسے پہلے یا بعد حاصل ہوئی جی پیدل قرار دیا جائے گا اور اس طرح مرتبن بھی جمله غنائم کے میں پیدل بو**گا**اورا گراس نے اپنا محوڑ ادارالحرب میں فروخت کردیا بھردوسرا تھوڑ اخریدلیا تو ہواستھیا نا جییا سوار تھا ویہا بی رہے گا اورا کر ک

ر درب پہاڑی تف کھائی کے درواز وکو کہتے ہیں ا۔ ع اس صورت میں کہ ووقت داخل ہونے دارالحرب کے پیدل تھااور واضح ہو کہ مستخل ملیہ خنائم تعلی استر دار کے حصہ موارکو قیاسا نظاہر مید تھا کہ صد قد کر رے گافانہم الے علی نظیمت کی جن ہے ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب السیو نتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب السیو

مسلمان نے کسی مسلمان دیگر کا گھوڑ افل کے ردیا اور ما لک فرس کو قیمت دیے دی اور اس نے لیے لی اور اس کےعوض دوسرا گھوڑ ا نہ خریدا تو جوغنائم حاصل ہوئی ہیں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصہ لگایا جائے گا۔جس نے اپنا تھوڑا دارالحرب میں باکراہ فروخت کیا تو اس کے گھوڑے کا حصہ ساقط نہ ہوگا۔اگر غازی نے اپنا گھوڑ ادارالحرب میں درہموں کے عوض فروخت کردیا حالانکہ اس ہے پہلے غنائم حاصل ہو چکی ہیں بھراس نے دوسرا تھوڑ امستعارلیا یا اجارہ پرلیا پھراورغنائم حاصل ہو نیں تو جوغنائم بعد بھے کے حاصل ہوئی ہیں وہ ان میں بیدل قرار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے والا بجائے مشتری کے قرار نہ دیا جائے گا بخلاف اس کے اگر اس نے دوسرا گھوڑ اخریدلیا تو بنابر حکم استحسان کے وہسوار ہی قراریائے گا۔اگرکسی نے اپنا گھوڑ افروخت کر دیا چراس کو د وسرا کھوڑ اہبہ کیا گیا اوراس کوسپر دکر دیا گیا تو وہ سوار قراریائے گا اس واسطے کہ جو چیز ہبہ کر دی گئی ہے وہ اپنی ذات ہے اس کی ملک میں آئی ہیں وہ مثل مشتری کے ہوااوراگر بیہلا گھوڑ ااس کے باس باجارہ یا بعاریت ہولیں اس کے ہاتھ سے لےلیا گیا پھراس نے د وسراخریدا تو دوسرا بجائے اوّل کے قائم ہوگا اورا گریہلا ہا جارہ ہوا اور دوسراتھی بیاجارہ ہویا پہلا بعاریت ہوتو دوسراتھی بعاریت ہوتو بجائے اوّل کے قائم ہوگا اور اگراوّل با جارہ ہواور دوسرابعاریت ہوتو دوسرا بجائے اوّل کے نہ ہوگا اور اگراوّل عاریت ہوااور دوسرا بإجارہ ہوتو دوسرا بجائے اوّل کے قائم ہوگا بھر دارالحرب میں عاریت لینے والے نے اگریبہلا کھوڑ ااس کے ہاتھ سے واپی کئے جانے کے بعد دوسرا گھوڑ امستعار لیا تو بعد اس کے جوغنائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیئے جانے اور سواروں کے حصہ پانے کا بسبب قیام دوم کے مقام اوّل میں جب ہی سنحق ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور گھوڑ اسوائے اس گھوڑے کے ہوجو اس نے عاریت دیا ہے اور اگر عاریت دہندہ کا دوسرا گھوڑ اسوائے اس کے بنہ ہوتو جوغنائم اس کے بعد حاصل ہوں اِن میں عاریت لینے والاسواروں کے حصہ کا مستحق نہ ہوگا لیس عاریت دینے والا بسبب اینے اس گھوڑے کے سواروں کے حصہ کا مستحق ہوگا لیس اگر عاریت لینے والابھی حصہ سوار کاستحق ہوتو لا زم آئے کہ دونوں میں سے ہرایک بسبب ایک ہی تھوڑے کے ایک ہی غنیمت میں سے حصہ کامل کا مسحق ہوا اور بیرجا ئرنہیں ہے اور اگر دارالا سلام میں اس نے ایک گھوڑ اخر بدااور ہنوز با ہمی قبضہ واقع نہ ہوا یہاں تک کہ وہ دارالحرب میں داخل ہوا پھرمشتری نے اس گھوڑ ہے پر قبضہ کیا اور تمن ادا کردیا تو ہا تع ومشتری دونوں پیدل فراریا عیں سے اورا کر تمن میعا دی ہو یا فی الحال اوا کرنا تھہرا ہو کہ مشتری نے دارالحرب میں داخل ہونے سے پہلے اس کوادا کر ویا بھر دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اورمشتری نے گھوڑے پر قبضہ کیا تو استحسانا مشتری سوارِقر ار دیا جائے گا۔اگر دوآ دمی ایک گھوڑے کو جوان کے درمیان شرکت میں ہے لے کر دارالحرب میں بدین قصد داخل ہو ئے کہ بھی اس پرسوار ہوکر بیر قال کرے اور بھی وہ تو بید دونوں پیدلوں میں شار ہوں گے اور اسی طرح اگر دو گھوڑ ہے لے کر داخل ہوئے اور دونوں میں سے ہرایک گھوڑا دونوں کے درمیان نصفاً نصف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں ہیدلوں میں شار ہیں لیکن اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرےکواپٹا حصہ اجارہ پر دے دیایا قبل اس کے کہ وہ دارالحرب میں داخل ہوں تو اس صورت میں اجارہ لینے والاسوار ہوگا اورا گر دونوں نے ہاہم بخوشی خاطر بیقر اردیا کہ ہرایک دونوں گھوڑوں میں ہے جس گھوڑے پر جا ہے سوار ہوتو دیکھا جائے کہ اگر دار الحرب میں داخل ہونے سے پہلے دونوں میں ایسی رضا مندی باہمی ہوگئی ہےتو دونوں سوار ہوں گے اور اگر دارالحرب میں داخل ہونے کے بعد ایسا کیا ہےتو دونوں پیدل ہوں گے۔بقصد قال اس طرح سواری لینے کے بڑارے پر دونوں میں سے سی پر جبرنہ کیا جائے گا ہاں اگر بیہ بڑارہ نہ بقصد قال ہوتو بنابر قولِ امام محمدٌ کے اور یہی قول امام ابو یوسف کا ہے دونوں اس پرمجبور کئے جائیں گے اور بنابر قول امام اعظم کے مجبور نہیں گئے۔ جا تیں گے لیکن اگر دونوں اپنی خوشی خاطر ہے اس پر راضی ہوئے تو قاضی اس کونا فذکر دیے گا۔ بیمحیط میں ہے۔

مملوک و آنسہ کے حصوں کے متعلق:

ملوک کے واسطے حصہ ندلگا یا جائے گا اور نہ تورت کے واسطے اور نظفل کے واسطے اور نہذی کے واسطے لیکن ہر رائے امام
المسلمین ان کورض کے حطور پر دیا جاسکتا ہے اور مکا تب بمزلہ غلام کے ہے اور غلام کورض جب بی دیا جائے گا اور ذی کو جب بی
المسلمین ان کورض کے حطور پر دیا جاسکتا ہے اور مکا تب بمزلہ غلام کے ہے اور غلام کورض ویا جائے گا اور ذی کو جب بی
اقبال کیا ہو اور عورت اگر مریضوں کی پر واخت کرتی ہو اور مجروحوں کی مداوات کرتی ہوتو اس کورض ویا جائے گا اور ذی کو جب بی
رض دیا جائے گا کہ جب اس نے قبال کیا یا راہ بتائی وقبال نہ کیا لیکن واضح رہے کہ جب اس نے قبال کیا تو اس کورض اس قد رند دیا
جا ور طفل مرا بتی جو قریب بدیلوغ پہنچا اور بالغ نہیں ہوا ہے اور معتوہ کا گرانہوں نے قبال کیا تو ان کورض دیا جائے گا بدغایت
ہے اور طفل مرا بتی جو قریب بدیلوغ پہنچا اور بالغ نہیں ہوا ہے اور معتوہ کا گرانہوں نے قبال کیا تو ان کورض دیا جائے گا بدغایت
ہے اور طفل مرا بتی جو قریب بدیلوغ پہنچا اور بالغ نہیں ہوا ہے اور معتوہ کیا گرانہوں نے قبال کیا تو ان کورض دیا جائے گا بدغایت کیا ہو ہے کہ جو اسطے بھو گا اور ایک حصہ جو امام المسلمین نے غمائم میں ہے نکوال کیا ہے وہ تین سہام پر تشیم کیا جائے گا جس میں میا مہنک ہوں گور وہ دو گوگ مقدم رکھے جائم میں گرائی اور کا بی بیان میں جو دورہ دوگ مقدم رکھے جائم میں گرائی اور کا بیان میں جو دورہ دوگ مقدم رکھے جائم میں اخوا میا کہ بیا ہوں گرائی اور کا کر ان جدید کی آئی تا میا ہیا کہ کہ اورہ کی گرائی تو تعلی کر ہم اورہ تو گرائی اورہ کی ہورہ کے بیا دورہ کی گرائی تو تعلی ہو کہ بیا ہوں کی کر قرائی تو میں ہو کہ کہ کی کو خات کے ساتھ ہو گیا ہوں گیا اور مینی وہ شے ہا ہیا ہی کے کہ جو آخو خورت شرائی گرائی تو سے میں میں میا میا کہ کر کر ایا ہو سے بیا ہوں کے خور کر گرائی تو میں ہو کر گیا اور مینی وہ شے ہا ہے کہ جو آخو خورت شرائی گرائی تا میا ہو گرائی دیا ہو گرائی دیا ہو کر گرائی ہو کر گرائی تو میں ہو گرائی دیا ہو کر گرائیں ہو کہ کر کر مایا ہے سوح میں کر گرائی ہو گرائی ہو کر گرائی

میرہ ہے ہے۔ ہوں ہے ہے ہے ہم میدیں ہے۔ گرامام نے غنائم کوشکریوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور

يخ گھروں میں متفرق ہو گئے پھرایک شخص آیا:

اگر پانچواں حصدان تینوں اصناف ذکور ہیں ہے ایک ہی صنف کے صرف میں کردیا تو بھی ہمار ہے زدیک روا ہے۔ یہ اولی قاضی خان میں ہے۔ اگر امام نے غنائم کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور غنائم رقیق و متاع وغیرہ تھی پس امام نے معنوں کورقیق بانٹ دیئے اور بعضوں کو چو پائے جانور بانٹ میں دیئے اور بعضوں کو درہم یا دینار دیئے اور بعضوں کو گھوڑ یہ العمار دیئے مگر موارو پیادہ میں ہے ہرایک کواس کا حصہ جو شرقی مقرر ہے دیا تو یہ جائز ہے خواہ برضا مندی غائمین ہو یا بغیر رضا تھی مائمین ہو یا بغیر رضا مندی غائمین ہو یا بغیر رضا مندی غائمین ہو یا دار الاسلام میں ۔ اگرامام نے غنائم کو تقسیم کیا اور ہر حق دار نے اپنا حق نے لیا اور مسلمانوں میں کی صحصہ میں ایک باندی آئی اور اہل لشکرا پنے اپنے گھروں میں متفرق ہو کر چلے گئے بھر جو باندی اس کے قواور کے حصہ میں آئی ہے اس نے دعویٰ کیا کہ میں آزادہ باندی اہل ذمہ میں ہے ہوں مجھ کو مشرک لوگ قید کرکے لے تھے اور میں دعویٰ پر دو گواہ عادل کمسلمان قائم کے تو امام اس کے آزاد ہونے کا تھم دے دے گا اور جب امام نے اس کے آزاد ہونے کا تھم دے دے گا اور جب امام نے اس کے آزاد ہونے کا تھم دے دیا تو آیا تقسیم ٹوٹ جائے گی یا نہیں پس بنا ہر قیاس کے ٹوٹ جائے گی اور استحسان بنا جب وہ جن جو استحقاق میں جائی کا تھم دے دیا تو آیا تھی ہوٹ جائے گی یا نہیں پس بنا ہر قیاس کے ٹوٹ جائے گی اور استحسان بانہ دی جو استحقاق میں جائی گا توٹ جائے گی اور استحسان باجب وہ چیز جو استحقاق میں جائی کا تھم دے دیا تو آیا تو تھی ہوٹ جائے گی یا نہیں پس بنا ہر قیاس کوٹ شد جائے گی اور استحسان باجب وہ چیز جو استحقاق میں جائی کا تھم دے دیا تو آیا تھی ہوئی ہوئی کے گیا نہیں پس بنا ہر قیاس کے ٹوٹ جائے گی اور استحسان باجب وہ چیز جو استحقاق میں جائی کا تھاتھ کیا تھاتھ کی کوٹ جائے گی اور استحسان با جو کیا گیا تو میں باہر قیاس کے ٹوٹ جائے گی اور استحسان با جب وہ چیز جو استحقاق میں جو کیا تھاتھ کی کوٹ جائے گی اور استحسان بار جو کی گیائیں کی کوٹ کوٹ جائے گیا تھی کا کوٹ کی کوٹ کے کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کر کے کوٹ کے کوٹ کی کوٹ کے کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کیا کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کے کوٹ کی کوٹ کیا کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کو

منع عطیة کیل یعنی مذکوره لوگوں کو مال غنیمت ہے امام اسلمین بطورعطیہ کے تھوڑ اسامال دے گااوروہ مجاہدین کی طرح تقسیم میں شریک نہ کیے جائمیں گے۔ آپ تا خفیف انعقل 11۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۲۷۰ کی کتاب السیر ر ہی ہے قلیل ہومثلاً ایک باندی یا دو باندیاں یا تین باندیاں ہوں اور اہل کشکرا پنے اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے ہوں تو تقلیم تا ٹوئے گی۔اگراہل شکراپنے اپنے گھروں میں متفرق نہ ہوئے ہوں یا متفرق ہوئے ہوں مگر جو چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے وہ کثیر ہو پس اگر تین سے زیادہ باندی ہوں مثلاً قیاساً واسخسا ناتقتیم ٹوٹ جائے گی اورعلی بنرااگرامام نے غنائم کولشکریوں کے درمیان تقبیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرایک شخص آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے واقعہ قبال میں ان لوگوں میں موجود تھا اور اس پر دو گواہ قائم کئے اور اس کے واسطے اس امر کا حکم دے دیا گیا تو قیا سأتقسیم ٹوٹ جائے گی اوراستحساناً نہ ٹویٹے گی اوراس کو بیت المال ہے اس کے حصہ کی قیمث دے دی جائے گی اور درصور تیکہ وہ چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے کثیر ہواور تقسیم ٹوٹنے کا تھم دیا گیا تو پھراس کے بعد روایات مختلف ہیں بعض میں مذکور ہے کہ جس کے حصہ میں ایپا استحقاق ثابت ہوا ہے امام اس ہے کے گا کہ اہل شکر میں ہے جس پر تجھ کوقد رت حاصل ہواس کو یہاں لے آ اور بعض میں ندکور ہے کہا مام خودان کے بیٹن کرنے کامتو لی ہوگا اورا مام نے دونوں باتوں میں ہے جواختیار کی وہ جائز ہے بھراس کے بعد غنیمت کود تکھے گائیں اگر مال نمنیمت عروض یا کیلی یاوزنی اصناف مختلفہ میں ہے ہوتو امام اس محض کوجس کے حصہ میں استحقاق پیدا ہوا ہے حکم دے گا کہ جن کشکریوں پر جھے کو قدرت حاصل ہوئی ہے بینی تھے مل گئے ہیں ان سے جوان کے پاس حصہ ہے اس میں سے جتنا تیرامخصوص حصہ پہنچنا ہے وہ لے لیے بدیں حساب کہ اگرتما م کشکریر جو بچھاس کے پاس اس کا حصہ ہے تقسیم کیا جائے تو ہرایک کوجو پچھے پہنچے وہ ت تیراحق اس میں سے ہاس قدران میں ہے ہرایک کے حصہ سے لے لے گویا جواس کے ہاتھ میں (ان میں ہے ہرایک کے ہاتھ میں کا موجود ہےاس کے ساتھ مال غنیمت کچھاور تھا ہی نہیں اور اگرتمام مال غنیمت کیلی یاوز نی چیز ہوں اور ایک ہی صنف کی ہوں تو جس محص پر وہ قا در ہوا ہے جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے اس ہے نصف لے لے گا۔امام محمدٌ نے فرمایا کہ اگرمسلمانوں نے غنائم حاصل کیے اور ان غنائم میں ایک مصحف ہے جس میں یہود یا نصاریٰ کی کتابوں میں سے پچھ ہے کہ بیٹبیں معلوم ہوتا ہے کہ بیتو ریت ہے یا زبورے یا اجیل ہے یا کوئی کفر کی چیز ہے تو امام کو نہ جا ہے کہ اس کومسلمانوں پر تقتیم کرے اور بیجھی نہ جا ہے کہ اس کو آگ ہے حلائے اور جب کہ اس کا جلانا مکرو ہ گھہرا تو اس کے بعد دیکھے کہ اگر اس کے ورق کے واسطے بچھ قیمت ہواور بعدمحو کرنے کے اور دھوڈ النے کے اس سے انتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے مثلا و ہاغت کی ہوئی کھال پرلکھا ہوا ہویا اس کے مثل ہوتو اما م اس تحریر کومحوکر کے ان اوراق کوغنیمت میں داخل کر دے اور اگر اس کے ورق کی سچھ قیمت نہ ہواور بعد محوکر نے کے اس سے انتفاع حاصل نہیں کیا ج سکتا ہے مثلاً کا غذیرِلکھا ہوا ہوتو اس کو دھوڈ الے اور آیا بیرسکتا ہے کہ بدوں محو کیے اس طرح اس کو دفن کر دیے پس اگر ایسامقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ پہنچے کا وہم نہ ہوتو دنن کر دے اور اگر ایسامقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ پہنچنے کا وہم ہوتو دنن نہ کرے۔اگرامام نے کسی مسلمان کے ہاتھ اس کے فروخت کرنے کا ارادہ کیا پس اگر وہ تحص جوخرید ناچا ہتا ہے بلحاظ اس کے حال کے اس کی طرف ہے بیخوف ہوکہ مال سے لا بچ کے وہ اس کتاب کومشرکوں کے ہاتھ فروخت کرد ہے گاتو اس کے ہاتھ فروخت کرنا 📕 تکروہ ہےاوراگر بیخص معتمد علیہ ہواورمعلوم ہو کہ وہمشرکوں کے ہاتھ نہیں فروخت کرے گاتو اس کے ہاتھ فروخت کرنے ہیں مضا نُقة نہیں ہے اور ہمار ہے مشارکے نے فر مایا کہ کلام کی کتابوں کے فروخت کرنے میں بھی ای تفصیل ہے حکم ہے کہ جو تحص اس کو خرید ناحیا ہتا ہے اگر اس کے حال سے بیخوف ہو کہ بیگر ای میں ڈالے گا اور فتنه ظاہر ہوگا تو امام کواس کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ے اوراگروہ معتمد علیہ ہوکہاں پر تمراہ کرنے اور فتنہ کا خوف نہ ہوتو اس کے ہاتھ فروخت کرنے میں مضا کقہ بیں ہے۔

ے خواہ وہ ای کی ذات کے لیے ہویا دوسروں کے لیے بہرطور پر جسمخص کی ذات سےابیاا حمّال ہو کہ وہ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے باعث گمرای فتنہ ہو تو اس کے ہاتھ نے فروخت کرے تا۔

( فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۱۳ کی گیری اس کا کی گیری اس کتاب السیر السیر السیر السیر کی خاری کتا و دیگر جانور برند نے تعلیم یافته مثل السی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کتا و دیگر جانور برند نے تعلیم یافته مثل

باز وشکره وغیره کے تومثل اوراموال کے بیرمال بھی غنیمت ہیں:

اگرائی جگہ پایا گیا کہ غالب وہاں مشرک ہیں یا قریب مشرکین کے ہے تو وہ اہل حرب کا قرار دیا جائے گا اور غنیمت میں جاربوگا ہیں اس کے ساتھ وہ کا جواور غنائم کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر مسلمانوں نے اس کو مشرکوں سے لیا اور مسلمانوں کے گاربوگا ہیں اس کے ساتھ وہ اور ایام غنائم کو تقسیم کر چکا ہے یا اس گھوڑ ہے کو فروخت کر چکا ہے اور ایام غنائم کو تقسیم کر چکا ہے یا اس گھوڑ ہے کو فروخت کر چکا ہے اور نہیں فروخت کیا ہے اور یہ گھوڑ اجس کے قبضہ میں تھا وہ حاضر ہوا تو وہ اس گھوڑ ہے کو مفت لے لے گا خواہ گونون میں تقسیم کر چکا اور نہیں فروخت کیا ہے اور ایس کھوڑ اجس کے قبضہ میں ہے۔ امام ابو یوسف وامام محمد کا قول ہے میں جو گئی ہے یہ اس کے دہشمن ان پر غالب آیا اور انہوں نے مسلمانوں کی ہے۔ اگر مسلمانوں نے نالب ہو کہر اور اس کو اور اس کو اور اگر پہلوں نے نالب ہو کر دشمنوں سے مین غنیمت لے لی تو یہ غنیمت ان میں دور ہے وہ سطے نہ ہوگی اور اگر پہلوں نے اُس کو دار الاسلام میں لاکر احراز کر لیا ہو پھر ایسا واقع ہوا تو میں مروں پر واجب ہوگا کہ میا موالی غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے پانچواں حصہ نکال کر ہاتی چار بانچویں حصہ لشکر کو یہ جو سے بھر وں پوار بانی کی کہ بیام کو یا رہائی جاربی کی وہ ہو ایس کر دیں اور جب امام نے پانچواں حصہ نکال کر ہاتی چار بانچویں حصہ لشکر کو یہ کو یہ حصہ لسکر کو یہ بیام کو یہ بیام کے پانچواں حصہ نکال کر ہاتی چار بانچویں حصہ لشکر کو یہ جو کیا گھوٹر کے وہ کو یہ کو یہ کہ کو یہ کو

سنیب بمعنی چنیپا جوشکل سولی بنی ہوتی ہےاورانصاری اس کی برستش کرتے ہیں ۔تماثیل جمع تمثیل بمعنی مورت خواہ وہ انسان کی ہویا کسی ویگر جاندار کی سے اکثر ہند ہوگوسالہ ومبادیو وغیر ہ کی بنوا کرمکانوں میں رکھتے اور تبرگا گلے میں کشھی میں ڈال کر بہنتے ہیں اا۔

سوتی وغیره ۱۲ مین تماثیل (ندکر )تمثال کی جمع ـ (۱) تصویرین مورتین ـ (۲) فرمانِ شایی ـ (فیروز اللغات ) ..... (م*افظ)* 

وفتاوی عالمگیری..... جند 🕝 کتاب السیر دے دیں اور پہ نجواں حصہ اس کے بیاس تلف ہو گیا تو اہل کشکر کے ہاتھ میں جو پچھ ہے وہ ان کومسلم رہے گا اوراس طرح اگراس ہا پ نچواں حصہ نکال کراس کے مستحقین کودیا اور باقی جاریا نچویں حصے اس کے ہاتھ میں تلف ہو گئے تو یا نچواں حصہ اینے مستحقین کو مل رے گا۔اً سرامام نے کیجھ غنیمت کشکر میں ہے بعض کے پاس دو بعت رتھی قبل اس کے کہ اموال غنائم تقسیم ہوں اوراس نے بیان نیگر جو کھاس نے کیا ہے بہاں تک کدمر گیا تو وہ کچھ ضامن ندہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ا کرالی جماعت نے جن کوتوت ومنعت حاصل ہے دارالحرب میں داخل ہو کرعتیمت حاصل کی: ا مام محمّہ نے سیر میں فر مایا کہ اگر ایک یا دو تین مسلمانوں یا اس قدرمسلمان یا ذمی جن کوقوت منعت کے حاصل نہیں ۔ بروں اجازت امام کے دارالحرب میں داخل ہوئے اور و ہاں انہوں نے غنائم حاصل کیےاوراس کو دارالاسلام میں نکال لائے تق سب انہیں نے واسطے ہوگا اس میں سے یا نچواں حصہ علی نکالا جائے گااورا گرامام نے ایسے داخل ہونے والے کواجازت د**ی** تو جو کچھ حاصل کریں اس میں ہے یا نجواں حصہ نکال لیا جائے گا اور جو باقی رہے وہ مثل سہام غنائم کے ان میں تقلیم ہوگا میغایم البیان میں ہے اور اگر الیمی جماعت نے جن کوقوت ومنعت حاصل ہے دار الحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی تو اس مج پ نچواں حصہ ہے کہ امام لے لے گا اگر چہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو بیہ ہدایہ میں ہے۔ امام ابوانحن کرخیؓ نے فرمایا کہ او دارالحراب میں دوفریق آپس میں متفق ہوئے ایک و وفریق ہے کہ امام کی اجازت سے داخل ہوا ہے اور دوسرا بغیرا جازت گیا۔ حالانکہ باوجودان کے اجتماع کے بھی ان کوتو ت منعت حاصل نہیں ہے۔ پھرانہوں نے پھے غنیمت حاصل کی تو جو پچھا ہے لوگوں کو ہے جس کوامام نے اجازت دی ہے اس میں ہے یا نچواں حصہ نکال کر باقی انہیں کے درمیان تقلیم ہو گا کہ اس میں دوسرے فر والے شرکت نہیں کر سکتے ہیں اور جو کچھا بیسے لوگوں نے پایا ہے جن کوا جازت حاصل نکھی تو ان میں سے ہرا یک نے جو کچھ بایا ۔ و واس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں ہے کوئی اور دوسرے فریق میں سے کوئی شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر فریق اجاز ہا یا فتہ وغیرہ اجازت یا فتہ دونوں ایک چیز کے لینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پرتقتیم ہو گی پھر جس تو اجازت یا فتہ لینے والول کے حصہ میں آئی ہے اس میں ہے یا نچواں حصہ لے کر باقی انہیں میں بجساب سہام غنیمت کے تقلیم کرو جائے کی چنانچہاس فریق کے سب لوگ لینے والے اور غیر لینے والے اس میں سے حصہ رسیدیا نمیں گے اور جو پچھاس فریق کے ح میں ہے جواجازت یا فتہ نہیں ہیں وہ ان کے لینے والوں کے درمیان نہیں کی تعداد پرتقبیم ہوگی اور اس فریق میں جو تخص لینے 🚰 🎙 شریک نہ تھا اس کو کچھ نہ ملے گا اور اس میں ہے یانچواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر فریق اجازت یا فتہ وغیرا جازت یا فتہ دونوں کا ہو گئے کہ ان کے اجتماع ہے ان کوتو ت منعت حاصل ہوگئی تو ایک جماعت نے جو پچھٹیمت حاصل کی وہ ان سب کے درمیان الم یا نچواں حصہ نکا لئے کے بہ حساب سہام غنیمت کے تقتیم ہوگی اور اس طرح ہرگروہ نے قبل اکٹھا ہونے کے یا بعد اکٹھا ہونے سکتا چھ حاصل کیا ہے دونوں کا حکم کیساں ہے چنانچہ اس میں سے یا نچواں حصہ نکال لیا جائے گا اور باقی ان سب کے درمیان بحسانا سہام عنیمت کے تقسیم ہوگا اور اگر وہ جماعت جو باجازت امام داخل ہوئی ہے اس کوقوت منعت حاصل ہے اور انہوں نے غ

حاصل کیے پھرا بیے ایک یا دوآ دمی جن کومنعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دارالحرب میں چوروں کی طرح داخل ہوا

اور کشکر ندکور کے غنائم حاصل کرنے کے بعدان ہے لیے بھراس کے بعدانہوں نے غنائم حاصل کیے اور ایک دو جوبطور چور 🚅

ل یعنی مقابله کرنے والوں کودور کر عمیں ۱۱ سے اس لیے کہ انہوں نے باوجود قوت ومنعت نہونے کے بغیراجازت امام کے اس طریقہ سے

حاسل کیا تو وہ انبیں کاحق ہوگاہاں آگرامام کی اجازت ہے یا قوت ومنعت کے ساتھ ہوتے تو پانچواں حصہ نکالا جانا ۱۲۔

فتاوی علمگیری .... جدی کیات سیر کان سیر

کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے بھی لشکر سے بینے سے پہلے نئیمت وصل کی اوراس کے بعد بھی وصل کی تو ان سب نے جو بچھ اصل کیا ہے اس میں سے یا نچواں حصہ نکالا جائے گا اور باتی ان کے درمیان بھی بسیام نٹیمت کے تشیم ہوگا نیکن جونئیمت ان دو کے ہنے سے پہلے اہل لشکر نے حاصل کی ہے اس میں اہل لشکر کے ساتھ بدا کیک دوآ دمی جوبطور چوروں کے داخس ہوئے ہیں شریک بھوں گے گھر بدا کیک دو جوبطور چورکے داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو پچھ حاصل کیا ہے اس میں اہل لشکر شریک ہوں گے بیسران

بال من جوہ کے ختی میں ہے۔ اللہ اللہ ہے خوار کا اس کو تا دے دیا و رفیمت میں ہے کہ خفیف بی آر ہا کہ بہب کا سختر الرقت اس جو کے ختیم نہیں ہن پرتی ہے تو امام السلمین اس وس کین پرصد قد کردے اورا الرائی تقریب ہے اللہ اللہ مسلمین اس وس کین پرصد قد کردے اورا الرائی تقریب ہے المال میں وافل کی تو اس کے بیان اورانہوں نے کہ کہ ہارے گر دور ہیں ہم بیاں زیادہ نہیں تخبر سے بین فنائم میں ہے ہورے ہی تو اورائی اللہ الشریب ہے ہورے گر اورانہوں نے کہ کہ ہارے گر دور ہیں ہم بیاں زیادہ نہیں تغیر سے بین فنائم میں ہے ہورے ہی تو اور وہ جے گئے ہے ان کو اس اندازے دے دیا اور وہ جے گئے ہے ان کو اس اندازے دے دیا اور وہ جے گئے ہے ان کے حصد ہے بی بوری کا حصد زیادہ الم اللہ مسلمین اس کو حصد نیا تو امرائی میں اس کے حقد ان کو اس اندازے اورائی مسلمین اس کو بورائی اورائی میں ہوا کی اور دیا ہے ان کو اس کا میں ہوا کی کہ مسلمین اس کو بورائی کو اس کے حقد ان کیاں کو اس کو اس کے تو ان کو اختیاں کو اس کو تو ان کو اس کو تو ان کو اس کے تو ان کو ان کو اس کو تو ان کو اس کو تو ان کو اس کے تو ان کو ان کو اس کو تو ان کو اس کو تو ان کو اس کے تو ان کو اس کو تھی کو ان کو اس کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کا میں اس کے تو ان کو ان کو اس کو تا ہوں کو تان کو تا ہوں کو

ماحب مقاسم کوریاضیار نہیں کرزیادتی کوصد قد کرے:

مشائی نے فرکریا کداس مقام پرتمن نفر مرواری اول امام آبرودکم امیر نظم سوئم صاحب مقاسم بین و وقف کہ جس کو تعلیم ختائم کا کا مسیر وکر و ہوگئی کہ جس کو جا فقیا رہی نہیں ہے کہ زیاد تی کو صدقہ کر دیا گئی اورامیر نظمر کو بیا فقیا رہی نہیں ہے کہ زیاد تی کو صدقہ کر دیا گئی رہیں ہے کہ زیاد تی کو صدقہ کر دیا گئی رہیں ہے کہ دیا والم اسکی پر تعلیم کے اور ان اما کہ کو بیا فقیا دیا ہو کہ اور ان کہ کہ دیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ دیا ہو گئی کہ دیا ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

ع الميكن وجوداس القيار كوهند من ريخ بس أرووهدواراس برانشي بوشيخ و فيهاور شامير الشكرابية مال سياس قدران ووسي كالا

ونتأوىٰ عالمگيرى..... جلدال كتاب السير

چیز بطور ناول کے فی اوراس کو ندلا یا یبال تک کہ غنائم تقییم کردی گئی اور مستحقان غنائم متفرق ہوگئے پھراس کولا یا توامام کوروا ہے کہ اس کے قول کی تصدیق کر سے اور اس سے لیا نچوال حصد نکال کر فقیروں و مسکینوں کو دے دے اور باقی کور کم چھوڑے یبال تک کداس کے مستحقین حاضر آئیں اور جب اس کے مستحقون کے آنے سے نا امید ہوجائے تو اس کوصد قد کر دے اور یہ بھی روا ہے کداس کے قول کی تکذیب کرے او جو پھھلا یا ہے اس میں سے پانچواں حصداس سے لیے لے اور باقی چار پانچویں حصات کے پاس ندلایا بلکہ اس نے خوداس فعلی اور یہ بھی روا ہے کہ اس کے قول کی تکذیب کرے او جو پھھلا یا ہے اس میں سے پانچواں حصداس سے لیے لے اور باقی چار پانچویں حصات کے پاس ندلایا بلکہ اس نے خوداس فعلی سے تو بہ کی تو اس کے پاس ندلایا بلکہ اس نے خوداس فعلی ہوجائے تو اس سے تو بہ کی تو اس کو میں میں موگالیکن احسن کی تو اس کے صدقہ کی اجازت ندوی تو بیضا من ہوگالیکن احسن و اختیار ہے جو سے صدقہ کر دے گر یہ بشرط صان ہوگا کہ اگر مستحق نے اس کے صدقہ کی اجازت ندوی تو بیضا من ہوگالیکن احسن و بھی کہ امام و دے دے کذائی المحیط ۔

فضل: 🕝

# تنفیل کے بیان میں

ا مام محدّ نے فرمایا کہ قاتل اسباب مقتول کا بنفس القتل مستحق نہیں ہوتا ہے تاوفت کہ امام پہلے ل کرنے کے اس کے واسطے تنفیل نہ کرے بینی بوں کہ دے کہ جس مجاہد نے کسی کا فرکول کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے اور یہ ہمارے سب علاء کا نہ ہب

ا النيمت سے کسی شے کے جرالينے کوغلول ہو لتے ہیں ۱ا۔ ع امير تشکر مجاہدين تشکر سے لڑائی پر جائے وقت يوں کيے کہو تمن کامال جو بچھ جس سے باتھ اس مرائن میں آئے ووقت يوں کيے کہو تمن کامال جو بچھ جس سے باتھ اس مرائن میں آئے ووائی کا ہے ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۲۷۵) کی کتاب السیر

اوراگر پانچواں جصہ نکال لینے کے بعد تفیل کی بانیطور کہ امام نے سربیروانہ کیا اوران سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں اور بیا نجواں حصہ نکال لینے کے تمہارے واسطے تہائی یا چوتھائی ہے پھر باتی میں تم لوگ تشکر کے شریک ہوتو یہ مطلقاً جائز ہے اس ح بیمی جائز ہے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں ح بیمی جائز ہے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں تمہارے واسطے تہائی ہے پھر باتی میں تم لوگ تشکر والوں کے ساتھ شریک ہو پس بیروا ہے بہار میں میں جو فقراء کا حق ہاں کے حق کا ابطال لازم آتا ہے کہ بعد شمس لے لینے کے تفیل ماجی میں ہے نہیں کی ہواس میں جو فقراء کا حق ہاں کے واسطے تہائی یا چوتھائی مطلبقاً نقل کی ہوتو ان کو تہائی یا چوتھائی تم سے نہیں کی ہوتو ان کو تہائی یا چوتھائی تمام نئیمت میں سے پہلے یہ حق کی ان کے دیا تھی میں سے بہلے میں مشروع ہے اور سربیوا لے جن کونقل می پہلے تمام نئیمت میں مشروع ہے اور سربیوا لے جن کونقل می پہلے تمام نئیمت میں مشروع ہے اور سربیوا لے جن کونقل می پہلے تمام نئیمت میں مشروع ہے اور سربیوا لے جن کونقل می پہلے تمام نئیمت میں مشروع ہے اور سربیوا لے جن کونقل می پہلے تمام نئیمت میں مشروع ہے اور سربیوا لے جن کونقل میں جو تھائی کی نقل بعد پانچواں حصہ نکال کر باقی میں سے اہل سربیہ کوان کا حصہ نفل دے دے والے پھر باتی کو تمام لشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لشکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کے بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کی بھر باتی کو تمام لئکر پرمع اہل سربیہ کی بھر باتی کو تمام لئکر باتی کو تمام لئکر ہوتو پرمیک کے بھر باتھ کو تمام لئکر باتھ کی بعد کی بھر باتی کو تمام لئکر ہوتو پرمیک ک

ا مام محریہ نے فرمایا کہ اگرا مام نے اہل کشکر ہے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں سے پانچواں حصہ نکا لئے کے بعد ہاتی تم بے پرمساوی نقل ہے تو یہ باطل ہے بیمجیط میں ہے۔ جب کہ اسباب مقتول کا قاتل کے واسطے نقل نہ قرار دیا گیا تو وہ مخملہ غنیمت پہوگا کہ اس میں قاتل وغیرہ قاتل سب برابر ہوں گے اور اسباب مقتول اس کا گھوڑا ہے یا جوسواری ہواور جواس پر کپڑے و پیار ہوں اور جومرکب پر کامٹھی وزیں وغیرہ آلات ہوں اور جواس کا مال اس کے ساتھ گھوڑے پراس کے حقیبہ یا تمر میں ہو گراس

فلام اور جو بچھ غلام کے ساتھ ہواور غلام کی سواری کا جانو راور جو پچھاس جانو رپر ہے اور جو پچھ مقتول کے گھر میں ہے وہ اسباب ول میں داخل نہیں ہے بیدکا فی میں ہے۔اگر امیر لشکر نے کہا کہ جس کسی نے کا فرکونل کیا تو مقتول کا گھوڑ ااس کا ہے پھر ایک نے کا فرکو پاسیاوہ قبل کیا حالانکہ اس کا فر کے ساتھ اس کا غلام اس کا گھوڑ الیے اس کے پہلو میں ایک جانب دونوں صفول کے

میان کھڑا ہے تو بیگھوڑ ااس قاتل کا ہوگا اس واسطے کہ مقصو دامام ہیہ ہے کہ ایسے کا فرکوٹل کرے جوسوار ہوکرلڑنے پر قادر ہواورا س قول پر صادق ہے کہ وہ سوار ہوکرلڑنے پر قادر تھا بخلاف اس کے اگر اس کا غلام اس کا گھوڑ ااس کے پہلو میں ایک جانب لیے کے نہ کھڑا ہوتا تو ایسانہ ہوتا یہ بیین میں ہے۔ پھر جاننا جا ہیے کہ تفیل سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ باقی مجاہرین کاحق اس مال

کے نہ گھڑا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا ہے بیمین میں ہے۔ چر جاننا جا ہے کہ سیل سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ بال مجاہرین کا ل سے منقطع ہوجاتا ہے اور رہا ہیدامر کہ جس کے واسطے نفل کر دیا ہے اس کی ملک میں آجانا سویہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب یہ مال مالاسلام میں آجانے سے احراز میں ہوجائے جیسے اور غزائم میں تھم ہے بس اگرامام نے نشکر سے کہا کہ جن سے کوئی باندی یائی وہ

ا کی ہے پھر کسی مسلمان نے ایک باندی بائی اور اس کا استبراء کر لیا اور ہنوز وہ دارالحرب میں ہے تو امام اعظم واما اور کی ہے پھر کسی سے اس کو وطی کرنا یا اس کوفروخت کردینا روانہیں ہے بیکانی میں ہے۔

ا مام کو نہ جا ہے کہ کا فروں کی بڑیمت واسلام کی فتح کے روز تنفیل کرے اور اس طرح یہ بھی نہ جا ہے کہ بل بڑیمت و فتح کے بعنی یوں کیے کہ جن سے جس کا فرکوتل کیا اس کا اسباب اس کا ہے یا جس کے تعلیٰ مطلقا کرے بدوں استعناء روز بڑیمت و فتح کے بعنی یوں کیے کہ جن سے جس کا فرکوتل کیا اس کا اسباب اس کا ہے یا جس کے کوئی قیدی گرفنار کیا و اس کا اسباب کا اسباب کوئی قیدی گرفنار کیا ہے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ جس نے جو کا فرتل کیا قبل بڑیمت کفارو فتح اسلام کے تو اس کا اسباب کی کہ روز فتح کو استثناء نہ کیا تو تنفیل ند کور بروز فتح کی جنا نبچہ بروز فتح و بڑیمت جو غازی جس کا فرکوتل کرے گااس کا اسباب اس غازی کا ہوگا یہ محیط میں ہے گھی باتی رہے گی چنا نبچہ بروز فتح و بڑیمت جو غازی جس کا فرکوتل کرے گااس کا اسباب اس غازی کا ہوگا یہ محیط میں ہے

امام محدٌ نے فرمایا کہا گرامام نے کہا کہ جس نے جس کا فرکونل کیااس کا اسباب اس قاتل کا ہے بھرایک غازی نے ایک کا فرکومجرو م ( گھائل) کیا اور دوسرے غازی نے اس کولل کر دیا ہیں اگراوّل نے اس کا فرکوا بیا مجروح کیا ہو کہا بیے زخم سے زندہ نبین رہ سکتا ہے اور مجروح کواتنی قوت نہیں رہی ہے کہ تل میں مد د کر سکے یا ہاتھ سے یا کلام مشورہ سے اہل کفر کومد د دے سکے تو اُس کا اسباب پہلے غازی کا ہوگا اور اگر اوّل کے زخم ہے بیزندہ رہ سکتا ہو یا یا وجود اس زخم کے اس میں ہاتھ یا کلام مشورہ سے مدد دینے کی قوت ہوتا اس کا اسباب دوسرے غازی کا ہوگا پھر جاننا جا ہیے کہ اگرامام نے تنفیل بعد تمس کی بعنی مثلاً بوں کہا کہ جس نے کسی کا فرکوئل کیا تو م نچواں حصہ لینے کے بعد اس کا اسباب اس قاتل کا ہے تو یا نچواں حصہ اس اسباب میں سے لےلیا جائے گا اور اگر مطلقا اس کے ا سباب کونفل کر دیا لینی یوں کہا کہ جس نے جس کا فرکونل کیا اس کا باپ اس قاتل کا ہے تو اس صورت میں اسباب میں ہے یا نچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور یہی ہمارے علماء کا مذہب ہے بیمحیط میں ہے۔

اسلوب عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

اگر امیر نے کشکر سے دارالحرم میں جب کہ وہ بمقابلہ دشمن صف آ راہتھ کہا کہ جس نے جس مثمن کول کیا اس کا اسباب ای قاتل کا ہے بھرامیرلشکر نے خود کسی کا فرکونل کیا تو استحسا نامقتول کا اسباب امیرلشکر کا ہوگا اورا گریوں کہا کہ جس کا فرکو میں نے آلے کیا تو اس کا اسباب میرا ہی ہوگا تو اس طرح و ہ اس اسباب کا مستحق نہ ہوگا اورا گرامیر نے یوں کہا کہ جس نے تم میں سے کسی کا فرکھ قتل کیا تو اس کا اسباب قاتل ہے کا ہے پھرامیرلشکر نے کسی کا فرکوئل کیا تو امیر کو پچھے نہ ملے گا اورا گرامیر نے کہا کہ جس کو میں نے لگا کیااس کا اسباب میرای ہے پھرکسی کونل نہ کیا یہاں تک کہ کہا کہم میں ہے جس نے کسی کونل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے پھر امیر نے خودسی کا فرکونل کیا تو اس کا اسباب ملے گا۔اگر امیر نے لشکر سے کہا کہا گرتم میں ہے کسی مرد نے کسی کا فرکونل کیا تو مقول کا اسباب اس کا ہے بھر دو آ دمیوں نے ایک کا فرکونل کیا تو استحسا نااس کا اسباب ان دونوں کا ہوگا اور اس طرح اگریوں کہا کہ جس نے . قتل کیاکسی کا فرکونو مقتول کا اسباب اس کا ہےتو بھی صورت ندکورہ میں مقتول کا اسباب ان دونوں کا ہوگا اور اگر تین آ دمیوں نے ا یک کوئل کیا تو استحسا ناان کے واسطے بچھ نہ ہو گا قال المتر جم بیہ باسلوب عربیت ہے نبی قولہ ان قتل رجل منکعہ و قولہ من قتل قتیل اور ہماری زبانیں پس میرا گمان ہے کہ ہرصورت میں سوائے ایک کے قاتل ہونے کے اس استحسان کے موافق اسباب کا استحقاق نه موكا - والله تعالى اعلم -

اگرامام نے کہا کہ جس نے جس کا فرکونل کیا تو اس کا اسباب اس کا ہے پھرا یک مسلمان نے ایک کا فرکو تیریا نیز ہ مارکرا ہ ۔ کوگھوڑ ہے ہے گرادیا اور اینے کشکر میں تھینچ لایا اور کا فر فدکوریہاں چندروزرہ کراس زخم سے مرگیا اور ہنوز مال غنیمت تقلیم نہیں ہو ہے تو اس مقتول کا اسباب اس کے قاتل ہی کو ملے گا اور اگر کا فریذ کور دارالاسلام میں آ کرغنیمت تقتیم ہونے کے بعد مرگیا تو قاتل کم اس اسباب میں بایں خصوصیت پچھ نہ ملے گا اور اگر غازی نے اس کومجروح کیا اورمشرکوں نے اس مجروح کوچھین لیا اور اپنے لٹککھیال میں لے بھا گے اور غازی نے اس کا اسباب لے لیا پھر اس غازی اور باقی غانمین میں اختلاف ہوا چنانچہ غازی نے کہا کہ مجرور ند کورتبل تقسیم غنیمت کے مرگیا اور غانمین نے کہا کہبیں بعد تقسیم غنیمت مراہز قول غانمین کا قبول ہوگا اور غازی کے گواہ ان لوگول 🖳 🖟 پر قبول نہ ہوں گے الا آئکہ گوا ہ مسلمان ہوں اور اگر کوئی مرد غازی کسی کا فرکواس کے گھوڑے کی زین ہے اٹھالا یا اور صف یا لشکر کے اللے طرف لا کراس کو ذیخ کرڈ الا تو اس کے اسباب میں ہے اس غازی کے واسطے پھے نہ ہوگا اور ایسا کرنا تکر ہوہ ہے اور اگر اس کوصف

میں اٹھالانے کے بعداس سے قال کرے اس کوئل کیا تو وہ مستحق اسیاب ہوگا میر میں ہیں ہے۔

اگر کسی مرد معین ہے کہا کہ اگر تو نے کا فرکونل کیا تو تیرے واسطے اس کا اسباب ہے پس اس نے دو کا فروں کو ساتھ ہی قبل کیا تواس کے واسطے ان میں سے ایک اسباب جس کو چہ ہا تھیا رکرے اور اختیا رکر نے کا کا ماس قاتل کو پر دہوگا نہ امام کو کذائی انظیر بیا ورائی طرح اگر امیر نے کہا کہ اگر تو نے کوئی قیدی حاصل کیا تو وہ تیرا ہوگا پس اس فاتل کو پیچھے دوقیدی پکڑ نے تو ان میں سے ایک چھانت لینے کا فیرائ کو ہوگا اور اگر اس نے ساتھ ہی دوقیدی پکڑ نے تو ان میں سے ایک چھانت لینے کا اختیارائی کو ہوگا اور اگر مشرکوں کی صف میں سے دی مشرک نگل کر میدان میں قبال کرنے کو آئے اور مبارز (متابل کہ ان کے واسطے آئی کہ اس کے اس مسلمانوں سے کہا کہ ان کی جانب نگل کر جاؤا گرتم نے ان کوئل کیا تو ان کے سامان میں مسلمان نے اپنے مقابل کوئل کیا تو انتھا نا ہر قاتل کے واسطے اپ مشتول کا مہارے واسطے ہوں گے پس میں مسلمان نگے اور ہر مسلمان نے اپنے مقابل کوئل کیا تو استحیا نا ہر قاتل کے واسطے اپ مشتول کا اسباب ہوگا اور آئر انہوں نے نومشرکوں کوئل کیا تو اس کے اسباب کے مشتحق ہوں گے بی میوکر قال کرتا تھا سباب ہوگا اور آئر انہوں کے ماتھ ہو کر قال کرتا تھا سس کا فرکوئل کیا تو اس کے اسباب کے مستحق ہوں کے میاتھ ہو کر قال کرتا تھا سسی کا فرکوئل کیا تو اس کے اسباب کا مشتحق ہو گر قال کرتا تھا سسی کا فرکوئل کیا تو اس کے اسباب کا مشتحق ہوگر قال کرتا تھا سسی کا فرکوئل کیا تو اس کے اسباب کا مشتحق ہوگر قال کرتا تی اسلی کیا تو اس کے اسباب کا مشتحق ہوگو گوئل کیا تو اس کے اسباب کا مشتحق ہوگر قال کرتا تھا سے کا فرکوئل کیا تو اس کے اسباب کا مشتحق ہوگا ہے۔

اس طرح اگر کسی تا جرنے کسی کا فرکول کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کامستحق ہوگا خواہ بس اس کے وہ قال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور اسی طرح اگر مسلمان عورت یا ذمیہ عورت نے قبل کیا تو وہ اپنے مقول کے اسباب کی مستحق ہوگی اور اسی طرح اگر غلام نے کسی کا فرکونل کیا تو اس کے اسباب کامستحق ہوگا خواہ وہ اس وفت تک مسلمانوں کے ساتھ ہوکر قبال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو ہبر ھال یہ لوگ اپنے مقتول کے اسباب سے مستحق جول سے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے بس اس

عمرانبیں جموزا ہے بلکہ اتفاق ہے وہ ماہوکراس کے ساتھ مقابل ہوا پس مسلمان نے اسے تل کیااور عمراُ بغرض حصول اسباب جیوڑنا حیف وحرام ہے کہ انگر بجیاد نبیس بلکہ بحال ہوئی ہوا۔ سے معین کی تفیل کرنی مثل غیر معین کی تفیل کے نبیس ہے اور

گام وبعض نے سنا اور بعض ویگر نے نہ سنا پھر کسی نے ایک کا فرکوئل کیا تو مقتول کا اسباب اس کو ملے گا گر چہاس نے کام امام کونہ سنا ہو۔ اگر امام نے کوئی سریدروانہ کیا اوراپنے اہل لشکر میں کہا کہ میں نے اس سرید کے واسطے چہارم غنیمت نقل کر دی حالا نکہ اہل سرید میں سے اس کو کسی نے نہ سنا تو استحسا نا اہل سرید کونفل ملے گی اوراگر امیر نے کہا کہ جس نے قیدی پھڑا وہ اس کا ہے پھرا کی نے وہ یہ تین قیدی پھڑا وہ اس کے اوراگر امیر نے کہا کہ جو شخص میں سے بچھ چیز لایا اس کے واسطے اس چیز میں سے تھوڑا ہو گا پھرا کی شخص کیڑے یا بررے لایا تو جس قد راس میں سے امیر کی دائے میں آئے اس کو و سے دے کہ یہ اختیار امیر کے ہا تھوڑا ہو گا پھرا کہ جس نے کوئی کا فرقتی کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہو گا پس اس نے کسی اجیر کو جومشرکوں کا مزدور تھا اور اس کے ساتھ خدمت گذرا تھا یا ایسے محف کو جونو نو فو فو فو نو نو کہ ساتھ خدمت گذرا تھا یا ایسے محف کو جو بہدتو ژ کر مشرکوں حربیوں کے ساتھ خدمت گذرا تھا یا ایسے محف کو جو بو نو اسباب با تھوٹی گیا تھا تی کہا کہ تو تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور گر قال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور گر قال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور گر قال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور گر قال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور گر قال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور گر قال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر الے سطفل کو جو بہنوا بالخ نہیں ہوا ہے تی کیا تو اسباب نہ یا گا۔

اگر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو تھم تنفیل مذکور باقی رہے گا:

آگر کشکر اسلام دارالحرب میں داخل ہوا اور قبل از انکہ قبال کی نوبت پہنچے امیر کشکر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکوئل کیا اس ئے واسطے اس کا اسباب ہوگا تو یہ تھم تنفیل کا ہر قبیل کے حق میں ہے جس کو دارالحرب میں اپنے اسی جہاد میں قبل کریں برابر جاری رہے گایہاں تک کہ بیلوگ دارالاسلام میں واپس آئیں اور اگر اسی روز باہم مسلمانوں ومشرکوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور کوئی

ا سعلوك درديش فقيرال

لایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کوئل کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جوسر لا یا ہے لیکن اس سے تسم کی جائے گی۔ پیاس وقت ہے کہ بیر معلوم ہو کہ بیر سرکسی مشرک کا سر ہے اور اگر شک پیدا ہوا گیا کہ بیر مسلمان کا سر ہے یا مشرک کا سر ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شناخت کی جائے پس اگر اس پر علامت مشرکان ہو مثلاً اس کے بال کتر ہے ہوئے ہوں تو وہ مستحق نقل ہوگا اور اگر اس پر علامت اسلام ہو مثلاً داڑھی میں خضاب سرخ ہوتو وہ مستحق نقل نہ ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں معربی اواشتہا ہ موجود رہا بیدنہ کھلا کہ مسلمان کا سر ہے یا کا فر کا تو لانے والاستحق نقل نہ ہوگا اور گرزید ایک سر لا یا کہتا ہے کہ ہیں نے

۔ اس کوئل کیا ہے اور اس کے ساتھ عمرو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے ہی قتل کیا ہے اور زید سے مشم طلب کی پس زید نے تشم اس نکول

<sup>🐉</sup> بست د شکست خور د ۱۲۵

( تتم کھانے ہے انکار کیا ۱۲ منہ ) کیا تو قیا سا دونوں میں ہے کوئی مستحق تفل نہ ہو گا اوراستحسا نا عمر وکو مال نفل دیا جائے گا۔اگر دوآ دمی ایک سرلائے کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اس کومل کیا ہے اورسر مذکور دونوں کے قبضہ میں ہےتو مال نفل ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گااوراس طرح اگرتین آ دمی یازیادہ ہوں تو بھی بہی حکم ہے بیمجیط میں ہے۔اگرامپرکشکرنے کہا کہ جواس شہر کے دروازہ سے با اس قلعہ کے درواز ہ ہے یااس مطمورہ کے درواز ہ ہے داخل ہواس کے واسطے ہزار درہم ہیں پھرمسلمانوں میں ہے ایک قوم ہجوم کر کے ایکبار کی اس میں داخل ہوگئی پھر آ گے اُس کا ایک دوسرا درواز ، بندنظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے فل کا استحقاق ہو گا اور ان میں ے ہرایک ہزار درہم کاستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے کہا کہ جواس میں داخل ہوااس کے واسطے چہارم غنیمت ہے پھر دی آ دمی ایکبارگی داخل ہوئے تو ان کے واسطے فقط ایک چوتھائی غنیمت ملے گی جس میں سب شریک ہوں گے اور اگر داخل ہوا پھر د وسرا داخل ہوا تو ہرا ہرا لیسے سب داخل ہونے والے اس مقدارتفل میں شریک ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ دشتن مجمی ہوئے۔ اگرامیرلشکرنے کہا کہ جودرواز ہطمورہ (تہانہ) میں داخل ہواس کے واسطےاس مطمورہ کا بطریق ہے بیعنی بطریق ندکور اس کودیا جائے گا بھرایک جماعت داخل ہوئی تو ان کے واسطے فقط یہی بطریق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے مطلقاً کہا کہ اس کے واسطے بطریق ہے پھر چندلوگ داخل ہوئے تو ہرا یک کوایک ایک بطریق علیحدہ علیحدہ ملے گا اورا گر قلعہ کے اندر فقط تین بطریق یائے گئے تو ان لوگوں کے واسطے بہی تین بطریق ہوں گے اور پچھ نہ ملے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو محض اس میں داخل ہوا پس واسطےاس کے ایک باندی ہے پھرلوگ داخل ہوئے اور قلعہ فتح ہونے بر دیکھا گیا اس میں فقط دویا تین باندیاں تھیں تو ہرایک داخل ہونے والے کے واسطے إوسط درجه كى باندى كى قيمت ہوگى اس واسطے كه بيكهنا كهاس كے واسطے ايك باندى ہے اس كے بيمعنى إلى کہ اس کے داسطے اوسط درجہ کی باندی کی قیمت ہوگی اور اگر یوں کہا کہتو اس کے داسطے ان کی باندیوں میں سے ایک باندی ہوگی پھر دیکھا گیا تو اس میں فقط دویا تین باندیوں تھیں تومتل ندکورہ سابق ان سب داخل ہونے والوں کو یہی باندیاں ملیں کی اور پچھے نہ ملے گا اور اگر امام نے کہا کہ جواس میں داخل ہوا اس کے واسطے ہزار درہم ہیں پس پچھلوگ جانب درواز ہ سے داخل ہوئے اور پچھ لوگ حبیت کی طرف ہے اس طرح اتر ہے کہ اوروں نے ان کوان کی اجازت نے لٹکا کرا تاردیا پس ان سب نے قلعہ ند کور فتح کرلیا تو بیلوگ مال کے مستحق ہوں گے بینی ہرایک ہزار درہم کامستحق ہوگا مگر بیتھم اس وقت ہے کہ لٹک کرالیبی جگہ بیٹی مجھے ہوں کہ اہل قلعہ ے مقابلہ کر سکتے ہوں اوراگر ایس جگہ ہوں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے مثلاً و بوار سے ایک ہاتھ یا دو ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں تو بیلوگ تفل

اگرامبرنے تین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں ہے اس قلعہ کے درواز ہے اوّلاً داخل ہوااس کے

ا تولہ بخلاف اس کے النے مترجم کہتا ہے کہتے ہیں یہاں مطبوعہ میں یہاں عبارت تعبیر وے کر برخلاف اصل نسخہ کے یوں لکھی بخلاف الوقال بمن وخل افلہ جاریۃ بعنی قلہ قیمۃ جاریۃ فاید یہ بطعی لکلوا حدقیمۃ جاریہ وسط انہی اور مترجم کواس مقام کی سحت میں بہت تامل ہواں گاہ نظر آیا کہ قیمر کرنے والے نے اصل نسخہ کی عبارت بھی حاثیہ پر لکھ کرطبع کردی ہے اس عبارت پر نظر کرنے ہے تر دواقع ہوا اور دوی عبارت سمجے ہے ہیں میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جوعبارت متغیر کئی ہو اور ہو عبارت سمجے ہے ہیں میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جوعبارت متغیر کئی ہوتا ہے اور بد ننے والے کی غلط نہی ظاہر کیونکہ حاصل مقام ہیہ کہ امیر نے اگر باضافت محقیل کی مثلاً جہار مغیمت یا بطریق قلعہ یا مملو کہ اور اس صورت میں وہ بھی نہ جو حاصل ہوزیادہ بھی نہ مسلم کی اور اگر امیر نے بلا اضافت کہا مثلاً جو واضل ہوا اس کے لیے ہزار درہم یا غلام یا بلدی ملین یا نہلین لشکری کو ایس ہے اوسط درجہ کی قیمت دی جائے گی اور واضح ہو کہ ظاہر العبادت ایس صورت میں جائے تھیت دی جائے گی اور واضح ہو کہ ظاہر العبادت ایس صورت میں جائے تھیت دی جائے گی اور واضح ہو کہ ظاہر العبادت بر لئے والے تھیں بھی مطبول نے مقام کو نہ مجھا اور عبارت بدل ڈ الی متعد برا ا

فتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی کی السیر

واسطے تین راس بردیے ہیں اور درم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

اگرامیر نے تینوں سے یوں کہا کہتم میں سے جو محض کہ لوگوں سے تبل اولا داخل ہواتو اس کے واسطے اس قد رنفل ہے بچر
ان میں ایک داخل ہوا اور اس سے ساتھ دوسر المحض بھی انہیں تین میں سے اور لوگوں مسلمان یا کا فروں میں سے داخل ہواتو اس کے
واسطے بچھ استحقاق نہ ہوگا۔ اگرامیر نے کہا کہ مسلمانوں میں سے جو محض اولا اس قلعہ میں داخل ہوا اس کے واسطے تین برد سے تیں
پیمراس قلعہ میں پہلے ایک ذمی واخل ہوا پیمرایک مسلمان داخل ہواتو وہ نفل نہ کور کامستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لوگوں میں جو
محض اولا اس میں داخل ہوا اس کے واسطے تین برد سے تیں پیمرایک ذمی پہلے داخل ہوائی مسلمان داخل ہواتو مسلمان نہ کور
مستحق نفل نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ کل جو محض کہتم میں سے اولا اس قلعہ میں داخل ہوااس کے واسطے ایک بردہ ہے پیمر پانچ آ دمی
مستحق نفل نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ کل جو محض کہتم میں سے اولا اس قلعہ میں داخل ہوائی ہوائی کہ دو داخل ہوایا کوئی مرد کہ
ایک ساتھ داخل ہو نے تو ہرایک واخل ہونے والا ایک راس کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ جو داخل ہوایا کوئی مرد کہ
داخل ہواتو ہے تھم نہیں ہے اس واسطے کہ ریکھ ایک فرد کے واسطے ہے اور اگر امیر نے کہا کہ جو محض تم میں یانچواں داخل ہوائا س کے اور اگر امیر نے کہا کہ جو محض تم میں یانچواں داخل ہو اس ہو کے تو ان میں مرایک داخل ہونے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو کے واسطے ایک داخل ہونے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو میے طول واسطے ایک داخل ہونے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو کے واسطے ایک راس ہے پھر پانچ آدمی ایک ساتھ داخل ہو نے تو ان میں مرایک داخل ہونے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہوگا ہوئے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہوئے والے والے کی داخل ہوئے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہوئے والے داخل ہوئے والوں میں مرایک داخل ہونے والا یا پی داخل کو داخل ہوئے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہوئے والا یانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہوئے والوں کے داخل ہوئے تو اس میں موضو کی داخل ہوئے والوں کی سے دو اسطان کی داخل ہوئے والوں کی داخل ہوئے تو اس میں موسلے والوں کی دو اسطان کی داخل ہوئے کی والوں کی داخل ہوئے کی دو اسطان کی دو اسطان کی داخل ہوئے کی دو اسطان کی

۔ اگرامیر نے کہا کہ جس نے سونا پایا وہ اس کا ہے یا کہا کہ جس نے جاندی پائی وہ اس کی ہے پھرا یک شخص نے تکوار جس میں جاندی یاسونے کا حلیہ ہے یائی تو بیجانیہ (زیوروآ رائش جیے تلوار کے قبضہ پرطلائی دفقر ئی زیور بناتے ہیں امنہ ) اس کا ہوگا اور تلوارغنیمت میں

فتاوی عالمگیری..... جلد 🕥 کی در ۱۳۸۳ کی کتاب السیر ۰

اگرامیر نے کہا کہ جس نے زیور پایا وہ اس کا ہے پھرایک نے کافروں کے بادشاہ کا تاج پایا تو بیر اُس کا نہ ہوگا:

اگرسر خ (زین جم میں جاندی کا کام ہے) مفضض یا لگام مفضض یا جلد بندھی ہوئی مفضض جس میں ووائی کتا ہیں لکھتے تھے
ایسے شخص نے پائی جس کی نسبت امام نے سونا و چاندی ففل کردی ہوتو اس کو فقط چاندی ملے گی اور اصل شے واضل غنیمت ہوگی اور
ای طرح آگرسونے یا جاندی کا زیور جس میں تگینے جڑے ہیں یا انگو تھی جس پر گلینہ ہے پائی تو زیوراس کا ہوگا اوراس میں سے سب سیسند نکال کرغنیمت میں واخل کیے جا کمیں گے۔ اگر اس نے کواڑ پائے جس میں جاندی کی کیلین اس طرح جڑی ہیں کداگراس نے جدائی جا میں تو دروازہ تباہ ہوجائے حتیٰ کہ دروازہ نہ باتی رہے تو الیبی حالت میں اس کو پچھ نہ سلے گا اوراسی طرح آگرزین میں اس طرح کی کیلین جڑی ہوں یا اس پر ایک یا دو پھلیاں اس طرح ہوں کدا کھاڑ لینے کی صورت میں زیر نہیں رہتی ہے تباہ ہوئی جائی اس کو پچھ نہ سلے گا اوراگراس نے مشرکوں میں ہے کوئی شخص گرفتار کیا جس نے اپنے دانت سونے سے باند ھے تھے تو اس کو بیسونا نہ طے گا بخلاف اس کے اگر اس نے اپنی ناک سونے کی بنوا کرلگائی ہوتو اس کو بیناک طے گی اوراگرام نے کہا کہ جس کو بیسونا نہ طے گا بخلاف اس کے اگر اس نے موقو اس کا بوگا اوراگراس نے موقی بایا تو سے باز مرد پایا جس میں پچھ مونا تہیں کا نہ ہوگا اوراگراس نے موتی بایا تو سے یا زمرد پایا جس میں پچھ مونا تہیں کا نہ ہوگا اوراگراس نے موتی بایا تو سے یا زمرد پایا جس میں پچھ مونا تہیں کا نہ ہوگا اوراگراس نے موتی بایا تو سے یا زمرد پایا جس میں پچھ مونا تہیں کا نہ ہوگا اوراگراس نے موتی بایا تو سے یا زمرد پایا جس میں پچھ مونا تہیں ہے تو امام اعظم کے کو اگر تک کے درد کیک بیاس کے بھورا کے کہوں گے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے لوہا پایا وہ اس کا ہے اور جس نے سوائے اس کے پچھے پایا تو اس کو اس کا نصف ہے تو لوہا سب
اک کو ملے گاخواہ پتر ہویا برتن یا ہتھیار وغیرہ اور رہا بھن تا کواراور چھری سواس میں سے نصف اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر صدید ہے اور
اگر کہا کہ جس نے سونا یا جا ندی پائی وہ اس کی ہے پھرایک نے سونے کی بافت کا کپڑ اپایا پس اگر سونا اس کا تار ہوتو اس کو پچھٹ ملے گا سیمعط سرحسی میں ہے۔اگر امیر نے اہل لشکر ہے کہا کہ جس نے تم میں سے سونا پایا تو اس میں سے اس کے واسطے اس قدر ہے تو اس اس میں ہوتا ہے۔
اس نظا براتھم مطابق ہے کہ تھینا کھاڑنے سے ضرر فاحش ہویا نہ ہواور شاید کلی کھوار کے ماند تفصیل ہوتا۔ سے بھن نیام یعنی کوار و تخرکامیان جس میں ان

تنفیل کی تحت میں دراہم نے مفرو بہوسونے کا زیورو تیرسب داخل ہوں گے اوراس طرح اگر کہا کہ جس نے چاندی پائی تو تنفیل کے تحت میں دراہم مفرو بہ چاندی کا زیورو چاندی کا تیرسب داخل ہوں گے بیمجط میں ہے۔اگر کہا کہ جس نے قز پائی وہ ای کی ہے بیمر ایک تخص نے قبایا جبر پایا جس کی تہ میں قز بھری ہے تو اس کے واسطے بچھ نہ ہوگا اور دوسرا کیڑا داخل تنیست ہوگا لیں یہ جہ فروخت کر ایک شخص نے جبہ پایا جس کا استر قز کا اور ابرہ اور کیڑا ہے تو اس کو ترکا گرا الحی گا اور دوسرا کیڑا داخل تنیست ہوگا لیں یہ جہ فروخت کر دیا جائے گا اور اس کا ثمن اس کے استر کی قیمت اور باقی کی قیمت پر تقیم کیا جائے گا چنا نبی جس قدر قیمت استر ہووہ اس تحقیم کیا جائے گا چنا نبی جس قدر قیمت استر ہووہ اس تحقی کود بر یا جائے گا اور باقی داخل تنیست ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے جدیر حریب پایا وہ اس کا ابرہ پا استر حریب کے استر حریب کے جہ بایا جس کا ابرہ پا استر حریب کو وہ اس کے واسط اس میں ہے بھر ایک نے جبہ بایا جس کا ابرہ بایا وہ اس کا ابرہ بایک کا جہ کی استر سمور یا قز تو بچھ نہ ملے گا اس واسطے کہ جبہ کی نسبت سمور مافنگ کی طرف ہوتی ہے نیز کی طرف ہوتی اس میں فقط ابرہ اس کا امرہ کو کا اوراگر کہا کہ جس نے فنگ پایا وہ اس کا ہے بھرایک نے جیئر خز بایا کہ جس نے فنگ پایا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ جبہ کی استر میں کے بھرایک نے جیئر خز بایا کہ جس نے فنگ پایا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ اس کی جس نے فنگ پایا وہ اس کا ہوگا اس واسط کہ ہوگا اس واسطے کہ اس کے بھرایک نے جیئر خز بایا کہ جس نے فنگ پایا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ اس کا ستر فنگ ہوگا اس واسط کہ استر فنگ ہوگا اس واسط کہ استر کیٹر اکہلا تا ہے۔

الركها كه جسُ نے 'بر' حاصل كيا تو بيلفظ روكي اور كتان كے كيٹروں پر ہوگا:

اگرمعین کر کے کہا کہ جس نے بیج بیٹ خزیایا وہ ای کا ہے پھرایک نے اس کو پایا پھر دیکھا گیا تو اس کا استر فنک وغیرہ کی دوسرے کپڑے کا ہے تو پورا جبائ کا ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے تم میں سے قبائے خزیا قبائے مروی پائی وہ اس کی ہے پھرایک نے اس صنف کی قباد ھری پائی جس کا استر خز نہیں ہے یا مردی نہیں ہے تو اس کو فقط ابرہ ملے گا اوراگر کہا کہ جو جزرہ لایا وہ اس کے واسطے ہے پھرایک شخص ناقہ یا اون سے پھرایک جخص ناقہ یا اون سے پھرایک جو خوش کی تاریک ہور اوراگر کہا کہ جو جزور آلایا وہ اس کے واسطے ہے پھرایک شخص ناقہ یا اون سے کہا کہ جو شخص کی بھرایک شخص ناقہ یا اون سے بھرایک شخص ناتہ یا اوراگر کہا کہ جو شخص کیشن لایا وہ اس کے واسطے ہے پھرایک شخص ناقہ یا اوراگر کہا کہ جو شخص کیشن لایا وہ اس کے واسطے ہے پھرایک شخص ناقہ یا مخص نے کہا کہ جو شخص کیشن لایا وہ اس کے واسطے ہے پھرایک شخص ناقہ یا مخص نے کہا کہ جو شخص کیشن لایا وہ اس کے واسطے ہے پھرایک شخص ناقہ یا مام جھڑنے نے سر کمیر میں ذکر فر مایا ہے اور مشائح نے کہا کہ بیا الی کو فیہ کہا تا ہے اور ان کا بینے والا ہزاز کہا تا ہے اور کہا تا ہے اور ان کا بینے والا ہزاز کہا تا ہے اور کہا تا ہے اور ان کا بائع ہزاز نہیں کہلا تا ہے بلکہ کر باس کہلاتا ہے اور تا میں ہرکا لفظ دوئی و کتان ہے ورات کا بائع ہر از نہیں کہلا تا ہے بلکہ کر باس کہلاتا ہے اور ان کا بائع ہر از نہیں کہلاتا ہے بلکہ کر باس کہلاتا ہے اور تی جو سے جو کو ف میں ہرکا لفظ و فقط ریشی کیٹروں پرواقع ہوتا ہے اور ان کا بائع کو ہزاز ہولئے جیں۔

قال الممترجم ہمارے عرف میں ہزاز ہرفتم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں پچھ خصوصیت رکیٹی وروئی و کتان کنہیں ہےاورلفظ بز کا استعال بطور عرف نہیں ہے۔ تو ب کا اطلاق شامل ہے دیباج کو و برسوں کو یعنی سندس وقز د کساءاوراس کے مانند کواور نہیں شامل ہے فرش وٹاٹ و کمل و پر دہ وغیرہ کے مانند کواوراس لفظ کے تحت میں ٹو پی وعمامہ داخل نہیں ہےاور لفظ متا کا اطلاع کپڑوں وقیص وفرش و پڑووں پر ہوتا ہے ہیں اگر تو ب کی نفل کر دی اوراس نے ان میں سے کوئی چیز پائی تو اس کا مستحق ہوگا اورا گرظروف و چھاگلین و قبقے و پتیلیاں تا نے یا پیتل کی پائیس تو اس کو پچھ نہ ملے گا۔ اگر امیر لشکر اسلام نے دار الحرب میں داخل

اً توله درا بهم مغروبه ظاہرا میں ہو ہے اور بچے میہ ہے دینار ہائے مفروبہ ۱۱۔ سے جزرتھے جیم وسکون زامنقوطہ بعدہ را مہملہ گوسیند فربۃ اور جزرہ بمعنی ایک گوسیند قریا ا۔

اس کے واسطے اس قدر ہے کہ جائز ہے اور نوزور میں نیزوں وڈھالوں کے ساتھ داخل ہونے کی صورت ذکر کرکے جواب دیا کہ اس کی تنفیل بھی جائز ہے اور اس طے اس قدر ہے اور جواس طرح داخل ہوا ور صالیکہ اس کے گھوڑ ہے ہوا ہوا کہ اس کے گھوڑ ہے داخل ہوا ور صالیکہ اس کے گھوڑ ہے ہوا ہوا کہ اس کے گھوڑ ہے ہوا تا ہوا ہوا کہ اس کے گھوڑ ہے ہوا تھا اس قدر اس کے ساتھ داخل ہوا کہ اس کے گھوڑ ہے ہو وہ جائز ہے اور اس کی صورت میں ذکر کیا کہ ایک شخص دو تجفاف ہیں تھا ہوا دائل ہوا اور اس کی صورت میں ذکر کیا کہ ایک شخص دو تجفاف کے ساتھ داخل ہوا اور اس میں دو گھوڑ وں کے واسطے جونفل قرار دی ہو وہ جائز ہے اور بعض شخوں میں ہے کہ ایک شخص دو تجفاف کے ساتھ داخل ہوا اور اس میں دو گھوڑ وں کے ساتھ ہونے کا ذکر نہیں ہے اور جواب دہی نہ کور ہے کہ دونوں کی تنفیل جائز ہوگی اور اس میں دو گھوڑ وں کے ساتھ داخل ہوا تو اس کے دو سطے اس کے جائز ہوگی اور شخ الاسلام نے کہا کہ اس صورت میں دو سے زیادہ کی بھی جائز ہوگی کہ تین تجفاف کے ساتھ داخل ہوا تو اس کے دو سے اس کے تن جواب کے ہوئے میں منفعت ہوجیسے تین زر ہوں کی صورت میں دو سے زیادہ کی جواب ہو ہی جائز ہوگی کہ جو تحفی جیست ہوجیسے تین زر ہوں کی صورت میں دو سے زیادہ کی میط میں ہے۔ اگر امیر نے کی کو دیوار تلعہ پر دیکھا جو سلمانوں سے قال کرتا ہے لیں کہا کہ جو تحفی جیست پر چڑھ کراس کو پکڑ لاتے تو وہ اس کے داسطے اور باخ ہور ہم ہیں پھرا کہ شخص چڑھر کر کیڑلا یا تو بھی پوری نقل پائے گا۔

امبر نے و پوارِ قلعہ برکسی کود یکھا کہ جس نے اسکوگر فیار کیااسی کا ہے پھر مرو فدکور دیوار پر سے باہر کی جانب گر بڑا نے اسکوگر فیار کیا اس کی گرفتاری کے واسطے نقل فدکور مقرر کر دی تھی پھراس کو کئی مسلمان نے گرفتار کر کے قبل کر دیا تو اس کو پچھال نہ طے گی اور اگر دیوار قلعہ ہے اس کو کس مسلمان نے تیر مار کر گرا دیا تو وہ فقل کا مستحق ہوگا اور اگر کو گئے خص دیوار پر چڑھ گیا اور اس کا قصد کیا حالا نکہ وہ دیوار ہے اندر قلعہ کی جانب گر پڑا ہے ہیں اس کو لل کر دیا تو مفل کا مستحق ہوگا اور اگر اور گر دیوار پر جے باہر کی اس کو لل کر دیا تو مفل کر دیا تو باہر کی مسلمانوں کی گرفتار کیا آس کا ہوگا ورا گرا ہو کہ مسلمانوں کے گرکہا کہ جس نے اس کو گرفتار کیا آس کا ہوگا اور اگر امیر نے کہ اگر ایسے مقام پر گرا ہے کہ مسلمانوں کی گرفتار کی ہے تو اس کا نہ ہوگا اور اگر امیر نے کہ اگر ایسے مقام پر گرا ہے کہ مسلمانوں کی گرفتار کرنے ہے روکا نہیں جاتا ہے تو اس کا نہ ہوگا اور اگر امیر نے کہ اگر ایسے مقام پر گرا ہو کہ مسلمانوں کی گرفتار کرنے ہے روکا نہیں جاتا ہوگا اور اگر امیر میں کو تیا کہ تو اس کا نہ ہوگا اور اگر اور اگر ایسے مقام پر گرا ہو کہ مسلمانوں کی گرفتار کرنے ہے روکا نہیں جاتا ہوگا اور اگر اور اگر اور دیکھا جاتا ہوگا اور اگر ایسے مقام پر گرا ہو کہ مسلمانوں کی گرفتار کرنے ہے روکا نہیں جاتا ہوگا اور اگر اور دیکھا جاتا ہوگا اور اگر اور دیکھا جاتا ہوگا اور اگر اور دیکھا جاتا ہے تو اسلے کا ہوگا اور اگر اور دیکھا جاتا ہوگا اور اگر اور دیکھا جاتا ہے تو اسلام کی ہوٹھ پر زین کے نیچر کھتے ہیں ہندی میں اس کو تیر اندور دیا ہوگی ہوگا کہ میں میں ہوگا کہ میں اس کو تیر اندور کر اور دیکھا کہ کو دیا ہوگی کہ میں میں کر دیا تھا کہ کر دیا ہوگی کہ کر دیا ہوگی کہ کر دیا ہوگی کر کر دیا ہوگی کر کر دیا ہوگی کہ کر کر نے کر دیا ہوگی کر کر کر دیا ہوگی کر کر کر دیا ہوگی کر دیا گر دیا گر کر دیا ہوگی کر کر دیا گر کر کر دیا گر کر دیا گر کر دیا گر ک

١٠ - (١) خوكير بالان (٢) پسينه يو نجيم كارو مالا (٣) دواؤل كاعر ق كشير كرين كا آله (فيروز اللغات)..... (حافظ)

ونتاوى عالمگيرى ..... جارى كتاب السير

کہ جوقلعہ پر چڑھ کراہل قلعہ پراتر ااس کے واسطے اس قدر ہے پھرا یک شخص دیوار پر چڑھ گیا مگراندرنہیں اتر سکتا ہے واس کے خصطے پچھ نہ ہوگا اورا گرامیر نے ایک ثلمہ (روزن کو کہتے ہیں جس کوہندی میں موجہ بولتے ہیں اامنہ) دیکھے کر کہا جو ثلمہ سے داخل ہوااس کے واسطے اس قدر ہے پھرایک شخص دوسرے ثلمہ سے داخل ہوا تو دیکھا جائے گا کہا گر دوسرا ثلمہ بختی و تکلف متعبہ میں مثل اوّل کے ہوتو وہ نفل کامشخق ہوگا اورا گراس ہے کم ہوتو سچھ ستجق نہ ہوگا۔

تا جراوگ اہلِ استحقاق غنیمت سے ہیں پس وہ مستحق نفل بھی ہوں گے:

ُ اگر کہا کہ جس نے ہم کوراہ کی دلالت کی تو اس کے واسطےاس کی اہل واولا دہوگی پھرایک قی**دی نے اس کوراہ بتلائی توب** لوگ یعنی قیدی واس کے اہل واولا داینے قیدی ہونے میں مثل سابق اسپر ہوں گےاوراگر کہا کہتو اس کے واسطے اس کی جان اور اس کے اہل اولا د دوسو درہم ازغنیمت ہوں گے بھراس نے رہنمائی کی تو اس کے داسطے بیمب ہوں گے اورا گر کہا کہا گرکسی نے ہم کوفلا ں حصن کے راہ کی رہنمائی کی تو وہ آزا دہے بھرا بیک قیدی نے ان کواس قلعہ کی کئی راہوں میں سے جوسب سے دور کی راہ تھی وہ بتلائی تو وہ آزاد ہوجائے گابشرطیکہلوگ بیراہ جلتے ہوں اورا گرلوگ اس راہ ہے وہاں نہ جاتے ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگا۔اگرامیر نے کہا کہ جس نے ہم کوفلاں قلعہ کی فلاں راہ بتلائی تو وہ آزاد ہے پھرا یک قیدی نے اس کوسوائے اس راہ کے دوسری راہ کی دلالت کی تو دیکھا جائے گا کہ جس راہ کو امیر نے بیان کیا ہے بید دوسری راہ فراخی اور رفا ہیت میں اس کے مثل ہوتو وہ آ زاد ہو گا اور اگر اس د وسری راہ میں بدنسبت راہ ندکور ۂ امیر کے مشقت زیا وہ ہوتو آ زاد نہ ہوگا بیمجیط سرھسی میں ہے۔امیرکشکر نے اگر داراکحرب میں اہل لشکر کو تنفیل کی اور کہا کہ جس نے کراع وسلاح ومتاع وغیرہ ایسی چیزوں ہے پچھ حاصل کیا تو اس کے واسطے اس میں ہے چہارم ہے تو اس تنفیل کے تحت میں ہروہ آ دمی داخل ہو گا جس کو مال نینیمت میں ہے بطور شہم یا بطور یکی تھے ملتا ہے اور جس کو تہم بارضح کی طرح کیجھ غنیمت ہے۔نصیب نہیں ملتا ہے وہ اس تنفیل میں داخل نہ ہوگا پس عور تنیں ولڑ کے وغلام واہل ذمہ کے جن کوغنیمت میں ہے بطور رضخ ملتا ہے وہ اس نفل کے مستحق ہوں گے بیمحیط میں لکھا ہے۔لیکن اگر امام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی تحصیص کر دی ہوتو ایسی صورت مینعورتوں ولڑکوں وغلاموں واہل ذمہ کواس تنفیل میں کیچھاستحقاق نہ ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے اور تاجرلوگ اہل استحقاق ننیمت سے ہیں پس وہ مستحق تفل بھی ہوں گے اور جوحر نی کہاس نے ہم سے امان کر لی ہے اگر بدوں اجازت امام کے اس نے قال کیا ہوتو اس کے واسطے غنیمت ہے بچھ نہیں ہے ہیں وہ مستحق تفل بھی نہ ہوگا اور اگر اُس نے باجازت امام قبال کیا ہوتو بطور سطح کے وہ تحق ننیمت ہے ہیں وہ مستحق تفل بھی ہوگا ب**ی**محیط میں ہے۔

ل عطیه لیل جوغازیوں کے مدد گارغلام وعورتو س کوامیر کشکرا سلام بطور جائز دیتا ہے ا۔

فتاوی عالمگیری ...... جدی الااس صورت میں کہ بیددونوں مقاتل ہوں اورا گرکی بڑھے کی پھوس کوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا الااس صورت میں کہ بیددونوں مقاتل ہوں اورا گرکسی بڑھے کی پھوس کوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اورا گرکسی معلمان نے کفار کے ساتھ ہو کر نمسلمان کے ساتھ ہو وہ فنیمت نہیں ہوسکتا ہے اورا گر بیا سباب جواس کے پاس ہے اسباب کا مستحق ہوگا اورا گر بیوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو این اسباب کا مستحق ہوگا اورا گر رہوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو این اسباب عاریت دیا ہو جواس کے پاس ہے پس کسی غازی نے اس مشرک کوئل کیا تو بیا سباب ایسا ہے کہ جیسے اہل حرب میں سے بالغ کا اسباب اس کے پاس عاریت ہو یعنی بیا سباب نفل وغنیمت ہوگا۔

میں سے بالغ کا اسباب اس کے پاس عاریت ہو یعنی بیا سباب نفل وغنیمت ہوگا۔

میں میں میں مشرک کو در حالکہ وہ ان کی صف میں سے تیم مار کرفتل کیا اور مشرکوں نے اس

اگر تسی مسلمان نے تسی مشرک کو در حالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کرفل کیا اور مشرکول نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا بھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیراسباب مال غنیمت میں پایا گیا تو وہ نزیس میں میں تا ہے ہا

غنیمت ہی ہوگااور قاتل کونہ ملے گا:

سے پھین اٹارا لیا ہے لہ کا فرول کے حکمت تھاں اور بھا ہے وہ سون ہا ہو جات کا معلوم نہیں کہ یہ کی مخص کے اگر نشکر ایک مرحلہ یا دو مرحلہ چلاتھا کہ لوگوں نے اس اسباب کو کسی جانور پرلدا ہوا یا یا اور اس پر مقتول کو لا دلیا ہوگا اور استحسانا نہ ہوگا اور اگر مشرکین نے اس کا جانور پکڑ لیا اور اس پر مقتول کو لا دلیا جاتھ میں تھا یا نہیں تو قیاسا یہ مقتول اس کے تن پر موجود ہے پھر مسلمانوں نے اس کو پکڑ اتو اسباب نہ کور قاتل کا ہوگا اور اگر کا فروں نے مقتول کے اللہ کا موگا اور اگر کا فروں نے مقتول کے جانور پر مقتول کو جانور پر مقتول کو جانور پر مقتول کو اور اس کے ہتھیاروں اور متاع کو لا دلیا پھر یہ گرفتار کیا گیا تو یہ نئی ہوگا الا اس صورت میں کہ کہ جانور پر مقتول کو اور اس کے ہتھیاروں اور متاع کو لا دلیا پھر یہ گرفتار کیا گیا تو یہ نئی ہوگا الا اس صورت میں کہ

ا بزهی بھوس سے بیمرادیہ ہے کہاس کاعدم وجود برابر ہوکہ نہوہ اڑائی کے کام کااور نداس سے سل کی امیداا۔

اسباب دیگر بہت خفیف میں لوٹے وغیرہ کے ہوتو اسباب مذکور قاتل کا ہوگا اورا گروار ثان مقتول نے اس کا جانور بگر لیا اوراس پر مقتول اوراس کے ہتھیاروں کو لا دلیا تو یفنی ہوگا اوراس طرح اگر وصی ہوتو بھز لہوارٹ کے ہے اورا گرامیر نے کہا کہ جس نے کسی مشترک کو تیل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔ اگر گھر ھے یا نجر یا اونٹ پرسوار ہوتو اس کے سلب کا مستحق نہ ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے تسلی کو تا تو تا تا ہے واسطے اس کا بروزون ہے پھر کی مشرک کو جو فرس پرسوار ہے تل کیا تو اس کے مسلب کا مستحق نہ ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے کسی مشرک کو توفرس پرسوار ہے تل کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اس کے اسلے اس کے واسطے اس کا بروزون ہے پھر کی مشرک کو جو فرس پرسوار ہے تل کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اس اسلے کہ خور کے مشاور کی تنظیل ہے وہ بڑھیا چیز کا مستحق نہ ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے کسی کا فرکو تل کیا تو مقتول کا روا ہے لیمن جانور سوار کی تا تو اس جانور کا اورا گر اونٹ پر سوار تھا تو اونٹ کا مستحق نہ ہوگا اورا گر اونٹ پر سوار تھا تو اونٹ کا مستحق نہ ہوگا اورا گر اونٹ پر سوار تھا تو اونٹ کا مستحق نہ ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے بھر زگر ھے پر کسی کا فرکو تل کیا تو قاتل نرگد ھے مستحق نہ ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے بھر اور تھا تو تھیا ہوں کہ واسطے ہے پھر نرگد ھے پر کسی کا فرکو تل کیا تو تا تال نرگد ھے کہ مشرک گوخر اور کی جس نے بھر نرگد سے پر کسی کا فرکو تل کیا تو تا تال نرگد ھے کہ مشرک تالے بھر اوران میں ہو لیا جو تا تال میں ہے بخلا ف بغل و بغلہ کے کہ کہ جس میں کہ خچر و خچر ہے دونوں پر ہو لیے جیں پس نرو دونوں شامل ہیں ہوچیط سرحی میں ہے۔

(a) : ⟨√√

## استبلاء على كفاركے بيان ميں

کفارترک اگر کفار روم پر غالب ہوئے اور ان کو قید کر کے لے گئے اور ان کے اموال لوٹ لیے تو ان کے مالک ہو جا تیں گے پھراگر ہم لوگ ترک پر غالب آئے تو جو پھرہ ہوم ہے لیے بیں اس میں ہے بھی جو پھرہ ہم کو ملے گاہ ہ ہمارے واسطے حال ہوگا اگر چہ ہمارے اور روم کے درمیان موادعت ہوا ورہم ہے اور ان ہر دوگرہ ہیں ہے ہمارے اور دو مرے فریق کا مال جو واصلے ہے ہوا کہ ہم دو مرے فریق کا مال جو انہوں نے لوٹا ہے فرید کریں اور خلا صدیمیں نہ کور ہے کہ دار الحرب میں احراز کر لینا شرط ہے اور پیشر طہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے دیار میں اس مال غنیمت کو احراز کرلیں اور اگر ہم ہے ہر دو فریق ہے موادعت ہواور دونوں فریق ہمارے دیار میں باہم لڑے تو ہم کو فریق ہوا دونوں فریق ہمارے دیار میں باہم لڑے تو ہم کو فریق ہوا ہوا کہ ہوا ہوا گارے اس کو بیات ہوئے القدیم میں ہوئے ہوا ہوا مال خرید لینا جائز ہے خواہ آ دی ہو یا اور مال ہو یہ فتح القدیم میں ہے۔ اگر حربی لوگ ہمازے کہ اموال پر غالب ہوئے اور اس کو اپنے دیار میں کرانے تو ہم کو اموال پر غالب ہوئے اور اس کو اپنے دیار میں کرانے تو ہم کو اموال پر غالب ہوئے اور اس کو اپنے دیار میں کرانے تو ہم کو اموال پر غالب ہوئے اور اس کو اپنے دیار میں کرانے تو ہم کو اور ہوئی ہوئے اس کو میں کرانے کر ہم کو کا فرلوث لائے تھے پائی اور ہوئی ہوئے اس کو میت کی ہوئی جیز جس کو کا فرلوث لائے تھے پائی اور ہوئی ہوئے اور اس کو میت کرانے کے در اس میں ہوئی جنواں کو میار کرانے ہوئی جیز وں میں ہوئی جنواں کو میٹ کے گا اگر چا ہے اور اگر مثلی چیز وں میں ہوئی جنواں کو میس کے اس کو اور گر میں ہوئی جنوا ہوئی کران کو کرانے کو اس کو میں ہوئی ہوئی در کرانے کا سے کہ کرانے کرانے کرانے کو اس کر کرانے کرانے کرانے کرانے کو کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کو اس کو بیار کرانے کران

ا سوار کافر کاوہ گھوڑا جس پروہ سوار ہے اور فرس و برذون وغیرہ کہتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق گھوڑا ہوگتے ہیں تفادت نہیں ہے اا۔ سے خرید جائز ہونے کے واسطے بیشر طہے کہ تفادت نہیں ہے اا۔ سے خرید جائز ہونے کے واسطے بیشر طہے کہ ان کے حرز میں آگیا ہوا ورحرز اس طرح ہوجاتی ہے کہ دارالحرب میں انہوں نے احراز کیا ہویہ شرطنیں ہے کہ اپنے دار میں احراز کریں جیسے سلمانوں کے قل میں شرط ملک ہے ا۔

تنہیں لے سکتا ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

این ما لک نے بواسط امام ابو یوسف کے امام اعظم سے روایت کی کدا گرفتیمت کے مال میں ایک اونڈی یا غلام آیا جس کو کفار سلمانوں کے بیہاں سے قید کر لے کئے تھے اور وہ تقییم غیمت سے کی شخص کے حصہ میں آیا پھراس کا مولی قد یم آیا تو اس شخص سے جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کے لینے کے روز کی قیمت و سے کر لے سکتا ہے اور جس روز خود لینا جا ہتا ہے اس روز کی قیمت اس روز کی قیمت اس روز کی قیمت اس میں ہے کہ مانوں اس روز کی قیمت اس ہوگوا ہیں ہے کہ مانوں اس روز کی قیمت اس میں اپنے احراز میں لے گئے ہوں اور اگر انہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو یہاں تک کہ سلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور اموال نہ کوروان سے چھین لیے پھر کسی مال کا مالک آیا تو اس کو مفت لے لے گاس واسط کے میں اور اگر انہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو کے اور اموال نہ کوروان سے چھین لیے پھر کسی مال کا مالک آیا تو اس کو مفت لے لے گاس واسط کہ یہ بسبب عدم احراز کے کا فرلوگ اس کے مالک کہ بیس بندن میں مان کا مالک کہ بیات ہو گئے اور اموال ان واس کے کہ بیس بیس جا کر ہے تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور بیا موال ان موال کو دار الاسلام میں تقیم کرلیا تو ان کی تقیم نہیں جا کر ہے تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور بیا موال ان سے خرید کرکے لیا اور اس کا مولی قدیم آیا تو اس کو اختیار ہے کہ چا ہے تمن دے کر اسے لے لیا یہ چھوڑ دے۔ اگر مولی نہ کور اس کو لینے سے پہلے مرکیا گیا اور اس کا اس کو احتیار ہے کہ چا ہے تی دو ارت نہ کورنیں اس کو لینے سے پہلے مرکیا گیا کہ اس کو وہی کے کا مطالبہ کرتا ہوا آیا تو امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ وارث نہ کورنیں اسکو کیس کے کہ کا مظالبہ کرتا ہوا آیا تو امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ وارث نہ کورنیں اسکا کو کینی اسکا کہ اس کو تھی کہ کہ کا اختیار ہے بیمرائ وہائی میں ہے۔

اگرمثلی چیز کودشمن نے کسی مسلمان کو ہمبہ کیا اور وہ لایا تو اس کے شل دے کر مالک قدیم اس کونہ لے گا

اس واسطے کہ اس میں چھوفا مکرہ ہیں:

الكسملان في اين ووغلامول كرتم من سالك آزاد باوربيان (كونتم من ازاد ب) ندكيابهال تك كد

وتناوئ عالمكيرى..... طد السير كتاب السير

ان دونوں کو دخمن قید کر کے لے گیا پھر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور بید دونوں غلام ہاتھ آئے اور ان کو دار الاسملام میں نکال الا نے تو دونوں اپنے موٹی کو دینے جا کیں گے اور اگر ان دونوں کے قید ہوکر دارالحرب میں محرز ہوجائے بعد ما لک فہ کورنے ان دونوں میں ہے ایک کے دونوں میں ہے ایک ہوجا کیں دونوں میں ہے ایک ہوجا کیں گئے اور اگر اہل گفر ان دونوں میں ہے ایک ہی کواپنے احراز دارالحرب میں لے گئے ہوں تو دوسر اجوباتی رہاوی عتن کے داسلے متعین ہوجائے گئے اور اس کوکوئی شخص خرید کر کے دارالاسلام میں نکال لایا متعین ہوجائے گئے اور اس کا ارش اس آئے بھوڑ نے کوئی غلام گرفتا کر کے لے گئے اور اس کوکوئی شخص خرید کے دارالاسلام میں نکال لایا ہوئے ہوڑ کے اور اس کی آئی ہوئی ہوڑ کے دارالاسلام میں نکال لایا ہوئے ہوڑ کے دارالاسلام میں نکال لایا ہوئی خوش خرید نے والے نے دخمن سے خوش کے لئے اور اس کا آئی ہوئی کے گئے اور اس کوئی خوش خرید ان میں ہوئی کوئی گئی ہے گئے گئا یا نہا گر دوسر کوئی خوش خرید انور موٹی ہوٹر ہوئی کوئی ایک ہوئی کے گئے اور ایک شخص نے ان سے ہزار در ہم کوخرید انور موٹی اول کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسر ہے مشتری سے اس کا خمن و دوسر نے خوش نے ان سے ہزار در ہم کوخریدا تو مولی اول کو بیا ختیار نہیں ہوئی اول کو احتیار ہے کہ جا ہے دوسر ہے مشتری سے اس کا خمن و سے کر لے لے بھر مولی اول کو بیا ختیار نہ ہوئی ہوئی اول کو بیا ختیار ہے کہ جا ہے دوسر ہے مشتری سے اس کا خمن و سے کہ کہا ہوئی اول کو اس کے لیے کا اختیار نہ ہوگا ہوئی اول کی سے جا ہے تو دو ہرار در ہم دوسر ہے مشتری سے اس کا خوس کے لیا تھا تھا ہوئی ہوئی اول اس کے دو ہر می مشتری سے کہا تھا کہ ہوئی اول اس کو دوسر ہے مشتری سے کہا تھا کہ کہا تھا گئی ہیں ہے۔

ای طرح اگرمشتری اوّل نے عمد اجنایت کی پھر دلی جنایت ہے اس غلام کے دینے پرصلح کرلی تو بھی مولی قدیم اس مسلح کو تو زنبیں سکتا بلکداس کی قیمت دے کر دلی جنایت ہے لے سکتا ہے اور اگر جنایت عمد اند ہو بلکہ بخطا ہوتو مولی قدیم اس جنایت سے ارش کو دے کرولی جنایت سے لے سکتا ہے اور اگر حربی نے کسی مسلمان کوابیا غلام ہبہ کر دیا پھر کسی مختص نے الی کی آگھ پھوڑ دی اور فتاوی علمگیری ..... جلد اس سے اس کی قیمت لے ٹی تو مالک قدیم کو اختیار ہے کہ اس کی نیسوڑ نے والے ہے مسلمان نے بینایام اس کے ومدو ال کر اس ہے اس کی قیمت لے ٹی تو مالک قدیم کو اختیار ہے کہ اس آئکو نیسوڑ نے والے ہے میں غلام کو قیمت و ہے کہ اس آئکو کیسوڑ میں دونوں میں غلام کو قیمت و ہے کہ اور صاحبین نے فرمایو کہ سلامت دونوں میں تاہم کو قیمت و ہے کہ اور صاحبین نے فرمایو کہ سلامت دونوں

می علام و حیت و سے سرے سے ہو ہوئے ہے جس ب سے ہے ہیں ہا اسم ہا کول ہے اور طاعی کا سے سرمانی کے ساتھ سے رووں کا ا انگھوں کی صورت میں جو قیمت تھی و و د ہے سر لے سکتا ہے اور بیو و قیمت ہے جواس نے موبوب لد کو دئی اور اس بچہ کو ک ندی ہو اور باندی کے بچہ بیدا ہوا اور اس بچہ کوس نے قبل کیا حتی کہ موبوب لدنے قاتل سے اس کی قیمت لے لی بھر ما کس قدیم ہاضر آیا تو اس کو پچہ کی قیمت لینے کی کوئی راونہیں ہے لیکن باندی کو جا ہے وہ قیمت دے کر جوموبوب لدی قبضہ کے روز تھی نے نے

ہا صرابی واکن و بچین عیمت ہینے فی وق راہ دیش ہے ہیں ہائد فی وجا ہے وہ عیمت دے تر جو موجوب کہ سے بیفنہ سے رو رق حجوز دے اورا کر مال مرتنی یا قبل کی تنی اور بچے موجو د ہوتو ما لک قدیم اس بچہ کو بعوض اس کے حصہ کے لیے سکتا ہے بیعنی قیمت کو بچہ ار اس کی ماں پر اس طرح تقسیم کیا جائے کہ مال کی وہ قیمت امتہار کی جائے جو بروز بہدو قبضہ تھی اور بچہ کی وہ قیمت جواس روز ہے۔ روحہ

ئنی جس دن ما مک لین چاہتا ہے بیس اس تقییم میں جو حصد قیمت ہمقابلہ قیمت ولد آئے اس کے عوض بچہ کو لے سکتا ہے۔ اگر امرالا سلام میں ایک نے دومرے سے ایک نمایام بعوش ہزار درہم کے جو فی الحال ادا کرنا قرار بائے جین خرید کیا اورہنوز اس پر قبضہ رکیا تھا کہ وشمن اس وگرفتار کرکے لے گیا بچھرکوئی شخص اس کو یا کچے سودرہم کوخر بیرلایا تو بائع اس کو یا کچے سودرہم دے کر لے سکتا ہے۔

رہیں جہرت میں میں در مرمار میں ہے ہیں جو ہر میں میں اور بی سربر میں میر براہ ہیں۔ امر جب باکٹائے نے اس کو لیے لیا تو مشتری باکٹا ہے دونو ل شمن ایک ہزار یا بی سوور ہم کے عوض لے سکتا ہے۔

ا آر با نتائے اس کے لیتے ہے انکار کر دیا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ جا ہے خرید نے والے سے یا بچے سو در ہم دے کرلے لے۔اگر بائع نے اس کو ہزار درہم اوھار کوفروخت کیا ہوتو مشتری اس کے واپس کینے کاستحق ہوگا بہنسبت با کع کے اوراگر اس نے نکار کیا تو یا گئا ہے کہا جائے گا کہ یو چی سوور ہم کے چوش لے لے کر تیرے ہی سپر دکیا جائے گا اور اگر وحمٰ کسی غلام کو گرفتار کر کے کے گیا اور سی نے اس سے بزار درہم کوخر پیر کیا اور دارالاسلام میں لایا پھر دو ہار واس کو دشمن قید کرئے لے گیا پھر دوسرے نے دشمن ہے یا گئے سو درہم کوخر پیرانچر یا نک قندیم اورمشتری اوّل دونو ل محکمئہ قاضی میں حاضر بوئے اور قاضی کواوّل مشتری کی خرید کا حال حلوم ہے پہلیں معلوم ہے لیس قاضی نے مالک قدیم کے واسطے مشتری سے لے لینے کا حکم دیا تو بیتھم نافذ نہ ہوگا۔ پس غلام مذکور وسرے مشتری کووائیں ویا جائے مج ج کے مشتری اوّل اس سے لے لیے بھرمشتری اوّل سے مالک قدیم بردو تمن وے کر لے سکتا ہےاورا گر مالک قدیم نے مشتری دوئم سے ہدوں تھم قضا ڈے کے لیا یا اس سے خریدلیا پھرمشتری اوّل حاضر بیواتو اس کو مالک قدیم ہے ہزار درہم وے کر لےسکتا ہے بھر ما لک قند ہم اس ہے ہر ووشن وے کر لےسکتا ہے۔اس طرح اگر مشتری دونم نے غازم ندکور می کے مالک قدیم کو ہدکرد یا تو مشتری اوّل ہے لے سکتا ہے گراس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ و واس صورت میں حل اجبی کے بواچر مالک قدیم کواس ہے یعنی مشتری اوّل ہے شمن اور بیہ قیمت دونوں دے کر لے سکتا ہے اورا گرمز تبن کے پور سے غلام مربوں گرفتارکرلیا گیا اوراس کوکوئی شخص بزار در بهم کوخرید لا یا اور را بن ومرتبن دونوں حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتبن کو ہے ہیں اگر اس نے بیٹمن وے کریلے اوا احسان کرنے والا ہوا لینی بیٹمن محسوب بحساب را بمن نہیں کرسکتا اور اس ہے نہیں لے ہمکتا ہے جیسے کہ غلام نے اس کے پاس جناب<sub>ت</sub> کی اور اس نے فعہ بید دے کر بیجالیا تو اس فعہ بیری و ومنطق ع ہوتا ہے اور گرمز تبن نے ا اللہ کے لینے ہے انکار کر دیا تو راہمن اس کوشن دے کر لے سکتا ہے اور جب را بمن نے اس کو لے لیا تو قر ضہ مرتبن ساقط ہو گیا اور **قیر میان دونوں برآ دھا آ دھا ہوگا اگرمر ہوں کی قیمت دو ہزاراور قر ضدا یک ہزار ہواور جس طرح و در بن تھا وییا ہی رہے گا اور اگر** ہر تھیں نے اس کا فعد میرد ہے ہے انکار کیا لیس را بن نے اس کا فعد میرد ہے دیا تو مرتبن اس کو لے لے گا اور اس کے بیاس بعوض نصف قر ضد کے ربین رہے گا۔

ا گرکسی غلام نے جنابیت کی پھر کا فرلوگ غالب ہوئے اور اس غلام کو بھی قید کر کے دارالحرب میں

کے کیے بھرکشکراسلام ان برغالب آیا....:

ا جس کے حصد میں پڑا ہے اس کی ملک میں آگیا ہے ہیں اس کی ملک استے حق کی دجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی ہے ا۔ ع کسی نے اس با ندی سے شہد میں وطی کی اس کا مہراا۔ ع جو پھھاس نے دیا ہے وہ تمن دے کر کسی طرح نہیں لے سکتا ہے ہاں چا ہے خرید لے ۱۱۔ سے وہ زیاوتی جوبطریق نامشروع کی جس کی اس کا مہراا۔ سے جو پھھاس نے دیا ہے وہ تمن دے کر کسی طرح نہیں لے سکتا ہے ہاں چا ہے خرید لے ۱۱۔ سے وہ زیاوتی جوبطریق ما اس کا ملد کتے واقع ہوا جودارالسلام میں سود قرار پاتا ہے تو وہاں بھی سود قرار دیا جائے ۱۲ا۔

ونتاوى عالمگيرى ..... جلد ( السير ال

جیمو ہارے دیں اور اس کے مثل جیمو ہارے دے کر لینے میں پھھ فائدہ نہیں ہے اور مبادلہ میں جب فائدہ نہ ہوتو نیج ناروا ہے اور ہمارے مشائخ میں سے محققین نے فر مایا کہ جو تھم سیر کبیر میں ندکور ہے وہ امام اعظم وا مام محمد "کا قول ہے اور جو تھم زیا دات میں ندکور ہے وہ امام ایو یوسف "کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف "کے نز دیک مسلمان وحر بی کے درمیان دارالحرب میں ریوا جاری ہوتا

اگرصورت نہ کورہ میں مسلمان نے حربی ہے گر نہ کور کے برابرردی چھو ہارے (جیےاور جس قدرانے دیے ہیں) ہاتھوں ہاتھ وے کر لیے ہوں اور ان کو دار الاسلام میں نکال لایا تو سب روایات کے موافق مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس سے ایک گر ردی دے کرلے لیے اور اگر مشتری نے حربیوں ہے گر نہ کور بعوض شراب یا سور کے خرید ہوا ہوا ور دار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق لینے کا اختیار نہ ہوگا لیکن اگر بیشتری ذی بہوتو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کے این مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کے این مالک قدیم کو اس سے لیے کا اختیار نہ ہوگا۔ اگر مشتری نہ کو اس کے کرخرید کیا ہوا ور دار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو (اس واسطے کہ مبادلہ بیٹا کہ ہوے) اس سے لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر کا فروں نے کی مسلمان کے بڑار در بم ان در بموں میں سے جو بیت الممال میں قبول کے جاتے ہیں لیمنی کھرے در بم لیے اور ان کو دار الحرب میں لے گئے پھرکوئی مسلمان وہاں داخل ہوا اور اس نے نلہ کے بخرار در بم خرید سے اور با بھی قبضہ کے بعد دونوں متخرق میک وہوں جاتے ہیں اختیار دو بھو کے بھر دار الاسلام میں لے آیا تو نا لک قدیم کوسب روایات کے موافق اختیار ہوگا جیے در بم غلمان نے دیے ہیں انہیں کے مشکم وہوں کے مشل دیے کے اور اگر ان کو دیناروں کے موض بھر نے بھر خرید کیا اور دار الاسلام میں لے آیا تو نا لک قدیم کو میں ایمن کی مردر اہم نہ کورہ کے لیا در ارالاسلام میں لے آیا تو نا لک قدیم کو اختیار ہو میں بھر نے بھر دیاروں کے مشل دے کے اور اگر ان کو دیناروں کے موض بھر نے بھر خرید کیا اور دار الاسلام میں لے آیا تو نا لک قدیم کو اختیار ہو گا کہ آئیس دیناروں کے مشل دے کر اس سے لے لے۔

اس طرح اگراس مسلمان نے ان کے ہاتھ بڑارورہم غلہ کے بعوض بڑاردرہم بیت المال کے نقد کے فروخت کیے اور حربیوں نے نقد بیت المال میں وہ ہورہ ہم دے جن کوو ولوگ بہاں سے لوٹ لے بین اور مسلمانوں ندکوران کودارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کواختیار ہوگا کہ مشل درا ہم فلہ و کراس سے بدوراہم لے لے۔ اگر کا فراوگ وارالاسلام سے مسلمان کا گری مسلمان وارالحرب میں واخل ہوااورا کی کر گیبوں کی نیٹ سلم میں ان کورودہم دیے اور بیزی مسلم جیح قرار پائی ہے پھر جب مسلم فیڈ اداکر نے کی میعاد آئی تو انہوں نے بہی کر جودارالاسلام سلم میں ان کورودہم دیے اور بیزی مسلم جی قرار پائی ہے پھر جب مسلم فیڈ اداکر نے کی میعاد آئی تو انہوں نے بہی کر جودارالاسلام میں نکال لا یا تو مالک قد یم کواختیار ہوگا کہ اس سے مودرہم دے کر لے لے اور اگر مسلمان نے حربیوں کے ہاتھ کوئی اسباب ایسے بڑارورہم کوفروخت کیا جونقد بیت المال ہوں پھر انہوں نے اس کوو بی بڑارورہم نقد بیت المال ہوں پھر انہوں نے اس کوو بی بڑارورہم نقد بیت المال دیے جودارالاسلام میں لایا تو مالک قد یم کواختیار نہ ہوگا کہ اس سے بید دراہم لے اور اگر اہل حرب کی اس نے ان پر جند کیا اور ان کو وار الاسلام میں لایا تو ماکہ قد یم کواختیار نہ ہوگا کہ اس سے بید دراہم لے اور الرائح ب میں لے جا کر اپنے احراز میں کرلیا پھر کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور ان کو دارالاسلام میں لایا تو ماکہ کہ جا بید نہیں ہیں بلکہ مشتری کے ذرہ قرار پائے ہیں فروخت کیا پھر مشتری نے وہی گرجس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قد یم کیسوں کے جو بعید نہیں ہیں جوزی کے درالاسلام میں نکال لایا تو مالک قد یم مشتری نے وہی گرجس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قد یم کیسوں کے جو بعید نہیں ہیں جوزی کے درالاسلام میں نکال لایا تو مالک قد یم کیسوں کو دار الاسلام میں نکال لایا تو مالک قد یم کیسوں کے جو بعد نہیں کو بیا جونوں کے درائی کورارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قد یم کیسوں کورارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قد کیا

لِ اگرابیامعالمہ بیج واقع ہوا جودرالساام میں سود قرار پاتا ہے تو وہاں بھی سود قرار دیا جائے گاتا۔ کے وہنس جوئٹے مسلم میں بائع سے قرار پائی ہے تا۔

کو بیاختیار نه ہوگا کہ اس کو لے لے۔اگر حربیوں نے گرمسلمان کواپینے دار میں احراز کے کرلیا پھرکوئی مسلمان امان لے کر ان کے دار میں داخل ہوا اور اس نے ان 'وگوں کو ایک ٹر گیہوں قر ضہ دیے بھرانہوں نے اس کواس کے قر ضہ میں وہی ٹر ادا <sup>س</sup>یا جس کوو**و** دارالاسلام ہے اپنی حرز دارالحرب میں لے گئے ہیں لیس قبضہ کر کے اس کود رالا ملام میں نکال لایا تو مالک قدیم کواس کر کے لینے کی کوئی راہ نہ ہو کی جو گر اس نے قرضہ میں دیا ہے اور حربیوں نے لیا ہے وہ اس گر کے جووہ اپنی حرز امیں لے گئے ہیں مثل ہویا گھٹ کے ہویااس ہے کھر ابو بیمحیط میں ہے۔ اہلِ حرب نسی مسلمان کی جاندی کی حیماگل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اور وزن یا بچے سو مثقال ہے پھرکسی مسلمان نے وشمن سے اس کے وزن سے زیادہ یا کم کے عوض اس کوخریدا تو مالک قديم اس كى قيمت كے عوض اس كو لے سكتا ہے: اگر دشمن نے مسلمان سے دس کیڑے لیے بینی غالب ہوکر کسی مسلمان کے دس کیڑے لوٹ کر دارالاسلام سے دارالحرب میں نکال لے گیا پھر کوئی مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کوئی اسباب وشمن کے ہاتھ دس کیڑوں کے عوض فروخت کیا جن کا دصف اورا دا کرنے کی مدت بیان ہوگئی ہے حتیٰ کہ بتے بہمہ وجوہ تیجے ہے پھردشمن نے اس کو وہی دس کیڑےادا کیے جن کولوٹ کراپنے احراز میں لے گیا ہیں مسلمان مذکوران کپڑوں کودارالاسلام میں نکال لایا تو ما لک قدیم کواختیار ہوگا کذاس کواس کی متاع کی قیمت دے کریہ کیڑے لے لے۔اگر گیہوں کا گرجس کو اہل حرب یہاں ہے اپنے احرازا میں لے گئے ہیں دو مسلمانوں نے اہل حرب سے خریدلیا اور باہم تقسیم کرلیا بھرا یک نے اپنا حصہ تلف کرڈ الاتو مالک قدیم کواختیار ہے کہ نصف باقی کو نصف تمن مذکور دے کر لیے لیے اور اگر بجائے کر کے اس مسئلہ میں کپڑے ہوں تو باقی نصف کپڑوں کو مالک قدیم اگر جا ہے تو چوتھائی تمن اور تلف شدہ کی نصف قیمت دیے کر لے سکتا ہے اور اہل حرب کسی مسلمان کی جاندی کی چھاگل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار در ہم اور وزن پانچ سومثقال <sub>ہے</sub> پھر کسی مسلمان نے وشمن سے اس کےوزن سے زیادہ یا کم کےعوض اس کوخریدا تو مالک قدیم اس کی قیمت کے عوض اس کو لے سکتا ہے جا ہیے جس قدر تک پہنچ گریہ قیمت اس کی جنس کے خلاف ہے ہوگی یعنی اگر جاندی

ا تعنی ایخ قبضه بی بوری طرح محفوظ کرلیا ۱۳ بر عاصل کلام امام محدٌ ندکور ہے بشرح فقها ۱۴ ا

و فای علمگیری سیس میر استان می استان المرابع المر

ورہم اورا اُمرروز فصب کی قیمت ہزار درہم ہو پھرنر ٹی گھٹ جانے کی وجہ سے نا زی سے بینے کے روز پانچ سودرہم تھے کہائ نے پانچ سودرہم دے کر لے لیا تو ناصب سے بھی پانچ سودرہم واپس لے گا۔ پانچ سودرہم دے کر لے لیا تو ناصب سے بھی پانچ سودرہم واپس لے گا۔

یں سب اس صورت میں کہ مانگ قد کیم نے خاری ہے جس کے حصہ میں آب ہے خام میں اختیار کیا ور آس نے فار ن کے خال کے خال کے خال کے خال کیا اختیار کی توجہ نے صب نے ہوان دے دیا قاس کہ تھم اس میں خال کی تعرب کے جائے کا اور کا حصہ میں کا تعرب کی تعرب کے جائے کہ اس کے حصہ میں پڑا ہے جائے قاس کا تعرب کی تعر

ل فرق یہ ہے کیمر داروخون مال ہے ہیں ہے اورشراب مال ہے گرمسلمانوں کے قل میں مال متقوم ہیں ہے فاقعم وا۔

اگرکوئی مال غین کی مستاجر کے اجارہ میں یا کی کے پاس عاریت یا ود بعت ہواور حربی کفار غالب ہوکراس کواپنے حرز دارالحرب میں سے کھا اختیار شرعی استعر کو کا صمہ کر کے واپس لینے کا اختیار شرعی دارالحرب میں سے کھر مال ندکور دارالاسلام میں آیا لیس آیا مستاجر یا مستودع یا مستعیر کو کا صمہ کر کے والی لینے کا اختیار شرع ہونے ہوئے بیانی میں آیا تو مستاجر کو اختیار ہے کہ مطالبہ کر بے پس قبل تقسیم ہونے نخیمت کے مطالبہ کرنے ہوئے ہوئے لے گا اور یہی اختیار مستعیر کو مستودع کو ہے بھر جب مستاجراس کو لے لے گا تو اس کا اجارہ عود کر سے گا اور اجرت اس مدت گذشتہ کی کہ جس میں اس نے کوئی انتقاع نہیں پایا ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہوگی ہے گا اور اجرت اس مدت گذشتہ کی کہ جس میں اس نے کوئی انتقاع نہیں پایا ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہوگی ہے گا ارائق میں ہے۔اگر مستاجر کے اس دعویٰ سے کہ یہ مال جوغنیمت میں آیا ہے اس کے پاس اجارہ میں تھا مسلمانوں نے انکار کیا تو میں گا مسلمانوں نے انکار کیا تو

ا بن کتاب میں جس سے مسئلہ فد کورنقل ہوا ۱۲ ہے۔ اجارہ یعنی والا جس کو ہمارے عرف میں ٹھیکہ دار بولتے ہیں مستوحب جس کے پاس ودیعت رکھی ۔ کن مستقیر عاریت لینے والا ۱۲ ۔ منا جرکواں امر کے گواہ قائم کرنے ضرور ہوں گے کہ بیاس کے پاس اجارہ سے انکارکیا ہیں تھا اور جب عاکم نے گواہ قبول کرکے مال نہ کورہ اس کود ہے دیا چراجارہ دیے والا آیا اور اُس نے اُس کے اجارہ سے انکارکیا اور بیان کیا کہ بیہ مال اس کے پاس عاریت یا ود بعت تھا تو اس میں قول اس مال کے مالک عین کا مقبول ہوگا۔ اگر غنیمت تقیم ہوگئ پھراس نے کی غازی کے پاس پایا جس کے حصہ میں پڑا ہے مدگی کے پاس اجارہ میں ہونے سے دھہ میں پڑا ہے مدگی کے پاس اجارہ میں ہونے سے انکارکیا اور دہ اُ ثبات اجارہ پر گواہ قائم کے تو اُ ثبات اجارہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ اُثبات اجارہ کے واسطے تھم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعد اس کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہا ہا تا خارہ کو اس غازی کو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ اثبات اجارہ کے واسطے تھم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعد اس کو یہ تقیم غلیمت کے اس نے کسی غازی کے پاس جس کے حصہ میں آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کو اموں کی مقابلہ میں خصہ میں آیا ہے اس سے قیمت و سے کر لے معابلہ میں اور بعد قیمت کے بعد ان دونوں کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت و سے کر الے میں اور بعد قیمت کے بید ونوں اس مال کی نبیت مثل اجبی کے ہول میں ہے کہ جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت و سے کر اللہ کی بیار ویوں کے بیمور کے بیمور کی ہیں جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت و سے کر اللہ کی اور بعد قیمت کے بیدونوں اس مال کی نبیت مثل اجبی کے ہوں گے بیمور کی میں ہے۔

اگرغلام مسلمان کودشمن اسپر کرکے لے گئے اور اپنے دارالحرب میں لے جاکرا پنے احراز میں کرلیا

پھروہ ان سے جھوٹ گیا: م

اگر کی پیٹم کا غلام اہل حرب قید کر کے لے گئے اور اس کو کوئی مشتری وام دے کرخرید لایا اس خرید لائے ہوئے غلام کا مولی قدیم مر چکا ہے جس کا وارث اس کا فرزند پیٹم موجود ہے تو اس پیٹم کے وصی کوا ختیار ہے کہ پیٹم کے واسطے مشتری کوائی کا شن و دے کر لے لے اور اپنی فات کے واسطے میں لے رسکتے ہور مشار کے نے فر مایا کہ پیٹم کے واسطے بھی وصی کو مشتری کا شن دے کر اس سے اللہ کا جب بی افتیار ہے کہ شمن نہ کور اس غلام کی قیمت کے برا آبر ہو یہ محیط مزحی بیں ہم مشتی بیس ہے کہ کی مسلمان کے وار اللہ جب بیں وافل ہو کر ان سے یہ غلام خریدا اور وار الحرب بیں لے گئے پھر کی مسلمان نے وار الحرب بیں وافل ہو کر ان سے یہ غلام خریدا اور وار الحرب بیں لے گئے پھر کی مسلمان نے وار الحرب بیں وافل ہو کر ان سے یہ غلام کو بیرائی کی خورت کو اس غلام کور تہ ہو اور کی کہ اس غلام کا رقبہ کم حورت کو اس غلام کورت کے اس غلام کور کے لیے داکر مشتری نے بیر مہرکن خورت کو اس کے میر کے خوش جو واجب ہوا ہے یہ غلام بیر دکر کے گاتو مولی قدیم سے نکاح شیل کا دعوی کیا ہو مولی قدیم کے نکاح شیل کا دعوی کیا ہو مولی قدیم اس کی قیمت کہ جا جائے گا کہ جا ہے اس خورت کے اس کے میر کے خوش ہورائی کی خورت کو اس کی تیا ہورائی کورٹ کے اس کے میر کی خوش اس غلام کی کہ اس کے میر کے خوش کندہ کا تو ل قبول ہوگا اگر غلام مسلمان کورٹمن اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور الحرب میں نے جاس کے اس وی کی کہ اس کے بھوٹ گیا اور ان کا بچھ مال بھی لے آیا اور ور کے گا دورائی کی مسلمان نے اس کو پکڑلیا پھر اس کا مولی قدیم آیا تو پکڑ لینے والے سے یوں ای لے سکتا ہے کہ اس کے میر میں کے گیا اور سے دے اور اسے دار الحرب میں میں ان کے اس کو پکڑلیا پھر اس کا مولی قدیم آیا تو پکڑ لینے والے سے یوں ای لے سکتا ہے کہ اس کے میں اور اللہ میں جو اس کی گیر سے جو بیا گا تورائی کے دورائی میں ان کو کی لیا پھر اس کی میں ہو گا گیر گینے والے سے یوں ای لے سکتا ہے کہ اس کے میر کے میں ہور کی تور کے دیا کہ والے سے یوں ای لے سکتا ہے کہ اس کی گیر کیا تھر کی تور کی تور کے دیا گا تورائی کی کورٹ کی کورٹ کی پھر کی کورٹ کی تور کی تور کی تور کی کورٹ کی کو

جو پھھ مال اس غلام کے پاس تھاوہ اس کا ہے جس نے اس کو گرفتار کیا چنا نچے مولی قدیم کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہو گ

المعنى كرون اوراس مرادخوداس كى ذات ساا

ونتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کیاب السیر

اور بقیاس قول امام اعظمؓ کےمولی قدیم اس کومفت بغیر کچھ دیے ہوئے لے لے گا کیونکہ جب وہ دارالاسلام میں داخل ہوا تو وہ جماعت مسلمانوں کے واسطے نئی ہو گیا کہ امام امسلمین اس کو لے لے گا اور اِس کا یا نچواں حصہ لے کر باقی حیار یانچویں حصے تمام مسلما نوں میں نشیم کروں گا اورا مام محدّ نے اینے اس قول ہے رجوع کیا ہے اور کہا کہ جب اس کو پکڑلیا تو وہ غنیمت ہوااوراس کے یا گئے جھے میں ہے! یک حصہ لےلیا نبائے گا اگر اس کا مولی قدیم حاضر نہ آیا اور باقی یا نچویں حصےاور جو مال اس کے یاس ہےسب کچڑ لینے والے کا کر دیا جائے گا پھراگراس کے بعداس کا مولی قدیم حاضر ہوا تو اس کی قیمت دیے کر لے سکتا ہے اور اگر پانچ جھے کیے جانے سے پہلے حاضر آیا تو اس کومفت لے لے گا اور اگر کسی مسلمان کے غلام کو اہل حرب قید کرکے لے گئے اور اس کے مولی نے مسلمان نے اس کوآ زاد کر دیا بھرمسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور بیغلام ہاتھ آیا تو اس کا موٹی قدیم اس کومفت لے لے گا اور عنق مٰد بُور باطل ہےاورا گرمسلمان لوگ اس کووار الحرب ہے نکال لائے پھرمولیٰ قدیم نے قبل اس کے نقیم کیے جانے کے آزاد کر دیا تو اس کا آزاد کرنا جائز ہے۔ابک حربی دارالاسلام میں امان کے کرداخل ہوا یہاں کسی کا لیکھ طعام یا کوئی متاع چرا لی اوراس کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوا پھراس ہے کوئی مسلمان خرید کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کا ما لک اس کومفت لے سکتا ہے اس واسطے کہ تر بی مذکوراس مال کا دارالاسلام ہے نکال لے جانے سے پہلے ضامن تھا بیں دارالحرب میں نے جانے سے اس کا احراز کر لینے والا نہ ہو گا اورا گرکسی مسلمان نے اس حر بی کے پاس کچھ مال ود بعت رکھا کہ جس کووہ وارالحرب میں لے گیا تو حر بی ندکوراس مال کا احراز کر لینے والا جائے گا بھراگر اہل حرب جب سب مسلمان ہو گئے یا ذمی ہو گئے یا یہی محص مسلمان یا ذمی ہو گیا تو مال مذکورای کا ہوگا اس واسطے کہ وہ دارالاسلام میں اس مال کا ضامن نہ تھا کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا، حالا نکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا غلام ہے جس کواس نے مسلمانوں سے دار الحرب میں لے جا کرانیے حرز میں کرلیا ہے پھراس کوحر بی ند کور سے کسی مسلمان نے خریدلیا تو مالک قدیم کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ مشتری کواس کائٹمن دے کراس سے بیغلام لے لے۔

ہاورا گراس شخص کے پاس ہے جس نے اس کو بہ قیمت لےلیا ہے کسی نے استحقاق ثابت کر کےلیا یعنی پیثابت کر دیا کہ یہ باندی ۔ میری ملک ہے پس اگر اس لینے والے نے اس کو حکم حاکم کے ساتھ لیا ہوتو جس سے بیہ باندی لی ہے اس کو واپس کر دے پھریہ استحقاق ٹابت کرنے والا اس ہے بہ قیمت یاتمن لے لے گا اور اگر اس نے بغیر حکم حاکم لی ہوتو جس نے گواہوں ہے اپنا استحقاق ا ابت كيا ہے وہ اس قدرو كر لے لے گاجس قدر لينے والے نے لى ہے۔

ایک شخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لے گئے بھرمولی نے ایک شخص کو حکم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد مذکور نے اس کواییے واسطے خریدا تو غلام

مذكوراسي علم دينے والے لغنی مولی قتریم كا ہوگا:

ہر دوصورت میں اس استحقاق ثابت کرنے والے کواختیار ہوگا کہا گراس میں کوئی عیب قدیم یا یا جائے توجس بائع سے اس کوخر بیرا ہواس ہے رجوع کرے اور اگر اس شخص نے جس نے باندی ندکورہ کواوّل مرتبہ تمن وے کر لے لیا ہے باندی ندکورہ کو آ زاد کر دیایا با ندی ندکورہ اس سے بچہ جن بس اگر اس نے بحکم قاضی اس کولیا ہے تو جب اس مسحق نے اپنااستحقاق ثابت کیا تب قاضی اس کے آزاد کرنے کو باطل کردیے گا اور قیا ساوہ شخص اس بچہ کو بھی مثل اس کی ماں کے اس مستحق کی ملک میں رقیق کے واپس کر دے گالیکن میں استحسانا میتھم دیتا ہوں کہ جس نے اوّل مرتبہ لیا ہے وہ اپنے اِس بچہ کوشتحق اِس کی قیمت وے کرآ زادا پے پاس ر کھے۔اگر دوغاموں کو اہل حرب گرفتار کر کے لے گئے اور ان دونوں کو ایک شخص ایک ہی تمن دے کرخرید لایا تو ان کے مولی کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ان دونوں میں ہے ایک ہی کواس کا حصہ تمن مشتری کوادا کر کے لیے لے اور دوسرے کوچھوڑ وڑے۔ ابن ساعہ نے امام محمد سے روایت کی کدا بیک شخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لیے گھرمولی نے ایک شخص کو تھم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد ندکور نے اس کوانے واسطے خریدا تو غلام ندکوراسی علم دینے والے لیعنی مولی قدیم کا ہوگا اور اس طرح اگرمولی نے اس مخص کو تھم کیا کہ میرے واسطے ان لوگوں ہے ہبہ مانگ لے پس مرد ندکورنے اینے واسطے ہبہ ما تک لیا تو بھی وہ مولی ندکور کا ہوگا اور اس طرح اگر مولی نے اس کوجکم کیا کہ اہل حرب سے غلام ندکور اس کے مولی کے واسطے ما تک کے پھر مرد ندکورنے اس کواہل حرب سے خرید کیااور بیخرید بعوض شراب کے واقع ہوئی تو بھی بیغلام اپنے مولی کے واسطے ہوگا اور میفاام حربیوں کی طرف سے مولی فرکور کے لیے بہہ ہوگا میر عیل ہے۔

ا گرمولی کوآگا ہی حاصل ہوئی کہ میرامملوک دارالحرب ہے نکالا گیا ہے پھراس نے ایک مہینہ تک اس کوطلب نہ کیا تو در نگی ے اس کاحق ساقط نہ ہوجائے گا اور امام محر ہے روایت کیا گیا ہے کہ ساقط ہوجائے گا اور اگر غلام اسپر شدہ کا و مولی جس کے پاس ۔ سے غلام ندکور اسیر کیا گیا تھامشتری کے دارالحرب سے نکال لانے کے بعد مرگیا تو امام محدؓ کے قول پر اس کے وارثوں کواختیار ہوگا کمشتری فدکورے لیاس مرفقط بعض وارث اگر جا ہیں تو نہیں لے سکتے ہیں اورا مام ابو یوسف سے روایت ہے کہ وارثوں کو کینے ﴾ كا اختيار نبيل ہے اور اگر كا فرحز بي تسي مسلمان كا غلام مسلمان اسير كر كے دارالحرب ميں ليے گيا اور اپنے احراز ميں كرليا بھر اس كو و آزاد یا مدبر یا مکا تب کرد یا یا بجائے غلام کے باندی تھی کہ اس سے استیلا دکرلیا کہ اس سے اولا دیدا ہوئی چراہل اسلام نے غالب ھیموکران اسپر شد ومملوکوں کومع اولا دے یا یا تو بیسب آزاد ہوں گے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ال جس طرح اس بچه کې مان صاحب استحقاق کی مملو که ہے اس طرح میہ بچہ جمی مملوک ہوگا ۱۱۔

ابن ساعہ نے امام ابو بوسف ہے روایت کی کہ سی مسلمان کے غلام کوابل حرب گرفتار کر کے لیے پھران ہے کہ شخص نے بیغلام خرید کیا اور دارالاسلام میں لایا پھراہل حرب دو ہارہ اس کوگرفتار کر کے لیے پھراہل حرب نے غلام فرکوراس مشتری کو بہد کردیا تو مولی قدیم کو بہاضتیار ہوگا کہ چاہے مشتری ہے مشتری کا ثمن اور غلام کی قیمت دونوں دے کر لیے لیا اور بشر نے اپنی نوادر میں امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام غصب کیا اور غلام کی قیمت دونوں دے کر لے لیا ور کے لیے پھر نوادر میں امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام غصب کیا اور غلام کی جانب کوئی راہ نواس نے نام فہکورایک شخص کے ہاتھ میں پایا جس نے اس کواہل حرب ہے خریدا ہے تو اس غاصب کواس غلام کی جانب کوئی راہ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا مولی حاضر ہواور املاء میں امام محکہ ہے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کسی نابالغ کا غلام اسر کرلیا اور در الحرب میں لے گئے پھر مسلمانوں نے اس ملک پر جہاد کیا اور غلام فہکور غیصت میں آیا اور ایک غازی کے حصہ میں پڑا پھر اس صغیر کے باپ نے قیمت دے کر نہ لیا بلکہ غازی فہکور کے لیے جا کہ بی تو ہوا تو آیا غلام لیے لینے کاحق جا تارہا تو امام محکہ نے فرمایا کہ نہیں وہ غلام کی نبیت اپنا حق رکھتا ہے جا ہے لیہ محیط میں ہے۔ واضح رہے کہ اگر اہل حرب ہمارے آزاوم رہ نے فرمایا کہ نہیں وہ غلام کی نبیت اپنا حق رکھتا ہے جا ہم ان سب کے مالک ہوجا کیں بیکو فی میں ہے۔ واضح رہے کہ اگر اہل حرب ہمارے آزاد مرد گیا در آگر ہمار کے اسے جا کیس تو ہمارے اس کے مالک نہ ہوجا کیں بیکو فی میں ہے۔

اگر اہل حرب کی مسلمان کا مملوک مد ہر یا مکا تب یا امام ولدگر فقار کرکے لے گئے اور مسلما نوں نے جہاد کر کے فینہت میں اس کو حاصل کیا اور تقسیم غینہت میں وہ کی ہے حصہ میں آیا تو اس کا مولی قدیم اس کو بعد قسمت اواقع ہونے کے بھی مفت بغیر کھی دیئے ہوئے کے بوٹ کے بھی مفت بغیر کھی دیئے ہوئے کے بوٹ کے بھی مفت بغیر کھی اگراس کو اہل حرب سے کوئی شخص وام و سے کرخر ید لایا ہوتو مولی قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس مشتری سے مفت لے لے اور اگر پیشخص جس کو کی شخص حربیوں سے خرید کر کے دار الاسلام میں نگال لایا تو آزاد ذکور جس کو جس کے بین مخت آزاد ہو بھر اس کوئی شخص حربیوں سے مقاملہ خرید کرنے کا ویسائی آزاد ہوگا مشتری کا اس پر بھی نہیں ہے الا اس صورت میں کہ اس نے مشتری ذکور کو اس طرح حربیوں سے معاملہ خرید کرنے کا حکم کیا ہوئے تو ایک صورت میں شکر اس کے بین کہ اس نے مشتری ذکور کی جگہ مکا تب یا مدیدا امام ولدیا ایسائم لوگ جو ایک نیا ور انہوں نے کی لایا تو آزاد فلوں کے اور اگر ضلام ذکور کی جگہ مکا تب یا مدیدا اس کے مالک نہ ہوں گا اور حربیوں نے اس کو گرفتار کرلیا تو بالا تفاق اس کے مالک نہ ہوں گا اور حربیوں نے اس کو کہ قل کے دب بول کا اس کے بالک نہ ہوں گا اور حربیوں نے اس کو مالہ اس کے مالک نہ ہوں گا اور حربیوں نے اس کو مالک نہ ہوں گا اور کی بیا ہو کے خاص میں آیا خوا م فینہت تقسیم کردی گئی ایمیں بوتے ہیں تو اگر اس کو بیا یا تعظری کے دور کے دا سے کوئی شخص خرید لایا یا انہوں نے اس کو بیا کہ نہ کو رہ دور اس کو خوش ہیں تیا میں تقسیم کردی گئی ایمیں کیا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بہت المال

اگر حربیوں میں سے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا بھر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیایا اس ملک پر مسلمان

ا جیے وہ بل تقبیم کے مفت لے سکتا تھااس طرح بعد تقبیم کے بھی مفت لے لے گا ،گراس صورت میں کہ بعد تقبیم نیا ہے جن کے جعبہ میں وہ پڑا تھا۔اس کا مینس بیت المال ہے ہوگا ۱۱۔ ع موض مشقت بعنی مزدوری ۱۱۔

وتناوى عالمگيرى ..... طِد 🗨 كَانْ الْمُمْ الْمُمْ عَالمُكَيْرى ..... طِد 🗨 كَانْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ

غالب ہوئے تو وہ آزاد ہے:

فقہاء نے فرمایا کہ اگر غلام بھاگ گیا اور اس کے پاس مولیٰ کا مال ہےتو حربی لوگ اس مال کے جواس کے پاس ہے ا لک ہوجا کیں گے اورخود اس غلام کے مالک نہ ہوں گے اور اگر کوئی اونٹ جھوٹ کر وحشیانہ ان کے یہاں بھا گ گیا اور انہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہوجا کیں گے اور اگر کوئی آ دمی خرید کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کے مالک قدیم کو پیر ختیار حاصل ہوگا کہ جا ہے تمن دے کراس کو لے لے۔اگر کوئی غلام اپنے ساتھ ایک گھوڑ اومتاع لے کرحربیوں کی جانب بھاگ گیا ورانبوں نے بیسب پکڑلیا اور کسی شخص نے ان سے بیسب خریدا اور دارالاسلام میں نکال لایا تو مولیٰ قدیم کواختیار ہے کہ غلام کو ہے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا پھر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پرمسلمان غالب ہوئے تو وہ آ زاد ہے اور اس طرح اگر تربیوں کے غلام ہمار کے شکر میں نکل کر چلے آئے تو وہ آزاد ہیں سے ہداریہ میں ہے۔اگرحر کی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا اور س نے کوئی مسلمان غلام خریدااور کسی طور ہے اس کو دارالحرب میں لے گیا تو امام اعظم کے نز دیک غلام ندکوراس کی ملک ہے آزاد ہوجائے گا اور صاحبین کے نز دیک آزاد نہ ہو گا اور امام ابو یوسف ؓ ہے ایک روایت مثل قول امام اعظم کے بھی مروی ہے کہ اور اس فمرح اگرغلام ندکورذی ہرتہ بھی اپیاہی اختلاف ہےاورا گرحر بی کاغلام دارالحرب میںمسلمان ہوگیا تو بالا تفاق وہ اس حر بی کاغلام ہوگا جیسے تھا پس اگرحر بی نے اس کوئسی مسلمان یا حربی کے ہاتھ فروخت کیا تو امام اعظم کے نز دیک آزاد ہا جائے گا اور صاحبین ؑ کے ز دیک آزاد نہ ہوگا اورا گرکوئی دارالحرب میں مسلمان ہو گیا اور و ہاں اس کےمملوک موجود ہیں بھروہ ہمارے یہاں نکل کر جلا آیا تو پھراس کے پیچھےاس کا کوئی غلام بھی مسلمان ہوکر دارالاسلام میں چلا آیا تو وہش سابق کےا ہے مولی مذکور کا غلام ہوگا اوراس طرح

اگروہ حالت کفر ہی میں نکل آیا تو بھی یہی تھم ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ اگر اہل حرب سی مال پرجس کوانہوں نے مسلمانوں ہے لیا تھا مسلمان ہوئے یا سب ذمی ہو گئے تو مال ندکورانہیں کا ہوگا كەمىلمانوں كوان سے لئے لينے كى كوئى راہ نە ہوگى اور اس طرح اگر كوئى حربى دارالحرب سے نكل كر ہمار ہے يہاں جلا آيا يعنى يهى کی سکونت اختیار کی اور اس کے ساتھ ایسے مال ندکور میں سے بچھ ہے تو اس سے اس مال کی نسبت تعرض نہیں ہو سکتا ہے بیمبسوط میں ہے اگرمسلمانوں نے اہل حرب میں ہے کچھلوگ گرفتار کیےاور ہنوزان کو باہم تقتیم نہ کیااور نہان کودارالاسلام میں نکال لائے یماں تک کہ بیقیدی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کراپیے مامن میں بھاگ گئے یا اہل حرب نے غلبہ کیا اور اُن کوچھوڑ کراپنے مامن میں لے مجھے پھرمسلمانوں میں سے دوسری قوم غالب ہوئی اور خاص ان قیدیوں کو بھی گرفتار کر کے دارالاسلام میں نکال لا ئے خواہ ہا ہم تقسیم کرلیا یا ہنوز تقسیم نہیں کیا پھراوّل فریق اور دوئم فریق نے ان اسیروں کی بابت قاضی کے حضور میں مخاصمہ کیا تو فریق دوم ہی ان قیدیوں کا ستحق ہے اور اگرمسئلہ ندکور و میں فریق اوّل نے دارالحرب میں ان قیدیوں کو باہم تقسیم کرلیا ہو مگران کودارالاسلام میں و الكال كرمبيل لائے اور باقی مسئلہ بحال خود واقع ہوا تو اليي صورت ميں فريق اوّل ہي ان اسيروں كاستحق ہوگا پس اگر فريق اوّل نے ان اسیروں کودوسر نے بیاس قبل تقسیم غنیمت کے پایا تو مفت بغیر پچھد ئے ہوئے لیل گے اورا گرتقسیم ہونے کے بعد پایا و ان کو بیا ختیار ہوگا کہ جا ہیں قیمت دے کراس ہے لیں جیسے ان کواپنی اوراملاک کی نسبت بھی اختیار حاصل ہے اور اس طرح ا کر فریق اقرل ان کودارالاسلام میں نکال لایا اور باہم تقتیم کرلیا بھروہ بھاگ گئے یا اہل حرب پر غالب ہوکران کوچھوڑ الے گئے اور فياقى مسئله بحال خود واقع ہوا تو بھی فرنیق اوّل ہی ان کامستحق ہوگا اورا گرفریق اوّل ان اسپروں کو دارالاسلام میں نکال لایا اور ہنوز

#### Marfat.com

با ہم تقتیم نہ کیا تھا کہ بیلوگ جھوٹ کر بھا گ گئے یاحر بیلوگ غالب ہوکران کوچھوڑ ائے گئے پھر باقی مسئلہ بحال خودوا قع ہوا تو اس صورت میں اگر فریق دوئم کے باہم تقتیم کر لینے کے بعد فریق اوّل حاضر آیا تو فریق دوئم ہی ان قیدیوں کامستحق ہوگا چنا نچہائی طرح مرکا نہ میں میں نکہ میں

اگر فریق دوئم کے باہم تقسیم کر لینے ہے پہلے فریق اوّل حاضر ہوا تو اس میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ فریق اوّل ہی مسحق ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ فریق دوئم مسحق ہوگا اور اگر فریق اوّل ان کواییے احزاز میں دارالاسلام میں نکال لائے اور باہم تقلیم نہ کیا یہاں تک کہ حربیوں نے غالب ہو کران کوچھوڑ الیا اور ہنوز ان کو دارالحرب میں اپنے احراز بیں ہمیں لے جانے پائے تھے کہ سلمانوں میں ہے دوسری قوم نے دارالاسلام میں ان پر غالب ہوکران اسپروں کو ان ہے لیا تو فریق دوئم ان اسیروں کوفریق اوّل کووایس کردیئے گےخواہ باہم تقتیم کرلیا ہو یا نہ کیا ہولیکن اگر فریق دوئم کے درمیان ان کا بانٹ دینے والا ایساامام ہوجس کے نز دیک مشرکوں کا اس طرح لے لینا تملیک واحراز ہے تو الیی صورت میں فریق دوم ہی ان کاستحق ر ہے گا بیمحیط میں ہے۔جاننا جا ہے کہ دارالحرب ایک ہی شرط ہے دارالاسلام ہوجا تا ہے اوروہ شرط بیہے کہ اس ملک میں اسلام کا ا ظہار ہو۔امام محدؓ نے زیادات ہیں بیان فر مایا کہ دارالاسلام امام اعظمؓ کے نز دیک جب ہی دارالحرب ہوجا تا ہے کہ تین شرطیں پائی جائیں ایک بیکداس میں احکام کفار کے برسبیل اشتہار جاری ہوں اور علم اسلام کےموافق اس میں علم نہ دیا جائے دوئم بیکہ بیدملک دارالحرب سے اس طرح منصل ہو کہ ان دونوں کے درمیان بلا داسلام میں سے کوئی بلا دنہ ہوا درسوم بیر کہ اس میں کوئی مسلمان اور کوئی ذمی اپنی امان اوّل پر جواس کوبل غلبہ کفار کے حاصل تھی باقی ندر ہے لینی جوامان مسلمان کواپنے اسلام سے اور ذمی کواپنے عقدذ مدے حاصل تھی باتی ندر ہے اور اس صورت مسئلہ تین وجہ سے ہے ایک بیکہ اہل حرب ہمارے کسی ویار برغالب ہوجا میں اور دوئم یہ کسی شہر کےلوگ اسلام سے مرتد ہو کر غالب ہو جا <sup>ت</sup>یں اور احکام کفرو ہاں جاری کریں سوم بیہ کہ کسی شہر کے ذمی اپنا عقد <sup>ن</sup>ذ مہ**تو ڑ** وی اور برسبیل تغلب اس شہر پر قابض ہوجا تمیں تو ان سب صورتوں میں سے ہرصورت میں میصوبہ یا شہریا ملک جب ہی دارالحرب ہو جائے گا کہ جب تینوں شرطیں مذکورہَ بالا پائی جائیں اور امام ابو پوسٹ و امام محدؓ نے فر مایا کہ ایک ہی شرط ہے وارالاسلام بھی دارالحرب ہوجاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں احکام کفرجاری وظاہر ہوں اور بیقول موافق قیاس کے ہے۔ پھرا گر کوئی ملک بسبب تینوں شرا لط ندکور ہ بالا پائی جانے کے دارالحرب ہو گیا پھراس کوامام نے فتح کیااورغنیمت لوٹ میں آئی پھر قبل نقسیم غنیمت کے وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو اس کومفت بغیر پچھ دیئے لے لیں گریعنی دی جائے گی اور اگر بعد تقلیم ہوجانے کے حاضر ہوئے تو ہرایک ا پی اپنی چیزاس کی قیمت دیے کر لے سکتا ہے اور رہی زمین پس بعد فتح کر لینے امام المسلمین کے وہ اپنے تھم اوّل کی طرف عود کر ہے کی لینی اگروہ زمین خراجی تھی تو خراجی ہوجائے گی اور اگرعشری تھی تو عشری ہوجائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس پرخراج باندھ دیا ہوتو و وعود کرنے میں عشری نہ ہوگی بیسراج و ہاج میں ہے۔

ا لین باہم جوعبدو پیان تعااس پرقائم تر ہیں بلکداس کے ظاف غذرو بدعبدی کریں ا۔

# 

مسلمان کی امان کے کردارالحرب میں داخل ہونے کے بیان میں

ا گر کوئی مسلمان تا جرامان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا تو اس پرحرام ہے کہ حربیوں کی جانوں یا مالوں سے پچھ تعرِض کرے سیکن آگران تاجروں کے ساتھ حربیوں کے بادشاہ نے جان بوجھ کرعذر کیا بایں طور کہان کے مال لے لیے یا قید کیا یا اور کسی نے ظلم کیااور بادشاہ نے جان بو جھ کرمنع نہ کیا تو الیبی حالت میں ان تا جروں کوان کی جانوں و مالوں سے تعرض کرنا مباح ہے مانند اس تحص کے جس کواہل حرب قید کر کے لے گئے یا بطور چوروں کے وہ ان کے ملک سیمیں پوشیدہ داخل ہوا کہ اس کو پیامورمباح ہوتے ہیں پس اس طرح ایسے تا جروں کوبھی رواہے کہان کا مال لے لےاوران کولل کرے مگریٹبیں رواہے کہ وہاں کی کسی عورت ے حلال جان کروطی کرے اس واسطے کہ فروج کی حاست سوائے ملک کے نہیں ہوتی ہے اور جب تک کہ اپنے دار الاسلام میں حربیےورت کولا کرا ہے احراز میں نہ کرے تب ملک محقق نہیں ہوتی ہے۔لیکن اگر اس نے دارالاسلام میں اپنی منکوحہ عورت کوجس کو اہل حرب قید کر کے لے گئے ہیں پایایا اپنی ام ولدیامہ برہ کو پایا اور حال ہے ہے کہ اہل حرب نے ان عورتوں سے وطی تہیں کی ہےتو سے عورتیں اس کی ملک میں باتی ہیں ہیں ان ہے وطی کرسکتا ہے گران عورتوں ہے اگر اہل حرب نے وطی کی ہوتو ان عورتوں کے حق میں شبہہ بیدا ہوگا پس ان عورتوں پرعدت واجب ہوگی للہٰذا جب تک ان کی عدت منقصی نہ ہوجائے تب تک ان سے وطی کرنا اس کوروا نہیں ہے بخلاف اس کے اگر مخص مملوکہ باندی کواہل حرب قید کر کے لے گئے ہوں اوراس کواس نے وہاں پایا تو اس کے ساتھا اس کو وطی کرنا جائز نہیں ہے اگر چداہل حرب نے اس ہے وطی نہ کی ہواس واسطے کہ حربی الیبی باندی کے مالک ہو گئے ہیں اور اس وجہ ہے اس کوجائز مبیں ہے کہ اس باندی ہے سی طرح کیجے تعرض کرے بشر طیکہ ان کے دیار میں امان لے کر داخل ہوااورا مان توڑی مبیں گئ اوراین زوجہوام ولدو مدہرہ ہے اس کوتعرض جائز ہے بیبین میں ہے۔

اکر دومسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھران میں سے ایک نے دوسرے کوعمداً یا

خطاء مل کیاتو قاتل براس کے مال سے مقتول کی دبیت واجب ہو گی:

اگرتاجر ندکور نے خودعذر کیا اور حربیوں کی کوئی چیز کے کر دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کا مالک تو ہوجائے گا تگر بہ ملک حبیث لین حرام طور پر مالک ہوگا ہی اس کو تھم دیا جائے گا کہ یہ چیز صدقہ کردے۔اگراس تاجرکے ہاتھ کسی حربی نے کوئی چیز قرض بیجی یا اس نے کسی حربی کے ہاتھ قرض بیجی یا اس تا جروحر بی میں ہے کسی نے دوسرے سے غصب کر لی پھر تا جر ند کور دارالاسلام میں جلا آیا اور خربی ندکور بھی امان لے کر دار الاسلام میں داخل ہوا یا کسی حربی نے دوسرے حربی کے ہاتھ کوئی چیز قرض بیچی یا ایک حربی نے دوسرے حربی کی کوئی چیز غصب کر لی پھر دونوں امان لے کر دار الاسلام میں داخل ہوئے اور بیہاں کے حاکم کے حضور میں ناکش بیش کی تو ان دونوں میں ہے کئی کے واسطے دوسرے پر کچھ تھم کسی جیز کا نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں حربی ندکورمسلمان ہو کر

ل طك نكاح مويا لمك وتبراا\_

دارالاسلام میں آگئے ہوں تو جس کا قرضہ چاہیے ہے اس کے واسطے قرض دار پراس کے قرضہ کا تھم دے دیا جائے گا اور دہی غصب کی صورت سوسب و جوہ ندکورہ بالا میں غصب کی بابت قضاءً کچھ تعرض ند کیا جائے گا لیکن جس صورت میں کہ مسلمان حریوں کے یہاں امان لے کر داخل ہوا اور حربی کی کی کئی چیز غصب کر لی ہے اور حربی مسلمان ہو کر یہاں آیا اور نالش پیش کی ہے قوغا صب کوازراہ دیا نہاں نے کر داز الحرب میں دیا نت مال غصب اس کووا پس کر دینے کا تھم دیا جائے گا گر قضاء اس پر تھم نددیا جائے گا۔ اگر دو مسلمان امان لے کر داز الحرب میں داخل ہوئے پھر ان میں سے ایک نے دوسر نے کوعمر آیا خطاء قبل کیا تو قاص سوخلا ہر الروا میہ کے موافق قصاص واجب ہوگا اور رہا قصاص سوخلا ہر الروا میہ کے موافق قصاص واجب نہیں ہوتا ہے اگر مید دنوں قیدی ہوں لیکن کی فاران کو دار الاسلام سے قید کر کے لئے گئے ہوں پھر ایک نے دوسر نے کول کیا یا مسلمان تا جرنے کی مسلمان اسر کول کیا یا مسلمان تا جرنے کی مسلمان تا جرائل کیا تو امام اعظم کے نز دیک قاتل پر پچھوا جب نہیں ہے کہ مسلمان تا جرائل حرب کے یہاں چاہے جو چیز لے جائے اور کرنا واجب ہے یہانی جائے جو چیز لے جائے اور کرنا واجب ہے یہاں جائے ہوں کے بہاں جائے جو چیز لے جائے سوائے کراغ وسلاح وسی کے اور اگر حرب وں کے یہاں کچھ نہ لے جائے تو میر نے ذرو کیک پندیدہ ترہے۔

كراع وسلاح يسيمراد:

شیخ تتمس الائمه سرحسی نے شرح سیر کبیر میں فر مایا کہ کراع ہے مراد ہر طرح کے گھوڑے اور تحجر و گدھے و اونٹ و مال لا ذنے کے بیل بیں اور سلاح سے مرادیہ ہے کہ جو قبال کے واسطے مہیا کیا ہوا ورلڑ ائی میں استعمال کیا جاتا ہے خواہ اس کے ساتھ وہ سوائے لڑائی کے اور کام میں استعمال کیا جاتا ہویا نہ کیا جاتا ہواور تمام جنس سلاح ہے خواہ خرد ہویا کلاں ہوچنا نچہ کہ سوئی وسوجاتک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں مکساں ہیں۔اس طرح جس لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بھرتی کر کے دا رالحرب میں لے جانا مکروہ ہے اور اسی طرح حربر و دیباج اور قز جوغیر معمول لیعنی ساختہ ہوئے تو اس کا لیے جانا بھی مکروہ ہے۔ ا کرحمرابریشم یا قز کے باریک کیڑے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضا نقد تہیں ہے اور پیشل و کا نسہ اہل حرب کے یہاں لے جانے میں مضا نقتہ ہیں ہے اور یہی تھم فلعی کا ہے اس واسطے کہ غالبًا انکااستعال ہتھیا روں میں نہیں ہوتا ہے اور اگر و ولوگ غالب ہتھیار ا ہے اس سے بناتے ہوں تو ان میں ہے کسی چیز کا ان کے یہاں لے جانا طلال نہیں ہےاورنسورزندہ (جمع نسرطارٌ ۱۱ منہ) یا نہ بوحہ کا مع بازودن کے اہل حرب کے یہاں لے جاناروانہیں ہے اس واسطے کہ غالبًا ان کے بازو کے پروں سے نشاوب ونیل کی ڈیڈی لگائی جانی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے پروں ہے ایسا کیا جاتا ہوتو اس کا بھی اسطور ہے داخل کرنا روائبیں ہے اور اگروہ شکاری ہی کے داسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا وہاں لے جانا رواہے اور بازوصق کا بھی یہی تھم ہے۔اگرمسلمانوں نے امان لے کر دارالحرب میں تجارت کے واسطے جانے کا مقصد کیا حالانکہ اس کے ساتھ اس کا تھوڑا وہتھیار ہیں کہ جس کو اہل حرب کے ہاتھ فروخت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لے جانے ہے نے نہ کیا جائے گالیکن بیاس وفت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ اہل حرب اس سےان چیز وں کے واسطے پچھ متعرض نہ ہوں گے اور اس طرح باقی جانوران سواری کا بھی یہی تھم ہے لیکن اگر بیتا جران چیز وں سے کسی چیز کی نسبت متہم ہو کہان کے ہاتھ بیچنے کے واسطے لیے جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قتم لی جائے گی کہ میں بیچ کے واسطے ان چیزوں کوئبیں لیے جاتا ہوں اور فروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس کو دارالحرب ہے دارالاسلام میں نکال لاؤں الا بوجہ

ا بالاوصتر: دونوں پرندے شکاری ہیں باز تو معروف ہے ادرصتر کی ہندی لگڑہے جو کبوتر وغیرہ کا شکار کرتا ہے اہمیکا کشر ص ۳۰۲ پہم اس کے متعلق لکھ چکے وہاں ہے ملاحظہ کریں یہاں پہ (گئی اور جگہ کی طرح) مترجم نے احتطاطاً بطورِ تکرار لکھاہے .....(حافظ)

ونتاوی عالمگیری ..... جاری کیاب السیر

ضرورت وختی پیش آنے کے پس اگر اس نے اس طور پرفتم کھائی تو تہمت مذکورہ اس کے ذمہ سے دور ہوجائے گی اور دارالحرب میں لے جانے دیا جائے گا اوراگراس نے تشم نہ کھائی تو ان میں ہے کوئی چیز دارِ الحرب میں نہ لے جانے پاؤں گا اور رو کا جائے گا۔ اگرذمی نے تیجارت کے واسطےامان کے کرجانے کا قصد کیا تو وہ کھوڑاوہتھیارساتھ لےجانے ہے تعلیم کیا جائےگا: اس طرح اگر دریا کی راہ ہے مال تجارت تشتی میں بھر کر لے جانا جا ہاتو بھی یہی تھم ہےاورا گرایک یا دوغلام لے جانے کا قصد کیا تا کہ اس کی خدمت کیا کریں تو اس کوممانعت نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اس کوخدمت کی حاجت ہے مگر ایسے غلاموں کے لے جانے ہے منع کیا جائے گاجن کی تجارت کا ارادہ رکھتا ہے ہیں اگرمتہم ہوا کہ بیچنے کے واسطے لے جاتا ہے تو اس سے سم لی جائے گی۔اگر ذمی نے تجارت کے واسطےامان کے کرجانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑ او بر ذون وہتھیا رساتھ لے جانے ہے منع کیا جائے گا کیکن اگر ذمی ندکور ان اہل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے میں معروف ہواور ماموں ہو کہ ایبا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاجر کے ہے۔اگراس نے اپن تنجارت کے واسطے خچریا گدھے یا گاڈی یااونٹ پرسوار ہوکریالا دکر دارالحرب میں جانا جا ہاتو منع نہ کیا جائے گا مگراس ہے تھم لی جائے گی کہ خچرو کشتی ورقیق جو و ہاں ساتھ لے جاتا ہے ان کے ہاتھ فروخت کرنے کا قصد تہیں ر کھتا ہے اور ان کوفروخت نہ کرے گا یہاں تک کہ ان کو دار الاسلام میں نکال لائے گا الا بسبب ضرورت پیش آنے کے اور اگرحر بی متامن نے دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہواور ان چیزوں میں سے جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیز کو ساتھ لے جانا جا ہاتو اس کواس سے منع کیا جائے گا اور روکا جائے گالیکن اگر حربی ندکور کسی مسلمان یا ذمی کوکتنی یا کوئی جانورسواری کرایہ پر دے کرلایا ہواور یہاں ہے یہ چیز واپس لیے جاتا ہوتو ایسی صورت میں وہ منع نہ کیا جائے گا اور اگر اہل حرب ایسے لوگ ہوں کہ جب کوئی تا جرمسلمان یاذمی ان کے یہاں ان چیز وں میں ہے کوئی چیز لے جاتا ہے تو پھروالیں نہیں لانے ویتے ہیں مگراس کا تمن اس کودے دیتے ہیں تو تا جرمسلمان یا ذمی کوان کے یہاں ہرتئم کے گھوڑ ہے وہتھیارور فیق لے جانے سے ممانعت کی جائے کی مگر خچرو گرھے وہیل واونٹ لے جانے سے نہ رو کا جائے گا اور اسی طرح ایک تنتی لے جانے سے جس پرسوار ہوتا ہے اور اسباب لا دتا ہے منع نہ کیا جائے گا اورا گراس نے دوسری مشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس سے روک دیا جائے گا اور بیسب بحکم استحسان ہےاورالیں حالت میں وہ اپنے ساتھ کوئی خادم خواہ مسلمان ہو یا کا فرہونہیں لیے جانے پائے گا اور اگر کوئی حربی ہمارے يهاں امان كے كركراع وسلاح ورقيق كے ساتھ داخل ہوا تو جو پھے ساتھ لايا ہے اس كو لے كرلوث جانے سے منع نه كيا جائے گا اور اگراس نے چیزیں درہموں بعنی نفتر کے عوض بچے ڈالیں پھراس نفتہ کے عوض یہاں ہے بھی دوسری چیزیں خریدیں خواہ و بسے ہی کہ الی اس کی تعین یاان ہے انصل یاان ہے بدر تو وہ ان چیز وں میں ہے کسی کودارالحرب میں نہ لے جانے یائے گا اور اس طرح اگر اس نے وہی بعینہ خرید لیں جن کوفروخت کیا ہے یامشتری ہے درخواست کی کہ مجھے اقالہ کی کرلے پی مشتری نے اس بیع کا قبل قبضہ ہے یا بعد قبضہ بیے کے اقالہ کر دیا یا مشتری نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیار دویت کے یا بسبب خیار شرط کے جو مشتری نے اپنے واسطے شرط کیا تھا حربی نہ کور کو واپس کر دیا تو بھی یہی تھم ہے کہ حربی ندکوران چیز وں کو یہاں سے نہ لے جانے . پائے تھا۔ اگر حربی ندکور نے بیج میں اپنے واسطے خیار شرط کرلیا ہو پھراس خیار کی وجہ سے بیچ کوتو ڑ دیا تو اس کوا ختیار رہے گا جا ہے ان 🖺 چیزوں کواینے ساتھ والیں کے جائے۔ بیمجیط میں ہے۔

ے اس بیچ کوردکرےاور تیچ کوتو ژدے ۱ا۔ ع جائے فروخت کر کے قیمت ودام نفتر لے جائے یاسوائے ایسی چیزوں کے دوسرے قتم خیریں دن اگرح بی کوئی تلوار لا یا اور بجائے اس کے گمان یا نیرہ یا ڈھال خریدی تو یہاں سے دارالحرب میں نہ لے جانے پائے گااور
ای طرح اگرا بی تلوار سے بہتر دوسری تلوارا بی تلوار سے بدل کی تو بھی بھی تھی تھی ہے اوراگر دوسری تلواراس کی تلوار کے مثل یا خراب
بوتو اس کوساتھ لے جانے سے منع نہ کیا جائے گا میدسوط میں ہے اوراس جنس کے مسائل میں اصل بیہ ہے کہ ہرگاہ اس نے ہتھیار کوف تصویار کے وض دوسری جنس کا ہتھیار بحوالیا تو اس کونہ لیا تو اس کو نہ الیا تو اس کو اور السلام میں فروخت
کرو سے خواہ یہ تبھیار جواس نے بدل لیا ہے اس کے ہتھیار کی نبست فائدہ میں بہتر ہو یا بدتر ہواورا گراس نے اپنے ہتھیار کے بدل
میں اس جنس کا ہتھیار لیا ہوتو دو بھیا جائے گا کہ اگر اس کے ہتھیا رکٹس یا اس سے خراب ہوتو اس کو لے کر دارالحرب میں لوٹا جا
سال ہے روکا نہ جائے گا اور اگر اس ہتھیار سے اپھی ہوتو لے جانے نہ پائے گا اور اگر اس نے اپنے ہتھیار کے مثل بدل لیا چھر دونوں
نے بہم بچ کا اقالہ کرلیا ہوتو جو ہتھیا راس کو ملا ہے لیٹن اس کا پہلا ہتھیا رکہ بعدا قالہ کے ملا ہاں کو لے کر دارالحرب میں لوٹا جا اس کے باتھ آیا ہے اس کو دونوں صورتوں میں ساتھ لے کر داب بدل لیا ہو پھر دونوں نے تیج کا اقالہ کرلیا تو بعدا قالہ کے جو ہتھیار
اس کا اس کے ہاتھ آیا ہے اس کو دونوں صورتوں میں ساتھ لے کر دابلی نہیں جا سکتا ہے اور کراع کا مبادلہ کر ناسب صورتوں میں وہ کو مرکو ہوئری بدل کی تو ہوتھی بدل کی یا ز گھوڑ ہے کے وہن مادہ گھری بدل کی تو ہوتھی بدل کی یا ز گھوڑ ہے کہ وہ تو ہوتے ہو تا ہے اور اگر اس نے اپنے کیا وہ اگر اس کے کہ ہوتر کو لے جاتا ہے قیت میں اس سے کم ہوجس کو لے جاتا ہے قیت میں اس سے کم ہوجس کو کہ جو تھیا۔
بدل کر چھوڑ رہے جاتا ہے اور اگر اس نے اپنے نر ٹچر کے وہوئل مادہ ٹچری بدل کی خواہ ہے تا ہے قیت میں اس سے کم ہوجس کو کہا کہا کہ کہار کو لے جاتا ہے قیت میں اس سے کم ہوجس کو کہا جاتا ہے تھیت میں اس سے کم ہوجس کو کہا جاتا ہو تھیا۔

<u>اگرروم کے دواشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اوران دونوں میں سے ایک کے </u>

ساتھ رفیق اور دوسرے کے ساتھ ہتھیار ہیں:

ان کے ہاتھ فروخت کرے تو اس کواس سے منع کیا جائے گااورائ طرح اگران چیزوں کوایسے دارالحرب میں داخل کرنا چاہا جن سے مسلمانوں کوموادعت ہے تو بھی منع کیا جائے گااوراگرا سے ملک میں لے جانا چاہا جہاں کے لوگ مسلمانوں کے اہل ذمہ جی تو منع نہ کیا جائے گااوراگر ایسے ملک میں لے جانا چاہا جہاں کے لوگ مسلمانوں کے اہل ذمہ جی تو منع نہ کیا جائے گااوراگر دوحر بی مبتام منع نہ کیا جائے اور دومرے کے ماتھ رقتی اور دومرے کے ماتھ کو دومرے کے ماتا کے کہ دونوں نے باہم ان چیزوں کا مبادلہ کرلیا یا ہرا کی نے دوسرے کی متاک کو درہموں کے وض خریداتو دونوں میں ہے کسی کونہ چھوڑا جائے گا کہ وہ اپنی خریدی ہوئی اس چیز کوا پنے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں نے کہاں صنعت کے ہتھیار بدل لیے تو ہرا کی کواختیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کوا پنے ملک میں لے جائے اور ایک کواختیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کوا پنے ملک میں لے جائے۔

فصل: (۲)

حربی کے امان کے کروار الاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

اگرحربی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہواتو اُس کو بیقدرت ند دی جائے گی کہ یہاں سال بھرتک رہے اورامام اسلمین اس نے فرمادے گا کہ اگرتو سال بھرتک یہاں رہے گاتو میں تجھ پر جزیہ با ندھ دوں گا پھراگرامام کے اس طرح اس سے فرمانے کے بعدوہ سال تمام ہونے سے پہلے اپنے ملک کوواپس گیاتو اس پرکوئی راہ نہیں ہے اوراگر نہ گیا یہیں رہاتو وہ ذی ہواور جزیہ کے واسطے سال اس وقت سے شار ہوگا جس وقت سے امام نے اس سے کہددیا ہے ند۔اس وقت سے کہ جس وقت سے وہ وارالاسلام میں داخل ہوا ہے اورامام کو یہ بھی روا ہے کہ اگر مصلحت دیکھے تو اس کے واسطے اس سے کم مدت مقرر کر دے مثلاً مہینہ یا دو میننے جنانچاس کے بعد اگروہ رہاتو ذمی ہوجائے گا بھر جو مدت مقرر کر دی ہے اگر اس کے بعد گزرجانے کے وہ ذمی ہوگیاتو از سرنو آس سے اس وقت کے بعد سے آئندہ سال بھرتک رہاتو

ل مت معین تک باہم ملح ہے اور اس وقت تک لڑائی ہے مہلت دی گئی ہے ا۔ سے لیعنی غاام کودوسرے غلام ہے مبادلہ کیا ۱۲۔

فتاوی عالمگیری..... جلد 🕥 کتاب السیر .

تجھے ہے جزیدلوں گا تو الیم صورت میں سال تمام ہونے پر جزیہ لے لے گا کذا فی النہین ۔

پھراس کے بعد وہ نہ چھوڑا جائے گا کہ دارالحرب میں لوٹ جائے پی کفاریہ میں ہے۔اگر کوئی حربی ہمارے ملک میں امان لے کرآیا اوراس نے یہاں کوئی زمین خرابی خریدی پھر جب اس پرخراج باندھا گیا تب ہی ہوہ وہ فی ہو گیا اوراس طرح اگراس نے زمین عشری خریدی تو وہ زمین بنا برقول امام محکمہ کے عشری رہے گی اور بنا برقول امام اعظم کے خراجی ہو جائے گی پس خراجی باندھے جانے کے دفت ہے اس ہے آئدہ سال کا جزیہ لیا جائے گا اوراس کے تن میں زمیوں کے احکام ثابت ہوں گے چنا نچہ دارالحرب میں جانے ہے وقت ہے اس ہے آئدہ سال کا جزیہ لیا جائے گا اوراس کے درمیان قصاص جاری ہوگا اوراگر کی مسلمان نے اس کی شراب دارالحرب میں جانے ہے منع کیا جائے گا اوراس کے ومسلمان کے درمیان قصاص جاری ہوگا اوراگر کی مسلمان نے اس کی شراب یا ندھنے ہے ہیں اور کا میں ہوگا ہور اجب ہوگا اور اجب ہوگا اور اگر وہ خطا ہے تن کہا گیا تو اس کی فیبت حرام ہوگا ہورہ جائے گا اور جب ہے اُس نے سبب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعاد پوری ہوجانے پر اگر ہوجانے پر اس سے دوری جائے گا اور جب ہے اُس نے سبب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعاد پوری ہوجانے پر اُس سے کہا سب خراج کیا جاس وقت سے وقت خراج کی میعاد پوری ہوجانے پر اُس سے لیا جائے گا اور جب ہے اُس نے سبب خراج کیا جاس وقت ہیں ذراعت کی قدرت حاصل ہواگر چہاں نو میں میں ذراعت کی قدرت حاصل ہواگر چہاں نے بہارچھوڑ رکھا ہو بشرطیکہ اس کی میں میں ہو تا کے لیا جائے گا اور جب ہے اُس افتار میں میں خراج کیا جائے گا اور جب ہے اُس افتار میں میں خراج کا تقدیر میں ہیں خراج کا تعدیر میں ہے۔

اگر کوئی حربی ہمارے بیہاں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس

عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے بیمر دحر کی ذمی نہ ہوجائے گا:

خالی خرید نے ہی ہے ظاہر الرواییة کے موافق ذمی نہیں ہوجاتا ہے اور امام محدؓ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس اراضی کو قروخت کر دیا قبل اس کے کہاس کا خراج واجب ہوئے تو اس کے خرید کی وجہ سے ذمی نہ ہوجائے گا اورا گرخرا جی زمین کواجارہ پر کے کراس میں زراعت کی تو ذمی نہ ہو جائے گا اوراگرالیی زمین خراجی ہو کہ جس کا خراج موظف کے نہیں ہے بلکہ بٹائی ہے اور حرفی نے اپنے بیچوں سے اس میں زراعت کی پھر جو پچھ پیداوار ہوئی اس میں سے امام نے خراج لیا اور خراج کا حکم اس مزارع میں حر بی پر جاری کیانہ مالک زمین پرتو امام اس حربی کو ذمی قرار دے گا اور اس پر اس کی جان کا خراج بھی مقرر کرے گا تیعنی جزیہ مقرر کرے گا اورا گرحر بی مستامن نے ایسی اراضی کوخریدا جس کا خراج بٹائی پر ہے اور اس کوکسی مسلمان کواجارہ پر دے دیا اورامام نے اس کا خراج اس مسلمان مستاجر ہے لے لیا اور اس کا ند ہب ہیہ ہے کہ خراج ند کور زراعت پر ہوتا ہے تو مستامن ند کور ذمی نہ ہوجائے گا اورا گرمستامن نے خریدی ہوئی زمین میں زراعت کی اور بیز مین خراجی ہے پھراس کی تھیتی جمی پھرزراعت کوالیں آفت پیچی کہوہ جاتی ربی تو زمین ندکور پر اس سال خراج نه ہوگا اور حربی ندکور ذمی نه ہوجائے گا۔اگر حربی مستامن ایک زمین کا ما لک ہواور ما لک ہونے کے وفت سے چھے مہینے ہے کم میں اس اراضی پرخراج واجب ہوا تو جس وفت سے اس کی زمین پرخراج واجب ہوا ہے جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہوا ہے اس وفت ہے وہ ذمی ہو جائے گا اور اس پر اس کے نفس کا جزیہ واجب ہوگا کہ جس روز ہے اس کی ز مین پرخران واجب ہوا ہے اس کے بعد ہے ایک سال گذرنے پر اس سے بیرجز میہ لے لیا جائے گا۔اگر حربیہ مورت امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئی اور ان ہے کسی ذمی یامسلمان <sup>کی</sup> ہے نکاح کرلیا تو وہ ذمیہ ہوگئی اوراگر کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے بحر داخل ہوا اور اس نے کسی ذیمیے مورنت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ ہے بیمر دحر بی ذمی نہ ہو جائے گا۔ بیم آ لے اگر کوئی معاملہ پیش آئے۔ ع مقدار معینہ ومقررہ ۱۲۔ ع زراعت کنندہ جس کوکا شنکار کہتے ہیں ۱۴۔ س میں طور کہ وہ عورت یہودیہ با نفرانية يعنى ابل كتاب يحظى ١١ \_

وتناوئ عالمكيرى ..... جاد ( ١٠٠٩ ) كتاب السير

سراح وہاج میں ہے۔

اگرمقتول لقيط ہواوراس كوملتقط نے ياكسى دوسرے نے تل كيا:

اگر اس مسئلہ میں اس کی اولا دہیں ہے کوئی بچہ گرفتار ہوکر دارالاسلام میں آیا تو و واپنے باپ کی تبیعت میں مسلمان ہوگا مگر و و وجیمانی لیے باپ کی تبیعت میں مسلمان ہوگا مگر و و وجیمانی بعنی مال غنیمت تھا و بیا ہی رہے گا اور اس کا مسلمان ہونا اس کے رقیق ہونے کی منافی نہیں ہے یہ بیین میں ہے اور اگر و و ارالحرب پر نشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولا دصغار جو دارالحرب پر نشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولا دصغار جو دارالحرب

ا سیجونر مایا کہ جو مالہائے الل حرب بغیر قبال حاصل ہوئے ہوں اس مال سے مراد ایسے مال ہیں جیسے زمین حاصل ہوئی کہ و ہاں کے لوگوں کو جائے وطن کر کی دیا اور وہ اس پرراضی ہوئے کہ قبال نہ کریں گے تم زمین لے لوہم یہاں ہے چلے جا کیں گے مثلاً یا جزیہ ہے کہ بغیر قبال حاصل ہوتا ہے اگر چہ پہلے قبال ہو چکا مواور میغرض بیں ہے کہ ان باتوں میں مثل اس کے ہے جسیا کہ دہم ہوتا ہے تا۔

#### Marfat.com

میں ہیں وہ اپنے باپ کی بیعیت میں آزاد مسلمان ہوں گے اور جس قدر مال اس نے کی مسلمان یا ذمی کے پاس وہ ابت رکھا
تھا وہ سب ای کا ہوگا اور باتی جو بچھ مال سوائے اس کے ہو ہ سب فئی ہوگا ہے گائی میں ہے۔ اگر کوئی حربی وار الحرب میں مسلمان
ہوا پھر اس کو کی مسلمان نے عمد آیا خطاء قتل کیا اور اس مقتول کے وارث وہاں مسلمان موجود ہیں تو اس قال پر پچھوا جب بنہ ہو
گاسوائے کفارہ کے کہ فقط خطا ہے تو کر کے کی صورت میں کفار وقتل واجب ہوگا پر ہدا ہو میں ہے۔ اگر کی نے خطا ہے ایے مسلمان
گوتل کیا جس کا کوئی و نیمیں ہے باا یہ حربی کوئل کیا جوا مان لے کر دار الاسلام میں واضل ہو کر پھر مسلمان ہوگیا تھا تو ایسے مقتول کی
دیت اس قاتل کی مددگار برا دری پر واجب ہوگی اور اس دیت کو اما م آسلمین وصول کر لے گا اور اس تو گیا تھا تو ایسے مقتول کی
دیت اس قاتل کی مددگار برا دری پر واجب ہوگی اور اس دیت کو اما م آسلمین وصول کر لے گا اور اس تو گیا تھا اور حال سے ہوگی اور اگر عمد آن کی جو مسلمان ہوگیا تھا اور حال سے ہوگی اور آئر عمد آن کی جو مسلمان ہوگیا تھا اور حال سے ہوگی وارث تھیں ہو اس کو تھا تو اس کی ویا تھیں ہو اس مسلمین کو اختیار ہوگیا تھا تور کیا ہو تھا تھیں کہ اس مسلمین کو اختیار ہو بھی ہو آئل کو تھا صور کہ اس مسلمین کو اختیار ہوئی ہو آئل کو تھا صور کیا ہو اس کو بھی ہو آئل کی موقع کوئی شیمیں ہے کہ اس کی دیت قاتل کی مددگار
سے مقتول نہ کور کی دیت بطور حبر نے لے لیکن اگر قاتل کو عفو کر دینا چاہے ہو آئل کی تو امام کوئل تھیں ہو کہ اس کی دیت قاتل کی مددگار
سے مقتول نہ کور کی دیت المال میں واضل ہوگی اور اتا ہو کہ کی ہوگیا اور اگر عمد آئل کیا تو امام کوئل کے سے تو اس کی دیت قاتل کی مددگار
موقعاص میں تی کر کے سے قوم کو اسیر کیا اور ان کو لے آئے لیس اس قوم نے دعو کی کیا کہ جم اہل اسلام سے ہیں یا
موسم اس میں میں دی موسم کیا اور ان کو لے آئے لیس اس قوم نے دعو کی کیا کہ جم اہل اسلام سے ہیں یا

مسلما نوں کے ذمیوں میں سے ہیں:

اصل یہ ہے کہ جو تحق جس دار میں ہے اس کے اس دار کے اہل ہونے کے واسطے پیدارولیل ظاہری ہے یعنی جس مقام پر جو تحق پایا گیا وہ مقام اس امرکی دلیل ظاہری ہے کہ شخص وہیں کا ہا اور علامات بنست مکان کے اتو کی ہوتے ہیں اور گواہ بہ نسبت علامات و غیرہ سب کے اتو کی ہیں چنا نچہ اگر کسی چھوٹے شکر اسلام نے جو باتھی کسی سردار کے سوائے امام اسلمین کے ہم جہاد کر کے کسی تو م کو اسر کیا اور ان کو لے آئے لیس اس تو م نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل اسلام سے ہیں یا مسلمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں اور ان لوگوں نے ہم کو دار الاسلام سے اسپر کیا ہے اور اس لشکر والوں نے کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو دار الحرب میں آلی اسلام کے اسپر کیا ہے اور اس لشکر والوں نے کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو دار الحرب میں آلی ہم اہل اسلام یا ذمی ہیں اور ہم دار الحرب میں امان لے کر تجارت کے لیے یا ملا تا ہے کہ واسطہ داخل ہوئے تھے یا ہم لوگ اہل حرب کے اسلام یا ذمی ہیں اسلام کی علامتیں شل شخیر اس سے گوفا اور بیلوگ رقیق قرار دیے جا کمیں گے لیکن اگر ان لوگوں میں اسلام کی علامتیں شل ختنہ و خضاب و مونچھیں کتری ہونے وقر آت قرآن و فقہ وغیرہ کے پائی جا کمیں اور انہوں نے اسلام کا دعو کی کیا تو ان سے گرفارو رتی جن اور کیا جائے گا اور اس طرح آگر دار الحرب پر غالب ہوجانے کے بعد دار الحرب میں کسی قیدی میں ایک علامات پائی گئیں اور ان کا بھی بی تھم ہے۔

رقیق ہونا دور کیا جائے گا اور اس طرح آگر دار الحرب پر غالب ہوجانے کے بعد دار الحرب میں کسی قیدی میں ایک علامات پائی گئیں تو اس کا بھی بی تھم ہے۔

اگراس کشکر میں ہے بعض نے ان قیدیوں پر گواہی دی تو قبول نہ ہو گی اس واسطے کہ بیہ گواہی اپنی ذات ونفع کے واسطے

ل تقط كى مقام سے پڑا ہواا نھالا يا گيا اورا سے كوئى وارث وحسب نسب و حال كريم معلوم نبيس سے ۱۱۔ ع لقيط كا نھالا نے والا ۱۲ أ

فتاوی علمگیری سے جس میں جس اس کرے جس اس کے ان قید یوں پر گوای دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی ان قید یوں پر گوای دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی تید یوں پر گوای دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان قید یوں جس اس جس میں شرکت نہیں ہے اور بیر خیر میں کھی ہے کہ اہل نظر جس کے بین ان پر مقبول ہوگی اور بیا خقیاف س جست ہے ہے کہ وقتی مسکد مختلف ہے بینی میر بیر میں صورت مسکد جس بین انظر جباد کر کے ان کو اسیر کرکے لا یہ بین ایک مورت مسکد جس بین انظر جباد کر کے ان کو اسیر کرکے لا یہ بین ایک مورت میں شرکت عام ہوگی اور انسی عام شرکت ایک گوای قبول ہونے ہے مانغ نہیں ہے جسے دوفقیروں کی گوای بیت ام ان کے واسطے کہ وقتی ہوگی اور ایک شرکت خاص ہے بین یہ تو ل در بی گوای دی ہیں جو گوای دی ہیں جو گھر میں ہے اور ایک شرکت خاص ہے بین یہ تو ل نہ ہوگی اور اگر اہل ذمہ نے ان قید یوں کے نفع کی گوای دی ہیں طور کہ بیاؤگ مسلمان یہ ذمی جی تو ایس گوای قبول نہ ہوگی اور اسطے کہ یہ ذمیوں کی گوای مسلمان یہ ذمیوں کی گوای مسلمان کی تو ایس مسلمان کی گوای مسلمان کی گوای مسلمان کی گوای مسلمان کے دور کے بیاؤگ میں ہے۔

(F): Ja

ا کیے مدیدے بیان میں ہیں جو بادشاہ اہلِ حرب مسلمانوں کے سردارِلشکر کے باس سطمہ

جیجے گرمسلمانوں میں سے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوقوت منفعت حاصل نہیں ہے ہدیہ بھیجاتو یہ مدید خاص اُس کا بوگا:

۔ کافروں کی گوای مسلمانوں پر ہےاوں پہ جا اُرنبیں ہے اا۔ ج قائد کین کشکر کے سروار ہے نیجی تھوڑی نوخ کے جوانسر میں ان میں ہے کسی ہاں بھیجا بتر طیکہ اس کواپی ماتحت نوخ سے ایک قوت وصعت حاصل ہو کہ و نع کر سکے ڈاکوند پہنچا سکے اور سع اس کی توضیح قبل ازیں ایک دوبار کر ریکی وہاں پر دیکھیں اا۔ ا ٹھاتے ہیں تو وہ خاصۃ سردار کشکر کے واسطے ہوگا اور اگر ہدیہ بادشاہ دشمنان اس قدر زیادہ ہو کہ لوگ ایسے نقصان کواپنے اندازہ میں نہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں سے بقدر ہدیہ امیر کشکر کے امیر کا ہوگا اور جس قدر زیادہ ہو وہ غنیمت ہوگا قال المتر جم قولہ لوگ اپنے اندازہ میں ایسا نقصان اٹھاتے ہیں اس کے بیم تنی ہیں کہ جولوگ مبصر ہیں ان میں سے ایک نے مثلاً دس روپیہ قیمت اندازہ کی اور دوسرے نے ساڑھے دس روپیہ انداز کی اور باقی اندازہ کرنے والے اس دس اور ساڑھے دس میں انداز کرتے ہیں توبیآ وھا درہم زیادتی ایس نیار کی جاور گرفتے ہیں توبیآ وھا درہم زیادتی ایس نیار کی جاور اگر مثلاً ہدیہ بادشاہ حربیاں نیادہ بی نیار کی جاوگ اپنے اندازہ میں اٹھا جاتے ہیں بلکہ گویا بیزیادتی ہے اور اگر مثلاً ہدیہ بادشاہ حرباں میں اٹھا جاتے ہیں بلکہ گویا بیزیادی جاندازہ میں اندازہ میں اٹھا ہے اندازہ میں نیارت نہ کور ہے اس کا بہی مطلب ہے۔ ہیں اندازہ میں انتہاں کہیں اٹھاتے ہیں اور تامل سے بید مقام سمجھ لینا چا ہے اور جہاں کہیں بی عبارت نہ کور ہے اس کا بہی مطلب ہے۔

ای طرح اگرامیر تعور کے بیوں کے بادشاہ کو ہدیہ بھیجا اور بادشاہ ندکور نے اس سے دو چند یازیا دہ ہدیہ بھیجا تو اس میں بھی یہی تھی ہے تعنی اس میں سے بقدر ہدیہ بردار موصوف کے سردار موصوف کا ہوگا اور باقی جس قدر زائد ہے وہ سب بیت المال میں داخل ہوگا اور اگر مسلما نوں نے اہل حرب کے قلعوں میں سے کسی قلعہ کا یا شہروں میں سے کسی شہر کا محاصرہ کیا اور اس حالت میں امیر شکر نے حربیوں نے اہل حرب کے قلعوں نین سے کسی تا کہ دو تمن حربیوں نے دیا ہوا گر میں امیر شکر نے حربیوں نے دیا ہوا گر اس کے من کود یکھا جائے گا کہ جو تمن حربیوں نے دیا ہوا گر اس چیز کی قیمت سے فقط اس قدر زیادہ ہوجہ قدر لوگ اپنی اندازہ کرنے میں نقصان اٹھا جاتے ہیں تو یہ پوراثمن امیر مذکور کا ہوگا اور اگر شمن نذکور کے فیکور کی قیمت سے اس قدر زادہ ہووہ داخل فیمت اندازہ کرنے میں انسان اٹھا جاتے ہیں تو یہ پوراثمن امیر مذکور کا ہوگا اور اگر شمن نذکور کی قیمت سے اس اب سے جتنا زیادہ ہووہ داخل فیمت اس اندازہ کرنے میں ایس کے باتھ فرو خت کرنا کیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ مکروہ ہے خواہ کوئی چیز ہو سب چیز وں کا حکم کے سال سے یہ محمد ان کو ایک سے تھو میں ہے باتھ فرو خت کرنا کیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ مکروہ ہے خواہ کوئی چیز ہو سب چیز وں کا حکم کے سال سے یہ محمد میں ہے۔ حکم کے اس سے یہ میں سے تعمد میں ہوا میں ہیں ہوں ہے۔ اندازہ کر سے میں انسان کے سال سے یہ محمد میں ہو میں سے تعمد میں ہے۔ خواہ کوئی چیز ہو سب چیز وں کا کہ میں سے تعمد میں ہے۔

## عشروخراج کے بیان میں

<u>اراضی کی اقسام وا حکام:</u>

اگرزیین سے مال گر اری مقاسمہ یا موظف لے جائے لینی خراج تو وہ زیین خراجی ہے اور اگر دسواں حصہ لیا جائے تو وہ زین خراجی ہے اور اگر زمین سے مال گر اسب عشری ہے اور ایس دوسم کی ہوتی ہے عشری وخراجی پس زمین عرب سب عشری ہے اور ایس عشری ہوتی ہے عشری وخراجی پس زمین عرب کی عذیب سے تا کہ وعدن تا اقصابے بیز مین تہامہ و جاز و مکہ و یکن ایس بی ہے ہی اور ایام محمد نے فر مایا کہ زمین عرب کی عذیب سے تا کہ وعدن تا اقصابے جر اور سواد عراق کی بھی زمین ایس بی ہے ہی جو زمین اس میں سے مجمیوں کی (کھودی تی) نہروں سے پہنی جائے اور وہ خراجی ہوگی اور سود اعراق کی منقطع الجبل سے تا اقصابے زمین قادسیہ ہوگی اور سود اعراق کی محمول سے تازمین عبادان و صدعرضی زمین طوان کی منقطع الجبل سے تا اقصابے زمین قادسیہ ہوگی مصل بعذ یب ازار اضی عرب ہے۔ ماسوا ہے اس کے ہر ملک جو بعنوت (تم روغلب) فتح کیا گیا اور ایاس کے اور ایس کے اور ایس کے اور ایس کے مرکس کے بینوت وقتے کیا گیا اور ایام نے اس ملک کوفتے کر نے والے جاہدین کے اور ایس کے اور ایس کے اور ہو ملک کہ بعنوت وقتے کیا گیا اور ایام نے اس ملک کوفتے کر نے والے جاہدین کے دار الاسلام کی سرعد جو ملک کفار سے بینی خراجی ہوگی اور ایس میں اور ایس کے اور ایس ایس میں مدوملک کفار سے بین خراجی ہوگی اور ایس مدی ایس مدی کا کسلام نے اس ملک کوفتے کر نے والے جاہدین کے دار الاسلام کی سرعد جو ملک کفار سے بھی کے اس مدی کی ایس مدی کی اور الاسلام کی سرعد جو ملک کفار سے بھی کیا ہوگی اور ایس مدی کی ایس مدی کیا گیا اور ایام کی ایس مدی کیا گیا ہوگی کے دار الاسلام کی سرعد جو ملک کفار سے بھی کی دو اس میں مدی کی ایس مدی کی کیا گیا ہوگی کی ایس کی کی کسلام کی کھی کی کی کسلام کی کی کسلام کی کا کسلام کی کا کسلام کی کا کسلام کی کیا گیا کی کسلام کی کی کسلام کی کی کسلام کی کا کسلام کی کسلام کی کسلام کیا کی کسلام کی کسلام کی کی کسلام کسلام کی کسلام کی کسلام کی کسلام کی کسلام کسلام کی کسلام

و فتاوی عالمگیری ..... جاره کی کتاب السیر درمیان تقسیم کر دیا تو و وعشری اراضی ہوگی اور جو ملک بعنوت نتخ کیا گیا اور قبل اس کے کہامام ان کے حق میں کچھ عثم کر دے و ولوً۔ سلمان ہو گئے تو امام کواس اراضی کی بابت اختیار ہی جا ہے اس کوغانمین کے درمیان تقسیم کر دے پس وہ عشری ہوگی اور جا ہے ہاں کےلوگوں پر احسان کر کے آئیں کے پاس رہنے دے جراس کے بعد امام کواختیار ہوگا جا ہے اس اراضی پرخراج ہا ندھے شرطیکہ خراجی پائی ہے سیجی جاتی ہواور جا ہے عشر مقرر کرے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔ لا دِنجم میں سے جو ملک کہا مام نے تہر وغلبہ سے سے کیااوراس میں متر د دہوا کہ آیاان لوکوں بران کی جانوں اوراراضی کے ساتھ احسان کرے کہان کوآ زا دکر کے ان کی زمین ان کے باس جھوڑ <sub>ہے</sub> جس ملک کے لوگ بطوع <sup>کے</sup> خودمسلمان ہو گئے و ہاراضی عشری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب میں ہے آگر کوئی زمین قبر غلبہ سے فتح کی گئی حالانکہ وہاں کےلوگ بت پرست تھے پھر و ہلوگ بعد فتح ہو جانے کےمسلمان ہو گئے اورا مام نے اراضی ندُ ور ن کے پاس چھوڑی تو ان کے پاس وہ اراضی عشری رہے گی اور اسی طرح بلا دعجم میں سے جو ملک کہ امام نے قبروغلبہ سے فتح کیا اور س میں متر دو ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانو ں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آزا دکر کے ان کی زمین ان کے پائ بھوڑ ہےاوراراضی پرخراج باند ھے یااراضی کو غانمین کے درمیان تقلیم کر کے اس پرعشر باند ھے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو بشری کردیا بھراس کی رائے میں آیا کہ اس اراضی کےلوگوں پر ان کی گر دنو ں اور اراضی کے ساتھ احسان کر ہے تو احسان ندکور کے عدیہ اراضی عشری باقی رہے گی۔ابیا ہی امام محمدؓ نے اپنے نوا در میں اور کرخی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اوراسی طرح اگر زمین زاجی سے خراج کا بائی منقطع ہو گیا اور و عشری بانی ہے بیٹی جانے لگی تو وہ بھی عشری ہوجائے گی بیمحیط میں ہے۔ خراج قفیر ایک در ہم ہے جریب رطبہ پریا بچ در ہم ہیں 'جریب کرم بین بھلواری انگور پردس در ہم ہیں : اگر کسی نے ارض موات کے کوزندہ کیا ہیں اگر میز مین اراضی خراجی ہے ہوتو خراجی ہوگی اور اگر تحت عشری ہے ہوتو عشری ہو کی اور پہتھم اس وفت ہے کہ اس زمین کا زندہ کرنے والا لیعنی آباد ومرردع کرنے والامسلمان ہو۔اگر ذمی ہو گا تو اس پرخراج إندها جائے كا اگر چەدە تحت عشرى سے ہو۔ اراضى بھرە ہمارے نزدكيك عشرى ہے بسبب اجماع صحابة كے بيسراج و ہاج ميں ہے۔خراج دونشم کا ہوتا ہےخراج مقاسمہ وخراج وظیفہ پس خراج مقاسمہ رہے کہ زمین کی پیداوار میں سے مثل یا نچواں حصہ یا چھٹا حصہ وغیرہ کے باندھ دیا جائے اورخراج وظیفہ رہے کہ مالک زمین کے ذمہ بچھوا جب کر دیا جائے کہ جب اس کواراضی سے انتفاع کرنے پر قابو حاصل ہوتو خراج ندکور اس کے ذمہ متعلق ہوگا یا فناوی قاضی خان میں ہے۔خراج مقاسمہ متعلق بہ پیداوار ہے اور **ز**راعت پر قابو پانے ہے متعلق نہیں ہے جی کہا گراس نے ہاوجود قدرت زراعت کے اراضی کومعطل حچوڑ دیا تو خراج ند کورمثل عشر کے داجب نہ ہوگا میتا تارخانیہ میں ظہیر ریہ سے منقول ہے اور خراج وظیفہ اس تفصیل سے ہے کہ امام محرد نے فرمایا کہ اراضی خراجی کی ہر جریب پرجوز راعت کی صلاحیت رکھتی ہے ایک قفیر ایک درہم ہے اور جریب رطبہ پر پانچ درہم ہیں او جریب کرم لیعنی تھلواری انگور مر دس درہم ہیں **کذائی انحیط اور 'ٹاسوائے ندکور کے** دھیراصناف مثل زعفران دروئی وبستان وغیرہ کے بحسب طافت خراج باندھا جائے گااور انتہائے طاقت میہ ہے کہ خراج اس کی نصف پیداوار تک چنجتے اور بستان ہرائی اراضی ہے کہ دیواروں ہے گھری ہوا ل البی خوشی خاطر ورغبت ورضامندی کے ساتھ مسلمان ہو گئے 11۔ یہ اراض موات وہ زمین جو تھن بیکار پڑی ہواور کسی طرح کی منفعت ازتشم

## Marfat.com

فرراعت وغيرهاس سے حاصل ندہوتی ہواوراش کازندہ کرتا ہے کہاس میں زراعت کرے اا۔

اوراس میں درختان خر مااور درختان انگورو دیگراشجار کی ہوں اوراس طرح ہوں کہ درختوں کے درمیان کشادہ میں زراعت ممکن ہو اورا گراشجار با ہم! بسے گنجان ہوں کہاراضی میں زراعت ممکن نہ ہوتو وہ کرم یعنی چار دیواری کا باغ انگور ہوگا کذا فی الکافی ۔

حریب ذراع ملک سے ساٹھ ہاتھ مربع رقبہ کا نام ہے اور ذراع ملک سات متھی کا ہوتا ہے جوعام لوگوں کے ذراع سے ایک مشت زیادہ ہوتا ہے بیسب کتاب العشر والخراج <sup>ک</sup> کی عبارت ہےاور پینے اسلام خواہرزادہ نے فرمایا کہ امام محمد نے کہا کہ جریب ساٹھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے بیتو ل امام محد کا اپنی اراضی کی حربیوں کا بیان ہے اور یہی تقدیر تمام اراضی کے حق میں لازم، نہیں ہے بلکہ شہروں کے اختلاف سے اراضی کی جریب بھی مختلف ہوتی ہیں پس ہرشہر میں و ہاں کے لوگوں کا رواج معتبر ہوگا اورقفیز ہے مراد صاع ہے بیں وہ آٹھ رطل عراقی ہوتے ہیں جس کے حیار من شرعی ہوئے اور بیامام اعظم وامام مجمد کا قول ہے اور بہی پہلا قول امام ابو یوسف کا ہے اور بیقفیز گیہوں سے ہوگی چنانچہ کتاب العشر والخراج کے ایک مقام پر یوں ہی لکھاہے اور دوسرے مقا**م** پر اس کتاب میں لکھا ہے کہ جواس زمین میں بویا جائے اس اناج سے بیقفیز ہو گی اور یہی جیج ہے اور چاہے کہ بیوں کہا جائے کہ میہ آ فقیز مع دولب اناخ کے ہوگی اور دولپ کی تفسیر میں گفتگو ہے۔بعضون نے کہا دولپ زائد کے بیمعنی ہیں کہنا پنے والا ڈھیری میں ے ناپنے کے وفت تفیز کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشادہ رکھ لے اور جس قدراناج اس کے ہاتھ میں گرےاس کوتھا ہے رہے اور قفیز مع اس اناج کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے بیمعنی ہیں کہ ناپیے والاقفیز کوپُر کرے بھر قفیز کیا یوئی پر ہاتھ پھیرے حتیٰ کہ جو دانہ اس کی چوٹی پر ہیں وہ گریزیں پھراس قفیز کو عاشر (وہ مخض جوعشر لینے کے داسطے مقررہے ۱۴ منہ ) کی تھلی میں ڈال دے پھرڈ ھیری ہے دولی بھر کے زائداس کی تھیلی میں ڈال دےاب جاننا جا ہیے کہ بیمقدار مذکور جوخراج موظف قرار دی کئی ہے سال میں فقط ایک مرتبہ وا جب ہوتی ہے جا ہے مالک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زراعت کرے یا گئی مرتبہ زراعت کر ہے۔ بخلا ف خراج مقاسمہ وعشر کے اس واسطے کہ خراج مقاسمہ وعشر میں پیداوار کا کوئی حصہ واجب ہوتا ہے لیں مکرر پیداوار ہے مکرروا جب ہوگا۔پھر بیمقداراخراج جوہم نے بیان کی ہے یہ جب ہی واجب ہوگی کہ اراضی کواس کوا دائی کی طاقت ہو لیتنی اس کی پیداواراس قدر ہوکہاس پرخراج باندھا جائے اور اگراراضی اس کی طافت ندر تھتی ہو بائیں طور کہاس کی پیداوار تم ہوتو جس مقدار تک اس کی طاقت ہوو ہاں تک گھٹا دیا جائے گا پس جووظیفہ حضرت عمرؓ نے مقرر کیا ہے اگر اراضی کواس کی برداشت کی طاقت نہ ہوتو 🕯 اس سے تھٹیا دینا بالا جماع جائز ہےاور رہا ہیا مرکہاس وظیفہ سے بڑھ دینا جب کہاراضی کواس بڑھتی کی طاقت ہے بایں طور کہاسا کی پیداوار بہت کثرت سے ہےتو اس کا کیا تھم ہے سوجس اراضی پر وظیفہ مقرر کردینا حضرت عمرؓ سے صاور ہو گیا ہے اس پر زیادہ کو گ دینابالا جماع جائز بہیں ہے۔

خراج مقاسمه کی تقدیرا مام اسلمین کی رائے کے سپر دہے:

اس طرح اگر کسی اور امام سے ان اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ کے مثل وظیفہ مقرر کرنا صادر ہو گیا ہوتو ان پر بڑھانا بھی بالا جماع نہیں جائز ہے اگر چہ بیداراضی اس زیادتی کی طاقت رکھتی ہوں اور اگراسی امام نے اس اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا بھر اس وظیفہ پر نبظر طاقت اراضی بڑھانے کا قصد کیا تو اس کو بیروانہیں ہے اگر چہ اراضی کو زیادہ خراج موظف تعمر رکرے یعنیا

ا وه چیزی جوساگ و بھاجی دغیره کہلاتی ہیں۔ ع مصنفه امام نصاف، ۱۱۔ سے و مخض جوعشر لینے کے واسطے مقرر ہے ا۔

فتاوی عالمه گیری ..... جلد اس کو تو این اس کوتو یل کر کے خراج مقاسہ با ندھنا چا با یا خراج مقاسمہ بندھا تھا اس کوتو یل کر کے خراج مقاسمہ با ندھنا چا با یا خراج مقاسمہ بندھا تھا اس کوتو یل کر کے خراج مقاسمہ با ندھنا چا با یا خراج مقاسمہ بندھا تھا اس کوتو یل کر کر خراج مقاسمہ با ندھنا چا با تو بیجی اس کوروائیں اوراگراس نے وظیفہ ندکورہ ہے بر ھاکر بالکان اراضی پرزیا وہ با ندھ دیا یا تحویل کر اے کان پر دوسرا وظیفہ مقرر کیا اوران پر اس کا حکم دے دیا اور سیاس نے وظیفہ ندکورہ ہے کہا تھر اس کے بعد دوسرا خصص والی ہواور اور سے کان پر دوسرا وظیفہ مقرر کیا ہواور اس کے خلاف ہے تو دیکھا جائے کہا گروالی اوّل نے جو پھھان پر کیا ہووہ ان کی خوتی خاطر ہے کیا ہوتو اراضی کود کھا جائے کہا آول نے کہا ہودور انھی اس کو جاری رکھا وار اگر اوّل والی نے اس امرکو بغیران کی خوتی خاطر کے کیا ہوتو اراضی کود کھا جائے کہ اس کو جو اور اس کے خوال نے کیا ہودور اور بیان موردی ہوں تو بھی جو پھھاؤل نے کیا ہودور اور بیان ہو خوال کی جو اور مورد کیا ہوتا وار میان کر کے ان کے بیر دکی ہوں تو بھی جو پھھاؤل نے کیا ہودور اور اس کو خوال کو جو اور کیا ہول ہوا ہو کہ کہ ہوائی ہول ہورائی مسئلہ بیان ہوا ہوا ہو کہ ہوا ہو الم ابو یوسف ہوں وہ وہ بیا برقول امام المسلمین خراج با مقاسمہ خراج مقاسمہ خراج مقاسمہ خراج مقاسمہ خراج کیا مقاسمہ خراج کے میان تو میان ہو اور بنا برو لی امام اس مقل ہو گھوٹ کیا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہو یا مسلمین کی دائے کے بیرد ہے لیکن تھوٹ بیو تو اس پر بھی عشریا خراج وہ جو کا مربو یا مسلمان ہو سے موتو اس پر بھی عشریا خراج وہ جس کو میان ہو ایورت ہو یا مسلمان ہو تھوٹ ہوتو اس پر بھی عشریا خراج وہ جس کو خراج وہ اس پر بھی عشریا خراج جسی ذیمین ہوں یا مکا تب ہومرد دو یا عورت ہو یا مسلمان ہوتو اس پر بھی عشریا خراج جسی ذیمین ہوں یا مکا تی ہور کر دری ہیں ہے اگر کی اراضی کو جسی کا خراج کا اگر اراضی وقف ہوتو اس پر بھی عشریا خراج جسی ذیمین ہور ایس ہوگا ہو دجر کر دری ہیں ہوا کی کورون کی کورون کی کر ایک کی کورون کی کورون کیا کہ کورون کی کورون کی کی کورون کی کر ایک کے کہا کہ کورون کی کر ایک کیا کی کر ایک کورون کو

اکراراضی وقف ہوتو اس پرجی عشریا خراج جیسی زمین ہووا جب ہوگا یہ دجیز کردری میں ہےاگر کسی اراضی کوجس کا خراج موظف ہے کسی غاصب نے غصب کرلیا ہیں اگر غاصب نے اس میں زراعت کی ہے اور زراعت نے اس کو سے اس میں زراعت کی ہے اور زراعت نے اس کو سے اس میں نراعت نہیں بہنچایا تو اس کا اخراج کسی پر نہ ہوگا اور اگر غاصب کے نواس میں ہینچایا تو اس کا اخراج کسی پر ہوگا اور اگر غاصب کر لینے کا افر ارکرتا ہویا مالک کے پاس گواہ ہوں اور زراعت نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا تو اس کا خراج مالک زمین پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کو نقصان بہنچایا تو اس کا خراج مالک زمین پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کو نقصان بہنچایا تو امام اعظم کے خرد کیاس کا خراج مالک زمین پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کو نقصان بہنچایا تو امام اعظم کے خرد کیاس کا خراج مالک زمین پر ہوگا خواہ نقصان کے خوش جس کو غاصب سے تاوان کے خرد کیاس کا خراج مالک نے مقد ارتقصان کے خوش جس کو غاصب سے تاوان کے خرد کیاس کو اجارہ پر دیا ہوگا خواہ نقصان گلیل ہویا کہ خراج بالک نے مقد ارتقصان کے خوش جس کے خواہ دو ہویا عالی ہو یا کہ خراج بالک نے خراج کیا ہوں کہ درمیانی زمین تا ہی خواہ ہویا عالی ہویا اس کو حرضت باہم بہت گنجان ہوں کہ درمیانی زمین تا ہی زراعت کی خواہ ہویا عالی جو یا اس می خراج کیاں کو خاہ ہویا عالی ہوں کہ درمیانی زمین تا ہی خرد کیاس کا خراج میا کہ ہویا ہو اور اگر اپنی زمین عشری کو خاہ ہویا ہو اور اگر قابل زراعت کی تو اس میں امام اعظم سے دور واپنی ہیں مستاج پر ہوگا اور اگر قابل زراعت کو اجارہ پر یا مستعمار لیا پھر مستاج یا می خراج کیا ہوگا اور اگر قابل زراعت کو اجارہ پر یا مستعمار لیا پھر مستاج یا می خراج کیا ہو اور اگر قابل زراعت کو اجارہ بر یا مستعمار لیا پھر مستاج یا مستعمار کیا گھر کے باس میں گور کے پیڑ لگائے بیاس کور طاب لگایاتو امام اعظم وامام مجد کے خرد کیاس کا خراج مستاج یا مستعمار لیا پھر مستاج یا مستعمار کیا گور کے پیڑ لگائے بیاس کور طاب لگایاتو امام اعظم وامام مجد کے خرد کیاس کا خراج مستاج یا مستعمار کیا گور کے بیار گھر کے خواہ کور کور کے اس کا خراج مستاج یا مستعمار کیا گھر کے خرد کیاس کا خراج مستاج یا مستعمار کیا گھر کے خرد کیا کیا کور کیا کور کا کور کا کور کا کور کا کور کور کا کور کور کور کیا گھر کے کور کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کور کور کور کور کیا کور کور کور کور کور کور

مر سام من من من مورت براه سے بار ال ورقاب به بالوره مام مرد المام مرد المام مرد اللہ من میں بھیتی ہا وی کرنا: محشری زمین کو عصب کرنا اور بعد از ال اس میں بھیتی ہا وی کرنا:

اگرعشری زمین غصب کر کے اس میں زراعت کی اور زراعت نے زمین کونقصان نہیں پہنچایا تو ما لک زمین پراس کاعشر واجب نہ ہوگا اورا گرزراعت نے اس میں نقصان پہنچایا ہے تو ما لک زمین پراس کاعشر واجب ہوگا گویا مقدار نقصان کے عوض ما لک

المام نے بغیران کی خوشی خاطر کے بڑھایا یا تحویل کی ا۔ سے سمی چیز کو عاریت لینے والا ۱۱۔

### Marfat.com

نے عاصب کواجارہ پر دی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی نے اپنی خراجی زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دی درحالیکہ وہ زمین فارغہ ہے بعنی اس میں کھیتی وغیرہ موجود نہیں ہے بس اگر سال میں ہے اس قدر مدت باقی ہو کہ اس میں مشتری اراضی فہ کور میں میں زراعت کر سکتا ہوتو مشتری فدکور پر خراج وا جب ہوگا خواہ زراعت کی ہویا نہ کی ہو۔اگر سال میں ہے اس قدر مدت کہ جس میں مشتری زراعت کر سکے باقی نہ رہی ہوتو اس کا خراج بائع کے ذمہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقط گیہوں وجو کی کھیتی کا اعتبار ہے یا جا ہے کوئی زراعت ہو عام ہے اور نیز معتبر اس قدر مدت ہے کہ کھیتی اس میں تیار ہوکر کا لینے کے لائق ہو جائے یا اتن مدت کہ کھیتی اس میں تیار ہوکر کا لینے کے لائق ہو جائے یا اتن مدت کہ کھیتی اس میں خراج ہے کہ مقدار مدت تمن مدت کہ کھیتی اس میں خراج ہوں تو مشتری پر خراج واجب ہوگا ور نہ بائع پر واجب ہوگا یہ فناوی کم بری میں ہے۔

اگرز مین میں دونصلیں رہنے وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک ہائع کو ملی ہے اور دوسری مشتری کوسپر دکی گئی ہے:

ا گرکسی نے زمین خراجی خریدی اورمشتری کواتناوفت نه ملا که جس میں زراعت کر سکے اور سلطان نے سال تمام پرمشتری ے اس کا خراج لے لیا تو مشتری کو بیاختیار نہ ہوگا کہ ہائع ہے اس کووایس لے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔اگر مالک نے کا شتکار ہے اپنی زمین نکال کی حالا نکہ اس کے قبضہ میں تھی اور وہ رو کئے پر قادر تہیں ہے پھر سلطان نے سال تمام پر کا شتکار ہے خراج لے لیا تو وہ ما لک سے خراج ندکور کے مثل واپس لے گا اور ظاہرالروایۃ کے موافق واپس نہیں لے سکتا ہے اور یہی سیجے ہے بیدجیز کر دری میں ہے۔اگرز مین میں دونصلیں رہنے وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بالع کوملی ہے اوز دوسری مشتری کوسپر د کی گئی ہے یا باتع ومشتری دونوں میں سے ہرایک اپنے واسطے ایک ایک پیداوار کو حاصل (ہرایک کواتناو قت ملاہے) کرسکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایساصدرالاسلام نے شرح کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا ہے بیمجیط میں ہے۔ایک بخص نے زمین خراجی فروخت کی پھرمشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ اسی طرح فروخت کی یہاں تک کہ سال گذر گیا اور زمین ندکوران میں ہے ہے ہاتھ میں تین ماہ ہیں رہی تو اس کا خراج کسی پر نہ ہوگا اور مشاکے نے فر ما یا کہ اس مسئلہ میں بیچے تھم رید ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر اخیرمشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تین ماہ باقی رہے ہون تو زمین ند کور کا خراج اس پر ہوگا کسی نے ایسی زمین فروخت کی جس میں تھیتی ہے جو ہنوز تیاری پر نہیں پیچی ہے پس زمین کومع اس بھتی کے فروخت کیا تو بہرحال اس کا خراج مشتری پر ہوگا اور اگر کھیتی میں دانہ بستہ ہو کر کھیتی تیار ہو جانے کے بعد فروخت کی ہوتو فقیہ ابو اللیث نے ذکر فر مایا کہ ریب بمزلدالیں صورت کے ہے کہ جب زمین فارغہ لیعن کھیتی وغیرہ سے خالی فروخت کی اور اس کے ساتھ کئے ہوئے گیہوں یعنی کٹی ہوئی تھیتی فروخت کی اور بیسب اس ونت ہے کہ جب خراج لیتے والے آخر سال پرخراج لیتے ہوں اور اگر شروع سال میں خراج لے لیتے ہوں بطور تعمیل کے تو میکفن ظلم ہے کہ نہ یا نئع پر واجب ہونا ہے اور مشتری پر اور اگر کسی محق کی زمین خراجی میں اس کا ایک قربیہ ہے جس میں بیوت ( کوٹھریاں دویلیاں) ومنازل میں جن کووہ کرایہ پر چلاتا ہے یائبیں چلاتا ہے تو اِس قربیہ

کی بابت کچھوا جب نہ ہوگا۔ اگر کسی مخص کی ملک میں مسلمانوں کےشہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی مدار خط<sup>ل</sup> ہوجس کواس نے بستان بنایا یا اس میں

ا ونت فع کامام نے اس کے واسطے خط کر دیا ای نشان کر کے دید یا ہوا۔

فتاوی علمگیری ...... جدی استان کواپی منزل (جس میں رہنا ہے) ہے فارق کرویا تو اس پر چھواجب ند ہوگا اس واسطے کہ ماتی زمین بھی ورق ان فرمانگا کے اوراس کواپی منزل (جس میں رہنا ہے) ہے فارق کرویا تو اس پر چھواجب ند ہوگا اس واسطے کہ ماتی زمین بھی تابع (جس میں رہنا ہے) دار کو بستان بنایا ہیں اگروہ اراضی عشری میں ہے ہوتو اس پر عشرا ورائر سے اورائر اس نے کل وارکو بستان بنایا ہیں اگروہ واراضی عشری میں ہے ہوتو اس پر عشرا ورائی واجب ہوگا اگر چداس میں زراعت کرنے پر قدرت نہیں ہی رہی کید بھی ہے میں ہے۔ اگر سطان نے خران رہین کو مالک زمین کو این کید جھوڑ دیا تو امام ابو یوسٹ کے تول پر ہوئر این واجب کر اس وادرائی امام ابو یوسٹ کے تول پر ہے بشرطیکہ مالک زمین خراج ہے کہ اہمیت رکھت ہواور اس کے بھور دیا تو امام ابو یوسٹ کے تول پر ہے بشرطیکہ مالک زمین خراج ہے کہ اس محسب کو اسطے بھی اس طرح ہو کڑ ہے اور جس پر خراج واجب ہوا اگر سطان نے کی اجبیت رکھت ہواور اس کے بعد و سے برک وف رت کے ابھور خودصد تھی کردیا تو اس کے بجد و ہے کہ شکار پر خراج چھوڑ دیا تو اس کے بجد و ہے اس کے باد ورکھ کے قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر مااس نے برون عمر سطان کے کاشکار پر خراج چھوڑ دیا تو حال النہ ہیں ہے آب برچہ ہو تھا کے درائی کو اسطے کردیا تو بیا ان تھی ہے اور اگر مااس نے برون عمر سطان نے کاشکار پر خراج چھوڑ دیا تو حال النہ میں ہے بادر کھی ہوا اس کے باد ورشیخ الاسلام نے ذکر کیا گیا کہ سطان نے عشر کو مالک زمین کے برچھوڑ دیا تو بالک زمین کے برچھوڑ دیا تو بالک زمین کے بیا کہ کیا کہ کردیا تو بیا کہ کردیا تو بیا کہ زمین کے برچھوڑ دیا تو حال لک زمین کے برچھوڑ دیا تو بھوڑ و بیا تھی تو بیا کہ زمین کے باد کردیا تو بیا کہ کردیا تو بیا کہ زمین کے برچھوڑ دیا تو حال کہ زمین کے بھوڑ دیا تو حال کہ زمین کے برخور کی تھوڑ دیا تو حال کے دین کو برخور کی جوز دیا تو حال کے دین کے برخور کی تھوڑ دیا تو حال کے دین کے اس کے دین کو دیا تو برخور کی تھوڑ دیا تو حال کے دین کے دین کے دین کے دین کو دیا کہ زمین کے دیا کہ کردیا تو برخور کی تو کر کردیا تو کو دیا کہ دین کے دین کے دین کے دین کو برخور کی تو کردیا تو کو کردیا تو کردی

واجب ہواہے وہ بی ہے تو الی عمورت میں یہ مال اس کے واسطے سطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سعان اس کے ہما ہر ماں کو ہیت المال خراجی سے نکال کر بطورہ وان کے ہیت المال صدقہ میں داخل کرے گا اور دوئم آئکہ جس پرواجب ہواہے وہ فقیر ہو چن جانب حاجت مند ہوتو اس پراس کا محبوژ ویٹا جائز ہے اور یہ اس پرصدقہ ہوگا ہیں جائز ہوگا جیسے کے آمراس سے سے کرئیم اس کو معرف خراج کے طور پردے وہاتو جائزہے ہیدہ فیرو میں ہے۔

میں دوصور تمیں ہیں اوّل مید کے خفلت سے حجوز ابایں طور کہ بحول گیا تو الی صورت میں جس پرعشر واجب ہوا ہے اس پر واجب ہے کہ

**بند**رعشر کے فقیر پرصد قد کر دے اور دوئم ہے کہ قصد آب وجود اپنے علم کے حجوز ااور اس میں بھی دوخور تیں اور اور ا

مرائ ہے۔ بیانے نے فرمایا کہ جس کا شدکار نے اونی واعلیٰ دو کا شنوں میں سے اعلیٰ کو چھوڑ کراونیٰ کی طرف مشائح ہوں نیز نے فرمایا کہ جس کا شدکار نے اونی واعلیٰ دو کا شنوں میں سے اعلیٰ کو چھوڑ کراونیٰ کی طرف

بلا عذرانقال کیا تو اس پراعلی کا خراج واجب ہوگا:

امام کرتے نے مع صغیر میں ذکر فرمای کدا گرسی کی ملک میں زھن خراتی ہواورا سے اس زھن و معطل رکھا تو اس پرخوان واجب ہوگا کذاتی انحیط اور بیتھماس وقت ہے کہ فراق موظف ہواورا گرخوان مقاسمہ ہوتا ہے ہوا اجب نہ ہوتا ہے ہوا ہوں نہ ہوتا ہے اور مشائل کے جس کا شکار نے اوئی وائل وو کا شتوں میں ہے اس کے چھوڑ کراوئی کی طرف بلا عذرا انتقال تاہیا تو اس پرای کا خراق واجب ہوگا مشائل کے پاس زعفران کی کا شت کے لائل زمین ہے اس نے زعفران چھوڑ کروئی ان فرید تو اس پر انتقال کا فرائی کا شت کے لائل زمین ہے اس نے زعفران چھوڑ کروئی ان فرید تو اس پر انتقال کا میں ہوگا اور اس طرح اگر کسی کے پاس چرد بواری دار باغ انگور ہوا وراس نے کا ت کرصاف زمین کرے ان فرائ ہو ہو اور اس ہو کا تو ہو ہوں کہ کہ مصاف زمین کرے ان فرید ہو ہوں گرائی واجب ہوگا ور ایک فرائی واجب ہوگا ۔ بیمسکدا یہ ہے کہ خود جان لین چا ورفتو کی ندوین جو ہے تاکہ حکام خوائی میں ہے۔ جس پرخوائی بدھا ہے اگروہ ومسلمان ہو گیا تو برستورس بی اس سے خرائی واجب کی فرمین کرتا ہو ہو تا ہو جستورس بی اس سے خرائی واجب کی فرمین کرتا ہو ہو کا تو ہو جستورس بی اس سے خرائی ہو کے تاہم ایک کرتا تا ہو ہو ہو کہ کہ مسلمان کو ذرائی کو رہائی کرتا تی دھوڑ کرتا تا ہو ہو کہ کا تاہد ہو گا تھوڑ کرتا ہو ہو گرائی ہو گئے تاہ ہو ہو تاہد کرتا تاہد کرتا تاہد کرتا تاہد ہو گیا تو ہو تاہد کرتا ت

الله جس كوبهار عرف على منائي يولت بين خواه و جوتمائي حديث ماتحديد نصف كما تحديدات مم وبيشها-

## Marfat.com

و فتأویٰ عالمگیری ..... جدیر 🕥 کیک کرد اس کیک کیک السیر

خران جمع نہ کیا جائے گا جا ہے زمین عشریہ ہویا خراجیہ ہو۔اگر تجارت کے واسطے کوئی زمین عشری یا خراجی خریدی تو زمین مذکور کاعشریا خران واجب ہوگا اورز کو ہ تجارت لازم نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔اگر کسی ذمی کا فرنے زمین عشری خریدی تو امام اعظم وامام محمد نے فرمایا کہ اس سے خران لیا جائے گایہ زاد میں ہے۔اگر ایسی تو م جس پرخراج بندھا ہے اپنی اراضی کے آباد کرنے و پیداوار کرنے و حاصلات اٹھانے سے عاجز ہوئے اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج ادا کریں تو امام کو بیدا فقتیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کردو سرے کی ملک میں دے دے یہ ذخیرہ میں ہے۔

خراجی اراضی کوعضو معطل کی طرح بریار جھوڑ رکھاتو؟

بعضی کتابوں میں اس مسئلہ میں نہ کور ہے کہ امام المسلمین دوات زراعت و بیل خرید کر کے کسی آدمی کودیں دے تا کہ وہ

اس سے زراعت کر ہے بھر جب حاصلات آئے تو اس میں سے جو پچھ خرچ پڑا ہے اور خراج لے کر باتی کو مالک زمین کے واسطے

رکھ چھوڑ ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت الممال سے اس قد رقر ضد دے کہ جس سے وہ بیل اور

اودات کا شتکاری خرید ہے اور مضبوطی کر لے اور کوئی تحریر کرالے تا کہ وہ زراعت کر ہے پھر جب حاصلات ظاہر ہوتو اس میں سے

خرات لے لے اور جو پھر قرض دیا ہے وہ مالک زمین پرادھار ہوگا اور فرمایا کہ اگر بیت الممال میں پچھ نہ ہوتو زمین فہ کورا ہے شخص کو

دے دے جواس کی پر داخت کر ہے اور اس کا خراج ادا کیا کر ہے۔ پھر درصوبیکہ مالک زمین زراعت سے عاجز ہوا ورامام نے

اراضی نہ کورہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو ہم نے بیان کیا ہے پھر مالک زمین کوقد رہ زراعت وکام کی قوت حاصل ہوگئی تو جس کے

قسنہ میں ہے امام اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کر دے گا سوائے ایک صورت تھے کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر دی ہوتو

ا بيكار بغورو پرداخت جھوڑ ديا ١٢\_

اس سے واپس نہ لے گا میرمحیط میں ہے اورا گراہل خراج اراضی چھوڑ کر بھاگ گئے توحسن نے امام اعظم سے روایت فرکن ہے کہ امام کواختیار ہے جا ہے اس اراضی کی پر داخت بیت المال ہے کر ہے اور جو غلہ حاصل ہوگا و ومسلمانوں کا ہوگا اور جا ہے کہ لوگوں کو مقاطعہ پر دے دے اور جوان ہے لے گا وہ بیت المال کا ہوگا اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر اہل خراج مر گئے تو امام الملمین ان کی اراضی زراعت پر دے اور جا ہے اس اراضی کواجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت المال میں داخل کرے اور اس خراج چھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کواجارہ پر دے اور اجرت میں سے بقدر خراج کے لیے اور باتی کو مالکان اراضی کے واسطے رکھ چوڑ نے پھر جب وہ لوگ واپس آئیس تو یہ باقیات ان کودے دے اور جس سال وہ لوگ بھاگے ہیں جب تک وہ سال نہ گذر جائے تب تک اجارہ پر نہ دے گا یہ مراج وہائی میں ہے۔

اگرانگی ذمہ اپنی اراضی ہے دوسر ہے ملک میں نتظ کیے گئے تو بعد دسجے ہے اور بدول عذر نہیں سیحج ہے اور عذر ہے ہے کہ ان لوگوں کو تو ۔ وشوکت عاصل نہ ہولیں اہل حرب کی طرف ہے ان پرخوف ہو یا ان کی طرف ہے ہم پر نوف ہو با ہی طور کہ سلمانوں کے بوشیدہ عالی نہ ہولی اہل حرب کو آگاہ کرد ہیں اور ان لوگوں کو ان کی اراضی کی قیمت ملے گی یا اس ملک ہے جہاں نتظ کیے گئے ہیں ان کو اراضی کی قیمت ملے گی یا اس ملک ہے جہاں نتظ کیے گئے ہیں ان کو اراضی کی خراج ان پر واجب ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جہاں ہے نتظ کیے گئے ہیں اس اراضی کا خراج ان پر واجب ہوگا گر اول اس ہے ہوران کی ارضی سابقہ خراجہ ہوگا ہورا گر کسی مسلمان نے اس میں تو طن اختیار کی اتو اس پر اس اراضی کا خراج ان اور اجب ہوگا ہی کا فی میں ہے ۔ کسی سابقہ خراجہ ہوگا ہوگا ہی کا فن میں ہے ۔ کسی سابقہ خراجہ ہوگا ہوگا ہی کا فن میں ہوئے اور اہل قریباں کہ اس کو ان اور اگر کسی مسلمان نے اس میں تو طن اختیار کی اجو ہم نے بیان کیا ہے اور اگر سلطان نے چاہا کہ اس اراضی کو خراج ان اور اگر سلطان نے چاہا کہ اس اراضی کو خراج ان اور اگر کا فرا میں ہو تو کئی ہو ہم نے بیان کیا ہو ان کے اور اگر ان میں اراضی کو دونت کر کے پھر اس سے خود خرید لے ۔ ایک قوم نے ایک قطعہ زمین خرید اجس میں چارد ہو اس کے لئے اور اگر ان میا افران کے باخم اے انگور کو رکن میں اور خراج کی تشیم ہا ہی تو مشائخ نے فر بایا کہ اگر باغم اے انگور کا خراج میں سے ایک نے خرایا کہ اگر باغم اے انگور کا خراج میں سے ایک و مشائخ نے فر بایا کہ اگر باغم اے انگور کا خراج میں سے معلوم ہواور نیز خراج اراضی معلوم ہواو تھر ہو تو تکم وہ ہیں رہ گا جو تھا۔

؛ اگرخراج اراضی تسی مسلمان برمتوالی دوسال کا چڑھ گیا تو امام ابو پوسف جینائیڈ وامام محمد جمینائیڈ کے

نزدیک اُس سے بورے گذشته ایّا م کاخراج لیاجائے گااورامام اعظم مِثالثة کے نزدیک نہیں:

اگر خرائ باغ ہائے انگور معلوم نہ ہواور تمام قطعہ نہ کور کا خراج کیجائی ہوتو اگریہ معلوم ہوجائے کہ یہ باغہائے انگور دراصل باغبائے انگور ہی تھے کہ سوائے باغ ان کور ہونے کے ان کا پچھاور ہونا خابت ومعلوم نہیں ہوتا ہے بعنی کوئی نہیں کہتا ہے کہ دراصل اراضی تھی پھر باغ انگور ہوگئی بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ باغبائے انگور ہی تھے اور اس اراضی کا بھی بہی حال ہے تو خراج باغبائے انگور اور خراج اراضی کا بھی بہی حال ہے تو خراج باغبائے انگور اور خراج اراضی کا بھی ایس جبرایک کا خراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان میں سے ہرایک کا خراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان میں دونوں پر تقییم کر دیا جائے ہیں جس قدر ہرایک کے پرتے میں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کسی گاؤں کی اراضی کا خراج علی النفادت ہے بیسان نہیں ہے پھرجس کی اراضی کا خراج زیادہ ہے اس نے درخواست دی کہ میری اراضی کا خراج اور دن کے برابر

لے ان برای اراضی کاخراج جہال منتقل کئے گئے ہیں واجب ہوگا ا۔ ع اس میں کھیتی وغیرہ کر کے نفع لینے اور خراج و ہے ہے عاجز ہوئے ا۔

کر دیا جائے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر میں معلوم نہ ہو کہ خراج ابتداء میں برابرتھایاعلی لتفادت تھا تو جیسا قبل اس کے ہوتار ہا ہے ای حال پر جھوڑا جائے گایہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ فناوی میں لکھا ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی خراجی زمین کو مقبرہ یا بھاڑے ک کاروان سرائے یا فقیروں کامسکن بنادیا تو خراج ساقط ہوجائے گا۔ اگر خراج اراضی کسی مسلمان پرمتو الی دوسال کا چڑھ گیا تو اما مابو یوسف وا مام محمد کے نزدیک اس سے پورے گذشتہ ایا م کا خراج لیا جائے گا اور امام اعظم کے نزدیک نہیں بلکہ اس سال کا لیا جائے گا جس میں و داب ہے ایسا ہی شیخ الاسلام نے شرح سیرصغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدرالاسلام نے کتاب العشر والخراج میں امام اعظم سے دوررواییس ذکر کی ہیں اورصدراسلام نے فرمایا کہ صحح یہ ہے کہ اس سے پورا گذشتہ کا فراج لیا جائے گا میرمحیط میں ہے۔ اگر اس کی زمین پر پانی چڑھ آیا یعنی فرق ہو گئیا اس سے پانی منقطع ہو گئیا یعنی نوٹ گیایا وہ زراعت کرنے سے بازر کھا گیا تو اس پر فراج واجب نہ ہوگا بہ نہرالفائق میں ہے۔ امام محمد نے نواور میں ذکر کیا ہے کہ اگر زمین فراجی ووب گئی پھر دوسراسال شروع ہونے سے اس فقد رمدت پہلے اس کا پانی ختک ہو گیا کہ اتنی مدت میں وہ دو بارہ ذراعت کرنے پر قادر ہے مگر اس نے زراعت نہ کی تو اس پر فراج واجب ہوگا اور اگر دوسراسال شروع ہونے سے پہلے اتن مدت پانی ختک ہوا کہ استے دنوں میں زراعت کر لینے پر قادر نہیں ہوا تو اس پر فراج واجب نہ ہوگا یہ محملے میں ہے۔ اگر کھیتی کو کوئی آفت ہوگی کو کئی آفت ہوگی تو فراج ساف ہوگا اور اگر غیر میں اس سے احتر از ناممکن ہے جسے کھالینا بندروں یا در ندوں یا چو پاؤں وغیرہ کا یا اس کے شل کوئی آفت پنجی تو اس فراج سافط ہوگا اور اگر کیا ہے کہ اگر کا نے سے پہلے کھیتی تلف ہوگئی تو فراج ساقط ہوگا اور اگر کیا ہے کہ اگر کا نے سے پہلے کھیتی تلف ہوگئی تو فراج ساقط ہوگا اور اگر کیا ہے۔ کہ اگر کا نے سے پہلے کھیتی تلف ہوگئی تو فراج ساقط ہوگا اور اگر کے بعد تلف ہوگئی تو فراج ساقط ہوگا اور اگر میں ہے۔

جوز مین عشری ہے اگر اس کی جیتی قبل کا ئے جانے کے تلف ہوئی تو عشر ساقط انہوگا اور اگر بعد کا نے جانے کے تلف ہوئی تو جو پھے نصب بالک زمین تھا وہ اس کے ذمہ ہے ساقط ہوگا اور جوکا شکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ بذم ہو بالک زمین باتی رہے گا۔ خراج مقاسمہ بھی بمز لہ عشر کے ہے اس واسطے کہ اس میں بھی اس پیداوار میں سے پچھ حصہ واجب ہوتا ہے عشر میں اور اس میں فقط بہی فرق ہے کہ دونوں کامصرف جدا جدا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ کل پیداوار تلف ہوگئی اور اگر اکثر حصہ تلف ہوگیا اور پہلی فقط بہی فرق ہوگئی اور اگر اکثر حصہ تلف ہوگیا اور پہلی ہوئی تو ایک فقیز ایک در ہم خراج واجب ہوگا اور پہلی سے تو ایک فقیز ایک در ہم خراج واجب ہوگا اور اگل ساقط نہ ہوگا اور اگر اس سے کم باقی رہا تو نصف حاصلات واجب ہوگی بی فرائی کی قان میں ہے اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ کہ صواب اس صورت میں ہے ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ اس محصوب دیا جائے پھر اگر پھی باقی رہے تو اس میں اس طور سے کیا جائے جسے ہم نے بیان کیا ہے بیسراج وہاج میں ہے۔

كياحاكم آساني آفات كي صورت مين نقصان مين حصه دار هوگا؟

حاصل پیداوارتلف ہوجانے سے خزاج جب ہی ساقط ہوجاتا ہے کہ سال میں سے اتنی مدت نہ باقی رہی ہو کہ اس میں دوبارہ کھیتی کر لینے پر قادر ہوئے اوراگرائی مدت باقی رہی ہوتو خزاج ساقط نہ ہوگا (یخراج موظف میں ہے) اورائیا قرار دیاجائے گا کہ گویا اوّل تھا ہی نہیں اورائیا ہی تھم کرم یعنی باغ انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہیں اگر پچھ جاتے لیے کہ گویا اوّل تھا ہی نہیں اورائیا ہی تھم کرم یعنی باغ انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہیں اگر پچھ جاتے لیے کہ کہ کی کہ کویا اوّل تھا ہی نہیں اورائیا ہی تعلم خزاج مؤظف کے تعل بندا خزاج مقامہ بھی مثل عشر کے ہے اا۔

ر ہے اور کچھ باتی رہے ہیں اگر باتی استے ہیں کہ ہیں درہم تک پہنچ جاتے ہیں اس نے زیادہ ہیں تو اس پردس درہم واجب ہوں گے اور اگر ہیں درہم تک نہیں پہنچ ہیں تو ماجی ہیں نصف مقدار واجب ہوگی اور یہی عظم رطاب کا ہے یہ فقاو کی قاضی خان میں ہے۔ اکا سرہ لیعنی شابان کسری جو مجوی سے ان کے افعال بند یدہ میں ہے ایک یہ بات تھی کہ جب کا شکار کی تھی تی کوکن آفت آسانی ان کے عبد میں پہنچی تھی تو اس کا خرچہ و بھا ہے خزانہ ہے اس کو تاوان دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کا شکار نفع میں ہمارا شریک ہیں نقصان میں ہم اس کے شریک کیوں کر نہ ہوں اور سلمان سلطان اس خلق کے اختیار کرنے میں بدرجہ اولی لائق ہے یہ دجیز کر دری میں ہے اگر کسی نے خراجی زمین میں باغ اگور لگایا تو جب تک باغ اگور پھل نہ د ہوئے تب تک اس پر زمین زراعت کا کا خراج واجب ہوگا اور جب درختان اگور پورے ہو کہ پہنچی ہوتو اس پر نصف بدو اور ہم یا زیادہ تک بہتی تو اس پر دس خراج واجب ہوگا اور جب درختان انگور پورے ہو کہ بہتی ہوتو اس پر نصف بیداوار حاصلات واجب ہوگی اور اگر میں درہم ہے کہ پہنچتی ہوتو اس پر نصف بیداوار حاصلات واجب ہوگی اور اگر نسف حاصلات نہ کور بقدرا کی حقیز (نی جریب دس درہم ) ایک درہم کے بھی نہ پنچی ہوتو ایک قفیز وایک درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی درہم سے کم نہ کیا جس کی درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کی در درہ میں می کیا دو دراعت کرنے می قادر تھا۔

اگرکس کے ملک میں ایسا قطعہ زمین ہے کہ وہ اجمہ ہے جالا نکہ اس میں کثر ت ہے شکار ہے تو اس پرخراج واجب نہیں ہے اورا گرکس کی زمین میں زکل کھڑا ہے بعنی منیتان ہے یا جھاؤ کا جنگل ہے یا درختان صنوبر یا بید مجنون یا دیگرا شجارا لیے لگے بیں کہ پھل نہیں ویتے بیں تو دیکھا جائے کہ اگر مالک زمین اس کوقطع کر کے اس کے مزروعہ کرنے پر قادر تھا مگراس نے ایسانہ کیا تو اس پر خراج بھی واجب ند ہوگا اورا گراس کے درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پرخراج بھی واجب ند ہوگا اورا گرز میں خراجی میں ایک زمین میں ایک زمین اس میں ہے تو اس کا تھم بھی ایسا ہی ہے کہ اگر مالک زمین اس کے اصلاح کرنے اور مرزوعہ کرد یے اور خراجی یا نی پہنچا نے پر قادر تھا تو اس پرخراج واجب ہوگا اورا گروہاں خراجی گراس خراجی ہے کہ مزارعت کے کہ وہ باس پینچ سکتا تھا یا وہ پہاڑ پر واقع ہے کہ مزارعت کے کہ وہ باس کو پانی نہیں پہنچ سکتا تھا یا وہ بہ ہوگا ۔ اگر زمین خراجی کے درمیان کوئی قطعہ زمین سیچہ بھی واقع ہے کہ مزارعت کے لائق نہیں کہنچ سکتا تھا ہو کہ باس کر مالک تھی ہوگا وار جب ہوگا اور گراس کی اصلاح کر سکتا تھا گرنہ کی تو اس پراس کا خراجی واجب ہوگا اور قدت میں اگر مالک زمین فراجی قاضی خان میں ہے۔ قال المتر جم واضح ہو کہ یہاں دو دقت میں ایک وقت وجوب خراجی اور دوسراوقت اورائے واجب فاقعم۔ ایک وقت وجوب خراجی اور دوسراوقت اورائے واجب فاقعم۔ ایک وقت وجوب خراجی اور دوسراوقت اورائے واجب فاقعم۔ ایک وقت وجوب خراجی اور دوسراوقت اورائے واجب فاقعم۔

امام اعظم کے نزدیک وقت وجوب خراج کا اوّل سال ہے لیمی شروع سال گربدیں شرط کہ زمین نامیہ حقیقاً یا علبار اس کے قبضہ میں ایک سال ہاتی رہے یہ ذخیرہ کی کتاب العشر والخراج میں ہے اور والی ملک کوچا ہے کہ خراج کے واسطے ایسے شایستہ آدمی کومقر رکر ہے جولوگوں کے ساتھ نرمی سے چیش آئے اور ان سے خراج لینے میں انصاف و عدل کو چیش نظر رکھے اور ہر بار جب غلبہ بیدا ہوتب ان سے بقدراس کے خراج لیے یہاں تک کہ آخر غلہ پر پوراخراج حاصل ہوجائے اور اس کلام سے مرادیہ کہ بقدر غلہ بیدا ہوتب ان سے بقدراس کلام سے مرادیہ کہ بقدر غلہ کے خراج مقرر کرے چنا نچے اگر کسی زمین میں رہیج و خریف و فصلیں بیدا ہوتی ہوں تو غلہ رہیج حاصل ہونے کے وقت شایستہ بعدر اندے کے مقرر کرے چنا نچے اگر کسی زمین میں رہیج و خریف و فصلیں بیدا ہوتی ہوں تو غلہ رہیج حاصل ہونے کے وقت شایستہ

کے بعضوں نے کہا کہ نقب شاہانِ فارس کا ہے اور بیاقر بے ہا۔ ع الاب ہے کہاں میں زکل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں اا۔ ع جھاڑی مختلف درختوں کی مثلاً بتاوروزکل و پانس ودگیر درختان خودردوغیرہ ۱۱۔ ع اگراصلاح پر قادرنہیں ہے تو بدرجہاولی واجب نہ ہوگا ۱۱۔ ع شورہ زار جس کو ہندی میں اوسر بولتیت ہیں کہاس مقام پر کنگروریت ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں جمتی ہے اا۔

متو لے مذکورانداز وتخینا سے بیلحاظ کرے کہ اس زمین میں غلہ خریف کتنا پیدا ہوگا ہیں اگر اس کی خاطر میں جم جائے کہ مثل غلہ رہے ہیں اس کے بیدا ہوگا تو خراج کے دوحصہ کرڈ الے پس غلہ رہے میں سے نصف خراج لیے لیے اور باقی نصف خراج میں تا خیر کرے یہاں تک کہ غلہ خریف بیدا ہوئے کہ سنسف خراج اس میں سے کے لیے۔ ایسا ہی بقول میں کرے کہ دیکھے کہ اگر بیالی چیزوں میں سے بے جو پانچ مرتبہ نو بی بینی ایک مرتبہ نو بینے کے بعد پھر ہری ہوکر دو بارہ و سہ بارہ اس طرح پانچ مرتبہ تک نوبت پہنچی ہو خرائ کے بائچ کر تبہ نو بی جو پانچ کر تے ہر مرتبہ سے پانچوال حصہ خراج لیے سے اور اگر ایس نباتا ت سے ہوکہ چار مرتبہ نو جی جاتی جیں تو ہر مرتبہ سے پانچوال حصہ خراج کے لیے اور اگر ایس نباتا ت سے ہوکہ چار مرتبہ نو جی جاتی جیں تو ہر مرتبہ سے چہار م خراج وصول کر لے اور اس قیاس بیسمجھ لینا چا ہے سے محیط میں ہے۔

امام محمد جنالیہ نے اپنی نوادر میں ذکر فرمایا کہ اگر کسی نے خوشی سے اپنی زمین کاخراج سال یا دوسال کا

یبشگی بطور تعجیل ا دا کر دیا تو پیرجا ئز ہے:

جس پرخران یا عشر واجب ہوگیا ہے اگر وہ مرگیا تو یہ اس کے ترکہ ہے وصول کرلیا جائے گا اور اختلاف بلاد کے موافق غلہ

کی پنتگی کا وقت بھی مختلف ہے پس پیداوار غلہ کی اور اک کے وقت خراج لیا جائے گا اور ما لک اراضی کوحلال نہیں ہے کہ جب تک

خراج ادائمیں کیا ہے تب اس پیداوار میں ہے کھائے ہاں بعداوائے کرنے کے کھانا حلال ہے بیہ فاوئی قاضی خان میں ہوگا اور

جس میں ہے عشر دینا جا ہے ہے ہاں میں ہے بھی کھانا حلال نہیں ہے میہاں تک کہ عشر اواکر ہا اور اگر کھا جائے گا تو ضامن ہوگا اور

جس میں ہے عشر دینا جا جے ہا تی میں ہے بھی کھانا حلال نہیں ہے میہاں تک کہ خراج وصول کر لے پیظمیر مید میں ہوگا تو ضامن ہوگا اور

میں اکر فر مایا کہ اگر کسی نے خوش سے اپنی زمین کا خراج سال یا دوسال کا پیشگی بطور بھیل اواکر کے یا تو بیجا ترزے اور ممتنی میں ہے کہ

اگر سی نے اپنی زمین کا خراج پیشگی دیا پھر اس سال زمین غرق ہوگئی تو فرمایا کہ جو پھر خراج اس نے اواکیا ہے وہ اس کو واپس کر دیا

ہو ہے پھراگر اس کے قبضہ میں ضودیا گیا اور اس نے دوسر سے سال اس میں زراعت کی تو اس سال کے خراج میں محسوب کردیا جائے

گا۔ امام محمد سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی زمین کا دوسال کا خراج اواکر دیا لیمنی پیشگی پھر اس زمین پر پانی چڑھ آیا اور غرق قراما کہ جو پھھا مام نے وصول کیا ہے وہ اس کو واپس کر دے بشر طیکہ بعینہ موجود ہو اور اگر امام نے اس خراج کو دے دیا ہو یعنی مجاہد میں کے مرف میں لایا ہوتو اس پر پھروا جس نہیں ہے۔

خراج کو دے دیا ہو یعنی مجاہد میں کے صرف میں لایا ہوتو اس پر پھروا جس نہیں ہے۔

**(**): ᡬ∕?

## جزیہ کے بیان میں

کافروں پر غالب ہوااورا حسان کر کے ان کوان کی املاک پر ہاتی رکھ کران پراز سرنو جزیدا پی رائے سے مقرر کیا کذانی الکافی۔ پس یہ جزیہ مقد ربقد رمعلوم ہے خواہ جا ہیں یا انکار کریں راضی ہوں یا تاراض ہوں پس تو نگر پر ہرسال میں وزن سبعہ کے اڑتالیس درہم مقرر کیے جا کیں گے چنا نچہ ماہواری چار درہم وصول کر لے گا اور جو شخص متوسط الحال ہے اس پرسالانہ چوہیں درہم بعنی ماہواری دو درہم ہوں گے اور جو شخص فقیر معتمل ہے اس پر سالانہ بارہ درہم لیعنی ماہواری ایک درہم مقرر ہوگا کہ کذافی فتاہ القدیر والھدایہ

تعتمل ہے کیامراد ہے؟

## Marfat.com

اور معتوہ ہے بھی نہ لیا جائے گا میر محیط میں ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ و پاؤں کئے ہوئے ہوں ان پر جزبیہ واجب نہیں ہوتا ہے بید تا رخانیہ میں ہے اور مملوک و مکا تب و مد ہر دام ولد پر جزیہ نہیں با ندھا جائے گا نہ ان کے مولی اور ان کی طرف ہے ادا کریں گے اور ان ہیں ہے اور دل جوائی نے اپنے فاو کی میں فر مایا کہ نصارے بخر ان پر ان کے رؤس واراضی پر سالا نہ ہزار حلہ کر ہر خلہ بچاس در ہم کا ہوئے با ندھا جائے گا جو لوگوں ہے الگ جیں خالطہ کر ہر خلہ بچاس در ہم کا ہوئے با ندھا جائے گا جس میں فر مایا کہ نصارے بخر ان پر ان کے رؤس وار اضی پر سالا نہ ہزار حلہ کا وار سے ان کی اراضی پر تقسیم کیا ہوئے ہوگا اور ہوان کی اراضی پر تو ہوئے ان ہو اور ان کی اراضی پر تیا ہو کے اور ان کی اراضی پر تقسیم کیا ہوئے ہوگا اور ہوان کی اراضی پر تارے و و خراج ہوگا اور ہوان کی اراضی پر تقسیم کیا ہوئے ان کہ میں اور میں گا ور ان کے کہ صدیث کے موافق ہے گرا اس کی اتن بات کہ ہر طدیجا س در ہم کا ہواور امام ابو یوسف نے کہ آب اخران میں فر مایا کہ بی حالیات کہ ہر مواف کی اراضی ہوں کی اراضی ہوں ان کے رؤس پر باندھے جا کیں گا ور ان کے موافق ہوں کی اور میں ہوا دیا ہوں کی اراضی اور ان کے رؤس پر باندھے جا کیں گا ور این اور بین پر تقسیم کیے جا کی کہ ہوں نے اپنی زمین پر میا ہوں کی اراضی میں مردوں کی تعداد ہر ہر نفر پر جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور بخر ان کی ہر ہرز مین پر تقسیم کیے جا کیں گار ہے ہوئی نے اپنی زمین پر تقسیم کی جا کی دور کی اراضی میں مردوں کی اراضی میں مردوں کی اراضی میں گار میں گار جزبید کی سے تعلیمات کی اراضی میں مردوں کی اراضی میں گاراضی میں کی اراضی میں مردوں کی اراضی کے ہیں گر جزبید کو س موہ مردوں پر ہے عورتوں و بچوں پر نہیں ہے۔ یہ عالیمان میں اور میں ہو کے ہیں گر جزبید کی سے میں موہ مردوں پر ہے عورتوں و بچوں پر نہیں ہوں کی اراضی کی اراضی کی اراضی میں کی اراضی میں کی اراضی میں کی اراضی کی کی اراضی کی اراضی کی اراضی کی کی اراضی کی اراضی کی در اور کی کی کی دور کی کی کر ان کی کی کی کی کی کی کر ایک کی کی کی کی کی کی کی کر ایک کی کی کر ا

ا گرنصرانی کما تا ہوئے مگراس کے خرچ سے ہیں بچتا ہے تواس سے جزیدراس نہ لیاجائے گا:

امام ابو یوسف ؓ نے کتاب الخراج میں صلہ کو بیان کیا ہے چنا نچے فر مایا کہ ہر صلہ ایک اوقیہ ہے لینی اس کی قیمت اس قد رہے قلت و اوقیہ چالیس درہم وزن کا ہوتا ہے اور شاکد اس پر بچاس درہم چڑھتے ہوں بس قول ولوالجی اس کے موافق ہوگا لیکن نہرالفائق میں نقل از فتح القدیر اس پر اعتراض کیا کہ بس قول والوالجی کے ہر حالیہ پچاس درہم ہوشچے نہیں ہے اس واسطے کہ اوقیہ چالیس درہم ہو ساختی و قداشرت الی الجواب فافھہ اور ہمارے مشائ نے فرمایا کہ اگران کے سب مردمر گئے یا مسلمان ہوگئے تو دو ہزار حلہ میں ہے وصول کیا جائے گا بیرحاوی قدی میں ہواور جو در ہزار حلہ میں ہے اور ہوا میں ہوئے اور وہ مقدار ان لوگوں پر ڈالی جائے گا بیرحاوی قدی میں ہوئے ہومردان میں سے سلمان ہوگئے ہوئے کا جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں ۔ نجرانی کا آزاد کیا ہوا غلام جس کوموئی کہتے ہیں وہ شل ذمی کے خلام آزاد کیے ہوئے کے ہے کہ اس پر اس کی ذات کا جزید باندھا جائے گا بیتا ہوں گئے ہوئے کا بیران کی ذات کا جزید باندھا جائے گا بیتا ہوئے اس کے خرج ہے تہیں بچتا ہے تو اس سے جزید باندھا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہواور چت میں لکھا ہے کہ اگر نفر انی کما تا ہوئے گراس کے خرج سے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزید راس نہ لیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے اور واسم کہ اگر نفر انی کما تا ہوئے گراس کے خرج سے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزید راس نہ لیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے اور واسم کہ آران کیا ہوا غلام مرون نفر انی ہوتو اس پر جزید باندھا جائے گا بیا ہو سے گراس کے خرج سے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزید راس نہ لیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہواور اگر مسلمان کا آزاد کیا ہوا غلام مرون نفر انی ہوتو اس پر جزید باندھا جائے گا بیا ہوائے گا بیا تا ہوئے کہ ایک کا تا ہوئے گراس کے خرج ہوئے کہ اس کے گا بیا ہوائے گا بیا ہوئے گا بیا ہوئے گا بیان ہوئے گا بیا ہوئی کی کا کو خواد کیا ہوئے گا بیا ہوئی کیا کہ کو بھوئی کی کیا کہ کو بیا کیا ہوئے گا بیا ہوئ

قریش نے اگر کا فرغلام آزاد کر دیا تو اس سے جزیدلیا جائے گا پیکا ٹی میں ہے۔اگر ذمیوں میں سے کوئی لڑکا شروع سال میں بھی تارکا فرغلام ہوا جو علامات بلوغ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو انگر ہے تو اس کے کہ ان لوگوں پر جزیہ باند ھا جائے تنگم ہوا یعنی اس کوا حتلام ہوا جو علامات بلوغ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو انگر ہے تو اس پر جزیہ باند ھے جانے اس پر جزیہ نہ باند ھا جائے گا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزیہ باند ھے جانے کے بعد وہ خلم ہوا ہے تو اُس پر جزیہ نہ باند ھا جائے گا یہاں تک کہ یہ سال گزر جائے اور اگر شروع سال میں کوئی غلام آزاد کیا گیا میں تو مے شرکان عرب ہے جس پر دو چند جزیہ ضمی قرار پایا ہے تا۔

مال نکہ اس کے پاس مال اس کی ملک ہے پس اگر ان لوگوں پر جزیہ باند ھے جانے ہے پہلے آزاد کیا گیا تو اس پر بھی جزیہ باند ھے جانے کے بعد وہ آزاد کیا گیا تو اس پر جزیہ باند ھے جانے کے بعد وہ آزاد کیا گیا تو اس پر جزیہ باند ھا جائے گا دیاں تک کہ سال گزرجائے اور اگر حربی تباس کے کہ ذی مردوں پر جزیہ باند ھا جائے ذی ہو گیا تو اس پر جزیہ باند ھا جائے گا دیاں تک کہ سال گزرجائے اور اگر خربی اس کے کہ ذی مردوں پر جزیہ باند ھے جانے کے بعد وہ ذی ہو گیا تو اس پر جزیہ باند ھا جائے گا دیاں تک کہ سیال گزرجائے اور جو محص کی ایے مرض وغیرہ میں گرفتار ہے کہ قابل جزیہ ہے آگر اس کو افاقہ ہو گیا جو جب تک یہ سال گزرجائے اور جو محص کی ایے مرض وغیرہ میں گرفتار ہے کہ قابل جزیہ ہے آگر اس کو افاقہ ہو گیا ہو بو باند ھے جانے ہے پہلے اس کو افاقہ ہو گیا ہو یا اس کے بعد ہوا ہوئے اور خواہ وہ بعد وضع جزیہ کی ہوگیا ہاں سے غنی ہوگیا اور جس پر جزیہ واجب الا دا ہے آگر وہ اندھا ہو گیا گیا گواہ اور جس پر جزیہ واجب الا دا ہے آگر وہ اندھا ہو گیا گا ہو ان میں جھونوں مو گیا کہ گرزیا وہ دنوں غنی رہا ہو تو اس کے قرم گیا کہ اگر زیا وہ دنوں غنی رہا ہوتو اس سے تو اگروں کا جزیہ لیا جائے گا (جو گردں سے باجا ہے ) اور اگر وہ نور اور کر جو اس کے بر جائے گا اور اگر آ د ھے سال فقیر رہا تو اس سے مقرول کا دیا ہوال وہ الوں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آ د ھے سال فقیر رہا تو اس سے متوسط حال والوں کا جزیہ لیا ہو تھی میا تو میں ہوتو فقیروں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آ د ھے سال فقیر رہا تو اس سے متوسط حال والوں کا جزیہ لیا ہو تا ہو دیا کہ کر اس کے بر علی ہوتو فقیروں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آ د ھے سال فقیر رہا تو اس سے متوسط حال والوں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آ د ھے سال فقیر رہا تو اس سے متوسط حال والوں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آ دھے سال فقیر دہا تو اس سے متوسط حال والوں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آ دھے سال فقیر دہائے سے متوسط حال والوں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آ دو صور الحق کر جو سے میاں فقیر دی کا تو اس کی جس سے در سے دور سے دور کا خور کر دیا گیا کہ دیا گیا کہ دور کو خور کی دور کو خور کر کے دور کو کو کھی دور کیا گیا کہ دور کو کو کو کو کی کی دور کو کو کو کو کو کہ دور کو کو کو کھی کو کو کھی کی کو کو کو کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کو

۔ اگرامام کے جزیہ مقرر کرنے سے پہلے مریض چنگا ہو گیا تو اس پر جزیہ باندھاجائے گا اور جزیہ باندھنے کے بعدا گروہ چنگا اگرامام کے جزیہ مقرر کرنے سے پہلے مریض چنگا ہو گیا تو اس پر جزیہ باندھاجائے گا اور جزیہ باندھنے کے بعدا گروہ ن

ہوا تو اس پر جزیداس سال کا نہ باندھا جائے گا اور جزید کا پیشکی دوسال یا زیادہ کے داسطے ادا کرنا جائز ہے اور اگرذی نے دوسال کے داسطے پیشکی جزیدا داکیا بھراسلام لایا تو اس میں ہے ایک سال کا خراج واپس کر دیا جائے گا مگر سال اوّل کا خراج واپس نہ کیا

جائے گا جبکہ بیسال شروع ہوجانے کے بعدوہ مسلمان ہوایا مرگیا ہو بیا ختیار شرح مختار میں ہےاور بیمسئلہ اس امام کے قول پر ہے جائے گا جبکہ بیسال شروع ہوجانے کے بعدوہ مسلمان ہوایا مرگیا ہو بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور بیمسئلہ اس امام کے قول پر ہے

جو شروع سال سے جزید واجب ہونے کے فرمانا ہے اور جامع صغیر میں اسی پڑھسیس کر دی ہے اور اسی پرفتو کی بھی ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر بے در ہے چند سال ذمی پر چڑھ گئے اور اس سے جزیہ نہ لیا گیا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے نزویک اس

یں ہے اور اسر ہے در ہے جبرہاں دی پر پر طاعے اور اس سے بر میں ہوتا ہوتا ہوتا ما عظم نے فرمایا کہ اس سے گذشتہ سالوں ہے جزید کا مطالبہ نہ کیا جائے گا اور اگر ذمی ند کورمسلمان نہ ہوا بلکہ اپنے کفر پر جمار ہاتو امام اعظم نے فرمایا کہ اس سے گذشتہ سالوں

ے برحیاں ساجدت یا جائے گا اور نیز اس سال کے جزید کا جس میں وہ ہے مطالبہ نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ بیسال پورا ہوئے سے کے جزید کا مطالبہ نہ کیا جائے گا اور نیز اس سال کے جزید کا جس میں وہ ہے مطالبہ نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ بیسال

فاویٰ قاضی خان میں ہے اگر ذمی بخر انی ونبطی کے درمیان ایک باندی ہے اوراس کےلڑ کا پیدا ہوالیں دونوں نے ساتھ ہی اس کے نسب کا دعویٰ کیا بھرو و بچے بڑالیعنی بالغ ہوا تو اس پرنصف خراج بخر انیوں کا سااور نصف خراج نبطیوں کا ساہوگا بیسرا جیہ میں ہے۔

ں میں ہر ابنی وقعلمی سے درمیان مشترک باندی ہے لڑکا پیدا ہوا اور دونوں نے ساتھ ہی اس کے نسب کا دعویٰ کیا پھراس کے اگر بخر انی وقعلمی سے درمیان مشترک باندی ہے لڑکا پیدا ہوا اور دونوں نے ساتھ ہی اس کے نسب کا دعویٰ کیا پھراس کے

ہر دو باپ مر گئے اور میلز کا بالغ ہوا تو سیر میں ندکور ہے کہا گر پہلے تعلی مرا تو اس ہے اہل بخر ان کا جزیدلیا جائے گا اور اگر پہلے ہر دو باپ مر گئے اور میلز کا بالغ ہوا تو سیر میں ندکور ہے کہا گر پہلے تعلی مرا تو اس سے اہل بخر ان کا جزیدلیا جائے گا اور اگر پہلے

بخر انی مرگیا تو اس سے بی تغلب کا جزیدلیا جائے گا اور اگر دونوں ساتھ ہی مرگئے تو نصف تغلیبوں کا سااور نصف بخر انیوں کا سالیا جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر ذمی نے مال جزیدا پنے غلام یا نائب کے ہاتھ بھیجا تو بیرقدرت اس کونہ دی جائے گ

جائے کا بیفاوی قاصی حان میں ہے اور اگر دی ہے ہاں بر بیانے گانا م یا باب سے ہا طاہیب دعید مرسک میں ہے۔ چنانچہ سب روایات میں ہے اصح روایت یہی ہے بلکہ اس کوتا کید کی جائے گی کہ جزید کوخود حاضر کرے اور کھڑا ہوکرا داکرے اور اس چنانچہ سب روایات میں ہے اس روایت یہی ہے بلکہ اس کوتا کید کی جائے گی کہ جزید کوخود حاضر کرے اور کھڑا ہوکرا داکرے اور اس

ا وشع جزیه یعنی جزیه مقرر کرنا ۱۲\_

ے وصول کرنے والا بیھا ہوگا اورایک روایت میں آیا ہے کہ اس کی سبلت کو پکڑ کرخوبجنبش دےگا اور کیےگا کہ آ ۔ ذمی لا اپنا جزید سے تیمبین میں ہے اورادا کرنے والے کا ہاتھ نیچر ہےگا اور لینے والا کا ہاتھ او پر ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ امام اسلمین کو افتیار ہے جا ہے اراضی و جماجم کی کو جزیر کرے دونوں کا خراج سیجائی در ہموں یا دیناروں یا کیلی یاوزنی یا کیڑوں سے مقرر کرے اور چاہر ہرایک کو الگ الگ کر دے یعنی برایک کو الگ الگ کر دے یعنی برایک کے واسطے علیحہ و خراج مقرر کرے یس اگر امام نے جمع کرے ایک ہی خراج مقرر کیا تو بقد رحال جہما جم وان کی تعداد کے و بقد راراضی کے دونوں پر بیج نہر بحری عدل وانصاف سے تقیم کیا جائے گا پس جس فقد رجما جم کو ان کی تعداد کے و بقد راراضی کے حصہ میں پڑے وہ قد رجما جم کے حصہ میں پڑے وہ خران ہوگا کہ براراضی پر بقد راس کی پیداوار کے تبرتیب نہ کورہ بالامقرد کیا جائے گا بھراگر جماجم میں ہے بسب موت یا اسلام لانے کا بھراگر جماجم میں ہے بسب موت یا اسلام لانے کا بھراگر جماجم میں ہے دوست کر سکے اور است کر سکے اور است نہ کر سکے اراضی بر داشت کر سکے اور اس طرح آگر کل جماجم ہلاک ہو گئو ان کا حصہ میں کے حطرح کو یہ جائے گا بشرطیکہ اراضی برداشت کر سکے اور اس طرح آگر کل جماجم ہلاک ہو گئو ان کا حصہ میں اس کا حصہ میں کر جاتھ کی برداشت نہ کر سکے اراضی برداشت نہ کر سکے تو ہم تار نہ کو رہ تھا کہ جموری خراج سے طرح کو جائے گا۔

آ رجما جماس کے بعد کشرت ہے ہو گئے توجما جم کا حصدان کی طرف دوکر دیا جائے گا اورا گراراضی کی پیداوار میں کی ہو

گئی تو بقد رفتصان کے اس میں سے حصد کم کر کے جما جم پر ڈالا جائے گا بشر طیکہ جما جم اس کو ہر واشت کر سکتے ہیں تو ساقط
اراضی اسپنے حال کمال پر ہوگئی تو حصد مذکور و بھر اراضی پر دوکر دیا جائے گا اورا گراس حصد کو جما جم نہیں ہر داشت کر سکتے ہیں تو ساقط
بوجائے گا لیکن جب بھراس اراضی و نی طاقت پر آ جائے اور ہر داشت کر سکتو بھر بورا کر دیا جائے گا اورا گراراضی تمام تلف ہو
سنس با بیطور کہ غرق ہو گئی یا نمنا ک ہو گئیں یعنی ان میں ہے پانی چھو نے لگا اور وہ ایسی ترمٹی ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہوا وہ
جما جم باتی رہ بو حصداراضی بجانب جما جم منتقل نہ کیا جائے گا اورا گرا مام نے علیمہ وہ بلی حدہ جما جم واراضی کا خراج مقر رکیا لیس جما جم بھر کی قد رحصہ معلومہ بیان کیا تو کمی وغیرہ کی صورت میں بید نہ ہوگا کہ ہر دو میں ہوگئی
دوسرے کا حصد ہر داشت کرے بلکہ وہ حصد جوسر دست نہیں اٹھا سکتا ہے اس قدر ہے جواس پر مقرر کی گئی ہے طرح دے دیا جائے گا اورا گر
گا یہاں تک کہ پھراس کی ایسی حالت ہو جائے کہ جوطرح دیا گیا ہے اس کو ہر داشت کرے پس بھراس پر عا کہ کہا جائے گا اورا گر
ام نے ان لوگوں سے اس طور پر سلح کی کہ ان کی اراضی ہے کی مال نے لے گا اور جما جم ہے کل لے لے گا اوراراضی ہے کھونہ
امام نے ان لوگوں سے اس طور پر سلح کی کہ ان کی اراضی ہے کی مال نے لے گا اور جما جم ہے کل لے لے گا اوراراضی ہے کھونہ
لیا تو میسی نہر ہیں ہے بلکہ کل مال جما جم واراضی پر تبر تیب بنہ کورہ کی سابق تقسیم کیا جائے گا بیکا نی میں ہے۔

ا کرنسی ملک کےلوگ جن سےامام نے کسی قدر مال معلوم پرصلح کی ہے کہ جس کووہ اپنے جما جم واراضی ہےادا کر ئیں گے سب مسلمان ہو گئےتو ان کا خراج رؤس ساقط ہوجائے گا اور خراج اراضی ساقط نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے واللہ اعلمہ .

فصل:

ہ میں گے اور اگر انہوں نے سواد اور دیبات میں اس کا بنانا جا ہاتو اس میں روایات مختلف ہیں اور روایتوں کے خلاف کی دجہ سے بھی آئے نے اس میں بھی اختیا ہے گاؤں میں جہاں کے بیائے نے اس میں بھی اختیا ف کیا ہے چنانچے مشاکخ بلخ نے فر مایا کہ اس سے بھی منع کیے جا نمیں گر رہنے والے ذمی بول منع نہ کیے جا نمیں اور مشاکخ بخارا نے جس میں سے امام ابو بکر محمد ابن الفضل بھی جی فر مایا کہ منع نہ کیے جا نمیں گئر رہنے اور شمس الائمہ مرحسی نے فر مایا کہ میر ہے نز دیک اصح یہ ہے کہ وہ لوگ سواد شہر میں بھی بنانے سے منع کیے جا نمیں گئر ہوں دیا ہوں منع کے اس منع کے اس منع کے جا نمیں گئر ہوں دیا ہوں منع کے بائم سے بیا ہوں منع کے بائم سے بیا ہوں منع کے بیا ہوں منع کے بائم سے بیا ہوں منع کے بیان میں سے بیان منابع کی سائم میں بیانے میں منع کے بائم سے بیان میں بیان کے بیان میں بیان بیان میں بیان کے بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان کے بیان میں بیان میں بیان کے بیان میں بیان میں بیان کے بیان کی بیان کے بیان ک

اوی قاصی خان میں ہے۔ زمین عرب میں شہروں وریباتوں سب جگداس ہے منع کیے جامیں کے بیہ ہدا پیش ہے۔
جسے جدید بید بیعد و کنیسہ کا بنا نامیس روا ہے ایسے ہی جدید مصومعہ کا بنا نامجی شہیں روا ہے کہ جس میں یہاں تک کدا یک شخص ان سے اپنے طریقہ پر عباوت کر ہے بخال نساس کے اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے واسطے بنائی کداس میں نماز پڑھے تو سے منع نہ کیا جائے گا بیغا بیغ البین میں ہے۔ ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ سواد شہرو دیبات میں جو بیعے و کناکس قدی ک بن و عبوں وہ نہ و حالے جا میں گے اور رہا شہروں میں سوامام محمد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو موں وہ نہ و حالے ان میں الم کہ مرحم کے اور کہ اس کے اور رہا شہروں میں سوامام محمد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو موں وہ نہ و حالے کے اور کہ اس کے اور کہا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جو بوں وہ وہ حالے جا میں گے اور شمل الائمہ مرحمی نے رہایا کہ میں اور کہا تھی خان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیسوں میں سے اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیسوں میں سے ان کی بیعوں میں سے کہ یہ یہ کہ کہا کہ میں کہا کہ ہم اس کو یہاں ہو کہا گئی بیعہ یا کنیسہ قد میں منبدم ہوگیا تو ان کو اختیار نہ ہوگا بلکہ اس مقام پر اس قدر ممارت کا جیسا پہلے تھا بنا سے تی اور کہا کہا کہ ہم اس کو یہاں مقام پر اس قدر ممارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے ہیں اور کہا

لمارت نے زیادہ کرنے ہے منع کیے جامیں گے بیفآوئی قاضی خان میں ہے۔
واضح رہے کہ قد کی سے میمراد ہے کہ جب امام اسلام نے ان کے شہرکوفتح کیایاان سے مصالحہ کرلیا کہ جزید دیا کریں اور واضح رہے کہ قد کی سے میمراد ہے کہ جب امام اسلام نے ان کے شہرکوفتح کیایاان سے مصالحہ کرلیا کہ جزید دیا کریں استح تمہم و کا تعین رحمۃ اللہ کے زمانہ میں موجود ہو بیغایۃ البیان میں ہے اوراگر ان کا کوئی کئیسہ کسی گاؤں میں ہو پھراس کئیسہ والوں نے اس میں بہت محارت بنالی پھر میگاؤں بھی مجملہ امصار کے ہوگیا تو بنا ہر روایت کاب العشر کے ان کو میم کم کمہ امصار کے ہوگیا تو بنا ہر روایت کاب العشر کے ان کو میم میں ہو بھر انہوں نے اس کے گرد میں بہت محارت بنائی شروع کیں اور یہاں تک بڑھیں کہ یہ موضع اس شہر ہے مصل ہوگیا اورا بیا ہوگیا کہ گویا شہر کے محلوں میں سے ایک محلہ کے گرد میں ان کواس کئیسہ کے ڈھاد ینے کا حکم کیا جائے گا اور شیح و ہی حکم ہے جو عامہ روایات میں نہ کو یا شہر کے محلوں میں سے ایک محلہ ہوگیا اور ایا ت میں نہ کور ہے بیاتا تا زمانی نہ یہ ہے۔
اگر دہل جرب کی کسی قوم نے درخواست صلح اس شرط پر کی کہ ہم لوگ مسلمانوں کے اہلی ذمہ اس شرط ہوئے تیں کہ اگر مسلمانوں نے ہمار نے معنع نہ کریں تو مسلمانوں کو اس شرط پر ان سے مصالح نہ کرنا چاہیے اوراگر اس شرط پر ان سے مصالح نہ کرنا چاہیے اوراگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس شرط کے کے اس کے کہ موجود نے کہ کہ ہم لوگ میں ہدید بعید یا کئیسہ بنانے سے اور علائے تیں کہ آگر والن مصلح کر کی تو ان کواس صلح کر کی تو ان کواس صلح کرنی جدید ہیں تو مصالے نہ کرنا چاہتے اوراگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کے کہ ہم کو کہ میں ہدید بعید یا کئیسہ بنانے سے اور علائے تیں کہ کہ ہم کو کہ ہم کو کی مصالح نہ کرنا چاہتے اوراگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کرنا چاہتے اوراگر اس شرط پر ان سے مصلے کر کی تو ان کواس صلح کرنا چاہتے اوراگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کے کہ کو کہ کی تو ان کواس صلح کیں ہوئے ہوئے کہ کی تو ان کواس صلح کے کہ کو کو کی تو کی کو کا کی تو کیا کہ کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کر کو کو

ہر رہے، حیار ہر ہیں ہے۔ اگر کنائس بیعے وآتش خانہ جو کہاس مقام کے شہراسلام ہوجانے سے پہلے کے تتھےوہ اسی حال پر چھوڑ

## Marfat.com

خواه شهریا مضاف شهر لینی اس کااطراف ۱۱۔ ت کینی منبدم کرنے کا تکم کیا جائے گا ۱۲۔

دیئے جائیں گے جس طرح شہر اسلام ہوجانے سے پہلے اہلِ ذمہ وہاں کیا کرتے تھے:

اگراہل حرب میں سے کسی قوم نے ذمی ہوجانے پراس شرط سے کے کہا ہے ذمی ہوجانے کے بعد

ہم اینے دیہاتوں یا شہر میں کنیسے وبیعے واتش خانہ بنا کیں گے....؟

ا و هما تا مگرا ناونیست و تا بود کر **۱۲۱** .

ہے کوئی شہرمسلمانوں کے واسطے ایبا شہر ہو گیا کہ اس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے اور حدو دشرعی جاری ہیں پھرمسلمانوں نے اس شہر کو پیوژ دیا اور دوسرے مقام پر چلے گئے اور یہاں کوئی مسلمان نہ رہاسوائے پانچ سات مسلمانوں کے بیعنی بہت تم پھراہل ذمہ نے . زمرتواس میں کیسے بنائے بھرمسلمانوں نے اپنی مصلحت دیکھے کرعود کیا اور اسی شہر میں آکر رہی اور پیشہراییا ہوگیا کہ اس میں نماز جمعہ عیدین قائم کی جاتی ہےاور حدو دشرعی جاری ہیں تو جو کنائس انہوں نے جدید بنا لیے تتھے وہ ہدم نہ کیے جائیں گے۔ سیخ رکن الاسلام علی سعدی نے فر ما یا کہ اس طرح اگر اس شہر کے مسلمانوں کا شہر ہوجانے کے بعد اہل ذمہ نے اس میں کوئی جدید کنیسہ بنالیا اورمسلمانوں نے اس کومنہدم نہ کیا یہاں تک کہاس کوجھوڑ کر چلے گئے پھرمصلحت سمجھ کرمسلمان لوگ اس میں و کر کے چلے آئے اور وہ مسلمانوں کا شہر ہو گیا تو بھی کنیسا ہے ندکور ہدم نہ کیے جائیل گے اور جوشہراییا ہو کہ وہمسلمانوں کا شہر بنایا ہوا ہےاور قبل اس کے شہر بنانے کے اس میں بیعے و کنیسے تھے پھرمسلمانوں نے جا ہا کہ ذمیوں کوان میں نماز پڑھنے سے نع کریں پس زمیوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسی قوم اہل ذمہ ہیں کہ ہم نے امام اسلمین سے اپنے بلاد پر صلح کر لی ہے پس تم کو بیروانہیں ہے کہ ہم کو ن کنیوں میں نماز پڑھنے ہے منع کرواورمسلمانوں نے کہا کہیں بلکہ ہم نے تمہارے ملک کو ہزورشمشیرغلبہ کرکے فتح کیا ہے پس ہم نےتم کواہل ذمہ کر دیا ہیں ہم کوروا ہے کہ ہم تم کوان کنائس میں نماز پڑھنے سے منع کریں ہیں میدمداس امام کےحضور میں پیش کیا گیا جواس وفت میں امام ہے اور اس ملک کے فتح کا زمانہ درازگذرا ہے اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ ابتدا میں بیہ بات کیوں کر ہوتی تھی تو امام موصوف دریا فت کرا دیں گا کہ فقہا واہل خبر کے پاس اس باب میں کوئی اخر ہے پس اگر فقیہوں نے کوئی خبر بیان کی تو اس کو لے کراس کے موافق کاربند ہوگا اورا گرفقیہوں کے پاس کوئی خبر نہ ہویا اخبار مختلف ہوں تو امام اس دیار کوبطریق صلح فتح کیا ہوا قرار دےگا اور قول انہیں اہل ذمہ کا قبول کرے گا مگران نے تشم لے گا اور اگر ایک خبر میں بیان ہوا کہ بیٹ کے سے فتح ہوا ہے اور دوسری خبر میں ندکور ہے کہ بیقہر وغلبہ ہے فتح ہوا ہے تو بھی قول اہل ذ مہ قبول ہوگا۔ اگر کسی قوم نے دوسری قوم کی شہادت پر شہادت یعنی گوا ہی دی کہ اس دیار والوں سے سلم کر کے فتح کیا گیا ہے اور دوسری قوم نے دوسری قوم کی شہادت پرشہادت دی کہ دیار قبر وغلبہ سے فتح کیا گیا ہے تو قبر وغلبہ سے فتح کیے جانے کی گواہی اولی معنی مقبول ہوگی اور اگر کوئی اثر کسی ثقه ہے روایت کیا ہوا ملا کہ بید یا رسلح ہے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ بید یا رسلے سے منح کیا گیا ہے تو جوامراس گواہی میں مذکور ہے وہی حق یعنی وہی مقبول ہو گالیکن اس شرط ہے کہ گواہان اصل و گواہان فرع ہر دوفریق ملمان ہوں اور اگر اثر تھی تقد ہے روایت کیا گیا کہ بید یا رصلح ہے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ قہر وغلبہ سے فتح کیا گیا ہے تو بھی کواہی ندکورمقبول ہوگی بلکہ اس صورت میں عام ہے خواہ کواہ لوگ مسلمانوں میں سے ہوں یا ذمیوں میں سے ہول سیز خبرہ \* ہیں ہے۔ بیسز اوار ہے کہ کوئی ذمی اس اختیار پر نہ چھوڑ و یا جائے کہ وہ مسلمان سے مشابہت پیدا کرے لیعنی ذمی مسلمان سے ہ مثا بہت نہ کرنے یائے نہ لباس میں اور نہ سواری میں اور نہ وضع و ہیات میں اور ذمیوں کو تھوڑے کی سواری سے منع کیا جائے الآ و الموقت سوار ہونے یا تعیں کہاس کی حاجت ہوئے کذا فی المحیط پھر جب اہل ذمہ بسبب ضرورت کے سوار ہوئے مثلاً امام کومحار بداور ا میں ہے برائی دورکر نے نیں ان کی مدد کی حاجت ہوئی پس سوار ہوکر دشمن سےلڑنے کو گئے تو جا ہیے کہ جہال مسلمانوں کا مجمع ﴾ بونو ہاں سواری سے اتر پڑیں بھراگر ضرورت برابر ہاتی رہے تو ان کو تھم کیا جائے کہا کا ف کی ہیات کی زین بنوا دیں کذافی ۔ الكافي قال المترجم اكاف الا خركذا قالو اور خجر برسوار مونے منع نہ كيے جائيں كے اور نيز كد سے كى سوارى سے بھی منع نہ کیے جائیں لیکن اس سے ممانعت کیے جائے کہ سلمانوں کے زین کے طور کی زین بنادیں اور جا ہیے کہ ان کے قربوس

#### Marfat.com

فتاوي عالمگيري ..... طد 🗇 کتاب السير زین برمثل انار کے بواور شیخ ابوجعفر نے کہا کہاں سے مراد بیہ ہے کہان کی قربوس زین مثل مقدم ا کاف کے جومثل انار کے ہوتا ہے ہونی ج<sub>یا</sub> ہے ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ مراد ہیہ ہے کہان کی زین مثل مسلمانوں کی زین کے ہولیکن اس کے آگے کی طرف ایک چیز مثل ان رکے بنی بولیکن قول اوّل اصح ہےاورمنع کیے جا نمیں حیار در ہیننے اور عماموں اور دراعہ <u>سیننے سے جس کوعلائے وین مینتے ہیں</u> اور جا ہے کہ و ہاوگ کلاجہا ئےمصنر و بہاوڑھیں اوراس طرح اس ہےمنع کیے جائیں کہان کی تعلین کی شراک مثل شراک مسلمانوں کی تعلین کے بوں اور ہمارے دیار میں مردلوگ تعلین تہیں۔ پہنتے ہیں بلکہ مکا عب پہنتے ہیں پس واجب ہے کہ ان کے مکا عب مثل بمارے مکا عب کے نہ ہوں بلکہ اس کے خلاف ہوں اور جا ہے کہ بچھ کھر کھر ئے موٹے بدرنگ ہوں اورزنیب وار نہ ہوں۔ نیز جا ہے کہ وہ تنگ بکڑے جاتمیں تا کہان میں ہے ہر تحص موئے ڈورے کے مثل بنا کراپی کمرمیں باند تھے رہےاور جا ہے کہ پہلیلہ یا صوف ہے ہواورابرلیٹم سے نہ ہواور جا ہے کہ گندہ غلیظ ہوا بیار قبق نہ ہو کہ بدون نگاہ گڑ و نے کے اس پرنظر نہ پڑے اور پیخ الاسلام نے فرمایا کہ جائے کہاس کواپنی کمرمیں گر ہ دے کر باند ھےاوراس کے حلقہ نہ بنائے جیسے مسلمان بیٹی باندھتا ہے بلکہ دائیں با میں اس کے چھوڑ لڑکائے رہے۔ نیزموز ہ ہائے زنیت دار نہ پہننے یا ئیں گے اور ۱۰ ہے کہ ان کے موزے کھر جھرے موٹے ہدر نگ ہوں اورا ی طرح و ہلوگ قباہائے زنیت داروقمیص ہائے زینت داریہننے یا تمیں بلکہ کرباس کی موتی قبامیں جن کے تکمے لائے اور دامن کوتاہ ہوں پہنیں اور اس طرح کر ہاس کی موتی قمیص جن کے گلے کے چاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے الیم قیصیں پہنے ا پر نمیں گے اور بیسب اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر بروزشمشیرغلبہ پایا ہوئے اورا گران کے ساتھ بعض ان چیزوں پر **سک** وا تع ہوئی ہوتو و دلوگ موافق صلح کے رکھے جاتیں پھرمشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ الیمی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان مخالفت وصَعْ فقط ایک علامت کے ساتھ شرط ہے یا دوعلامتوں یا تمین علامتوں سے اور حاتم امام ابومحدٌ فرماتے تھے کہا گرامام نے ان کے ساتھ کی اورا لیک علامت پران کو ذمہ دے کے دیاہے تو اس علامت پراور نہ بڑھائی جائیں گی اورا گرکسی ملک کو ہروزشمشیر ناہبہوقبر سے سلح کیا تو امام کوا ختیار ہو گا کہان پر بہت تی علامات ندگور ہ لا زم کرد ہے بہی سیح ہے بیمحیط میں ہے۔ اگرکسی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعہ کا راستہ یو چھا تو مسلمان کونہ جا ہیے کہ اس کو بیعہ کی راہ بتائے اس واسطے کہ ہیمعصیت برراہ بنلانی ہوگی:

واجب ہے کہ ان کی عورتوں ہے بھی مسلمان عورتوں ہے تیم کردنی جائے راہ چلنے کی حالت اور حماموں میں داخل ہونے کی حالت اور حماموں میں داخل ہونے کی حالت میں چنا نچیاس غرض ہے ان کی عورتوں کی گردنوں میں لو ہے کے طوق ڈلوائے جا کیں اور مسلمان عورتوں کی از ارسے ان کی حالت میں چنا نچیاس غرض ہے اس کے گھروں کے دروازوں پر ایسے علامات مقرر کردیئے جا کیں جن سے مسلمانوں کے گھروں سے تمیز ہو جائے تا کہ بین نہ ہوکہ ان کے دروازوں پر سائل کھڑا ہوکران کے واسطے مغفرت کی دعا کر بے پس حاصل بیہ ہے کہ ایسے امور ہا ان کی تمیز کردیٰ واجب ہے کہ و ہاں کے لوگوں میں بیامور بحسب رواج وزیانہ کے ذلت و تقارت و مقہوریت پر ولالت کریں نہ ان کے ذکل و حقیر و مقبور ہونے پر اشعار ہو جائے بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر کی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعہ کا راستہ یو چھا تو مسلمان کو نبہ جا ہے کہ اس کو بیعہ کی راہ بتائے اس واسطے کہ بیہ عصیت پر راہ بتلائی ہوگی ۔ اگر کسی مسلمان کا باپ یا مال ذمی ہوتو

۔ تربوس کونرین پر جوسامنے کی جانب کس قدراو نچار ہتا ہے۔ ہے۔ مثلاً کہا کہ بدین شرطتم ہماری ؤ مدداری میں ہو کہ ایسا کر داور مسلمانوں ہے۔ خلاف و ضع س طرح کرھو کہ اپنی کمرمیں زنا مار با ندھوتو بس یہی ایک رہے گی۔۱۱ مسلمان کونہ جا ہیے کہ اس کو گھر سے بیعہ کو پہنچاد ہے اور بیروا ہے کہ اس کو بیعہ سے ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچاد ہے بی نقاوی قاضی خان میں ہے اور ذمی نوگ ہتھیارنہ اٹھانے پائیس گے اور جب راستہ میں چلیس نؤ مسلمان لوگ متفق ہوکراس طرح چلیس کہ ذمی راستہ میں و بمر چلیس اور کوئی مسلمان ان سے سلام کرنے میں پہل نہ کرے ہاں اگر وہ لوگ پہلے سلام کریں نو جواب میں فقط علیم کے بیہ فتح

القد رییں ہے۔ ذمیوں کے غلام اس واسطے نگ نہ بکڑے جائیں گے کہ زنار باندھیں اور یہی مختار ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

نصرانی کواختیار نہیں ہے کہ اپنے گھر میں مسلمانوں کے شہر میں ناقوس بجائے اوراختیار نہیں ہے کہ نصرانیوں کواپنے گھر
میں نماز کے واسطے جمع کرے ہاں اس کو یہ اختیار ہے کہ خود تنہا نماز پر ھے لے اور نصرانیوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے کنیبوں سے
صلیبیں وغیرہ نکالیں اورا گرانہوں نے زبور یا انجیل پڑھنے میں اپنی آواز بلند کی پس مگراس میں اظہار شرک ہوتو اس ہے نئے کیے
جائیں گے اورا گراس سے اظہار شرک واقع نہ ہوتو ممانعت نہ کی جائے گی اور مسلمانوں کی بازاروں میں اس کے پڑھنے ہے نئے کر
ویئے جائیں گے اورائی طرح اسلام کے شہروفنائے شہر میں شراب وسور کے فروخت کرنے اور شراب وسور فلا ہر کرنے ہے نئے کیے
دیکھی گے اورائی طرح اسلام کے شہروفنائے شہر میں شراب وسور کے فروخت کرنے اور شراب وسور فلا ہر کرنے ہے نئے کیا گئی دیں مرضا اُئے نہیں میں اور میں وہ وہ وہ وہ خوش میں جو

رہے ہوں کے اور اگر فنا ہائے شہر سے دور ہو گئے تو و ہاں صلیب نکالنے و نا توس بجانے میں مضا کقہ نمیں ہے اور ہرویہ وموضع میں جو شہر ہائے اسلام سے نہ ہو و ہاں ایسے امور سے منع نہ سے جائیں گئے اگر چہاس مقام میں گنتی کے چندمسلمان رہا کرتے ہوں ایسا ہی امام محد نے سیر کبیر میں فرمایا ہے اور بہت سے ائمہ بلخ نے فرمایا کہ بیتول امام محد نظر بخصوص دیہات کوفہ فرمایا ہے اس واسطے کہ

وہاں ان دیبات کے تمام رہنے والے ذمی دروافض ہیں اور ہمارے دیار کے دیباتوں میں بھی اہل ذمہ ایسے امور سے منع کیے جانمیں گے جیسے شہروں میں منع کیے جاتے ہیں اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ دیبات میں ایسے امور کے اظہار واحداث سے کی

ب یں سے بہروں میں کے بیافت بین مور ہوئیات میں ہے۔ حال میں منع نہ کیے جائیں گے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

ال صلیب چلیپا جوبشکل سولی ہوتی ہےاوراس کونصاری پوجتے ہیں ناتوس زیم تھے وقد رہی وسنگھ وغیرہ ا۔

اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں سے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں فتق و فجور کی ایسی باتوں میں سے جس پر سلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانے کرنی جا ہیں:

و فتاوی عالمگیری ...... جدر ال می کتاب السیر

کے حساب سے جو قیمت ہے اس کا ضامن نہ ہوگا جیسے مسلمان کی ایسی چیز تو ز ڈالنے کی صورت میں تھم ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ فما وی قاضی خان کے کتا ب العشر والخراج سے ایک مسئلہ کا استنباط:

ا گرکسی مسلمان کی بیوی ذمیه عورت ہوتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کوشراب پینے ہے منع کرے اس واسطے کہ بیاس کے ر دیک حلال ہے ہاں اس کو میا ختیار ہے کہا ہے مکان میں اس کوشراب لانے سے منع کرے اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ عورت رکورہ پرعسل جنایت کے واسطے جبر کرے اس واسطے کہ بیراس پر واجب نہیں ہے بیدفناویٰ قاضی خان میں ہے اور کتاب العشر الخراج میں فر مایا کہان میں ہے کسی کونہ چھوڑ ا جائے گا کہ سلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی گھریا حویلی خریدے اور نیز کسی کو میجھی اختیار نہ دیا جائے گا کہ شہراسلام میں رہنے یائے اور اسی روایت کوحسن بن زیاد نے اختیار کیا ہے اور بنابر عامہ کتب کی وایات کے ان کو دارالاسلام میں رہنے کی گنجائش دی جائے گی سوائے زمین عرب کے کہا گر کوئی شہریا صوبہ عرب ہومثل تجاز وغیرہ کے تو وہاں ان کور ہنے کا قابونہ ویا جائے گا کذا فی المحیط اور شیخ شمس الائمہ حلوائی فر ماتے تھے کہ بنابر روایت عامہ کتب کے ان کے ہے یا نے کا تھم جب ہی ہے کہ جب بیلوگ تھوڑ ہے ہوں کہ ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے تعطل لا زم نہ آئے اورمسلما نوں کی کوئی مُناعب بمقابله ان کے قلیل نہ بھی جائے اور اگر کثرت ہے ذمیوں نے سکونیت بشر اسلام جا ہی کہ جس سے عطل لا زم آتا ہے اور ھا کے خراج میں خلل پڑتا ہے یا ان کی وجہ ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قلیل تجھی جاتی ہے تو ان کومنع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے ممیان نر جیں اور کہاجائے گا کیالیں طرف جا کررہو جہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور بیتکم امام ابویوسف ﷺ ہےا مالی میں محفوظ ہا دراگرا بیے شہروں میں سے کسی شہر میں ان لوگوں نے گھر خریدے بھر جا ہا کہ ان گھروں میں سے کسی کو بیعہ یا کنیہ آیا آتش خانہ ادیں کہ اپنی عبادت کے واسطے وہاں جمع ہوا کریں تو ان کواس سے ممانعت کی جائے گی ۔ اگر انہوں نے مسلمانوں سے اس کام کے اسطے کوئی تھریا کوٹھری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق میں مکروہ ہے کہ ان کواجارہ پر دے دے۔اگرمسلمانوں نے ان کو گھریا حویلی جارہ پر دی تا کہ اس میں اتریں پھرانہوں نے اس مکان میں ایسی کوئی بات ظاہر کی کہ جوہم نے ذکر کی ہےتو ما لک مکان اور غیر لک مکان سب کواختیار ہے کہان کواس ہے نع کریں اور عقد اجارہ سنخ نہ ہوگا ہیرہ خیرہ میں ہے۔

اگر ذمیوں میں ہے کسی نے ادائے جزیہ ہے انکار کیا یا کسی مسلمان کوتل کیا یا کسی مسلمان عورت ہے زنا کیا یا کشخصرت فالین کا کہ بدوں نے ادائے جزیہ ہے انکار کیا یا کسی مسلمان کوتل کیا یا کسی مسلمان کو بھر جب ہی ٹوٹے گا۔اگر قبول جزیہ ہے انکار کیا تو اس نے اپنا عبد تو ڑا۔ ذمی کا محمد جب ہی ٹوٹے گا کہ جب وہ دارالحرب میں جا ملے یا کسی گاؤں میں کسی مقام پر یا کسی قلعہ یا گذھی میں بدلوگ غلبہ کر کے سلمانوں سے قال کریں چنا نچہ جب ایسا کریں گے تو بالکل عہد ذمہ ٹوٹ جائے گا اور جب عبد ٹوٹ گیا تو اس کا تھم شل مرتد کے ہمینی جو اسلام سے پھر گیا اور اس کے معنی ہے ہیں کہ جب وہ دارالحرب میں جا ملا تو جا ملئے کا تھم ہوئے ہاں کی موت کا تھم ہوگا ور ذمی تو جب تو تو ہی تو بہ تو ل کی عبد تو ڑئے گی اور اس کا عبد ذمہ پھر عود کرے گا اور ذمی کے عبد تو ڑئے گی اور اس کی ذمی ہوگا گی اور ہے اس کی دو جائے گی اور اس کی ذمی ہوگا گی اور ہے اس کی دو جائے گی اور نیز ذمی نہ کور عبد تو زکر جو مال اپنے ساتھ ہو اور اس کا مال اس کے وار توں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی نہ کور عبد تو زکر جو مال اپنے ساتھ

ہ بیدوکنیں' یبودونصاریٰ آتش خانہ مجوس کا وہ آگ کا کنڈ جس میں وہ آگ کوروش کرتے اوراس کی پرتش کرتے ہیں۔ ہے۔ تال المترجم ولیکن المحضرت کی فیٹی کی برکوائی کی صورت میں اگر اس کو سننے والے نے تش کر ڈ الاتو اس پر پہھنیں ہےاوراگریہ نہ ہوتو اہام پر واجب ہے کہ ایسے مردود کو تخت تعزیر کی جائے الہ

دارالحرب میں لے گیا ہے اس میں بھی اس کا تھم مثل مرتد کے ہے اوراگر اس دارالحرب پرمسلمانوں نے غلبہ پایا تو ذمی تمام مسلمانوں کے واسطفنی ہوگا اوراگر وہ دارالحرب میں جاملا بھر دارالاسلام میں واپس آکر یہاں سے اپنا مال لے کرائ کودارالحرب میں لے گیا بھر اسلام غالب آیا تو اس ذمی نہ کور کے وارث اس مال کے جس کوذمی نہ کورلوث کر لے گیا ہے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مفت حقدار ہیں اور بعد تقسیم کے قیمت دے کرلے سکتے ہیں اوراگر ذمی نہ کور قید کیا گیا تو وہ رقیق بنایا جائے گا بخلاف مرتد کے کہ اگر اسلام سے بھر کر دارالحرب میں جاملا بھر دار نہ کور پر مسلمانوں نے غلبہ بایا اور مرتد نہ کورکوقید کیا گیا تو قتل کر دیا جائے گا بشر طیکہ مسلمان نہ ہوجائے اور اس طرح اگر ذمی نہ کور بعد عہد تو ڑنے کے واپس آیا یا قبل اس کے تو اس پر جزید مقر در کرنا روا ہے بخلاف مرتد کے کہ اس سے سوائے اسلام کے بچھ تبول نہ کیا جائے گا کذا فی فتح القدیر۔

نر⁄ن

# مرتدول کے احکام کے بیان میں

مريد كي تعريف وحكم:

مرتدع ف بین این کو کہتے ہیں جودین اسلام سے پھر نے والا ہویہ نہر الفائق میں ہے اور مرتد ہونے کا تھم میہ ہے کہ بعد
وجودا یمان لیے کلمہ گفرا پی زبان پر جاری کرے اور ردت صحیح ہونے کی شرطوں میں سے بیہ کہ عاقل ہولیں مجنوں کا مرتد ہونا
نہیں صحیح ہاور نہ ایسے طفل کا جو عقل نہیں رکھتا ہے گر جو مجنوں ایسا ہو کہ بھی صحیح ہوجاتا ہواور بھی مجنوں تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے
حالت افاقہ میں ارتد ادکیا ہے توضیح ہاور اگر حالت جنوں میں مرتد ہوا ہے تو نہیں صحیح ہے۔ ای طرح جو شخص نشد میں ایسا چور ہے کہ
اس کی عقل جاتی رہی ہے تو اس کا ارتد ادبھی نہیں صحیح ہاور بالغ ہوناصحت ارتد اد کے واسطے شرط نہیں ہے اور نیز نہ کر ہونا بھی صحت
ارتد اد کے واسطے شرط نہیں ہے اور طوع عصحت ارتد اد کے واسطے شرط ہے یعنی خوشی خاطر سے پس جو شخص با کراہ مرتد ہونے پر مجبور کیا
گیا اس کا ارتد ادنہیں صحیح ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ جو طفل کہ مجھد ارہے وہ ہراییا لڑکا جو یہ جانتا ہو کہ اسلام سبب نجات دوز نے ہے
اور حرام و نا پاک کو پاک حلال ہے تمیز کرتا ہواور شیریں کو تلخ ہے تیز کرتا ہویہ سراج و ہاج میں ہے۔

جب مسلمان اسلام سے پھر گیانعوذ باللہ منہ تواس پراسلام پیش کیاجائے گا:

قاویٰ قاضی اور ہدایہ میں اس کی تقدیر کہ جب ایس مجھدار ہوجائے یہ بیان کی ہے کہ سات برس کا ہوجائے یہ نہرالفائق میں ہے اور جس کو مرض برسام لاحق ہوایا ایسی کوئی چیز کھلا دی گئی کہ مقتل جاتی رہی اور بنہ یان کے لگا لیس مرتد ہوگیا تو بیار تد اد نہ ہوگا اور اس طرح اگر معتوہ ہویا موسوس یا کسی وجہ سے اس کی عقل مغلوب ہوگئی ہوتو اس کا بھی بہی حال ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام سے پھر گیا نعوذ باللہ منہ تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا لیس اگر اس کوکوئی شبہ پیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ صاف صاف صاف میں کر دور کیا جائے گئا ہر کیا تو لی مشارخ کے بیرجا نناچا ہے کہ اس پر اسلام پیش کرنا واجب نہیں ہے بلکہ متحب ہے ہیں مشکم میں اگر اس بیں مسلمان ہوگیا تو خیر ورنہ تل کر دیا جائے گا اور سے میں اگر اس بیں مسلمان ہوگیا تو خیر ورنہ تل کر دیا جائے گا اور اس جی اس دفت ہے کہ اس دفت ہے کہ اس نے بچھ مہلت مانگی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس تھم میں غلام بھی اس دفت ہے کہ اس نے بچھ مہلت مانگی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس تھم میں غلام بھی اس دفت ہے کہ اس نے بچھ مہلت مانگی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس کی مہلت مانگی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس کے مہلت میں خوالے کے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس تھی مہل علام

ل اونی سی که یجا بایمان کے اسلام کہا جائے ۱۳ ہے۔ یہ جب تک رضامندی اورخوشی خاطر کے ساتھ مرتد ہونا نہ نابت ہوگاتو اس کامرتد ہونا سی نہوگا ا۔

وآزاد کے درمیان پچوفرق نہیں ہے بیسران وہان میں ہے۔ اس کے مسلمان ہونے کی بیصورت ہے کہ کلمہ شہادت اوا کرے اور سواے اسلام کے باقی تمام وینوں ہے بیزاری کرے اگراس وین ہے جس کی طرف نعقل ہوا ہے بیزاری کی تو بھی کائی ہے بیچیط میں ہے اور ناطقی نے حسن کی کتاب لارتد او ہے اجناس میں نقل کیا ہے کہ اگر مرتد نے تو بہی اور اسلام کی طرف جود کیا پجر کا فر ہوگیا براس کی براس کے کماس نے تین مرتبہ ایسانی کیا اور ہر بارامام سے مبلت ما گی تو امام اس کو تین روز کی مبلت وے گا پجر اگر چوتھی براس نے کفر کی طرف جود کیا پجر مبلت کی درخواست کی درخواست کی تو امام اس کو مبلت ندوے گا چنا نچھا گر مسلمان ہوگیا تو نجر ورنداس کو تیل کردے گا اور شخصی اسلام سے پجرگیا اور امام کے پاس لایا گیا تو بھی اس سے تو بہ کرنے کو کہ گا پس اگر اس نے تو بہتی تو اس کو تیل کردے گا اور اس کو مبلت ندوے گا۔ اگر تو بہ کی تو اس کو تکلیف وہ مار مارے گا مرز کے کہ درخہ ترقی کی دوجہ تک بہتی جا ہے گھر اس کو قید کرے گا اور قید خانہ سے نہیں نکا لے گا یہاں تک کہ اس پر تو بہ کی عاجز کی کے آزاد فلا ہر بول اور اس کے فلا ہر حال سے ایش کا مرحوز دی جائے گا یہاں تک کہ اس برتو بہتی اس کی مرتب کے گئی چر جب رہا گیا گیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کو سے اور قل نہ کیا جائے گا الا بیکراس نے ارتد اد کیا تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسان کی کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کو سے اور قل نہ کیا جائے گا الا بیکراس نے ارتد اد کیا تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسان کی کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ سب اصحاب کا قول ہے کہ مرتد سے ہمیشہ تو برکے کو کہا جائے گا بیا تھا تھا الیان ہیں ہے۔

اگر قبل اس کے کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے گی نے اس گول کر دیا یا اس کا کوئی عضو کا نے والاتو پیکروہ بہ کرا ہت تنزیکی ہے بیٹ انسی فتح القدیم بھی ہے۔ چونکہ کرا ہت تنزیکی ہے بیل اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل یا قاطع پر صفان واجب نہ ہوگی گئن اگر اس نے بغیرا جازت امام کے ایسا کیا ہے تو اس کے اس فعل پر اس کو تا دیب دی جائے گی۔ بہ غایة البیان میں ہے۔ اگر طفل مرتہ ہوا لئکہ وہ تبحدار ہے تو اس کا مرتہ ہونا امام عظم وامام مجرکے نزویک ارتہ او ہے لئی محتر ہوئے ہے کہ اس پر اسلام لانے کے واسط جرکیا جائے گا مگروہ فتل نہ کیا جائے گا۔ بیسرات و بات میں ہے۔ اگر طفل قریب بہ بلوغ جس کو مرائی کہتے ہیں مرتہ ہوا تو اس کا محتمل موانی و بات میں ہے۔ اگر طفل قریب بہ بلوغ جس کو مرائی کہتے ہیں مرتہ ہوا تو اس کا بھی اس ہے۔ اور مرتہ موانی و بات میں ہور تو ہیں ایک بار بین مار پڑے گی تا کہ اسلام لانے کیاں اگر کس نے اس کوئل کر ویا تو قاتل پر بچھ نہ ہوگا اس واسطے کہ اس ہیں شہہ ہے کہ قاتل پر بھے نہ ہوگا اس واسطے کہ اس ہیں شہہ ہے کہ قاتل پر بھے نہ ہوگا اس واسطے کہ اس ہیں شہہ ہے کہ قاتل پر بھے نہ ہوگا اس واسطے کہ اس ہیں شہہ ہے کہ قاتل پر بھے نہ ہوگا اس واسطے کہ اس ہیں شہہ ہے کہ قاتل پر بھے نہ ہوگا اس واسطے تیز خال ماس کے مولی کو دیا جائے گا کوئلہ اس کہ واسطے تیز خال میں مرتب ہوگا کہ مکان اس مرتہ ہے واسطے تیز خال میں دنو واسے نہ کوئلہ کی مرتہ ہوگا ہوئی کو حد بسیر دکی جائے گا کہ کہ اس کی خدمت وغیرہ واراسلام لانے کے واسطے اس کوتا دیا اس کی خدمت وغیرہ کی حادث ہو نہ اور اصلام کے واسط ہر کہ واست ہو یا تہ ہو تو واست ہو یا جہ کہ مرتہ ہو نہ کو واست ہو یا نہ ہوخواہ وہ رخواست کر بے بینہ مرافائق میں ہے۔ گر واضع رہ ہے کہ اس کا مولی اس ہو کی خدر سے تھیسین میں ہے۔ گر واضع رہ ہے کہ اس کا مولی اس ہو کی نہ کر سے گا وراحت ہو یہ کہ مرتہ ہو نہ کہ اس کا مولی اس ہے والی شوئی کے موانی کو مرتب ہو تھی کہ کر واضع رہ ہے کہ اس کا مولی اس ہے وہ نہ کر سے تھیسین میں ہے۔ گر واضع رہ ہے کہ اس کا مولی اس ہے وہی نہ کر سے گا وراح وہ جب بھر وہ جو تھیدار ہو وہ وہ کہ باللہ کے ہو اس کے وہ سے گر واضع رہ ہے کہ اس کا مولی اس ہے وہ نہ کہ کی کو کی اس کی وہ وہ کی نہ کر سے تھیسی کی موانی کی دوراس کے دیا ہو کہ کوئی کے دوراس کے دوراس کے وہ کے گا تھیں کے دوراس کے دوراس کے کہ کی کوئی کہ کوئی کوئی کے

المام اعظم میشانید کے بیان کے مطابق جو پھھاس نے حالت ارتداد میں کمایا ہے وہ اس کی روت کا قرضہ

و و فقص جس میں مردوعورت ہونے کی علامات دونوں برابر ہوں اور کسی علامت کوغلبہ نہ ہوتا ا

د ینے کے بعد شکی ہوگا:

حرہ مرید ہ جب تک دارالاسلام میں موجود ہے تب تک گرفتار کر کے رفتانیں بنائی جائے گی اورا گروہ دارالحرب میں جا ملی پھر و ہاں ہے گرفتار کر کے لائی گئی تو رقیقہ بنائی جائے گی اورا مام اعظمؓ سے نوا در میں بیروایت بھی ہے کہوہ دارالاسلام میں بھی ر قیقہ بنائی جائے گی ۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ اگر اس روایت کے موافق الیمی مرتد ہ باندی کے حق میں فتو ئی دے دیا جائے جس کا شو ہرمو جود ہےتو کچھ مضا نقہ نہیں ہےاور جا ہے کہ اس کا شو ہر اس کوا مام سے رفیق بنوالے یا امام اس مرتد ہ ندکورکواس کے شو ہرکو ہبہ کر دے بشرطیکہ و مصرف ہو یعنی ایسا ہو کہ اس کو بیت المال ہے مل سکتا ہو ہیں وہ اس باندی مرتد ہ کا مالک ہوجائے گا اور الیم حالت میں وہی اس کے قید کرنے اور مارنے کا متولی ہوگا تا کہ اسلام لائے بیافتح القدیر میں ہے۔ بشرین الولید نے امام ابو پوسٹ ہے روایت کی ہے کہ اگر مرتد نے روت ہے لینی مرتد ہوجانے ہے انکار کیا کہ میں مرتد تہیں ہوا ہوں اور تو حید ہاری عز اسمہ کا اور ثنا خت حضرت سلَّ عَيْنِهُ كَى رسالت كا دور دين اسلام كى حقيقت كا دقر اركيا توبيها مراس كى جانب سنے توبه قر ارديا جائے گا۔ بيمحيط ميں ہے۔مرتد کی ارتد ادیے اس کی ملک اس کے مال ہے بز دال موقوف زائل ہوجاتی ہے لیعنی اگروہ پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی ملکیت کا حتم عود کڑے گا اور اگر مرگیا یا حالت ردت میں قبل کیا گیا تو اس کی حالت اسلام کی کمائی کا اس کا وارث بعدادائی اس کے قرضهٔ اسلام کے میراث پائے گااو جو کچھاس نے حالت ارتد ادمیں کمایا ہے وہ اس کی ردت کا قرضہ دینے کے بعد فنکی ہوگا اور بیامام اعظمؓ کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک مرتد کی ملک اس کے مال سے زائل نہیں ہوتی ہے پھراس تحقی کے حق میں جومرتد کا وارث ہوگا امام اعظمؓ ہے روایات مختلفہ آئی ہیں چنا نچہا مام محدؓ نے امام اعظمؓ ہے روایت کی کہمرند کی موت یال کئے جانے کے وقت یااس کے دارالحرب میں جاملنے کاحکم دیئے جانے کے وقت وہ وارث ہو لینی اس کے وارث ہونے میں بیامرمعتبر ہےاور یہی اسمج ہےاور ا کر مرتد مرگیایا ٹل کیا گیایا اس کے دارالحرب میں جاملنے کا تھم دیا گیا تو اس کی مسلمان بیوی اس وفت تک کہ عورت مذکورہ مسلمات میں ہو دار شہو کی اس واسطے کہ و ہردت کے حکم فار<sup>ع</sup> میں ہو گیا اس واسطے کہ ردت منزلہ مرض کے ہے اور مرتد ہ کا وارث اس کا شوہر نہ ہوگا الّا آئکہ عورت مریضہ ہوتو وارث ہوگا اور اس عورت کے تمام اقارب مستحقین اس کے تمام مال کے وارث ہول گے یہال تک کہاس کی حالت روت کی کمائی کے بھی وارث ہوں گے بیبیین میں ہے۔

اگر دارالحرب میں لاحق ہوا بحالت ارتدادیا جا کم نے اس کی کھاتی کا تھم دیا تو اس کے مملؤک مد ہروام ولدسب آزادہ ہو جانبیں گے اوراس کے تمام قرضے جو معیادی ہے فی الحال واجب الا داہوجائیں گے اور جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا ہوہ اس کے مسلمان وارثوں کو دیا جائے گا اس میں ہمارے علاء ثلثہ کا اتفاق ہے اور حالت اسلام میں جواس نے وصیت کی ہے اس کی نسبت مبسوط وغیرہ میں ندکور ہے کہ ظاہر الروایة کے موافق سے وصیت مطلقاً باطل ہوجائے گی خوا وصیت الی ہو کہ وصیت قربت ہے ۔ یعنی طاعت وعبادت ہے یا ایس ہو کہ قربت نہ ہو کچھ فرق نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے۔ بیوفتح القدیم میں ہے۔ جب تک کہ مرتد دارالا سلام میں پریشان پھرتا ہوتہ تک قاضی ان احکام ندکورہ میں سے کوئی تھم نہ دے گا۔ بیا محیط میں ہے۔ مرتد

۔ صورت آنکہ مرتبہ طلاق دے کرمر گیایا آئل کیا گیایا دارالحرب میں چلا گیا اوراس کے چلے جانے کا تھم ایسی حالت میں ہوا کہ تورت نہ کورہ عدت میں تھی آؤ دارث ہوگی اورا گرعدت گزر جانے کے بعد بیاموروا قع ہوئے تو کسی صورت میں وارث نہ ہوگی ۱۱۔ ع مثل اس محض کیا اس کا بھی تھم ہوگا جوانمی بیوی کومرض الموت میں طلاق دے کویا کہ وہ اس عورت کے میراث میں شریک ہونے سے گریز کرنے والا ہے ۱۲۔ جوگا جیے قبول بہواستیلا و چنانچاگراس کی باندی کے بچہ پیدا بوااوراس نے بچہ کنسب کا دعویٰ کیاتو بچہ کا نسب اس سے ٹابت ہو گاور یہ بچہ بھی اس کے وارثوں کے ساتھ میراث پائے گا اور یہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورا گرمر تہ نے شفعہ شتری کو برد کر دیا تو گافتہ ہوگا دوم آ کنہ بالا تفاق وہ تقرف باطل ہے جیسے نکاح چنا نچہ مرتد کے واسطے جائز نہیں ہے کہ کی عورت سے نکاح کرنے نہ مسلمان عورت سے نسر تدہ سے ند ذمہ عورت سے خواہ آزاد ہویا مملوکہ ہواورا اگر ای کیا تو باطل ہوگا اور مرتد کا ڈبچہ اوراس کا تیریا کتے و باز سے شکار کیا ہوا جرام ہے ۔ سوم وہ قصر ف جو سب کے نزد یک بالا تفاق موقو ف رہے گا جیسے شرکت مفاوضہ چنا نچہا گراس نے کی مسلمان سے شرکت مفاوضہ کی تو بالا تفاق ایمی سب کے نزد یک بالا تفاق موقو ف رہے گا جیسے شرکت مفاوضہ نا نجہا گراس نے کی مسلمان سے شرکت مفاوضہ کی تو بالا تفاق ایمی درالحرب میں چلا گیا اور اگر مرگیا یا عالت ردت پر تل کیا گا کہ درالحرب میں چلا گیا اور اگر مرگیا یا عالت ردت پر تل کیا گا کہ کرشر کت عنان ہوجائے گی اور جڑ سے مفاوضہ باطل ہو ہو گئے کہ در الحرب میں جلا گیا اور قاضی نے اس کے جلے جانے کا حکم دے دیا تو شرکت ندگورہ باطل ہوجائے گی اور جڑ سے مفاوضہ باطل ہو ہو نہ کی دور ایک ہو ہو تھے خرید ہو فو ف ہو اور امام اعظم کے نزد دیک جڑ سے باطل نہ ہوگی ۔ چہارم ایسا تصرف جس کے موقوف رہیں گئے دائر مملمان ہوگا تو نا فذہ ہوجا کیس گے اور اگر مرگیا یا تھا تی کی اگر مسلمان ہوگا تو نا فذہ ہوجا کیس گے اور اگر مرگیا یا تو اس کی گا و بالا تھاتی اس کا درون کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تھاتی اس کا دور کی تا تو ہوگا دیا گئی تھا و کا تا میں تصرف کیا گو بالا تھاتی اس کا دور کیا تو کی درون کی تارت کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تھاتی اس کا دور کی تارک کی تارک کی تارک کی تارک کیا تو کیا درون کی کی تارک کی خرد کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تھاتی اس کیا تو بالا تھاتی اس کیا تو بالا تھاتی اس کیا تو بالا تھاتی اس کی کو کیا تو بی کیا تو بالا تھاتی کیا گو بالا تھاتی اس کیا تو بالا تھاتی کیا کیا تارک کیا تو بالا تھاتی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا دور کیا تو کیا گئی کیا گئ

اگرمرید نے نصرانیہ باندی سے وطی کی کہ جو حالت اسلام میں اُس کی ملک تھی:

اگرتسی خص نے اپنے مرتد غلام یا مرتد ہا ندی کوفر وخت کیاتو بھے جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر مرتد تو ہر کے دارالاسلام میں عود کر کے آیا پس اگر قاضی نے بنوزاس کے دارالحرب میں جاسلنے کا تھم نہیں دیا یعنی ایساتھم دیئے جانے سے پہلے وہ تا بب ہو کرعود کر آیا ہے تو اس کے مال سے تھم روت لی باطل ہو جائے گا بس ایسا ہوگا کہ گویا وہ ہرا برمسلمان ہی رہا ہے اور اس کے مملوک مد ہر دام ولدوں میں سے کوئی خوداس کی طرف سے آزادہ شدہ نہ ہوگا اور اگر قاضی کے تھم مذکور دینے کے بعدوہ نائب ہو کروا پس آیا ہے جو پھی مال وہ اپنے وارثوں کے ہاتھ میں پائے اس کو لے لے اور جو پچھوارث نے اپنی ملک سے ذاکل کردیا ہوخواہ ایسے سبب سے جو قابل فنے نہیں ہوتا ہے جسے اعماق و تدبیر واستیلا دتو اس مال کومر تدکس ہو جو قابل فنے نہیں ہوتا ہے جسے اعماق و تدبیر واستیلا دتو اس مال کومر تدکسی طر تنہیں پاسکتا ہے اور وارد دیا تھرف نہ کور بجائے خود تھے کہ واور وارد شریع کا نازم نہ ہوگا یہ غایة المیان میں ہے۔

ا كرمزند مذكور مركبا ياقل كيا كيا تواس كافرزنداس كاوارث نه موكا:

اگر مرتد نے نصرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جو حالتِ اسلام میں اس کی ملک تھی پھر اس کے مرتد ہونے کے وقت ہے چھ مہینے سے زیادہ کے بعد وہ بچہ جنی اور مرتد ند کور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور بچہ ند کور آزاد ہو گا اوز اس کا فرزند ہوگا یہ ہدا ہی میں ہے۔ پھر گر مرتد ند کور مرگیا یا قبل کیا گیا تو اس کا فرزند اس کا وارث نہ ہوگا اور اگر مسئلہ ند کور میں بجائے نصرا نیہ کے مسلمہ باندی ہوتو یہ فرزند اس کا وارث ہوگا خواہ مرتد ند کور مرگیا یا قبل کیا گیا یا دار الحرب میں جلا گیا ہو۔ اگر کوئی مرتد ابنا مال لے کر دار الحرب میں چلا گیا پھر خلبہ پاکریہ مال لے لیا گیا تو وہ نئی ہوگا اور مرتد ند کور کے وارثوں کواس مال کی طرف کوئی راہ نہ ہوگی اور اگر مرتد دار الحرب میں جاملا پھر لوٹ کر دار الاسلام میں آگریباں سے اپنا مال لے گیا اور اس کودار الحرب میں

ل ردت ہے جو علم اس کے مال میں لگا تھاوہ باطل ہوجائے گاما۔ ع اعماق آزاد کرنا تدبیر مدبر کرنا۔ استیااء ام ولد نباناما۔

فتاوی عالمگیری..... جلد 🗨 کیاب السیر

داخل کرلیا بھریہ مال غلبہ یا کر لےلیا گیا تو بہ مال اس کے وارتوں کو جو دارالاسلام میں ہیں واپس دیا جائے گالیکن اس میں دو صورتیں ہیں کہ قبل نقشیم کے ان کومفت دے دیا جائے گا اور بعد نقشیم ہوجائے کے بقیمت واپس دیا جا سکتا ہے۔اگر مرتد دارالحرب میں ملے گااور یہاں اس کا ایک غلام ہے لیں اس کے بیٹے کے واسطےاس غلام کا حکم دیا گیا لیں اس کے بیٹے نے اس غلام کوم کا تب کرلیا پھرمر تد ندکور تائب ہوکرمسلمان واپس نہ آیا تو کتابت مذکورا پنے حال پر درست رہے گی اور مال کتابت اور ولاءا ی سخص کی ہو کی جومسلمان ہو کر واپس آیا ہے بیرکا فی میں ہےاور بیاس وقت ہے کہ ہنوز مکا تب مذکور مال ادا کر کے آزاد نہیں ہواہےاورا گر مکا تب مٰدکور کے مال ادا کر کے آزاد ہوجائے کے بعد و ہوا لیں آیا تو اس آزاد شدہ کی ولاءاس کے بیٹے کی ہو کی بینہا ہے میں ہے۔ ا ما محكدٌ نے جامع صغیر میں فر مایا كه اگر مرتد نے كسى كوخطا ہے لل كیا چھر دار الحرب میں جاملایا مرگیایا حالت ارتد ادیر لل كیا گیا و د دارالاسلام میں زند ہموجود ہے بہر حال بالا تفاق اس مقتول کی دیت اس مرتد کے مال ہے ہوگی پس اگر اس کی کمائی فقط حالت اسلام کی یا فقط حالت ردت کی ہوتو اس ہے پوری دیت دے دی جائے گی اور اگر حالت اسلام وردت کی کمائیاں ہوں تو بقول صاحبینؓ دیت دونوں ہے دی جائے گی اور دونوں کی کما ئیاں ہوں تو بنا برقول امام اعظمؓ پہلے اس کی اسلام کی کمائی سے ادا کی جائے کی پھرا گر کچھ کمی رہی اور بوری ادانہ ہوئی تو ہاتی اس کی ردت کی کمائی ہے بوری کر دی جائے گی بیمحیط میں ہے۔ بیاس وفت ہے کہ مرتد ندکورفبل مسلمان ہوجانے کے ل کیا گیا یا مرگیا ہواورا گروہ بعد مرتد ہونے کے پھرمسلمان ہوکر مرایا نہیں مرایا بالا تفاق دیت ندکورہ اس کی دونوں کمائیوں ہے دی جائے گی ہیمبین میں ہے۔اگرمرتد نے سیجھے مال غصب کرلیا یا کوئی چیز تلف کر دی تو بالا تفاق اس کی ضمان اس مرتد کے مال ہے دی جائے گی اور بیچکم اس وقت ہے کہ غصب کرنا یا مال تکف کرؤینا یا ہالمعا سُنہ ( گوایان ہے ) ثابت ہواورا کر فقط مرتد کے اقر ار ہے ٹابت ہوا تو صاحبینؓ کے نز ڈیک بیرمال تاوان اس کی دونوں حالتوں کی کمائیوں ے دیا جائے گا اور امام اعظمُ کے نز دیک اس کی ارتدا و کی کمائی ہے دیا جائے گا ایسا ہی شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے۔ ہیسب بیہ سورت ہے کہ خطا کارخودمرتد ہواور اگر بیصورت ہو کہ مرتد پرکسی نے جنایت کی بانیطور کہاس کے مرتد ہوجانے کے بعد کسی نے ایس کا ہاتھ یا یا وَ لء مراکا ٹ ڈالاتو امام محمدؓ نے اصل میں بیان فر مایا ہے کہ بیہ جنابیت کرنے والا تیجھ ضامن نہ ہوگا خواہ مرتد ندکوراس قطع کی وجہ سے حالت روت پرمر گیا یامسلمان ہوکرمراہو۔ بیٹکم جب ہے کہا*س کےمر*تد ہونے کی حالت میں قطع کیا ہواورا گراس طرت ہوا کہ اس کے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی مسلمان نے اس کا ہاتھ کا ٹا خواہ عمد أیا خطاہے پھر جس کا ہاتھ کا ٹاہے وہ مرتد ہو شیااورای زخم قطع کی دجہ سے حالت روت پرمر گیا تو کا شنے والے پراس عضو کی دیت واجب ہو گی خواہ خطاہے کا ٹاہو یاعمداً کا ٹاہو اوروہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا ہیں اگر کا نئے والے نے عمداً کا ٹا ہے تو ضان مذکوراس کے مال ہے واجب ہوگی اور اگر خطا سے کا ٹا ہے تو اس کی مدد گار برادری پرواجب ہو کی۔

اگر ہاتھ کا شنے والا مرتد ہو گیااور جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مسلمان باقی رہااور ہاٹھ کا شنے والا اپنی ردت

يِلْ كيا كيا كيا بجرمقطوع البديعن جس كاناته كانا كياب وه بهى مركيا....

سی سی مرا ہواور اگر وہ مسلمان ہوگیا پھر حالت روت پر مرا ہواور اگر وہ مسلمان ہوگیا پھر حالت اسلام پراس قطع کی وجہ سے حالت روت پر مرا ہواور اگر وہ مسلمان ہوگئا پھر حالت اسلام پراس قطع کی وجہ سے مرگیا پس اگر وہ شخص وارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جاملا مگر تھم لحاق سے پہلے مسلمان ہو کرعود کر آیا ہے تو اسلام سے نوروہ ال سے چورالایا فقال فیرا۔ سے لاحق ہونااورل جانا یعنی جب تک اس برتھم لاحق اہمونے وہال دارالکفر کے ساتھ نہیں دیا گیا ا۔

استحسانااس کی جان دیت پوری پوری واجب ہوگی خواہ عمد اکا ٹاہو یا خطا سے قطع کیا ہو مگر فرق اس قدر ہے کہ خطا سے قطع کرنے کی صورت میں دیت نہ کوراس قطع کرنے والے کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور عمد اُ کی صورت میں خاص ای کے مال پر واجب ہوگی اور عمد اُ کی صورت میں خاص ای کے مال پر واجب ہوگی اور عمد اُ قطع کی صورت میں خاص ای کے اور عمد اُ ایم اعظم واما م ابو پوسف ؓ نے اختیار کیا ہے ہم حیط میں ہے۔ اگر وہ دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے لحاق کا حکم وے دیا پھر تا بب ہوگر مسلمان واپس آیا پھر بسب قطع نہ کور کے مرگیا تو قاطع پر نصف دیت واجب ہوگی سیفائیۃ البیان میں ہے۔ اگر ہاتھ کا ٹاگیا ہو وہ بھی مرگیا تو اصل میں نہ کور ہے کہ اگر رباور کہا تھ کا ٹاگیا ہو وہ بھی مرگیا تو اصل میں نہ کور ہے کہ اگر رباور کی باتھ کی عاد والم اپنی مددگار براور ی باتھ کی عاد والم ایم کے مالے وہ بھی مرگیا ہوتو اس کی مددگار براور ی باتھ کی عاد واجب ہوگی اور اگر خطا سے قطع کی مدد کار براور می برگیا پھر وہ گرفتار ہوگر کی اور اگر سے میں مرگیا پھر وہ گرفتار ہوگر کی آئی تو فئی ہوگی مدر باندی یا ام ولد مرتد ہوگئی اور دارالحرب میں چلی گئی پھر اس کا مولی دارالاسلام میں مرگیا پھر وہ گرفتار ہوگر کی آئی تو فئی ہوگی میں میں مرگیا پھر وہ گرفتار ہوگر کی آئی تو فئی ہوگی دی ہو بار کی باندی یا امروز کی کو واپس کر دی جائے گئی تو اور اگر کر بیوں کی رفت کی ہو پھر وہ اسیر ہوگر آئی تو مولی کو واپس کر دی جائے گ

اگر مکاتب مرتد ہوگیا اور دارالحرب میں جاملا اور اس نے کچھ مال کمایا پھر وہ مع اس مال کے گرفتار کیا گیا اور اس نے

اسلام لانے سے افکار کیا پی قبل کیا گیا تو اس مال سے اس کے مولی کو مال کتابت ادا کر دیا جائے گا اور جو باتی رہا وہ وار خان مرکاتب

کا ہوگا یہ ہوا یہ میں ہے ۔ اگر ایسا ہو کہ جو کچھ مکاتب نہ کور کا مال رہا ہے وہ اس کی ادائے کتابت کے واسطے کافی نہ ہوتو جو پچھ ہو وہ اس کے مولی کا ہوگا یہ کافی میں ہے۔ ایک خام مع اپنے مولی کے مرتد ہوکر دونوں دارالحرب میں جالے پھر مولی وہیں مرگیا اور خام نہ کور اس ہوکر دارالحرب سے دارالاسلام میں لا پاگیا تو وہ فئی ہوگا پھر اگر مسلمان نہ ہواتو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر غلام تہ ہوگا بلکہ اس کے مولی کو واپس کر دیا جائے گا ایک قو مال کے کرفتار ہوکر آیا تو وہ فئی نہ ہوگا بلکہ اس کے مولی کو واپس کر دیا جائے گا ایک قو مالی کا اسلام سے مرتد ہوکر مسلمانوں سے کو سے میں ہوں سے کس شہر پر غالب ہوئے جوان کی زمین تحرب میں ہواوران کے مالے ساتھ ان کی عورتیں و بیچ اس کورت وہ اس مال سے مرتد ہوکر دارالاسلام سے دارالحرب میں جا وراگر بیوی و مرد دونوں مرتد ہوکر دارالاسلام سے دارالحرب میں جا دراگر بیوی و مرد دونوں مرتد ہوکر دارالاسلام سے دارالحرب میں جا ہو ہے تو ہر دونوں میں جا کھا ور دونوں میں جا کھی فرزند ہوا پھر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے تو ہر دونوں مرتد ہوکر دارالاسلام سے دارالاسلام میں جا دوراگر بیوی و مرد دونوں مرتد ہوکر دارالاسلام سے دارالاسلام میں حالمہ ہوگی ہوتو بھی بہی تھم ہے۔ بیا جائے گا اور دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرنہ کیا جائے گا اور دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرنہ کیا جائے گا دیں ہے۔

اگر خورت نہ کورہ دارالاسلام میں حالمہ ہوگی ہوتو بھی بہی تھم ہے۔ بیائی میں ہے۔

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایما ندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کا فر ہے:

اورنوا در میں مذکور ہے کہا گر بیوی ومر د دونوں مرتد ہو کرمع اپنے فرز ندصغیر کے دارالاسلام ہے دارالحرب میں چلے گئے پھراس فرز ندکے بالغ ہونے پراس کے بھی فرزند پیدا ہوا پھراس دوسر نے فرزند کومسلمانوں نے فتح پا کرگر فتار کیا تو امام اعظم وامام محمد کے نزدیک اس پراسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا بیر محیط میں ہے۔ جس شخص کا اسلام بہ جعیت اس کے والدین کے قرار پایا ہے اگر وہ مرتد بالغ ہوا تو درصورت انکاراسلام کے قیاسا قبل کیا جائے گا اور استحسانا قبل نہیں کیا جائے گا اور اگرصغیرستی میں مسلمان ہوا

ا علم باستسان ۱۱- ع مملوكيت وغلامى كابونا ۱۱- س اشاره بك يشهر بسبب ارتداد وجنگ كردارالحرب موكيا ۱۱-

ا نیمان و َغرا کیک ہےتو و ہ کا فر ہے اور جوا بمان سے راضی نہ ہواو ہ کا فر ہے بیرڈ خیرہ میں ہے۔ جو تحص اپنی ذات کے کفریر راضی ہوا وہ کا فریے اور جو دوسر ہے تحص کے کفریر راضی ہوا اس کے حق میں مشائخ نے ا ختلاف کیا ہے اور کتاب انتخیر میں کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ جودوسرے کے کفر پر راضی ہوا تا کہ وہ ہمیشہ عذاب ویا جائے تو اس کے کفر کا حکم نہ دیا جائے گا اورا گر دوسرے کے کفریر راضی ہوا تا کہ اللہ جل شانہ کے حق میں وہ بات کیے جواس کی صفات ہے ا اِنْ تَهْمِیں ہے تو اس کے کا فر ہونے کا حکم دیا جائے گا اور اس پرفنوی ہے کہ تا تارخانیہ میں ہے۔جس نے کہا کہ میں صفت اسلام تبیں ' جانتا ہوں تو وہ کا فرے اور تمس الائمہ حلوائی نے بید مسئلہ بہت مبالغہ کے ساتھ ذکر فرمایا اور کہا ہے کہ ایسے تحض کا نہ پچھودینا ے اور نہ نماز اور نہ روز ہ اور نہ کوئی طاعت او**ڑ**نہ نکاح اور اس کی اولا دسب زنا ہوگی۔ جامع میں **ن**دکور ہے کہ اگر کسی مسلمان نے صغیر ہ نصرانیہ ہے نکاح کیااور اس دختر کے والدین نصرانی ہیں پھروہ بالغ ہوئی در حالیکہ وہ دینوں میں سے کسی دین کوہیں مجھتی اور نہا اں کو دصف کر سکتی ہے کہ کیونکر ہے حالا نکہ بیٹورت تل معتوبہ نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہوگی۔امام محد کے اس قول کی کہ کسا دین کوئیں جھتی ہے۔ بیعنی ہیں کہ اپنے دل سے نہیں جانتی پہلیانتی ہے اور اس قول کی کہنہ اس کووصف کرسکتی ہے بیمعنی ہیں کہ زبان ے اس کو بیان نہیں کرسکتی ہے قال المعترجمہ لیعنی مثلاً اسلام کو بیان نہیں کرسکتا ہے کہ کیا ہے اور نہ دل سے جانتا ہے تو وہ کا فر (حبیہ ؟ ) ہے اور اگر یوں بیان کیا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دے کہ القد تعالی واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمر منگا تینی القد تعالیٰ کے ر سول و بندے جیں اور قیامت وحشر و جزاونجیر ہ سب حق ہے تو بیاسلام کے واسطے کا نی ہے۔ فاقیم اسی طرح اگر صغیرہ مسلمہ سے نکام کیا ٹیمر جب وہ بالغ ہوئی تو وہ اسلام کوہیں مجھتی ہے اور نہ وصف کرسکتی ہے حالا نکہ وہ معتوبینہیں ہےتو وہ بھی اپنے شوہر سے بائندہ جائے گی اور فناوی سفی میں لکھا ہے کہ پینے ہے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک عورت سے کہا گیا کہ تو حید میدانی بعنی تو تو حید کو جانتی ہے اس نے کہا کہ بیں ۔ تو فر مایا کہا گراس کی مرادیہ ہے کہ جس بیان ہے مکتب میں لڑکے کہتے ہیں وہ مجھے یادنہیں ہے تو بیان کے فل میں مصر نہیں ہے اور اگر اس کی بیمراد ہے کہ میں القد تعالیٰ کی وحدا نیت کو پہچانتی ہی نہیں ہوں تو الیی عورت مؤمنہ بیں ہے اور اس کے سے نکاح جیج نہ ہوا اور حماد بن ابی صنیفہ ہے روایت ہے کہ جو تحض مر گیا اور اس نے بیرنہ جانا کہ اللہ تعالی میرا خالق اور اللہ عز وجل بنے

<sup>۔</sup> تولیس جانتا بعنی اسلام کیا ہے اور اس کا کیاا عنقا داور کیونکر ہے ا۔ ع پیدائشی بیوتو ف سفید بمنزلہ پاگل کے اا۔ ﴿﴿ ( حنبیہ ) تولہ کا فر ہے بعنی اس میں ایمان نہیں اور تکفیر کیا جائے گا بحکم طاہر شرع کا فرکہلائے گا اا۔

( فتاوىٰ عالمگيرى..... بىد ( ) كاركار السال كاركار ( ) کوئی اور گھر سوائے اس گھر کے رکھا ہے اور ظلم حرام ہے تو و ومسلمان نہیں مرابیمحیط میں ہے۔ ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیااور کہا کہ مجھ پراسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہولوں ہیں اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ بچھ پراسلام پیش کر ہے ہیں تو اسکے پاس مسلمان ہو: ا کیشخص گناہ کرر ہا ہےاور کہتا جاتا ہے کہ سلمانی ظاہر کرنا جا ہے تواس کے کفر کا حکم دیا جائے گا۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس نے کہا کہ چھ پروتیری مسلمانی براعنت ہے تو ایسا سکنے والا کا فرکہا جائے گا بیرخلاً صدمیں ہے۔ ایب نصرانی مسلمان ہو گیا بھراس کا مالدار باپ مرگیا ہیں اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا ہوتا کہ اس کا مال میراث لیت تواس کے کا فر ہونے کا تھم دیا جائے گا۔ بیٹصول مماویہ میں ہے۔ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ پراسلام جیش ہے۔ ''رہا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہولوں پس اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ بچھ پراسلام پیش کرے پس تو اس کے پاس مسلمان ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور شیخ ابوجعفر نے فر مایا کہاس طرح کے دزنگ کرنے والا کا فرنہ ہو جائے گا بیہ فآوی قاضی خان میں ہے۔ایک کا فرمسلمان ہو گیا لپس اس ہے ایک تخص نے کہا کہ تجھے اپنے دین کی طرف سے کیا بلا پیش آئی تھی تو یہ کہنے والا کا فر ہوگا بیخلاصہ میں ہے۔ یہاں تک کہنو بیان ایسی صورتوں کا ہوا جومتعلق بایمان واسلام ہیں اورفتم دیگرو ہ کلمات کفر پیہ کہنے والا کا فر ہوگا بیخلاصہ میں ہے۔ یہاں تک کہنو بیان ایسی صورتوں کا ہوا جومتعلق بایمان واسلام ہیں اورفتم ہیں جوز ات اللہ تعالی واس کی صفات وغیرہ ہے متعلق ہیں۔ چنانچہا گرنسی نے وصف کیا اللہ تعالیٰ کوایسے وصف ہے جولائق شان آئی : الہی تہیں ہے یااللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے تسی نام ہے تسخر کیایا اس کے اوامر میں ہے تسی امریعنی تھم سے تسنحر کیایا اس کے وعد ؤ . ثواب یا عمّاب وعقاب کا انکار کیا بیاس کا کوئی شریک گردا نا یا فرزند یا بیون قرار دی یا الله تعالی کو جهالبت یا عاجزی ناقص کی طرف منسوب کیا تو و د کا فر ہوگا یعنی تھم دیا جائے گا کہ و د کا فر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ روا ہے کہ اللہ تعالی ایبافعل کرے جس میں کیجھ تھکمت . نہیں ہے تو کا فرکہا جائے گا اوراگر بیاعتقا دکیا کہ القد تعالی غرے رامنی ہوتا ہے تو کا فرہے بیہ بحرالرائق میں ہے۔ سیس

اگر کہا کہ فلاں میری آنکھونگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی:

اگر کسی نے کہا کہ اگر خدا مجھے اس کا حکم کرے گایا اگر خدا بھی اس کا حکم کرے گاتو نہ کرؤں گاتو اس نے کفر کیا بیمجیط ۔ سمجھتے ہیں مراد ہیں ہیں ہیں آیا فاری میں یا اردو میں القد تعالی ثانہ پر ان الفاظ کا اطلاق جائز ہے یا نہیں۔ پس بعضے مشائخ نے فر مایا کہ جائز ہے بشرطیکہاں نے اس لفظ سے عضو سے معنی نہ بھے لئے ہوں اور اکثر مشائخ نے فرمایا کنہیں سیجے ہے اور اس پراعتمان ہے بیہ تا تارخانيه ميں ہے۔قال المتر جم جن بعض مشائخ نے مياطلاق جائز كيا ہے ان كے ول كے ميعنی بيں كه ہم باليقين جائے بيں كه بعکمہ آیہ لیس کمثلہ شنی اس کے شاکوئی چیز سی طرح تھی نہیں ہے بالضرور ہاتھ و چیرہ سے ایساعضومرا ونہیں ہے پس کوئی کیفیت نبیں معلوم ہے کہ وجہ البی یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا اور کیونکر ہے جیسے خود زات البی جل شانہ بالکل مجبول الکیفیت ہے گئی ہم ا یمان الائے تیں کہ اللہ تعالی کا ہاتھ جمعنی صفت ہے جس کی کیفیت ہم کو بالکان ہیں معلوم ہے اور یقین سے معلوم ہے کہ ایسے ہاتھ جو عضومعروف ہے ہرگزنبیں ہےاور بیا مام اعظم و دیگرائمہ وعلمائے متقدین میں سے منقول ہے والقداعلم اوراگر کہا کہ فلال نے متقدین میں لیھودنی عین الله ایمنی فلاں میری آنکھونگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں تو کا فرکہا جائے گا اورا تی پرجمہورمشائخ لیھودنی عین الله لیمنی فلاں میری آنکھونگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں تو کا فرکہا جائے گا اورا تی پرجمہورمشائخ

ا قولهاس طرح درنگ یعنی اس سے مسلمان کر لینے میں تاخیر کرنے والا کسی عالم کی طرف بھیجنے میں اا۔ ع قولہ ید بمعنی ہاتھ اور وجہ بمعنی چبر وال

دون عملين جد ( کند الي ت در این سال به سر سر سر سر این سر این سرور دون جانته بود کافرند بوم یا نصور تا دید می سرون و این موجها جَن يَب بَ بَهِ كَهِ فَعِد وَوَ وَجِي بِي قَالَ وَتَمْغِيمُ مِن جِي نِي عِنْ مِدِ مِن مِي بِي رِيْنِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِدْ فَعِد وَوَ وَجِي بِي قَلْ وَتَمْغِيمُ مِن جِي نِي عِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ میں اور ایک میں کے ریاست خدری را افتادہ است مین پیاہ م سے کہ ضر کورنا پڑتا ہے۔ حکمیے ندکی جائے کی میکن پیر قلہ زشت سے بیٹز نے منتمین میں ہے ور گرک نے ہے ساتھ جھڑ کرنے والے سے کہا کہ میں تیم ہے ساتھ فید کے تھم کے مو ایک چام کرنا ہوں ہیں ان کے تنام سے کہا کہ میں تھم خدا کوئیں جانتہ ہوں یا کہا کہ یہاں تھم نیں جیسی ہے کہا کہ یہاں نیں تھم ے یا گار کیا تھا ہے تی او کشامیر ہے کہ کیماں شیعان سے کہ تھم کرتا ہے ویاسپ کفر ہے۔ اور مل جا کم علیم رحمن ہے دروفت کیا یو سازی سازی کا بیام و رئیم بختم ساچنی سم پروم مرج دول تخم پرتیل میل باید کفر سے و فرور که گراس کام وفسادی و تر ہے۔ شرح ہو تا رہم ہے۔ نہ روقتم و تعلیم نہ کی جائے گی ہے جینہ میں ہے۔ کیٹ اے کیٹ مقام پر رکھے اور کہا کہ میں ان میں مار میں میں میں میں میں ان کا جائے گی ہے جینہ میں ہے۔ کیٹ اسٹے کیا ہے کیٹ مقام پر رکھے اور کہا کہ میں ن ن و مذتحال سائية دايو چن دوم ساسه کها كه قوت ن كويست كيم ديا جوچور كومنونيل كرچ به گرچه تيزين قوت و ما يوجر عمر ان على سال ما ياكم من من من من من من من ورووكا في الأرف الأن من النائج النائج من من المراكز والتي من من ال ۱۰۰ ن کو میرقو ک ن تعلیم نه کی جائے گی ۔ کیک بے لی بیون سے فصد میں کہا کہ ان روپین کے کہتر زاروں نافعی کے بیز منافعی کے ان میں میں میں میں میں میں ایک بین بیون سے فصد میں کہا کہ ان روپین کے کہتر زاروں نافعی کے بیز انتہا شد کے کہ بڑے منے میرقو بھٹاں نے قوم و کا کے بیٹے ہوتھ و بوق سے میستدور یافت کیا گیا ہیں نمبوں نے چھروز کی میں خوروقھر ں ارتجھ جو تیا ہے۔ دیو ورموغی رمنی مذعنہ ہے کہا کہ نیام ہیا ہے کہ تم ہومی بیانی وی قامنی نیان میں ہے۔ گرسی محفل کی نہیت ئے۔ ایسٹن میں میں بوق ہے یہ مذمی کا بھور ہو ہے ، کہا کہ یہ ساتی ہے کے جس کو انتدی بھوں ٹیو ہے وہ بھٹ کے نَهِ بَيْ سَتَ ﴾ كَدَوْمِي سِنْزُدِيكِ دُوستِ حَرِبِ مَنْهِ مَنْ لِيسَةٍ سَرِبَكُمْ مِنْ جَائِلُ لِيهِ فَوصِهُ مِهِ قال المعترجيد وفيه نضر ورائر كها كه فد ل وتغالب مرتبتي و خطائع فقيم بيه يميد من بيار أرس سيركر كها بهته نی از ساعکم نے حسن کیا ہے جس و بھی و گوں سے حسان کر جیسے خدائے تیم ہے سرتھ کیا اس سے کہا کہ جا خدا ہے ک قریر تروت کیوں دی ہے قرب تو ما کے مواقع کی کی تعلیم کی جائے گی ۔ بیٹرزینے جمعتین میں ہے۔ دوم دوں کے درمیان تحسومت ہے ہی کیا ہے۔ ن میں سے کہا کہ جا اور میٹا تھی کا اور سمان نہ جا کرخدا سے نزائی کرو اکٹ مٹن کئے ہے کہا کہ بیا تم نہ ہوگا یا فہ ون قائل خون میں ہے۔ صاحب جا مقامع نے فروا کہ ہورے زویک ہی تھے ہے اور خانیا میں کھی ہے کہ اس برفتوی ہے ہے

قد المعترجع وفیہ نظر وہ ارب کو را وقف علی میں تھے جا ہے۔ اس کہ کہا تھ است کے استان کے استان کا استان کی استان کا استان کی استان کا اور استان کی کھنے کی اور اگر استان کی استان کی استان کی کھنے کی اور اگر استان کی کھنے کی اور اگر استان کی کھنے کی کو کھنا کی کھنے کی کو کھناں کی استان کی کھنے کی کو کھنا کی کھنے کی کو کھنا کی کھنے کی کو کھنا کو کھنا کو کھنا کی کو کھنا کو کو کھنا ک

ن سروچی اورش دونو ب کے معنی زین برکاروک میں جیسے ہورے اور میں بیرود چھٹال کا طلاق کورت برکارو پر کیاجاتا ہے اا

فتنوی علمگیری ..... جد 🔾 ترکز کر سرمه

قامی ہوا: جس نے القدنعالی کومنسوب بجور کیا مثلاً کہا کہ ظالم سے تو و و کفر کا مرتکب ہوا:

المربع کی الدول کے ا

فاوی قاضی خان میں ہے۔ کسی سے کہاا گرتو دونوں جہان کا خدا ہوا جائے گاتو بھی تجھے سے اپناخق لیالوں گاتو اُسکی تکفیر کی جائے گا

ا نول او پرتخت نیچا ا یا کیونکہ بیماورہ بمعن ظامنیں ہے بلکہ و عاہے کہ اس مختی کود ورکر دے فاقیم ۱۲۔ سے بطریق مقابلہ ومراد پاداش ہے ۱۱۔

گا۔ ایک نے کہا کہ اے شیطان میرا کا م کرد ہے تا کہ جوتو کیے کروں گا۔ ماں وباپ کوآزاد کردوں گا اور جو پھوتو نہ کے گا نہ کردں گا
تو اس کی تنفیر کی جانے گی شخیر ہے تا تارخانیہ میں منقول ہے۔ اگر کسی ہے کہا کہ اگرتو دونوں جہان کا خدا ہوا جائے گا تو بھی تھے ہے
ابنا حق لے لوں گا تو اس کی تنفیر کی جائے گی بی خلاصہ میں ہے۔ ایک نے جھوٹ بات کہی جس کوکسی نے من کر کہا کہ میرا خدا اس
تیرے جھوٹ کو بچ کر د ہے یا کہا کہ میرا خدا تیرے اس دروغ میں برکت کر بے تو بعض نے فر مایا کہ بی قریب بہ تفر ہے اور مصباح
میں لکھا ہے کہ ایک نے جھوٹ کہا لیس دوسر سے نے کہا کہ اللہ تیرے جھوٹ میں برکت دیتو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ یہ جھے جھوٹ میں برکت دیتو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ یہ جھے جھوٹ میں برکت دیتو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ یہ جھے جھوٹ میں اس نے کہا کہ اللہ تعالی جھا ہے گی۔ قال المعترجہ وفیہ نظر اور تخییر میں لکھا ہے کہ میں نے صدر الاسلام جمال اللہ ین
سے دریافت کیا کہ اس کی تنفیر کی جائے گی۔ قال المعترجہ وفیہ نظر اور تخییر میں لکھا ہے کہ میں نے صدر الاسلام جمال اللہ ین
سے دریافت کیا کہ اس کی تحفیر کی جائے گئے۔ قال المعترجہ وفیہ نظر اور تخییر میں لکھا ہے کہ میں نے صدر الاسلام جمال اللہ ین
سے دریافت کیا کہ اس کی خواتے گی ۔ قال المعترجہ وفیہ نظر اور نے زرکودوست رکھتا ہے تنفیرنہ کی جائے گی۔ بیتا تارخانیہ
خدائے عزوجال کی طرف نسبت بخل کی کہو تحقیر کیا جائے گر بجرداس قول سے زرکودوست رکھتا ہے تنفیرنہ کی جائے گی۔ بیتا تارخانیہ

اگر کی نے کہا: از خدائے می بنینم وازنو یا کہا: از خدائے امید میدارم و تبو:
قال المترجم و هذا اصح اور عما ہے کہ اگر کوئی علم خدایا شریعت پینمبر خداماً کا این کا کہ مثلاً کی سے

ل خوف اللي كي تحقير كي كه يجمه چيز بيس ١١٥-

فتاوی عالمگیری ..... طدی کتاب السی

کہا گیا کہ خدا تعالی نے جارعور تنس طلال کر دی ہیں اپس وہ کہے کہ میں اس تھم کو پسندنہیں کرتا ہوں تو بیرکفر ہے۔ بیرتا تا رخانیہ میں ہے۔ا ً رعورت نے اپنے بسر ہے کہا کہ تونے ایسا کیوں کیا ہیں بھرنے کہا کہ والقد میں نے نبیں کیا ہیں اس عورت نے غصہ میں کہا کہ مدنو مہ والندنو مشائخ نے اس عورت کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے بیمجیط میں ہے۔جس نے کہا کہ خدائے عز وجل ہوا ورکوئی چیز نہ ہوتو اس کی تعفیر کی جائے گی بیطبیر میں ہے و فیہ نظر۔اگر کسی نے کہا کہ خدائے عز وجل نے میرے حق میں سب نیکی کی ہے بدی میری طرف ہے ہے تو اس نے گفر کیا بیمحیط میں ہے و فیدنظراورا یک شخص ہے کہا گیا کہ باری بازن بس نیامدی بس اس نے کہا کہ خدائے وزنان بس نیامس چکونہ بس تم تو اس کی تنفیر کی جائے گی۔ میغیا ثیہ بیں ہے۔اگر کسی نے کہا کداز خدائے می بنینم واز ثویا کہا کہ از خدائے امیدمیدارم وتبوتو اس طرح کہنا فتیج ہے اور اگریوں کہتا کہ از خدائے می بینم وسبب تر امیدانم تو بیاح چھاہے بینز ائت المفتین میں ہے۔ اگر نائش میں اپنے خصم ہے تشم طلب کی ہیں خصم نے شروع کیا کہ میں تشم کھا تا ہوں القد تعالیٰ کی ہیں اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی قسم نہیں جا ہتا ہوں بلکہ دیا ہتا ہوں کہ تو طلاق یا عمّا ق کی قسم کھا تو ہمارے بعضے اصحاب کے نز دیک کا فرہو گیا اور عامه مشائخ کے نز دیک کا فرنہ ہوگا اور جنیس ناصری میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہے۔اگر کسی ہے کہا کہ سوگند تو ہمان ست و کیرخر ہمان یعنی ہردو کیساں ہے۔ بتو اس نے کفر کیا۔ا گرکسی ہے کہا کہ میراخدا جانتا ہے کہ میں جھے کو ہمیشہ دعامیں یا در کھتا ہوں تو مشاکخ نے اس کے گفر میں اختلاف کیا ہے۔ قال المتر جم اثبت اکثر کے نز دیک رہے کہ اگر دروغ پر شاہد کیا یا دانا گر دانا ہے تو کا فرکہا جائے گا والنداعلم اورا گربطریق مزاح مے کہا کہ من خدا ہم تا تعنی خود آ ہم تو اس نے کفر کیا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تراحق ہمسامیمی باید یعنی تحصیحق ہمسامیہ بیں جا ہے اس نے کہا کہ بیں کہا کہ تراحق شوے تمی (شوہر) بایداس نے کہا کہ بیں یس کہا کہ تر احق خدانمی باید بین اس نے کہا کہ بین تو عورت ندکورہ نے کفر کیا ۔ سی شخص نے اپنی بیماری وضیق عیش میں کہا کہ باری بدائمی کہ خدایتعالی مراجرا آفرید واس چوں از لذتہائے ؤنیا مراہیج نیست یعنی مجھے معلوم ہوتا کہ خداتعالی نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے جبکہ دنیا کی لذتوں سے میرے لئے بچھ بھی ہیں ہے تو بعضے مشائخ نے فرمایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی ۔ لیکن ایسا کلام کرنا خطائے عظیم ہےا یک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالی تھے تیرے گنا ہوں پر ضرور عذاب کرے گا بس اس نے کہا کہ خدائے رانشا ندہ کہ تا خدائے ہمہ آن کند کہ تو میگوئی لیعنی تو نے خدا کو بٹھا دیا ہے تا کہ جوتو کیے وہی سب خدا کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی ۔ بیمجیط

ا جیسے ہولتے ہیں کرتوا پی مورت سے نہ جننا ۱۱۔ ع وہی تیری تسم ہاوروہی کدھے کاعضو تناسل یعنی دونوں یکساں ہیں ۱۱۔ ع مترجم کہتا ہے کہا گر اس نے اس طرح کرکھکی نفر میں اوراس کے لفظ میں صریح التباس ہوتو اس پر نفر کا تھم دیا جائے گااورا گراس نے اس کے ساتھ اس کی تو ضیح بھی کی مثلاً یوں کہا بحد ضدایم اور ظاہر کیا کہ اس سے میری مراویہ ہے کہ خود آئیم تو اس کے نفر میں تائل ہے واللہ اعلم ۱۲۔

ے یہ کہا کہ خدا کا علم قد یم نہیں ہے یا کہا کہ جو معدوم ہے وہ القد تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے تو اس کی تنفیر کی جائے گی بیا تا رخانیہ میں ہے۔ اگر عبدالقد نا کی کئی کی اورعدالقد نا کی کئی کی الم کی تعلیٰ کی کا فر عبدالقد نا کی کئی کی ہے۔ اگر کی کا فر عبدالقد نا کی کھی کے کہ اورعداخالت کی تصغیر کی خویت کیا تو بھی اگر عالم ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی بیہ بح الرائق میں ہے۔ اگر کسی نے دوسر ہے کہا کہ خدا تیرے دل پر رحمت کر ہے میرے دل پر نہیں۔ پس اگر اس نے رحمت ہے بے پروائی کا قصد کیا ہے تو کا فر ہوااور اگر بیقصد کیا تھی کہ میرا دل اثبات اللی سے خابت ہاں میں کوئی اضطراب نہیں ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی۔ ایک طفل اپنے باپ کو پکارتا ہے حالا نگداس کا باپ نماز پڑھر ہا ہے پس ایک شخص نے اس طفل ہے کہا کہ تھر بے لونڈ ہے کہ تیراباپ القد القد کرتا ہے تو یہ فونہیں ہے اس کے کہا کہ تھر باب القد القد کرتا ہے تو یہ فونہیں ہے اس کے کہا کہ شخص نے کسی اندھیا مریض کو دیکھ کر کہا کہ خدا اس کے معنی بید بی کہ اور تھی دیکھا اور جھے کو ایس بیدا کیا چرمیرا کیا گناہ ہے تو صحیح بہے کہاں کی تکفیر نہ کی جائے گی بیدخلا صدیمی ہے۔ اگر کہا کہ خدا ہے و بخاک پائے تو لوگھا تو اس کی تعلیٰ دیا ایسا نہ کروں گا تو بیخض کا فر ہوا اور فارس زبان کے کہ بیدا کی بیدا کہ بیدا کے تو بیان وسر تو لیعنی تسم خدا کی وقت میں ایسا نہ کروں گا تو بیان وسر تو لیعنی تسم خدا کی وقت میں ایسا نہ کروں گا تو بیان وسر تو لیعنی تسم خدا کی وقت میں ایسا نہ کروں گا تو بیان وسر تو لیعن تسم خدا کی وقت تیں وہر تو لیعن تسم خدا کی وقت میں ایسا نہ کروں گا تو بیان وسر تو لیعن تسم خدا کی وقت میں ایسانہ کروں گا تو بیان وسر تو لیعن تسم خدا کی وقت تھیں ہیں ہے۔

قال المترجم مگراؤل ہے بہت قریب ہے اگر چہاستخفاف مرج نہیں نکلتا ہے فاقہم ۔ اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو متعلق بإنبياء عليهم الصلوة والسلام بن \_واضح ہو کہ جس نے انبیاء کیہم الصلوة والتسلیمات میں ہے بعض کا اقرانه کیا پاسٹن مرسلین میں سے سی سنت کو ناپیند کیا تو وہ کا فرہوا۔اور بین مقاتل ہے دریا فت کیا گیا کہ اگر کسی نے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت ذواللفل علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیاتو میٹے نے فر مایا کہ جس بزرگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالا تفاق قائل نبیں ہے اس کی نبوت ہے ا نکار کرنے والا ایساضرر نہ پائے گا اور اگر یوں کہا کہا گرفلاں نبی ہوتا تو میں اس پرایمان نہلا تا تو اس نے کفر کیا بیمچیط میں ہے۔ تیخ جعفر ہے دریا فت کیا گیا کہا گرکسی نے کہا کہ میں تمام انبیاءالقد تعالیٰ پر ایمان لایا اور میں بیبیں جانتا ہوں کہ آ دم علیہ السلام نبی تھے یا نہ تھے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیعتا ہیمیں ہے۔ شخی سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغيره كي جانب انبياء عليهم السلام كومنسوب كرتا ہے كہ جيسے حشوبي فرقد كے لوگ حضرت يوسف عليه السلام كي نسبت بكتے ہيں تو فرمايا كه الیے تحص کی تنفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایبا قول ان حضرات علیہم السلام کی نسبت ان کے حق میں تتم ہے اور استخفاف ہے۔ حضرت ابوذرٌ نے فرمایا کہ جو قائل ہے کہ ہرگناہ کفر ہے اور باوجود یکہ کہتا ہے کہ انبیاء علیهم السلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کا فر ہے اِس کے کہاں نے تتم کہا۔اگراس نے کہا کہ انبیاء علیم السلام نے عصیان نہیں کیا ہے نہ در حالت نبویت کے اور نہل اس کے تو اس کی تنتیر کی جائے گی اس واسطے کہ پینصوص قر آنی کار د ہے اور میں نے بعض مشائخ ہے سنا کہا گرکوئی شخص بینہ جانے کہ حضرت محم شکاتیتیا آخرالانبیاء یعنی خاتم انبین ہیں کے سب ہے آخر میں ان پر نبوت ختم ہوگئی ہے تو وہ مسلمان نبیں ہے۔ یہ تیمییہ میں ہے۔ قال اکم ترجم دین بعض مشائح کی تیر بایں معنی ہے کہ سنا انہیں بعض ہے ہورنہ بالا تفاق جو مفس اس کا قائل نہ ہووہ کا فر ہے اور جونہ جانتا ہوا گر چہ آنخسرت مناتیج ایمان لایا ہے تو وہ ناقص ہے فاقہم ۔ شیخ ابوحفص کبیر نے فر مایا کہ جس کسی نے خواہ کوئی ہواگر اپنے دل میں کسی نبی، کا بغض رکھا تو وہ کا فر ہے اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس کو پیند نہ کرتا اور اس ہے راضی نہ ہوتا تو بھی گفر ہے۔ اگر کہا کہ فلاں پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ گردیدہ ہوتا کی اگر پیغامبر سے اس کی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کارسول ہوتا تو ل خفیف و حقیر مجمعیا ۱۳ ا اں صورت میں اس کی تھفیری جائے گی جیسے اس کہنے میں کہ دا گرخدائے تعالی مجھے کسی کام کا تھم دیتا تو میں نہ کرتا تھفیری جاتی ہے۔ گرکسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ استخضرت صَاَلَاتِیمَا اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی ا

جامع صغیریں نہ کور ہے کہ اگر ایک شخص اور اس کے سُسر کے درمیان جھڑ اور گفتگو پیش آئی پی وا ماد نے کہا کہ اگر اسول التد کا تینے بھی مجھے بٹارت ویں گے تو میں تیر نے حکم کی پابندی نہ کروں گا تو اس کی تحفیر نہ کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ جو انہیا علیہم السلام نے فر مایا ہے اگر وہ راست وعدل ہوتو ہم نے نجات پائی تو بیکا فر ہوا۔ اسی طرح اگر کہا کہ انارسول اللہ یا فاری میں کہا کہ من پیغیرم یا اردو میں کہا کہ میں پیغیر ہوں اور مرادیہ ہے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی۔ اگر ابیا ہوا کہ جس وقت اس نے پیکلام کیا ہے اس وقت ایک شخص دیگر نے اس سے مجز وطلب کیا تو یہ دوسر ابھی بنا برقول بعض کے تعفیر نہ کیا جائے گا اور مساخ نے فر مایا کہ اگر دوسر سے کی غرض مجز وطلب کرنے سے اس کو عاجز وضیحت کرنا ہے تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں اگر آنحضر سے نگر تی کے موئے مبارک کو بلفظ تعفیر کہا مثلاً عربی میں شعیر کہا تو بعضوں کے نز دیک تحفیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں کے نز دیک مطلقاً نہیں بلکہ جب اس کی نیت میں اہا نت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضر سے نگر بیش اہم نہ ہے اس کی نیت میں اہا نت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضر سے نگر بیش ہے یہ جن تو اس کی تعفیر کے ایش کے کہ نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضر سے نگر بیش ہے یہ جن تو اس کی تعفیر کی گرفتہ کے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضر سے نگر بیش ہے یہ جن تو اس کی تعفیر کی یہ میں بلکہ جب اس کی نیت میں اہا نت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضر سے نگر بیش ہے۔

کے احتال ہے کے شمیر راجع ہو بجانب حضرت رسالت پناہ مُنَاتِیْنِ لیعنی ان کے حکم کی پابندی نہ کروں گا والاول اظہر ۱۲۔ ع اس معنی پر کہاس نے اس کی تقمد بی کر کےاس ہے مجز ہ طاب کیا حالا نکہ پیغمبری ختم ہو چکی ۱۲۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب السیر

یہ خزانۃ الفقہ میں ہے۔ جس نے امانت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ ہے انکار کیا تو وہ بعض کے بزد دیک کا فر ہے اور بعض نے کہا کہ مبتدی ہے کا فرنہیں ہے اور سیح میہ مور ہے اور اسی طرح جس نے ظافت عمر رضی ابلہ عنہ ہے انکار کیا وہ بھی اسیح تول کے موافق کا فر ہے اگر چہاں میں اتو ال اختلافی کئی ہیں کذا فی الفہ ہر یہ اور جولوگ حضرت عثمان وحضرت علی وطلحہ وزیبر و عائشہ می عنہ کی تعفیر کرتے ہیں ان کی تعفیر کرنا واجب ہے یعنی کا فر کہنا واجب ہے۔ سب زید یوں کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس اعتماد پر کہ دوہ جم میں سے ایک نی طاہر ہونے کا انظار کرتے ہیں کہ ان کے اس نا پاک اعتماد کے موافق وہ ہمارے حضرت رسول اللہ خاتم النہیں محمد کی تو ایک کو منسوخ کرے گا یہ دجیز کر دری میں ہے اور وافض کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس قول پر کہروے النہ خاتم اللہ عنہ کہ کو کہنا واجب ہے ان کے اس قول پر کہرو کے اس کی اس موسوف نول کوٹ کر دنیا میں آئیں گے اور اس کی اس موسوف نول کوٹ کر دنیا میں آئیں گے اور اس کوٹ کر دنیا میں آئیں ہے اور اس کی اس کے اس کوٹ اور اس قول پر کہ جرائیل علیہ السلام نے ناطی ہے وہی آئی حضرت ٹرینا کی انتہا کہ کوٹ ہیں کہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے احکام وہی ہیں جو مرتدوں کے احکام ہیں۔ یہ خبر یہ ہیں ہو۔ یہ کہا کہ کاش اگر آدم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر آدم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر آری کی جو سے گی۔

ا کراہ الاصل میں مذکور ہے کہ اگر کسی برا کراہ کیا گیا کہ حضرت محد شکا ٹیٹیا کوشتم کرے پس اس نے کہا حالا نکہ تو اس میں تین صورتیں ہیں ایک بیر کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں پہھ نہیں گذرا میں نے محمد کاشتم کیا جیسے اکراہ کرنے والوں نے مجھ سے جا ہاتھا ولا نکہ میں اس پرراضی نہیں ہوں تو ایسی صورت میں اس کی تکفیر نہ کی جائے گی جیسے کوئی سخص کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا ہیں اس نے کہا حالا نکہاس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تو وہ کا فرینہ ہوااور دوم بیر کہو ہ کہتا ہے کہ میر ہے نبیت اس وفت ایک نصراتی محمد نام تھا لیس میں نے اس کوشتم کئیمیا تو اس صورت میں بھی اس کی تنگفیرنہ کی جائے گی اور وجہسوم بید کہ اُس نے کہا کہ میرے دل میں ایک محص نسرانی محمدنا م کا خیال آیا مگر میں نے اس کوشتم نہیں کیا بلکہ محمر من گائیٹی کوشتم کیا تو اس صورت میں وہ قضاء و دیانتا بحکفیر کیا جائے گا اور جس نے کہا کہ آنحضر ت مَنَاعْیْنِام محنوں ہو گئے تنصِو اس کی تکفیر کی جائے گی اور جس نے کہا کہ آنخضر ت مَنَاعْیْنِام پر بیہوشی طاری کی گئی تھی اس کی تنفیرنہیں کی جائے گی بیمحیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر آ دم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اس کی تلفیر کی جائے گی بیخلاصہ میں ہےاورجس نے غیرمتواتر کاا نکار کیا تو وہ کا فرہوا یعنی جوحدیث یا جوامرشری اس طور پرروایت کیا گیا اور چلا آتا ہے کہ عقل میں نہیں آتا کہ نظمی وسہویا دروغ ہوتو اس کا انکار کرنے والا کا فرہے جیسے پنجگا نہ نما زوں کی تعدا در کعات مثلاً جو محص خبرمشہور کا انکار کر ہے بعض کے نز دیک اس کی بھی تنظیر کی جائے گی اورعیسلی بن ابان نے فر مایا کہ کہا جائے گا کہ گمراہ ہو گیا ہے اور تعقیر نہ کی جائے گی اور یہی تیجے ہےاور جس نے خبر واحد ہےا نکار کیا تو اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر نہ کی جائے گی مگر ایسا شخص اس کے قیول نہ کرنے سے گنہگار ہوگا بیظہیر بیمیں ہے۔اگر کسی شخص نے کسی نی کی نسبت بیتمنا کی کہ کاش بیہ نبی نہ ہوتا تو مشائ نے فر مایا که اگر بیمرا دیے که اگر و مبعوث نه ہوتا تو حکمت ہے خارج نه تھا تو اس کی تکفیرند کی جائے گی اور اگراس نے اس بزرگ نبی کی نسبت استخفاف وعداوت دل میں رکھی ہےتو کا فر ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ قال المتر جم میں نہیں سمجھتا ہوں کہاس روایت کے نعیک کیامعنی ہیں اور نہاس کی وجہ معنی معلوم ہوتی ہے بالجملہ اگر کسی نبی کے لفظ سے عام مراد ہے بیغی ہمار ہے پیغمبر خدامناً اللَّهُ اللّٰ اللّ ا خلاصہ یہ ہے کہ اگر معتزلی دیدار البی ممکن ہونے کا قائل نہیں ہے تو دہ مبتدع ہے اور اگر دیدار البی محال ہونے کا قائل ہے تو کافر ہے ا۔ ع س است برلتی ربتی ہےاور روح لوٹ پوٹ ای جہاں میں دوسرے قالیوں میں رہتی ہے تا ہے۔ سے مشتم گانی ویتااور برا کہنا تا۔

شام ہے تو میرا اعتقاد ہے کہ ایسا مخص کا فر ہے اور عجب کہ اگر کوئی ہے کہ اگر خدا فلاں پیٹیبر کونہ بھیجنا تو خارج از حکمت نہ تھ توعی الاختلاف اس کی تعظیر کی جائے گی کہ نسبت جبٹ ہے۔ تعالی الله عن ذلک علو اکبیر افلیتامل فیہ۔ اگر کس نے کہ کہ جھے پیٹیبر مؤٹیج مردک کمیں تو مواخذہ نہ چھوڑوں تو اس کی تحظیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ ہیں بھی کموں تو تحلیر کی جائے گی بیظ ہیر بہ میں ہے۔

اگرایک نے دوسرے کے بہا کہ میں اس وئیس پیند کرتا ہوں تو پیند کرتے تھے مثلاً کہا کہ کدوے (لوک) دراز کو پیند فرماتے تھے پئی اس دوسرے نے بہا کہ میں اس وئیس پیند کرتا ہوں تو پیغر ہے۔ ایسابی امام ابولیسٹ ہے بھی مروی ہے اور بعض مترین نے کہا کہ اگراس نے بیتول بطورا ہانت کے کہا ہے تو گفر ہے اور بدون اس کے گفرئیس ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اتخضرت تُوٹِیَا بب اور معلیہ السلام نے کپڑ ابنا ہے پئی ہم سب جولا بدکی اولا وہوئے تو یہ نفر ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اتخضرت تُوٹِیَا بب کھانہ کھانہ کھانہ کھانہ کھانہ کہا کہ انحضرت تُوٹِیَا بب کھانہ کھانہ کھانہ کھانہ کھانہ کھانہ کھانہ کہا کہ یہ بہ اور لی کہا کہ تو تھانوں کی کیا پاکھانہ کی اور اس کے طور پر کہا ہے تو کافر کہا ہے گا۔ اگر کس نے کہا کہ یہ کہا کہ تو کو کہ ان کہا گھانہ کہا کہ اس کو کہا ہے تو اللہ کو کہا تھا تھیں گھانہ کہا کہ اس کہ کہا کہ اس کو کہا ہے تو اس کے کہا کہ سرمہ لگا داس روز سنت ہاں نے کہا کہ کہ ہم ہے کہا کہ سرمہ لگا داس روز سنت ہاں نے کہا کہ وہوں و گفتوں کا کا سے تو کا فر بالکل پیغیر ہے تو اس پر کھرلازم ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اس کہ باکہ دروغ کی گویدا گر بہا کہ تو بھی بہت کہ جا وہ بھی بیا کہ اگر بالکل پیغیر ہے تو اس پر کھرلازم ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اس کی بات پر گرویدہ نہ دولا گر بالکل پیغیر ہے تو اس کے گران خول ست اگر بھر پیغیر ست یعنی بدخلق ہے آگر بالکل پیغیر ہے یا کہ اگر دس یا ہم فرشتہ مقرب است گران جان ست تو نی الحال پیغیر ہے یا کہ اگر دس سے ایم فرشتہ مقرب است گران جان ست تو نی الحال کو بھی ہے کہا کہ در اس یا ہم فرشتہ مقرب است گران جان ست تو نی الحال کا فرجوگا۔

المسترجم كبتائ كوالى ضرب ديناجس سے دور دناك بوسر اواراا۔

کے عورت تو بہ کرے اور نکاح کی تحدید کرکے میہ تا تارخانیہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا میں فلاں کی گواہی کی سماعت نہ کروں گا اگر چہ جبرئیل علیہِ لِا اومیکا ئیل علیہِ لِلِا ہوتو اُس کی

سَنَفِيرِ کَي جائے گي:

اگرایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے تیراد کھنا جیسے ملک الموت کا دیکھنا ہے تو یہ خطائے عظیم ہے اوراس کی تکفیر میں مثان کے اختاب نے بعض نے کہا کہ اس کی تحفیر کی جائے گا یہ مجھے طیس ہے اور خانیہ میں لکھا ہے کہ اجن نے بعض نے فرمایا کہ اس نے یہ تول بسبب عداوت ملک الموت کے کہا ہے تو کا فرہوجائے گا اوراگراس نے یہ لفظ بسبب کر است موت کے بہا ہے تو کا فرہوجائے گا اوراگراس نے یہ لفظ بسبب کر است موت کے بہا ہے تو کا فرندہ ہوجائے گا اوراگر کہا کہ روئے فلاں دشمن میدارم چون روئے ملک الموت تو اکثر مشائح کے براہ بیت اس کی تحفیر کی جائے گی اور تخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جرائیل و میکھنے رکن جائے گی اوراگر کسی نے فرشتوں میں ہے کسی کوعیب لگایا تو تحفیر کی جائے گی ۔ ایک نے کہا کہ جھے بزاد درجم دے تہ کہ میں ملک الموت کو جھے جوں کہ وہ روح فلاں کو رفع کرے تا کہ اس کو قبل کرے بس آیا ایسے قائل کی تحفیر کی جائے گی یا درجم دے تنہ رضی التہ عنہ نے فرمایا کہ قبل کو تحفیر نے دوسرے سے نہیں تو شخص اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس بی تا کہ اس کو تحفیر نہ کی جائے گی اوراس طرح اگر کہا کہ میں بی تو میں بی تھم ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں بنی ہوں یا تیرا بی ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی اوراس طلق کہا کہ میں بنی ہوں یا تیرا بی ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا بی ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا بی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا بی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا بی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا بی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا بی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گیا ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گیا ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گیا ہوں تو اس کی تعفیر کی تعفیر کی جائے گیا ہوں تو اس کی تعفیر کی تعفیر کی تعفیر کی تعفیر کی تعفیر کی تعفیر کیا گیا ہوں تو تعفیر کی تعفیر کی تو

ایک نے ایک عورت ہے نکاح کیا اور اگر گواہ حاضر نہ ہوئے ہیں اس نے کہا کہ خدا ورسول کو میں نے گواہ کیا یا کہا کہ فداو فرشتوں کو گواہ کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ کے فرشتہ اور بائیں طرف کے فرشتہ کو گواہ کیا تو تعلیم را رچ نکاح اور سے باتھ کے فرشتہ اور بائیں ہے جو محف قرآن میں ہے۔ اب ان الفاظ کا بیان ہے جو محف قرآن ہیں۔ جو محف قرآن میں ہے کہا گار کیا یا اس سے مسلم کے کا قائل ہے وہ کا فر ہے یہ فصول محا دید میں ہے اور جس نے آیت قرآن میں ہے کی آیت کا انکار کیا یا اس سے مسلم کیا اور خزانہ میں کھا ہے کہ یا عیب لگایا تو کا فر ہوا ہوتا تا تا رخانہ میں ہے۔ اگر ہوتی اعود برب الفلق کی اور ہوتی اس کی تحفیم نہ کیا ہوا ہے گی اور بعض متاخرین نے فر مایا کہ تحفیم کی کو نکہ بعد الناس کی کے قرآن کا جرائے ہو کہا ہے گی کیونکہ بعد صدر اقل کے اس امر پر اجماع ہو گیا ہے کہ بید دونوں سور تیں قرآن میں نے ہیں اور سے وہی قول اقل ہاں واسطے کہ اجماع کہا متاخرا ختان متعدم کور فع نہیں کرتا ہے بیظ ہیر یہ ہیں ہے۔ اگر دف بجانے پر یا بانسری بجانے پر قرآن کو پڑھا تو ان سے نفر کیا ۔ متعدم کور فع نہیں کرتا ہے بیظ ہیر یہ ہیں ہے۔ اگر دف بجانے پر یا بانسری بجانے پر قرآن کو پڑھا تو ان سے نفر کیا ۔ ان کہا کہ آئی کو فوان است (یہا آئی اور پوش ہے ہی ہے طری ہے۔ اس بڑھا مگر ہم سے جنایت کودور نہ کیا تو اس کی تحفیم کی بین خلاصہ میں ہے۔ ان بڑھا مگر ہم سے جنایت کودور نہ کیا تو اس کی تحفیم کی ہے خلاصہ میں ہے۔

سلام بالمركم في دوسرے سے كماكہ قل هو الله احد ابوست بازكر دى يعنى تو فقل هو الله احد كى كھال تھينج دى ياكما كد العد نشر حاكر بيان كرفته يعنى العد نشر حكا تو في كريبان پارا ہے يا جو تحض مريض كے پاس ياسن پر هتا تھا اس سے كماكہ ياسن مرده كے منديس مت ركھ ياكى سے كماكہ اى كوتاه تراززنا اعطيناك يعنى ادانا اعطيناك سے بھى زياده كوتاه يا جو تحض قرآن

ا تال المترجم والينابيا جماع عند الحققين اسمرتبه ربيس ب كدس كى اس سے تلفير كى جائے فاقبم ١١-

ا گرکسی نے قرآن کوفاری میں نعلم کیا توقل کیاجائے گا'اِس واسطے کہوہ کا فرہے:

يُ لِي تَفْتُمِيلَ ظَا هِرِمِ ادْفَعَلَ جِمَاعٌ بِالواطت ١٢\_

ہے یا کہا کہ تو نے نماز پڑھی تو کیاسرفرازی پائی یا کہا کہ نماز کس کی پڑھوں میر ہے ماں وہاپ تو مرچکے ہیں یا کہا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی دونوں بیساں ہیں یا کہا کہ اتنی نماز پڑھی کہ میراول کہا گیا یا کہا کہ نمازا لیسی چیز نہیں ہے کہ رہے گی تو سٹر جائے گی تو بیسب کفرہے میہ خزانۃ المفتین میں ہے۔

ایک نے دوسرے ہے کہا کہ اس حاجت کے واسطے آؤنماز پڑھیں پس اس نے کہا کہ میں نے بہت نماز پڑھی میری کوئی حاجت نہیں برآئی اور پہلورا سخفاف وطنز کے کہا تو کا فرہوجائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر نمازیوں سے ایک فاس نے کہا کہ آؤ اور مسلمانی دیکھواور اپنی کبل فتی و فجور کی طرف اشارہ کیا تو کا فرہوجائے گا۔اگر کہا کہ بنمازی کیا اچھا کا م ہوتو یہ نفر ہے۔اگر کسی خض ہے کہا کہ نمازی سے کہا کہ نمازی کیا اچھا کا م ہوتو یہ نفر ہے۔اگر کسی خض ہے کہا کہ نمازی نو حت کا مزہ تجھ کو حاصل ہوتو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کسی غلام سے کہا گیا کہ تو نمازی پڑھاس نے کہا کہ نین لیا اس خض نے کہا کہ نین کہا کہ نین کہا کہ نو میں ہوتو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کسی خص ہے کہا گیا کہ تو نماز پڑھاس نے کہا کہ اللہ پڑھوں گا اس واسطے کہ تو اب میر ہوگا تو اس کی تکفیر کی جائے گیا اور اگر کسی خص ہے کہا گیا کہ نماز پڑھاس نے کہا کہ اللہ تعالی کہ میں نو میان کہ برنماز مساوی ستر نمازوں کے ہوتو اس کی تعلیم کرم اتفا تا یہی رخ قبلہ کا نکا تو امام اعظم رحمۃ اللہ شرکی جائے گی ۔اگر کسی خوب کی در ہواری کوفتیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہاور اس طرح آگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کپڑے سے پڑھی تو میں نو می کہ تھم ہو کہ اور اگر کمی ابوری کوفتیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہاور اس طرح آگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کپڑے سے بڑھی تو کسی کہا کہ ہوار اگر میڈ ابغیر وضو پڑھی تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

ا استهزاء دِل مُلِي وَصْمُعُول كرنا واستخفاف حقير وخفيف وتم قدر جا ننا ١٢ ا\_

ایک مؤذن نے اذان دی پس اس وقت اس سے ایک نے کہا کہ تونے جھوٹ کہا تو کا فرہوگا:

تیمیہ میں ندکور ہے کہ پینے سے دریافت کیا گیا کہ ایک صحف مسلمان ہوا حالانکہ وہ دارالاسلام میں ہے پھرایک مہینہ کے بعد اس ہے نماز ہائے و بخگانہ کو دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں رہیں جانتا ہوں کہ وہ مجھے پر فرض ہوئی ہیں تو فر مایا کہ کہا جائے گا کہ ہنوز وہ کا فر ہے اللہ آئکہ وہ نومسلموں میں تم مدت کامسلمان ہوئے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک مِوَ ذن نے اذان دی پس اس وفت اسے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہاتو کا فرہوگا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور تخییر میں ہے کہ کسی مؤ ذن نے اذان دی پس ایک صخص نے کہا کہ بیہ آوازغوغا ہے تو تکفیر کیا جائے بشرطیکہ اس نے بطریق انکار کے کہا ہوئے اور فصول میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اذ ان من کرکہا کہ بیجرس کی آواز ہے تو تکفیر کیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ سی مخص ہے کہا گیا کہ زکو ۃ اوا کرپس اس نے کہا کہ میں نہیں ادا کروں گا تو تکفیر کیا جائے گا مگر بعض نے کہا کہ مطلقا اور بعض نے کہا کہ اموالِ باطنہ بن کی زکو ۃ وہ خود پوشیدہ ادا کرتا ہے ان میں نہیں تکفیر کیا جائے گا اور اموال ظاہرہ کی زکو ۃ کہ جن کوسلطان یا والی وصول کرتا ہے ان میں ایسا کلمہ کہنے سے تکفیر کیا جائے گا اور جا ہے کہ زکو ق کی صورت بھی ای تفصیل سے ہو جونماز میں گذری ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سے جو شیخ ابو بمرمحمہ بن الفضل سے تل کہا گیا ہے کہ بیاسکی منت برے چنانچا گراس کی نیت میچی کہ اس نے ایبالفظ اس وجہ ہے کہا کہ و وحقوق رمضان ادانہیں کرسکتا ہے تو اس کی تکفیرنہ کی جائے گی اوراگر ماہ رمضان آینے کے وفت اس نے کہا کہ آمدان ماہ گران بعنی وہ بھاری مہینہ آیا یا کہا کہ آمد آن ضیف تفصیل بعنی وہ ﴾ مہمان آیا ہے جو خاطر ٹیرگراں ہوجا تا ہے تو تکفیر کیا جائے گا۔اگر ماہ رجب آنے کے وقت اس نے کہا کہ بضبہا اندرا فنادیم لیعنی میں ہ عذابوں میں پڑگیا ہیں اگراس نے نصلیت دیے ہونے مہینوں کی اہانت کے واسطے ایسا کہا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگراس نے اپنے گان و نفس کی مشقت کے خیال ہے ایسا کہا تو تحفیر نہ کیا جائے گا اور جا ہے کہ مسئلہ اولی میں بھی جواب ای تفصیل سے ہوئے اور ایس کی ﴾ نے کہا کہ روز ہ ماہ رمضان زود گیرآ مدتو بعض نے کہا کہ تغیر کیا جائے گا اور حاکم عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ تغیر نہیں کیا جائے گا اور اگر کہا

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۲۵۳) کی کی السیر کتاب السیر

کہا لیے روزے کب تک کہ میراول اکتا گیا تو بیکفر ہے اورا گر کہا کہ ایسی طاعات اللہ تعالیٰ نے ہم پرعذاب کر دی ہیں پس اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ ایسی اطاعات کو ہم پر فرض نہ فرما تا تو ہمارے واسطے بہتر ہوتا پس اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی ہے یعنی راست نہیں آتی ہے یا حلا ل نہیں کرتی ہے یا نماز کے واسطے پڑھوں کہ ہوئی نہیں رکھتا و پچہنیں رکھتا ہوں یا کہا کہ نماز کو میں نے طاق پر رکھ دیا ہے تو ان سب صورتوں میں تحفیر کیا جائے گا پی نزائۃ المعنین میں ہے۔اب ان الفاظ نفر کا بیان ہے جو علم و عالموں ہے متعلق ہیں نصاب میں فہ کور ہے جو کی عالم ہے بغیر کی سب خام ہے کہ و عالم ہے کہا ہم کہ اس کا دیکھنا میر ہے زدیک ایسا ہے جیسے صور کا دیکھنا تو اس پر کفر کا خوف ہے اورا گر کسی خصص مصلح کے حق میں کہا کہ اس کا دیکھنا میر ہے زدیک ایسا ہے جیسے صور کا دیکھنا تو اس پر کفر کا خوف ہے اورا گر کسی عالم ہے کہا خوف ہے یہ دکھنا تو اس پر کفر کا خوف ہے اورا گر کسی عالم ہے کہا کہ تیں ہوگئی تو اس پر کفر کا خوف ہے اورا گر کسی عالم ہے کہا کہ تیر ہے علم دی کہا کہ جو الفاظ کا فشن استعمال کیے اور علم ہے علم دین مراد کی تو اس کی تعفیر کی جائے گی یہ بچرالرائق میں ہے۔ کسی جائل نے کہا کہ جولوگ علم سیکھتے ہیں وہ داستانیں ہیں کہ ان کو سیکھ لیتے ہیں یا کہا کہ بادست انچے میگو بند یعنی خوب کھی ہو ہو تھی ہیں ہورت تو سب کفر ہے بیچ طاس کہ ہیں ہورت تو سب کفر ہے بیچ طور استہزاء ٹھول کے مسئلہ ہو چھتے ہیں یا کہا کہ جو بی ہورت کی ہے باکہ کہ میں علم حالت ہیں تا کہ ان کہ ہو جو ہوں تو سب کا فر کہ جائے گی ہوراس طرح آگر وہ مقام بلند پر نہ بیٹھا اور پوسورت واقع ہو کئی تو بت خانہ ہے تا ہے تو تعفیر کیا جائے گا اوراس طرح آگر کہا ہو تھی میک علم ہے۔ ایک شخص مجل علم ہے یا کہا کہ جو بچھ وہ کسی نے کہا کہ تو بت خانہ ہے تا جو تعفیر کیا جائے گا اوراس طرح آگر کہا ہو تھی میک علم ہے۔ ایک شخص مجل علم ہے یا کہا کہ جو بچھ وہ وہ گستے ہیں ان کہ کو بیت خانہ ہے تا ہو تعفیر کیا جائے گا اوراس طرح آگر کہا ہو تو تعفیر کیا جائے گا اوراس طرح آگر کہا ہو تو تعفیر کیا کہ کہ جو بچھ وہ کسی نے کہا کہ تو بت خانہ ہے تا ہو تعفیر کیا جائے گا اوراس طرح آگر کہا ہو تو تعفیر کیا جائے گا یو خالصہ میں ہے۔ کہا کہ میں کا کم ہے یا کہا کہ جو بچھو وہوگ کہتے ہیں ان کہ کو کون اوراک طرح تا ہو تعفیر کیا جائے گا کہ وہور کے کہ کہ کے تو کسی خوات کی کے کہا کہ کو کون اوراک کو کی کے کہا کہ کو کیا کہ کیا گو کہ کو کیا گوراک کیا کہ کو کیا گوراک کو کی کور کیا کہ کور کی کے کہ کور کور کور کور کی کور کور کور کے کور کی کیلو کور کور کی

ا کرکسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے ہیں جیسے کا فروں کے افعال نو اُس کی تکفیر کی جائے گی: ''اگر کسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے ہیں جیسے کا فروں کے افعال نو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

تے ہیں ہے کہا کے دستر و فر معموثی کر دی میلی دستر واپنہ مجلوں گئے ہیں فتیدے کہا کہ میرز کر کتاب تمہزار کر دوکان میں سیار اس تعیں ہے ہیں دوکا ندار مذکورے کہا کہ بینتا ہے اور تم کر اسے اور تم کران سے بیانوں کا کران کا سنے موہ کر فنہ مرصر معیں ہے ہیں دوکا ندار مذکورے کہا کہ بینتا ہے اور تم کر تا ہے اور تم کران ہے ہے بیان دوکا ندار مذکور کے سرور کا ے ''ں ام کی شکھ بیت بھٹورٹ محمد بن الفضار میش کی ہیں۔ شیخ سائصوف نے ''کی دوکا ندارے کی کھم زیر سومیر میں سے ا نے ''ک ام کی شکھ بیت بھٹورٹ محمد بن الفضار میں گا ہی جا میں مصوف نے ''کی دوکا ندارے کی کھم زیر سومیر میں میں شی عبد اسریم و می ایوی سعدی سے یہ چھ گر کہ ایک شخص بنی بیوی پر تفاجو اکرتہ تفااور کر کواند تعال کر نہ اس دارگر میں عبد اسریم و میں ایوی سعدی سے یہ چھ گر کہ ایک شخص بنی بیوی پر تفاجو اکرتہ تفااور کر کواند تعال کر نہ اس دارگ رے وکیا کرتا تھا اور خدائے تھا کی کا معصیت ہے منع کیا کرتا تھا ہی عورت نے کر سے کبر کدیش خد کو چھو کھیں ہے کہ اور عمرکا ے نہیں جھتے میں نے اپنے تیکن دوزی میں رکھ دیا ہے ہیں ہر دولیا نے قرمایا کہ اس عورت نے کفر کیا میضور بما زمیر ہیں ہے۔ کہر چھائیں جھتی میں نے اپنے تیکن دوزی میں رکھ دیا ہے ہیں ہر دول نے قرمایا کہ اس عورت نے کفر کیا میضور بما زمیر ہیں تھے۔ میں سے کہا گیا کہ طالب علم موگ فرشتوں کے پروں پہنے میں ہیں اس کے کہا کہ میدتو جھوٹ ہےتو تنظیم کیر جائے گا قار عز مم ن نطام سیجموں ''یاصورت پر ہے کہ قائل مذکور جوبعض احادیث مروبیا میں ہے اور وہن کدفر شنے طالب عم دیڑنہ کے دیسے ہرو بچھے تے جہات چکا ہوا ور نیز اسے علم دین کے طالب عنوں کے داستے ایسا کیا ورندا گرط لیب عمرفضو کرمش منظن دفسفہ نیبر دسکینز پچھے ہے جہات چکا ہوا ورنیز اس نے علم دین کے طالب عنوں کے داستے ایسا کیا ورندا گرط لیب عمرفضو کرمش منظن دفسفہ نیبر دسکینز بجرت ہے تا پھنٹے نہیں کی جائے گیا۔ قائل مذکوراس خبرے واقف مذتھا ٹیں اس نے اکسطرے کہاتو اسید ہے کہ و وااکن بحلیفرند ہوگا واللہ ہمے 'رکبی نے کہا کہ قیاس امام اعظمہ کا حق نبیس ہے تو تکنیبر کیا جاتا گا ہے تا رخانیہ میں ہے قال انعتر بم ظاہرا اس نے مطلقا فرار کی سبت کہاتو ضحات سے حالی تندر ہے ور مندہ میں سے والقداعم را گرسی نے کہا کہ ایک بیرالیہ بیاہ وُ کا اللہ ہے بہتر سے تو تکلیبر کر ہو ہے۔ نکی سبت کہاتو ضحات سے حالی تندر ہے ور مندہ میں سے والقداعم را گرسی نے کہا کہ ایک پیرالیہ بیاہ وُ کا اللہ ہے بہتر مجاوراً کرنبا کے بیالہ ملاؤ کا اللہ سے بہتر ہے تو تکلفیرنہ کیا جائے گا میضول عماد میں ہے۔ قال اُنمتر ممر ظامرا اکر کی ومہ میرے سے انتدے بہتر سنے کی صورت میں میعنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک پیالہ پلاؤ کا انتد تعالی کی طرف سے بہتر ونعمت ہے بخلاف ومیدا و ل ے کے بیار میں بیاحتی انبیں ہوسکتا اور ندمعنین و میں کی وجہ و جیہ ہے بخلاف صورت دوم کے کہ نظر بخیر و گمان نبک رمستوں رکھا عان سے کے کہ نظر بخیر و گمان نبک رمستوں رکھا عان سے کے کہ نظر بخیر و گمان نبک رمستوں رکھا عان سے کے کہ اس سیدامند تھا لی عزوجاں کی بینسب بہتر تصور کرے کیونکہ کوئی احت بھی ایسانہیں سمجھ سکتا ہے اور نیز مشاک متا نرین نے اس کے منی مبر اوروجہیں پیان کی جی گھر ہے تکلف و راست میں وجہ جوفقیر نے اپنی وسعت پر بیان کی ہے اگر بیدسی بزرگ ہے تہیں پر کی ہے اہذا أسرم إسهو يسبتوالتدتعالى تفوفر مائة والمتدغفور رحيم -سسی نے اپنے مخاصم ہے کہا کہ اذہب معی الی الشرع <sup>جی</sup> یا فارس میں کہا کہ مامن بشرع رو<sup>یو</sup>ی میر سے ساتھ شرع کی طر ف چل نیں اس کے بخاصم نے کہا کہ کوئی پیادہ لے آتا کہ چلوں بے جبرتیں جاؤں گا تو اس کی تلفیر کی جائے گی اس والسطے کہا ک تشرع سے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میرے ساتھ قاضی کے مضور میں چل کیں اس نے ایسا ہوا ب دیا تو تنظیر نہ کیا جائے گا کہونکہ قاضی کے عناد ہے تعقیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میرے ساتھ شریعت وجہ حیلے فائدہ نہ دیں گے یا کہا کہ میرے واسطے ایون ہے شریعت کوئیا کروں تو بیسب کفریب اورا گرکسی نے کہا کہ جس وفت رو پیدلیا تھا اس وفت شریعت و قاضی کہاں بنیا نو تھی تنبیر کہا جا ۔ نے مج اور بعض متاخرین نے قرمایا کہ اگر قاضی (فقلا قاضی کہاں تر کینے کی صورت میں ) سے مراواک شہر کا قاضی لیا ہے تو تکنیبر نہ کیا جائے گا اور سیار آرسی نے دوسرے سے کہا کہ اس واقعہ میں تھم شرع یوں ہے ہیں دوسرے نے کہا کہ میں رسم پر چلتا ہوں نے شرع پر نا 'جفس' <sup>مما</sup> گ کے زدیک تغیر کیا جائے گا اور مجموع النوازل می ندکور ہے کہ ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو کیا کہتی ہے کہ عم شرع کیا ہیز ہے ہی

ا وسترو بمعنی آری جس سے تجار لکڑی چیرتا ہے ا۔ ع قال المتر جم بیدسند کل کفر بیشعلق بذات و صفات البی کے بیان میں ہونا ہا ہوت بہاں کے بہتر تن اگر چرمتعلق بیصفات نبیں ہے اوراس سے اولی بیرہ کے متعلق با ایمان اسلام میں بیان ہوتا فاقبم واللہ اعلم تا ۔ سع اقول ثابہ بیرم اوراس کے کہ بہرے ماتھ شرع کے موافق جل اگر چہ فلا برانفظ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ قاضی کے یہاں شرقی فیصلہ کے واسطے چل بغر برن تا ا

شرع کا فتوی لکھا کراہینے مخاصم کے پاس آیا:

كركسى نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی كرنے كو حلال اعتقاد كیا تو اس كی تکفیر كی جائے گی: کسی فاس شراب خوار کے لڑ کے نے شراب پی بس اس کے اقارب نے آکر اس پر در ہم نثار کیے تو سب کا فر ہو جا تھیں کے اور اگر اس کو بشارت نہ دی لیکن کہا کہ مبارک با دنو بھی کا فر ہو جا ئیں گے اور اگر کسی نے کہا کہ خمر بیعنی شراب حرام کی حرمت . ہر آن ہے ہیں ٹابت ہوئی ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی ۔اگر کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت قر آن شریف ہے ثابت ہے اور او جوداس کے ووشراب پیتاہے بیں اس ہے کہا گیا کہ تو کیوں تو نہیں کرتا ہے اس نے کہا کہ ماں کے دودھ ہے کوئی صبر کرسکتا ہے تو تلفیرند کی جائے گی اس لیے کہ بیاستفہام ہے یا رہے کہ اس نے دودھوشراب کو بکساں پیند کیااور کتاب انجیض مصنفہ امام سرحسی بی **ن**دکور ہے کہاگرکسی نے اپنی بیوی ہے حالت حیض میں وطی کرنے کوحلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اوراس طرح ا<sup>گر</sup> پی عورت ہے لواطت یعنی کون میں جماع کرنے کوحلال اعتقاد کیا تو بھی یہی حکم ہے اور نوادر میں امام محکر سے روایت ہے کہ ان رونوں مسکوں میں تکفیر نہ کی جائے گی اور یہی تھے ہے۔ایک نے شراب پی اور کہا کہ خوشی اسی کو ہے جومیر کی خوش کے ساتھ خوش ہے اورنقصان وٹو ٹااس کو ہے کہ میری خوش کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ گفر ہوگا بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔ اگرکسی نے افعال خلاف شرع مثل شراب خواری و قمار بازی وغیر ہ شروع کرنے کے وفت اپنے دوستوں ہے کہا کہ آؤ تو سی در احجی زندگی کرلیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اسی طرح اگر شراب میں مشغول ہواور کہا کہ مسلمانی آشکار اکر تا ہوں یا کہا کہ مجھ دیرِ احجی زندگی کرلیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اسی طرح اگر شراب میں مشغول ہواور کہا کہ مسلمانی آشکار اکر تا ہوں یا کہا کہ مسلمانی آشکارا ہوئی تو تکفیر کی جائے گی اوراگر فاسقون میں ہے ایک نے کہا کہا گراس سراب میں ہے پچھ کر بڑے تو جبرئیل عایہ السلام اپنے بروں براس کوا تھالیں تو تکفیر کیا جائے گا اگر کسی فاسق ہے کہ ایک تو ہرروز صبح اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی وخلق خدا کوا پزاریا ہے ہیں اس نے کہا کہ اچھا کرتا ہوں تو تکفیر کیا جائے گا۔اگر کسی نے خلاف شرع گنا ہوں پر چلنے کو کہا کہ بیھی ایک راہ نہ ہب ہے تنو تنفیر کیا جائے گا میمیط میں ہے۔ جنین ناطفی میں ندکور ہے کہ اس سے کہ تنفیر نہ کیا جائے گا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ کوئی محص کسی صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوا پس اس ہے کہا گیا کہ اللہ تعالی ہے تو بہ کر پس اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے جو مجھے تو بہ کرنی جا ہے تو تمفیرکیا جائے گار پیچیط میں ہے۔اگر طعام حرام کھانے کے وفت کہا کہ بسعہ اللّٰہ تو امام خواہرزادہ نے ذکر کیا کہ تغیر کیا جائے گا اور اگر بعد فراغت کے الحمد الله کہا تو بعض متاخرین نے کہا کہ تکفیرنہ کیا جائے گا۔اگر شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کربسہ الله کیر بی جائے تو بالا تفاق کا فرہو جائے گا اور ای طرح اگر زنا کرنے کے وقت یا چوسر کے وقت تعبین ہاتھ میں لے کر بسعہ الله که کر شروع کرے تو کا فرہوجائے گا پیضول عمادیہ بیں ہے۔ اگر دوآ دمیوں میں باہم سخت کلامی ہوئی ہیں ایک نے ان میں سے کہا کہ لاحول ولاقوۃ الابالله ہیں دوسرے نے کہا کہ لاحول پچھکار آ مرتبیں ہے یا کہا کہ لاحول کوکیا کرؤں یا کہا کہ لاحول لایغنی من جوع یا کہا کہ لاحول کوئر ید کے پیالہ میں مہیں چور کر سکتے ہیں یا کہا کہ بیائے روٹی کے لاحول پچھ فائدہ ہیں ویت ہے تو ان سب صورتوں میں اس کی تکفیر کی بائ کی۔ یہ " ظہیر یہ میں ہے۔اس طرح اگر سیح وہلیل کے وفت کسی نے ایسی یا تیں کہیں یعنی کسی نے ہلیل یا تنہیج کہی اور دوسرے نے اس کی نسبت ایسے کلمات کے تو بھی یہی تھم ہے اور اس طرح اگر کسی نے کہا کہ سبحان اللہ پس دوسرے نے کہا کہ تو نے برنان اللہ کی آ برو کھوئی یا کھا کہ کھال تھینچ ڈالی تو میکفر ہے اور اگر کسی ہے کہا کہ تو کہ لاالہ الااللہ پس اس نے کہا میں نہیں کہوں گا نو بعض میں کا نے کہا کہ ریکفر ہے اور بعض نے کہا کدا گراس سے اس کی بیمرا د ہے کہ تیر ہے تھم سے ہیں کہوں گا تو تکفیر کی جائے گی اور ابعض نے اہا ا تال المترجم به بطور محاورہ کے پڑ گیا یعنی بید چیز بھوک کودور نہیں کرتی ہے یعنی لاحول ہے پہھے بیری نہیں ہے ا

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗇 کتاب السیر

کہ مطلقاً تکفیرنہ کی جائے گی اورا گرکہا کہ اس کلمہ کے کہنے ہے تو نہ کیا سرفرازی پائی تا کہ میں بھی کہوں تو اس کی تکفیرنہ کی جائے گی۔ ایک شخص نے چندمر تبہ چھینک لی پس حاضرین میں ہے ایک شخص نے ہر بار جب اس نے چھینک لی تو یہ حمک اللہ کہا پھراس نے ایک چھینک لی پس اس نے کہا کہ اس پرحمک اللہ کہنے ہے میرا ناک میں دم آگیا یا کہا کہ میراجی اکتا گیا یا کہا کہ میں ملول ہو گیا تو گئی بعض نے کہا کہ جواب شجیح کے موافق اس کی تکفیرنہ کی جائے گی رہے جائے میں ہے۔

سلطان کو چھینک آئی پس ایک نے کہا کہ برحمک اللہ پس کسی دومرے نے کہا کہ سلطان کے واسطے ایبامت کہ تو یہ دومرا ہی تکفیر کیا جائے گا بیضول عماد ریمیں ہے۔

## روز قيامت سے متعلقه احوال كفريه كابيان

اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں بچھ سے اپنا حق قیامت میں لے لوں گا پی خصم نے کہا کہ تو

# إس انبوه میں مجھے کہاں یاؤں گاتو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپ قرض دار سے کہا کہ میر ہے درہم میں دے دیے کہ قیامت میں درہم نہیں ہوں گے پس قرض دار نے کہا کہ دار ہے کہا کہ میں اس کے لینایا کہا کہ میں دے دوں گاتو شخصلی نے جواب دیا کہ اس کی تلفیر کی جائے گی اور ہمارے کے درے اور اس جہاں میں لے لینایا کہا کہ میں دے دوں گاتو شخصلی نے جواب دیا کہ اس کی تلفیر کی جائے گی اور ہمارے کا بھی بہت تو ل ہے اور اگر کسی نے کہا کہ جھے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت میں اور تا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی بہ خلاصہ میں ہے۔ اگر کسی نے اپنا حق قیامت میں لے لوں گا فیر میں اختلاف کیا ہے اور فقاو کی ابواللیث میں مذکور ہے کہا کہ تو اس انہوں میں مجھے کہاں یاؤں گاتو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے اور فقاو کی ابواللیث میں مذکور ہے

فتاوی عالمه گیری ...... جلد اس جادراگر کسی نے کہا کہ ہم نے کوئی بدین جہاں باید بدان جہان ہر چہ خواہی ہاش یعنی تمام بھلائی کہ جم نے کوئی بدین جہاں باید بدان جہان ہر چہ خواہی ہاش یعنی تمام بھلائی کہ جہاں میں جو چاہیے ہوتو تعفیر کی جائے گی یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک نے کسی زاہد ہے کہا کہ فیس جاز بہشت ازاں سوئیفتی لیعنی بیٹے تاکہ تو بہشت ہے اس طرف نہ جابڑ ہے تو اکثر اہل علم نے کہا کہ تحفیر کیا جائے گا۔اگرایک فص ہے کہا گیا کہ دنیا کو آخرت کی غرض سے چھوڑ و ہے اس نے کہا کہ میں نقد کواد ھار کے واسطے نہیں چھوڑ تا تو تحفیر کیا جائے گا بھوانے کے اس خیاں بھی جو تحف اس جہاں میں بھوان ہے کہا کہ جہاں بھی ایس ہوگا جیسے کسی کی ہمیانی کٹ گئی ہوتو شیخ ابو بگر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ بیام آخرت پر طنز اوراس کا مطول ہے ہیں کہنے والے کے تی میں موجب کفر ہے ہی جو طیس ہے۔اگر کہا کہ تیرے ساتھ دوز نے کو جاؤں گا گراندر نہ جاؤں گا تو کہا کہ تیرے ساتھ دوز نے کو جاؤں گا گراندر نہ جاؤں گا تو کہا کہ قیامت میں جب تک رضوان کے سامنے بچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا دروازہ گئیر کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔اگر کہا کہ قیامت میں جب تک رضوان کے سامنے بچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا دروازہ گئیر کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔اگر کہا کہ قیامت میں جب تک رضوان کے سامنے بچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا دروازہ گئیر کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔اگر کہا کہ تیر کسامنے بچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا دروازہ گئیر کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔اگر کہا کہ قیامت میں جب تک رضوان کے سامنے بچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا دروازہ

کھولے گاتو کا فربوجائے گابیعتا ہیہ میں ہے۔ جوامور شرع میں کرنے جا ہے ہیں اگرا بسے امور کے تھم دینے والے کی نسبت کہا کہ چیغو غا آمدیس اگراس نے یکھریق زووا نکار کے کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ایک نے دوسر ہے ہے کہا کہتو فلاں شخص کے گھر جا کراس کوامرمعروف کر یعنی امورشر عی کرنے کا تھم کراورمنہیات ہے تع کر پس اس نے جواب دیا کہ اس نے میرا کیا کیا ہے یا کہا کہ جھے اس سے آزاد کی کیا وجہ ہے یا کہا کہ میں نے عافیت اخینارکر لی ہے مجھے اس فضول حرکت ہے کیا کام ہے تو بیسب الفاظ کفر ہیں بیضول عمادیہ میں ہے۔اگر کسی سے کہا کہ فلاں کومصیبت بہنچی یا جس کا کوئی مرگیا ہے اس ہے کہا کہ تھے بڑی مصیبت پہنچی تو بعض مشائخ بلخ نے فرمایا کہ کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی اور بعض مشائخ نے کہا کہ تکفیر نہ کی جائے گی لیکن میہ خطائے عظیم ہےاور بعضوں نے فر مایا کہ نہ کفر ہےاور نہ خطاہے محفیر کی جائے گی اور بعض مشائخ نے کہا کہ تکفیر نہ کی جائے گی لیکن میہ خطائے عظیم ہےاور بعضوں نے فر مایا کہ نہ کفر ہےاور نہ خطاہے اوراس طرح حاتم عبدالرحمٰن اور قاضی ابوعلی سعدی نے میل کیا ہے اور اسی پرفنو کی ہے قال المتر جم یہی اصح ہے وقد ررونی ایکے الاستر جماع يعني مبل طغو السراج فكيف فيهن مات له ميت وقد قال تعالى: ﴿وَ بَشِرِ الصّبِرِينَ ﴿ النَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةُ لَا قَالُو إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَّهِ رَجِعُونَ ﴿ ﴾ نعم لو لم يسترجع لم لستحيق تعم الثواب مَن قولَه تعالى اولْبِك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فما قالوا انما يعمل على ما اذا قال ذلك زعمامنه الظلم فيما وقع ولكن هذا كفر صريح لا يتبغي ان يختلف فيه فليتأمل-اکر غرادار ہے کہا کہ ہر چداز جان دی بکاست برجان تو زیادت باوجو پھھاس کی جان سے گھٹا ہے تیری جان پر بڑھ جائے تو کہنے والے کے کفر کا خوف ہے یا کہا کہ زیادے کناد تیری جان پر زیادتی کرے تو پیرخطاوجہل ہے۔اس طرح اگر کہااز جان فلان بکاست د بجان تو ہوست یعنی فلاں کی جان ہے تھٹی و تیری جان کولمی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر کہا کہ و ہمرااور جان تجھے سپر دکر د ک سیجند و تو تنفیر کیا جائے گا۔ایک شخص اپنے مرض ہے صحت یا ب ہو گیا ہیں دوسرے نے کہا کہ فلاں خربار فرستا دنو میرکفر ہے اور اگر کوئی بیار ہو ا ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ كہناا كي صورت ميں سيح ميں دار ہوا ہے جوشل چراغ كل آئم ہوجانے كے بوتواس شخص كے قل ميں كيونكرند ہوگا ا۔

ت مترجم کا اثارہ اُس صدیت مبادکہ کی طرف ہے جس میں مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت نبی کریم سُلِیَّیْ اُم جراغ کی روشی میں تقریف فرما تھے کہ مترجم کا اثارہ اُس صدیقہ دی تھی اُر کی متعب ہوئی اور فرمایا کی متاب ہوئی اور فرمایا کی متاب ہوئی اور فرمایا کی متاب ہوئی تا الله و اِنّا اِلله و اِنّا الله و الله و اِنّا الله و اِنّا الله و الله

كتأب السير

اوراس کا مرض بخت ہوگیا اور برابر بیمار دائی ہوا پس اس نے خدائے تعالی ہے کہا کہ اگر چاہیے تو مجھے مسلمان وفات دے اور چاہے تو مجھے کا فروفات دے تو اللہ تعالی ہے کا فروفات دے تو اللہ تعالی ہے کا فرا سال العبارة هک نا تو بھے کا فروفات دے تو اللہ تعالی ہے کہ فال العبارة هک نا کہ تو فنی کافرا بیسے مسلمان و چاہیے کا فرائ ہوت دا تو فنی ان شخت مسلما وان شخت کا فرانس واسطے کہ صورت اوّل میں احتمال ہے خواہ اسلام یا بھر اگر چہ اللہ تعالی کی رضا بر کفر نہیں ہے۔ وہذا کہا قالو الی قولہ تعالی اور شاء اللہ الجمعهم علی الهدی و نخوہ و اما الثانی فانه محکوم بھذا الحکم جدّا فافھم ۔ اس طرح اگر کوئی مخص طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوا پس اس نے کہا کہ تو نے میرا مال لیا اور میری اولا دلی اور چنیں و چناں لیا پس وہ کیا ہے کہ اس کوکرے گا یا وہ کیا بیا تی رہا ہے کہ تو نے اس کے نہیں کیا یا مشل اس کے اور الفاظ کہ تو وہ کا فرہوا یہ مجلط میں ہے۔

اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو متعلق بہ تھین کفرو تھم یا بار تد اد تعلیم بخبہ کفارہ وغیرہ از اقرار صرح کو کتا ہے ہیں۔ اگر کی فے دوسرے کو کلہ کفر تھین کیا تو مرو نہ کورکا فر ہو جائے گا اگر چہ بطور تعب کے ہواوراس طرح اگر کی نے دوسرے کو عورت کو تھم اللہ کے گا ایسا ہے امام ابو یوسف ہے مروی ہے اور امام اعظم ہے مروی ہے کہ جس نے دوسرے کو کا فر ہو جائے گا ایسا ہے امام ابو یوسف ہے مروی ہے اور امام اعظم ہے مروی ہے کہ جس نے دوسرے کو کا فر ہو جائے گا ایسا ہے امام ابو یوسف ہے مروی ہے اور امام اعظم ہے نے دوسرے کو کلمہ کفر سے بوالا کو تھم دینے والا کا فر ہو جائے گا فواہ مامور نے کفر کیا یا نہ کیا ۔ گا گرکی عورت کو کلمہ کفر سے حلایا تو جب کے اس کو کلمہ کفر سے تو کا فر ہو جائے گا اور ای طرح آگر کی عورت کو کلمہ کفر سے معلایا تو جب ہے کا فر ہو جائے گا اور ای طرح آگر کی عورت کو کلمہ کفر دوسرے پر مانغداس کے عضو یا جان وغیرہ تلف کرنے گئے تو بیان کیا گھر کھر نہ بان سے کہ بی اس نے کلمہ ذبان سے نکا تو اس سے کھر نہ بان سے کھر کھر نہ بان سے کا فر کا تھر کہا جائے کہو تو سے نکا تھر نہ بان سے کھر کھر نہ بان سے کھر کھر نہ بان سے کھر کھر کھر کو کہ کھر ہیں اس کے کھر کا تھر میں اس کے کھر کا تھر ہوں کہ کھر ہوں کی ہو جائے گئر کی بیوں سے کہر کھر ہوں کی میں اس کے کھر کھر ہوں کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر اس میں بید بیاں کی جو اس ہوں ہوں کہ کھر سے کہر کھر کھر کھر کہ اس کے اور اس کی بول کے کھر کھر سے ذریان سے کلہ کھر سے دل اس کھر کھر کھر ورخ کی بیان کیا کھر دروغ اس کے اور اس کی بول کی بول کے خور دول کی میں کہر دروغ اس کو این کے کھر کہر سے کی نہر نہ نہ کھر ہو جائے گئر کے خور دول کل کھر کھر دروغ اس کو اپنے نہ میں کہر اس کے کھر کہر دیے کی نہر نہ نہ کہ کھر سے دل کھر کھر دروغ اس کو دروغ اس کو اپنے کو مانہ گھر ہو جائے گئر کہر دروئ کو خور ہو گئر کہر کے دائر کے کھر ہو جائے گا کھر کھر سے کی نہر نہر کی کو کہر ہو جائے گا کھر کے دونوں کھر کی کھر کے دونوں کھر کے کو اس کے کھر ہو جائے گئر کہر کے کہر کہر کے کہر کہر کے کہر کہر کہر کے گئر کھر کے کہر کے کہر کھر کے کہر کے

اگر کہا کہ میرے دل میں گذرا کہاللہ نغالیٰ کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کوترک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز بردھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کسی پر اکراہ کیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے ہیں اس نے صلیب کے رخ نماز پڑھی تو اس میں تین صور تنگ

ا مشابهت کرنالیعنی کسی کروش کسی امر میں اختیار کرنا ۱۳ بے قال اکمتر جم اکراہ سے مرادو ہی اکراہ ہے جوتلف جان یاعضو کے ہانند ہوور نہا کراہ قیدوغیرہ کھیجی نہیں ہے ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جاری کتاب السهر د تاوی عالمگیری ..... جاری کتاب السهر کتاب السهر

برل کرنے والے اور اسہ اور اس کے بات کے ناگراز راہ استخفاف واستہزاء و مزاح کے کلمہ تفرکہا تو سب کے زویک تفر کی کفر کر کے اور اسہزاء کو کی تختی خوالی ہوگا اگر چرا کی اعتقادا سے خلاف ہوا وراگر کو کی تختی خطا سے کھرائی کا راہ وہ تھا کہ ایسانظ ہو لے جو تفرنہیں ہے بھرائی کی ٹوپی اور اس کی زبان سے کلمہ تفر نکل گیا تو سب کے زویک میں گفر نہ ہوگا ہو فیا وئی تاضی خان میں ہے اور اگر مجوئی کی ٹوپی ہوگا ہو فیا کئی اور اس کی زبان سے کلمہ تفر نکل گیا تو سب کے زویک میں گفر نہ ہوگا ہو فیا وئی تاضی خان میں ہے اور اگر مجوئی کو پی ہوگا ہو گئی ہو گئی گئی ہو ہو تک تفر کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو تک کھر کیا ہو گئی ہو گئی گئی ہو ہو تک تفر کیا ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

اگرکسی ہے کہا گیا تو مسلمان ہیں ہے اس نے کہا کہ ہیں تو بیے گفرہے: اگرکسی انسان کے واسطے تعظیما ہروت خلعت جانور ذیخ کیا یا حلواوغیرہ بنایا تو شیخ الاسلام ابو بکرؓ نے فر مایا کہ بیکفر ہے اور ذیخ کیا ہوا جانور مردار ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور شیخ اسمعیل زاہد نے فر مایا کہ اگر گائے یا اونٹ جوز اب میں حاجیوں یا ذیخ کیا ہوا جانور مردار ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور شیخ اسمعیل زاہد نے فر مایا کہ اگر گائے یا اونٹ جوز اب میں حاجیوں یا

ل تمسخ تحيول كرنا دحقير جاننا ١٢ ــ

نما زیوں کی آید کے واسطے ذیخ کیا تو علماء کی ایک جماعت نے فرمایا کہ بیکفر ہوگا بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک عورت نے ا پی کمر میں ڈورا باندھااور کہا کہ بیزنا ہے تو تکفیر کی جائے گی بیخلاصہ میں ہے۔ایک نے دوسرے سے فاری مین کہا کہ گبرگی بہ ازیں کار کہ تو می کنی یعنی کا فرہونا اس کا م ہے جوتو کرتا ہے بہتر ہےتو مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس محص کے علی علیج کی کا قصد کیا ہے تو کفرنہ ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک نے کہا کا فر ہے کروں بداز خیانت کروں لیعنی چوری کرنے سے کا فری کرنا بہتر ہے تو کثر علاء کے ز دیک اس کی تکفیر کی جائے گی کذا فی المحیط اور چیخ ابوالقاسم صفار نے بھی اسی پرفتو کی دیا ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔ایک نے اپنی ہوی کو مارا پس ہوی نے کہا کہ تو مسلمان تہیں ہے پس مرد نے کہا کہ ہب اتی نست جمسلم بعنی مانا کہ میں مسلمان نہ ہمی تو سیخ ابو بمرمحرٌ بن الفضل نے فرمایا کہ اس سے کا فرنہ ہو جائے گا اور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہ اگر کسی سے گہا گیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں تو میر کفر ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تجھے مجھمیت نہیں ہے اور نہ دین اسلام ہے کہ تو اجنبیوں کے ساتھ مجھے خلوت میں جھوڑنے پر راضی ہوتا ہے پس شوہرنے کہا کہ مجھے حمیت تہیں ہے اور نہ دین سلام ہے تو بعض نے فر مایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔

ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ او کا فرہ اور بہودیہ او مجوسیہ پس عورت نے کہا کہ میں الیبی ہی ہوں یا کہا کہ میں الیبی ہی ہنوں جھے طلاق دے دی یا کہا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو تیرے ساتھ کیوں رہتی یا کہا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو تیرے ساتھ صحبت نہ رکھتی یا کہا کہ تو مجھےز کھتا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اورا گریوں کہا کہا گرمیں ایسی ہوں تو مجھےمت رکھتو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور بعضوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی تکفیر کی جائے گی مگراؤل اصح ہے اور اسی پریشنج جمال الدین نے فتو کی دیا ہے اورعلی ہذا اگر عورت نے شوہر کوکہا کہ اے کا فراے یہودی اے مجوی پس شوہرنے کہا کہ میں ایسا ہے ہوں تو مجھے الگ ہویا کہا اگر میں ایسانہ ہوتا تو تھے ندر کھتا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ اگر میں ایسا ہوں تو تو میرے ساتھ مت روتو اس میں اختلاف ہے اور نے فر مایا کہ بیں تکفیر کی جائے گی اور اگر کسی اجنبی ہے کہا کہ اے کا فراے یہودی پس اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوں میرے ساتھ صحبت ندکھ یا کہا کہا کہ اگر میں ایبانہ ہوتا تو تیرے ساتھ صحبت نہ رکھتا۔خلاصہ آنکہ آخرتک وہی الفاظ بیان کیے جوہم نے اوپر بیان کیے ہیں تو ان کا حکم بھی اس طرح ہوگا جیسا ہم نے جورومر د کے درمیان ایسےالفاظ جاری ہونے کی صورت میں بیان کیا ہے بیرمحیط میں ہے۔ ا یک بخص نے کسی تعل کا ارادہ کیا ہیں اس کی بیوی نے کہا کہ تو کا فر ہےا گراییا فعل کرے مگرمرد نے نہ مانا اور وہ فعل کیا تو حکفیر نہ ہو گی اورا کراپی بیوی ہے کہا کہ اے کا فرہ پس عورت نے کہا کہ بیں بلکہ تو ہے یاعورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ او کا فریس شوہرنے کہا

کے تبیں بلکہ تو ہے تو ان دونوں میں تفریق واقع <sup>(۱)</sup> نہ ہوگی ایبا ہے فقیہ ابواللیث نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے۔

ا کیے عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ چون منع فچت آگندہ شدہ پس شو ہرنے کہا کہ تو ابتک اتنی مدت آتش پرست کے ساتھ رہی یا کہا کہ تو اتن مدت آتش پرست کے ساتھ کیوں رہی تو بیشو ہر کی طرف سے کفر ہے اور گرشو ہر ہے کہا کہ اومغرانہ کہل عورت نے کہا کہ پھرتو نے اتنی مدت مغرانہ کورکھا ہے یا کہا کہ مغرانہ کو کیوں رکھا ہے تو بیعورت کی طرف سے کفر ہے اور اجنبیہ عورت ے یا کا فرہ یا اجبی مرد ہے کہا کہ او کا فر اور جس ہے کہا ہے اس نے پچھند کہایا اپنی بیوی ہے کہا کہ او کا فرہ اورعورت نے پچھند کہایا

ا عیب و برائی طا مرکرنا۱۲ـ

<sup>(</sup>۱) كفرنه بوگاتفريق بوجائے ۱۲

ہوی نے اپے شوہر سے کہا کہ اوکا فرشوہر نے بچھ نہ کہا تو فقیہ ابو بگر اہمش بھی فرماتے تھے کہ کہنے والا سمیمر کیا جائے گا اور دیگر مشاک سے خرمایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اور فتو کی کے واسطے اس جس کے مسائل میں مختار ہیں کہ ایسے کممات کے ہنے والے نہ آس کو ہر کہ ہے گی دیت کی اور دروا قع اس کو کا فراعتقاد کر کے بینے اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کیا تو اس کی تعفیر کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہا کیکٹورت نے اپنے فرزند سے ہو کہا ہے فرزند سے ہو کہا گی میروگا اور ایسے والے ایک کو رہ کے اپنے فرزند سے ہو کہا ہے کہ تو اس میں بھی اختلاف ہے اور اس میں ہے۔

ایک نے کہا کہ بیز مانہ سلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فرے:

اگراینے جانور کی نسبت کہا کہ اے کا فرخداوندتو ہالا تفاق تنفیرنہ کیا جائے گااورا گرسی دوسرے سے کہا کہ اے کا فراے یمبودی اے مجوسی بس اس نے کہا کہ لیک بعنی جی ہاں تو وہ تنتیر کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ آرے چندن گیریعنی ہاں ایسا ہیجان لے تو اس کی تلفیر کی جائے گی۔اگراس دوسرے نے کہا کہ خود تو ہی ہے یہ کیھانہ کہا بلکہ خاموش ربا تو تحمفیر نہ کیا جائے گا۔اگر سی سے کہا کہ مجھےا بنے کا فربوجانے کا خوف تھا تو تنفیرنہ کیا جائے گا اورا اً ریوں کہا کہ تو نے مجھے یہاں تک رنج پہنچا یا کہ بیں نے جا با کہ کا فر ہوجاؤں تو تکفیر کیا جائے گا۔ایک نے کہا کہ بیز مانہ سلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فر ہے تو بعض نے فرمایا کہ تمفیر کیا جائے گا اورصا حب محیط نے فرمایا کہ میر ہے نز دیک بیتھم ٹھیکٹ نہیں ہے قال المتر جم ہمارے زمانہ میں اگر کسی نے ایسا کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے جیسے بھار ہے زمانہ میں جو تخص اپنے ول واعتقا دراست سے اسلام ورصبائے حق عز وجل کے موافق زندگی بسر کر جائے اوراںتد تعالیٰ اس کا خاتمہ بخیر کرے تو امید ہے کہ سخق ثواب جمیل وجز ائے جزیل ہو گاثبتنا <sup>ک</sup> اللّه تعالٰی ایانا ا**ه**ں الاسلام برحمة ودافتِه منه تعالى على الصراطِ القويم تبوفيق الخير و هوعلى كل شيّ قدير اوروا تعات ناطفي مبركك بحكم كمسلم و مجوی دونوں کسی مقام پر سیجا جمع تھے ہیں کسی نے مجوی کو پکارا کہاہے مجوی ہیں مسلمان نے اس کو جواب دیا تو بیٹنے نے فرمایا کہا گراس بکار نے والے کے کسی ایک ہی کام میں دونوں لگے ہوئے ہوں پس مسلمان نے بیگمان کر کے کہ و واس کام کے واسطے پکار ت<sub>ا</sub> ہے جواب دیا ہوتو مسلمان مذکور پر کفرِ لازم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک ہی کام میں لگے نہ ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر سی ملمان نے کہا کہ میں ملحدہ ہوں تو تنفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے عذر کیا کہ میں نہ جانتا تھا کہ بیکفر ہے تو اس کا میں عذر قبول نہ ہوگا۔ ایک نے کوئی بات تھی کہ قوم نے بیزعم کیا کہ بیکفر ہے حالا نکہ درحقیقت وہ کفرنبیں ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو کا فر ہوا اور تیری بیوی پر طلاق واقع ہوگی ہیں اس نے کہا کہ کا فرشدہ گیروزن طلاق شدہ گیریعنی کا فر ہواسبی سمجھ لےتو کا فر ہوجائے گا اور اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوجائے گی۔ بیصول عماد بیر میں ہے۔

یتی یہ میں ہے کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں فرعون ہوں یا اہلیس ہوں تو فر مایا کہ ایسی معورت میں کا فرکہا جائے گا بیٹا تارخانیہ میں ہے۔ ایک بحض نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کونفیحت کی اور اس کوتو بہ کی طرف رجوع محرت کنندہ نے کسی فاسق کونفیحت کی اور اس کوتو بہ کی طرف رجوع کرنے کو جا ہا ہیں اس فاسق نے کہا کہ از پس اینظمه کلاہ مغان برسرنھم یعنی ان سب کے بعد آتش برستوں کی تو پی اپنے سر بر

لے تولہ مرد ندکور یا عورت ندکورہ لیعنی نہیں ارادہ کیا کہ منع کایا یہودیا مجوس کا بچہوا۔ سے اللہ تعالی ہم اہل اسلام کواپی رحمت ورافت کے ساتھ راوراست پر مع تو قبق خیر ثابت رکھے وہ ہرشے پر قادر ہے اا۔ رکھوں گا تو تکفیر کیا جائے گا۔ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ تیر ہے ساتھ رہنے سے کا فرہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تکفیر کیا جائے گی اگر کسی نے کہا کہ ہر ہے ہو مسلمانی کی ہے وہ سب کا فروں کو دے دی بشر طیکہ فلاں کام کروں پھراس مخص نے فلاں کام کیا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اس پر کفارہ تسم بھی لا زم نہ آئے گا۔
ایک عورت نے کہا کہ میں کا فر ہوں اگر ایسا کام کروں تو شخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کا فر ہو کر اپنے شو ہر سے بائد ہو جائے گی اور اشخ علی سغدی اصح ہے اور اگر کی بائد ہو جائے گی اور شخ علی سغدی آصح ہے اور اگر کی بائد ہو جائے گی اور شخ علی سغدی آصح ہے اور اگر کی عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ اگر تو نے میر سے واسطے فلاں چیز نہ خریدی تو عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ اگر تو نے میر سے واسطے فلاں چیز نہ خریدی تو میں کا فرہ ہو جاؤں گی تو فی الحال کا فرہ ہو جائے گی یہ فصول محادیہ میں ہے۔

جو چیز کس وقت میں طلال تھی پھروہ حرام ہوگئی ہے پس اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو تکفیر نہ کیا جائے گا:

اگر کسی مسلمان نے کوئی نفرانے خوبصورت و کی گرتمنا کی کہ کاش میں نفرانی ہوتا تا کہ اس سے نکاح کر لیتا تو اس کی تحفیر کی جائے گی بیمچیط میں ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ حق کے ساتھ تو ہم کوئی مددگاری کر پس اس دوسرے نے کہا کہ حق کے ساتھ تو ہم کوئی مددگاری کر تا ہے میں ناحق کے ساتھ تیری مددگاری کروں گا تو تحفیر کیا جائے گا یہ فصول عماد سے میں ناحق کے ساتھ تیری مددگاری کروں گا تو تحفیر کیا جائے گا یہ فصول عماد سے ہیں ناحق کے ساتھ تیری مددگاری کروں گا تو تحفیر کیا جائے گا یہ فصول عماد سے ہیں ہے قال المتر جم اصل عبادت سے ہم دوسرے میں المنافی الفصول عمر میں اس کی وجہ نہیں سمجھتا ہوں الآ آ نکہ مراد بواسط حق پایافتم مراد ہوواللہ اعلم ۔ ایک شخص نے دوسرے سے جس سے جھٹڑ اکر رہا ہے میں اس کی وجہ نہیں سمجھتا ہوں الآ آ نکہ مراد بواسط حق پایافتم مراد ہوواللہ اس کی مراد مثل سے مثل میں حیث المخلقت ہے تو تحفیر کیا گیا کہا کہ تو جرد زا ہے مثل میں حیث المخلقت ہے تو تحفیر کیا

ا میں مجوی ہوں گرآ نکہ مسلمان ہوں اا۔ ا

ی جنر کا کیے و تعدیو کے کسان وہ ف نے کہا کہ کہ کے میز دخت پرید کیا ہے ہیں بار تقاتی سے مفتیوں نے بوب دیا کہ کر ہے تھے نے کیا ہے گئے کے استامے کہ بیدا کرنے ہے کہ مقدم پروہ دہ کے موفق پڑتا جاتی کہ گر کر نے مقیقت بید کنٹر کی تھنے نے کیا جائے کی کس واسلے کہ بیدا کرنے ہے کہ مقدم پروہ دہ کے موفق پڑتا گاہ مر دہے تھی کہ گر کر نے مقیقت بید کنٹر ر وں ہو و تھنے کیا جائے تھی ہو جم ہم رہے عرف کے خرف ہے ہاں گر میام کہ میر جمایا ہو ہے یا گایا ہو ہے تو ہت میا و ہے ہوست سے بیونکہ بید کیا ہو اہمعتی میں نے جا پر ہو ہم رے عرف میں نسب ہا تھم و متہ عمر ۔ و بے ہوست سے بیونکہ بید کیا ہو اہمعتی میں نے جا یہ ہو ہم رے عرف میں نسب ہا تھم و متہ عمر ۔ سے سی تھے میں ایک قوم ہے جھکڑا کرتا تھ ہیں کہا کہ بین دس ہو آئی ہیں ہوا کہ بین دس ہو ساتھ کے رہوں میں تعلق کی کرد ہے واری منیم وہزاواز بخور پم یعنی مسافروں کی طرح کا دکروں گا ور سرزادوں کہ عرف کھ وُر گا تو تھی نے قربالے کے میں میں اوروی ایسا کوام بول سے جواپیزارز قرائی کر کی سے جانتہ ہے قال انتم تم بم رے مزاد کیک ک ا ر می منوف ہے وں اگر اس کی بینت ہو کہ روزی میری کما ئی ہے ہے تو تعلیم کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کہر جنب تک فعر را بحرے نود میں منوف ہے وں اگر اس کی بینت ہو کہ روزی میری کما ئی ہے ہے تو تعلیم کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کہر جنب تک فعر را بحرے نود ں جود ہے ، جب تک کے میرامیدویہ یکی زوسلامت ہے مجھے روز کی پیچھی ٹیس ہے تو بعض مثل کئے نے فرویو کہ تمثیر کیا ہے گا ور موجود ہے ، جب تک کے میرامیدویہ یکی زوسلامت ہے مجھے روز کی کہ چھی تابید جف مث کئے نے فرما یہ کہ اس پر کفر کا خوف ہے اور اگر کس نے کہا کہ درولیٹی بدختی ہے تو بیہ خطائے عقیم ہے۔ اگر کس نے دوسرے ہے کہ کہ ایک بحد دخدا کو کراور ایک بحدہ مجھ کوتو بعض نے کہا کہ اس کی تمینر کی جائے گی قال المتر جم یعنی کم ل سخت تریب ہے غر ہے کیں تھنے رنے کی جائے گی اور میٹنے ایو بکر رحمۃ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک صحف مطربے کھیتا ہے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو مشعر نُ نہ تعیا! کراس واسطے کہ میں نے عالموں سے نتا ہے کہ اُنھوں نے کہا کہ جوشطرنج تھیے وہ دشمنان خدائے تعالٰی سے ہے پس شو ہرنے فاری میں کہا کہ ایدون کہ من مشمن عدایعہ تشکیبعہ و بنادمعہ لیس پینخ نے دریافت کرنے والے سے کہا کہ میر شخت لفظ ہے ہمارے علماء کے قول پر چاہیے کہ اپنی بیوی سے نکاح کی تجدید کرے اور اس کی بیوی بائنہ ہوگئی اور دیگر مشائخ نے فرمایا کہ اُس کی تحفیرنہ کی جائے گی اور شیخ عبدالکریم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ایک قوم ہے جھڑا کرتا تھا پس کہا کہ میں دک ایک ے بردھ کرمتم گار ہوں یا کہا کہ میں دس مجوسیوں ہے بردھ کر بد ہوں تو فر مایا کہ اُس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اُس پر لاازم ہے کہ تو بہ استغفار کرے اور پینے سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ہے کہا گیا کہ یا ایک درہم دے تا کہ سجد کی ممارت مین صرف کیا جائے یا مسئد میں نماز کے واسطے حاضر ہولیں اُس نے کہا کہ میں نہ مسجد میں آؤں گا اور نہ در ہم دوں گا مجھے مسجد سے کیا کام ہے اور و وائ پر مصر ہے یعنی عمد اایبا ہی کرتا ہے تو فر مایا کہ اُس کی تعفیر نہ کی جائے گی لیکن اس کوتعزیر دی جائے گی بیر محیط میں ہے۔ اگر کسی نے جاند کے کرد ہالدد کھے کردعویٰ کیا کہ بانی بر سے گاتو دعویٰ علم غیب سے تھفیر کیا جائے گا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگرنجوی نے کہا کہ تیری بیوی سے پیٹ رہا ہے ہیں اُس نے اُس کے قول کا اعتقاد کیا تو کا فرہوا یہ فصول مما دیہ میں ہے اور اُگر بہامہ

ہے ہیں آیا میر لیا جانے 8 تو تر ہایا کہ ہاں اور میر دریات میا تیا گیا کہ بیت من سے بیت دری ہی برد ترق میں کہا ایک نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے تجھ پر کفرلازم آگیا اُس نے کہا کہ میں کیا کروں گا جب مجھ پر کفرلازم آگیا لیس آیا تکفیر کیا جائے گا نو فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب السیر

فر مایا کہ باں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ضاد کی جگہ زاد پڑھتا ہے اور اصحاب النار کی جگہ اصحاب الجند پڑھتا ہے تو فرمایا کہ

اُس کی امامت نہیں جائز ہے اور اگر عمد اُس نے ایسا کیا تو تحفیر کیا جائے گا اور جامع اصغر میں فذکور ہے کہ شخ علی رازی فرماتے تھے

کہ جو شخص اس طرح قتم کھایا کرتا ہے کہ جھے اپنی زندگی کی قتم یا تیری خان میا سری جان یا سروغیرہ ایسے الفاظ کا استعال کرتا
ہے میں اُس کے حق میں کفر کا خوف کرتا ہوں اور اگر کہا کہ رزق القد کی طرف سے ہے گر بندہ کی طرف ہے جنبش چاہتا ہے تو بعض نے کہا کہ میں تو اب وعذا ہے ہری ہوں تو بعض نے فرمایا کہ اُس کی تحفیر کی جائے گی اور نواز ل میں کہا کہ از خوب کہ اور نواز ل میں کہا کہ از خوب کے گا وہ بی کروں گا اگر چہ سراسر کفر کہے تو اُس کی تحفیر کی جائے گی اور نواز ل میں کہا کہ از خوب کہ مامون مضانی بیزار م یا مثلاً اُر دو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزار م یا مثلاً اُر دو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزار م یا مثلاً اُس کی تحفیر کی جائے گی اور نواز ل میں کہا کہ ان میں کہا کہ ان میں کہا کہ ان میں کہا کہ ان کے خواب ہے کو اُس کی تحفیر کی جائے گی اور نواز کر میاں تھا ہوں کہا گیا گیا کہ ایک شخص نے ایک جولا ہے کو آل کر ڈالا اس پر کیا واجب ہے اُس نے میں مامون رشید نے تھم دیا کہا کہ تو کہا کہ بی تھی استہزاء ہے اور احکام شرع سے استہزاء کرنا کفر ہے بیہ تھی میں ہے۔

مرگیا اور مامون نے کہا کہ بیٹ میشرع کے ساتھ استہزاء ہے اور احکام شرع سے استہزاء کرنا کفر ہے بیہ تھی میں ہے۔

شہنشاہ بدون وصف اعظم کے خصائص اساء اللہ تعالیٰ سے ہے اور کسی بندہ کا وصف اس لفظ سے جائز نہیں:

فتاوی عالمگیری ..... جار کی کتاب السیر

عظیم کے واسطےموضوع ہیں اور وہ وہ ہی ہیں جومخصوص بہ عبادت الہی ہیں اگر ان کوکسی بند ہ کے ساتھ برتے تو کفر کا حکم دیا جائے گے المتدنعالی اعلم اورا گرکسی نے اعتقاد کیا کہ خراج سلطان کی ملک ہےتو کا فرکہا جائے گایہ بحرالرائق میں ہے۔

کرکوئی کیے کہاس ز مانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن جہیں گذرتا'وہ

كي كديه بات لا اله الآالله محمد رسول الله عي هي زياده ي منوكا فربوجائكا:

رسالہ صدر شہید میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے بدی کی پس اُس نے کہا کہ میں بیہ بدی تیری طرف سے جانتا ہوں نہ بحكم خدائے تو كا فرہوجائے گا اور نيز اس رسالہ ميں مذكور ہے كہ مجموع النوازل ميں لكھاہے كدا گركوئی شخص شاہی خلعت پہنے واس كی تہنیت کے وقت بغرض رضامندی ہا دشاہ نے اس کی قربانی کرے تو کا فرہوجائے گا آور بیقر بانی مردار ہوگی اور اُس کا کھانا راو نہ ہو گا اور ہمارے زمانہ میں ایک بات بہت شائع ہوگئی اور بہت ہے مسلمانوں کی عور تیں اس میں مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بچوں ہے چیک نکلتی ہے تو اس چیک کے نام پر دیبی یا بھوانی ماناایک مورت مقرر کی ہے کہ اس کو بوجتے ہیں اور بچوں کے اچھے بوجانے کی اس ہے دعا کرتے ہیں اوراعتقاد کرے ہیں کہ بیپھران کواحچھا کر دیتا ہے تو بیٹورٹیں اس تعل واس اعتقاد سے کا فرہوجاتی ہیں اور ان کے شوہر جوان کے قعل سے رضامند ہیں وہ بھی کا فرہو جاتے ہیں قال اور جونہیں رضامند ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے ای جنس سے بیہ ہے کہ پانی کے کنار ہے جاتی ہیں اور اس پانی کو پوجتی ہیں اور جونیت رکھتی ہیں اس کے موافق اس پانی کے کنارے بمرے کو ذبح کرتی ہیں میہ پانی کے بوجنے والی اور برے کے ذبح کرنے والی سب کا فر ہیں اور میہ بکری مردار ہو جاتی ہے اس کا کھانا روانہیں ہے اور اس طرح جو گھروں میں ایک صورت بنالیتی ہیں جیسے بت پرستوں کے بوجا کامعمول ہے کہ اُس کی پرستش کرتی ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے وقت شکر ف سے نقش کرتی ہیں اور روغن ڈالتی ہیں اور اس کو بنام بھوانی تہتی ہیں اور پوجتی ہیں اور متل اس کے جو ہا تیں کرتی ہیں ان سب سے کا فرہو جاتی ہیں اور اپنے شوہروں سے مائن ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ اس ز مانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹے نہ بولوں تب تک دن نہیں گذرتا ہے یا کیے کہ جب تک تو خرید وفروخت میں جھوٹ نہ بولے تب تک کھانے کورونی نہ پائے گایا سی سے کہے کہ تو کیوں خیانت کرتا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے وہ کہے کہ بغیراس کے جارہ تہیں ہے تو ایسے تمام الفاظ سے کا فر ہو جاتا ہے اور اگر کسی سے کیے کہ جھوٹ نہ بولا جائے اور وہ کیے کہ یہ بات لااله الآالله و محمد دسول الله سي بي زياده سي به تو كافر بوجائے گااوراگركوئي غصه ميں بوجائے اور دوسرا كيے كه كافر بونااس سے بہتر ہے تو کا فرہوجائے گااورا گرکوئی تخص ایسی بات کہے جوشرع میں ممنوع ہے اور دوسرا کہے کہ تو کیا کہتا ہے کہ بچھ پر کفرلا زم ہوتا ہے وہ کہے كة كياكر ي كالرجم بركفرلازم آئے گاتو كافر بوجائے گابية اتار خانيد ميں ہے۔

اور جس تخص کے دل میں ایسے امر کا خطرہ گذرا جوموجب کفر ہے ہیں اگر اس امر کو اُس نے زبان سے کہا حالا نکہ وہ اس ے بہت کرا ہیت کرر ہا ہے تو میض ایمان ہے اورا گرکسی نے گفر کامضم ارا دہ کیا اگر چہمو برس کے بعد کفر کرنے کا ارا دہ کیا ہوتو فی الحال كا فرہوجائے گابیخلاصہ پیں ہے اور اگر کسی نے بطوع خود اپنی زبان ہے کفر کہا حالانکہ اس کا دل ایمان پر ہے تو کا فرہوجائے گااورالندتعالی کے نز دیک و ومومن نه ہوگا بیفاوی قاضی غان میں ہے قال المتر جم جن صورتوں مین بالا تفاق تکفیر کی جاتی ہے و ہاں واجب ہے کہ تو بیر کے رجوع کر لے اور از سر نو نکاح کرے اور واضح ہو کہ جن صور توں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں أس کے مرتکب کو تکم کیا جائے گا کہ وہ تحدید نکاح کرے اور تو ہہ کرے اور اُس سے رجوع کرے اور پیلطریق احتیاط کے کہا جائے گا

اور جن الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خطا ہیں اور موجب گفر نہیں ہے تو اس کے کہنے والے کوتجد ید نکاح اور اُس سے پھر جانے کا تھم نہ کیا جائے گا اگر چہ یہ کہا جائے گا کہ پھر ایسا نہ کہے کیوں کہ گنہگار ہوگا یہ محیط میں ہے اگر کوئی مسلہ ایسا پیش آئے کہ اس میں کئی وجہیں ایسی ہیں کہاں ہو کہ اس میں کہا تا ہو جہیں ایسی ہیں کہ ان کے لحاظ سے بیتی شرعا اس وجہ سے تعقیر سے نکھیر نہ کی جائے یعنی شرعا اس وجہ سے تعقیر سے نکھیا ہے وہ کی طرف میں کہ اس وجہ کی سے کی سے کہ تعقیر نہ کی ہوا ور اگر کہنے والے نے تصریح کے مسورت تا ویلی کی طرف جس سے تعقیر سے نکھیر سے نکھیل کرے جس سے تعقیر کے نہ کی ہوا ور اگر کہنے والے نے تصریح کے مدی کی میں ایسی کے مار دیا اور اگر کہنے والے نے تصریح کے دی اور اگر کہنے والے نے تصریح کے دی اور اگر کہنے والے نے تصریح کے دیا ارائق میں ہے۔

پھرا گرکہنے والے کی نیت بھی وہی صورت تاویلی ہوجس سے تکفیر سے بچتا ہے تو وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے کی نیت
الی وجہ ہو کہ وہ موجب تکفیر ہے تو اُس کواس مفتی کا فتو کی بچھ مفید نہ ہوگا بلکہ اُس کواپنی ذات کی راہ سے لازم ہوگا کہ ایمان کی راہ وہ وہ دورہ وہ مہ ہے کہ اس کو حکم کیا جائے گا کہ تو بہ کر کے اُس سے رجوع کر سے اور اپنی بیوی سے از سرنو اپنا نکاح کر سے بیچیط میں ہے کہ ہوئے ہے کہ ہرضیج وشام اس دعا کے بڑھ کر وظیفہ کر سے کہ بیدا یسے ورطوں میں بڑنے سے بیچاؤ کا سبب ہے کیونکہ میں سے سے کونکہ آخضرت سنگا ایک ہو جو ہرضیج وشام اُس کا ور در کھے وہ محفوظ رہے گا اور دعا ہے اللّٰ ہو آن اعو ذبت من ان اشر ک بیٹ شینا وانا اعلم واستغفرات لا لا اعلم 'بیخلاصہ میں ہے۔

(i): أ

### باغیوں کے بیان میں

<u>باغی کی تعریف وا حکام:</u>

اہل بنی ہرا سے فرقہ کو کہتے ہیں جو توت منعت رکھتے ہیں کہ تغلب کرلیں اور مجتمع ہوجا کیں اور تاویل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ قال کریں اور کہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہا اور اپنے والی ہونے کا دعوی کریں پس اگر چوروں میں سے کوئی قوم کی شہر پر غالب ہوگئی اور انہوں نے مال لے لیا تو یہ لوگ ہا کی نہ کہلا کیں گئے بیٹز اند المفتین میں ہا اور جب کوئی قوم اطاعت امام المسلمین کے منحرف ہوگئی اور وہ کسی شہر پر غلبہ کر کے قابض ہوگئی تو امام موصوف پہلے ان کو جماعت میں بل جانے اور بعناوت سے باز آنے کی جانب بلائے گا اور اُن کا شہر نع کر دے گا اور اُن سے کے گا کہ تو بہ کرلویہ کافی میں ہے گرواضح رہے کہ اس طرح بلانا ان کو واجب نہیں ہوائی میں ہوگئی اور اور جب امام المسلمین کو خبر پہنچ کہ وہ لوگ ہتھیار خریدتے ہیں اور قبال کے واسطے سامان کرتے ہیں تو چاہیے کہ ان کو گرفتار کرتے تیں تو چاہیے کہ ان کو گرفتار کرتے تیں تو جاہے کہ ان کو گرفتار کرتے تیں اور جب امام المسلمین کو خبر پہنچ کہ وہ لوگ ہتھیار خرید سے باز آئیں اور از سرنو تو بہ کرکے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ جماعت میں شامل رہیں اور یہ بدین غرض کرے کہ بعدرا مکان شروفع ہوئے یہ ہوا یہ میں ہے۔

امام اہل عدل کوروا ہے کہ اُن سے قبال شروع کرد ہے اگر چہ انہوں نے قبال میں پہل نہ کی ہواور یہ ہمارا نہ ہب ہواور جب بہ ٹابت ہوا کہ ایسے گروہ باغی کاقبل کرنا جس کومنعت حاصل ہے مباح ہے اگر چہ هیفتہ ان کی جانب سے قبال نہ پایا جائے تو

ا وہی جہت اختیار کرے جس سے علم کفرنہ ہوتا ہوتا۔ سے اے میرے اللہ تعالی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی چیز کوئٹر یک کروں درحالیکہ میں جانتا ہوں اور تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اس سے کہ جس کو میں نہیں جانتا ہوں تا۔

ا پیے تخص کا بھی قبل مباح ہوگا جوان کی قوت ہاز و ہونا جا ہتا ہے اور ان کی طرف جاتا ہے اور اگر امام المسلمین نے اس گرو ہ کو ہریت دی تو پھرمسلمانوں کو نہ جا ہے کہ ان بھا سے ہوئے باغیوں کا پیچیا کریں لیعنی آل کرتے جائیں بشرطیکہ ان کے واسطے کوئی ایسا گروہ مها حب معت ندر ہا ہوکہ اس کی طرف جاملیں آور اگر بھا تھے ہوئے ہاغیوں کے داسطے کوئی ایسا گروہ ہوکہ جن سے جاملیں گے تو اہل عدل کوروا ہوگا کہ ان بھائے ہوئے باغیوں کا پیچھا کریں اور جوشش ان باغیوں میں سے اسیر ہوگیا ہےتو امام اسلمین کو بیروانہیں ہے کہ اُس کوئل کرے بشرطیکہ بیمعلوم ہو کہ اگر فل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کوئبیں مل جائے گا جن کوقو ت منعت حاصل ہے اوا گریہ معلوم ہوکہا گرندل کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ ہے ل جائے گا جن کوتو ت منعت حاصل ہے نو امام اُس کولل کرسکتا ہے کذا فی انحیط اور جاہے اُس کوقید میں رکھے میہ ہدامیہ میں ہے اور جب باغیوں کی کوئی جماعت باقی ندر ہی ہواور قال میں باغیوں میں سے بعض مجروح میں تو اہل عدل کوروائبیں لے کہ باغی مجروح کواحہا زکریں لیعنی اس کے بدن پراور زخم ایسالگا دیں کہوہ مردہ ہوجائے اورا کر باغیوں کے واسطےکوئی اور جماعت ہاتی رہ گئی ہوتو ان کا احہا زکردے اور باغیوں کی عورتیں ویجے گرفتارکر کے رقیق نہ بنائے جا نیں گے اوران کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وہ ملک میں نہ آئیں گے اور اہل عدل نے باغیوں کےلشکر میں جوکراع وہتھیار وغیرہ پائے وہ فی الحال ان کوواپس نہ دیئے جائیں گےلیکن اگر اہل عدل کواُن کے قبال کرنے میں ان کے ان ہتھیا روں وکراع کی عاجت ہوتو اُن ہے نفع حاصل کریں پس ہتھیارا پنے موقع پر رکھے جائے گئے جیسے دیگر الموال کاعلم ہےاور کراع فروخت کیے جا نیں اوران کانمن رکھ چھوڑا جائے گا کیوں کہ کراع کودا نہ جارہ دینے کی ضرورت پڑے گی اور بیت المال سے امام ان کودا نہ جارہ نہ دے گااس وجہ ہے کہاس میں باغیوں پر احسان ہے اورا گرامام نے بیت المال ہےان کو دانہ چارہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے اُس پریه مال قرضه ہوگا پھر جبلزائی میں ہتھیارر کھ دیئے اور باغیوں کی منعت کرائل تو بیاموال اُن باغیوں کوواپس کر دیے گا اور حالت بغاوت ولڑائی میں باغیوں نے جو ہمار ہےلوگوں کی جانمیں کافیس تلف کی ہیں تو جب ان کی منعت زائل ہو جائے وتو بہ کرلیں تو ضامن نہ ہوں گے اور اسی طرح مرتد وں نے جو ہماری جانیں و مال حالت لڑائی میں تلف کیے ہوں اس کے ضامن نہ ہوں گے جب کے مسلمان ہوجا تیں اور قبل قبال کے جو ہمارے مال وجا نیں اُنھوں نے تلف کی ہیں اُس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہان کو قوت منعت حاصل ہولیکن جو مال ان کے پاس قائم وموجود ہوگا و ہاس کے ما لک کووالیس کردیا جائے گا جب کہ اُٹھوں نے تو بہ کرلی ا کرچہ اُن لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فاسد کے موافق ما لک ہوجانے کا اعتقاد کیا تھا اور اس تاویل فاسد کے ساتھ منعت بھی موجودتھی اور اسی طرح اہل عدل نے بھی جوان کی جانبیں و مال تلف کیے ہیں ان کےمسلمان ہو جانے کے سبب سے ان کے لیے اُس کے ضامن نہ ہوں مے کذانی الذخیرہ اور جواُنھوں نے قبل اس کے لیا ہے وہ اُن کے ضامن ہوں گے بینہا یہ

یں ہے۔ اگر باغیوں میں سے کسی کاغلام جوا بینے مولی کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ ل کر دیا جائے گا:

اگر کسی ایسی جماعت نے جوخانہ کعبہ کے زخ پرخدائے تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں کوئی رائے ظاہر کی اور لوگوں کواس رائے کی جانب بلایا اور اس رائے پر قال کیا اور ان کے واسطے معت وقوت وشوکت حاصل ہوگئی پس اگریہ امراس وجہ ہے ہو کہ

ل الزائخة بوگن اور باغيوں كى قوت دسركشى زائل بوگني ١١\_

سلطان نے ان کے حق میں طلم کیا ہے تو سلطان کو چا ہے کہ ان پر طلم نہ کر ہے اور اگر سلطان ان کے حق میں طلم کرنے ہے ہاز نہ آیا اور اسلطان نے مدوکریں اور اگر بیا من اس سبب سے نہ ہوکہ سلطان کی مدوکریں اور اگر بیا من اس سبب سے نہ ہوکہ سلطان کے مان پر حکم کیا ہے بلکہ وہ لوگ کہتے جیں کہ حق ہمار ہے ساتھ ہوا اپنے واسطے ولایت کا دعویٰ کرتے جی تھا ان کوروا ہے کہ سلطان کوروا ہے کہ اور ان کے ساتھ قال کر نے اور ان کے ساتھ قال کر نے اور لوگوں کوروا ہے کہ سلطان کی مددگاری کریں بیر اجیہ میں ہے اور ان کے ساتھ قال کرنا ہرا سے طریقہ وہتھیار سے روا ہے جس سے اہل حرب کے ساتھ قال کرنا روا ہے مثل تیروں سے مار نے اور بخیق لگانے اور پائی بینی کرغرق کردیے یا آگ لگا دینے اور بخیق لگانے اور پائی بینی کرغرق کردیے یا آگ لگا دینے اور تخبوں مار نے وغیرہ کے بینہا یہ میں ہے اور تجرید میں کھا ہے کہ باغیوں کے ساتھ لڑتا تھا جو اپنے کا اور اگر اس کی خدمت کیا کرتا تھا قال نہیں کرتا تھا تو تق نہیں کیا جائے گا گا ور اگر اس کی خدمت کیا کرتا تھا قال نہیں کرتا تھا تو تق نہیں کیا جائے گا گا ور اگر باغیوں کی جائے گا کہاں تک کہ دو اس کے کا در آگر باغیوں کی جائے گا گا ہوں تو وہ بھی قتل کی جائے گی میتا تا رخانیے میں ہے۔ تک کہ بعاوت کا گا ہوں گو وہ بھی قتل کی جائے گا ہوں تو وہ بھی قتل کی جائے گی گیا تا تا رخانیے میں ہے کہا کہ بیات کی جائے گا کہاں تک کہ بعاوت کیا گا کہ کہ وہ بھی قتل کی جائے گی گا تا تا رخانیے میں ہے کہا کہ کہا کہ کو کہ کا کہا کہ کہا کہ کو کہا تا کا دورا گر باغیوں کی عور تیں بھی قال کرتی ہوں تو وہ بھی قتل کی جائے گی گیتا تا رخانے میں ہے۔

اگر باغیوں نے مسلمانوں سے عشر وخراج وصول کرلیا تو دوبارہ نہ لیاجائے گا:

باغیوں میں ہے جو محص قبل کیا جائے نہ اس کو تسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی او ما اہل عدل میں ہے جو

فتاوی علمگیری ..... جلد 🕥 کی کی در ایم کی کی اسیر

کھی آل کیا گیا تو اس کے وہی معاملہ کیا جائے گا جوشہیدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اوراس کا تھم بھی وہی ہے جوشہیدکا ہے بیشر ت کھوی میں ہے اگر باغیوں نے عشر وخراج وصول کرلیا تو دوبارہ نہ لیا جائے گا پھر جو کچھ باغیوں نے وصول کیا ہے اگر اس کوجس گرح صرف کرتا جا ہے اور جہاں صرف کرتا جا ہے ہے ہے مرف کیا ہوئے تو جس ہے وصول کیا ہے اس پر قضاءً اعادہ لازمنہیں ہے کین جس ہے وصول کیا ہے بیخی ما لکان اموال کوفتو کی دیا جائے گا کہ دیائے بینی فیصابینہ و بین اللہ تعالیٰ کی اس کا اعادہ کردی کینی نیو وقتے روں کو دے دیں کین بھار بیعض مشائخ نے فر مایا کہ فراج میں ان پر دیا نت کہ راہ ہے بھی اعادہ لازمنہیں ہے۔ اس طرح نیشر میں بھی اگر اہل بغاوت فقیرلوگ ہوں تو اعادہ واجب نہیں ہے بیانے البیان میں لکھا ہے اورا اہل فتنہ کے ہاتھ ان کے نشکر میں انتھیار فروخت کرنا مکروہ ہے اوراگر ان کے نشکر میں نہیں بلکہ شاکل کوفہ میں کس کے ہاتھ تھیار فروخت کیے پس اگر میں معلوم نہیں ہے کہ ایشر میں ہے ہو بچھ مضا لگہ نہیں ہے اور جو چیز ایس ہے کہ ابھی اس ہے لیعنی جو بتھیار ہے بنائے عرف میں بتھیار کہا تے ہیں ان کے دون اس سے بنانے وڈھا لئے کھال نہیں کر کتے ہیں جسے محض لو ہاوغیرہ قو اس کے فروخت کرنے میں بچھ ما کہ اور ہو چیز ایس ہے کھی او ہاوغیرہ مطلقا ان کے فکر میں لے جاکر فروخت کرنے میں بچھ محمضا لگہ نہیں ہے بھی کو ہونے کرنے میں بھی مکروہ نہیں ہے۔ قال المتر جم پی ظام دلالت کرتا ہے کہ محض لو ہاوغیرہ مطلقا ان کے فکر میں لے جاکر فروخت کرنے میں بچھ مکارہ و نہیں ہے۔ قال المتر جم پی ظام بی کلام دلالت کرتا ہے کہ محض لو ہا وغیرہ مطلقا ان کے فکر میں لے جاکر فروخت کرنے میں بھی محمضا لگہ نہیں ہے۔

# القيط همها

لقيط كى شرعى تعري<u>ف</u> واحكام:

لقط شرع میں ایسے زندہ بچہ کو بولتے ہیں جس کواس کے اہل نے دروکتی کے خوف سے یاتہمت زناہے بھاگ بچنے کی غرض ہے پھینک دیا ہو پھراُس کا اسطرح ضائع بھینک دینے والا بڑا گنہگار ہےاوراس کا حفاظت میں لے لینےوالا بڑے تو اب ہے مالدار ہےاور جس نے اُس کواسطرح پڑادیکھااس کواٹھالینا مندوب ہےلیکن اگراس کے غالب گمان میں بیہو کہ ضائع ہوجائے گا جیے پانی میں بڑاد یکھایا درندہ کے سامنے تو اُٹھالینا واجب ہے اور لقیط آزاد ہوتا ہے لیعنی اُٹھانے والے کامملوک تہیں ہوتا ہے اُ ٹھانے والے کوملتقط کہتے ہیں اور اسکاولی سلطان ہے نہملتقط وغیرہ چنانچیا گرملتقط نے کسی عورت ہے اُس کا نکاح کر دیا یالقیط لڑ کی تھی کہ کسی مرد ہے بیاہ دی تو روانہیں ہے بینز انہ انتقابین میں ہے مگر ملتقط کے ہاتھ ہے اُس کوکوئی لے نہیں سکتا ہے اور اگر ملتقط نے خود نسی کی پرورش میں دیدیا تو اُس سے واپس تہیں لے زکتا ہے یہ بین میں ہے اور اُس کا نفقہ اور اُسکے جرم کا جرمانہ جیت المال پر ہے بین گویا وہی اس کی مدد گار برادری ہے بیمجیط میں ہے اور لقیط کے تن پر بندھا ہوا مال پایا گیا تو وہ لقیط کا ہوگا اور ای طرح اکرنسی جانور پر پایا گیا اور اس جانور پر مال بندها ہوا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر لقیط کے قریب مال رکھا ہوا ملا تو لقیط کے واسطے اُس کا حکم نہ دیا جائےگا کہ بیداسکا ہے بلکہ بید مال لقط کے حکم میں ہوگا اور اگر لقط کسی جانور پرسوار پایا گیا تو بیہ جانوراس کا ہوگا بیر جوہرہ نیرہ میں ہے۔

اگرکوئی ایک لقیط اُٹھالا یا اور اُسکے ہاتھ سے دوسرے نے چھین کیا اور دونوں ناکش میں قاضی کے حضور

لقيط كا نفقه اس مال سے بمحسوب ہوگا كہ قاضى نے تقلم ديديا كه ملتقط اس ميں سے اس پرخرج كرے اور بعض نے قرمايا كه بغیر حکم قاضی بھی خرج کرسکتا ہے اور نفقہ مثل تک منتقط کے تول فلکی تصدیق کی جائے گی بیمجیط میں ہے اور اس کی ولاء بیت المال کے داسطے ہوگی چنانچہ اگر و ہدون کسی وارث جھوڑنے کے مرگیا اور اُس کا کوئی مولی الموالات بھی تہیں ہے تو اُس کا تر کہ بیت المال میں داخل ہوگا بینز اننذ انمفتین میں ہےاورا گرلقیط کوملتقط اُٹھا کرقاضی کے پاس لا یااور قاضی ہے درخواست کی کہ مجھ سے اس کو لے لیے تو قاصی کواختیار ہے کہ ہدون گواہی کے اس کی تقیدیق نہ کرے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال ہے اُسکے نفقہ و خرچەدلانے كا دعوى كرتا ہے اور جب أسنے كواہ قائم كرديئے تو قاضى أسكے كوا موں كوبدون كسى خصم حاضر كے قبول كرلے كا اور جب

ا قال ائمتر هم اس کونمیل بھی کہتے ہیں ۱ا۔ ع طاہر مراد ہے کہ عقریب درندہ وہاں آئے گا آنکہ درندہ موجود ہے پس بشرط قدرت اٹھانے واللہ اللم ۱۱- سے بیت المال ہے اس کا نفقہ ملے گااورا کر جرم کیا تو بھی بیت المال اس کاعاملہ ہوگا ۱۱۔ سے جنناایسے بچہ کا خرچہ پڑتا ہوموافق رسم ملک سے ۱۱-ھے۔ مثلاً تین رو پیمبیندا سے بچہ پرخرج ہوتا ہے اور ملتقط نے کہا میں نے اس سال ہے اس پر تین رو پینزج کردیئے ہیں تو علی قبال البعض اس کی تصدیق ئی جائے گی اگرزیا وہ کہاتو بقدرزیادتی کے ضامن ہوگا ۱۲۔

قاضی نے اس کے گواہ قبول کیے تو بعد اس کے جا ہے تقط کو اُس ہے اپنے قبضہ میں لیے لے اور چا ہے نہ لے لیکن بیضر ورکرے گا کہ

اُس کا کوئی متولی مقرر کردے گا جومتو لی ہونا قبول کرے اور اس متولی ہے کہد دے گا کہ تو نے اس کی تھا ظت اپنے او پر لازم کی ہے

پس تو اُس کی تھا ظت میں ہر طرح ہے مستعدرہ اور بیاس وقت ہے کہ قاضی کے علم میں ملتقط کا عاجز ہونا اُس کی تھا ظت ہے اور

اس پرخرچ کرنے ہے ٹا ہت نہ ہواور اگر قاضی اس کو جا نتا ہوتو اولی بیہ ہے کہ ملتقط سے لے کرکسی ایسے کے پاس رکھے کہ اُس کی

عفو ظت کر سکتا ہے تا کہ اس کی تھا ظت کرے پھر اگر ملتقط آیا اور قاضی سے درخواست کی کہ جمھے واپس دیا جا ہے تو قاضی کو اختیار

ہم جا ہے اُس کو واپس ہے اور چا ہے نہ دے بخلاف اس کے اگر کوئی ایک لقیط اُٹھالا یا اور اُسکے ہا تھ سے دوسرے نے چھین لیا اور ورنوں نالش میں قاضی کے حضور میں چیش ہوئے تو قاضی لقیط اوّل کو دیدے گا اور اگر غلام نے کوئی لقیط پایا اور بیا امر فقط اس غلام

کو تول ہے معلوم ہوتا ہے اور مولی کہتا ہے تو جھوٹا ہے بہ لقیط نہیں بلکہ میر اغلام ہے پس اگر بین غلام ملتقط مجور ہوتو مولی کا تول قبول

ہوگا اور اگر ماذون ہوتو قول غلام کا قبول ہوگا بیے ہیں ہے۔

اگر لقیط نے اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں ندکور اُس کی تکذیب کرتا ہے تو لقیط آزاد ہے اور اگر اُس نے تقیدیق کی پس اگر لقیط مذکور پر آزادِون کے احکام نہ جاری ہوئے ہوں جیسے اُس کی گواہی قبول نہ کی کئی ہویا اُسکے قاذ ف کوحِد نہ ماری کئی ہووغیر ذلک تو اُس کا اقرار چے ہوگا ورنہ ہیں بیراجیہ میں ہے اور اگر ملتقط نے ہنوز اُسکےنسب کا دعو ہے ہیں کیا ہے کہ کسی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مدعی ہے اُس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ نسب کے حق میں دعویٰ جیجے ہے ولیکن مکتقط کا قبضہ باطل کرنے کے حق میں جیج نہ ہوگا مگر قول اوّل اصح ہے اور اگر ملتقط اور نسی اور دونوں نے دعویٰ نسب کیا تو ملتقط کا دعویٰ نب اولی ہوگا اگر چہوہ ذمی ہواور دوسرامسلمان ہو بیبین میں ہے (لینے ساتھ بی۱۱) پس اگر ایسا ہو کہ مدعی نسبِ ذمی ہوتو لقیط اسکا بیٹا قرار دیا جائے گا تکروہ مسلمان ہوگا اور اگرمسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مسلمان کے واسطے علم دیا جائے گا اور اگر دونوں مسلمان ہوں تو جس کے گواہ قائم ہوں اس کے واسطے علم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گااور اگر دونوں میں ہے کسی نے گواہ قائم نہ کیے لیکن ایک نے اس کے بدن کے علامات ٹھیک ٹھیک بیانِ کیے اور دوسرے نے نہ بیان کیے تو علامات بیان کرنے والے کے واسطے بھم دیا جائے گا میسراجیہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے کسی نے علامات بیان مربیان کیے تو علامات بیان کرنے والے کے واسطے تھم دیا جائے گا میسراجیہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے کسی نے علامات نه لیس تو دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا بیغایۃ البیان میں ہےاوراگر ایک ہی نے علامات بیان کیے گربعض تھیک کیےاور بعض میں خطا کی تو بھی دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا اورا گردونوں نے علامات بیان کیے مگرا کی نے ٹھیک کیے اور دوسرے نے غلطانو ٹھیک والے کے داسطے علم ہوگا اور اس طرح اگر ایک نے کہا کہ لڑکا ہے اور دوسرے نے کہالڑ کی ہے تو جس کا قول مطابق ہواس کے نام علم ہوگا اورا کر تنہا ایک ہی مدمی نسب ہواور اُسنے کہا کہ لڑکا ہے حالا نکہ وہلا کی ہے یا کہا کہ وہلا کی ہے حالا نکہ وہلا کا ہے تو اس کے واسطے بالكل علم فرزندي نه ہوگا اگر لقط كا دوآ دميوں نے دعویٰ کيا ایک نے کہا کہ وہ ميرا بيٹا ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ ميری بيں ہے بھروہ متی مشکل نے ہوتو دونوں کے واسطےاس کے فرزند کا حکم دیا جائے گا اوراگرمشکل نہ ہوبلکہ حکم دیا گیا کہ جمہ لڑکا ہےتو اس کے نام سے تھم ہوگا جواپنالز کا ہونے کا مری ہے سیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک سےزائد نے دعوی نسب کیاتو؟

ے را مدے دول سب میں ہوں۔ اگرنب کے دعویٰ کرنے والے دوآ دمیوں سے زیادہ ہوں تو امامِ اعظمؓ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے پانچ مدعیوں تک اگرنب کے دعویٰ کرنے والے دوآ دمیوں سے زیادہ ہوں تو امامِ اعظمؓ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے پانچ مدعیوں تک

ا المترجم ظاہراد ونوں مردا ہے اپنے مدعیہ عورت کی تقید بن کرتے ہیں ولیکن گواہ قائم ہونے کی صورت میں اس کی پھے ضرورت بنابر قول امام انظم نہیں ہے فافہم ۱۱۔ سے وہ محص جس میں عورت اور مرددونوں کی علامت ہوا ا۔ سے اگر چیعلامت اڑکی کی بھی موجود ہے ۱۱۔

جواز کا تھم دیا ہے بیسراجیہ میں ہےا بیک عورت نے لقیط کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے پس اگراُ سکے شوہرنے اس کی تقعد لیق کی یا قابلہ نے اس کی گواہی دی یا گواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعویٰ سیح ہوگا ورنہ ہیں اور فقط قابلہ کی گواہی پر جب ہی اکتفا کیا جائے گا جب عورت ندکورہ کا شوہرموجود ہوولا دت ہے منکر ہواور اگرعورت کا شوہر ہی نہ ہوتو دومردوں کی گواہی ضروری ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگرعورت نے یوں دعویٰ کیا کہ بیز ناسے میر ابیٹا ہے تو اس کے نام حکم دیا جائے گابیسراجیہ میں ہے اور اگر دوعورتون نے تقیط کا دعویٰ کیاتو بتابرقول صاحبینؓ کے دونوں میں سے نسی ہے اُس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بتابرقول امام اعظمؓ کے ہر دوعورت سے اُس کا نسب ثابت ہوگالیکن تعارض و تنازع کے وفت کسی حجت کا ہونا ضروری ہے پس بنابرروایت ابوحفص کے حجت ایک عورت کی عمواہی ہے اور بنا برروایت ابوسلیمان کے دومردوں یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے پس اگر دونوں نے ایسی حجت قائم کی تو دونوں ہے اُس کا نسب ثابت ہو گا ورنہ ہیں اور خانیہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک نے دومر داور دوسری نے دوعور تنیں گواہ د سیئے تو جسکے دو مردگواہ ہیں اُس کا فرزند قرار دیا جائے گا اورشرح طحاوی میں ہے کہا گرایک نے گواہ دیئے اور دوسری نے تہیں تو گواہ والی کا فرزند قرار دیاجائے گا اوراگر دوعورتون نے *لقیط کا دعو کی کیا اور ہرا یک عورت علیجد* ہملیحد ہ ایک ایک مردمعین سے اس کو چتے پر گواہ لاتی ہے تو امام اعظم یے فرمایا کہ لقیط مذکوران دونوں عورتوں کا دونوں مردوں ہے فرزند قرار دیاجائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ نہ دونوں کا اور نہ دونوں مردوں کا کسی کا فرزند نہ ہوگا ہے تا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بیلقط میرا بیٹا اس آزادعورت ہے ہا در دوسرے مرد نے دعویٰ کیا کہ بیمیراغلام ہے اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو جواُسکے فرزند کامدی ہے اُسکے ولع سطے علم دیا جائے گا اورا کرایک نے دعویٰ کیا بیمیرا بیٹا اس آزادعورت ہے ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیمیرا بیٹا باندی عورت ہے ہے تو آزادعورت والے مرعی کے واسطے علم ہوگا اور اگر دونوں نے علیحد والیک ایک آزا دعورت معینہ سے اپنا بیٹا ہونے کا لقیط کی نسبت دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار دیاجائے گا اور آیا ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہوگا یائبیں پس بنابرقول امام اعظم کے ثابت ہوگا اور بنابرقول صاحبین کے ہیں معط میں ہے۔

اگر قابضہ کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دوں نے گواہی دی تو خارجہ

کے واسطے حکم دیا جائے گا: دومردوں نے ایک لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور ہرایک کے فریق گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ کا لقیط کائن شاہد ہواس کے نام حکم دیا جائے گا اور اگر لقیط کائن مشتبہ ہوکہ ہر دو تاریخ میں سے کسی کے ساتھ

متوائق نے ہوتو بنابر تول صاحبین کے موافق تمام روایتوں کے تاریخ کا اعتبار ساقط اور دونوں کا فرزند ہونے کا علم ویا جائے گا اور بنابر تول امامِ اعظم کے شخ الاسلام خوا ہرزادہ نے ذکر کیا کہ روایت ابوحفص میں دونوں کا فرزند ہونے کا تھم ویا جائے گا اور روایت ابوسلیمان میں جس کی تاریخ مقدم ہے اُس کے نام تھم دیا جائے گا اور تا تار خانیہ میں ہے کہ عامہ روایات کے موافق وونوں کا

مشترک فرزند ہونے کا تھم دیا جائے گا اور یہی تھے ہے یہ بحرالرائق ومحیط میں ہے اورا گرکسی فخص کے قبضہ میں ایک طفل ہووہ دعویٰ کرتا ہے کہ مدن اسلام ایس کا تازیک کا تازیک کے ایس کے فخصہ عراب میں سے اورا گرکسی فخص کے قبضہ میں ایک طفل ہووہ دعویٰ

کرتا ہے کہ بیمبرا بیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے اور دوسرا تحص دعویٰ کرتا ہے کہ بیمبرا بیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے تو قابق کے واسطے تھم ہوگا ایک عورت کے ہاتھ میں ایک طفل ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ بیمبرا بیٹا ہے اور اس پر گواہ پیش کرتی ہے اور دوسری

عورت دعویٰ کرتی ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے اور اس پر کواہ لاتی ہے تو جس کے ہاتھ میں ہے اس کے واسطے علم دیا جائے گا اور اگر قابضہ

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ( فتاوى عالمگيرى ..... جلد ( ) كتاب اللقيط

کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دوں نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے علم دیا جائے گا ایک طفل (فقل) ابیک محص کے ہاتھ میں ہے(غیر قابضہ) اور دوسرے مرد کے تحت میں ایک آزادعورت ہے اس نے دعویٰ کیا کہ بیطفل مذکور میرا بیٹا اس عورت نذکورہ سے ہے اوراس پر گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیمبرا بیٹا ہے مگراُس نے کسی عورت کی طرف نسبت نہ کی تو مدعی کے نام حکم دیا جائے گا اورا گر ذمی نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے لقیط کا نسب ثابت ہو گا اور لقیط خود اِمسلمان ہوگا بشرطیکہ ذمیوں کے مقام میں نہ پایا گیا ہواور بیاستحسان ہے بیمین میں ہےاور جس لقط کی نسبت ذمی نے اپنے پسر ہونے کادعویٰ کیاحتی کہاس ہےنسب ٹابت کردیا گیا کہوہ لقیط اس کا بسر ہوا تو یہ بسر جب ہی مسلمان قرار دیا جائے گا کہ ذمی ندکورنے گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت نہ کیا ہواوراگر اُس نے دومسلمان گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت کیا ہوتو لقیط کا اُس کے نام علم ہو گا اور وہ ذمی ندکور کا دین میں تابع ہوگالیکن اگراُس نے ذمی گواہ دیئے ہوں تو اُس کی تبیعت میں ذمی نہ ہوگا ہے بحرالرائق میں ہےاورمعتبر مکان ہی ہے اور اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل بینکلتا ہے کہ مسئلہ میں چارصور تیں پیدا ہوتی ہیں ایک بید کہ اس کوکوئی مسلمان مسلمانوں کے مقام مثل مسجد یامسلمانوں کے گاؤں یامسلمانوں کے شہر میں پائے پس اس صورت میں لقیط مسلمان ہوگا اور دوئم ہیاکہ کا فراس کواہل کفر کے مقام مثل ہیعہ و کنیسہ واہل کفر کے کسی گا وَں میں پائے پس وہ کا فرہو گا سوئم آئکہ کا فراُس کومسلمانوں کے مقام میں پائے اور چہارم آئکہ مسلمان اس کو کا فروں کے مقام میں پائے کیں ان دونوں صورتوں میں اختلاف روایت ہے چنانچه کتاب اللقیط کی روایت میں مذکور ہے کہ پانے والے کا اعتبار نہیں بلکہ مقام کا اعتبار کیا جائے گا کذا فی انبیین اور قد ور ی میں اس پراعتاد کر کے احکام کوجاری کیااور یمی ظاہرالروایہ ہے بینہرالفائق میں ہےاوراگرلقیط کوکسی کا فرنے پایا پس اگرمسلمانوں کے شہروں میں ہے سی شہر میں پایا تو وہ تبعا مسلمان قرار دیا گیا ہیں اگر اس نے اس تھم کے برخلاف کفرظا ہر کیا تو قید کیا جائے گا اور اس پراسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا کذانی خزانة انمفتین لینے جس لقیط کی نسبت تبعاً مسلمان ہونے کا حکم دیا گیاا گروہ بالغ ہوکر کا فرہوا تو اس پر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا جیسے مرتد میں ہے لیکن لقیط ندکور استحسانا قال نہ کیا جائے گا بیمجیط میں ہے اورا گرکسی غلام نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس سے نسب ٹابت ہوگا مگر لقیط ند کور آزاو قرار دیا جائے گا اور اگر غلام نے کہا کہ نیانقیط میرا بیٹامیری بیوی سے ہے حالانکہ و دہاندی ہے ہیں غلام کے مولی نے اس غلام کی تقیدیق کی تو لقیط کا نسب اس غلام سے ثابت ہو گا اور امام محمد کے نز دیک لقیط آزاد بی ہوگااورا گرمسلمان و ذمی نے لقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولی ہے بشرطیکہ آزاد ہواورا گرغاام ہوگا تو ذمی اولی ہے اور لقیط رقیق نہ قرار دیا جائے گا الّا گوا ہوں کی گوا ہی پر مگر شرط بیہ ہے کہ مسلمان ہوں الا آئکہ ذمیوں کے مقام میں پائے جانے کی وجہ سے وہ ذمی قرار دیا گیا ہوتو پیشر طہیں ہے اور اسی طرح اگر لقیط نے قبل بلوغ سے مدمی رقیت کی تصدیق کی تو لقیط ہے تول کی تصدیق نہ کی جائے گی بخلاف اُس کے اگر صغیر کسی سے قبضہ میں ہواور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ بیہ میرا غلام ہے اور صغیر مذکور نے اُس کی تصدیق کی تووہ اُس کا غلام ہوگا اگر چہ ہنوز بالغ تنہیں ہوا ہے اور اگر اُس نے بعد بالغ ہونے کے تصدیق کی تو دیکھا جائے گا کہا گراس پراحکام احرار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے یعنی بعد بلوغ کے مثلا اُس کی گواہی قبول کی گئی یا اُس کے دیکھا جائے گا کہا گراس پراحکام احرار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے یعنی بعد بلوغ کے مثلا اُس کی گواہی قبول کی گئی یا اُس کے قاذ ف کوحد ماری کئی بھراُس نے رقیت کا اقر ارکیا تو اس کا ایساا قرار سیح نہ ہوگا ہے ہین میں ہے۔

لے اس جگہ لفظ بالغ زیادہ کرنے سےوہ وہم رفع ہوگیا جوتصدیق غیر مدرک کے ہارہ میں پیداہوتا تھااور بیمراذبیں ہے کہاس سےادراک سے غیرادراک بی جانب ترقی ہے فتا سی ا۔

### ا كرملتقط نے دعویٰ كيا كه بيلقيط ميراغلام ہے حالانكه أس سے يہلے أس كالقيط ہونا بيجان ليا كيا ہے تو

بدون جحت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

اگر لقیط عورت ہو کہ اُس نے کسی مخص کی رقیقہ ہونے کا اقر ار کیا اور مخص ند کور نے اس کی تصدیق کی تو وہ اس کی باندی ہو جائے کی لیکن اگر ریمورت کسی شو ہر کے تخت میں ہوتو شخص ندکور کا قول (نقیدین کرنے والا) اس شو ہر کے نکاح کے ابطال میں قبول نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس عورت لقیطہ نے اقر ارکیا کہ میں شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شو ہر کے باپ نے اس کی تقعہ لیق کی تق اُس ہے اُس کا نسب ثابت ہو گا اور نکاح باطل ہوجائے گا اور مقرر نے اس کوآزاد کر دیا (جس کے واسطے باندی ہونے کا اقرار کرتی ہے ) حالا نکہ یہ سی شو ہر کے تحت میں ہے تو جیسے کھلی بندیوں کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے ویسے اس کوضیار عتیق حاصل نہ ہو گا اور اگر شو ہرنے اس کوا کیہ طلاق دیدی پھراُس نے اپنے رقیقہ ہونے کا اقر ار کیا تو اُس کی طلاق دو ہوجا نیں گی جیسے باندی کی ہوتی ہیں کہاُ س کا شو ہراس پرایک طلاق کا مالک ہوگا اورا گروہ اس کو دوطلاق دے چکا ہے پھراس نے رقیت کا اقر ارکیا تو بھی شو ہراس پرایک طلاق کا ما لک ہے کہ اس کواختیار ہے جا ہے اُس سے رجوع کر لے اور ایسا ہی عدت میں علم ہے کہ اگر دوجیض گذر جانے کے بعد اُس نے ا پیے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شو ہر کوا ختیار رہے گا جا ہے تیسر ہے حیض گذر نے سے پہلے اُس سے رجوع کر لےاورا کر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کالقیط ہونا پہچان لیا گیا ہےتو بدون ججت کےملتقط کا قول قبول نہ ہوگا اور اگر لقیط مرگیا خواہ اُس نے مال چھوڑ ایا نہ چھوڑ ایھرنسی نے دعویٰ کیا کہ بیمبر ابیٹا تھا تو بدون حجت بیش کرنے کے اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی (اگر چے نقیط تصدیق کرے) میفتو کی قاضی خان میں ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ ایک طفل لقیط ایک محص سمی زید کے قبضہ میں ہے کہ وہ اس کی نسبت دعویٰ نہیں کرتا ہے اپس ایک عورت ہندہ نے دعویٰ کیا اور گواہ دیئے کہ میں اس طفل کو جنی ہوں مگر۔ باپ کا نام ہیں بیان کیااورایک مروسمی عمرونے دعویٰ کیااور گواہ دیئے کہ بیمیری فراش سے پیدا ہوا ہے مگراس کی مال کا نام ہیں لیا تو لقیط مذکوراس مرد مدعی کا اس عورت مدعیہ ہے بیٹا قرار دیا جائے گا گویا کہ بیعورت اُس کواس مرد کے فراش ہے جنی ہے ایسا قرار دیا جائے گا اور اس طرح اگر طفل مذکور اس مرد مدعی یا اس عورت مدعیہ سے قبضہ میں ہواور باقی مسئلہ بحالہا واقع ہوتو بھی یہی حکم ہوگا اور قبضہ کی وجہ سے پچھتر جیج نہ ہوگی۔ایک لقیط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جودعویٰ کرتا ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے لیں ایک مردمسلمان آیا اور اُس نے مسلمان گواہ بیش کیے کہ بیمیرا بیٹا ہے یا ذمی گواہ قائم کیےاور ذمی قابض نے مسلمان گواہ بیش کیے کہ بیاُس کا بیٹا ہے تو قبضہ کی دجہ سے ذمی کومسلمان برتر جیح دی جائے گی میتا تارخانیہ میں ہے اور اگر لقیط نے بالغ ہو کر کسی سے موالات کرلی تو اس کی ولاء جا نزے اور اگر اس سے پہلے اس نے کوئی جنایت کی ہو کہ بیت المال سے اس کا جرماندا داکیا گیا ہوتو اس کی دلاء جائز ندہوگی اور ملتقط کولقیط پرخواہ ندکر ہو یامؤنث ہوکسی طرح کےتصرف کامثل نیج وخریدو نکاح کردینے وغیرہ کا اختیار ٹہیں ہوتا ہے اُس کوفقط اُس کی حفاظت کرنے کا اختیار ہےاورملتقط کو اُس کے ختنہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے چنانچہا گراس کا ختنہ کر دیا اور وہ اُس سے مرگیا تو ملتقط ضامن ہوگا اورملتقط کو بیاختیار ہے کہ لقیط جہاں جا ہے لےجائے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ملتقط نے لقیط برا بناذ اتی مال بدون تھم قاضی کے خرج کیا تووہ اس اَمر میں احسان کرنے والا ہوگا:

ملتقط کو جائز نہیں ہے کہ اُس کو اجارہ پر دے چنانچہ یہ کتاب تکراہت میں ذکر فر مایا ہے اور یہی اصح ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اورا گرلقیط کے ساتھ بچھے مال پایا گیا اور قاضی نے ملتقط کو تھم کیا کہ اس مال سے اس پرخرچ کرئے کیس ملتقط نے اس کے واسطے کھانا کپڑا آخریداتو یہ جائز ہے اور اگر لقیط خطا ہے تل کیا گیا تو اس کی دیت قاتل کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور دیت بیت المال میں واخل ہوگی اور اگر وہ عمر آفل کیا گیا ہیں امام اسلمین نے قاتل ہے مال پرضلے کر کی تو یہ جائز ہے اور اگر امام نے قاتل ہے فاتل ہے مال پرضلے کر کی تو یہ جائز ہے اور اگر امام نے قاتل ہے فاصل کینا جاتو اور استعظم والم اعظم والم محدگا قول ہے اور مستعظ خون تو نو کیا بیاذاتی مال خرچ کیا ہیں اگر بدون تھم قاضی کے خرچ کیا ہے تو وہ اس امر میں احسان کر نے ہوالا ہوگا اور اگر اُس نے بھکم قاضی خرچ کیا ہیں اگر قاضی نے آئس کو یوں تھم ویا کہ اس پر اس شرط ہے خرچ کرکہ یہ تیراخر چہ اس پر خرش ہوگا گھرا گر لقیط کا باپ فاہر بنہ واتو مستعظ کو اُسکے بالغ ہونے کے بعد اس ہے والحس لینے کا اختیار نہ واتو مستعظ کو اُسکے بالغ ہونے کے بعد اس ہوگا اور اگر اُس کا باپ فلا ہر نہ واتو مستعظ کو اُسکے بالغ ہونے کے بعد اس ہوگا اور اگر اُس کا باپ فلا ہر نہ واتو مستعظ کو اُسکے بالغ ہونے کے بعد اس ہوگا اور اگر اُس کیا ہوگا اختیار نہ ہوگا اور جو ظاہر الروا یہ میں نہ کور ہے ہیں گھر ضہ بوگ تو خس الائر مرحی نے ذکر کیا کہ خلا ہوا اور اُس لینے کا اختیار نہ ہوگا اور جو ظاہر الروا یہ میں اور اس پر آس کے ہور کا کہ میں فلال کا غلام ہوں اور اس پر آس کی بوری کا مہر اس پر لا ن مرہ ہوں اور اس پر آس کی بوری کے میں جو اور اس کی بوری کا مہر اس پر لا ن مرہ ہوں اور اس پر آس کی بوری کا مہر اس پر لا ن مرہ ہوں وار اس کی بوری کو مہر با اُس کی بوری کا مہر اس پر ان نہ مر کی کی کو مہر یا صد قد دے کر ہیر دکیا یا اپنے علام کو مکا تب کیا یا مین خون کی میں فلاں کا غلام ہوں تو ان میں ہے کی چیز کے باطل کرنے میں اُس کے تول کی تصد بیت میں میں کو کی تو تو کیا گھر اور ان کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو ان میں ہے کی چیز کے باطل کرنے میں اُس کے تول کی تصد بیت میں کی بیدی کی تو کی تو

### كتاب اللقطه عمد اللقطة المعلقة المعلقة

[لنقطه ولقيط كے بعدلانے ميں مصنف ّنے يقينا بيا فضليت پيش نظر رکھی ہوگی كہانسان كابچه لقطه ( گری پڑی چيز ) سے برحال میں افضل ہے ]

ملتقط لقط کی شناخت بطور ندکور بازاروں وراستون براتی مدت تک کرادے کہاس کے غالب گمان میں آجائے کہاً س کا مالک اب اس کے بعد جنبخونہیں کرے گا:

قال المتر جم لقيط ولقط ميں يبى فرق ہے كەلقىط آ دى كا بچه پرا اموا أنھايا گيا اور لقطہ مال پڑا ہوا ہے قال في الكتاب لقطہ وہ ، اں ہے کہ راستہ میں ہے مالک یا یا جائے کہ اُس کا مالک بعیب معلوم نہ ہو بیرکا ٹی میں ہے۔ لفطہ کا اُٹھاکینا دونوع پر ہے ایک نوع میں اُ نئی لین فرض ہے وہ رہے کہ اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہواور دیگرنوع یہ ہے کہ فرض نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اِس مال کے ف نع ہونے کا خوف نہ ہولیکن اس پر ملاء کا اجماع ہے کہ اُس کا اُٹھالینا مباح ہے ہاں باہم اختلاف اس میں ہے کہ انظل اُٹھالینا ے یہ نہ اُٹھ لیز سو ہمار ہےاصحاب کا ظاہر ند ہب سے کہ اُٹھ لیناانضل ہے کذائی انحیط خواہ مال ندکور درہم و دینار ہوں یا اسباب ما بَمری گدھا کچرَ عوزا اُونٹ ہواور بیتم اس وقت ہے کہ یہ جنگل میں پایا جائے اورا گرآ بادی میں ہوتو چو با بیکا ویسا ہی حجھوڑ دینا نہ لیما تقنل ہے اور جب انقط کہ اُٹھ لیا تو اُس کی شنا خت کرا دے بعنی یوں کے کہ میں نے لقط اُٹھایا ہے یا کم شدہ تھ بھا یا ہے یا ممرے پئر چھ چیز ہے جس کوتم وُھونٹرھتا سنواُس کومیری طرف را وبتا دینا کہفلاں کے پاس جاؤیہ فیآوی قاصی خان میں ہےاورملتقط لقط کی شنا خت بطور ندکور بازاروں وراستوں پراتن مدت تک کرادے کہاس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا مالک اہب اس کے بعد جہتے نہیں کرے گا اور یبی سیحے ہے بیجمع البحرین میں ہے اور حل وحرم (زمیں داخل جھ ) کے لقطہ کا ایک ہی تھم ہے بیترزانۃ انمفتین میں ہے بھراس مدت ندکورہ تک شناخت کرانے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے جاہے اُس کو جستہ بقدا بنی حفاظت میں رکھے اور جاہے مسکینوں کوصدقہ دیدے بھرا گراس کے بعداُ س کا مالک آیا اوراُ س نے صدقہ ندکورہ کو برقر اررکھاتو اُس کواُس کا نواب رہے گااور اً ربر قرار ندر کھا تو اُس کواختیار ہے جا ہے ملتقط سے قوان لے اور جا ہے مسکین سے بشرطیکہ سکین کے ہاتھ سے وہ مال مکف ہو چکا ہو ہیں اگر اُسنے ملتقط سے تاوان لیا تو ملتقط مال تاوان کو مشین سے واپس نبیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے مشکین سے تاوان لیا تووہ ہوا سے وان کوملتقط سے نبیں کے سکتا ہے اور اگر مال لقط ملتقط یا مسکین کے باتھ میں قائم ہولیعنی ویدا ہی موجود ہوتو اپنا مال جس کے پاس ہے اُس سے لے لیے بیشرح مجمع البحرین میں ہے اور جس لقط کی نسبت بیمعلوم ہو کہ کسی نظم اُس کا صدفہ کردینا نہیں جا ہے بلکہ وہ بیت المال میں دیدیا جائے تا کہ سلمانوں کی حاجات میں صرف ہویہ سراجیہ میں ہے پھر جس کوبطور لقط پائے وہ

ا متن نے کہا کہ ہم نے ای قدر پر کفایت کی اور قبل وقال فلسفیہ کوتر کے بیا جو کہ اس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مراو ہمارے اس قول سے ظاہر ہوگئ تو مضول اقوال کے ساتھ تطویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مروی خوبی اسلام سے یہ ہے کہ امور لا یعنی کوچیوڑے اور ہم گوای دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ علی سے نظر یا نے والا اللہ سے مشان ہیں ہائے سے مشان میں اللہ ہو کھے میں وی پہنتے ہیں یائی ہوا۔

فتوی علمگوی سنده جمری کی تیم کیسی از می بیشتر از می بیشتر کیستان می میشد. مساحد میشتر میران میران کی تیم کیستان میران میران کیستان میران میران میران کیستان میران کیستان میران کیستان می : بول کا جوج کید فرن و و ریستی نیست بیمت میرکد شرکار که کندیب نه کرے کا جیسے بابر پیمنگر مورکز و کر گھیوں و کر و دول کا جوج کید فرن و و ریستی نیست بیمت میرکد شرکار کا دیکار کا بیکت بابری پیمنگر مورکز و کر گھیوں و کرر و اند ، چھے جانے جھے جانے ور سرفتم کے تقد کومن تقد کوے میز ور پٹی جانبت شریعرف کرڈروے میکن جعر کر کے گڑ کر ہے نے چھے جانب چھتے جانے ور سرفتم کے تقد کومنتقد کوے میز ور پٹی جانبت شریعرف کرڈروے میکن جعر کر کے گڑ کر ہے ے ہے۔ کے مدید کے سات کے تلوش کر کوندیکھ قوش کو تقیارے کہ ہے ہے وروویل کرینے سے سے نوائے کر مک ماہر سے ہے جو بہاتی ہے۔ سرمنی ہرورش یائدرش نے شریا کتاب بستھ میں ڈکرکیا ہے وریدی قدورک پرکرکر ں تر رہا ہے وول دیگر میک اس کی نسبت مصوم ہو کہ اس کا وہ سک اس کوصب کرے گا جیسے ہے ندن سوڑ و سرب وغیرو اور ہے ال قرار بیا ہے وول دیگر میک کی نسبت مصوم ہو کہ اس کا وہ سک اس کوصب کرے گا جیسے بھاندن سوڑ و سرب وغیرو اور ہے ے۔ خدن سبت پیخم ہے کہ سرکورو ہے کہ تھاہے ور 'س کی خذخت کرے ورشناخت کر دے پیر ریک کہ 'کر کے ، رک کوہرکز ے ور ڈرے تھے و خرو کی تھیں "رکیجا جمع کی بول کو ووجی سر دوسر کی ٹوٹ میں سے بور کئی ورفضب مؤرر میں ۔ رور ہے کہ ''ریک خروت پید پھر دوس وہ کا حرت ہا گئے ہیں ریک کہ دی عدد ہوئے بیٹن ک کی کیکے قیمت ہوگئی پھر ''رکز نے یہ خروب کیے مقدم پر چاہئے ہوں قو و و و خرف روس کی فوٹ میں سے جیں ور گر س نے موضع متفرقہ میں پائے مور فو ں میں مشار کے خلاف کیا ہے ورصد شہید نے قرب کے آریہ ہے کہ فرٹ ٹین میں سے بیوں گے ورفرو ہے می سمر فقر میں ان میں مشار کے خلاف کیا ہے ورصد شہید نے قرب کے کہ ان کی رہیا ہے کہ فرٹ ٹین میں سے بیوں گے ورفرو ہے می سمر فقر نکھ ہے کہ جو مکڑی وٹی میں وٹی جائے اس کے سے ور اس سے منع انھ نے میں کی مصل کندنیں ہے اگر پیدائش کی کیا تیمت ہو نکھ ہے کہ جو مکڑی وٹی میں وٹی جائے اس کے سے ور اس سے منع انھائے میں کی مصل کندنیں ہے اگر پیدائش کی کیا تیمت ہو کال ہے جمنی ہر امراد میں ہے کہ چھر کس سکڑوں جدنے کے کام کی جارب وندی وغیرو میں نوٹ کر کی تیں ورو مقد عمر کئی عرب ایس ہے جمنی ہر امراد میں ہے کہ چھر کس سکڑوں جدنے کے کام کی جارب وندی وغیرو میں نوٹ کر کی تیں ورو مقد عمر کئی عرب سیب ام ودا کرنبرچاری میں پائے آوان کوے کرائے کا میں رہے میں پیکومفل کھائیں ہے گر پند بہت ہوں ور گرگر کی کے یام میں ر منتوں کی طرف مندر ''ور در منتوں کے نیچے کچل گرے ہوئے وے قوی مسئد میں کئی صور تنس ڈیں پرنہ ٹیر میں مرشروں میں و ساگ ہوا تو اس کوان میں سے قاول کرنا رو ہمیں ہے کہ اس صورت میں کہ رہا ہو سے معلوم ہو کہ کر کے ، مک نے کر کوم رکٹر دیا ہے خواوص بی یا دلالة بحسب عادت اوراً مرچارو یواری کے باٹ میں اس حرح پیاور کچھ سے بیں کہ باتی رہے ہیں بیسے غروت وغیر و تو اس کوان میں سے لیناروانبیں ہے: وقتیکہ بیمعلوم نہ ہو کہ اس کے مالک نے مباح کر دیئے ہیں اور بعض مشار کا نے کہا کہ جب تک ممانعت کرنا صریحاً یا دلالة معلوم نه ہوت تک لے نینے میں مضا نقد بیں ہے اور یکی مِنّار ہے اور اگر رسہ بیق میں بس کو فاری میں بیراستہ کہتے ہیں ایساوا قعہ ہوا اور رہ مجل باقی رہنے والوں میں سے ہیں تو لے لین روائیں ہے الا ہم نکمہ مرح کرویز معلوم ہواورا گریے بھال ایسے بیں کہ باقی نہیں رہتے ہیں تو بلاخلاف اس کو لے لیز روا ہے جب تک کیمما نعت معلوم نہ ہواور سیرب ہو ہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ چھل در خت کے نیچے کرے ہوئے پائے اور اگر اُس نے در ختوں پر لگے ہوئے پائے اُفعال یہ ہے کہ کی پر کیوں نہ ہو بدون اجازت مالک کے نہ لے الا آئکہ میہ مقام ایسا ہو کہ یہاں ایسی کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہوں کہ مالکوں پر لے لینا شاق نہ گذرتا معلوم ہو پس البی صورت میں اس کو کھالینار وا ہو گا گھر باندھ لاناروانہیں ہے میرچیط میں ہے اور اگر لقط الیم چیز ہو کہ ایک دوروز گذرنے ہے وہ خراب ہو جائے گی جیسے دانہا ہا اٹاروغیرہ پس اگر قلیل ہوں تو اُن کو اُس کھا لےخوا فقیر ہو یاغنی ہواوراگر بہت ہوتو قاضی کی اجازت لے کراُس کوفرو خت کر کے اُس کانمن رکھ پھوڑے اور اَلر لاالٰ ک چز ہوکہ اُس کے واسطےنفقہ وخر بچہ کی ضرورت ہے ہیں اگر اس کوا جارو پر دیناممکن ہونو قاضی کے تھم سے اس کوا جارہ پر و ہے کر اس کی ا جرت ہے اُس کونفقہ دے۔ کذانی فناوی قاضی خان اور اگر و وسی کام کی چیز نہ ہویا اُس نے کوئی کرایہ پر لینے والانہ پایا اور قاضی کو خوف ہوا کہ اُس کونفقہ بطور صان دلا یا جاتا ہے تو اُسکی قیمت کے کومتنغرق ہوجائے گا تو اُس کوفرو خت کر دے اور ملاظ کوعلم ایسے ک

ا وه چیز جوکسی کی راه وغیره میں گریزی مواا۔

اً س کائٹن جفاظت ہے رکھے بیرفتح القدیرییں ہے پھر جب اُس کا مالک آئے اور مائے حالانکہ اُس نے بھکم قاضی اُس کونفقہ دیا ہے تو اُس کواختیار ہے کہاُس کو نہ دے یہاں تک کہا پناسب نفقہ وصول کر لے بیبین میں ہے اور جو پچھ نفقہ لقطہ کوملتقط نے بغیر حکم قاضی دیا ہے اس میں و ہ احسان کرنے والا قرار دیا جائے گا کذافی الکافی اورا گرجگم قاضی دیا ہے تو اس چیز پر قرضہ ہوگا اور حکم قاضیٰ کی بیصورت ہے کہ اُس نے ملتقط ہے کہا کہ اُس کونفقہ دے بدین شرط کہ تو واپس لےاورا کر بینہ کہا کہ بدین شرط کہ تو واپس لے تو نفقہ اس پر قرضہ نہ ہو گا ہوریہی اصح ہے بیہ بحرالرائق میں ہے اور قاضی اُس کونفقہ دینے کا حکم نہ دے جب تک کہوہ گواہ قائم نہ کرے

ا کرقاضی نے یا قاصی کے علم ہے ملتقط نے لقطہ کوفروخت کیا پھراُس کا مالک آیا تو اسکو یہی تمن ملے گا:

یمی سیج ہے اور اگر ملتقط نے گواہ نہ پائے تو قاضی اُس کو یوں حکم کرے کہ ثقہ لوگوں کی جماعت کے سامنے کہے کہ بیملتط یوں کہتا ہے کہ بیلقطہ ہے مگر میں نہیں جانتا ہوں کہ بیسچا ہے یا جھوٹا ہےاوراُس نے مجھے سے درخواست کی میں اس کوعکم دوں کہ تو اُس ُ وبطور صان نفقہ دیے پستم لوگ گواہ رہو کہ میں اس کواس شرط سے نفقہ دینے کا حکم دیتا ہوں کہ بیہ بات ایسی ہی ہو کہ جیسی ہیے کہتا ہے او رملتقط کو یہی دو تین روز تک لقطہ کونفقہ دینے کا حکم کرے گا جتنے رور تک کے واسطے اس کے دل میں بیآئے کہ آگر اُس کا مالک عاضر ہوگا تو ظاہر ہوگا یہ بیین میں ہے پھرا گراہنے روز میں ظاہر نہ ہوا تو اس کے فروخت کرنے کا حکم دے گا اور اُس کے تمن سے ملتقط کو دو تین روز جینے دن تک اُس نے نفقہ دیا ہے دیدے گا ہیرفتح القدیر میں ہے اور اگر قاضی نے یا قاضی کے علم سے ملتقط نے لقطە كوفروخت كيا پھراُس كا ما لك حاضراً يا تو اس كويبى تمن ملے گا اورا گرملتقط نے بدون حکم قاضى اس كوفروخت كر ڈ الا ہے پھر ما لك آیا اور و ہشتری کے ہاتھ میں موجود ہےتو اس کے مالک کواختیار ہے جا ہے بیچ کی اجازت دے کرتمن لے لے اور جا ہے بیچ باطل کر کے اپنی چیز واپس کر ہے اور اگر و مشتری کے پاس تلف ہو چکی ہوتو مالک کواختیار ہے جا ہے بالغ ہے ضان لے اور اس صورت میں بیج ندکور نافذ ہوجائے گی از جانب بالع بنابر ظاہرروایت کے اورای کوعامہ مشائخ نے لیا ہے کذا فی انحیط کیکن بالع لیعنی ملتقط پر لا زم ہوگا کہ مال تاوان بیغیٰ اُس کی قیمت سے جس قدر زائد حصہ تمن اس کوملا ہووہ صدقہ کر دے کذا فی فتح القدیر اور جا ہے اس کا ما لک اس کے مشتری ہے اپنی چیز کی قیمت تاوان لے پھرمشتری اپنائٹن بائع ہے واپس لے گا یہ محیط میں ہے ایک محقل نے ایک نجری یا اونت پکڑا اور قاضی نے اس کو حکم کیا کہ اس کو نفقہ دے پھریہ چو پایا مرگیا پھراُس کا مالک ظاہر ہوا تو ملتقط کو اختیار ہوگا کہ جس قدراً س نے نفقہ دیا ہے وہ مالک ہے واپس لے بیفآوے قاضی خان میں ہےاور جب لقطہ کی شناخت کرانے کے بعدیہ وقت آیا کہاب و ہصد قہ کر دیا جائے ہیں اگر ملتقط خودمختاج ہوتو اس کوروا ہے کہ لقطہ کواپنی ذات پرخرج کرڈ الے بیمحیط میں ہے اور اگر ملتقط عنی ہوتو اپنی ذات پرصرف نہ کرے بلکہ کسی اجنبی کو یا اپنے والدین کو یا فرزندیا زوجہ کوبشر طیکہ فقیر ہوں صدقہ دے دے یہ کافی میں ہےاور بعد مدت ندکورہ کےملتقط عنی کوبھی اپنی ذات پر مال لقط امام المسلمین کی اجازت سے بایں دجہ کداس پر قرضہ ہو گاصر ف كرلينا جائز ب بدغاية البيان ميں ہے۔

ا گرکسی نے لقط اسباب وغیرہ کے مانندیایا اور باوجود شناخت کرانے کے مالک کوندیایا اور وہ مختاج ہوا کہ اُس سے متنفع ہوپس اس کوفر و خت کر کے اس کائٹن اپنی ذات پرصرف کیا پھر اس نے سچھ مال پایا تو اُس پریدوا جب نہ ہوگا کہ جس قدراُ س نے خرج کیا ہےاُ سکے شل نقیروں کوصد قہ دے دے یہی مختار ہے بیٹلہیر بیٹ ہے اور لقط امانت ہوتا ہے جبکہ ملتقط نے گواہ کر لیے \_\_\_\_

ا جتنى چيز انانفقة جداس برموجائ كا١١-

أكر لقط كوكسى قوم كے دار ميں يا ان كى دہليز ميں يا خالى دار ميں يا يا ہوتو ضامن ہوگا:

اگری نے کہا کہ میں نے لقط پایا تھا وہ ہرے قبضہ میں تلف ہوگیا حالا نکہ ہیں نے اس کواس واسطے لیا تھا کہ اس کے ماک کووا پس کر دوں اور میں نے اس پر گواہ کر لیے تھے اور اُس کا مالک کہتا ہے کہ وہ لقط نہ تھا میں نے خوداس کو وہاں رکو دیا تھا کہ لوٹ کر لے لوں گا پس اگر ہو مجکہ جہاں سے پایا ہے ایس مجہ ہو کہ اُس کے قرب میں کوئی نہ ہویا راسیہ ہوتو قول ملتقط کا قبول ہوگا بخرطیکہ وہ وہم کھا جائے کہ چرب ہوگیا ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ اُس کا اصل قصہ کیا ہے تو ملتقط ضام من ہوگا اور اگر ملتقط نے کہا ہوکہ میں نے اس کوراستہ پر سے لے لیا تھا اور مالک نے کہا کہ تو نے اس کو چرب کھر سے گھر سے لیا ہوتو ضامین ہوگا اور اگر ملتقط خرائے المقتین میں ہے اور اگر اُس نے لقط کوکسی قوم کے دار میں یا نائی وہلیز میں یا خالی دار میں پایا ہوتو ضامین ہوگا جب کہ اُس کا مالک یوں کہے کہ میں نے اُس کو وہاں رکھ دیا تھا کہ لوٹ کر لے لوں گا اور اصل میں نہ کور ہے کہ اگر مالک نے کہا کہ تو نے اس کو بچھ نے عصب کر کے لیا ہے اور ملتقط نے اس کو بچھ سے خصب کر کے لیا ہے اور ملتقط نے اس کو جھو اس کو ایس کہ کہا کہ تو نے اس کو بھو نے اس کو ایس کھی ہوا کہ اور اس میں کوئی اور اس پر گواہ قائم کیے اور مالتھ اس نے اس کو ایس اُس کے دور اگر کہی کہ میں نے اور اگر ایس کھی اس کو ایس نے دور گی کیا اور اس پر گواہ قائم کیے اور مالتھ طے نے اُس کو اس کھی اس کے اور اس کیا کہ میں کھیے اس کو ایس نے دور گی کیا اور اس کو ایسا اختیار ہے اور اگر ایس کی حضور میں تو اس کو ایسا اختیار ہے اور اگر ایسی کیا در میں کھی اس کو ایسا کہ میں کھی اور کو کہ کہ میں جو نے کہ میت معلی میں کیا در اور کیا جو ان در ہول کیا اور اور کیل کیا وہ دور میں تو اس کو ایسا نے اور اگر کیا جو ان در ہولی اور اس کی کھر کور میں کھر کیا ہو کے کہ میا میں کور کیا ہو کور کیا گیا ہو کہ کہ میں کھر کور کیا گیا ہو کہ کہ جب وہ صورتوں میں جائے اور اس کی کھر کی کیا ہو کی کیا ہیں کیا کہ دور کور کیا گیا ہو کہ کہ دور کی کیا کہ کہ کی کی کور کی کور کیا گیا ہو کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گیا ہو کی کیا کہ کی کے دور کیا گیا ہو کہ کہ کیا کہ کور کے کہ کی کی کور کے کہ کی کور کے کہ کی کی کور کے کور کے کہ کیا کہ کور کے کور کیا کہ کور کے کہ کی کور کے کور کیا کور کیا کہ کور کے کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کیا کہ کور کیا کور کی کیا کور کی کور ک

واردنه بوكالجكم قاضي اس كوفروخت كرديا وغيره توله وفت طلب مالك كوندد يعني بيوجيشري پس واردنه هو كانفقه كے واسطےروك لينا وغيره ١٢-

میں اس کے بیاس و ہتلف ہوگیا تو اس پرضان وا جب نہ ہوگی اورا گرکسی مسلمان کے قبضہ میں لقطہ ہواورکسی نے اُس کا دعویٰ کر کے دو کا فرگواہ قائم کیے تو الیں گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر لقط نسی کا فر کے قبضہ میں ہواور ہاقی مسئلہ بحالہا رہے تو بھی قیا سأیہی علم ہےاور استحسا نا گوا ہی قبول ہوگی اوراگر کا فرومسلمان کے قبضہ میں ہوا تو دونوں کا فروں کی گوا ہی قیاساً ان میں ہے کسی پر جائز نہ ہوگی اور . استحساناً کا فریر جائز ہوجائے گی اور جو پچھ کا فر کے قبضہ میں ہے اُس کی نسبت مدعی کے واسطے تھم دے دیا جائے گا پیمحیط میں ہے اور اگرزید نے لقط کا اقر ارعمرو کے واسطے کیا پھر خالد نے گواہ قائم کیے کہ بیمیرا ہےتو اس لقط کی ڈگری خالد کے نام ہوجائے کی بیفآو کی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے لقط کا دعوی کیا اور اُس کے علامات ٹھیک بیان کردیئے توملتقط کوا ختیار ہوجا ہے اس کودیے کر اُس ے نقیل لے لے اور جا ہے اُس سے گواہ طلب کرے بیسرا جیہ میں ہےاورا گرعلامات بیان کرنے پرملتقط نے اُس کو کی دے دیا پھر دوسرے نے آکر گواہ قائم کیے کہ ہومیرا مال ہے پس اگرو ہ لقط مخص اول کے ہاتھ میں ویباہی موجود ہُوتو مدعی یعنی گواہ قائم کرنے والا جواُ س کا ما لک ہےا قرل ہے اُ س کو لے لے گا اگر قا در ہوااور کسی پر ضان نہ ہو گی اور اگر وہ اوّ ل کے پاس تلف ہو گیا ہے یا مالک کو اُس سے لے لینے کی قدرت نہ ہوئی تو ما لک کواختیار ہے جا ہے ملتقط سے تاوان لے یا اُس لینے والے سے ضان لے اور کتاب میں ندکور ہے کہ اگر ملتقط نے بحکم قاضی شخص اؤ ل کو دیا ہوتو اس پر ضان نہ ہوگی اور اگر بغیر حکم قاضی دیا ہےتو ضامن ہوگا بیفآو کی قاضی خان میں ہےاورا گرملتقط نے کسی کے واسطے نفقہ کا اقر ار کیااور بغیر حکم قاضی اس کودے دیا پھر دوسرے نے گواہ قائم کئے کہوہ میرا ہےتو اُس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے تاوان لے اورا گرمجکم قاضی دیا ہوتو ایک روایت کے موافق ضامن نہ ہوگا وربعض نے کہاہے کہ بیامام ابو یوسف کا قول ہےاوراس پرفنویٰ ہے کہ سراجیہ میں ہےا یک نے شناخت کرانے کے واسطے لقط اُ ٹھالیا پھرائں کو جہاں ہےاُ ٹھایا تھاو ہیں ڈال دیا تو کتاب میں ندکور ہےوہ صان سے بری ہوجائے گا اور بیفصیل نہیں ہے کہ وہاں ے اُٹھا کر دوسری جگہ لے گیا پھر وہیں لا کرڈ ال دیایا وہیں اُٹھایا اور بدون اس جگہ ہے تجویل کے وہیں ڈال دیا اور فقیہ ابوجعفر کے فر مایا کہ تا وان سے بری جب ہی ہوگا کہ بدون اس جگہ ہے تحویل کے وہیں ڈال دیا ہواورا کر بعداس کے جگہ ہے تحویل کرنے کے وِ ہیں لا کرڈ ال دیا ہوتو ضامن ہوگا اور حاکم شہیرٌ نے بھی مختصر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

اگرلقط کوئی کیڑا ہوکہ اُس کو پہنا پھراُس کواُ تارکر جہاں سے لیاہے وہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

ای طرح اگر پر تلے کے ساتھ گردن میں تلوار ڈالی جیسے تلوار بدن پر لگالینے کا دستور ہے پھرا تار کرو ہیں ڈال دی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اوراس طرح اگروہ ایک تلوار لگائے ہو پھراُس نے بیتلوار بھی جیسے لگائی جاتی ہے اپنے بدن پر سج لی تو بیہی استعال قرار دیا جائے گا اور وہی اختلاف ندکور جاری ہوگا اوراگروہ دو تلوار ڈالے ہو پھراُس نے بیتیسری تلوار لقطہ کی بھی سے لی پھراُ تارکر ویس ڈال دی تو بالا تفاق ضامن (اس واسطے کہ ٹین تلوار با مدھنے کا دستور نہیں ہے) نہ ہوگا بیفتو کی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے اپنااونٹ ذرج کر کے اس کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی تو ہیجائز ہے:

ل بیلداردرخت کی شاخوں و بیلوں کو بو لتے ہیں جیسے شاخ کدو وخر بوز ہ وغیر ۱۲۵۔

اوروہ دوسرے کی گود میں گری اور اُس کی گود ہے ایک نے لے لی تو اُس کو لیناروا ہے جبکہ اس تخص نے اپنی گوُداس واسطے نہ پھیلائی ہو کہ اس میں شکر آگر ہے اور اگر اُس نے اپنی گود اس غرض سے پھلائی ہو کہ اس میں شکر آگر گر ہے تو دوسرااس کے لیے ہے اُس کا مالک نہ ہوگا۔ ایک نے دوسر ہے کو درہم دیئے کہ عروی شادی وغیرہ میں لٹادے پس اُس نے لٹائے تو اِٹانے والے کوروانہیں ہے کہ خود بھی لوئے اور اگر مامور نے دوسرے کودے دے کہ تو لٹادے تو مامور دوم کوئیس رواہے کہ تیسرے کودے اور نہ بیار واہے کہ ا بینے واسطے پچھ رکھے اورشکر کی صورت میں مامور کوروا ہے کہ لٹانے کے واسطے دوہر ہے کودے دے اور بیکھی رواہے کہ اپنے واسطے ۔ کچھر کھ لےاور جب مامور دوئم نے اس کولٹا یا تو ماموراؤ ل کوروا ہے کہ خودلو نے بیف**آ**وی قاضی خان میں ہے۔

ا یک شخص نے حبیت پرایک طشت رکھااوراُس میں بارش کا یانی جمع ہو گیااور دوسر کے تحص نے آ کراُس یانی کو نکال لیا پھر دونوں نے جھگڑا کیا پس اگر مالک طشت نے اپنا طشت ای واسطے رکھا تھا تو یانی اُس کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز مین وہمحرز <sup>کی</sup> ہوگیا اور اگر اُس نے طشت اس واسطے نہیں رکھا تھا تو یانی اُس لے لینے والے کا ہوگا اس واسطے کہ آب مذکور مباح غیرمحرز تھا۔زید وعمر و ہر ایک کے پاس ملجہ (برن فانہ) ہے۔ پس زید نے عمرو کے ملجہ سے برف لیگرایے ملجہ میں داخل کیا پس اگر عمرو نے بیر جگہ برف جمع ہونے کے داسطے بنائی ہو بدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے کی حاجت ہوتو عمر وکواختیار ہوگا کہ زید کے ملجہ ہے ریہ برف واپس لے بشرطیکہ اُس نے دوسری برف سے خلط نہ کر دیا ہویا اُس کی قیمت اس روز کی لے جس روز اُس نے دوسری برف میں خلط کیا ہے اورا گرعمرونے بیمقام برف جمع ہونے کے واسطے نہ بنایا ہو بلکہ بیمقام ایسا ہو کہ اس میں خود برف جمع ہوجا تا ہولیس زیدنے عمرو کے اس مقام ہے نہ اس کے سلجہ سے ریبرف لے لیا تو ریبرف زید کا ہوجائے گا اور اگر اس کوعمر و کے سلجہ سے لیا ہوتو غاصب ہوگا پس عمر کواس کا بر ف بعینہ واپس کر دیا جائے گا بشر طیکہ زید نے اُس کو دوسری برف میں خلط نہ کیا ہواورا گر دوسری برف میں خلط کر دیا ہوتو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا ( بینی روز خلط کی قیمت کا ) بیفآو کی کبری میں ہے۔زید ایک قوم کی اراضی میں واحل ہوا کہ وہاں سے گو ہرو کا نے جمع کرتا ہے تو اس میں بچھ مضا کقہ نہیں ہے۔اس طرح اگر کسی کی زمین میں گھاس چھیل لینے کے واسطے داخل ہوایا بالیاں چنے کے داسطے جن کوصاحب اراضی حجھوڑ گیا ہے اور اُس کا حجھوڑ دینامثل اباحت کے ہو گیا تو بھی بہی علم ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر بیہ اراضی تیبیوں کی ہواد رحالت بیہو کہ اگر و ہ اس کا م کے واسطے اجرت پر مقرر کیا جاتا تو بعد ادا ہے اجرت کے پتیم کے واسطے پچھے باقی ر ہتا ہواور بیر ظاہر ہوتو ان بالیوں کا اس طرح حجوڑ دیناروانہیں ہے اور اگر اس میں سے پچھ بچتا نہ ہویا بہت کم بچت ہو کہ اس کے واسطے قصد تبیں کیا جاتا ہےتو اُس کے چھوڑ دینے میں مضا نُقة نبیں ہےاور دوسرے کوان کے پئن لینے میں بھی مضا نُقة نبیں ہے۔ تبختہ ز مین بلا زراعت وعمات خالی پڑا ہے جس میں اہل کو چہٹی وگو ہرورا کھ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ چنانچے اُس کا ایک ڈ عیروہاں جمع ہو گیا لیں اگر اصحاب کو چہ نے ان چیز وں کوبطور پھینک دینے کے ڈال دیا ہواور اس زمین کے مالک نے بیز مین اس واسطے مقرر کر دی ہو تو پیکھا دسب اسی کی ہوگی اوراگر ما لک زمین نے اس واسطے مقرر نہ کی ہوتو جو مخص اُس کو پہلے اُٹھا لے اُسی کی ہوجائے گی۔جنگلی کبوتر ا کیستحص کے دار میں رہنے لگا اور وہاں اُس نے بیچے دیئے اور ایک خفض دیگر نے آ کرید بیچے لے لیے پس اگر مالک دار نے دروازہ بند کردیا اور سوراخ دیوار چھوپ دیا ہوتو یہ بچہ مالک مکان کے ہوئے اور اگر مالک مکان نے ایسانہ کیا ہوتو جس نے لے کئے اُس کے ہو گئے اور اگر کسی کے پاس کبوتر ہوں اور ان میں ایک کبوتر آبیا اور بیچے ہوئے تو یہ بیچے اُس کے ہوں گے جس کی مادہ تعنی کبوتری ہےاور کبوتر وں کا رکھنا مکمروہ ہےا گرلو گوں کومفنرت پہنچاتے ہوں اور جس نے کسی آبادی میں برج کبوتر ان بنائے بعنی ا احراز کرده شده ومحفوظ ۱۲ سردخانه (برف خانه) کو کہتے ہیں ۱۲ ا

فناوی عالمگیری ..... طِد 🛈 کی کی استاطه کی استاطه کی استاطه استاطه کی استاطه کی استاطه کی استاطه کی در استاطه

خانوں میں پالے ہوں تو چاہے کہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو داند دیے جائے اور بغیر داند نہ چھوزے تی کہ و دلوگوں کو خرر نہ کہنی نے پاکیر اور اگر ان میں کمی دوسرے کے پالو کبور کل گئے تو اس کو نہ چاہے کہ ان کو بکڑے اور اگر ان میں کمی دوسرے کے پالو کبور کل گئے تو اس کو نہ چاہے کہ ان کو بکر کی برتری ہوتو ان بچول سے تعرش نہ کرے اس واسطے کہ یہ غیر کے ہیں اور اگر کبور کی ہوتو کی اس کے میاں رہنے اور بنی کے بوں گئے کہ اور اگر اُس نے نہ جاتا کہ میرے کبور وں کے برج میں کوئی اجنبی کبور ہوتو ان برکوئی گناوئیس سے یہ خری اور جس نے بازیائر ہی وغیرہ کے مائند کسی پرند کو زشیر یا سواد شیر میں بکر ااور اُس کے پاؤں میں چھنے یہ مسکور نے اور اس کے بازیائر ہوتو چاہے کہ اُس کی شناخت کرا وے تاکہ اُس کے مائلہ کو والیس کر دے اور اُس کو طرح اگر برن بکڑا جس کی گردن میں پٹے بڑا ہے تو اس کا بھی بہی تھم ہے یہ پہنے میں ہوگیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجمع ہوگیا اور اس کو مقاطعہ پرلیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت ساگو برجمع ہوگیا اور اس کو مقاطعہ نے جمع کیا ہوتو شیخ امام ابو برجمع ہوگیا اور اس کو مقاطعہ نے جمع کیا ہوتو جس نے بہتے اس کو والیس کیر ایس کے ایس کو جس نے بہتے اس کو بالید ہوتا ہوتا کہ اس کو برجمع ہوگیا اور اس کو مقاطعہ نے جمع کیا ہوتو جس نے بہتے اس کو والیس کیر ایس کو براس کو مقاطعہ نے جمع کیا ہوتو جس نے بہتے اس کو برجمع ہوگیا اور اس کو مقاطعہ نے جمع کیا ہوتو جس نے بہتے اس کو برجمع ہوگیا اور اس میں بہت ساگوں ہوتو جس نے بہتے اس کو براس کو ہوتا کیا کہ بھی بہتے ہوتا ہو بردی کو براس کا ہوگا جس نے بہتے اس کے ایس کے تو جس نے بہتے اس کو براس کو براس کی ہوگیا اور اس میں بہت ساگوں کو براس کو براس کا ہوگا جس نے براس کو جس نے بہتے اس کو جس نے بہتے اس کو براس کو بھی بھی اس کو براس کو براس کا ہوگا جس نے بہتے اس کو براس کو براس کا ہوگا جس نے بہتے اس کو براس کو براس کا ہوگا جس نے ممان نے کور اس کو اس کی بھی کور اس کور کی اور اس کی سے کہ کی کھی کی کہتو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی ک

كوئى مسافرتسى محض كے مكان میں مركبااوراس كاكوئی وارث معروف نہیں:

ا مام ابوعلی سعدیؓ نے فرمایا کہ بیائ کا ہوگا جس نے پہلے اس کو لے لیا اگر چداس نے بید مقام اپنے واسطے اس کئے نہ مہیا کیا ہوخیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک جار دیواری بنادی اور ایک ایسی جگہ مقرر کر دی کہ جہاں جانور جمع ہوا کریں تو اس کا گو براسی تخص کا ہوگا جو پہلے لے لے۔ایک محص کا ایک دار ہے کہ اس کواجارہ پر دیا کرتا ہے پھر کوئی آ دمی آیا اور اس دار میں اپنااونٹ باندھ دیا اور دہاں اس کی لید کثرت سے جمع ہوئی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر مالک دار نے بروجہ اباحت اس کوچھوڑ دیا ہے اور بیا آپ کی رائے ہیں تھی کہ یہاں کو ہرمیرے واسطے جتمع ہوتو جس نے اس کو لے لیا وہی اس کاستحق ہوگا اس واسطے کہ و و مباح ہے اور اگر ما لک دار کی رائے می**تی کہ کو برولید جمع کر ہے تو اس کا**مستحق وہی ما لک دار ہے۔ایک عورت نے اپنی جاور ایک مقام پرر کھ<sup>و</sup> کی پھر دوسری عورت آتی اوراس نے بھی چاور وہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی چاور اُٹھائے کے چلی گئی تو دوسری عورت کوروا تہیں ہے کہ پہلی عورت کی چا در نے جو بجائے اس کی جا در کے وہاں یہی انتفاع حاصل کرے اس واسطے کہ بیدا نتفاع بملک غیر ہے اورا گراس کومنظور ہوا کہاس ہے انتفاع حاصل کرے تو مشائخ نے فر مایا کہاس کا طریقتہ بیہ ہے کہ عورت ندکورہ اس جا درکواپی دختر کوبشر طیکہ فقیرہ ہواس نیت سے صدقہ دے دے کہ اس کا تو اب اس کی مالکہ عورت کوہوئے بشر طیکہ وہ اس صدقہ پر راضی ہوجائے بھر دختر بذکورہ اس جا درکوا پی اس ماں کو ہبہ کر دے بھر اس ہے انتفاع حاصل کر سکتی ہے اور اگر دختر ندکورہ تو تگر ہوتو اس کو انتفاع حاصل کرنا حلال نہ ہوگا اور اس طرح اگرکسی کا جوتا اس طرح بدل گیا اور بجائے اس کے دوسرا حچوڑ گیا تو اس میں بھی ایسا ہی عکم ہے۔ سی محص نے بڑی چیز یعنی لقط پایا بھروہ اس کے پاس سے بھی ضائع ہو گیا پھر اس نے کسی دوسرے کے پاس اس کو پایا تو اس کو اس دوسرے کے ساتھ تھی مخصومت کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی شخص سے مکان میں مرگیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں ہے اور مرنے پراس نے اپنااس قدر مال جھوڑا کہ یانچ درہم کے مساعی ہے اور مالک مکان مرد فقیر ہے تو مالک مکان کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس مال کواپی ذات پر**صدقہ** کردیے اس واسطے کہ بیر مال بمزلہ کقطہ کے ہیں ہے ایک حفص کہیں جلا گیا حالا نکہ وہ اینا مکان سرچین سی تحص کے قبضہ میں اس غرض ہے دیے گیا کہ اس کی تغمیر کرے اور اس کو مال دیے گیا کہ اس کو حفاظت ہے رکھے پھر پیٹف جو

د ہے گیا ہے مفقو دی ہو گیا تو جس کو دے گیا ہے اس کو بیا ختیا رہے کہ اس مال کوحفا ظت سے دیکھے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ مکان نذکور کی تعمیر کرے الا باجازت کے حاکم بیفتاوی قاصی خان میں ہے۔فقیہ ابوللیٹ نے عیون میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر کسی نے اپنا جانو زبطور سانڈ کے جھوڑ دیا پس اس کونسی مخص نے پکڑ لیا اور اس کی انچھی طرح اصلاح کی پھر جھوڑ نے والا آیا اور اس کولینا جا ہاتو دیکھا جائے کہ اگر اس نے جھوڑنے کے وقت یوں کہا کہ بیرجانور میں نے اس تخص کا کردیا جواس کو پکڑ لےتو بیخص اس کواب تہیں لےسکتا ہے اورا گراس نے بیٹیس کہاتھا بینی ایبالفظ نہیں کہاتھا جس ہے بکڑنے کی ملک اس کی طرف سے ثابت ہوجائے تو اس کو بیا ختیار ہوگ ا کہاں ہے لے لے اوراس طرح اگر کسی نے اپنا شکار حچوڑ دیا تو بھی بہی تھم ہے ایسا ہی بعضے مشائخ نے ذکر فر مایا ہے اوراگر دونوں نے اختلاف کیا لیعنی جھوڑنے والے نے کہا کہ میں نے پچھ ہیں کہا تھا اور پکڑنے والے نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جو پکڑے میں نے اس کا کردیا تو اس صورت میں قتم کے ساتھ قول مالک (اور گواہ دوسرے کے) کا قبول ہو گار پر محیط سرحسی میں ہے۔

وتناوى عالمكورى ..... جارات كالحراث كتاب الاباق

## 歌歌 さいという 歌歌

جو خص غلام آبق ( بھگوڑ ہے) کو یائے اور مالک کوواپس کردے تو مستحسن عمل کیا:

قال المترجم اباق غلام کامولی کے پاس سے بھاگ جانا ایساغلام آبق کہلاتا ہے اور جو شخص اس غلام کو پکڑلائے برین کہ اس کے مالک کوواپس کردے اس کا بیٹل اچھا ہے اور نیزمولی پرلازم ہے کہا بیےلانے والے کو مال معلوم دیدے۔جس کوجعل کتے ہیں اور تفصیل آگے آتی ہے فانظر ۔ جو تخص غلام آبق کو پائے اگر اس کو پکڑ سکے پکڑ لینااو لے واقصل ہے کذافی السراجیہ۔ پھر کڑنے والے کواختیار ہے جاہے اس کواپنی حفاظت میں رکھے بشرطیکہ اسپر قادر ہواور جاہے اس کوامام کو دیدے پس اگراس نے ا مام کودینا جا ہاتو امام اس غلام کواس ہے قبول نہ کرے گا مگر جبکہ وہ گواہ قائم کرے اور جب اس نے گواہ قائم کر دیے اور امام نے قبول کرایا تو امام اس غلام کو بغرض تعزیر کے قید خانہ میں رکھے گا اور ہیت المال سے اس کونفقہ دیں گا تیمیین میں ہے اور اگر پکڑنے والے نے اس کو بسبب اختیار حاصل کے موافق قول بعض مشائخ کے اپنے پاس رکھااور سلطان کو نید یا اور اپنے باس سے اس کو نفقہ ديا نوجب اس كاما لك حاضراً ئے تو اس ہے اپنا نفقہ واپس لے گابشر طيكہ قاضى کے حكم ہے اس كونفقہ ديا ہو ورنہ واپس نہيں لے سكتا ہاور یبی مختار ہے میغیا ثیبہ میں ہے اور بھٹکے ہوئے میں لینے جوراہ بھول گیا ہواور بھٹکتا پھرتا ہواس میں اختلاف ہے چنانچہ بعض ئے کہا کہ اس کا پکڑلینا بھی افضل ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا نہ پکڑنا افضل ہے اور اگروہ امام کے پاس لایا جائے تو امام اس کو قید نہ ر کھے گا اورا گراس کی ذات ہے کوئی منفعت ہوتو اس کواجار ہ پر دیدے اوراس کی اجرت میں سےاس کی ذات پرخرچ کرے کذافی پیرینے گا

اتبیین اوراس کوفروخت نہ کرے گاینجزانۃ انمفتین میں ہے۔ علم شہیدرحمتہاںتہ علیہ نے کافی میں فر مایا کہا گر کوئی شخص ایک غلام آبق کو پکڑیا یا اورسلطان نے اس کو لے کرقیدر کھا پھر حاکم شہیدرحمتہاںتہ علیہ نے کافی میں فر مایا کہا گر کوئی شخص ایک غلام آبق کو پکڑیا یا اورسلطان نے اس کو لے کرقیدر کھا پھر سی نے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ بیغام اس مدمی کا ہے تو فر مایا کہ سلطان اس سے بیتم لے کر کہ میں نے اس کوفروخت نہیں کیا ہے اور نہ بہد کیا ہے اس کو دیدے اور میں پیند نہیں کرتا ہوں کہ اس سے فیل مائلے لیکن اگر قاضی نے اس سے فیل لے لیا تو قاضی

و معنی ہے بدکردار بھی نہ ہوگا میرغا میالبیان میں ہے اور میدامرامام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ آیا قاضی اس مدعی کے مقابلہ میں کوئی خصم قائم کرے گا یانہیں اور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ

قائنی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر کے اس کے روبروگوا ہوں کی ساعت کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ ہدون اس کے کہ قاضی وس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر ہے اس گوا ہی گی ساعت کر ہے گا بیتا تارخانیہ میں ہےاورا گریدی کے پاس گواہ نہ ہواور غلام

نے خودا قرار کیا کہ میں اس کا غلام ہوں تو فر مایا کہ قاضی اس مدعی کود ہے کر اس سے فیل لیے لیے گا اورا گر غلام مذکور کا کوئی خواستگار

نہ یا تو فر مایا کہ اگر زمانہ دراز گذر جائے تو امام اس کوفروخت کر دے اور اس کانٹمن رکھ چھوڑے یہاں تک کہ اس کا خواست گار ہ نے اور گواہ قائم کرے کہ بیمیراغلام ہے ہیں امام اس تمن کواس کو دیدے گا اور امام نے جو بیچے کر دی ہے وہ نہ ٹو نے گی اور جب

اس کوگریز یا کہتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھگوڑ اسکتے ہیں۔ ( حافظ )

اگرا بق دو شخصوں میں مشترک ہوتو اس کا جعل ان دونوں پر بقدر ہرایک کے حصہ کے ہوگا:

نیا تئے میں مذکور ہے کہ ہم آئ کو لیتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ بیامام کی رائے پر ہے اور بیآ سان ہے بحسب اعتبار وابات میں مذکور ہے کہ بہی صحیح ہے اور عما ہیں ہے کہ ای پرفتو ہے ہے بیما تا رخانیہ میں ہے امام مجمد رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں فرمایا کہ عالم صغیر کے واپس لانے کا تھم مشل غلام بالغ کے واپس لانے کے واپس لانے کے واپس لانے کے اور اگر سفر ہے کہ دوری ہے لایا تو چالیس ور ہم واجب ہو گالیکن اگر غلام بالغ کے لانے میں مشقت زیادہ ہوتو بالغ کا رضح بہ نہیت صغیر کے زیادہ ہوتا اور مشائح نے فرمایا کہ جو تھم صغیر میں مذکور ہے بیالی صورت پر مجمول ہے کہ جب صغیرا بیا ہوکہ اباق کو ہمتا ہواور اگر ایس صغیر ہوکہ اباق کو نہیں ہجمتا ہوا وہ ابوا اور راہ بھول ہوا ہوا ہوا کا وار راہ بھولے ہوئے کا واپس لانے والا مسخق جعل نہیں ہوتا ہے اور اگر ایس بالم نے والا مسخق جعل نہیں ہوتا ہے اور اگر ایس بالم نے والا مسخق جعل نہیں ہوتا ہے اور اگر ایس بالم نے والا مسخق جعل نہیں ہوتا ہے اور اگر ایس بالم نہ بوتو ہو اس کا جمل ان بالم کا در ہم واجہ ہوں گا ور آگر ہیں میں ہے اور اگر آبق وہ مخصوں میں مشتر کہ ہوتو اس کا جمل ان ور اجب ہوں گے ۔ بیسین میں ہے اور اگر آبق وہ مخصوں میں مشتر کہ ہوتو اس کا جمل ان بور اجعل واضل نہ کرے تب تک غلام نہ کو رنبیں لے مار وہ بول قرار جب حاضر ہوا اور دوسرا غائب ہوتو جو حاضر ہے جب تک وہ معلوع نہ نہ کہ گا اور آگر غلام آبق تا ہے ہی تحض کا ہوگر بھیر لانے والے دوآ دی ہوں تو اس کا جمل ان دونوں میں تقسیم ہوگا بیکھ میں ہے اور آگر ما لک ایک ہوا رہ تب ہو تو جو الی کا جمل ان کا جمل ان کے دونوں میں تقسیم ہوگا بیکھ میں ہو تا ہوں کی دور ہوں تو اس کی تعلیم میں ایک مال کا کہ مور کی دور ہول والے دور وی کی اور اگر کی دور ہول تو ایس کے دور کی اور اس کی تقسیم کی دور کی میں دور اس کی تعلیم کی دور کی کی دور ہول تو اس کی دور کی دور کی مور کی دور ہول کی اور اگر کی دور کی میں ایک مال کی کی دور کی میں لیا گیا مور کی دور کی دور کی میں دور کی دور کی میں دور کی اور کی دور کی کی دور کی میں دور کی کی دور کی میں دور کی کی دور کی کی دور ک

اگر غلام آبق کی شخص کے باس رہن تھا تو جعل مرتبن پر واجب ہوگا خواہ را بن کی حیات میں واپس لایا گیا ہویااس کی موت کے بعد پکڑآ یا ہواور اگراس کی قیمت بر نبست موت کے بعد پکڑآ یا ہواور اگراس کی قیمت بر نبست موت کے بعد پکڑآ یا ہواور اگراس کی قیمت بر نبست موت کے بعد پکڑآ یا ہواور اگراس کی قیمت بر نبست موت کے بعد پکڑآ یا ہواور مقد کے مرتبن پر اور باتی را بن پر ہوگا۔ بیہ ہدایہ میں ہے اور اگر غاصب نے جو غلام غصب کرلیا ہے اس

ل احسان كننده ١٦٥ م جس كوكريزيا كهتي بين اور بعار عرف بين بعكور ابو لتي بين ١١٠

ایک غلام بھا گ گیا بھراس نے عموماً کسی کولل کیا یا اس پر بچھ قرضہ چڑھ کیا بھراس کوکوئی شخص کرفنار

کرلایااوراس کے پاس غلام مرکورٹل کیا گیا تو وہ جعل کامسخن نہ ہوگا:

ا مترجم کہتا ہے کہ اگر قبل نہ کیا گیا یہاں تک کہ مولی کے پاس پہنچ گیا پس جس صورت میں کہاس پر قصاص واجب ہو گااوراس کے آل کا تھم دیا گیا تو لانے والے کے واسطے پچھ تی نہ ہوگااورو جب دین کی صورت میں مولی پر مزدوری واجب ہوگی اور قرض خوا ہوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بعوض دیں مولی کے یااس غلام کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ غلام آزاد ہوواللہ اعلم ۱۱۔

نہ ہوگا اور نیز جامع میں نہ کور ہے کہ اگر آبق نے گرفتار کرنے والے کے قبضہ میں جنابت کی یا کی کا مال تلف کر دیا ہیں اگرفتام نہ کو اور نیز جامع میں ہے کہ اگر آبار نے والے بچھ سخق جعل نہ ہوگا اور نیز جامع میں ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے بچھ سخق جعلی نہ ہوگا اور نیز جامع میں ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کو بغیر اس میں ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کو بغیر اس اس امرے آگا ہی جعل و برد یا باہر بھی اس اس کے کہ اگر گرفتار کرنے والے کو بغیر اس اس امرے آگا ہی جعل و برد یا باہر بھی تھیں ہے کہ اس اس کے کہ اس میں ہے بھی اس کی میں ہے بھی کہ اس میں ہے بھی کہ اس میں ہے کہ اس میں ہے کہ اس کی تھے ہے ہے اس کے کہ اور اگر ارش جنابیت سے قیمت زیادہ ہوتو جعل میں سے بقد رحصہ جنابیت کے واپس لے گا خواہ اوا کیا اس کے میں یا ور اگر بیا ہیں ہے کہ کا غلام واپس لایا تو اس کے واسطے جعل ہیں ہے ہوا کہ اور اس کے کہ اگر بیٹا ہے باپ کا غلام واپس لایا بیوی وومر دمیں ہے کوئی دوسرے کا غلام واپس لایا تو اس کے واسطے مطلعاً جعل واجب ہوگا سوا سے کہ کا خلام آبق اس کا وصی واپس لایا تو صور دمیں ہوگا تو میں ہوگا در اس طرح آگر بیٹا ہے باپ کا غلام واپس لایا بیوی وومر دمیں ہوگا دوسرے کا غلام واپس لایا تو اس کے واسطے مطلعاً جعل واجب نہ ہوگا اور اس طرح آگر بیٹا ہے باپ کا غلام آبق اس کا وصی واپس لایا تو مستحق جعل نہ ہوگا تو میں ہی تھم ہے ہو اس کے واضعے مطلعاً جعل دوسرے کا غلام واپس لایا کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس طرح آگر بیٹا کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس طرح آگر بیٹوں کے واضعے میں بی تھم ہے ہو تھی ہیں تھم ہے ہو تھی ہیں ہے ۔

اگر کسی کے غلام آبق کواس کا وارث تین روزگی راہ ہے لایا تو وارث تین خال سے خالی نہیں اوّل آنکہ اس کا فرزند ہوگا
دوم آن کہ فرزند نہیں گراس کے عیال میں ہے ہوگا سوم آنکہ اس کا فرزند نہ ہوگا اور نہ اس کے عیال میں ہوگا ہیں اگر تیسری صورت
ہوتو اجماع ہے کہ اگرا پیے وارث نے آبق کو گرفتار کر کے مورث کی حیات میں اس کووالیس پنچایا دیا تو اس کے لیے جعل واجب ہوگا
اور اجماع ہے کہ اگر اس نے بعد و فات مورث کے اس کو گرفتار کر کے پہنچایا تو مستحق جعل نہ ہوگا اور اگر اس نے مورث کی حیات
میں اس کو گرفتار کیا اور اس نے حیات ہی میں اس کوشہر میں لایا مگر مورث کی و فات کے بعد سپر دکیا تو امام اعظم رحمتہ المد تعالی علیہ
والم محمد ہن فر مایا کہ اس کے واسطے دیگر وار ثان شریک کے حصہ میں جعل واجب ہوگا اور صورت اوّل و دوم میں کی حال میں جعل کا
مستحق نہ ہوگا یظ میں ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ میر اغلام بھاگ گیا ہے اگر تیجھ کو کہیں ملے تو اس کو پکڑ لینا ہیں مامور نے
کہا کہ اچھا ہیں مامور نے اس کو تین روز کی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے مولی کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کی آبی کو
تین روز کی راہ ہے پکڑ کر اس کے مولی کو واہی کرنے کے واسطے لایا یہاں تک کہ جب اس شہر میں پہنچاتو ہو اس کے مولی تک
تین روز کی راہ ہے پکڑ کر اس کے مولی کو اپس کرنے کے واسطے لایا یہاں تک کہ جب اس شہر میں پہنچاتو ہوز اس کے مولی تک
نیس پہنچانے نہایا تھا کہ غلام مذکور اس کے ہوگا اور دومر ابھتر رائی مشقت کے رضح کا مستحق ہوگا اور منتمی میں نہ کور ہے۔
والی دیا تو اذل کے واسطے بچھ جعل نہ ہوگا اور دومر ابھتر رائی مشقت کے رضح کا مستحق ہوگا اور منتمی میں نہ کور ہے۔

اگرکوئی شخص ایک آبق غام کوتین روزگی راہ ہے پکڑلا یا کہ اس موئی کو واپس کر کے پھراس ہے کی غاصب نے چھین لیا اور الکراس کے موٹی کو واپس وے کر جعل لے لیا پھراؤل گرفتار کرنے والے نے آکر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کوتین روزکی راہ ہے گرفتار کیا ہے تو مولائے غاام ہے وو بارہ جعل لے لیے گھر مولائے نہ کو رغاصب ہے جو پچھاس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز منتقی میں نہ کور ہے کہ اگر کسی نے آبق کو تین روزکی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے مولی کو واپس کرنے کے واسطے لے کرایک روز چلا تھا کہ غلام نہ کوراس کے پاس سے بھاگا اور اس شہرکی راہ جس میں اس کا مولی موجود ہے چلا گراس کی نیت میں پینیس ہے کہ اپنے مولی کے پاس سے بھاگا اور اس شہرکی راہ جس میں اس کا مولی موجود ہے چلا گراس کی نیت میں پینیس ہے کہ اپنے مولی کے پاس لوث جاؤں حتی کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تیس مولی کے پاس کے مولی تین تمام جعل کا مستحق ہوگا یعنی تمام جعل تھیر ہے روز راہ چل کراس کے مولی تک لا کرمولی کو سپر دکیا تو لانے والا روز اول اور روز سوم کے جعل کا مستحق ہوگا یعنی تمام جعل

میں ہے دو تہائی حصہ کا مستحق ہوگا اور اگرا بیا ہوا کہ غلام نہ کورگرفتار کرنے ولاے کے ہاتھ ہے بھاگ گیا بھراس کے مولی نے گرفتار کر لیا یا غلام نہ کور کی راہ میں خود ہی آیا کہ اپنے مولی کے پاس واپس آیا تو گرفتار کرنے والے کو بچھ جعل نہ ملے گا اور اگرفتار کرنے والے کو گرفتار کرنے والے کو ایک محض کو دیا اور تھم کیا کہ اس کو لے جا کر اس ایک روز کا جعل ملے گا اور نیز منتقی میں ہے کہ اگر کسی نے غلام آبن کو گرفتار کرئے ایک محض کو دیا اور تھم کیا کہ اس کو لے جا کر اس کے مولی کو واپس دے کر اس سے جعل وصول کر لیمناتو یہ جعل اس گرفتار کرنے والے کا ہوگا اور اصل میں نہ کور ہے کہ اگر کوئی غلام کی شہر کو بھا گیا اور کسی نے اس کو گرفتار کیا بھر اس سے کسی محفی نے خریدار اور اس کے مولی کے پاس لایا تو بچھ جل کا مستحق نہ ہوگا۔ سکتی اگر اس نے خرید کا بوگا لیک واپس دے دول تو وہ جعل کا مستحق نہ ہوگا۔ سکتی بھی کہ کہ کہ کہ کہ اس کو اس کو ایک کے پاس لایا تو بچھ جسل کا مستحق نہ ہوگا۔ مستحق بوگا لیک نے واسطے اس غلام کی وصیت کر دی ہویا اس نے میر ایٹ میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس واپس کرنے واپس کی واسطے اس غلام کی وصیت کر دی ہویا اس نے میر ایٹ میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس واپس کرنے واپس کی واسطے اس غلام کی وصیت کر دی ہویا اس نے میر ایٹ میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس میں وہ جو صور ہے خوصور ہے خوب کو بھی سندہ کا میں نہ ہوگا ہے۔

مسکد ذیل میں گواہ کر لینے میں میشرط ہیں کہ مررکئی باراشہاد کرے بلکہ ایک مرتبہ آکراییا کردیاتو کافی ہے: ا گرکسی نے ایک غلام آبق گرفتار کیااور اس سے مولی کوواپس کرنے لایا پھر جب ہی مولی کی نظراس پر پڑی تو مولی نے اس کوآ زادِ کردیا پھروہ لانے والے کے ہاتھ ہے بھاگ گیا تولانے والا اس کے جعل کامستحق ہوگا اوراگراسی مسئلہ میں مولی نے اس کو مد برکر دیا ہوتو لانے والاستحق جعل نہ ہوگا اورا گر گرفتار کرنے والا اس کو تین روز راہ قطع کر کے لایا اور ہنوزمولی کے پاس نہ پہنچا تخا کہ غلام مذکور اس کے پاس سے بھاگ گیا پھرمولی نے اس غلام کوآ زاد کر دیا تو گرفتار کرنے والے کے ہاتھ سے اپنے قبضہ میں لانے والا نہ ہوجائے گا اورا گر گرفتار کرنے والا اس کواس کے مولی کے پاس لایا اورمولی نے اس پر قبضہ کر کے پھر گرفتار کرنے والے کو ہبہ کر دیا تو مولی پرجعل واجب رہے گا اور اگر قبل قبضہ کرنے ہے اس کو ہبہ کر دیا ہوتو گرفتار کرنے والے کے واسطے جعل نہ ہوگا۔اوراگر آبل قبضہ کرنے کے لانے والے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو مولی پر جعل واجب ہوگا۔ شیخ مٹس الائمہ حلوائی نے بیان فر مایا ہے کہ واپس لانے والا جب ہی جعل کا مستحق ہوتا ہے کہ جب گرفتار کرنے کے وقت اس نے گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کواس واسطے گرفتار کرتا ہوں کہاں کے مولی کوواپس کر دوں اوراگر اس نے اس طرح گواہ کر لینا ترک کیا ہوتو جعل کامتحق نہ ہوگا اگر چہ اس کے مالک کولا کرواپس دے میں جے۔اگر غلام آبق گرفتار کرنے والے کے پاس قبل اس کے کہمولی کوواپس کرے مرگیا یا بھا گی گیا ہیں اگر گرفتار کرنے والے نے گرفتار کرنے کے وفت گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کواس کے مولیٰ کو واپس دیے کے واسطے گرفتار کرتا ہوں تو گرفتار کنندہ برضان نہ ہوگی اور ای طرح اگریوں کہا ہو کہ یہ بھا گا ہواغلام ہے میں اس کوگرفتار کرتا ہوں پس جس شخص کوتم اپنا بھا گا ہواغاہ م جبتحو کرتا ہوا یا وَ اس کے میرے پاس راہ بتا دینا تو بھی گواہ کرلینا ہے اور وہ ضامن نہ ہوگا اور شس الائمہ جس شخص کوتم اپنا بھا گا ہواغاہ م جبتحو کرتا ہوا یا وَ اس کے میرے پاس راہ بتا دینا تو بھی گواہ کرلینا ہے اور وہ ضامن نہ ہوگا اور شس الائمہ طوائی نے فر مایا کہ گواہ کر لینے میں میشر طنبیں ہے کہ مکرر کی باراشہاد <sup>ج</sup>سرے بلکہ ایک مرتبہ اگر ایسا کردیا تو کا فی ہے اگر اس طرح ہو کہ جب در 'یافت کی جائے تو اس کے پوشیدہ کرنے پر قادر نہ ہواور یہی تھم نقطہ میں ہے اورا گر اس نے اشہا دکیا تھا ہاو جود یکہ گواہ کر

ا بھا گنالین بھا گنے کا قصد نہ تھا اا۔ ع سبب اس آزاد کرنے کے اا۔ سے گواہ کرنا اا۔

لینامکن تھا تو امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نز دیک اسپر صان واجب ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ بیآ بق تھا اور اگر بیہ معلوم نہ ہوا ورمولیٰ نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے انکار کیا تو قول مولیٰ کا قبول ہوگا اور گرفتار کرنے والا بالا جماع ضامن ہوگا بید ذخیرہ میں ہے۔

كتاب الاباق

بھگوڑ ےغلام کو گرفتار کیا ہی تھا کہ اصل مالک نے آ کرحق جمایا:

اوراگر کی نے غلام آبق گرفتار کیا پھر کی نے دعویٰ کیا کہ بیمبراغلام ہے اور غلام نے اس کا افرار کیا اور گرفتار کرنے والے نے بغیر علم قاضی کے اس کود ہے دیا پس اس کے پاس ہلاک ہوگیا پھر کوئی دوسر المخص بذریعہ گواہوں کے اس کا مستحق ثابت ہوا کینی اس نے دعویٰ کی اور گواہ دیا ہے اور شخص ثابت ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں ہیں ہے جس ہے ہا ہوا اس نے گرفتار کا سے خص سے جا ہے تاوان لیا تو وہ لیے بیا اگر اس نے گرفتار کرنے والے نے اقرار پر دے دیا ہے ہیں اگر اس نے گرفتار کرنے والے نے اقرار پر دے دیا ہے ہیں اگر اس نے گرفتار کی خوالا کرنے والے نے اقرار پر دے دیا ہے ہیں اگر اس نے گرفتار نے اس کے پاس گواہوں کا عادہ کیا تھا م ہو نے کا عظم دے دیا جا کہ پھر اگر اقرال نے اپنے گواہوں کا اعادہ کیا تو تھا تھا رونہ ہوگا۔ اگر کوئی میر اغلام ہو نے کا عظم دے دیا جا گر گر اگر اقرال نے اپنے گواہوں کا اعادہ کیا تو تھم قضار ونہ ہوگا۔ اگر کوئی نے میر اغلام ہو نے کا عظم دے دیا جا گر گر گر تو اور نے اپنے گواہوں کا اعادہ کیا تو تھم قضار ونہ ہوگا۔ اگر کوئی نے تو کر اس کا دعویٰ کیا اور گواہ تو تا ہوگا۔ اگر کوئی کیا اور گواہ تا ہوگا کی کر کے ثابت کیا کہ بیم راغلام ہوگا کا دو میں بائع کی طرف سے تا وان لے ہوں واج اگر گر کی خوالا کی ہوجائے گا اور تھیں ہوگا تھا م بھا گا ہے یا بی گواہی ویں کہ میراغلام بھا گانہ اس کے دو الستحق جمل نہ ہوگا الا اس صورت ہیں کہ گواہ گوائی دیں کہ اس کا غلام بھا گا ہے یا یہ گواہی ویں کہ میرا نیا می ہوگا ہے ہوگا ہی ہوگا ہوں کا خوالی ہوگا گا ہے یہ گواہی ویں کہ اس کا غلام بھا گا ہے یا یہ گواہی ویں کہ میرائے گا ہے ہوگا ہیں دیں کہ میرائے خلام بھا گا ہے یا یہ گواہی ویں کہ میرائے گا ہے ہوگا ہیں ہوگا گا ہے کہ کو اس کے اس کو سے کھوائی کو تو کر اس کا غلام بھا گا ہے یا یہ گواہی ویں کہ میرائے کیا کہ کو کیا گا ہو کیا گا ہو کیا گا ہو کیا گا ہو کیا گواہی دیں کہ اس کا غلام بھا گا ہے یہ گواہی ہو تی کہ میرائے گا ہو کیا گا ہے کیا گا گا ہو کیا گا ہو کیا گا ہو کیا گا ہو کہ کو کی کو کھور کے کہ کور کیا گا گا ہو کہ کو کیا گواہوں کے کھور کیا گا گا ہو کیا گا گا گا ہو کیا گا گا گا گا گا ہو کیا گا گا گور کو کیا گا گا گور کو کیا گور کو کیا گور کیا گا گور کو کیا گور کو کیا گور کیا گا گا گور کور کو کیا گا گور کیا گیا گا گیا گیا گا گور کو کیا گور کو کیا گور

اگرمولی نے اپنے فرزندصغیر کو ہبہ کیا پس اگر غلام ندکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگر دال ہوتو جائز

ے اور اگر دار الحرب میں بہنچ گیا ہوتو اس میں مشائخ مینیم نے اختلاف کیا ہے:

کوئی غلام بھا گا اوراپے ساتھ مولی کا مال لے گیا پھراس کوکوئی شخص پکڑلا یا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اور کوئی چیز خبیں یائی ہوت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرز ندصغیر کے ہاتھ بائی ہوگا۔ غلام آبق کا فروخت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرز ندصغیر کے ہاتھ نہیں جائز ہوا کرنے ہوگا۔ غلام آبق کا فروخت کرنا جائز ہوا وراجنبی کے واسطے اس کا مہدکر دینا نہیں جائز ہوا ور ہمنیں جائز ہوا ور اجنبی سے مراد شخص ہے جس کے پاس سے بھا گا ہوا غلام نہ ہوو ھنا من المترجعہ اور اگرمولی نے اپنے فرز ندصغیر کو ہمہ کیا لیس اگر اختلام نہ کور دار الاسلام ہی میں ہنوز سرگر داں ہوتو جائز ہے اور اگر دار الحرب میں پہنچ کیا ہوتو اس میں مشاک رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہے اور قاضی الحرجین نے امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ نہیں جائز ہے اور اپنے کھارہ ظہار سے اُس کا

ا اگر غلام نے کہا کہ میرے پاس اس قدر مال تھا تو قبول ندہوگا ا۔ ا

آزاد کردیناروا ہے اوراگر مولی نے کسی کوغلام آبق کی جبتو کر کے پکڑ لینے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل اس کو پکڑ پایا بھر مولی نے اس کو کسی شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا حالانکہ بائع ومشتری دونوں میں ہے کوئی بینہیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو بھی باطل ہے یہاں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اور اگر غلام آبق کو کسی نے گرفتار کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا تو اجرت اس گرفتار کنندہ کی ہوگی مگر اس کوصد قد کسر دے اور اگر اس نے رکھ چھوڑی اور غلام کے ساتھ بیا جرت بھی اس کے مولی کو واپس کر دی اور کہا کہ بیہ تیرے غلام کی کمائی ہے اور میں نے تجھے سپر دکر دی تو وہ مولی کی ہوگی مگر مولی کو قیاساً اس کا کھانا روانہیں ہے اور اس خیانا کھانا حال ہے۔ بیمجیط میں لکھا ہے۔

## 

مفقو داس محض کو کہتے ہیں جواہیے اہل یا شہرے غائب ہو گیا یا اس کو شمنوں لیعنی حربی کا فروں نے گرفتار کرلیا پھر پہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ہے اور نہاس کا ٹھکا نامعلوم ہے اور اس پر ایک زمانہ گذرا پس وہ اس اعتبار سے معدوم ہے اور ایسے محص کاحکم میر ے کہا پی ذات کے حق میں زندہ ہےاور حق غیر میں مردہ ہے چنانچہا پی ذات کے حق میں زندہ قرارد ئے جانے کی وجہ ہےاس کی بیوی ۔ ''سی سے نکاح نہیں کرعتی ہے اوراس کا مال تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے اوراس کا اجارہ تسخ نہ ہوگا اور قن غیر میں میت قرار دیئے جانے ہے جو شد : تحص اس کے مورثوں میں ہے اس کے پیچھے مرااس کی میراث نہ پائے گا مینز انتہ المقتین میں ہے۔

جس شخص کو قاضی نے وکیل مقر کیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو

### بلاخوف أس كے واسطے مخاصمه كرے گا:

قاضی اس کی طرف ہے ایسا شخص مقرر کر دے گا جواس کے مال کی حفاظت کرے گا ارواس کی پر داخت کرے گا اوراس کی ے صلات وصول کر ہے گا اور اس کے ایسے قرضے وصول کرے گا جن کا قرضدار خودا قرار کریں مگر جن کا اقرار نہ کریں اس کی بابت کسی ے نخاصمہ تبیں کرسکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عروض یا عقار <sup>ک</sup> کی نسبت جود وسرے کے قبضہ میں ہے مخاصمہ کرسکتا ہے بینی ریجھی ہمیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ پیچھن نہ خود ما لک ہے اور نہ ما لک کا نائب ہے بلکہ فقط وکیل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اور ایساو کیل بالا ا تفاق نالش وخصومت کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ میصمن ہے کہ غائب پر حکم ہو پس جب غائب پر حکم ہونے کو تصمن ہے تو ہمارے نز دیک نہیں جائز ہے ہاں اگر کسی قاضی نے جو غائب پر تھم کو جائز رکھتا ہے ایساتھم دیے دیا تو جائز ہو جائے گا اس واسطے کے میصورت مجتہد فیہ ہے پس مجتہد فیہ میں اس کی قضابالا اتفاق نافذ ہو جائیگی۔ پھرواضح ہو کہ جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے اگر اس کے معاملہ وعقد ہے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو بلاخوف اس کے واسطے مخاصمہ کرے گا اور مفقو د کے مال ہے جس چیز کے خراب و فاسد ہو جانے کا خوف ہوگا اس کوفر وخت کرسکتا ہے تیبیین میں ہے۔ .

ہرایسی چیز جوجلد گیڑتی نہیں ہے اس کوفروخت نہ کرے گانہ نفقہ میں اور غیر نفقہ میں خواہ بیمنقول مال ہویا غیر منقول عقار ہو ہیہ غاینة البیان میں ہے اور اس کے مال ہے اس کے ایسے لوگوں کوجن کا نفقہ اس کی موجودگی میں بغیر حکم قاضی کے اس پر واجب تھا ان کو تفقہ دیے دیا جاوئے جیسے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجود گی میں اس سے اپنے نفقہ کے بغیر حکم قاضی مست کے مسحق نہ متھے تو ان پر اس کا مال خرج نہ کیا جائے گا جیسے بھائی و بہن وغیرہ اور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے بینز انتہ المفتین میں ہے اور تیر جاندی وسونے کے بعنی بغیر سکہ کے اس تھم میں بمزلهٔ نفذ درہم ودینار کے ہیں اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ مال مذکور قاضی کے قبند میں ہواورا گرور بعت یا قرضہ ہوتو ان دونوں میں ہے ہرا یک سے ان لوگوں پرخرچ کیا جائے گا جبکہ در بعت رکھنے والا اور قرضدار دونوں وربعت وقر ضہونسب و نکاح کا اقرار کریں اور بیرجب ہی ہے کہ بیر ہردوا مرقاضی کے نز دیک ظاہر نہ ہوں اورا گروونوں ظاہر ہوں

ل عروض سامان واسباب وعقارز مين واراضي ١١\_ ﴿ مفقود \_ (ع مف ) كهويا بوا عائب \_ ناپيد \_ ندارد \_ (فيروز اللغات)..... (حافظ )

تو ان دونوں کے اقر ارکی ضرورت نہیں ہے اورا گر دونوں میں ہے ایک ظاہر ہواور دونمرا ظاہر نہ ہُوتو سیح قول کےموافق جوظا ہر نیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے اور اگر مستودع نے بطور خود دیا قرضدار نے بطور خود بغیر تھم قاضی کے ان لوگوں کو دیا تو مستودع ضامن کے ہوگااور قرضدار بری نہ ہوگااورا گرمستودع یا قرضدار کرنے سرے سے اپنے مستودع ومقروض ہونے ہے انکار کیا یا فقط نسب نکاح ہے انکار کیا تو اس کے اثبات میں کوئی جو سبحق نفقہ ہے ان کے مقابلہ میں خصم نہ قرار دیا جائے گا اور مفقو داور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نه کی جائے گی اور جب نوے برس گذرجا ئیں تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور اسی پرفتو کی ہے اور ظاہر الروامیہ کے موافق جب اس کے ہمجولی مرجا ئیں اور کوئی اس کے ہمجولیوں میں سے زند ہٰ ندر ہے تو اس کی موت کا حکم دیا جائے گا اور واضح ہو کہ اس ے شہر کے اس کے ہمجولیوں کی موت کا اعتبار کے بیرکا فی میں ہے اور مختار بیہ ہے کہ بیام رامام کی رائے کے سپر دہے بیر بین میں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا جم دیا جائے تو اس وقت ہے اس کی بیوی وفات کی مدت میں بیٹھے اور اس وقت میں جولوگ اس کے وار ثوں میں موجود ہوں ان کے دمیان اس کا مال تقسیم کیا جائے اور اس ہے پہلے مرگیاوہ اس کا وارث نہ ہوگا بیہ ہدایہ میں ہے پھراگر اس مدت کے گذرجانے کے بعداس عورت کا شوہر یعنی مفقو دوا پس آیا تو اس عورت کا حقدار ہے لیکن اگر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کرلیا ہوتو ا پر کوہس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔مدت تمام ہونے کے روز وہ اپنے مال کے حق میں مردہ قرار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں وہ اسی روز ہے مردہ قرار دیا گیا جب ہے (پچیلے نوے سال کے اختلاف)مفقو د ہونا قرار دیا گیا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور جو تحص مفقو د کے عائب ومفقو دہونے کی حالت میں مراہے مفقو داس کا دار ث نہ ہوگا اور بیہ جوہم نے کہا کہ مفقو دکسی کا دارث نہ ہوگا اس کے بیم عنی ہیں کہ مفقو د کا حصه میراث اس مفقو د کی ملک میں شامل نه کیا جائے گا اور ریابیہ حصہ تو مؤتو ف رکھا جائے گا پھرا گرمفقو و مذکورزندہ ظاہر ہوا تو وہ اس کا مسحق ہوگا اورا گرزندہ ظاہر نہ ہوا یہاں تک کہ نوے برس پورے ہو گئے تو جوحصہ اس مفقود کے واسطے رکھا گیا تھا وہ جس میت کی مبراث میں ہے تھااس کی موت کے روز کے وارثوں کو والین دیا جائے گالینی قرار دیا جائے گا کہاس میں سے فلاں کو جواس وقت زندہ تھا تنااور فلاں کوا تناجا ہے کہا گر چیعض ان میں سے مرجکے ہوں بیکا فی میں ہے۔اور گرکسی میت نے وفت و فات کے مفقو دیے واسطے سی چیز کی وصیت کردی ہوتو میہ چیز بھی متوقف رکھی جائے گی یہاں تک کہ مفقو د کی موت کا تھم دیا جائے گا لیں جب اس کی موت کا تھم دیا جائے گاتو بیرچیزاس وصیت کنندہ کی اس وفت کے وارثوں کو حصہ رسد دے دیا جائے گی تیبین میں ہے اور اگر کوئی مرتد مفقو دہو گیا کہ بیہ معلوم نہ ہواگ کہ وہ دارالحرب میں پہنچے گیا ہے یانہیں تو اس کی میراث بھی موتو ف رکھی جائے گی یہاں تک کہ ظاہرِ ہو جائے کہ وہ دارالحرب میں بہنچ گیا اور اگر مرتد کی اولا دمیں ہے کوئی مرگیا تو اس کی میراث اس کے وارثوں میں تقلیم کر دی جائے گی اور مرتد کے واسطے کھے بھی موقوف ندر کھا جائے گا بیطہ برید میں ہے۔

واسطے پچھ جھی مونوف ندرکھا جائے گا بیطہ ہر رہیں ہے۔ اگر کوئی ایساوار ث ہو جومفقو د کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتو اس وقت اسکو بالکل نہ دیا جائے گا: سی مقام میں متاب کے مصرفی میں منت سے سی میں مقام ہوتا ہے۔ ماتا نہیں ہوتا گر اس سرجھ میں نقصان ہوتا

اگر مفقود کے ساتھ کوئی ایساوار شہوکہ ایساوہ مفقود کے ہوتے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا گراس کے حصہ میں نقصان ہوتا ہے تو ایسے خص کو ہردو حصہ میں ہے کم حصد دیا جائے گا یعنی جیب حرمان جواس کا حصہ ہوتا ہوہ دیا جائے گا اور بلانقصان حصہ کی مقدار اسٹن مفقود نے آکرانکارکیا تو ایسا ہوگا اور بلانقصان حصہ کی مقدار اسٹن مفقود نے آکرانکارکیا تو ایسا ہوگا اور بلانقصان حصہ کی کہ تو ل ہمارا ہاں بناء پر بینکم اشارۃ ظاہر کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں اس لیے کہ شعص میراث کا ملک میں داخل ہوتا متوقف نہیں ہوتا اوراس پر ملک کا ثبوت کے بناء پر متحم ادخال وا ثبات کے ہے کیونکہ بینکم وارث کے واسطے من جانب اللہ تعالی متعلق ہوتا ہے بغیر منعن میں دامر کے بلکہ باوجوداس کے درکرتے اورکل کے انکار کرنے کے بھی بہی تھم ہے تا۔ سے جیب حرمان بیہ متعلق ہوتا ہے بغیر منعن وارث اور کی دوسرے کے بلکہ باوجوداس کے درکرتے اورکل کے انکار کرنے کے بھی بہی تھم ہے تا۔ سے جیب حرمان بیہ

كهايك وارث كے ہوتے ہوئے دوسرافخص مجوب ہوا۔

تک جس قدر اور ہے و ومتوقف رکھا جائے گا اور اگر کوئی ایباوارث ہو جومفقو د کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہوتو اس وقت اس کو بالكل نه دیا جائے گا۔اس مسئله کی صورت بیزیدمراد و دختر وایک بسرمفقو دایک بسر کا بسر ایک بسر کی دختر وارث جھوڑ نے اور مال تر که کسی اجبی کے پاس ہےاورسب نے بااتفاق اقر ارکیا کہ زید کا پسرمفقو دےاور ہر دو دختر نے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو درصورت پسر نہ ہوں کے ان کا حصہ میراث دوتہائی مال ہے اور ہونے کی صورت میں ہرا یک کا چہارم چہارم بعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے یس ہر دوحصہ میں ہے کمتر حصہ بینی نصف ان کواس وقت دیا جائے گا اور پسر کے پسر بینی پویتے کو جو پسر کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے تبچھ نہ دیا جائے گا بلکہ ہاتی سب مال رکھ چھوڑا جائے گااور جس کے پاس ہےاس کے قبضہ سے بھی نہ نکالا جائے گا آلانکہ اس سے خیانت ظا ہر ہو کہ اس کی طرف سے مامون نہ ہوں تو وہ امانتدار نہ رکا جائے گا بھر جب مدت ندکور گذرجائے اور مفقود کی موت کا حکم دیا جاوے تو باتی میں ہےا یک چھٹا حصہ کل مال کا بھی ہر دو دختر کودے دیا جائے گا تا کہان کی دوتہائی پوری ہوجائے اورا گروہ زندہ نہ ہوں تو ان کے وارث بحسب فرائض مسحق ہوں گے اور جو بچھ مال ہاتی رہا ہو پسر کے پسر کا ہے اور اس کی نظیر حمل ہے بعنی مفقو د کی نظیر میت کا وہ بچہ ہے جو ہنوز پیٹ میں ہواور پیدائہیں ہواہے کہ اس کے واسطے ایک پسر کا حصہ رکھ چھوڑ اٹنجائے گا چنانچہ یہی فتوے کے واسطے مختار ہے اورا گر اس کے ساتھ ایباد وسراوار ث ہو کہ وہ کسی حال میں ساقط تہیں ہوتا ہے اور حمل کی وجہ سے اس کا حصہ تغیر بھی تہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو بورا دے دیا جائے گا اور اگر ایسا وار نے ہو کہ تمل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دوحصہ میں سے کم حصہ دیا جائے گا ہے کا فی میں ہےاورا گرمفقو د جنگل میں مر گیا تو اس کے ساتھی کواختیار ہے کہ اس کا جانورسواری واسباب فروخت کر دےاو درمون کواس کےلوگوں کو پہنچا دےاورا گرکسی شخص نے مفقو دیرِ قرضہ یاود بعت یا شرکت ورعقاریا طلاق یا عتاق یا نکاح یاردلعبیب یا مطالبہ ہاشتھاق میں ہے کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوی پر التفات نہ کیا جائے گا اور اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور جس کو قاضی نے و کیل مقرر کر دیا ہے بعنی و کیل بالقبض یا کوئی اس کے وارثوں میں ہے مدعی کے مقابلہ میں خصم قرار نہ دیا جائے گالیکن اگر قاضی کے نز دیک جائز ہولیعنی نضاعلی الغائب کو جائز جانتا ہو ہیں اس نے گوا ہوں کی ساعت کر کے حکم دے دیا تو بالا جماع اس کا حکم نافیذ ہو جائے گاہیتا تارخانیہ میں ہے۔



بماری چندرگر خواصورت اور معیاری مطبوعات معیاری مطبوعات



مكرعاني

اقراسنٹرغزنی سٹریٹ اردو بازار لاهور۔پاکستان Phone: 042 - 7224228